

# 

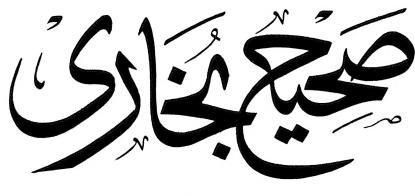

*(رَّعِيْرُ ((وَرِنْنُونُ فِي (وَرِيْنِيُ سِيَّةِرُ (لِفِقُهُا)*، عَضَىٰ إِلْهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمِ اللهُ عَلَيْ الْمُعَلِّمِ اللهُ عَلَيْ الْمُعَلِّمِ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَيْ عَلِي عَلَي

تركيه وتشيج حضرت وانمحترواؤدراز المائية

نظرثاني

حَفْيْ الْعُلَامِ وَلَالْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا





نام كتاب : صحيح بخارى شريف

مترجم : حضرت مولانا علامه تحمد دا ؤ دراز رحمه الله

ناشر : مرکزی جمعیت ابل حدیث مند

س اشاعت : ۲۰۰۴ء

تعداداشاعت : •••١

قيمت :

#### ملنے کے پتے

ا ـ مكتبه ترجمان ۱۱۲۷، اردو بازار، جامع مسجد، د، پلی ـ ۲ ۱۱۰۰۰

۲ ـ مكتبه سلفية ، جامعه سلفيه بنارس ، ريوري تالاب، وارانسي

٣ ـ مكتبه نوائے اسلام،١١٦٣ اے، چاه رہٹ جامع مسجد، دہلی

۴ - مکتبه مسلم، جمعیت منزل، بربرشاه سری نگر، کشمیر

۵ ـ حدیث پهلیکیشن ، چار مینارمسجدرود ، بنگلور ۱۵۹۰۵

٧ ـ مكتبه نعيميه، صدر بإزار مئوناته جمنجن، يويي

| فهرست مضابين |              |  |
|--------------|--------------|--|
|              |              |  |
|              | الرسي مقراشي |  |
|              |              |  |

| صفحه | مضمون                                                                   | صفحه | مضمون                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 14   | گائے اونٹ وغیرہ قربانی کے جانوروں کے قلادے                              | rı   | منی میں نماز پڑھنے کابیان                                                |
| ۳۸   | قربانی کے جانور کا اشعار کرنا                                           | rr   | عرفه کے دن روز ہر کھنے کا بیان                                           |
| MA   | اس كے بارے يس جس نے اپن ہاتھ سے قلا كديبائ                              | ۲۳   | صبح کے وقت منل ہے عرفات جاتے ہوئے                                        |
| 14   | بحريون كوبار ببهائ كابيان                                               |      | عرفات کے دن عین گرمی میں                                                 |
| ۵۰   | اون کے بار بٹنا                                                         | 1    | عر فات میں جانور پر سوار ہو کر و قوف کرنا                                |
| ۵۱   | جو توں کاہار ڈالنا<br>- جو توں کاہار ڈالنا                              |      | عر فات میں دو نمازوں کو ملا کر پڑھنا                                     |
| ۵۱   | قربانی کے جانوروں کے لئے حجمول کا ہونا                                  | 1    | ميدان عرفات مين خطبه مخضر پڙهنا                                          |
| or   | اس مخف کے بارے میں جس نے اپنی ہدی راستہ میں                             |      | میدان عرفات میں تھہرنے کا بیان                                           |
| ٥٣   | کسی آدمی کا پنی ہویوں کی طرف سے ان کی اجازت                             | ۲۸   | عرفات سے لوٹے وقت کس چال سے چلے                                          |
| ar   | منی میں نبی کریم ﷺ نے جہاں نحر کیادہاں نحر کرنا                         | 19   | عر فات اور مز دلفہ کے در میان اترنا                                      |
| ۵۵   | اپنے ہاتھ سے نحر کرنا                                                   |      | عر فات سے لوٹے وقت سکون کی ہدایت                                         |
| ۵۵   | اونٹ کو ہاندھ کرنح کرنا                                                 |      | مز دلفه میں دونمازیں ایک ساتھ ملاکر پڑھنا                                |
| 10   | اونٹوں کو کھڑا کرکے نم کرنا                                             |      | جس نے کہاکہ ہر نماز کے لیے اذان                                          |
| 02   | قصاب کومز دوری میں قربانی                                               |      | عور توںاور بچوں کو مز دلفہ کی رات میں                                    |
| 02   | قربانی کی کھال خیرات کردی جائے گی                                       | ٣2   | قجر کی نماز مز دلفہ ہی میں پڑھنا<br>پر                                   |
| ۵۸   | قربانی کے جانوروں کے جھول بھی صدقہ کردیئے جائیں<br>2 کی سر میں کی ت     | ٣٨   | مز دلفدے کف چلاجائے؟<br>پزستھ ہے۔ یہ سے                                  |
| 69   | مور وَ حَجَى کا کیک آیت کی تفییر<br>تبید نرسی نبید سیار سریک            | 1 1  | د سویں تاریخ <sup>من</sup> تو تکبیراور لبیک کہتے رہنا                    |
| 69   | قربانی کے جانور ں میں ہے کیا کھائیں                                     | 1    | سور وُ بقره کیا کیک آیت کی تفییر<br>تن ذریر :                            |
| ۷٠   | سر منڈانے سے پہلے ذرج کرنا<br>میں سے متعلق جب زیروں سے میں سے میں اس    |      | قربانی کے جانور پر سوار ہونا جائز ہے<br>است مخصر سیاست میں میں میں تاثیر |
| 45   | اس کے متعلق جس نے احرام کے وقت سر کے بالوں کو                           |      | اس مخض کے بارے میں جواپنے ساتھ قربانی کا<br>ایر مخص سے بیر جسے نہ قربان  |
| 45   | احرام کھولتے وقت بال منڈوانایاتر شوانا<br>تمت میں نہیں میں میں اور شوری |      | اس مخص کے بارے میں جس نے قربانی کا جانور<br>حسین در ایس میں میں میں      |
| 44   | تمتع کرنے دالاعمرہ کے بعد بال تر شوائے                                  | 1707 | جس نے ذوالحلیفہ میں اشعار کیا                                            |

|                                   | ٠ الح        |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>€</b> 6 <b>&gt; 836 × 23</b> 0 | فهرست مضالين |
|                                   | 7            |

| صفحه | مضمون                                                                                         | صفحه      | مضمون                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 99   | حج کے بعد عمرہ کرنااور قربانی نیددینا                                                         | 42        | د سویں تاریخ میں طواف الزیار ۃ کرنا                    |
| 99   | عمرہ میں جتنی تکلیف ہوا تناہی ثواب ہے                                                         | ۸۲        | اسی نے شام تک رمی نہ کی                                |
| 100  | عمرہ کرنے والاعمرہ کاطواف کر کے مکہ سے چل دے                                                  | 49        | جمرہ کے پاس سوار رہ کر لوگوں کو مسئلہ بتانا            |
| 1+1  | عمره میں ان ہی کا مول کا پر ہیز ہے                                                            | ۷٠        | منیٰ کے دنوں میں خطبہ سانا                             |
| 100  | عمرہ کرنے والااحرام ہے کب ٹکلتاہے؟                                                            | ۷٣        | منیٰ کی را توں میں جولوگ مکہ میں پانی پلاتے ہیں        |
| 1+0  | حج عمره یا جہاد سے واپسی پر کیاد عاپڑ ھی جائے ؟                                               | 20        | المنكريال مارن كابيان                                  |
| 1+4  | مکه آنے والے حاجیوں کااستقبال کرنا                                                            | 24        | ر می جمار واد ی کے نشیب سے کرنے کا بیان                |
| 1+4  | مسافر کا پنے گھر میں صبح کے وقت آنا                                                           | ۷۲        | رمی جمارسات ککر ہوں ہے کرنا                            |
| 1+4  | شام میں گھر کو آنا                                                                            |           | اس بیان میں کہ (حاجی کو) ہر گنگری مارتے وقت            |
| 1+4  | آدمی جب اپنے شہر میں مہنچے تو گھر میں رات میں نہ جائے                                         |           | اس کے متعلق جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی                  |
| 1•4  | جس نے مدینہ طیبہ کے قریب بھنے کراپی سواری تیز کردی                                            |           | جب حاجی د و نوں جمر وں کی رمی کر چکے                   |
| 1•٨  | الله تعالیٰ کابیه فرمانا که گھروں میں دروازوں سے                                              |           | پہلے اور دوسرے جمرہ کے پاس جاکر دیا کے لئے ہاتھ اٹھانا |
| 1+9  | سفر بھی گویاایک فتم کاعذاب ہے۔                                                                | ۸۳        | رمی جمار کے بعد خوشبولگانا                             |
| 11+  | مسافر جب جلد چلنے کی کوشش کر رہا ہو                                                           | ۸۳        | طواف و داع کابیان                                      |
| 111  | محرم کے رو کے جانے اور شکار کا بدلہ دینے کے بیان میں                                          |           | اگر طواف افاضہ کے بعد عورت حائضہ ہو جائے۔              |
| 171  | اگر عمرہ کرنے والے کوراہتے میں روک دیا گیا؟                                                   |           | اس کے متعلق جس نے روا گل کے دن عصر کی نماز             |
| 111  | رقج ہے رو کے جانے کابیان<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                           |           | وادى محصب كابيان                                       |
| IIM  | رک جانے کے وقت سر منڈانے سے پہلے قربانی کرنا<br>وی میانے کے وقت سر منڈانے سے پہلے قربانی کرنا |           | کمه میں داخل ہونے سے پہلے ذی طویٰ                      |
| 110  | جس نے کہا کہ رو کے گئے تخص پر قضاء ضرور ی نہیں                                                |           | اس سے متعلق جس نے مکہ سے واپس ہوتے ہوئے                |
| 112  | ایک آیت شریفه کی تفییر                                                                        | <b>19</b> | زمانه رقح میں تجارت کرنا                               |
| 114  | صدقہ سے مراد چپھ مسکینوں کو کھانا کھلانا<br>میں ہو                                            |           | آرام لینے کے بعدوادی محصب سے آخری رات میں چل دینا      |
| IIA  | فدیه میں ہر فقیر کو آدھاصاع غلہ دینا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |           | i                                                      |
| 119  | قر آن مجید میں نسک سے مراد بکری ہے                                                            |           | كتاب العمرة                                            |
| 14+  | سور هٔ بقر ه میں الله کابیه فرمانا که حج میں شہوت                                             | 91        | عمره کاوجو ب اور اس کی فضیلت<br>ش                      |
| 14+  | الله تعالیٰ کاسور هٔ بقر ه میں فرمانا که حج میں گناه اور                                      | 97        | اس شخص کابیان جس نے جج سے پہلے عمرہ کیا                |
| ITI  | الله کابیه فرماناسورهٔ ما ئده میں که احرام کی حالت                                            | 92        | نی کریم علی نے کتنے عمرے کئے ہیں                       |
| 171  | اگربےاحرام والا شکار کرے                                                                      | 90        | ر مضان میں عمرہ کرنے کابیان                            |
| 150  | احرام والےلوگ شکار دیکھ کر ہنس دیں                                                            | 44        | مصب کی رات عمره کرنا                                   |
| ١٢٣  | شکار کرنے میں احرام والاغیر محرم کی کچھ بھی مدونہ کرے                                         | 92        | ستعیم سے عمرہ کرنا                                     |

| فهرست مضامین | 7 |
|--------------|---|
|              |   |

|      | فهرست مضامین                                            |        | 7                                                 |
|------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| صفحہ | مضمون                                                   | صفحه   | مضمون                                             |
| 109  | جو شخص مدینہ سے نفرت کرے                                | Ira    | غیر محرم کے شکار کرنے کے لئے                      |
| 14.  | اس بارے میں کہ ایمان مدینہ کی طرف سٹ آئ گا              | Iry    | آگر کسی نے محرم کے لیے زندہ کور خرتخفہ بھیجا ہو   |
| 14+  | جو <del>شخ</del> ص مدینه والوں کو ستانا چاہے            | 174    | احرام والا کون کون سے جانور مار سکتا ہے           |
| 170  | مدینہ کے محلوں کابیان                                   | 119    | اس بیان میں کہ حرم شریف کے در خت نہ کاٹے جائیں    |
| 171  | د جال مدنیه میں نہیں آ سکے گا                           | 184    | حرم کے شکار ہانکے نہ جائیں                        |
| 148  | مدینه برے آدمی کو نکال دیتا ہے                          | 1111   | ملہ میں لڑنا جائز نہیں ہے                         |
| וארו | مدینه کاو میران کرنانبی اکرم ﷺ کونا گوار تھا            | ١٣٨    | محرم کا بچھِنالگوانا کیساہے ؟                     |
|      |                                                         | 120    | محرم نکاح کر سکتاہے                               |
|      | كتاب الصيام                                             | 120    | احرام دالے مر داور عورت کوخوشبولگانا منع ہے       |
| PFI  | رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان                         | 12     | محرم کو عسل کرنا کیباہے؟                          |
| 14.  | روزه کی فضیلت کابیان                                    | 1171   | محرم كوجب جو تيال نه مليل                         |
| 121  | روزه گناہوں کا کفارہ ہو تاہے                            | 114    | جس کے پاس تببندنہ ہو تووہ پاجامہ پہن سکتاہے       |
| 141  | روزه دارول کے لئے ریان (نامی دروازه                     | 184    | محرم کا ہتھمیار ہند ہو نادر ست ہے                 |
| 121  | رمضان کہاجائے یاماور مضان                               | 14.    | حرم اور مکه شریف میں بغیر احرام کے داخل ہونا      |
| 120  | جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ                      | اما    | اگر نادا قفیت ہے کوئی کرتہ پہنے ہوئے احرام باندھے |
| 140  | نی کریم ﷺ رمضان میں سب ہے زیادہ سخاوت                   | ۱۳۲    | آگر محرم عرفات میں مرجائے                         |
| 120  | جو هخض ر مضان می <i>ن ح</i> ھوٹ بو لنا                  | 162    | جب محرم و فات پاجائے تواس کا کفن و فن             |
| 124  | کوئی روزه دار کواگر گالی دے                             | ۳۳     | میت کی طرف ہے حج اور نذرادا کر نا                 |
| 124  | جو مجر د ہواور زناہے ڈرے تووہ روزہ رکھے                 | الماما | اس کی طرف ہے جج بدل جس <del>می</del> ں            |
| 122  | نی کریم ﷺ کاار شاد جب تم (رمضان کا) جا ند               | الدلد  | عورت کامر دکی طرف ہے مج کرنا                      |
| 149  | عید کے دونوں مبینے کم نہیں ہوتے                         | 1      | بچوں کا مج کرنا                                   |
| 14+  | نی کریم ﷺ کایه فرمانا که ہم اوگ حساب کتاب               | 147    | عور توں کا مج کرنا                                |
| 14+  | ر مضان سے ایک یادودن پہلے                               | 149    | اً کر کسی نے کعبہ تک پیدل سفر کرنے کی منت مانی    |
| IAI  | سوره بقره کیا یک آیت کی تفسیر                           |        |                                                   |
| IAT  | الله تعالیٰ کا فرمانا که سحری کھاؤ صبح کی سفید دھاری تک |        | كتاب فضائل المدينة                                |
| IAT  | نې كريم ﷺ كايه فرمانا كه بلال كى اذان تتهبيں سحرى كھانے | 10+    | مدینہ کے حرم کابیان                               |
| ۱۸۳  | سحری کھانے میں دیر کرنا                                 | 104    | مدينه کی فضيلت                                    |
| ۱۸۳  | سحریاور فجر کی نماز میں کتنا فاصلہ ہو تاتھا             | 101    | مدینه کاایک نام طابه بھی ہے                       |
| 100  | سحری کھانامتحب ہے واجب نہیں ہے                          | 101    | مدینہ کے دونوں پھریلے میدان                       |

| _    |                                                                                                                                   |      |                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صخہ  | مظمون                                                                                                                             | صفحہ | مضمون                                                                                                     |
| 719  | نى كريم علية كروزهر كفي                                                                                                           |      | اگر کوئی فخض روزے کی نیت دن میں کرے                                                                       |
| 774  | مہمان کی خاطرے نفل روزہ نہ رکھنا                                                                                                  | YAI  | روزه دار صبح کو جنابت میں اٹھے تو کیا تھم ہے                                                              |
| 110  | روزه میں جسم کاحق                                                                                                                 |      | روزہ دار کااپنی بیوی سے مباشر ت                                                                           |
| 771  | بمیشه روزه ر کھنا                                                                                                                 | 1    | روزه دا <b>ر کار</b> وز بے کی حالت میں<br>عنب بر                                                          |
| rrr  | روزه میں بیوی اور بال بچوں کاحق                                                                                                   | 1 1  | روزه دار کاعشل کرنا جائز ہے                                                                               |
| 222  | ا میک دن روزه اور ایک دن افطار کابیان                                                                                             |      | اگرروزہ دار بھول کر کھائی لے توروزہ نہیں جاتا                                                             |
| 220  | حفزت داؤد عليه السلام كاروزه                                                                                                      |      | روزہ دار کے لئے تریاختک میواک                                                                             |
| 777  | ایام بیض کے روز ہے<br>قور س                                                                                                       |      | نمی کریم ﷺ کامیہ فرمانا کہ جب کوئی وضو کرے توناک                                                          |
| 777  | جو مخص من کے ہاں بطور مہمان ملا قات کے لیے گیا                                                                                    |      | آگر کسی نے رمضان میں قصد أجماع کیا<br>بریر ہے                                                             |
| 772  | مہینے کے آخر میں روزہ رکھنا                                                                                                       | 1    | روزہ دار کا بچچنالگوانااور قے کرنا کیسا ہے<br>س                                                           |
| 227  | جعہ کے دن روزہ ر کھنا                                                                                                             |      | سفر میں روزہ رکھنااورافطار کرنا<br>سیریں سے سیری سے                                                       |
| 12.  | روزہ کے لئے کوئی دن مقرر کرنا                                                                                                     |      | جب رمضان میں کچھ روزے رکھ کر کوئی سفر کرے<br>میں میں میں بری نئی مند                                      |
| 14.  | عر <b>فہ کے</b> دن روزہ رکھنا<br>دور ہے۔                                                                                          |      | سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے<br>مصر میں کر در مار سر کر سرکھ کا کھیں کا میں کا میں کا میں کہا ہے۔ |
| 1771 | عیدالفطر کے دن روزہ رکھنا<br>تصن                                                                                                  |      | اصحاب کرام (سفر میں)روزہ رکھتے بھی اور نہ بھی رکھتے<br>دید میں اصلی کریں کا میں میں میں میں استعمال کھتے  |
| 222  | عیدالطعیٰ کے دن روز ہر کھنا<br>قدمیت پر                                                                                           | 1    | سفر میں لوگوں کو د کھا کرروزہ افطار کر ڈالنا<br>                                                          |
| 120  | ایام تشریق کے روزے ر کھنا                                                                                                         | l .  | سور هٔ بقره کی آیت کی تفییر                                                                               |
| 724  | اس باریے میں کہ عاشوراء کے دن کاروزہ کیساہے                                                                                       |      | رمضان کے قضار دزے کب رکھے جائیں<br>حضہ اور میں میں میں میں اس                                             |
|      | كتاب صلوة التراويح                                                                                                                | 4+14 | حیض والی عورت نه نماز پڑھے اور نه روزه رکھے<br>آگ کی قریف میں میں میں سے میں اور نہ روزہ رکھے             |
|      |                                                                                                                                   | 1.0  | اگر کوئی شخص مرجائےاوراس کے ذمہ روزے ہوں<br>مرحب سے میں ہ                                                 |
| 129  | رمضان میں تراد تکریڑھنے کی فضیلت                                                                                                  | l    | روزہ کس وقت افطار کریے<br>روز نام مصر میں                             |
|      | كتاب ليلةالقدر                                                                                                                    | 1.4  | پانی وغیر ہ جو چیز بھی پاس ہواس سے روزہ افطار<br>مکمیان میں اس میں                                        |
|      |                                                                                                                                   | 110  | روزہ کھولنے میں جلدی کرنا<br>ایک مخض نے سورج غروب سمجھ کرروزہ کھول لیا                                    |
| 244  | شب قدر کی نضیات<br>همستری میرون م | 1    | ا یک سی کے صوری حروب جھے کرروزہ ھول کیا<br>بچوں کے روز در کھنے کا بیان                                    |
| 200  | شب قدر کور مضان کی آخری طاق را توں میں                                                                                            |      |                                                                                                           |
| 101  | ر مضان کے آخری عشرہ میں زیادہ محنت کرنا                                                                                           |      | پے در پے ملا کر روزہ رکھنا<br>جو طے کے روز ہے بہت رکھے                                                    |
|      | كتاب الاعتكاف                                                                                                                     | 710  | بو سے بے رور ہے بہت رہے<br>تحری تک وصال کاروز ہر کھنا                                                     |
|      |                                                                                                                                   | 717  | حر ن تک وصال کاروزه رهنا<br>کسی نے اپنے بھائی کو نغلی روزہ توڑنے کے لیے قتم دی                            |
| 101  | ر مضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا<br>اُر حض راہ ع                                                                               | -1   | ی کے ایسے بھائی کو سی روزہ کوڑنے کے لیے مم دی                                                             |
| rom  | اگر حیض والی عورت                                                                                                                 | YIA  | کاہ سعبان میں روز در مصنے کا بیان                                                                         |

| فهرست مضامين | <b>1998</b> |
|--------------|-------------|
| •            | ***         |

| صفحه        | مضمون                                         | صفحہ | مضمون                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M           | سورهٔ جمعه کی آیت کی تشر تح                   | 200  | اعتكاف والابے ضرورت كھريش نہ جائے                                                                                                              |
| TAT         | الله تعالى كافرمان كدايى پاك كمائى سے خرچ كرو | ۲۵۳  | اعتكاف والاسريابدن دهوسكتاب                                                                                                                    |
| 222         | جوروزی میں کشادگی جا ہتا ہو                   | ,    | صرف دات بجرکے لیے اعتکاف کرنا                                                                                                                  |
| 11          | نى كريم علية كادهار خريدنا                    | 100  | عور توں کااعتکاف کرنا                                                                                                                          |
| rar         | انسان کا کماناادرا پنے ہاتھوں ہے محنت کرنا    |      | مسجدوں میں خیصے لگانا                                                                                                                          |
| 112         | خریدو فروخت کے وقت زمی                        |      | کیامعتکف اپنی ضرورت کے لیے محبر کے درواز ہے                                                                                                    |
| 11/         | جو <del>مخ</del> ض مالدار کو مہلت دے          |      | اعتكاف نبوى كابيان                                                                                                                             |
| 711         | جس نے کسی ننگ دست کو مہلت دی                  |      | کیامتخاضہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟                                                                                                              |
| raa         | جب خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں صاف       |      | عور تاعتكاف كي حالت مين                                                                                                                        |
| <b>19</b>   | مختلف قتم کی تھجور ملا کر بیچنا               | 1    | اعتكاف دالااپنے اوپر سے تحسی بد گمانی                                                                                                          |
| 190         | کوشت بیچنے والے                               |      | اعتکاف سے منے کے وقت باہر آنا                                                                                                                  |
| 191         | يبحيخ مين حجموث بو لنے اور                    |      | شوال میں اعتکاف کرنے کا بیان<br>میں میں میں میں اسلام اسلام کا میں اسلام کا م |
| 191         | سود کی ندمت کابیان                            |      | اعتکاف کے لئے روزہ ضروری نہ ہونا<br>م                                                                                                          |
| 797         | سود کھانے والااوراس پر <b>گواہ</b>            |      | آگر ممی نے جاہلیت میں اعتکاف کی نذر مانی                                                                                                       |
| rgm         | سود کھلانے والے گناہ                          |      | رمضان کے در میانی عشر ہیں                                                                                                                      |
| 494         | الله سود کومثادیتا ہے                         |      | اعتكاف كا قصد كياليكن پھر                                                                                                                      |
| 190         | خرید و فروخت میں قتم کھانا مکر وہ ہے          |      | اعتكاف والاسر وهونے كے لئے                                                                                                                     |
| 794         | سناروں کابیان<br>م                            |      | كتاب البيوع                                                                                                                                    |
| <b>19</b> 2 | کار نگروںاورلوہاروں کابیان                    |      |                                                                                                                                                |
| rgA         | درزی کابیا <u>ن</u>                           |      | مور هٔ جمعه کیا یک آیت کی تشر ت <sup>ح</sup>                                                                                                   |
| 199         | کپڑا بننے والے کا بیان                        |      | حلال کھلا ہواہے اور حرام بھی                                                                                                                   |
| r··         | بڑھئى كابيان<br>-                             |      | المتی جلتی چیزیں تعنی شبہ والے                                                                                                                 |
| P+1         | ا پی ضرورت کی چیزیں ہر آدمی خود               |      | مشتبه چیز ول سے پر ہیز کرنا                                                                                                                    |
| ror         | چوپایه جانورون کی تجارت                       |      | ول میں وسوسہ آنے ہے شہر نہ کرناچاہے                                                                                                            |
| r.r         | جاہلیت کے بازاروں کابیان<br>•                 |      | سوره جمعه میں فرمان الہی                                                                                                                       |
| ۳۰۵         | يباريا خارش اونث خريدنا                       | 1    | جوروپیه کمانے میں حلال یاحرام کی پرواہ نہ کرے<br>نبھ                                                                                           |
| r.3         | جب مسلمانوں میں آپس میں فساد نہ ہو            |      | خشکی میں تجارت کرنے کابیان                                                                                                                     |
| ۲۰۵         | عطر بیچنے والوں اور مشک بیچنے کا بیان         |      | تجارت کے لیے گھرے باہر لکانا                                                                                                                   |
| r.4         | پچھنالگانے والے کابیان                        | ۲۸۰  | سمندر میں تجارت کرنے کابیان                                                                                                                    |

| صفحہ     | مضمون                                          | صفحہ | مضمون                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 444      | اگر کسی نے بھے میں ناجائز شرطیں لگائیں         | m.2  | ان چیزوں کی سود اگری جن کا پہننا                                                        |
| ~~~      | کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچنا               |      | سامان کے مالک کو قیمت کہنے کازیادہ حق ہے                                                |
| ~~~      | منقیٰ کومنظ کے اور اناج کو اناج کے بدل بیچنا   | m.9  | اگر بائع یا مشتری                                                                       |
| 444      | جو کے بدلے جو کی تھے کا                        |      | جب تک خرید نے اور بیچنے والے جدا                                                        |
| 200      | سونے کوسونے کے بدلہ میں بیچنا                  | 1    | خرید و فروختمیں دھو کہ دینا مکروہ ہے                                                    |
| 120      | چاندی کوچاندی کے بدلہ میں بیچنا                | 1    | بازاروں کا بیان                                                                         |
| 4        | اشر فی کواشر فی کے بدلے ادھار بیچنا            | 1    | بازار میں شور وغل مجانا مکر دہ ہے                                                       |
| rra      | جا ندى كوسونے كے بدلے ادھار بيچنا              | 1    | ناپ تول کر نیوالے کی مز دوری                                                            |
| ٣٣٩      | يضع مزابنه كابيان                              | 771  | اناج کاناپ تول کرنامستحب ہے                                                             |
| mar      | در خت پر پھل 'سونے اور جاندی کے بدلے بیچنا     |      | نی کریم ﷺ کے صاع اور مد کی برکت کابیان                                                  |
| rar      | عربه کی تفییر کابیان<br>پرینیچ                 |      | اناح کا بیچنااور احتکار کرنا                                                            |
| 200      | تعلوں کی پختگی معلوم ہونے سے پہلے              |      | غلہ کواپئے قبضے میں لینے سے پہلے<br>ھی:                                                 |
| 202      | جب تک تھجور بختہ نہ ہو                         |      | جو فخف غلے کاڈ ھیر<br>میں ہیں۔                                                          |
| ron      | اگر کسی نے پختہ ہونے سے پہلے ہی                |      | اگر کسی شخف نے کچھ اسباب پا                                                             |
| 209      | اناج اد هار خرید نا                            |      | کوئی مسلمان ایخ کسی مسلمان بھائی کی                                                     |
| 209      | اگر کوئی شخص خراب تھجور کے بدلہ میں اچھی تھجور |      | نیلام کرنے کابیان<br>شفرانہ میں میں میں میں اور میں |
| m4+      | جس نے ہیو ند لگائی ہوئی تھجوریں                |      | مجش کیعنی دھو کہ دینے کے لئے قیمت بڑھانا                                                |
| 747      | کھیتی کااناج جوا بھی در ختوں پر ہو             |      | د ھو کے کی تیج اور حمل کی تیج                                                           |
| 744      | تھجور کے در خت کو جڑسمیت بیچنا                 |      | بيع ملامسه كابيان                                                                       |
| 744      | ئىچى مخاضر ە كابيان<br>سىر                     |      | بىغ منابذه كابيان<br>سريان                                                              |
| ٣٧٣      | معجور کا گا بھا بیچنا                          |      | اونٹ یا بکری یا گائے کے تھن میں                                                         |
| ٣٧٣      | خریدو فروخت واجارے میں                         |      | خریداراگر چاہے تو مصراۃ کو داپس کر سکتا ہے<br>:                                         |
| ٣٧٦      | ایک ساجھی اپنا حصہ                             |      | زانی غلام کی تئے کابیان<br>                                                             |
| 742      | ز مین مکان اسباب کا حصه                        |      | عور توں سے خریدو فروخت کرنا<br>ریم زخمیں ک                                              |
| 742      | کی نے کوئی چیز دومرے کے لئے                    |      | کیا کوئی شہری کسی دیہاتی کا                                                             |
| 749      | مشر کوںاور حربی کافروں کے ساتھ                 | 1    | جنہوں نے اسے مکروہ ر کھا<br>مرسری کر ہیں ہے                                             |
| m 2 •    | حربی کا فرے غلام لونڈی خرید نا                 | - 1  | اس بیان میں کہ کوئی نستی والا                                                           |
| ۳24<br>ا | وباغت سے پہلے مر دار کی کھال                   |      | پہلے ہے آ گے جاکر<br>ایر نا کن سرام کا                                                  |
| ٣22      | سور کامار ڈالنا                                | ۱۳۳  | قا فلے ہے کتنی دور آ گے جاکر                                                            |

| فهرست مضامين | 11 |
|--------------|----|
|--------------|----|

|       |                                                    |      | TO CONTRACTOR OF THE PARTY OF T |
|-------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | مضمون                                              | صفحہ | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r.a   | چند قیراط کی مز دوری پر بکریاں چرانا               |      | ر دار کی چربی گلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۰۳   | جب کوئی مسلمان مز دور نه لیے                       | ۳۸٠  | میر جاندار چیزوں کی تضویر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۰۳   | کوئی شخص کسی مز دور کو                             | 1    | ٹر اب کی تجارت کرناحرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M1+   | جہاد میں کسی کو مز دور کر کے لیے جانا              | ۳۸۱  | زاد کھخص کو بیچنا کیسا گناہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| רוו   | ایک شخص کوایک میعاد کے لئے                         | 1 1  | بہودیوں کو جلاو طن کرتے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W11   | اگر کوئی شخص سمی کو                                | 1    | ملام کے بدلے غلام اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 414   | آدھےدن کے لئے مر دور لگانا                         |      | ونڈی غلام بیچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۱۳   | عصر کی نماز تک مز دور لگانا                        |      | ر بر کا بیچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710   | اس امر کابیان که مز دورکی مز دوری مار لینے کا گناه |      | لر کوئی لونڈی خریدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 411   | عصرے لے کررات تک مز دوری کرانا                     | 1    | ر داراور بتون کا بیچنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 212   | اگر کسی نے کوئی مز دور کیا                         | 1    | کتے کی قیمت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19    | جس نے اپنی پیٹھ پر ہو جھ                           | 1    | 1 11 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44.   | ولالی کی اجرت لینا<br>مرکز میران                   |      | كتاب السلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41    | كياكو ئى مسلمان دارالحرب مين<br>پر                 | 1    | پ مقرر کرے سلم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444   | سور هٔ فا تحدیژه کر                                | 1    | یج سلم مقررہ دزن کے ساتھ جائز ہے<br>شف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| רדץ   | غلام ادرلونڈی پرروزانہ                             |      | س شخص ہے سلم کرنا۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 444   | پچھنالگانے والے کی اجرت<br>میں دیمار میں است       |      | ر خت پر جو تھجور لگی ہو ئی ہو ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 42    | اس کے متعلق جس نے کسی غلام کے مالکوں سے            | i    | ملم یا قرض میں ضانت دینا<br>سات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mr2:  | رن <b>ڈ</b> یاور فاحشہ لونڈی                       |      | یع سلم میں گروی رکھنا<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444   | نر کی جفتی پراجرت لینا<br>گریز بر بر در برد        | 1    | ىلم مىں مىعاد معين ہونی چاہئے<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MTA   | اگر کو ئی زمین کو ٹھیکہ پر لے                      | 799  | یع سلم میں بیہ میعاد لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | كتاب الحوالات                                      |      | كتاب الشفعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٠٣٠   | حواله لیعنی قرض کو                                 | 1799 | نفعه کاحق اس جائیداد میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اسم   | جب قرض کسی مالدار کے حوالہ                         | ٠٠٠  | نفعه کاحق رکھنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اسم   | اگرىمى مى <b>ت</b> كا قرض                          | ۱۰۰۱ | ین پڑو تی زیادہ حق دار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | كتاب الكفالة                                       |      | كتاب الاجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| אישיא | قر ضول وغير ه كي حاضر ضانت                         | 4+4  | ی بھی نیک مر د کو مز دوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| (12) 83 8 8 8 C | فهرست مضابین |
|-----------------|--------------|
|                 |              |

| 1    | 12 January Charles                          |          |                                                              |
|------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                       | صفحه     | مضمون                                                        |
| ۲۷۳  | ميوه دار در خت كاثنا                        | ۴۳۸      | مورهٔ نساء کی ایک آیت                                        |
| 22   | آ د هی یا کم زیاده پیداوار پر بنائی کرنا    | 444      | جو فحض کی میت کے قرض کا                                      |
| ۳۸٠  | اگریٹائی میں سالوں کی تعداد مقرر نہ کرے؟    | nnr      | نی کریم ﷺ کے زمانہ میں حصرت ابو بکرر ضی اللہ عنہ             |
| ۳۸۱  | یہود کے ساتھ بٹائی کامعاملہ کرنا            | 444      | قرض کابیان                                                   |
| ۳۸۱  | بٹائی میں کون سی شر طیس لگانا تمروہ ہے      |          |                                                              |
| ۳۸۲  | جب کی کے مال سے                             |          | كتاب الوكالة                                                 |
| ۳۸۳  | صحابہ کرام کے او قاف۔                       | 277      | لشیم وغیرہ کے کام میں                                        |
| ۲۸۳  | اس شخص کابیان جس نے بنجر زمین کو آباد کیا   | <u> </u> | اگر كوئي مسلمان دارالحرب                                     |
| ۳۸۸  | اگرز بین کامالک                             |          | اَصرافی اور ماپ تول میں و کیل کرنا                           |
| ۳۸۹  | نی کریم ﷺ کے محابہ کرام کیتی باڑی           | rs+      | چرائے والے نے یاکسی و کیل نے                                 |
| mar  | ُ نقتری لگان پر سونے چاندی کے بدل زمین دینا | 201      | حاضراورغایب دونون کوو کیل بنانا                              |
| ۳۹۳  | در خت بو <u>نے کابیا</u> ن                  | e ar     | قرض اداکرنے کے ہے<br>اگر کوئی چیز کسی قوم کے                 |
|      |                                             | 707      | اگر ہون چیز کی توم ہے۔<br>ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو        |
|      | كتاب المساقاة                               | ۲۵۹      | ا میں اس کے فارو سرے ان و<br>کوئی عورت اپنا نکاح کرنے کے لئے |
| 490  | کھیتوںاور باغوں کے لئے پانی                 | r4.      | کوی ورت چیان کار کے کیے ہے<br>اسی نے ایک شخص کوو کیل بنایا   |
| ۲۹۲  | پانی کی تقتیم                               | mym      | اگرو کیل کوئی این نش کرے                                     |
| ۳۹۸  | اس کے بارے میں جس نے کہا کہ پانی کامالک     |          | و قف کے مال میں و کالت                                       |
| ۳۹۸  | جس نے اپنی ملک میں کوئی کنواں کھود ا        | מציח     | حدلگانے کے لئے کسی کووکیل کرنا                               |
| 49   | کویں کے بارے میں جھڑنا                      | ryo      | قربانی کے اونٹوں میں و کالت                                  |
| ۵۰۰  | اس شخص کا گناہ جس نے کسی مسافر کوپانی       | ראץ      | اگر کمی نے اپنے و کیل سے کہا                                 |
| ۵+۱  | نهر کاپانی رو کنا                           | MYZ      | خزانچی کا خزانه میں و کیل ہو نا                              |
| ۵٠٢  | جس کا کھیت بلندی پر ہو                      |          |                                                              |
| ۵٠٣  | بلند کھیت والا مخنوں تک پانی تھرلے          |          | كتاب الحرث والمزارعة                                         |
| ۵٠٣  | پانی پلانے کے ثواب کابیان                   | MYA      | کھیت بونے اور در حت لگانے کی فضیلت                           |
| ۵۰۵  | جن کے نزدیک حوض والااور مشک کامالک          | 42.      | کھیتی کے سامان میں بہت زیادہ مصروف رہنا                      |
| ۵۰۸  | اللہ اور اس کے رسول کے سوا                  | r2r      | میت کے لئے کتایان                                            |
| ۵۰۸  | نہرول میں سے آدمی اور جانور                 | 474      | کھیتی کے لئے بیل سے کام لینا                                 |
| ۰۱۵  | لکڑی اور گھاس بیچنا                         | 20       |                                                              |
|      |                                             |          |                                                              |

| فهرست مضامین | <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u>     | Part of the Control o |

|      | فهرست مضامین مشامین                                                                                                                                            |      | 200 (13) P                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | مضمون                                                                                                                                                          | صفحہ | مضمون                                                                                                          |
| ٥٣٣  | ایک شخص نادان یا کم عقل ہو                                                                                                                                     | ٥١٣  | قطعات اراضي بطور جاكير دين كابيان                                                                              |
| ۵۳۵  | مدعی اور مدعی علیه ایک دوسرے کی نسبت                                                                                                                           | ٥١٣  | جا گیروں کی سند لکھنا                                                                                          |
| ۵۳۸  | جب حال معلوم ہو جائے تو مجر موں                                                                                                                                | air  | او نٹنی کوپانی کے پاس دوہنا                                                                                    |
| 500  | میت کاو صیاس کی طرف ہے دعویٰ کر سکتا ہے                                                                                                                        | ماده | باغ میں ہے گزر نے کاحق                                                                                         |
| ۵۵۰  | اگر شراریت کاژر ہو تو ملزم کابا ند هنا                                                                                                                         |      |                                                                                                                |
| ۱۵۵  | حرم میں کسی کو ہاند ھنااور قید کر نا                                                                                                                           |      | كتاب الاستقراض                                                                                                 |
| oor  | قرضدار کے ساتھ دہنے کابیان                                                                                                                                     | 1    | جو فخض کوئی چیز قرض خرید <u>۔</u>                                                                              |
| aar  | تقاضا کرنے کا بیان                                                                                                                                             | ۵۲۳  | جو هخض لو گون کامال                                                                                            |
|      | كتاب اللقطة                                                                                                                                                    | ara  | قرضول كاداكرنا                                                                                                 |
|      |                                                                                                                                                                | 072  | اونث قرض ليبنا                                                                                                 |
| sor  | جب لقطه کامالک اس کی تھیجے                                                                                                                                     | 1    | تقاضے میں نرمی کرنا                                                                                            |
| 700  | مھولے بھٹے اونٹ کاہیان<br>تو سرید                                                                                                                              | 1    | کیابدلے میں قرض والے اونٹ                                                                                      |
| 002  | گشدہ بکری کے بارے میں<br>م                                                                                                                                     | 1 1  | قرض احیمی طرح ہے ادا کرنا                                                                                      |
| ۵۵۸  | پڑی ہوئی چیز کامالک۔۔۔۔۔<br>تاریخ                                                                                                                              |      | اگر مقروض قرض خواه                                                                                             |
| ۵۵۹  | اگر کوئی سمند رمیں لکڑی<br>کر و شخف میسید سمجھ میسید                                                                                                           |      | اگر قرض ادا کرتے وقت                                                                                           |
| ٠٢٥  | کوئی مختص راہتے میں تھجور پائے؟<br>معلم کر سر میں میں تکاری تکاری کا دوران کا تکاری تکاری تکاری تکاری کا تکاری تکاری تکاری تکاری تکاری تکاری تکار              |      | قرض ہے اللہ کی پناہ ہا نگنا                                                                                    |
| ٠٢٥  | اہل مکہ کے لقطہ کا کیا حکم ہے؟<br>کسین بر                                                                                                                      | 1    | قرضدار کی نماز جنازه                                                                                           |
| 246  | لسي جانور کادوده                                                                                                                                               | 1    | ادا ئیگی میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا۔۔۔۔۔                                                               |
| 242  | پڑی ہو کی چیز کامالک اگر<br>دی کے حدید شاہ اور ج                                                                                                               |      | جس شخف کاحق فکتا ہو                                                                                            |
| 244  | پڑی ہوئی چیز کا ٹھالیتا بہتر ہے<br>لقطہ کو بتلانالیکن                                                                                                          | 1    | أكريجيا قرض يالمانت كامال                                                                                      |
| ara  | نقطه توبطانا يتن                                                                                                                                               |      | اگر کوئی مالد او ہو کر                                                                                         |
|      | كتاب المظالم                                                                                                                                                   | مهم  | ديواليه يا مختاج كامال ﴿ كَرَ                                                                                  |
| PFO  | ظلموں کا بدلہ مس مس طور نیا جائے گا                                                                                                                            | oro  | ا کیسے معین مدت کے وعدہ پر قرض دینایا بھے کرنا<br>قرض میں کمی کرنے کی سفارش                                    |
| 679  | معنوں ہبرلہ کن میں طور تیا جائے ہ<br>ظالموں پراللہ کی پھٹکارہے                                                                                                 | i    | ا فرس میں می سرتے می سفار س<br>مال کو تیاہ کرنا                                                                |
| 04.  | کا ون پرامدن چھارہے<br>کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے                                                                                                    | ŧ    | ماں تو عباہ کرمائی۔۔۔۔<br>غلام اینے آ قا کے مال کا گراں ہے                                                     |
| 021  | ر حال میں ملمان بھائی کی مدد                                                                                                                                   |      | العلا ٢١٦ عام ١٥ ١٠ ١٠ عام ١٥ ١٠ ١٠ عام ١٥ ١٠ ١٠ عام ١٥ ١٠ عام ١٥ ١٠ عام ١٥ ١٠ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام ١٥ عام |
| 041  | ار حال میں معلق میں معلق میں استعمال م<br>معلق میں | 1    | كتاب الخصومات                                                                                                  |
| 921  | الم                                                                                                                        | 1    | قرضدار کو پکڑ کرلے جانا                                                                                        |

| (14) P (1 | فهرست مضامین |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  |

| صفحه | مضمون                                 | صفحہ | مضمون                                                      |
|------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
|      |                                       | ۵۲۳  | فالم كومعاف كردينا                                         |
|      | كتاب الشركة                           | ۵۷۳  | ظلم 'قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے                            |
| 4+1  | کھانے اور سفر خرج اور اسباب میں شر کت | ۵۲۳  | مظلوم کی بدوعاہے بچٹا                                      |
| Y+Y  | جومال دوساجھیوں کے ساتھے کا ہو        | ۵۲۳  | اگر کمی فخص نے دوسرے پر                                    |
| 4.4  | <i>بر</i> یوں کا بانثنا               |      | جب کسی ظلم کو معاف کر دیا                                  |
| Y+4  | دو دو کھچوریں ملا کر کھانا            | 227  | اگر کوئی شخص کی دوسرے کواجازت دے                           |
|      |                                       | 227  | اس مخض کا گناہ جس نے کسی کی زمین                           |
|      |                                       | ۵۷۸  | جب کوئی شخص کسی دوسرے کو                                   |
|      |                                       | 029  | ایک آیت کی تفییر                                           |
|      |                                       | 029  | اس شخف کا گناه 'جو جان بو جمه کر                           |
|      |                                       | ۵۸۰  | اں فخص کا ہیان کہ جب اس نے جھگڑا                           |
|      |                                       | ۱۸۵  | مظلموم كواگر خلالم كامال                                   |
|      |                                       | ۵۸۳  | چوپالوں کے بارے میں<br>م                                   |
|      |                                       | ٥٨٣  | کوئی شخص اپنے پڑوسی کو                                     |
|      |                                       | ۵۸۳  | رائے میں شراب کا بہادینا                                   |
|      |                                       | ۵۸۵  | گھروں کے صحن کابیان<br>م                                   |
|      |                                       | ۲۸۵  | راستوں میں کنواں بنانا                                     |
|      |                                       | ۵۸۷  | رائے میں سے تکلیف                                          |
|      |                                       | ۵۸۷  | اونچ اور پیت بالا خانوں                                    |
|      |                                       | مهم  | مبجد کے دروازے پر                                          |
|      |                                       | مهم  | کی قوم کی کوڑی کے پاس تھہر نا۔۔۔۔۔                         |
|      |                                       | ۵۹۵  | اس كاثواب جس نے شاخ یا                                     |
|      |                                       | ۵۹۵  | اگرعام راسته میں اختلاف ہو                                 |
|      |                                       | rpa  | مالک کی اجازت کے بغیر                                      |
|      |                                       | ۵9۷  | صلیب کا توژنااور خزیر کامارنا                              |
|      |                                       | ۸۹۵  | کیاکوئیالیامٹکاتوڑا جاسکتاہے<br>ھینی میں میں میں اور اور ا |
|      |                                       | ۵۹۹  | جو شخص ا پنامال بچانے کے لئے لڑے<br>دی فخن ک               |
|      |                                       | 700  | جس کسی فخص نے کسی دوسرے                                    |
|      |                                       | 4+1  | اگر کسی نے کسی کی دیوار                                    |

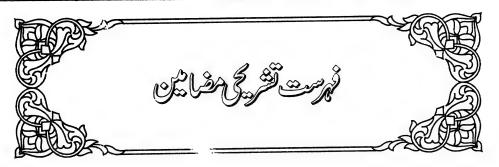

| صفحہ | مضمون                                               | صفحه        | مضمون                                                      |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| ۵٠   | تقلید کے لغوی معنی کابیان                           | 19          | تقريظاز مفتى اعظم شيخ عبدالعزيزبن عبدالله بن بازر حمه الله |
| or   | حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه اور حجاج بن يوسف   | ۲٠          | تقريظازامام حرم شيخ عبدالله بن سبيل هظه الله               |
| ar   | گائے کی قربانی کے لے ملک کے قانون کایادر کھنا       | rı          | منیٰ میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے نماز قصر                |
| ar   | بغیراجازت کے قربانی جائز نہیں                       | rr          | حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كى طرف سے اظہار تاسف    |
| ۲۵   | شیخین کے نزدیک کسی صحانی کاکام مر فوع کے حکم میں ہے | ۲۳          | عرفه کے دن روزه پر ضروری                                   |
| ۵۸   | چرم قربانی غرباء طلباء اسلامید کاحق ہے              | ۲۳          | حجاج بن بوسف پر ایک اشار ه                                 |
| 15   | یوم اُلخر میں حاجی کو حیار کام کرنے ضروری ہیں       | 24          | علائے کرام کی خدمت میں ایک ضروری اپیل                      |
| 45   | مفتیان اسلام سے ایک گذارش                           | 12          | قریش کے ایک غلط رواج کابیان                                |
| 75   | محلقین کے گئے تکرار دعا کا سبب                      | ۲۸          | میدان عرفات کی تشر تح                                      |
| 40   | حضرت معاويه رضى الله عنه برايك تفصيلي بيان          | 2           | حضرت شاه ولى الله كاا يك فلسفيانه بيان                     |
| ۷۱   | حج کامق <i>صد عظیم</i>                              | ٣٣          | دين ميں ايك اصل الاصول كابيان                              |
| 41   | اللّٰہ کے لئے جہت فوق اور استویٰ علی العرش ثابت ہے  | 20          | عور توںاور بچوں کے لئے ایک خاص رعایت کابیان                |
| 24   | حج اكبراور حج اصغر كابيان                           | ٣٩          | حفنيه اور جمهور علماء كاابك اختلافي مسئله                  |
| 20   | امر ائے جور کی اطاعت کابیان                         | ٣٨          | میر پها <b>ز</b> کابیان<br>میر                             |
| ۷۸   | حجاج بن یوسف کے بارے میں                            | <b>1</b> /4 | تقليد شخصى كامر ض يبوديول ميں پيداہوا تھا                  |
| ۸۰   | ناقدین امام بخاری پرایک بیان                        | ایم.        | ایک قرآنی آیت کی تغییر                                     |
| ۸۱   | حكمت رمى جمار پرايك بيان                            | ۲۳          | زمانہ جاہلیت کے غلط طریقوں کا بیان                         |
| ۸۳   | مقلدین جامدین پرایک بیان                            | la la       | اطواف کرتے وقت ر <sup>مل</sup> کرنے کی حکمت                |
| ۸۳   | منکرین حدیث کی تر دید                               | 2           | اشعاراور حضرت امام ابو حنيفه رحمته الله عليه               |
| 9.   | عهد جاہلیت کی تجارتی منڈیاں                         | ۲٦          | تقليد جامد پر تجه اشارات                                   |
| 91   | تنتعمے عمرہ کا حرام                                 | 4           | حفیہ کیا لیک بہت کمرور دلیل کابیان                         |
| 4r   | حفرت عبدالله بن مبارك كے مجھ مالات                  | 4           | حضرت امام بخاری مجتهد مطلق تھے                             |

| 1    | مضمون                                         | صفحه | مضمون                                                                |
|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحہ |                                               |      |                                                                      |
| 172  | شہادت حضرت فاروق اعظم ا                       |      | حاجیوں کے لئے پھول ہار جائز نہیں<br>دجر سے مرسر                      |
| AFI  | را قم الحروف اور حاضری مدینه                  |      | فتح مکه پر آپ کا مکه میں شاندار داخله<br>ط                           |
| AFI  | صوم کے لغوی معانی                             |      | وطن سے محبت مشروع ہے                                                 |
| 120  | نضيلت سيدابو بمرصديق                          |      | آیت شریفه واتو البیوت من ابوابها کی تشر تک                           |
| 120  | فضيلت رمضان كافليفه                           | 1    | سفر نمونہ سقر کیوںہے                                                 |
| 141  | مروجه تقویم پراحکام شرعی جاری نہیں ہو سکتے    | 1    | عالات حفرت محمد بن شهاب زهر ی<br>درس نه                              |
| 149  | شهرا عيد لاينقصان كامطلب                      | 11.  | امام بخار ک کی نظر بصیرت کاایک نمونه<br>میرون                        |
| IAM  | نماز فجر کواول وقت ادا کرنائی مسنون ہے        | 120  | تضرت امام نافع کے حالات<br>خبرین سے قترین سے                         |
| 110  | حضرت قادہ کے مختصر حالات                      |      | پانچ موذی جانوروں کے قتل کا حکم کیوں ہے؟<br>                         |
| 1/19 | شریعت ایک آسان جامع قانون ہے                  |      | عالات زندگی حفزت عبدالله بن زبیر<br>میرور سرما                       |
| 191  | روزهافطار کرنے کی دعا<br>پر                   |      | مکه مبار که پرایک علمی مقاله<br>مرحب برویش                           |
| 1.1  | عالات طاوُس بن کیبان                          | 124  | مکه تورات کی روشنی میں<br>حمد میں تعریب میں میں                      |
| 1.0  | عبادت پرایک ولیاللّهی مقاله                   | ١٣٦  | ج میں عور توں کو منہ پر نقاب ڈالنامنع ہے<br>میں میں میں میں ہوتا ہے۔ |
| 1.4  | حالات حضرت سفيان بن عينيه                     |      | اونٹ یاریگشتان کا جہاز<br>مناب میں میں میں میں شون                   |
| 1.4  | حالات حفرت مسدو بن مسر بد                     |      | مناظرات صحابةً پرایک روشنی<br>نیاد                                   |
| 110  | روزہ جلد کھولنے کی تشریح<br>سریہ غام سر       | 1    | این نطل مر دود کابیان<br>معربی میران میران                           |
| 110  | شیعه حفرات کیالیک غلطی کی نشاند ہی            |      | زندہ معذور کی طرف سے حج بدل کابیان<br>ور قب                          |
| rir  | بچوں کوعادت ڈالنے کے لئے روزہ رکھوانا         | i    | عور تیں مجاہدین کے ساتھ جاسکتی ہیں<br>میں میں میں میں میں اس         |
| 111  | حفرت عرهماایک شرانی حدلگانا                   | 1    | رمضان میں عمرے کابیان                                                |
| 110  | صوم وصال کابیان                               |      | مدینہ الرسول کے بچھ تاریخی حالات<br>شب سے ہے:                        |
| 110  | ایک معجز و نبوی کابیان<br>نقاص سر ته به سر    |      | مدینه شریف کی وجه تسمیه<br>ه مصرف سری سری می                         |
| riy  | تفل روزه کی تضاکابیان<br>الرسیمیتات سید       |      | یژب میںاسلام کیونکر پہنچا<br>م                                       |
| 114  | عبادت الی کے متعلق کچھ غلط تصورات<br>• بریرین |      | حرم مدینه شریف کا<br>مهر زیرین                                       |
| FIA  | ماه شعبان کی وجه تسمیه<br>سر موندان           |      | حرم نبوی کابیان<br>گزر خند بر سر                                     |
| FFI  | صوم الدہر کے متعلق تفصیلات                    |      | گنبد خفراء کے عالات<br>ان                                            |
| 224  | روزہ رکھنے اور ختم قر آن کے ہارہ میں          | 1    | عالات امام مالک رحمة الله عليه<br>ک خرب مرب                          |
| rro  | صوم داوُدی کی تفصیلات                         | 1    | د کر خیر حکومت سعودیه عربیه<br>ما سامه برین                          |
| 777  | المام بیض کی تفصیلات                          |      | د جال ملعون کابیان<br>ملغه مرسمه می میرون                            |
| 114  | دعائے نبوی کی ایک برکت کابیان                 | 144  | و کھنی محبت میں حضرت بلال ؓ کے اشعار<br>                             |

| ور 17 کی |
|----------------------------------------------|
|----------------------------------------------|

| صفحه        | مضمون                                         | صفحه | مضمون                                             |
|-------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| ۲۷۸         | شان نزول آیت و اذار او تجارة                  | 227  | جعه کے دن روز در کھنے کی تفصیلات                  |
| 149         | سونے چاندی کی تجارت کے متعلق                  | 779  | لبحض او مول کی ایک غلط عادت کی اصلاح              |
| ۲۸۴         | غیر مسلموں سے لین دین جائز ہے                 | ۲۳۴  | تین اہم ترین چیزوں کا بیان                        |
| ۲۸۳         | افضل کب کون ساہے                              | ۲۳۴  | قبور صالحین کی طرف شدر حال حرام ہے                |
| 190         | سوداگروں کوضر وری ہدایات                      | ۲۳۵  | متمتع كاروزه                                      |
| 797         | سود خورول كاعبر تناك انجام                    | 22   | حضرت امیر معاویهٔ گاایک خطبه                      |
| 797         | امام زین العابدین کاذ کر خبر                  | 202  | لفظ تراوت کی تشر تح                               |
| 791         | حالات خباب بن ارت رضی الله عنه                |      | عجيب دليري                                        |
| 199         | محبوب تزین سبزی کد داوراس کے خصائص            |      | تفهيم البخاري ديوبند كاآثهور كعات تراديح پر تبصره |
| ۳+۱         | ایک عظیم معجزه نبوی کابیان                    |      | تراویح میں رکعات والی روایت کی حقیقت              |
| ۳+۴         | آیت قرآنی فشار بون شوب الیهم کی تغییر         | ۳۳۳  | فيصله از قلم علمائے احناف                         |
| ۳.۳         | مدایت برائے تاجران صالحین                     |      | خوابوں کی قدرو منز لت کابیان                      |
| ٣٠٦         | مشک کی تجارت اوراس کی تمثیل                   |      | وجودليلة القدر برحق ٢                             |
| ٣٠٧         | عور توں کے مکروہ لباس کا بیان                 |      | دلا کل وجو دلیلة القدر<br>                        |
| ۳1۰         | بائع دمشتری کے معاملہ پرایک مفصل مقالہ        |      | اعتكاب كاتفصيلى بيان -                            |
| ۳1۰         | حالات حکیم بن حزام رضی الله عنه               |      | اعتکاف کے متعلق ضروری مسائل                       |
| ۳۱۲         | تدنی ترقیات کے لئے اسلام ہمت افزائی کرتاہے    | 102  | کسی بھی بد گمانی کاازالہ ضروری ہے                 |
| 119         | بازاروں میں آنے جانے کے آداب                  | 444  | ایک مدیث کے تغصیلی فوائد                          |
| rrr         | بر کات مدینہ کے لئے وعائے نبوی                |      | اعتكاف سنت مؤكده ہے                               |
| rrr         | احتكار پر تفصیلی مقاله                        |      | تشرت كفظ بيوع                                     |
| ۳۲۸         | نیلام کرناجائزہے                              |      | فضائل تجارت                                       |
| 229         | د ھو کہ کی بیچ اور اس کی تفصیلات              |      | قریش تجارت پیشه تھے                               |
| rrr         | بيع مصراة كي وضاحت                            | 247  | فضائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ                 |
| ٣٣٣         | کیا حفزت ابو ہر ریڑ فقیہ نہ تھے               | 14.  | مدینہ کے ایک رئیس التجار صحابی                    |
| ا۳۳         | يع پر بيخ كامطك؟                              |      | لفظ چرا اگاه پرایک تشر تح                         |
| rra         | ہاء دہاء کی لغوی شخقیق                        | 727  | شبه کی ایک مثال                                   |
| ے ۱۳۳       | <i>حدیث کے مقابلہ پر رائے قیاس کا چھوڑ</i> نا |      | الولد للفراش كى وضاحت                             |
| ٩٣٩         | بیچ محاقله کی وضاحت                           | 120  | شکاری کتے کے بارے میں تفصیلات                     |
| <b>r</b> a• | مج مزابنه کی تشر ت                            | 121  | لفظ درع پر تفصیلی مقاله                           |

| (18 ) 3 3 3 5 5 5 5 5 C                                               | وبسيده فالقين  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) 18 )P/A-21-19-22-07-23-07-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18- | تهرست خلعا بين |
|                                                                       | ,,             |
|                                                                       |                |

| صفحہ  | مضمون                                                       | صفحه        | مضمون                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m92"  | حالات امام حسن بصريٌ                                        | ror         | بچ عرایا کے بارے میں اہل کو فہ کا مذہب                                                                                                          |
| m99   | شفعه کی تفصیلات                                             |             | بی عرایا کے بارے میں                                                                                                                            |
| 14.4  | به سلسله اجاره حفزت موسیٔ کاذ کر خیر                        | 202         | "زېو"کي وضاحت                                                                                                                                   |
| 4.4   | د <b>خ</b> رّ حضرت شعیب کاذ کر خیر                          | 209         | ضرورت کے وقت کوئی چیز گروی رکھنا                                                                                                                |
| m+0   | کمریاں چرانا کوئی <b>ن</b> ر موم کا نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے | <b>P41</b>  | <i>ڪ</i> چلو س کا پيو ند ک بنانا                                                                                                                |
| 100   | وادی منل کی یاداز مترجم                                     | ۲۲۲         | شفعه کابیان                                                                                                                                     |
| 4.7   | حفزت علیؓ نے ایک غیر مسلمہ کی مز دوری کی                    |             | حضرت سلمانؓ اور عمارؓ کے کچھ حالات                                                                                                              |
| 14-9  | جبل تۇر كاذ كراور غار تۇرېر حاضرى                           | 1           | حضرت صہیب منان کے حالات                                                                                                                         |
| 111   | غزوهٔ تبوک کاا یک ذکر                                       | ٣21         | حضرت بلال کے حالات                                                                                                                              |
| MIT   | حفزت موی اور خضر کاذ کر خیر                                 |             | حضرت ابرانهيم كاسفر كنعان                                                                                                                       |
| ساس   | نماز عصر کاایک همنی ذکر                                     | l l         | حضرت ہاجرہ لونڈی تہیں تھیں                                                                                                                      |
| ulu   | اہل بدعت کی افراط تفریط کابیان                              |             | یہود کے قول باطل کی خود تورات سے تردید<br>۔                                                                                                     |
| ria   | تنین مجر موں کابیان                                         |             | " ہبہ "کے بارے میں کچھ تفصیلات                                                                                                                  |
| MIZ   | چو د هویں صدی کا ایک ذکر                                    | 724         | صهیب دومی کا کچھ ذکر خیر                                                                                                                        |
| r19   | وسيله كابيان                                                | ۳۷۷         | حضرت عیستی کا قرب قیامت نازل ہونا                                                                                                               |
| 441   | ناچیز مترجم اصحاب صفہ کے چبوترہ پر                          |             | حیات عیستی پرایک مفصل مقاله<br>ریسی                                                                                                             |
| 444   | سور هٔ فاتحه پژه کردم کرنا                                  |             | کتاب الحیل کی یاد و ہانی<br>س                                                                                                                   |
| 40    | مروجه تعویذ گنڈوں کی تردید                                  |             | حالات حفرت وحيه کلبي ا                                                                                                                          |
| 444   | مقروض میت کی نماز جنازه نهیں جب تک                          | ۳۸۲         | ام المؤمنين حضرت صفية كے جالات                                                                                                                  |
| 444   | بدعات مروجه کی تردید                                        | 1           | حرمت خمروغيره پرايك وليالگي مقاله                                                                                                               |
| mm2   | ایک اسرائیلی امانتدار کاذ کرخیر                             |             | يع سلم كى تعريفِ                                                                                                                                |
| 447   | توكل على الله كي ايك الهم منزل                              | ۳۹۲         | حالات حضرت و کمیع بن جراح                                                                                                                       |
| ۹۳۹   | عربوں کاایک جابلی د ستورادراس کی تر دید                     | ۳۹۳         | حالات حضرت عبدالله بن الي اوفي عبد الله بن الي اوفي الله عبد الله بن الي اوفي الله عبد الله بن الي الوفي الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 44    | مواخاة تاریخ اسلامی کاایک ثاندار واقعه                      | 1           | حالات امام شعبی کو فئ                                                                                                                           |
| 440   | صدیق اکبرٌ مالک این د غنه کی پناه میں                       |             | مزيد وضاحت بُع سلم                                                                                                                              |
| 440   | واقعہ ہجرت سے متعلق<br>                                     |             | لفظانباط کی شخقیق                                                                                                                               |
| فماما | امیہ بن خلف کا فر کے قتل کاواقعہ                            |             | اگر مطلق محبور میں کوئی سلم کرے                                                                                                                 |
| 100   | عورت كاذبيحه                                                |             | کھیت کے غلہ میں سلم کرنا                                                                                                                        |
| 101   | سلع پہاڑی کی یاداز متر جم                                   | <b>79</b> ∠ | شافعیه کی تروید                                                                                                                                 |

|                  | _ |
|------------------|---|
| 4                |   |
| فدس مه مرضا ممان |   |
| بېرىت سا س       |   |
|                  |   |

| صفحه | مضمون                                | صفحه | مضمون                                              |
|------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| ory  | قرضہ اداکرنے کی فکر ضروری ہے         | 200  | فرزوهٔ <sup>حن</sup> ین کاایک بیان                 |
| ary  | قرضہ لے کر خیرات کرنا                | 402  | وائد حديث جابرر ضي الله عنه                        |
| arz  | ایک مالدار کیا کیک موجب مغفرت نیکی   | 744  | نضرت ابوہر بریؓ اور شیطان کاواقعہ                  |
| or.  | ایک معجزه نبوی کابیان                | ۲۲۳  | عالات حفرت عائشه صديقة "                           |
| orr  | اسلامی حکومت ہی حقیقی جمہوریت ہے     | MAY  | راعت کے فضائل کابیان                               |
| 022  | حلال مال بڑی اہمیت رکھتا ہے          | 1    | ظیق در مدح و ذم زراعت                              |
| ora  | مال برباد کرنے کا مطلب               | 424  | نکار کے لئے کتاپالنا جائز ہے                       |
| org  | ا يك حديث بابت تدنى اصل الاصول       | l .  | یک بیل کے گفتگو کرنے کابیان                        |
| ar.  | متعصب مقلدين كونفيحت                 | 224  | یک بھیڑیئے کے گفتگو کرنے کابیان                    |
| orr  | فضيلت انبياء پرايک نوٹ               | 420  | رغيب تجارت                                         |
| ٥٣٣  | ا یک یہود ی ڈاکو کاواقعہ             | ۳۸۵  | نجر زمینوں کو آباد کرنا<br>نجر زمینوں کو آباد کرنا |
| orr  | خیرات کب بہتر ہے                     | ۴۸۸  | ہود خیبر سے معاملہ اراضی کابیان                    |
| rna  | احترام عدالت كابيان                  | ۴۸۹  | نائی پر ذراعت کرانے کابیان                         |
| 227  | قرات سبعه پرایک اشاره                | ,    | سا قاة اور مز ارعة كا فرق                          |
| ۵۵۰  | ا یک رئیس عرب کااسلام قبول کرنا      | ٣٩٢  | رِ حفزتِ عثان رضی الله تعالیٰ عنه                  |
| sar  | کو فیہ کی وجہ تشمیبہ                 |      | نی بھی تقتیم ادر ہبہ کیاجا سکتاہے                  |
| sor  | لفظ لقطه کی تشر یخ                   | ۵۰۰  | بن لعنتی شخصوں کی تفصیل                            |
| ۵۵۵  | القطه كى مزيد تفصيلات                |      | ر دیدرائے اور قیاس و تقلید جامه                    |
| 041  | ظالم کی مدد کس طور پر کرنی چاہئے     | ۵٠٢  | نفرت زبیر <sup>۴</sup> اد را یک انصاری کا جھگڑا    |
| 021  | کاش ہر مسلمان اس حدیث کویاد رکھے     | ۵٠٣  | یاسے کتے کوپانی پلانے کا ثواب                      |
| ۵۷۷  | تسى كوزمين ناحق دبالينے كا گناه      | ۵۰۵  | يك لطيفه بابت ترجمه حديث                           |
| 044  | زمینیں بھی سات ہیں                   | 0+2  | یاہ زمزم کے بارے میں ایک حدیث                      |
| ۵۸۰۰ | علم غیب خاصنہ باری تعالیٰ ہے         | ۵۱۰  | ائری اور گھاس بیچنا                                |
| DAT  | ایک حدیث کی علمی توجیهات             | Dir  | هزت امیر حمزه کے بارے میں ایک بیان                 |
| ٥٨٣  | واقعه سقيفه بنوساعده                 | ٥١٣  | التوزمين پبلک ميں تقسيم ہو گی                      |
| PAG  | آ داب الطريق منظوم                   | ماده | ندوستان میں شاہان اسلام کے عطایا                   |
| ٥٨٧  | تر قی مدینه زمانه سعود ی می <u>ن</u> |      | شريحات مفيده از مولانا عبدالرؤف صاحب رحماني حجنذا  |
| oar  | ا يك ايمان افروز تقرير               | ria  | ری                                                 |
| PPG  | اسلام میں لوٹ مارکی ند مت            | arr  | ود لینادیناحرام ہے                                 |

| صفحہ | مضمون | صفحہ | مضمون                                                   |
|------|-------|------|---------------------------------------------------------|
|      |       | 094  | صلیب کا توڑ نااور خزیر کامار نا                         |
|      |       | ۵۹۸  | نزول عیسیٰ علیه السلام کا ثبوت احادیث صیحه کی روشنی میں |
|      |       | ۵۹۸  | گدھے کی گوشت کی حرمت                                    |
|      |       | ۵99  | غانه کعبہ کے چاروں طرف ٣٦٠ بت تھے                       |
|      |       | 4+1  | بن امر ائیل کے ایک بزرگ جرت کابیان                      |
|      |       | 4.5  | والدین کی اطاعت اور فرمانبر داری کابیان                 |
|      |       | 4.0  | ا یک اہم معجز وُ نبو می کابیان                          |
|      |       | Y+2  | اكفنت كاغلط                                             |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |
|      |       |      |                                                         |

# بِنِهُ إِنَّ الْجُهُ الْجُهُمُ اللَّهُ الْجُهُمُ اللَّهُ الْجُهُمُ اللَّهُ الْجُهُمُ اللَّهُ الْجُهُمُ اللَّهُ الْجُهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّٰ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

## ساتوال بإره

٨٤- بَابُ الصَّلاةِ بسمِنَّى

باب منی میں نماز پڑھنے کابیان

(۱۹۵۵) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہ کہ ہم سے عبداللہ
بن وہب نے بیان کیا کہ مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبردی کہ
کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے خبردی کہ
رسول کریم ملی کیا نے منی میں دور کھات پڑھیں اور ابو بکراور عمر بی ایسا کرتے رہے اور عثان بنا تی بھی خلافت کے شروع ایام میں
(دو) بی رکعت پڑھے تھے۔

[زاجع: ١٠٨٢]

اب کا مطلب سے کہ منی میں بھی نماز قصر کرنی چاہئے۔ بیہ باب مع ان احادیث کے پیچے بھی گذر چکا ہے۔ حضرت عثمان بٹائٹر سیسی کی اپنی خلافت کے چھٹے سال منی میں نماز پوری پڑھی۔ لیکن دوسرے صحابہ نے ان کا یہ فعل خلاف سنت سمجھا۔ حضرت عثمان کے پوری پڑھنے کی بہت می وجوہ بیان کی گئی ہیں جن میں ایک بیہ بھی ہے کہ آپ سفر میں قصر کرنا اور پوری نماز پڑھنا ہر دو امر جائز جانے تھے' اس کئے آپ نے جواز پر عمل کیا۔ منی کی وجہ تسمیہ اور اس کا پورا بیان پہلے گذر چکا ہے۔

المَّهُ الْهُمْدَانِيُّ عَنْ حَارِثَةَ شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي السَّحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبِ الْمُخْزَاعِيُّ قَالَ: ((صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ اللَّهِ وَالْمَنْهُ - بِمِنَى وَلَمْخُنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُ وَآمَنُهُ - بِمِنَى رَكُمَتَينِ)). [راجع: ١٠٨٣]
رَكُمَتَينِ)). [راجع: ١٠٨٣]
سُفْيَانُ عَنْ الْمُعْمَشِ عَنْ أَبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ سُفْيَانُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ أَبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْـمَن بْن يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ ا للهِ رَضِيَ ا للهُ

(۱۹۵۷) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے ابواسحاق ہدانی سے بیان کیا اور ان سے حاریثہ بن وہب خزاعی بڑا تی فرائد نے بیان کیا اور ان سے حاریثہ بن وہب خزاعی بڑا تی نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ لیا نے منی میں دو رکعات پڑھا کیں ہمارا شار اس وقت سب وقتوں سے زیادہ تھا اور ہم اتنے بے ڈر کی وقت میں نہ تھے (اس کے باوجود ہم کو نماز قصر پڑھائی)
وقت میں نہ تھے (اس کے باوجود ہم کو نماز قصر پڑھائی)
وقت میں نہ تھے (اس کے باوجود ہم کو نماز قصر پڑھائی)
توری نے 'ان سے اعمش نے 'ان سے ابراہیم نخعی نے 'ان سے عبداللہ بن مسعود رہا تی نے بیان عبداللہ بن مسعود رہا تی نے بیان

(22) S (2

کیا کہ میں نے نبی کریم طی آیا کے ساتھ منیٰ میں دور کعت نماز پڑھی اور ابو بکر بڑا تھ کے ساتھ اور ابو بکر بڑا تھ کے ساتھ بھی دوہی رکعت پڑھی اور عمر بڑا تھ کے ساتھ بھی دوہی رکعت 'کیکن پھران کے بعد تم میں اختلاف ہو گیا تو کاش ان چار رکعتوں کے بدلے مجھ کو دو رکعات ہی نصیب ہو تیں جو (اللہ کے بال) قبول ہو جائیں۔

عَنْهُ قَالَ: ((صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﴿ رَكُمْتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكُمْتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بَكُمُ الطُّرُقُ، فَمَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلْتَانِ)). [راجع: ١٠٨٤]

جینے کے اس حرّت عبراللہ بن مسعود بڑا تھے نے بطور اظمار ناراضگی فرایا کہ کاش میری دو رکعات ہی اللہ کے ہاں تبول ہو جائیں۔ فاہر مصالح ہوں گے جن کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا ورخ مطافت میں وہ بھی قصری کیا کرتے تھے۔ قصر کرنا ہمر طال اولی ہے کہ بیہ رسول مصالح ہوں گے جن کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا ورنہ شروع خلافت میں وہ بھی قصری کیا کرتے تھے۔ قصر کرنا ہمر طال اولی ہے کہ بیہ رسول کرے طابع کی سنت ہے اس کی سنت ہم طال میں مقدم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ارشاد کے فیالیت حظی من ادبع دکھتان مقبلتان کے متعلق طافظ ابن جم دیلیج فرماتے ہیں والذی یظھر انہ قال ذالک علی سبیل النفویض آئی اللہ لعدم اطلاعہ علی المفیب و هل مقبل الله صلوته ام لا فیصنون ان یقبل منہ منہ الاربع لیا معنوں ان اللہ عدم اطلاعہ علی المفیب و هل والا تمام والم کا فیصنون ان الدی بعد اللہ قبل منی والا تمام والم عدالہ منہ من الاربع لیا کہ حضرت عبراللہ بن مسعود بی تھی ہو فیا الزائد و هو یشعر بان المسافر عندہ مغیب پر اطلاع نہ والا تمام اللہ بیا کہ اللہ بیا کہ اللہ قبل منی الاربع لیا کی نماز قبول کرتا ہے یا نہیں اس لئے کہ آپ کو غیب پر اطلاع نہ کہ اللہ پاک آپ کی نماز قبول کرتا ہے یا نہیں اس لئے کہ آپ کو غیب پر اطلاع نہ کی کہ اللہ پاک آپ کی نماز قبول کرتا ہے یا نہیں اس لئے تمنا فرمائی کہ کاش اللہ میری چار رکعات میں ہے دو رکعات کو قبول فرما اور دو رکعات کی میں اس کے کہ آپ کے نزدیک اختیار تھا اور دو رکعات میں عاصل بحث ہی کہ آپ نے کے دو کو فرمان دی اس کے کہ آپ کو قبول فرما دو رکعات میں جو پی میں نام کہ دو تو کو تول فرما کے اللہ میں قبول ہو تی مین نان ہے کہ والی قبل اللہ والے آج کل عقاء ہیں جب کہ اکثریت ریا کاروں بظاہر تقوی شعار دول کی دہ گئی ہو بی دہ و باتی ہیں۔ ایسے اللہ والے آج کل عقاء ہیں جب کہ اکثریت ریا کاروں بظاہر تقوی شعاروں و

#### ٨٥- بَابُ صَوم يَوم عَرَفةً

١٦٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَلْمٌ قَالَ : سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرًا مَولَى أُمِّ الْفَصْلِ عَنْ أَمِّ الْفَصْلِ عَنْ أُمِّ الْفَصْلِ عَنْ أَمْ الْفَصْلِ عَنْ أَمْ النَّيْ الْفَصْلِ عَنْ أَمْ النَّيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الله

[أطرافه في : ١٦٦١، ١٩٨٨، ١٦٦٠، ١٦٥٥، ٢٥٦٣].

#### باب عرفہ کے دن روزہ رکھنے کابیان

(۱۱۵۸) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' کما کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے زہری سے بیان کیا اور ان سے سالم ابو النصر نے بیان کیا' کما کہ میں نے ام فضل کے غلام عمیرسے سنا' انہوں نے ام فضل کے غلام عمیرسے سنا' انہوں نے ام فضل بڑی آئے سے کہ عرفہ کے دن لوگوں کو رسول اللہ طرا ہے کہ وزر کے دوزے کے متعلق شک ہوا' اس لئے میں نے آپ کے پینے کو پچھ جھجا جے آپ نے پالیا۔

۔ لآپ کی ایک عرف کا روزہ بہت ہی بڑا وسلیہ ثواب ہے دو سری احادیث میں اس کے فضائل مذکور ہیں۔ حدیث مذکورہ ام الفضل کے ذیل في الحديث حضرت مولانا عبيدالله صاحب مباركوري مد ظله فرمات بين قال الحافظ قوله في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يشعر بان صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم في الحضر و كان من جزم به بانه صائم استندالي ما الفه من العبادة و من جزم بانه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرًا وقدعرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلا من النفل (مرعاة) لوكول من رسول كريم سائیے کے روزہ کے متعلق اختلاف ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ ان دنوں ان کے ہاں معروف تھا اور حضر میں اسے بطور عادت سب رکھا کرتے تھے' اس لئے جن لوگوں کو آپ کے روزہ دار ہونے کا لیمین ہوا وہ اس بنا پر کہ وہ آمخضرت، النہایم کی عبادت گذاری کی الفت سے واقف تھے اور جن کو نہ رکھنے کا خیال ہوا وہ اس بنا پر کہ آپ مسافر تھے اور یہ بھی مشہور تھا کہ آپ نے سفر میں ایک دفعہ فرض روزہ ہی سے منع فرما دیا تھا تو نقل کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اس روایت میں دودھ تھیجنے والی حضرت ام الفضل بتلائی گئ ہں گر مسلم شریف کی روایت میں حضرت میمونہ کا ذکر ہے کہ دودھ انہوں نے جھیجا تھا۔ اس پر حضرت مولانا شیخ الحدیث مدخللہ فرماتے م فيحتمل التعدد ويحتمل انهما ارسلتا معًا فنسب ذالك الى كل منهما لانهما كانتا اختين و تكون ميمونة ارسلت بسوال ام الفضل لها فی ذالک لکشف الحال فی ذالک و یحتمل العکس (مرعاة) یعنی احمال بے کہ ہروونے الگ الگ دورہ بھیجا ہو اور بہ ہر ایک کی طرف منسوب ہو گیا اس لئے بھی کہ وہ دونوں بہن تھیں اور میمونہ نے اس وقت بھیجا ہو جب کہ ام الفضل نے ان سے تحقیق حال کاسوال کیا اور اس کا عکس بھی محتمل ہے اور دودھ اس لئے بھیجا گیا کہ بیہ غذا اور پانی ہر دو کا کام دیتا ہے' ای لئے کھانا کھانے پر آپ بیہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللهم بارک لی فیه واطعمنی خیرا منه یا اللہ! مجھ کو اس میں برکت بخش اور اس سے بھی بہتر کھلائیو اور دودھ لی کر آپ میہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ بارک لی فیہ و رزدنی منہ (یا اللہ! مجھے اس میں برکت عطا فرما اور مجھے زیادہ نصیب فرمائیو۔) ابو قمادہ کی حدیث جے مسلم نے روایت کیا ہے اس میں مذکور ہے کہ عرفہ کا روزہ اگلے اور بچھلے سالوں کے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ ہر دو اعادیث میں سے تطبیق دی گئی ہے کہ یہ روزہ عرفات میں حاجیوں کے لئے رکھنا منع ہے تا کہ ان میں وقوف عرفہ کے لئے ضعف پدانہ ہو جو حج کااصل مقصد ہے اور غیر حاجیوں کے لئے یہ روزہ متحب اور باعث ثواب مذکور ہے و قال ابن فدامة (ص ۱۷۲) اکثر اهل العلم یستحبون الفطر يوم عرفة معرفة و كانت عائشة و ابن الزبير يصومانه و قال قتادة لاباس به اذا لم يضعف عن الدعاء المن (مرعاة) لعني اكثر الل علم نے اس كو متحب قرار دیا ہے کہ عرفات میں ہیہ روزہ نہ رکھا جائے اور حفزت عائشہ ڈٹی نیا اور ابن زبیر ٹی پیٹا یہ روزہ وہاں بھی رکھا کرتے تھے اور قادہ نے کہا کہ اگر دعامیں کمزوری کا خطرہ نہ ہو تو پھر روزہ رکھنے میں حاجی کے لئے بھی کوئی ہرج نہیں ہے مگرافضل نہ رکھنا ہی ہے۔ حدیث ام فضل کو حضرت امام بخاری ماثیہ نے حج اور صام اور اشربہ میں بھی ذکر فرما کر اس سے متعدد مسائل کو ثابت فرمایا ہے۔ باب صبح کے وقت منی سے عرفات جاتے ہوئے لبیک اور ٨٦- بَابُ التُّلْبِيَةِ وَالتُّكْبِيْرِ إِذَا غَدَا

باب ملبح کے وقت منیٰ سے عرفات جا۔ تکبیر کہنے کابیان

(۱۲۵۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے محمد بن ابی بر ثقفی سے خبردی کہ انہوں نے انس بن مالک رہا تھ کہ رسول سے پوچھا کہ وہ دونوں صبح کو منی سے عرفات جا رہے تھے کہ رسول کریم ساتھ آپ لوگ آج کے دن کس طرح کرتے تھے؟ انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کوئی ہم میں سے لبیک پکار تا ہو تا' اس پر

١٦٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ
 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْوِ
 الثَّقَفِيِّ ((أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - وَهُمَا
 غَادِيَانِ مِنْ مِنِّي إِلَى عَرَفَةَ - كَيْفَ كُنْتُمُ
 تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيُوم مَعَ رَسُول اللهِ

مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَةَ

کوئی اعتراض نہ کرتا اور کوئی تکبیر کہتا' اس پر بھی کوئی انکار نہ کرتا (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاجی کو اختیار ہے لبیک پکار تا رہے یا تحبیر کہتارہے)

باب عرفات کے دن عین گرمی میں ٹھیک دو پسر کو روانہ ہونا

یعن و قوف کیلیے نمرہ سے نکلنا۔ نمرہ وہ مقام ہے جہال حاجی نویں تاریخ کو ٹھرتے ہیں وہ حد حرم سے باہر اور عرفات سے متصل

(۱۲۲۰) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما ہم كوامام مالك نے خردی انسیں ابن شاب نے اور ان سے سالم نے بیان کیا کہ عبدالملك بن مروان نے حجاج بن بوسف كولكھاكد جج كے احكام ميں عبدالله بن عمر النظاف كالف نه كرار سالم في كماكه عبدالله بن عمر بی این عرف کے دن سورج وصلتے ہی تشریف لائے میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے تجاج کے خیمہ کے پاس بلند آوازے بیارا۔ تجاج باہر نکلا اس کے بدن پر ایک کسم میں رسی ہوئی جاور تھی۔ اس نے بوچھاابوعبدالرحلن! كيابات ع؟ آپ نے فرمايا اگرسنت كے مطابق عمل چاہتے ہو تو جلدی اٹھ کر چل کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کماکیاای وقت؟ عبدالله نے فرمایا کہ ہال ای وقت۔ تجاج نے کما کہ پھر تھوڑی ی مهلت دیجئے که میں اپنے سریر پانی ڈال لول یعنی عشل کرلول پھر نکلیا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر جھ انتا (سواری سے) اتر گئے اور جب حجاج باہر آیا تو میرے اور والد (ابن عمر) کے درمیان چلنے لگا تومیں نے کہا کہ اگر سنت پر عمل کاارادہ ہے تو خطبہ میں اختصار اور وقوف (عرفات) میں جلدی کرنا۔ اس بات پر وہ عبداللہ بن عمر جہ اللہ و یکھنے لگا حفرت عبداللہ بن عمر جی اللہ نے کہا کہ بدیج کہتا ہے۔

﴿ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَا الْـمُهِلُّ فَلاَ يُنكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكبَّرُ مِنَا الْـمُكبِّرُ فَلاَ يُنكِرُ عَلَيْهِ). [راحع: ٩٧٠] عَلَيْهِ). [راحع: ٩٧٠] عَلَيْهِ بِالرَّوَاحِ يَومَ عَرَفَةَ عَرَفَةَ عَنه وقوف كيلي نمره ع نظنا۔ نمره وه مقام۔ يعني و توف كيلي نمره ع نظنا۔ نمره وه مقام۔

١٩٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَوْنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عُ سَالِمٍ قَالَ: ((كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحُجَّاجَ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ. فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ يَومَ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتِ الشُّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِق الْحَجَّاج، فَخَرَجَ وعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ : مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ: الرُّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ. قَالَ: هَلِهِ السَّاعَةُ؟ قُالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أَفِيْضَ عَلَى رَأْسِي ثُمُّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ حَتَّى خَوَجَ الْحُجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُوِيْدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجُّلِ الْوُلُوفَ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ)). [طرفاه في : ١٦٦٦، ١٦٦٣].

جاج عبدالملک کی طرف سے تجاز کا حاکم تھا' جب عبداللہ بن زیر پڑ کے پائی تو عبدالملک نے ای کو حاکم بنا دیا۔ ابو عبدالرحمٰن میں معرف عبداللہ بن عمر شکھنٹ کی گنیت ہے اور سالم ان کے بیٹے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وقوف عرف عین گری کے وقت دو پہر کے بعد ہی شروع کر دینا چاہئے۔ اس وقت وقوف کے لئے عسل کرنامتحب ہے اور وقوف میں کسم میں رنگا ہوا کپڑا پہنامنع ہے۔ جاج نے یہ بھی غلطی کی' جمال اور بہت می غلطیاں اس سے ہوئی ہیں' خاص طور پر کتنے ہی مسلمانوں کا خون ناحق اس کی گردن پر

ہے۔ ای سلطے کی ایک کڑی عبداللہ بن زبیر جھنے کا قتل ناحق بھی ہے جس کے بعد تجاج بیار ہو گیا تھا اور اسے اکثر خواب میں نظر آیا کر تا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جہنے کا خون ناحق اس کی گرون پر سوار ہے۔

#### باب عرفات میں جانو رپر سوار ہو کر و قوف کرنا

(۱۲۲۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک روائی نے نان سے ابوالنفر نے' ان سے عبداللہ بن عباس بن اللہ علام عمیر نے' ان سے امام فضل بنت حارث بن اللہ ان کہ ان کے بمال لوگوں کا عرفات کے دن رسول اللہ طاق کے روزے سے متعلق کچھ اختلاف ہوگیا بعض نے کما کہ آپ (عرفہ کے دن) روزے سے ہیں اور بعض کتے ہیں کہ نمیں اس لئے انہوں نے آپ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا آنخضرت مالی کے انہوں نے آپ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا آنخضرت مالی کے انہوں نے آپ کے پاس دودھ کا میں وقوف فرمار ہے تھے آپ نے دہ دودوھ لی لیا۔

آپ اونٹ پر سوار ہو کر و توف فرما رہے تھے۔ اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا' اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرفات میں حاجیوں کے لئے روزہ نہ رکھناسنت نبوی ہے۔

#### باب عرفات میں دو نمازوں (ظهراور عصر) کو ملا کر پڑھنا

اور عبداللہ بن عمر جی ﷺ کی اگر نماز امام کے ساتھ چھوٹ جاتی تو بھی جمع کرتے۔

(۱۲۹۲) لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل نے ابن شماب سے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے سالم نے خبردی کہ حجاج بن بوسف جس سال عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنما سے لڑنے کے لیے مکہ میں اتراتو اس موقع پر اس نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما سے بوچھا کہ عرف کے دن وقوف میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر سالم بھٹھ بولے کہ اگر تو سنت پر چلنا چاہتا ہے تو عرف کے دن نماز دوہر وصلتے ہی پڑھ لھا۔ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے فرمایا کہ سالم نے کے کما' محلبہ عبداللہ بن عمر اس اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ظیراور عصرا کیک تا

#### ٨٨- بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بعَرَفةَ

1771 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكُمْ عَنْ عُمْيْرِ مَولَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عُمْيْرِ مَولَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبْاسِ ((عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا المُتَلَقُوا عِنْدَهَا يَومَ عَرَفَةَ فِي صَومِ النّبِيِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ صَائِم، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِم، فَوَ صَائِم، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِم، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَح لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْر فَشُوبَهُمْ اللهِ بِقَدَح لَبَنِ وَهُو وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْر فَشُوبَهُمْ). [راجع: ١٦٥٨]

ا يون عد روره مراس من يون مراس المركز أن المسلاتين مراب المجمع بين المسلاتين

وَكَانَ ابْنُ عُمَو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِذَا فَاتَنَهُ الصَّلاَةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا فَاتَنَهُ الصَّلاَةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا الْإِنَّ مَعْنَى عُقَبْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: ((أَخْبَونِي سَالِمٌ أَنَّ الْمُحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ – عَامَ نَوْلَ بِابْنِ الْحُجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ – عَامَ نَوْلَ بِابْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – سَأَلَ عَبْدَ اللهِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ : إِنْ كُنْتَ تُورُهُ وَلَيْ السَّلَاقِ يَومَ عَرَفَةً . فَقَالَ اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنْهُمْ كَانُوا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنْهُمْ كَانُوا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنْهُمْ كَانُوا

يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ. فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ هُ اللَّهُ اللَّهُ: وَهَلْ تُتَّبِّعُونَ فِي ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إلاَّ سُنْتَهُ؟)) ﴿ [راجع: ١٦٦٠]

یعن عرفات میں ظہراور عصر میں جمع کرنا آنحضرت سائیا ہی کی سنت ہے' آپ کے سوا اور کس کا فعل سنت ہو سکتا ہے اور آپ کی سنت کے سوا اور کس سنت پر تم چل کتے ہو بعض شخول میں تتبعون کے بدل بتبعون بے لینی آپ کے سوا اور کس کا طریقہ و صوند تے ہیں (وحیدی) محققین اہل حدیث کا نہی قول ہے کہ عرفات میں اور مزدلفہ میں مطلقاً جمع کرنا چاہیے خواہ آدمی مسافر ہو یا نہ ہو' امام کے ساتھ نماز بڑھے یا اکیلے بڑھے۔ چنانچہ علامہ شوکانی دلٹے فرماتے ہیں اجمع اہل العلم علی ان الامام یجمع بین الظہر والعصر بعرفة و كذالك من صلى مع الامام لين ابل علم كا اس ير اجماع ب ك عرفات من امام ظهراور عصر مين جمع كرب كا اور جو بهي امام ك ساته نمازی ہوں کے سب کو جمع کرنا ہو گا۔ (نیل الاوطار)

اس مسئلہ میں چلتے ہو۔

#### ٩٠ – بَابُ قَصْرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

١٦٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سَأَلِم بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحُجَّاجِ أَنْ يَأْتُمُّ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَومُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ – أَوْ زَالَتْ – فَصَاحَ عِنْدُ فَسْطَاطِهِ: أَيْنَ هَذَا؟ فَخُرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : الرُّوَاحَ. فَقَالَ : الآلَّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَنْظِرْنِي أُفِيْضُ عَلَى مَاءً. فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَّى خَرَجَ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ : إنْ كُنْتَ تُرِيْدُ أَنْ تُصِيْبَ السُّنَّةَ الْيَومَ فَاقْصُر الْخُطْبَةِ وَعَجَّل الْوُقُوفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ)). [راجع: ١٦٦٠]

#### باب ميدان عرفات مين خطبه مختفررية هنا

ساتھ بڑھتے تھے۔ میں نے سالم سے بوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے بھی اس طرح کیا تھا۔ سالم نے فرمایا اور کس کی سنت پر

(۱۷۷۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خروی' انسیں ابن شاب نے' انسیں سالم بن عبداللہ نے کہ عبدالملک بن مروان (خلیفہ) نے حجاج کو لکھا کہ حج کے کاموں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کی اقتدا کرے۔ جب عرف کا دن آیا تو عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما آئے میں بھی آپ کے ساتھ تھا' سورج ڈھل چکا تھا' آپ نے حجاج کے ڈیرے کے پاس آ کربلند آواز سے کما حجاج کمال ہے؟ حجاج باہر نکلاتوابن عمر رضی الله عنمانے فرمایا چل جلدی کروقت ہوگیا۔ تجاج نے کما ابھی سے! ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں۔ تحاج بولا کہ پھر تھوڑی مہلت دے دیجئے میں ابھی عنسل کر کے آتا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنما (اینی سواری سے) اتر گئے۔ تجاج باہر نکلا اور میرے اور میرے والد (ابن عمر) کے چیمیں چلنے لگائیں نے اس سے کماکہ آج اگر سنت پر عمل کی خواہش ہے تو خطبہ مختصر بڑھ اور وقوف میں جلدی کر۔ حضرت عبدالله بن عمر مي في في الله عنه الله يج كتاب.

نطبہ مختصر پڑھنا خطیب کی سمجھ داری کی دلیل ہے 'عیدین ہو یا جعد پھر جج کا خطبہ تو اور بھی مختصر ہونا چاہئے کہ یمی سنت نبوی ہے جو محترم علائے کرام خطبات جعہ و عيدين ميں طويل طويل خطبات ويت بين ان كو سنت نبوى كالحاظ ركھنا چاہئے جو ان كى سمجھ بوجھ كى



دليل هو گي۔ وباللہ التوفيق۔

١٦٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : ((كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيْرًا لِي. ح)).

وَحَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: ((أَصْلَلْتُ بَعِيْرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلَبُهُ يَومَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ إِلَّهُ وَاقِفًا بِعَرَفَةً، فَقُلْتُ : هَذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْس، فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟)).

#### ٩١ - بَابُ الْوقُوفِ بِعَرَفَةَ

(١٢١٣) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ اہم سے عمروبن دینار نے بیان کیا کہ اہم سے محمد بن جیر بن مطعم نے 'ان سے ان کے باپ نے کہ میں اپناایک اونٹ تلاش کر رہاتھا(دو سری سند)

باب میدان عرفات میں ٹھرنے کابیان

اور ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ' ان سے عمر بن دینار نے انہوں نے محمد بن جبیر سے سنا کہ ان کے والدجبير بن مطعم بن الله في بيان كيا ميرا ايك اونث كهو كيا تقاتو مين عرفات میں اس کو تلاش کرنے گیا' بیدون عرفات کا تھا' میں نے دیکھا کہ نبی کریم ساتھ کیا عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں۔ میری زبان سے نكلافتم الله كي ابية تو قريش بس پهريديهال كيول بي-

آ الله الله الله الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله الله الله الله الله عن وقوف کے لئے حرم سے باہر نمیں تکلیں گے۔ آنخضرت اللہ کے قریش میں سے تھے مگر آپ اور تمام مسلمان اور غیر قریش ك المياز ك بغير عرفات بى ميس وقوف پذير موئ عرفات حرم سے باہر ہے اس لئے راوى كو حيرت موكى كه ايك قريش اور اس دن عرفات میں ۔ لفظ حمس حماست ے مشتق ہے۔ قریش کے لوگوں کو جمس اس وجہ سے کتے تھے کہ وہ اپنے وین میں مماست لینی مختی رکھتے تھے۔

> ١٦٦٥ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاء حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَام بْن عُرُورَةَ قَالَ عُرْوَةُ: ((كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إلاَّ الْحُمْسَ - وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ - وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ، يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّيَابَ يَطُوفُ فِيْهَا، وَتُعْطى الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ النَّيَابَ تَطُوفُ فِيْهَا، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ جَمَاعَةُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَاناً. وَكَانَ يُفِيْضُ حَمَالَة النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ

(١٦٦٥) جم سے فروہ بن الى المغراء نے بيان كيا انہوں نے كماكه جم سے علی بن مسمرے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حمس کے سوابقیہ سب لوگ جاہلیت میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے' حمس قریش اور اس کی آل اولاد کو كت تح اور بى كنانه وغيره بي خزاعه) لوگول كو (خدا واسطى) کیڑے دیا کرتے تھے (قرایش) کے مرد دو سرے مردوں کو تاکہ انہیں ین کرطواف کر سکیں اور (قریش کی)عورتیں دو سری عورتوں کو تاکہ وہ انہیں پہن کر طواف کر سکیں اور جن کو قرایش کپڑا دیتے وہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے۔ دوسرے سب لوگ تو عرفات سے واپس ہوتے لیکن قرایش مزدلفہ ہی سے (جو حرم میں تھا) واپس ہو جاتے۔ ہشام بن عودہ نے کما کہ میرے باپ عودہ بن زبیر نے مجھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے خبردی کہ بیہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی کہ "پھر تم بھی (قریش) وہیں سے واپس آؤ جہال سے اور لوگ واپس آتے ہیں (لیمنی عرفات سے "سورہ بقرہ) انہول نے بیان کیا کہ قریش مزدلفہ بی سے لوث آتے تھے اس لئے انہیں بھی عرفات سے لوث تے تھے اس لئے انہیں بھی عرفات سے لوٹ کے انہیں بھی عرفات سے لوٹ کے انہیں بھی

وَيُفِيْضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ ﴿ فُهُمُّ أَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ قَالَ: كَانُوا يُفِيْضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتَةِ)). [طرفه في: ٢٥٥٠].

کھنے ہے۔ اس اطراف میں وادی کی سے میدان عرفات تقریباً پندرہ میل کے فاصلے پر واقع ہے 'یہ جگہ حرم سے خارج ہے 'اس اطراف میں وادی میں ایک استہ جاتا ہے۔ جب حضرت جرکنل بلاتھ اللہ اللہ بلاتھ کو فات 'جل عرفات 'مشرتی سڑک واقع ہیں 'یہاں سے طائف کے لئے راستہ جاتا ہے۔ جب حضرت جرکنل بلاتھ اللہ اللہ بلاتھ کو منامک سمحلاتے ہوئے اس میدان تک لائے تو کما هنل عرفت آپ نے منامک جج کو جان لیا؟ اس وقت سے اس کا علم میدان عرفات ہوا۔ (درمنشور) ہیہ جگہ ملت ابراہی ہی ہیں ایک اہم تاریخی جگہ ہے اور اس میں وقوف کرنا ہی تج کی جان ہے اگر کسی کا بیہ وقوف فوت ہو جائے تو اس کا جج نہیں ہوا۔ آنخضرت مائی ہے جج الوداع کے موقع پر فرمایا تھا فقوا علی مشاعر کم فائکم علی ادث ایک ابراہیم بلاتھ کی موروث ذہین پر ہو 'ایک ابراہیم بلاتھ کی موروث ذہین پر ہو 'تخضرت بلاتے ہے الوداع کے موقعہ پر آپ کا مشہور خطبہ عرفات اس کی اوگار ہے۔

حضرت اسامہ بن زید بی اللہ علیہ وسلم بعرفات فرفع یدید یدعو فعالت نافته فسقط خطامها فتناول الخطام باحدی یدید و هو دافع یدید یده الاخری (رواه النسائی) یعنی عرفات پس آخضرت سی کی او نعنی پر بس آپ کے پیچے سوار تھا' آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مانگ رہے تھے' اچا تک آپ کی او نعنی جمک گئی اور آپ کے ہاتھ ہے اس کی کیل چھوٹ گئی اور آپ نے اپنا ایک ہاتھ اس کے اٹھانے رکھانے رکھانے در کھانے میدان عرفات میں کی وقوف کی آپ نے اپنا ایک ہاتھ اس کے اٹھانے کے لئے بیچے جھا دیا اور دو سرا ہاتھ دعاؤں میں بد ستور اٹھائے رکھا۔ میدان عرفات میں کی وقوف ہون ہوا تو جج فوت ہو گیا اور اگر اور اس کی کھڑا ہونا اور شام تک دعاؤں کے لئے اللہ کے سامنے ہاتھ چھیلانا کی جج کی دوح ہے' یہ فوت ہوا تو جج فوت ہو گیا اور اگر اس می کوئی مخض شریک ہو گیا اس کا جج ادا ہو گیا۔

جہور کے نزدیک عرفات کا یہ وقوف ظہر عمر کی نماز جع کر کے نمرہ میں اواکر لینے کے بعد ہونا چاہئے۔ حضرت علامہ شوکائی فرماتے ہیں اند صلی الله علیه وسلم والحلفاء الواشدین بعدہ لم یقفوا الا بعد الزوال ولم ینقل عن احد انه وقف قبله (نبل) لینی آنخضرت سی اور آپ کے بعد بی عرفات کا وقوف کیا ہے ' زوال سے پہلے وقوف کرنا کی سے بھی عرفات نہیں ہے۔ وقوف سے ظہر و عمر طاکر پڑھ لینے کے بعد میران عرفات میں داخل ہونا اور وہاں شام سک کھڑے کھڑے دعائیں کرنا مراد ہے' کی وقوف جے کی جان ہے' اس مبارک موقعہ پر جس قدر بھی دعائیں کی جائیں کم جیں کیونکہ آج اللہ پاک اپنے بندوں پر گؤکر رہا ہے جو دور دراز طکوں سے جمع ہو کر آسان کے نیچ ایک کھے میدان میں اللہ پاک کے سلمنے ہاتھ پھیلا کردعائیں کر رہے ہیں اللہ پاک حاجی صاحبان کی دعائیں قبول کرے اور ان کو ج مہرور نصیب ہو آمین۔ جو حاجی میدان عرفات میں جا کر بھی حقہ بازی کرتے اللہ پاک حاجی صاحبان کی دعائیں قبول کرے اور ان کو ج مہرور نصیب ہو آمین۔ جو حاجی میدان عرفات میں جا کر بھی حقہ بازی کرتے رہے ہیں دہ برے جی دور در نصیب جن خدا ان کو ہدایت بخشے۔ (آمین)

٩٧- بَابُ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنَ عَرَفة باب عرفات سے لوٹے وقت کس جال سے چلے

مینی رهیمی جال سے یا جلدی چونکه مزولفه میں آگر مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں عرفات سے لوٹنے وقت جلد چلنا

مسنون ہے جیے حدیث آگے موجود ہے۔

آخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ((سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجُوَةً نَصٌّ)). قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّص فُوقَ الْعَنَق. فَجُوة: مُسع، وَالْجَمْعُ فَجُواتٌ وَفِجَاءٌ، وكَذَلِكَ رَكُوةٌ وَرِكَاءٌ. مَناصٌ لَيْسَ حِيْنَ فِوَار.

[طرفاه في: ۲۹۹۹، ٤٤١٣].

(۱۲۲۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے ہشام بن عروہ سے خبردی 'ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ اسلمہ بن زیدری شاسے کی نے پوچھا (ہیں بھی وہیں موجود تھا) کہ جہت الوداع کے موقع پر عرفات سے رسول اللہ طابی کیا کے واپس ہونے کی چال کیا تھی ؟ انہوں نے جو اب ویا کہ آپ پاؤں اٹھا کرچلتے تھے ذرا تیز لیکن جب جگہ پاتے (جوم نہ ہوتا) تو تیز چلتے تھے 'ہشام نے کہا کہ عنق تیز چلنا اور نص عنق سے زیادہ تیز چلنے کو کتے ہیں۔ فجوہ کے معنی کشادہ جگہ اس کی جمع فجو ات اور فجاء ہے جیسے زکوۃ مفردز کاء اسکی جمع اور سورہ ص میں مناص کاجو لفظ آیا ہے اسکے معنی بھا گناہیں۔

تو اس سے نص مشتق نہیں ہے جو حدیث میں قد کور ہے ' یہ تو ایک ادنی آدی بھی جس کی عربیت سے ذراسی استعداد ہو سمجھ سکتا ہے کہ مناص کو نص سے کیا علاقہ ' نص مضاعف ہے اور مناص معتل ہے۔ اب یہ خیال کرنا کہ امام بخاری دی تیجہ نے مناص کو نص سے مشتق سمجھا ہے اس لیے یہاں اس کے معنی بیان کر دیئے جے بینی نے نقل کیا ہے یہ بالکل کم فنی ہے اور اصل یہ ہے کہ اکثر شخوں میں موجود ہے ان کی توجہہ یوں ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کو کم استعدادی سے یہ وہم ہوا ہو گاکہ مناص اور نص کا مادہ ایک بی ہے امام بخاری نے مناص کی تغیر کرکے اس وہم کا رد کیا ہے۔

باب عرفات اور مزدلفہ کے در میان اترنا

(۱۹۹۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے محل بان حقبہ نے ان سے عبد اللہ بن عقبہ نے ان سے عبد اللہ بن عباس بڑی اللہ عن خیام کریب نے اور ان سے اسامہ بن نید بی عبد اللہ بن عباس بڑی اللہ کے غلام کریم ملٹی کیا عرفات سے واپس ہوئے تھے تو آپ راہ میں ایک گھاٹی کی طرف مڑے اور وہلی قضاء حاجت کی پھر آپ نے وضو کیاتو میں نے پوچھایا رسول اللہ ! کیا (آپ مغرب کی) نماز آگے چل کر پڑھی جائے گی۔ (لیمن عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے قضاء حاجت وغیرہ کے لئے راستہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(١٦٧٨) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا اندول نے کما کہ ہم

٩٣- بَابُ النَّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةً وَجَمْعٍ ١٩٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ ١٩٦٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْاسٍ عَنْ عُوسَى بْنِ عَبْاسٍ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَلَّ اللَّهِيُّ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَلَّ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَلَّ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَلَّ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَلَّ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَلَّ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَى اللَّهُ عَرْفَةً مَالَ إِلَى اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَى اللَّهُ عَرَفَةً فَتَوَعْلًا فَقُلْتُ يَا وَسُولُ اللهِ اتُصَلِّي عَنْهُمَا وَ(الصَّلاَةُ أَمْمَلُ). [راحع: ١٣٩]

١٦٦٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ
 حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ قَالَ : ((كَانْ عَبْدُ

یڑھتے' البتہ آپ اس گھاٹی میں بھی مڑتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم مرك تھے۔ وہال آپ قضاء حاجت كرتے پھروضو كرتے

ليكن نماز نديرٌ هت نماز آپ مزدلفه ميں آكريرُ هتے تھے۔

اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ اللهِ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ اللهِ عَنْهَمَا يَجْمَعُ بَيْنَ اللهِ عَنْمِ أَنَّهُ يَسَمُو اللهِ عَنْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنَى اللهِ عَلَى حَتَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى حَتَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ ع

يُصَلِّي بِجَمْع)). [راجع: ١٠٩١]

یہ حفرت عبداللہ بن عمر جہا کی کمال متابعت سنت تھی حالا نکہ آنخضرت سلی ایم بہ ضرورت حاجت بشری اس گھائی پر ٹھمرے سینے کی سے کوئی جج کا رکن نہ تھا مگر عبداللہ بڑا تھ بھی وہاں ٹھمرتے اور حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کر وہاں وضو کر لیتے جیسے آنخضرت ساتھ بیا نے کیا تھا۔ (وحیدی)

1779 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُريْب مَولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّهُ قَالَ: ((رَدِفْتُ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنَّهُ قَالَ: ((رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ

اللهِ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْمُؤْدَلِقَةِ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ

عَلَيْهِ الْوَصُوءَ تَوَصَّاً وَصُوءًا خَفِيْفًا، فَقَلْتُ: الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ:

((الصَّلَاةُ أَمَامَكَ)) . فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ اللهُ حَتَّى أَتَى الْـمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ

الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ الله

[راجع: ١٣٩]

• ١٦٧٠ قَالَ كُويْبُ: فَأَخْبَونِي عَبْدُ اللهِ بَنْ عَبْسُونِي عَبْدُ اللهِ بَنْ عَبْسُ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ الْفَضْلِ، أَنْ رَسُولَ اللهِ فَظَا لَمْ يَوْلُ يُلبِّي حَتَّى بَلَغَ الْحَمْرَةَ)). [راجع: ١٥٤٤]

(۱۲۲۹) ہم سے قتیہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے محمہ بن حملہ نے ان سے ابن عباس بھائی کے غلام کریب نے اور ان سے اسامہ بن زید بھی وات کہ میں عرفات سے رسول اللہ ملی کی سواری پر آپ کے پیچے بیٹیا ہوا تھا۔ مزدلفہ کے قریب بائیں طرف جو گھائی پڑتی ہے جب آخضرت ملی کیا وہ بال پنچ تو آپ نے اونٹ کو بھایا پھر پیٹاب کیا اور تشریف لائے تو میں پنچ تو آپ بوضو کاپانی ڈالا۔ آپ نے ہاکا ساوضو کیا۔ میں نے کہایا رسول اللہ! اور نماز! آپ نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے۔ (یعنی مزدلفہ میں پڑھی جائے گی) پھر آپ سوار ہو گئے جب مزدلفہ میں آئے تو میں رمغی رسویں اور عشاء کی نماز ملاکر) پڑھی۔ پھر مزدلفہ کی صبح (یعنی دسویں امغرب اور عشاء کی نماز ملاکر) پڑھی۔ پھر مزدلفہ کی صبح (یعنی دسویں اللہ عنماسوار ہوئے۔

( ۱۹۷۰) کریب نے کما کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے فضل رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے خبردی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم برابر لبیک کہتے رہے تا آنکہ جمرہ عقبہ پر پہنچ گئے (اور وہال آپ نے ککریاں ماریں)

ا بلکا وضویہ کہ اعضائے وضو کو ایک ایک بار دھویا یا پانی کم ذالا۔ اس مدیث سے یہ بھی نکلا کہ وضو کرنے میں دو سرے آدمی للبینے اس للبینی کی اس سے مدد لینا بھی درست ہے نیز اس مدیث سے یہ مسئلہ بھی ظاہر ہوا کہ طابی جب رمی جمار کے لئے جمرہ عقب پر پنچ اس

وقت سے لبیک پکارنا موقوف کرے۔

# ٩٤ بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﴿ بِالسَّكِيْنَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ، وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بالسَّوطِ

- ١٦٧١ مَرْيَمَ مَرْيَمَ مَرْيَمَ مَرْيَمَ مَرْيَمَ مَرْيَمَ مَرْيَمَ مَرْيَمَ مَرْيَمَ الْمِرَافِيمُ الْنُ سُويْدِ حَدَّثَنِي عَمْرُو الْنُ أَبِي عَمْرُو الْنُ أَبِي عَمْرُو مَولَى الْمُطَلِبِ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ اللهِ عَنْهُ الْمُطَلِبِ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ اللهِ عَنْهُ وَالْيَةَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنِي االلهِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنّهُ دَفَعَ مَعَ النّبِيُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنّهُ دَفَعَ مَعَ النّبِي اللهِ يَوْمَ اللّهِ يَوْمَ عَرَفَةً ، فَسَمِعَ النّبِي اللهِ اللهُ اللهُ

#### باب عرفات سے لوٹنے وقت رسول کریم ملٹھالیم کالوگوں کو سکون واطمینان کی ہدایت کرنا اور کو ڑے ہے اشارہ کرنا

(۱۲۵۱) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سوید نے بیان کیا' کہا مجھ سے مطلب کے غلام عمرو بن ابی عمرو نے بیان کیا' انہیں والیہ کوئی کے غلام سعید بن جیر نے خبردی' ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن (میدان عرفات سے) وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سخت شور (اونٹ آ رہے تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سخت شور (اونٹ باتکنے کا) اور اونٹوں کی مار دھاڑکی آواز سنی تو آپ نے ان کی طرف این کو ڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا لوگو! آ ہمتگی وو قار اپ اوپر لازم کر لو (اونٹوں کو) تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ (سورہ بقرہ میں) او ضعو ا کے معنی ریشہ دوانیاں کریں خلالکم کا خبرنا معنی تہمارے نیچ میں ای سے (سورہ کمف) میں آیا ہے فجرنا خلالے مالیہ کان کے پیچ میں۔

چونکہ حدیث میں 'ابضاع کا لفظ آیا ہے تو امام بخاری نے اپنی عادت کے موافق قرآن کی اس آیت کی تغییر کر دی جس میں ولا اوضعوا خلالکم آیا ہے اور اس کے ساتھ بی خلالکم کے بھی معنی بیان کر دیئے پھرسورہ کمف میں بھی خلالکم کا لفظ آیا تھا اس کی بھی تغییر کر دی (وحیدی) حضرت امام بخاری روٹیے چاہتے ہیں کہ احادیث میں جو الفاظ قرآنی مصاور سے آئیں ساتھ بی آیات قرآنی سے ان کی بھی وضاحت فرما دیں تاکہ مطالعہ کرنے والوں کو حدیث اور قرآن پر پورا پورا عور حاصل ہو سکے۔ جزاہ المله خیرا عن سانو

باب مزدلفه میں دو نمازیں ایک ساتھ ملاکر پڑھنا ٩٥ - بَابَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتِينِ بَالْـمُزْدَلِفَةِ (۱۷۲۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' کما کہ ہم سے امام مالک نے کما' انہیں موسیٰ بن عقبہ نے خبردی' انہیں کریب نے انہوں نے اسامہ بن زید بھائی کو یہ کتے ساکہ میدان عرفات سے رسول اللہ طبی ہا روانہ ہو کر گھائی میں اترے (جو مزدلفہ کے قریب ہے) وہاں پیٹاب کیا' پھروضو کیا اور پوراوضو نہیں کیا(خوب پائی نہیں بہایا ہلکا وضو کیا) میں نے نماز کے متعلق عرض کی تو فرمایا کہ نماز آگ ہے۔ اب آپ مزدلفہ تشریف لائے وہاں پھروضو کیا اور پوری طرح کیا بھرفسو کیا در آپ نے مغرب کی نماز پڑھی پھر ہر شخص بھر نماز کی تعبیر کھی گئی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی پھر ہر شخص

نے اپنے اونٹ ڈیرول پر بٹھادیئے پھردوبارہ نماز عشاء کے لئے تکبیر

کی گئ اور آپ نے نماز پڑھی آپ نے ان دونوں نمازوں کے

درمیان کوئی (سنت یا نقل) نماز نهیس پڑھی تھی۔

1977 - حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا أَنْهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ((دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ((دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ ((دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ (الشَّعْبَ فَبَالَ، ثُمَّ تُوطَأً وَلَمْ يُسْبَغِ الْوُصُوءَ. فَقُلْتُ لَهُ: لَوَطَّأً وَلَمْ يُسْبَغِ الْوُصُوءَ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةُ أَمَامَكَ)). فَجَاءَ الصَّلاةُ أَمَامَكَ)). فَجَاءَ الصَّلاةُ قَصَلًى الْمَعْرِبَ، ثُمَّ أَقِيْمَتِ الصَّلاةُ الصَّلاةُ وَسَلَّى مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَقِيْمَتِ الصَّلاةُ أَسْبَعْ مَنْ إِلَهِ، ثُمَّ أَقِيْمَتِ الصَّلاةُ أَسْبَعْ مَنْ إِلَهِ، ثُمَّ أَقِيْمَتِ الصَّلاةُ أَسْبَعْ مَنْ إِلَهِ، ثُمَّ أَقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا)).

[راجع: ١٣٩]

اس مدیث سے مزولفہ میں جمع کرنا ثابت ہوا جو باب کا مطلب ہے اور یہ بھی نکلا کہ اگر دو نمازوں کے نی میں جن کو جمع کرنا ہو آدمی کوئی تھوڑا ساکام کر لے تو قباحت نہیں۔ یہ بھی نکلا کہ جمع کی حالت میں سنت وغیرہ پڑھنا ضروری نہیں یہ جمع شافعیہ کے نزدیک سفر کی وجہ سے ہے اور حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک حج کی وجہ سے ہے۔

#### ٩٦- بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَــُم يَتَطَوَّع

17٧٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((جَمَعَ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((جَمَعَ
النبيُّ اللهُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ.
كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَنْم يُسَبِّحْ
بَيْنَهُمَا، وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا)).

[راجع: ١٠٩١]

باب مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ملا کر پڑھنا اور سنت وغیرہ نہ پڑھنا نہ پڑھنا (۱۲۵۳) ہم سے آدم بن ابی العلاء نے بیان کیا 'کہا ہم سے ابن ابی ذرک نے بیان کیا' ان سے زہری نے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر میں اللہ بن عمر میں نے بیان کیا کہ مزدلفہ میں میں ان سے عبداللہ بن عمر ان سے سے عبداللہ بن عمر میں ان سے عبداللہ بن عبداللہ بن

عینی نے اس سلسلہ میں علاء کے چھ قول نقل کئے ہیں آخری قول ہد کہ پہلی نماز کے لئے اذان کے اور دونوں کے لئے الگ الگ تعمیر کے۔ شافعیہ اور حتابلہ کا یمی قول ہے اس کو ترجے ہے۔

(۱۲۲۳) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے

١٦٧٤ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الخَطْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ: ((أَنَّ رَسُولَ ا للهِ اللهِ عَمْعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ)).

سلیمان بن بلال نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے کیجیٰ بن الی سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے عدی بن ثابت نے خردی کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مزید معظمی نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ابوابوب انصاری رضی الله عنه نے کہا کہ ججتہ الوداع کے موقعہ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ملاكر يزها تقا.

[طرفه في : ٤٤١٤].

مردلفہ کو جمع کہتے ہیں کیونکہ وہاں آدم اور حواء جمع ہوئے تھے۔ بعض نے کہا کہ وہاں دو نمازیں جمع کی جاتی ہیں' ابن منذر نے اس پر اجهاع نقل کیا ہے کہ مزولفہ میں دونوں نمازوں کے پیج میں نفل و سنت نہ پڑھے۔ ابن منذر نے کہا جو کوئی پیج میں سنت یا نفل يره ع كاتواس كاجمع صحيح نه بهو كا. (وحيدي)

مجة المند حضرت شماه ولى الله محدث وبلوى رتائية قرمات بين وانما جمع بين الظهر والعصر و بين المغرب والعشاء لان للناس يومنذ اجتماعًا لم يعهد في غيرهذا الموطن والجماعة الواحدة مطلوبة ولا بد من اقامتها في مثل هذا الجمع ليراه من هنالك ولا تيسر اجتماعهم في وقتين و ايضًا فلان للباس اشتعالًا بالذكر والدعا و هما و ظيفة هذا اليوم و رعاية الاقامت وظيفة جميع السنة و انما يرجح في مثل هذا الشئي البديع النادر ثم ركب حتى اتى الموقف و استقبل القبلة فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس و ذهبت الصفرة قليلا ثم دفع (ع الله البالغة ) يوم عرفات مين ظهراور عصر كو ملا كريزها اور مزدلفه مين مغرب اورعشاء كو اس روز ان مقامات مقدسه مين لوگون كا ايبا اجتماع ہوتا ہے جو بجزاس مقام کے اور کہیں نہیں ہوتا اور شارع ہم وایک جماعت کا ہونا مطلوب ہے اور ایسے اجتماع میں ایک جماعت کا قائم کرنا ضروری ہے تا کہ سب لوگ اس کو دیکھیں اور دو وقتوں میں سب کا مجتمع ہونا مشکل تھا نیز اس روز لوگ ذکر اور دعا میں مشغول ہوتے ہیں اور وہ اس روز کا وظیفہ ہیں اور او قات کی پابندی تمام سال کا وظیفہ ہے اور ایسے وقت میں بدیع اور ناور چیز کو ترجع وی جاتی ہے۔ پھر آپ وہاں سے (نمرہ سے نماز ظہرو عصر سے فارغ ہو کر) عرفات میں موقف میں تشریف لائے 'پس آپ وہی کھڑے رہے یہاں تک کہ آفآب غروب ہوا اور زردی کم ہو گئ چروہاں سے مزدلفہ کو لوٹے۔ خلاصہ بیا کہ یہاں ان مقامات یر ان نمازوں کو ملا کریڑھنا شارع 'کو عین محبوب ہے۔ پس جس کام سے محبوب راضی ہوں وہی کام دعویداران محبت کو بھی بذوق و شوق انجام دینا چاہیے۔

٩٧ - بَابُ مَنْ أَذْنَ وَأَقَامَ لَكُلِّ واحدة منهما

1770- حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدُّثَنَا زُهَيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدِ الرُّحْمَن بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ: ((حَجُّ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِيْنَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ

#### باب جس نے کہا کہ ہرنماز کے لئے اذان اور تکبیر کہنا چاہئے'اس کی ولیل

(١٦٤٥) ہم سے عمروبن خالد نے بیان کیا کہ ہم سے زہیرنے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابواسحاق عمرو بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبدالرحمٰن بن بزید ہے سنا کہ عبداللہ بن مسعود بنائٹر نے جج کیا' آپ کے ساتھ تقریباً عشاء کی اذان کے وقت ہم مزولفہ میں بھی آئے' آپ نے ایک مخص کو تھم دیا اس نے اذان تکبیر کمی اور آپ

رَجُلاً فَأَذُن وَأَقَامَ، ثُمُّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمُّ امَرَ – أَرَى – فَأَذُنْ وَأَقَامَ)) قَلَعَشَّى، ثُمُّ امَرَ الْأَعْلَمُ الشَّكُ إِلاَّ مِنْ زُهَيْرِ (رُثُمُّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ . فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجُرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ فَلَّا كَانَ : لاَ يُصَلِّى الْفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ فَلَا كَانَ : لاَ يُصلَلَى هَذَهِ الصَّلاةَ فِي هَذَا اللهِ هَذِهِ الصَّلاةَ فِي هَذَا اللهِ هَذِهِ الصَّلاةَ فِي هَذَا اللهِ هَذَهِ الصَّلاةَ فِي هَذَا اللهِ هَمَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا اللهِ هَذَا اللهِ عَنْ وَقْتِهِمَا: صَلاةُ الْمَعْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ، وَالْفَجْرُ حِيْنَ يَبُرُغُ الْفَجْرُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي اللهِ يَقْعَلُهُ إِلَى عَنْ وَقَتِهِمَا وَالْ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

نے مغرب کی نماز پڑھی 'چردور کعت (سنت) اور پڑھی اور شام کا کھاتا منگوا کر کھایا۔ میرا خیال ہے (راوی حدیث زمیر کا) کہ چر آپ نے تھم دیا اور اس شخص نے اذان دی اور تکبیر کی عمرو (راوی حدیث) نے کما میں ہی سمجھتا ہوں کہ شک زمیر (عمرو کے شخ) کو تھا' اس کے بعد عشاء کی نماز دو رکعت پڑھی۔ جب صبح صادق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم طابق اس نماز (فجر) کو اس مقام اور اس دن کے سوا اور کہ نبی کریم طابق اس نماز (فجر) کو اس مقام اور اس دن کے سوا اور کمھی اس وقت (طلوع فجر ہوتے ہی) نمیں پڑھتے تھے 'عبداللہ بن مسعود زائٹ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف دو نمازیں (آج کے دن) اپنے معمولی وقت سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جب لوگ مزدلفہ آتے ہیں تو مغرب کی نماز (عشاء کے ساتھ ملاکر) پڑھی جاتی ہے اور فجر کی نماز مغرب کی نماز (عشاء کے ساتھ ملاکر) پڑھی جاتی ہے اور فجر کی نماز طلوع فجر کے ساتھ ہی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ساتھ آئے۔

[طرفاه في : ١٦٨٢، ١٦٨٣].

آئی ہے ہے۔ اس مدیث سے یہ بھی نکا کہ نمازوں کا جمع کرنے والا دونوں نمازوں کے بچ میں کھانا کھا سکتا ہے یا اور کچھ کام کر سکتا ہے اس مدیث میں جمع کے ساتھ نفل پڑھنا بھی ذکور ہے۔ فجر کے بارے میں یہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تی کا خیال تھا کہ آخضرت سل تھا ہے نہ میں جمع کی نماز ای دن تاریکی میں پڑھی لینی صبح صادق ہوتے ہی ورنہ دو سرے بہت صحابہ بڑا تی نے روایت کیا ہے کہ حضور ساتھ کیا کی عادت بہت کی تھی کہ آپ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے اور حضرت عربی تاریح کھنے ہوں لینی اندھیری ہو۔ کرتے تھے اور حضرت عربی تاریح کھنے ہوں لینی اندھیری ہو۔ اور یہ جمع نہیں کیا اور دو سرے صحابہ نے سفر اور یہ بھی صرف این مسعود بڑا تھ کا خیال ہے کہ آخضرت ساتھ کے اور کہیں جمع نہیں کیا اور دو سرے صحابہ نے سفر میں آپ سے جمع کرنا نقل کیا ہے۔ (و شیری)

آپ نے نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نقل بھی پڑھے مگررسول کریم ملہ اللہ است نہ پڑھنا ثابت ہے الندا ترجیح فعل نبوی ہی کو ہو گا۔ ہاں کوئی شخص حضرت عبداللہ بن مسعود بناٹھ کی طرح پڑھ بھی لے تو غالباً وہ گنگار نہ ہو گا آگرچہ سے سنت نبوی کے مطابق نہ ہو گا۔ انھا الاعمال بالنیات

دین میں اصل الاصول کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مٹھنے کی رضا بسر طال مقدم رکھی جائے۔ جمال جس کام کے لیے تھم فرمایا جائے اس کام کو کیا جائے اور جمال اس کام سے روک دیا جائے وہال رک جائے' اطاعت کا کی مفہوم ہے' اس میں خیراور بھلائی ہے۔ اللہ سب کو دین پر قائم رکھے۔

٩٨ - بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعِفَةَ أَهْلِهِ
 بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ،

باب عور توں اور بچوں کو مزدلفہ کی رات میں آگے منی روانہ کردینا' وہ مزدلفہ میں ٹھہریں اور دعاکریں اور چاند

### 

#### وَيُقَدُّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ وَيِعَابَ الْقَمَرُ

(۱۲۷۲) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے پونس سے بیان کیا اور ان سے ابن شہاب نے کہ سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما اپنے گھرکے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے اور وہ رات ہی میں مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس آکر ٹھرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کاذکر کرتے تھے' پھرامام کے ٹھرنے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کاذکر کرتے تھے' پھرامام کے ٹھرنے اور لو شخے سے پہلے ہی (منیٰ) آ جاتے تھے' بعض تو منیٰ فیجے تو منیٰ فیجے تو منیٰ فیجے تو منی اللہ عنما فرمایا کرتے سے کئریاں مارتے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما فرمایا کرتے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سب لوگوں کے لئے یہ اجازت دی ہے۔

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ سَالِمٌ : ((وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعُفَةَ أَهْلَهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ اللهِ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعُفَةَ أَهْلَهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلِ عَنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلِ فَيَدَكُرُونَ الله مَا بَدَالَهُمْ ثُمَّ يَرْجَعُونَ قَبْلُ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَنْ يَقِفَ اللهِ عَنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمُوا اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: يَقْدَمُ بِعُدَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: أَرْحَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَرْحَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَرْحَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ:

لیکنی عورتوں اور بچوں کو مزدلفہ بیل تھوٹری دیر ٹھر کر چلے جانے کی اجازت دی ہے ان کے سوا' اور دو سرے سب لوگوں کو سیست کیں ات میں مزدلفہ رہنا چاہئے۔ شعبی اور نخبی اور علقمہ نے کما کہ جو کوئی رات کو مزدلفہ میں نہ رہے اس کا جج فوت ہوا اور عطا اور زہری کتے ہیں کہ اس پر دم لازم آ جاتا ہے اور آدھی رات سے پہلے وہاں سے لوٹنا درست نہیں ہے۔ (وحیدی)

17۷٧ - حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبُ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَعَنَىٰي رَسُولُ اللهِ مِنْ جَمْعِلَيْل)).[طرفاه في: ١٦٧٨، ٢٥٥٦].

١٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيْدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: ((أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: فِي ضَعَفَةِ قَدَّمَ النَّبِيُ اللهُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ

١٩٧٩ - حَدْثَنَا مُسَدُدٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ
 ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدْثَنِي عَبْدُ اللهِ مَولَى
 أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ ((أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعِ

ہ اور آدھی رات سے پہلے وہاں سے لوٹنا درست نہیں ہے۔ (وحیدی) دُ (۱۹۵۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا 'ان سے الوب سختیانی نے 'ان سے عکرمہ نے اور

زید نے بیان کیا' ان سے ابوب ختیانی نے ' ان سے عکرمہ نے اور ان سے عرمہ نے اور ان سے عرمہ نے اور ان سے عبد اللہ بن عباس بھ شائے ہے مزولفہ سے رات ہی میں منی روانہ کردیا تھا۔

(۱۹۷۸) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عیبید نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبید نے بیان کیا کہا کہ مجھے عبید الله بن ابی بزید نے خبر دی انہوں نے ابن عباس بی الله کو یہ کہتے سنا کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہیں نبی کریم مال کیا نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی میں منی بھیج دیا تھا۔

(۱۲۷۹) ہم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا ان سے بی بن سعید بن قطان نے ان سے ابن جر ج نے بیان کبا کہ ان سے اساء کے غلام عبداللہ نے بیان کیا کہ ان سے اساء بنت ابو بکر جی شائے نے کہ وہ رات کی

عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَبَلْتْ سَاعَةً ثُمُّ قَالَتْ: يَا بُنِيُّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لاَ. فَصَلْتْ سَاعَةً ثُمُّ قَالَتْ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَالْتُنْ فَارْتَحِلْنَا وَمَصَنَيْنَا حَتَّى رَمَتِ فَارْتَحِلْنَا وَمَصَنَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْحَبْحَ فِي الْجَمرَةَ، ثُمُّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصَّبْحَ فِي الْجَمرَةَ، ثُمُّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا : يَا هَنْتَاهُ، مَا أَرَانَا إِلاَّ مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا : يَا هُنْهَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَدْ خَلَسْنَا. قَالَتْ : يَا بُنِيْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَدْ خَلَسْنَا. قَالَتْ : يَا بُنِيْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَدْ أَذِنْ لِلْقُمُنِي.

رات میں ہی مزدلفہ پنچ گئیں اور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگیں کچھ دیر

تک نماز پڑھنے کے بعد پوچھا بیٹے! کیا چاند ڈوب گیا! میں نے کہا کہ

نہیں! اس لئے وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگیں پچھ دیر بعد پھرپوچھا کیا چاند

ڈوب گیا؟ میں نے کہا ہال' انہوں نے کہا کہ اب آگ چلو (منیٰ کو)

چنانچہ ہم ان کے ساتھ آگ چلے وہ (منیٰ میں) رمی جمرہ کرنے کے بعد

پھروالیں آگئیں اور صبح کی نماز اپنے ڈیرے پر پڑھی میں نے کہا

جناب! یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اند ھیرے ہی میں نماز صبح پڑھ لی۔

انہوں نے کہا بیٹے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کواس

کی اجازت دی۔

معلوم ہوا کہ سورج نگلنے سے پہلے بھی کریاں مارلینا درست ہے کین حنفیہ نے اس کو جائز نہیں رکھا اور امام احمد اور

معلوم ہوا کہ سورج نگلنے سے پہلے بھی کریاں مارلینا درست نہیں اگر کوئی اس سے پہلے مارے تو میں ہونے کے بعد
دوبارہ مارنا چاہے اور شافعی کے نزدیک میں سے پہلے کریاں مارلینا درست ہے۔ (وحیدی)

(۱۹۸۰) ہم ہے محمہ بن کثیر نے بیان کیا کہ ہم کو سفیان توری نے خبردی کما کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے بیان کیا 'ان سے قاسم نے بیان کیا 'ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ وہ اُن ہونے کہ ام المومنین حضرت سودہ وہ ہونے کی نی کریم سل ای سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت جاہی آپ محمل بدن کی عورت تھیں تو حضور سل ایکا جازت دے دی۔

روباره مارنا عابئ اور شافعی کے نزدیک می کے پہلے آ ۱۹۸۰ – حَدُّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ – هُوَ ابْنُ سُفْیَانُ حَدُّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ – هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : اسْتَأْذَنَتْ سَودَةُ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : اسْتَأْذَنَتْ اللهَ عَنْهَا قَالَتْ : اسْتَأْذَنَتْ الْتَهَا عَنْهَا اللهُ عَنْهِ وَكَانَتْ فَقَالُةً جَمْعٍ – وَكَانَتْ لَقَالِيْلَةً تَبْطَةً – فَأَذِنْ لَهَا)).

[طرفه في: ١٦٨١].

الله ١٦٨٦ - حَدُّنَنَا أَبُو نَعَيْمٍ حَدُّنَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((نَزَلْنَا الْمُؤْدَلِفَةَ، وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((نَزَلْنَا الْمُؤْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النِّبِي ﴿ سُودَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ - وَكَانَتِ امْرَأَةُ بَطِيْنَةً - خَطْمَةِ النَّاسِ، فَاذِنْ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَطْمةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتْمَ المَبْحُنَا نَحْنُ، فَمُ دَفَعْنَا وَأَقْمَا رَسُولَ اللهِ بِدَفْهِهِ، فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ اللهِ بِدَفْهِهِ، فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ اللهِ

(۱۲۸۱) ہم ہے ابو نعیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم ہے افلے بن حمید نے 'ان سے قاسم بن محمہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب ہم نے مزدلفہ میں قیام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کو لوگوں کے اثر دھام سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی' وہ بھاری بھر کم بدن کی خاتون تھیں' اس لئے آپ نے اجازت دے دی چنانچہ وہ اثر دھام سے پہلے روانہ ہوگئیں۔ لیکن ہم لوگ وہیں تھرے رہے اور صبح کو آپ کے ماتھ گئے اگر میں بھی حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی طرح آپ صلی ساتھ گئے اگر میں بھی حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی طرح آپ صلی

الله عليه و سلم سے اجازت ليتي تو مجھ كو تمام خوشى كى چيزول ميں يہ بہت ى پيند ہو ؟.

### باب فجر کی نماز مزدلفه ہی میں پڑھنا

(۱۷۸۲) ہم سے عمرو بن حفص بن غیاث نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے عمارہ نے عبدالرحمٰن بن بزید سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود بڑتر نے کہ دو نمازوں کے سوامیں نے نبی کریم ساتھ یا کہ اور کوئی نماز بغیر وقت نمیں پڑھتے دیکھا' آپ نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی اس دن (مزدلفہ میں) معمولی وقت سے پہلے ادا کی۔

كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَودَةُ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ مَفْرُوج بهِ)).

99- بَابُ مَنْ يُصَلِّى الْفَجْرَ بِيجَمْعِ بَنِ الْمَجْرَ بِيجَمْعِ بَنِ الْمَعْرِ بَنُ حَفْصِ بَنِ غِياثٍ حَدُّثَنَا الْمُعْمَشُ قَالَ: عِنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((مَا رَأَيْتُ النّبِيِّ فَقَا صَلَّى صَلَّى صَلَّى صَلَّى النّبِيِّ فَقَا صَلَّى صَلَّى النّبِيِّ فَقَاتِهَا، إِلاَّ صَلاَتِينِ: جَمَعَ صَلَّى الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ بَيْقَاتِهَا)). [راجع: ١٦٧٥]

یعن بهت اول وقت بیه نمیں که صبح صادق ہونے سے پہلے پڑھ لی جیسے بعض نے گمان کیا اور دلیل اس کی آگے کی روایت ہے ج جس میں صاف بیہ ہے کہ صبح کی نماز نجر طلوع ہوتے ہی پڑھی۔ (وحیدی)

رَجَاءِ حَدُثُنَا عَنْ عَبْدِ الرَّاكِلُ فَ بِيانَ كِيا ان سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن غبید اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے ان سے عبدالرحمٰن بن مغ عبد بند نے کہ ہم عبداللہ بن مسعود بولائ کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے (ج منعا مقالی شروع کیا) پھر جب ہم مزدلفہ آئے تو آپ نے دو نمازیں (اس طرح کیما بافذان اور ایک الگ اقامت کیما بافذان اور ایک الگ اقامت کیما افغین کے ساتھ بھی اور رات کا کھانا دونوں کے درمیان میں کھایا 'پھر طلوع کی الله افغین منیں ہوئی اور پھے لوگ کہ رہے تھے کہ ہوگئی۔ اس کے بعد عبداللہ نی الله بی صحوادت کیما اللہ سے بیاد کی ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ انسمنظ بی اس وقت واضل ہوں کہ اندھیرا ہوجائے اور فجر کی نمازاس وقت۔ پھر السمنظ کی المون میں نمیرے رہے اور کما کہ اگر امیر المون کی بین بزید نے کما بی میں نمیں کہ سکتا کو ایک المون کی بیا نمین کی دوئی کو الکہ اگر امیر المون کی زبان سے بہلے نکلے یا حضرت عثان بڑا تو کی دوئی کیکی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی کی دوئی کی کی کی دوئی کی کی دوئی کی کی دوئی کی کی کی دوئی کی کی دوئی کی دوئی کی

ب س ساف يه به له بن بي مماز بر هوئ بوك السرائيل عن أبي إستحاق عن عبد الرّخمن بن يزيد قال : ((خَرَجْنَا مَعْ عَبْدِ اللهِ إِلَى مَكُة ، ثُمُ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ صَلَى الْفَجْر وَقَائِلٌ يَقُولُ لَهُ مَ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَزِلْ يُلبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَومَ النَّحْرِ)).

پہلے شروع ہوئی' آپ دسویں تاریخ تک جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر لبیک بکارتے رہے۔

[راجع: ١٦٧٥]

یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتھ ہے کہ ہی رہے تھے کہ حضرت عثمان بڑاتھ مزدلفہ سے لوٹے سنت ہی ہے کہ مزدلفہ سے فجر کی روشنی ہونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے لوٹے۔ فجر کی نماز سے متعلق اس حدیث میں جو وارد ہے کہ وہ ایسے وقت پڑھی گئی کہ لوگوں کو فجر کے ہونے میں شبہ ہو رہا تھا' اس کی وضاحت مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے جو حضرت جابر بڑاتھ سے مردی ہے کہ نبی کریم سائی تیا نے مغرب اور عشاء کو طاکر اواکیا پھر آپ سو گئے نم اصطبع حتی طلع الفجو فصلی الفجو حین تبین له الصبح باذان و اقامة الی اخو الحدیث پھر سوکر آپ کھڑے ہوئے جب کہ فجر طلوع ہوگئی۔ آپ نے صبح کھل جانے پر نماز فجر کو اوا فرمایا اور اس کے لئے اذان اور اقامت ہوئی۔ معلوم ہوا کہ چچلی حدیث میں راوی کی مراویہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کو اندھرے میں بہت اول وقت لین فجر ظاہر ہوتے ہی فوراً اوا فرمایا' یوں آپ بھٹ ہی نماز فجر ظاہر ہوتے ہی فوراً اوا فرمایا' یوں آپ بھٹ ہی نماز فجر ظاہر ہوتے میں اوا فرمایا کہ متعدد احادیث سے طابت ہے گریماں اور بھی اول وقت طلوع فجر کے فوراً بعد ہی آپ نے نماز فجر کو ادا فرمایا۔

### ١٠٠ - بَابُ مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعِ

١٦٨٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْهُون يَقُولُ: ((شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ صَلَّى بِجَمْعِ الصَّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ عَنهُ صَلَّى بِجَمْعِ الصَّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا لاَ يُفِيْضُونَ خَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ خَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ فَبَيْرُ. وَإِنَّ النَّهِي فَلَى خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ)).

### باب مزدلفہ سے کب چلاجائے؟

(۱۲۸۲) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے انہوں نے عمرو بن میمون کو یہ کہتے سا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ میں فجری نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا نماز کے بعد آپ ٹھرے اور فرمایا کہ مشرکین (جالمیت میں یہال سے) سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے کہتے تھے اے ثبیر! تو چک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی مشرکوں کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو

[طرفه في : ٣٨٣٨].

جینے ہے۔ انہ ایک پیاڑ کا نام ہے مزدلفہ میں جو منی کو آتے ہوئے بائیں جانب پڑتا ہے۔ حافظ ابن کیر فرماتے ہیں جبل معروف هناک و هو علی یسار الذاهب الی منی و هواعظم جبال مکة عرف به جبل من هذیل اسمه ثبیر دفن فیه لیخی شیر مکہ کا ایک عظیم پیاڑ ہے جو منی جاتے ہوئے بائیں طرف پڑتا ہے اور یہ بزیل کے ایک آدی شیر نامی کے نام پر مشہور ہے جو وہال وفن ہوا تھا۔ مزدلفہ سے صبح سورج نکلتے سے پہلے منی کے لئے چل وینا سنت ہے۔ مسلم شریف میں حدیث جابر بھاتھ سے مزید تفصیل یوں ہے۔ شم رکب القصواء حتی اتی المشمور الحوام فاستقبل القبلة فدعا الله تعالی و کبرہ و هلله ووحده فلم یون واقفا حلی اسفر فدفع قبل ان تطلع الشمس لیخی عرفات سے لوٹے وقت آپ اپنی او نئی قصواء پر سوار ہوئے 'یمال سے مزدلفہ میں مشمر الحرام میں آئے اور وہال آکر قبلہ رو ہو کر تھیرو شلیل کی اور آپ خوب اجالا ہونے تک ٹھمرے رہے 'گر سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ وہال سے روانہ ہو گئے۔ عمر جالمیت میں مکد والے سورج نکلنے کے بعد یمال سے چلا کرتے تھے 'اسلام میں سورج نکلنے سے پہلے چلنا قرار یایا۔

# ١ - ١ - بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيْرِ غَدَاةً النَّحْرِ حِيْنَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ، وَالاِرْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

باب دسویں تاریخ صبح کو تنجیراور لبیک کہتے رہنا جمرہ عقبہ کی رمی تک اور چلتے ہوئے (سواری پر کسی کو)اپنے پیچھے بٹھالینا۔

وسوس ذی الحجہ کو منیٰ میں جاکر نماز فجرے فارغ ہو کر سورج نکلنے کے بعد ری جمار کرنا ضروری ہے۔ علامہ حافظ ابن جر

المبید اللہ اللہ علیہ وسلم ولا یجوز الرمی قبل الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم ولا یجوز الرمی قبل طلوع الفجز لان فاعلہ مخالف للسنة و من رمی حینلہ لا اعادة علیہ اذلا اعلم احدا قال لا یجز نہ (فتح) یعنی ابن منذر نے کما کہ سنت یمی ہے کہ ری جمار سورج نکلنے کے بعد کرے جیسا کہ آنخضرت ما تیجا کے فعل سے ثابت ہے اور طلوع فجرے پہلے ری جمار ورست نہیں اس کا کرنے والا سنت کا مخالف ہو گا۔ ہاں اگر کی نے اس وقت ری جمار کرلیا تو پھراس پر دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس لئے کہ بھے کوئی ایبا مخص معلوم نہیں جس نے اسے فیرکافی کما ہو۔ حضرت اساء بھی تیا ہے رات میں رمی جمار کرنا بھی منقول ہے جیسا کہ اس کو خود امام بخاری رہ تھے نے بھی نقل فرایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کرور مردوں عورتوں کے لئے اجازت ہے کہ وہ رات بی میں مزدلفہ سے کوچ کر کے منی آ جائیں اور آنے پر خواہ رات ہی کیوں نہ ہو' رمی جمار کر لیں۔ آنخضرت ما تیجا نے مزدلفہ کی رات میں مذاب رہ تھے ہوں اور عورتوں وغیرہ کو مزدلفہ سے دات بی میں منی لے جائے تاکہ وہ صبح کی نماز منیٰ میں ادا کر لیں ادر عورتوں عروتوں وغیرہ کو مزدلفہ سے رات بی میں منی لے جائے تاکہ وہ صبح کی نماز منیٰ میں ادا کر لیں ادر وہ مورد کی میں دور موا جمرۃ العقبۃ قبل ان تصیبهم دفعۃ الناس (فتح اللہ اللہ کی ایر کرمی سے فارغ ہو جائیں۔ واللہ اعلم بالصواب.

١٩٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النّبِيُّ اللهِ عَنْهُمَا ((أَنَّ النّبِيُّ اللهِ عَنْهُمَا ((أَنَّ النّبِيُّ اللهُ لَمْ الْخَبَرَ الْفَضلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلُ يُلَبِّي حَتِّى رَمَى الْجَمْرَةَ)).

[راجع: ٢٥٢٤]

حَرْبِ حَدُّقَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدُّقَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَرْبِ حَدُّقَنَا أَبِي حَرْبِ حَدُّقَنَا أَبِي عَنْ عُبَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْسٍ ((أَنَّ اللهِ بْنِ عَبْسٍ ((أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَدْفَ النَّبِيِّ فَلَمَا مِنَ النَّمُوْدَلِفَةِ إِلَى السَمُوْدَلِفَةِ بَلَى السَمُوْدَلِفَةِ إِلَى السَمُوْدَلِفَةِ إِلَى مِنِي، فَقَالَ فَكِلاَهُمَا قَالاً: لَمْ يَزَلَ النَّبِيِّ فَلَمَا لَهُالِ اللهِ يَزَلَ النَّبِيِّ فَلَمَا لَهُالِ النَّهِ اللهِ يَزَلَ النَّبِي فَلَمَا لَهُالِ النَّهِ اللهِ يَزَلَ النَّبِي فَلَمَا لَهُالِ النَّهِ اللهِ يَزَلَ النَّبِي فَلَمَا لَهُالِ النَّهُ اللهِ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهُ يَزَلُ النَّبِي فَلَمَا لَهُا لَا يَعْلَى اللهِ يَنْ إِلَى النَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(۱۹۸۵) ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا' انہیں ابن جر تئے نے خبردی' انہیں عطاء نے ' انہیں ابن عباس بی شا نے کہ نبی کریم ماٹی کیا نے (مزولفہ سے لوٹے وقت) فعنل (بن عباس بی شوا) کو ایٹے چھچے سوار کرایا تھا۔ فعنل بی تا خبردی کہ آنخصرت ماٹی کیا رمی جمرہ تک برابرلبیک ریکارتے رہے۔

(۱۲۸ م ۱۲۸۷) ہم سے زہر بن حرب نے بیان کیا ان سے وہب بن جریر نے بیان کیا ان سے وہب بن جریر نے بیان کیا ان سے بونس الله جریر نے بیان کیا ان سے بونس الله بن عبدالله نے اور ان سے عبدالله بن عبدالله نے اور ان میں عبدالله بن عبدالله بن عباس بی شریق نے کہ اسامہ بن ذید بی شریق عرفات سے مزدلفہ تک نبی کریم سال ہے کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ' پھر آپ نے مزدلفہ سے منی جاتے وقت فضل بن عباس رضی الله عنما کوایت پیچھے بیٹھالیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات نے بیان کوایت نبی کریم صلی الله علیہ و سلم جمرہ عقبہ کی سواری تک مسلسل کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ و سلم جمرہ عقبہ کی سواری تک مسلسل

لبیک کہتے رہے۔

يُلبِّي حِتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةَ)).

[راجع: ١٥٤٣، ١٥٤٤]

باب

﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ النَّهَدْي، فَمَنْ لَسْم يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلاَلَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، ذَلِكَ لِمَنْ لَسْم يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]

1948 - حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنصُورٍ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا أَبُو جُمْرَةً قَالَ: ((سَأَلْتُ ابَنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَمَرِنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الْمُتْعَةِ فَأَمَرِنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ فِيْهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكُ فِي دَم. قَالَ : كَأَنْ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَي دَم. قَالَ : كَأَنْ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَي دَم. قَالَ : كَأَنْ نَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ فَرَائِتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنْ إِنْسَانًا يُنَادِي: حَجٍّ مَبُورٌ، وَمُتْعَةً مُتَقَبَّلَةً. فَأَتَيْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَحَدُنْتُهُ، فَقَالَ: الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَحَدُنْتُهُ، فَقَالَ: الله آكْبَرُ، سُنَةً أَبِي الْقَاسِمِ هَا)).

قَالَ: وَقَالَ آدَمُ وَوَهَبُ بْنُ جَوِيْرٍ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةُ ((عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبُّرُورٌ)). [راجع: ١٩٦٧]

سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفییر میں پس جو شخص تمتع کرے جج کے ساتھ عمرہ کالیعنی جج تمتع کرکے والے ساتھ عمرہ کالیعنی جج تمتع کرکے فائدہ اٹھائے تواس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے اور اگر کسی کو قربانی میسر نہ ہو تو تین دن کے روزے ایام جج میں اور سات دن کے روزے گھرواپس ہونے پر رکھے 'یہ پورے دس دن (کے روزے) ہوئے یہ آسانی ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھروالے ممجد کے پاس نہ رہتے ہوں۔

نظرین شیل نظرین شیل مفور نے بیان کیا' انہیں نظر بن شیل کے خبردی' انہیں شعبہ نے خبردی' ان سے ابو جمرہ نے بیان کیا' کہا کہ میں نے ابن عباس بی شیاسے تمتع کے بارے میں بوچھاتو آپ نے مجھے میں نے ابن عباس بی شیاسے تمتع کے بارے میں بوچھاتو آپ نے مجھے اس کے کرنے کا حکم دیا' پھر میں نے قربانی کے متعلق بوچھاتو آپ نے فربائی کہ تمتع میں ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بکری (کی قربانی واجب ہے) یا کسی قربائی (اونٹ یا گائے بھینس کی) میں شریک ہو جائے' ابو جمرہ نے کہا کہ بعض لوگ تمتع کو ناپندیدہ قرار دیتے تھے۔ جائے اب میں دیکھا کہ ایک شخص پکار رہا ہے ہیہ جج میرور ہے اور یہ مقبول تمتع ہے۔ اب میں ابن عباس بی شیاکی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے خواب کاذکر کیاتو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر! یہ تو ابوالقاسم سے بول نقل کیا ہے عمرہ متقبلة و حج میرود (اس شعبہ کے حوالہ سے یوں نقل کیا ہے عمرہ متقبلة و حج میرود (اس میں عمرہ کاذکر کیاتو اور جے میرود (اس میں عمرہ کاذکر کیاتو اور جے میرود (اس

تعلیم میں میں میں میں جاتا ہے تہ میں جاتا ہے تہ میں کی کراہیت منقول ہے لیکن ان کا قول احادیث صححہ اور خود نص قرآنی کے برخلاف کی سین کیا۔ جب حضرت عمر اور حضرت عثان جی کی رائے جو خلفائے راشدین میں سے بیں حدیث کے خلاف مقبول نہ ہو تو اور مجتدیا مولوی کس شار میں بیں' ان کا فوّیٰ حدیث کے خلاف لچر اور بوج ہے۔ (وحیدی) اس لئے حضرت شاہ ولی اللہ مرحوم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ صحیح مرفوع احادیث کے مقابلہ پر قول امام کو ترجیح دیتے ہیں

اور سیجھتے ہیں کہ ان کے لئے یک کافی ہے پس اللہ کے ہاں جس دن حساب کے لئے کھڑے ہوں گے ان کاکیا جواب ہو سکے گا۔ صد افسوس کہ یہود و نصاریٰ ہیں تقلید مخص کی بیاری تھی جس نے مسلمانوں کو بھی پکڑلیا اور وہ بھی ﴿ إِتَّحَدُوْاۤ اَخْبَارَ هُمْ وَ دُهْبَائَهُمْ اَذِبَابُا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ (التوبہ: ٣١) کے مصداق بن گئے یعنی ان لوگوں نے اپنے مولویوں ورویثوں کو خدا کے سوا اپنا رب ٹھرا لیا ایعنی خدا کی طرح ان کی فرمانبرداری کو اپنے لئے لازم قرار دے لیا۔ ای کانام تقلید جامد ہے جو سب بیاریوں کی جڑ ہے۔

باب قرمانی کے جانور پر سوار ہونا (جائز ہے)

کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ حجرمیں فرمایا "جم نے قربانیوں کو تہمارے کئے اللہ کے نام کی نشانی بنایا ہے 'تمہارے واسطے ان میں بھلائی ہے سو پڑھو ان پر اللّٰہ کا نام قطار باندھ کر' پھروہ جب گریڑس ای کروٹ پر (یعنی ذبح ہو جائیں) تو کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ صبر سے بیٹھنے والے اور مانکنے والے دونوں طرح کے فقیروں کو اس طرح تمهارے لئے حلال كرديا جم نے ان جانوروں كو تاكه تم شكر كرو ـ الله كو نهيس پنچا ان کا گوشت اور نہ ان کاخون 'لیکن اس کو پنچتاہے تمہارا تقویٰ اس طرح ان کو بس میں کر دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی کرواس بات ہر کہ تم کو اس نے راہ دکھائی اور بشارت سادے نیکی کرنے والوں کو۔ مجابد نے کہا کہ قربانی کے جانور کو بدنہ اس کے موثا تازہ ہونے کی وجہ ہے کہا جاتا ہے' قانع سائل کو کہتے ہیں اور معترجو قربانی کے جانور کے سامنے سائل کی صورت بنا کر آ جائے خواہ غنی ہو یا فقر' شعارُ کے معنی قربانی کے جانور کی عظمت کو ملحوظ رکھنا اور اسے موٹا بنانا ہے۔ عتیق (خانہ کعبہ کو کہتے ہیں) بوجہ ظالموں اور جابروں سے آزاد ہونے کے جب کوئی چیز زمین بر گر جائے تو کہتے ہی وجبت ۔ ای سے وجبت الشمس آتاب يعني سورج ذوب كيا-

١٠٣ – بَابُ رُكُوبِ الْبُدُن لِقُولِهِ : ﴿وَالْبُدُنَّ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّ، كَذَلكَ سَخْرْنَاهَا لَكُمْ لَهَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّر الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ [الحج: ٣٦]. قال مجاهد : سُمِّيتِ البُدْنَ لِبَدَنِهَا. وَالْقَانِعُ: السَّائِلُ: وَالْمُعْتَرُّ، الَّذِي يَعْتُرُّ بالبُدْن مِنْ غَنِيّ أَو فَقِيْرٍ. وَشَعَائِرُ اللهِ: اسْتِعْظَامُ الْبُدْن وَاسْتِحْسَانُهَا. وَالْعَتِيقُ: عِنْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ. وَيُقُالُ وَجَبَتْ: سَقَطَتْ إِلَى الأرْض، وَمِنْهُ وَجَبَتْ الشَّمْسُ.

اخرجه ایضا عبد بن حمید من طریق عثمان ابن الاسود قلت لمجاهد ما القانع؟ قال جارک الذی پنتظر مادخل بینک و المعترالذی یعتر بالبدن من غنی او فقیر ای بطیف بها متعرضا لها و هدا انتعلیق اخرجه ایضا عبد بن حمید من طریق عثمان ابن الاسود قلت لمجاهد ما القانع؟ قال جارک الذی پنتظر مادخل بینک و المعترالذی یعتر ببابک و یریک نفسه و لا یسالک شیئا و اخرج ابن ابی حاتم من طریق سفیان بن عبینة عن ابن ابی نجیح عن مجاهد قر القانع هوالطامع و قال مرة هوالسائل و من یسئالک و من طریق الثوری عن فرات عن سعید بن جبیر المعتر الذی یعتریک یرورک و نا یسئالک و من طریق ابن جریع عن مجاهد المعتر الذی یعتر بالبدن من غنی او فقیر وقال الخلیل فی العین القنوع المعترل للسانة قبع نبه مال و خضع و هوالسائل والمعتر الذی یعترض و لا یسال ویقال قنع بکسر النون اذارضی وقنع بفتحها اذا سال و قر الحسن المعتری و هو بمعنی المعتر (فتح الباری) یعنی قانع سے سائل مراو ہے (اور (لغات الحدیث) میں قنوع کے ایک معنی مانگنا بھی نگاتا ہے اور محترود غن یا

فقیر جو دل سے طالب ہو کر وہاں گھومتا رہے تا کہ اس کو گوشت حاصل ہو جائے زبان سے سوال نہ کرے معتروہ فقیر جو سامنے آئے ابس کی صورت سوالی ہو لیکن سوال نہ کرے لغات الحدیث اس تعلیق کو عبد بن حمید نے طریق عثان بن اسود سے نکالا ہے جس نے مجابد رطائیے سے قانع کی تحقیق کی کما قانع وہ ہے جو انتظار کرتا رہے کہ تیرے گھر میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں۔ (اور کاش ان میں سے مجھ کو بھی کچھ ال جائے) معتد وہ ہے جو وہال گھومتا رہے اور تیرے دروازے پر امید وار بن کر آئے جائے مگر کسی چیز کا سوال نہ کرے اور مجاہد ے قانع کے معنی طامع لینی لالی کے بھی آئے ہیں اور ایک وفعہ بتلایا کہ سائل مراد ہے اسے این الی حاتم نے روایت کیاہے اور سعید بن جیرے معترکے وہی معنی نقل ہوئے جو اوپر بیان ہوئے اور مجاہد نے کما کہ معتروہ جو غنی ہو یا فقیر خواہش کی وجہ سے قرمانی کے جانور کے ارد گرد پھرتا رہے (اور خلیل نے قنوع کے معنی وہ بتایا جو ذلیل ہو کر سوال کرے تنع الیہ کے معنی مال وہ اس کی طرف جھکا وشفع الیہ اور اُس نے اس کی طرف جس سے کچھ عابتا ہے چاہلوی کی مراد آگے سائل ہے اور قنع بکسر نون رضی کے معنی کے ہے اور فنع فنح نون کے ساتھ اذا سال کے معنی میں اور حسن کی قرأت میں یمال لفظ معتری پڑھا گیا ہے وہ بھی معتربی کے معنی میں ہے۔ (١٩٨٩) جم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا كماكہ جم كو امام مالك ١٦٨٩ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَلُا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ نے خبر دی انہیں ابوالزناد نے انہیں اعرج اور انہیں حضرت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَلَّ ابو ہررہ رضی الله عنہ نے که رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ايك رَسُولَ اللهِ 🐞 رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً مخص کو قربانی کا جانور لے جاتے دیکھاتو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار موجا۔ اس مخص نے کما کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے' آپُ نے فرمایا کہ فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا)). فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةً. فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا)) فَقَالَ: إِنَّهَا بَدِنَةٌ. قَالَ: اس پر سوار ہوجاتا۔ اس نے کہا کہ بیہ تو قرمانی کاجانور ہے تو آپ نے پھر ((ارْكَبْهَا وَيْلَكَ)) فِي الْنَالِئَةِ أَو فِي فرمایا افسوس! سوار بھی ہو جاؤ (ویلک آپ نے) دوسری یا تیسری مرتبه فرمایا .

[أطرافه في : ١٧١٦، ٢٧٥٥، ٢٦١٦.

الثَّانِيَةِ.

ي المرابع الله المبيت ميل عرب لوك سائبه وغيره جو جانور فد بهي نياز نذر كے طور پر چھوڑ دينے ان پر سوار ہونا معيوب جانا كرتے تھے ت رانی کے جانوروں کے متعلق بھی جو کعبہ میں لے جائی جائیں ان کا ایسا بی تصور تھا۔ اسلام نے اس فلط تصور کوختم کیا اور آخضرت النائيم نے باصرار محم ديا كہ اس پر سوارى كرو تاكد راسته كى محكن سے فئ سكو- قربانى كے جانور مونے كا مطلب بيد مركز نسيل کہ اے معطل کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اسلام ای لئے دین فطرت ہے کہ اس نے قدم قدم پر انسانی ضروریات کو کھوظ نظرر کھا ہے اور ہر جگہ عین ضروریات انسانی کے تحت احکامت صاور کے ہیں خود عرب میں اطراف کمہ سے جو لاکھوں حاجی آج کل بھی ج کے لئے کمد شریف آتے ہیں ان کے لئے یمی احکام ہیں باقی دور دراز ممالک اسلامیہ سے آن والوں کے لئے قدرت نے ریل موٹر جماز وجود یذیر كر ديئے ہيں۔ يه محض الله كا فضل ہے كه آج كل سفر ج ب حد آسان بو كيا ہے كام مجى كوئى دولت مند مسلمان ج كونه جائ تو اس کی بد بختی میں کیا شبہ ہے۔

(١٦٩٠) مم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما کہ ہم سے ہشام اور . ١٦٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هشامٌ وَشُعْبَةُ قَالاً حَدَّثَنا قَتَادَةُ عَنْ أَنس شعبہ نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ رَأَى رَجُلاًّ بالله نے کہ نبی کریم سال کیا نے ایک مخص کودیکھاکہ قربانی کا جانور لئے

جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا اس نے کما کہ یہ تو

قربانی کاجانور ہے آپ نے فرمایا کہ سوار ہو جااس نے پھرعرض کیا کہ

یہ تو قرمانی کا جانور ہے۔ لیکن آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ سوار ہو

يَسُوقُ لَهُدُنَةً لَقَالَ: ((ارْكَبْهَا)). قَالَ: إِنَّهَا بَدنَةً. قَالَ: ((ارْكَبْهَا)). قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ((ارْكَبْهَا)) ثَلاَثًا.

[طرفاه في : ۲۷۵٤، ۲۱۵۹].

آپ کے بار بار فرمانے کامقصدیہ ہے کہ قربانی کے اونٹ پر سوار ہونا اس کے شعائر اسلام ہونے کے منافی نہیں ہے۔

باب اس شخص کے بارے میں جواپنے ساتھ قربانی کاجانور لے جائے۔

(١٢٩١) مم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا 'کما ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا'ان سے عقیل نے'ان سے ابن شماب نے'ان سے سالم بن عبدالله في كد عبدالله بن عرض الله عن كماكد رسول الله الله الله عن جة الوداع میں تمتع کیا لینی عمرہ کرکے پھر ج کیا اور آپ دی الحلیفہ سے اپ ساتھ قرمانی کے گئے۔ آنخضرت ملتھا نے پہلے عموہ کے لئے احرام باندها عرج کے لئے لبیک پکارا۔ لوگوں نے بھی نبی کریم ماٹھیا کے ساتھ تمتع کیا لینی عمرہ کر کے حج کیا' لیکن بہت سے لوگ اپنے ساتھ قرمانی کا جانور لے گئے تھے اور بہت سے نہیں لے گئے تھے۔ جب آخضرت ملی الم مكم تشریف لائے تو لوگوں سے كماكد جو شخص قربانی ساتھ لایا ہو اس کے لئے جج پورا ہونے تک کوئی بھی الی چیز حلال نہیں ہو سکتی جے اس نے اپنے اوپر (احرام کی وجہ سے)حرام کر لیا ہے لیکن جن کے ساتھ قربانی شیں ہے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لیں اور صفااور مردہ کی سعی کرکے بال ترشوالیں اور حلال ہو جائیں' پھر جے کے لئے (از سرنو آٹھویں ذی الحجہ کو احرام باندھیں) ایساشخص اگر قرمانی نہ پائے تو تین دن کے روزے جج بی کے دنوں میں اور سات دن کے روزے گھرواپس آ کرر کھے۔ جب آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پنچے توسب سے پہلے آپ نے طواف کیا پھر جراسود کو بوسہ دیا تین چکروں میں آپ نے رمل کیااور باقی چار میں معمولی رفتار سے چلے ' چربیت الله كاطواف بوراكركے مقام ابراتيم كے پاس دو

١٠٤ – بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

١٦٩١– حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((تَمَتُّعَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَجُّةِ الْوَدَاعِ بِالْفُمْرَةِ إِلَى الْحَجُّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلُ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ. فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ اللَّهِ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ : ((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِي حَجُّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بالْبَيْتِ وَبالصُّفَا وَالْمَوْوَةِ وَلَيْقَصُّوْ وَلْيُحَلَّلْ ثُمَّ لِيُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَنْمْ يَجِدُ هَدْيًا فَلْيَصُم ثَلَائَةً أَيَّامٍ فِي الْحَجُّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ)). فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةً، وَاسْتَلَمَ الرُّكُنَّ أَوُّلَ شَيْءٍ. ثُمُّ

رکعت نمازیر ھی سلام پھیر کر آپ صفابیاڑی کی طرف آئے اور صفا اور مروه کی سعی بھی سات چکرول میں بوری کی۔ جن چیزول کو (احرام کی وجہ سے اینے یر) حرام کرلیا تھا ان سے اس وقت تک آپ طال نهیں ہوئے جب تک رجھی پورانہ کرلیا اور یوم النحر(دسویں ذی الحجه) میں قربانی کاجانور بھی ذبح نہ کرلیا۔ پھر آپؓ ( مکہ واپس) آئے اور بیت الله کاجب طواف افاضه کرلیا تو ہروہ چیز آپ کے لئے طال ہو گی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی جو لوگ اپنے ساتھ ہدی لے کر گئے تھے انہوں نے بھی اس طرح کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(١٦٩٢) عروه سے روایت ہے کہ عائشہ رہی ہی نے انہیں آنخضرت ملتی ہیا کے جج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کی خبردی کہ اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ جج اور عمرہ ایک ساتھ کیا تھا' بالکل ای طرح جیسے مجھے سالم نے ابن عمر جہ اور انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے

خبردي تقي ـ

ترکیج می انووی نے کہا کہ تمتع سے یمال قران مراد ہے ' ہوا یہ کہ پہلے آپ نے صرف حج کا احرام باندھا تھا پھر عمرہ کیا اس میں شریک کر لیا اور قران کو بھی تمتع کہتے ہیں۔ (وحیدی) اس حدیث میں آنخضرت ملی کیا کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں رمل کا ذکر بھی آیا ہے لیعنی اکر کر موند ہوں کو ہلاتے ہوئے چلنا۔ یہ طواف کے پہلے تمین پھیروں میں کیا اور باقی چار میں معمول چال سے چلے سے اس واسطے کیا کہ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کی نسبت یہ خیال کیا تھا کہ مدینہ کے بخار سے وہ ناتواں ہو گئے ہیں تو بہلی بار سے فعل ان کا خیال غلط کرنے کے لیے کیا گیا تھا، پھر بیشہ ہی سنت قائم رہی۔ (وحیدی) حج میں ایسے بہت سے تاریخی یادگاری امور میں جو مجھلے بررگوں کی یادگاریں ہیں اور اس لئے ان کو ارکان جے سمجھیں اور اس سے سبق حاصل کریں ' رمل کا عمل بھی ایسا ہی تاریخی عمل ہے۔ باب اس مخص کے بارے میں جس نے قربانی کاجانور ٥ . ١ - بَابُ مَنِ اشْتَرَى الْـهَدْيَ مِنَ

راستے میں خریدا۔

(۱۲۹۳) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہا ہم سے حماد نے بیان کیا ' ان ت ابوب ن ان سے نافع نے بیان کیا کہ عبیداللہ بن عبداللہ کہ آپ نہ جائے کیونکہ میرا خیال ہے کہ (بدامنی کی وجہ سے) آپ کو بیت اللہ تک چننے سے روک دیا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر

خَبُّ ثَلاَثَة أَطُوافِ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِيْنَ فَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَام رَكْعَتَيْن، ثُمُّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصُّفَا، فَطَافَ بِالصُّفَا وَالْمَرُّوةَ سَبُّعَةَ أَطُوافٍ ثُمَّ لَـمْ يَحْلِلُ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجُّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَومَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمُّ حَلُّ مِنْ كُلِّ شَيء حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ، مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ). ١٦٩٢ - وَعَنْ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ

ا للهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْفُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ)).

١٦٩٣ - حَدُّثُنَا أَبُو النَّعْمَان حَدَّثَنَا حَـمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ: ﴿ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لأَبِيْهِ : أَقِمْ فَإِنِّي لِأَ آمَنُهَا أَنْ تُصِدُّ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ: إِذًا أَفْفَلُ كُمَا فَقَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَدْ

الطريق

قَالَ اللهُ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ فَأَنَا أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجَبْتُ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ فَأَنَا أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةِ. قَالَ : ثُمَّ خَرَجَ حَتَى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلُ بِالْحَجُ وَالْعُمْرَةِ وَ إِلاَّ فَمُ خَرَجَ مَتَى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلُ بِالْحَجُ وَالْعُمْرَةِ وَ إِلاً وَالْحَدِدُي مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمُّ قَدِمَ وَاحِدًا، فَلَمْ يَحِلُ حَتَى فَلَافُ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، فَلَمْ يَحِلُ حَتَى خَلُ مِنْهُمَا جَمِيْهًا )).[راجع: ١٦٣٩]

# ١٠٩ بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلْدَ بِذِي الْـحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ

وَلَمَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِلِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعَنُ فِي شَقَ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ، وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقَبْلَةِ بَارِكَةً.

1998، والمجار حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُّوَانَ قَالاً: ((حَرَجَ النَّبِيُّ فَي مِنَ أَصْحَابِهِ الْمَدِيْنَةِ فِي بِصْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلْدَ النَّبِيِّ الْمُعْرَةِ).

[أطراف في : ۱۸۱۱، ۲۷۱۲، ۲۷۲۲، ۱۸۷۵، ۱۸۱۸].

# باب جس نے ذوالحلیف میں اشعار کیااور قلادہ پہنایا پھراحرام باندھا!

اور تافع نے کما کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماجب مدینہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر جاتے تو ذوالحلیفہ سے اسے ہار پہنا دستے اور اشعار کر دیتے اس طرح کہ جب اونٹ اپنا منہ قبلہ کی طرف کئے بیٹا ہوتا تو اس کے دائنے کوہان میں نیزے سے زخم لگا ویتے۔

(۱۲۹۲ م ۱۲۹۳) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبردی انہیں عبداللہ نے خبردی انہیں عبداللہ نے خبردی انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنما اور مروان نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم مدینہ سے تقریباً اپنے ایک بزار ساتھیوں کے ساتھ (جج کے لئے نکلے) جب ذی الحلیفہ پنچ تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے بدی کو ہار پہنایا اور اشعار کیا پھر عمرہ کا حرام باندھا۔

[أطرافه في : ۲۷۱۱، ۲۷۳۲، ۴۱۵۷،

PY/3, . 1/3].

آ اشعار کے معنی قربانی کے اونٹ کے دائیں کوہان میں نیزے سے ایک زخم کر دینا' اب یہ جانور بیت اللہ میں قربانی کے ائے کی سنیت ہے۔ کی شاہد میں ڈاکو چور اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اب بھی یہ اشعار رسول کریم میں ہے کہ کی سنیت ہے۔ بعض لوگوں نے اے کروہ قرار دیا ہے جو سخت غلطی اور سنت نبوی کی بے ادبی ہے۔ امام ابن حزم نے کما کہ حضرت امام ابو میر شر میں ا

کے سوا اور کسی سے اس کی کراہیت منقول نہیں 'طحاوی نے کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رطفے نے اصل اجتعار کو مکروہ نہیں کہا بلکہ اس میں مبالغہ کرنے کو مکروہ کما ہے جس سے اونٹ کی ہلاکت کا ڈر ہو اور ہمارا میں گمان حضرت امام ابو حفیفہ روای سے ہے جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں ' یمی ہے۔ اصل اشعار کو وہ کیسے مروہ کمہ سکتے ہیں اس کا سنت ہونا احادیث صححہ سے ثابت ہے۔ (وحیدی) قلادہ جو تیوں کا ہار جو قربانی کے جانوروں کے مجلے میں ڈال کر گویا اسے بیت اللہ میں قربانی کے لئے نشان لگا دیا جاتا تھا' قلادہ اوٹ بھری گائے سب کے لئے ہے اور اشعار کے بارے میں حضرت علامہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ و فیہ مشروعیة الاشعار و هو ان یکشط جلد البدنة حتی یسیل دم ثم يسلقه فيكون ذالك علامة على كونها هديا و بذالك قال الجمهور من السلف و الخلف و ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء كراهيته عن ابي حنيفة و ذهب غيره الى استحبابه للاتباع حتى صاحباه ابو يوسف و محمد فقالا هو حسن قال و قال مالك يختص الاشعار بمن لها سنام قال الطاوي ثبت عن عائشة و ابن عباس التخيير في الاشعار و تركه فدل على انه ليس بنسك لكنه غير مكروه لثبوت فعله عن النبي صلی الله علیه وسلم الی احرہ (فتح الباری) لینی اس حدیث ہے اشعار کی مشروعیت ثابت ہے وہ بیر کہ ہدی کے چیڑے کو ذرا سا زخمی کر کے اس سے خون بہا دیا جائے بس وہ اس کے بدی ہونے کی علامت ہے اور سلف اور خلف سے تمام جمہور نے اس کی مشروعیت کا اقرار کیا ہے اور امام طحاوی نے اس بارے میں علاء کا اختلاف ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امام ابو حلیفہ رمایتے نے اسے محروہ قرار دیا ہے اور دد سرے لوگ اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں حتی کہ امام ابو عنیفہ روائلی کے ہر دو شاگر دان رشید حضرت امام ابو بوسف اور حضرت امام محمد رحمهما الله بھی اس کے بہتر ہونے کے قائل ہیں۔ حضرت امام مالک روٹھ کا قول ہے کہ اشعار ان جانوروں کے ساتھ خاص ہے جن کے کوہان ہیں۔ طحاوی نے کما کہ حفرت عائشہ بھی نے اور حفرت عبداللہ بن عباس بھی اے ثابت ہے کہ اس کے لئے اختیار ہے کہ یا تو اشعار کرے یا نہ کرے ' یہ ای امر کی دلیل ہے کہ اشعار کوئی جج کے مناسک سے نہیں ہے لیکن وہ غیر مروہ ہے اس لئے کہ اس کا کرنا آنحضرت ملی میں ہے۔ مطلقا اشعار کو مکروہ کہنے پر بہت سے متقدمین نے حضرت امام ابو صنیفہ روایتر پر جو اعتراضات کئے ہیں ان کے جوابات امام طحاوی نے ویئے ہیں' ان میں سے یہ بھی کہ حضرت امام ابو صنیفہ راتھیے نے مطلق اشعار کا انکار نہیں کیا بلکہ ا کیے مبالغہ کے ساتھ اشعار کرنے کو مکروہ بتلایا ہے جس سے جانور ضعیف ہو کر ہلاکت کے قریب ہو جائے۔ جن لوگوں نے اشعار کو مثلہ سے تثبیہ دی ہے ان کا قول بھی غلط ہے۔ اشعار صرف ایہا ہی ہے جیسے کہ ختنہ اور حجامت اور نشانی کے لئے بعض جانوروں کے کان چروینا ہے افاہر ہے کہ یہ سب مثلہ کے ذیل میں نہیں آ سے: مجراشعار کیونکہ آسکتا ہے۔ ای لئے ابو صائب کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں امام وکیج کے پاس تھے۔ ایک مخص نے کہا کہ امام نخعی سے اشعار کا مثلہ ہونا منقول ہے۔ امام وکیج نے خفگی کے البجہ میں فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ رسول کریم مان کیا نے اشعار کیا اور تو کہتا ہے کہ ابراہیم نخعی نے ایسا کما 'حق تو یہ ہے کہ تھ کو قید کر دیا جائے (فتح) قرآن مجید کی آنت شریفہ ﴿ يَآتَهُا الَّذِيْنَ امْتُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ بَدَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ .... ﴾ (المجرات: ١) كامغموم بھی يمی ہے كہ جمال الله اور اس کے رسول سے کوئی امر صیح طور پر خابت ہو وہاں ہرگز قیل و قال و اقوال و آراء کو داخل نہ کیا جائے کہ یہ خدا و رسول ساتھیا کی تحت بے ادبی ہے۔ گرصد افتوں ہے کہ امت کا جم غفرای بیاری میں جٹلا ہے الله پاک سب کو تقلید جامد سے شفائے کال عطا فرمائ آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر میں اے یہ بھی مروی ہے کہ آپ جب کی ہدی کا اشعار کرتے تو اسے قبلہ رخ کر لیتے اور بسم الله والله اكبر كه كراس كے كوبان كو زخمى كياكرتے تھے۔

١٦٩٦ - حَدُثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُثُنَا أَفَلَحُ عَنِ اللهَ عَنْهَا قَالَتْ: اللهَ عَنْهَا قَالَتْ: ((فَنَلْتُ قَلَابُدُنُ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((فَنَلْتُ قَلَابُدُ بُدُن النَّبِيِّ اللهِيدَيُّ، ثُمُّ

(۱۲۹۲) ہم سے ابو لعیم نے بیان کیا کما کہ ہم سے افلح نے بیان کیا ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رہی کھیا نے کہ نبی کریم ساڑھیا کے قربانی کے جانوروں کے ہارمیں نے اپٹے ہاتھ سے خود بے تھے 'پھر آپ نے

قَلَّدَهَا، وَأَشْهَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلُّ لَهُ)).

[أطرافه في : ١٦٩٨، ١٦٩٩، ١٧٠٠، ١٧٠١، ٢٠٧١، ١٨٠٣، ١٧٠٤،

10077, 77717 , 1700]

یہ واقعہ ہجرت کے نویں سال کا ہے 'جب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ کو حاجیوں کا سردار بناکر مکہ روانہ کیا تھا' ان کی سے سے دون کے ساتھ قربانی کے ساتھ قربانی کے اونٹ بھی آپ نے بھیجے تھے۔ نووی نے کہا کہ اس حدیث سے یہ لکلا کہ اگر کوئی مخص خود مکہ کو نہ جا سکے تو قربانی کا جانور وہاں بھیج دینا مستحب ہے اور جمہور علماء کا یمی قول ہے کہ صرف قربانی روانہ کرنے سے آدمی محرم نہیں ہوتا جب تک خود احرام کی نیت نہ کرے۔ (وحیدی)

تهين ہوتين-

#### ١٠٧ – بَابُ فَعْلِ الْقَلاَثِدِ لِلْبُدُنِ وَالْبَقُر

179٧ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عُنْ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَتْ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَنْم تَحْلِلْ أَنْت؟ قَالَ: ((إِنِّي لَبُدْتُ رَأْسِيْ وَقَلَدْتُ هَدْبِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَى أَحِلُ وَنَا لَا عَنْ أَحِلُ حَتَى أَحِلُ مِنَ الْحَجِّ)). [راجع: ١٥٦٦]

199۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ ابْنُ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيْكُ يُهْدِي مِنَ الشَّمَ فَيْنَةِ، فَمُ لاَ الشَّمَ فَيْنِهِ، ثُمُ لاَ يَجْتَئِبُهُ الْمُحْرَمُ)).

[راجع: ١٦٩٦]

دونوں حدیثوں میں قربانی کا لفظ ہے وہ عام ہے اونٹ اور گائے دونوں کو شامل ہے تو باب کا مطلب ثابت ہو گیا لیعن قران کے

### باب گائے اونٹ وغیرہ قربانی کے جانوروں کے قلادے بننے کابان۔

انہیں ہاریہنایا' اشعار کیا' ان کو مکہ کی طرف روانہ کیا پھر بھی آپ کے

لئے جو چیزیں حال تھیں وہ (احرام سے پہلے صرف بدی سے)حرام

(۱۲۹۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا ہم سے کی نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے کہ مجھے نافع نے خبردی انہیں ابن عمر بی اللہ اور لوگ تو طال حف ہو گئے لیکن آپ طال نہیں ہوئے' اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے مولیا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو جمالیا ہے اور اپنی ہدی کو قلادہ پہنا دیا ہے' اس لئے جب تک جج سے بھی طال نہ ہو جاؤں میں (در میان میں) طال نہیں ہو سکتا' رگوند لگا کر سر کے بالوں کو جمالینا اس کو تلبید کتے ہیں۔)

(۱۲۹۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عودہ اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے کہ عائشہ رہی ہے بیان کیا! رسول اللہ سُلُ بیا مینہ سے بدی ساتھ لے کر چلتے تھے اور میں ان کے قلادے بٹا کرتی تھی چر بھی آپ (احرام باندھنے سے پہلے) ان چیزوں سے پر بیز نہیں کرتے تھے جن سے ایک محرم پر بیز کرتا ہے۔

اونث اور گابوں کے لئے ہار بٹنا یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ بڑھیا اپنے ہاتھوں سے یہ ہار بٹاکرتی تھیں بس عورتوں کے لئے اس فتم کے صنعت حرفت کے کام کرنا کوئی امر معیوب نہیں ہے جیسا کہ نام نماد شرفاء اسلام کے تصورات ہیں جو عورتوں کے لئے اس قتم کے کاموں کو اچھا نہیں جانتے ہیر انتہائی کم فنمی کی دلیل ہے۔

### ١٠٨ - بَابُ إشْعَارِ الْبُدُن

وَقَالَ عُرُوةُ عَنِ الْمُسْوَرِ ((قَلَّدُ النَّبِيُّ النَّهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ).

١٩٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلَمَةً حَدُّثْنَا ٱفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((فَتَلْتُ قَلَاتِدَ هَدْي النَّبِيِّ ﴿ ثُمُّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا - أَوْ قَلَدْتُهَا - ثُمُّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ الْمُدِيْنَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ

لَهُ حاْ )). [راجع: ١٦٩٦]

# ٩ - ١ - بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلاَثِدَ بِيَدِهِ

١٧٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنُّهَا أَخْبَرَتُهُ ((أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانْ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يُحَرُّمُ عَلَى الْحَاجُ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيَهُ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

#### باب قربانی کے جانور کااشعار کرنا

اور عروہ نے مسورے روایت کیا کہ نبی کریم النا اللہ نے بدی کو ہار پسنایا اوراس کااشعار کیا ' پھر عمرہ کے لئے احرام باندھاتھا۔

(١٦٩٩) جم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے افلح بن حميد نے بيان كيا ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضى الله عنمانے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی ہدی کے قلادے خود بٹے تھے' پھر آپ نے انہیں اشعار کیا اور ہار پہنایا' یا میں نے ہار پہنایا پھر آپ نے بیت اللہ کے لئے انہیں بھیج دیا اور خود میند میں تھر گئے لیکن کوئی بھی الی چیز آپ کے لئے حرام نہیں ہوئی جو آپ کے لئے طلال تھی۔

))، آرا ہمتے ، ۱۲۲۲) لوئی مخص اپنے وطن سے کسی کے ہمراہ مکہ شریف میں قرمانی کا جانور بھیج دے تو وہ حلال ہی رہے گا اس پر احرام کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔

### باب اس کے بارے میں جس نے اپنے ہاتھ سے (قربانی کے جانورول کو) قلا کدیمنائے۔

( ١٤٠٠) م ع عبدالله بن يوسف في بيان كيا انهول في كماكه مم کو امام مالک نے خبردی 'انہیں عبداللہ بن الي بكرين عمرو بن حزم نے خردی' انہیں عمرہ بنت عبدالرحلٰ نے خبردی کہ زیاد بن الی سفیان نے عائشہ رضی الله عنها کو لکھا کہ عبدالله بن عباس رضی الله عنما نے فرمایا ہے کہ جس نے ہدی بھیج دی اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو ایک حاجی پر حرام ہوتی ہیں تا آئکہ اس کی ہدی کی قربانی کر دی جائے عمرہ نے کما کہ اس پر حضرت عائشہ رضی الله عنهانے فرمایا عبدالله بن عباس رضی الله عنمانے جو کچھ کما مسئلہ اس طرح نہیں ہے ' میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے قرمانی کے جانوروں کے قلادے اینے ہاتھوں سے خود بٹے ہیں' پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں کو قلادہ پہنایا اور میرے والد محترم (ابوبکر رضی اللہ عنہ) کے ساتھ انہیں بھیج دیا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیاجو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے طلال کی تھی'اور ہدی کی قرمانی بھی کردی گئی۔

أَنَا فَعَلْتُ قَلَابِدَ هَذِي رَسُولِ اللهِ بِيَدِيِّ، ثُمُّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ فَلَيْيَدِهِ، ثُمُّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَلَى، شَيْءً أَحَلَّهُ الله حَتَّى نُحِرَ الْهَدْي)). [راجع: ١٦٩٦]

یہ 9ھ کا واقعہ ہے اس سال رسول کریم مٹی کیا نے اپنے نائب کی حیثیت سے حضرت ابو بکر واٹھ کو جج کے لئے بھیجا تھا 'آئدہ سال جہ الوداع کیا گیا۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس وی اللہ کا فتوی درست نہ تھا 'اس لئے حضرت عائشہ نے اس کی تردید کردی۔ معلوم ہوا کہ غلطیوں کا امکان بڑی شخصیت سے بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے حضرت ابن عباس وی بھی نے اس خیال سے بعد میں رجوع کر لیا ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امر حق جے بھی معلوم ہو ظاہر کر دینا چاہئے اور اس بارے میں کمی بھی بڑی شخصیت سے مرعوب نہ ہونا چاہئے کیونکہ المحق بعلو ولا بعلی یعنی امر حق بھیشہ غالب رہتا ہے اسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔

باب بريول كومار بهنان كابيان

١١٠ - بَابُ تَقْلِيْدِ الْغَنَم

(كىكىن بكريوں كااشعار كرنا بالاتفاق جائز نهيں)

المجدد المجدد المحتلق ابن جر فرماتے بیں قال ابن المنذر انکر مالک واصحاب الرائے تقلید ها زاد غیرہ و کانهم لم یبلغهم المحدیث ولم نجد المحتلف الله محجة الاقول بعضهم انها تضعف عن التقلید و هی حجة ضعیفة لان المقصود من التقلید العلامة و قد اتفقوا انها لا تشعر لانها تضعف عنه فتقلد بما لا یضعفها والحنفیة فی الاصل یقولون لیست الغنم من الهدی فالحدیث حجة علیهم من جهة اخزی الخ (قُ الراری) یعنی این منذر نے کما کہ امام الک اور اصحاب الرائے نے کریوں کے لئے ہار سے انکار کیا ہے گویا کہ ان کو حدیث نبوی پنچی بی نمیں ہے اور ہم نے ان کے پاس کوئی دلیل بھی نمیں پائی سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ بحری ہار لٹکانے سے کمزور ہو جائے گی۔ یہ بہت بی کمزور دلیل ہے کیونکہ ہار لٹکانے سے اس کو نشان زدہ برائے قربانی جج کرنا مقصود ہے 'بحری کا متفقہ طور پر اشعار جائز نمیں ہے۔ اس سے وہ فی الواقع کمزور ہو کتی ہے اور ہار لٹکانے سے کمزور ہونے کا کوئی سوال بی نمیں ہے اور حنفیہ اصوال کتے ہیں کہ بحری ہری میں ہیں ہی دو مرے طریق سے بھی جست ہے۔ بعض نے کما کہ بحری ہری اس لئے نمیں ہے کہ نبی کہ بحری کو بحدی باب دلیل ہے کہ بحری ہو کتی ہوں پر بحری کو لئے علی بیل بھی صحیح نمیں ہے یہ خیال غلط ہے کونکہ حدیث باب دلیل ہے کہ آپ نے جے قبل قطعی طور پر بحری کو بطور بدی نمیں بھیجی سے خیال غلط ہے کونکہ حدیث باب دلیل ہے کہ آپ نے جے قبل قطعی طور پر بحری کو بطور بدی بھیجا پس بیہ خیال بھی صحیح نمیں ہے۔

عالباً حضرت امام بخاری رویشے نے ایسے ہی حضرات کے خیال کی اصلاح کے لئے باب تقلید العدم منعقد فرمایا ہے جو حضرت امام بخاری رویشے نے ایسے ہی حضرات کا دور ان بخاری رویشے کی علمی اصلاحی بصیرت کاملہ کی دلیل ہے۔ اللہ پاک ایسے امام حدیث کو فردوس بریں میں بمترین جزائیں عطا فرمائے اور ان کو کیک سمجھ عطا کو کروٹ کروٹ بنت نصیب کرے اور جو لوگ ایسے امام کی شان میں گتافانہ کلمات منہ سے نکالتے ہیں اللہ پاک ان کو نیک سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اس دریدہ دہنی سے باز آئیں یا جو حضرات ان کی شان اجتماد کا انکار کرتے ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اسپنے اس غلط خیال پر نظر عانی کر سکیں۔

يُونِ ١٧٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ

(ا م ا) ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نے ' ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ بڑی نیا نے بیان کیا

ا للهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((أَهْدَى النَّبِيُّ ﴿ هُو مَرَّةً غُنمًا)). [راجع: ١٦٩٦]

گو اس مدیث میں بریوں کے محلے میں ہار اٹکانے کا ذکر نہیں ہے جو باب کا مطلب ہے لیکن آگے کی مدیث میں اس کی صراحت

١٧٠٢ حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ جَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَفِيْرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْعَنَمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ

١٧٠٤ ِ حَدَّثَنَا أَبُو نُقَيْمٍ حَدَّثِنَا زَكَرَيَّا عَنْ عَامِر عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَاثِشَةَ رَضِي ا للهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ اللَّبِيِّ

عَن الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ ، ﴿ فَيُقَلَّدُ الْغَنَمَ وَيُقِينُمُ فِي أَهْلِهِ حَلاَلاً)). [راجع: ١٦٩٦] ١٧٠٣ حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَان حَدُّثَنَا حَـمَّادُ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْـمُعْتَمِرِ. ح

يَمْكُثُ حَلالاً)). [راجع: ١٩٩٦]

- تَعْنِي الْقَلاَتِدَ - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ)).

[راجع: ١٦٩٦]

تقلید کہتے ہیں قرمانی کے جانوروں کے گلوں میں جو تیوں وغیرہ کا ہار بنا کر ڈالنا' یہ عرب کے ملک میں نشان تھا ہدی کا۔ ایسے جانور کو عرب لوگ نہ کوٹتے تھے نہ اس سے متعرض ہوتے اور اشعار کے معنی خود کتاب میں ندکور ہیں لینی اونٹ کا کوہان داہنی طرف سے ذرا ساچیر دینا اور خون بما دینا به بھی سنت ہے اور جس نے اس سے منع کیااس نے غلطی کی ہے۔

> ١١١ - بَابُ الْقَلاَثِدِ مِنَ العِهْن ١٧٠٥ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدُّثَنَا

تجيجي تهين-

(۱۷۰۲) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا ان سے عبدالواحد نے بیان كيا ان سے اعمش في بيان كيا ان سے ابراہيم في ان سے اسود في اور ان سے عائشہ وی افغالے کے میں نبی کریم ساتھیا کے قرمانی کے جانوروں کے لئے قلادے خود پٹا کرتی تھی' آنخضرت ملٹی کیا نے بمری کو بھی قلادہ پہنایا تھاادر آپؑخود اپنے گھراس حال میں مقیم تھے کہ آپؑ علال تقے۔

(۱۲۰۲) م سے ابوالنعمان نے بیان کیا ان سے حماد نے بیان کیا ان ے منصور بن معتمر نے (دوسری سند) اور ہم سے محمر بن کثیرنے بیان کیا' انہیں سفیان نے خبردی' انہیں منصور نے' انہیں ابراہیم نے' انسیں اسود نے اور ان سے عائشہ وہی پیان کیا کہ میں نبی کریم اللهيم كى كريول كے قلادے خود بناكرتى تھى، آخضرت ملي انسيس (بیت الله کے لئے) بھیج دیتے اور خود حلال ہی ہونے کی حالت میں اینے گھرتھیرے رہتے۔

(١٧٥١) م سے ابونعم نے بيان كيا كماكه ممسے ذكريا نے بيان كيا ان سے عام نے ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رہی اور ان بیان کیا کہ میں نے رسول الله طائ کیا کی قریانی کے لئے خود قلاوے بے ہیں۔ ان کی مراد احرام سے پہلے کے قلادوں سے تھی۔

باب اون کے ہار بٹنا

(٥٥٥١) مم سے عمرو بن على نے بيان كيا انهول نے كما مم سے معاذ

مُعَادُ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَونَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهِنٍ كَانَ عِنْدِي)). [راجع: ١٦٩٦].

بن معاذ نے بیان کیا' ان سے ابن عون نے بیان کیا' ان سے قاسم نے بیان کیا' ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی الله عنمانے بیان کیا کہ میرے پاس جو اون تھی اس کے ہار میں نے قربانی کے جانوروں کے لئے خود بے تھے۔

اس سے بھی ثابت ہوا کہ قربانی کے جانوروں کے گلوں میں اون کی رسیوں کے ہار ڈالنا سنت ہے اور یہ اونٹ گائے بکری سب کے لئے ہے جو جانور بھی قربانی کئے جاتے ہیں۔

#### باب جونول كامار ذالنا

(۱۷۰) ہم سے محد نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالاعلیٰ نے خبردی انہیں ابو ہریہ معمر نے انہیں ابی کیڑ نے انہیں عکرمہ نے انہیں ابو ہریہ معمر نے انہیں کریم ساتھ ابلے نے ایک آدی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا اونٹ لئے جا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا اس نے کما کہ یہ تو قربانی کا ہے تو آپ نے کھر فرمایا کہ سوار ہو جا ابو ہریہ دو انٹی کما کہ یہ بھر میں نے دیکھا کہ وہ اس پر سوار ہے اور نبی کریم ساتھ کے ساتھ جل رہا ہے اور جوتے (کا ہار) اس اونٹ کی گردن میں ہے۔ اس روایت کی متابعت محمد بن بشار نے کی ہے۔

ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا ہم کو علی بن مبارک نے خردی اسیں کی نے انہیں عکرمہ نے اور انہیں ابو ہریرہ بڑا تھ نے نبی کریم انہیں کی نے انہیں عکرمہ نے اور انہیں ابو ہریرہ بڑا تھ نے نبی کریم ماتی اسے (مثل سابق حدیث کے)۔

اس حدیث میں اشارہ بھی ہے کہ ایک جوتی بھی اٹکانا کافی ہے اور رو ہے اس کاجو کہ کم سے کم دوجو تیاں لٹکانا ضروری کہتا ہے اور مستحب یمی ہے کہ دوجو تیاں ڈالے' (وحیدی) مگرایک بھی کافی ہو جاتی ہے۔

### ١١٢ – بَابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ

١٧٠٦ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ عَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ عِحْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ((أَنْ نَبِي اللهِ اله

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْسُمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[راجع: ١٦٨٩]

باب قربانی کے جانوروں کے لئے جھول کا ہونا۔

اور حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما صرف کوہان کی جگہ کے جمعول کو پھاڑتے اور جب اس کی قربانی کرتے تو اس ڈرسے کہ کمیں اسے خون خراب نہ کردے جمول اثار دیتے اور پھراس کو بھی صدقہ

١٩٣ - بَابُ الْجلال لِلبُدْن وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا لا يَشْقُ مِنَ الْجَلالِ إلا مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا مَنَ الْجَلالِ إلا مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جلالَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا اللهُم ثُمَّ يَتْصَدُق بَهَا

١٧٠٧ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ حَمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(2011) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے مجاہد نے' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چڑے کو صدقہ کرنے کا تھم دیا تھاجن کی قربانی میں نے کردی تھی۔

[أطرافه في : ١٧١٦، ١٧١٧، ١٧١٨،

معلوم ہوا کہ قرمانی کے جانوروں کی ہر چیز حتیٰ کہ جھول تک بھی صدقہ کر دی جائے اور قصائی کو ان میں سے اجرت میں پچھ نہ دیا جائے' اجرت علیحدہ دینی چاہئے۔

PPYYJ.

# ١١٠ بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَةً مِنَ الطَّرِيْقِ وَقَلَّدَهَا

١٧٠٨- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْـمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ: ((أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُمَا الْحَجُّ، عَامَ حَجَّةِ الْحَرُوريَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسِ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَحَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةً حَسَنَةً﴾، إذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ، رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشْهَدُكُمْ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. حَتَّى كَانَ بظَاهِر الْبَيْدَاء، قَالَ : مَا شَأَلُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةِ إِلاُّ وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. وَأَهْدَى هَدْياً مُقَلَّدُا اشْتَرَاهُ، حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصُّفَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوم النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ

# باب اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی ہدی راستہ میں خریدی اور اسے ہار پہنایا

(٨٠١) مم سے ابرائيم بن منذرنے بيان كيا كماكه مم سے ابوضمرہ نے بیان کیا' ان سے موئ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی الله عنمانے ابن زبیر رضی الله عنماکے عمد خلافت میں ججة الحروريد كے سال حج كاارادہ كياتوان سے كما كياكہ لوگوں ميں باہم قل وخون ہونے والاہے اور ہم کو خطرہ اس کاہے کہ آپ کو (مفسد لوگ ج سے) روک دیں' آپ نے جواب میں یہ آیت سائی کہ " تمهارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بهترین نمونہ ہے۔"اس وقت میں بھی وہی کام کروں گاجو آنخضرت صلی الله علیه و سلم نے کیا تھا۔ میں ممہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے پر عمرہ واجب كرليا ہے ، پھرجب آپ بيداء كے بالائى حصد تك پنچے تو فرمايا کہ جج اور عمرہ تو ایک ہی ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرہ کے ساتھ میں نے ج کو بھی جمع کرلیا ہے 'پھر آپ نے ایک ہدی بھی ساتھ لے لی جے ہار پہنایا گیا تھا۔ آپ نے اسے خرید لیا یمال تک کہ آپ مکہ آئے توبیت اللہ کاطواف اور صفاو مروہ کی سعی کی 'اس سے زیادہ اور کھے نہیں کیاجو چیزیں (احرام کی وجہ سے ان پر) حرام تھیں ان میں ے کسی سے قربانی کے دن تک وہ حلال نہیں ہوئے ' پھر سرمنڈوایا

قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطُوَافِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ (أَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ (أَحَالَ: [راجع: ١٦٣٩]

اور قرمانی کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ اپنا پسلا طواف کرکے انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کاطواف پورا کرلیا ہے پھر آپ نے کہا کہ نبی کریم ملٹھیل نے بھی اسی طرح کیاتھا۔

اس روایت میں ججۃ الحروریہ سے مراد امت کے طافی حجاج کی حضرت عبداللہ بن ذہیر بڑاٹھ کے خلاف فوج کئی ہے۔ یہ ۱۳ کے واقعہ ہے ' حجاج خود خارجی نہیں تھا لیکن خارجیوں کی طرح اس نے بھی دعوائے اسلام کے باوجود حرم اور اسلام دونوں کی حرمت پر تاخت کی تھی۔ اس لئے رادی نے اس کے اس حملہ کو بھی خارجیوں کے حملہ کے ساتھ مشابہت دی اور اس کو بھی ایک طرح سے خارجیوں بی کا حملہ تصور کیا کہ اس نے امام حق لیمی حضرت عبداللہ بن ذہیر بھی کے خلاف چڑھائی کی۔ جۃ الحروریہ کئے سے جھو اور خوارج کے ناف چڑھائی کی۔ جۃ الحروریہ کئے سے جھو اور خوارج کے سے عمل کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ خارجیوں نے ۱۹۲ میں جج کیا تھا 'اختال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی نے ان ہر دو سانوں میں جج کیا ہو۔ باب اور حدیث میں مطابقت یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی نے راستہ میں قربانی کا جانور خرید لیا اور و سانوں میں جج کو بھی جمع فرما لیا اور فرمایا کہ اگر جھے کو جج سے روک دیا گیا تو آنخضرت ساتھ جج کو بھی مشرکوں نے حدیدیہ کے سال جج سے عروک دیا گیا تو آنخضرت ساتھ جے کو بھی مشرکوں نے حدیدیہ کے سال جج سے روک دیا گیا تو آنخضرت ساتھ ہے کو بھی مشرکوں نے حدیدیہ کے سال جج سے ساتھ ایس بھی دیسا ہی کر لوں گا۔ گر حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہے ساتھ ایسا نہیں ہوا بلکہ آپ نے بروقت جملہ ارکان جج کو ادا فرمایا۔

# ١٥ - بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

### باب کسی آدمی کا پنی بیویوں کی طرف سے ان کی اجازت بغیر گائے کی قربانی کرنا

(۱۹۰۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' کما ہم کو امام مالک رطفیہ نے خبر دی' انہیں کی بن سعید نے' ان سے عمرہ بنت عبدالر حمٰن نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ بن شیا سے سنا' انہوں نے بیلا کہ ہم رسول کریم ساتھ (ج کے لئے) نکلے تو ذی قعدہ میں سے پانچ دن باقی رہے تھے ہم صرف ج کا ارادہ لے کر نکلے تھ' میں سے پانچ دن باقی رہے تھے ہم صرف ج کا ارادہ لے کر نکلے تھ' جب ہم مکہ کے قریب پنچ تو رسول کریم اللہ ہانے کم دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی نہ ہو وہ جب طواف کر لیں اور صفاو مروہ کی سعی بھی کرلیں تو طال ہو جائیں گے ' حضرت عائشہ بن ہو اس کے کہا کہ یہ کیا تو میں نے کہا کہ یہ کیا گوشت لایا گیا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے جائیں کے دن ہمارے گھر گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہم طرف سے یہ قربانی کی ہے دیویوں کی میں میں نے عمرہ کی ہے صدیث طرف سے بی قربانی کی ہے دیوں نے کہا کہ میں نے عمرہ کی ہے صدیث طرف سے بیان کی انہوں نے کہا عمرہ نے یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی قاسم سے بیان کی انہوں نے کہا عمرہ نے یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی

ا سال سے اعتراض موا ہے کہ ترجمہ باب میں تو گائے کا ذرج کرنا فدکور ہے اور حدیث میں نحر کا لفظ ہے تو حدیث باب سے مطابق نہیں ہوئی۔ اس کا جواب رہ ہے کہ حدیث میں نحرے ذرئح مراد ہے چنانچہ اس حدیث کے دو سرے طریق میں جو آگے ندکور ہو گا ذرج کا لفظ ہے اور گائے کا نحر کرنا بھی جائز ہے مگر ذرج کرنا علماء نے بہتر سمجھا ہے اور قرآن شریف میں بھی ﴿ أَنْ تَذْبَحُوْا بَفَرَهُ ﴾ (البقرة : ١٤) وارد ب- (وحيدي) عافظ ابن تجرف متعدد روايات نقل كي بين جن سے عابت ب رسول كريم ملي يا نے مجت الوداع میں اپنی تمام ازواج مطرات کی طرف سے گائے کی قربانی نرمائی تھی گائے میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں جیسا کہ مسلمہ ہے ' ج کے موقع پر تو یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے گر عیدالاضی پر یہاں اپنے ہاں کے ملی قانون (بھارتی قانون) کی بنا پر بهتریمی ہے کہ صرف برے یا ونب کی قربانی کی جائے اور گائے کی قربانی نہ کی جائے جس سے یہاں بہت سے مفاسد کا خطرہ ہے ﴿ لا یکلف الله نفشا الا وسعها ﴾ قرآني اصول ہے' عافظ اين حجر رائتے فرمائے ہيں۔ اما التعبير بالذبح مع ان حديث الباب بلفظ النحر فاشارة الى ماورد في بعض طرقه بالذبح وسياتي بعد سبعة ابواب من طريق سليمان بن بلال عن يحيني بن سعيد و نحر البقر جائز عند العلماء الا ان الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى ان الله يا مركم ان تذبحوا بقرة و خالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها و اما قوله من غير امر هن فاخذه من استفهام عائشة عن اللحم لما دخل به عليها و لوكان ذبحه بعلمها لم تحتج الى الاستفهام لكن ليس ذالك دافعا للاحتمال فيجوز ان يكون علمها بذالك تقدم بن يكون استاذنهن في ذالك لكن لما ادخل اللحم عليها احتمل سندها ان يكون هوالذي وقع الاستيذان فيه و ان يكون غير ذالک فاستفھمت عنہ لذالک (فتح) یعنی حدیث الباب میں لفظ نحر کو زبح سے تعبیر کرنا حدیث کے بعض دیگر طرق کی طرف اشارہ کرنا ہے جس میں بجائے نح کے لفظ ذبح ہی وارد ہوا ہے جیسا کہ عنقریب وہ حدیث آئے گی۔ گائے کا نح کرنا بھی علماء کے نزدیک جائز ہے گر متحب ذبح كرنا ب كيونك بمطابق آيت قرآني "ب شك الله تهيس كائے كے ذبح كرنے كا تكم ديتا ب" يمال لفظ ذبح كائے كے لئے استعال ہوا ہے ، حسن بن صالح نے نحر کومستحب قرار دیا ہے اور باب میں لفظ من غیرا مرهن حضرت عائشہ رفی میا کے استقمام سے لیا گیا ہے کہ جب وہ گوشت آیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیما گوشت ہے اگر ان کے علم سے ذبح ہو تا تو استفہام کی حاجت نہ ہوتی' لیکن اس توجیہ سے اخمال دفع نسیں ہوتا' پس ممکن ہے کہ حضرت عائشہ میں ایکا ہی اس کاعلم ہو جب کہ ان سے اجازت لے کر ہی یہ قرمانی ان کی طرف ہے کی گئی ہو گی۔ اس وقت حضرت عائشہ بڑے کے خیال ہوا کہ بیہ وہی اجازت والی قرمانی کا گوشت ہے یا اس کے سوا اور کوئی ہے اس کئے انہوں نے دریافت فرمایا' اس توجیہ سے یہ اعتراض بھی دفع ہو گیا کہ جب بغیراجازت کے قربانی جائز نہیں جن کی طرف سے کی جا رہی ہے تو یہ قربانی ازواج النبی مان پیلے کی طرف سے کیونکر جائز ہوگی۔ پس ان کی اجازت ہی سے کی گئی مگر گوشت آتے وقت انہوں نے تحقیق کے لئے دریافت کیا۔

آ تخضرت النابيا كے نح كامقام منی میں جمرہ عقبہ كے نزديك قريب مجد خيف كے پاس تھا، ہر چند سارے منی میں كہيں بھی سيست في كرنا درست ہے گر حضرت عبداللہ بن عمر جہن كو اتباع سنت میں بڑا تشدد تھا وہ ڈھونڈ كر ان ہى مقامات میں نماز پڑھا كرتے تھے جمال آنخضرت ساتھا نے پڑھى تھى اور اى مقام میں نحركرتے جمال آنخضرت ساتھا نے نحركيا تھا۔ (وحيدى)

(۱۵۱۰) ہم سے اسحاق بن ابراهیم بن راہویہ نے بیان کیا' انہوں نے خالد بن حارث سے سنا' کہا ہم سے عبید الله ابن عمر نے بیان کیا' ان سے نافع نے کہ عبد الله رضی الله عنه نح کرنے کی جگه نح کرتے تھے' ١٧١٠ حَدُثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ
 سَمِعَ خَالِدَ بْنَ النْحَارِثِ حَدُثَنَا عُبَيْدُ اللهِ
 بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ: ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ

عبيدالله في بتاياكم مراد نبي كريم صلى الله عليه وسلم ك نحركرف كي

(اا) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کما ہم سے انس بن

عیاض نے بیان کیا 'کہا ہم سے مویٰ بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے نافع

نے کہ ابن عمر بھات اپنی قربانی کے جانور کو مزدلفہ سے آخر رات میں

منی مجموا دیت میه قرمانیال جن میں حاجی لوگ نیز غلام اور آزاد دونول

طرح کے لوگ ہوتے 'اس مقام میں لے جاتے جمال آمخضرت ساتھیا

يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَنْحَر رَسُولُ اللهِ ﷺ)). [زاجع: ٩٨٢] ١٧١١ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ: ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مِنْحَوُ النَّبِيِّ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ)).

[راجع: ۹۸۲]

اس كامطلب يد ہے كه قربانياں لے جانے كے ليے كھھ آزاد لوگوں كى تخصيص نہ تھى بلكه غلام بھى لے جاتے۔ باباين التي الته سے نحركرنا ١١٧ – بَابُ مَنْ نَحَرَ بيَدِهِ

عگہ ہے تھی۔

نح كماكرتے تھے۔ `

١٧١٣ - حَدُّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارِ حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ - وَذَكُرَ الْحَدِيْثِ - قَالَ : ((وَنَحَرَ النَّبيُّ الله بِيَدِهِ سَبْعَ بُدُن قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْن، مُخْتَصِرًا)). [راجع: ١٠٨٩]

(۱۷۱۲) ہم سے سل بن بکار نے بیان کیا انہوں نے کماکہ ہم سے ومیب نے بیان کیا'ان سے ابوب نے'ان سے ابو قلابہ نے'ان سے انس بن مالک رضی الله عنه نے اور انہول نے مختصر صدیث بیان کی اور یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات اونث کھڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نح کئے اور مدینہ میں دوجیت کبرے سینگ دار مینڈھوں کی قرمانی کی۔

مقصد باب ید کد نبی کریم ما اللہ اللہ نے خود این اللہ سے اونٹوں کو نحرکیا اس سے ترجمہ باب ابت موا۔

باب اونث كوبانده كرنح كرنا

(۱۷۱۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا' ان سے پونس نے' ان سے زیاد بن جبیر نے کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماایک شخص کے پاس آئے جو اینا اونٹ بٹھا کر نحر کر رہا تھا' عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے کھڑا کر اور باندھ دے 'پھر نحر کر کہ یمی رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی سنت ہے۔ شعبہ نے یونس سے بیان کیا کہ مجھے زیاد نے خبردی۔

١٧١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : ((رَأَيْتُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنْتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ : ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةً مُحَمَّدِ اللَّهُ)). وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ:

١١٨ – بَابُ نَحْرِ الإِبلِ مُقَيَّدَةً

أُخبَرَنِي زِيَادٌ.

معلوم ہوا کہ اونت کو کھڑا کر کے نح کرنا ہی افضل ہے اور حنفیہ نے کھڑا اور بیضا دونوں طرح نح کرنا برابر رکھا ہے اور اس حدیث

ے ان کا رد ہوتا ہے کیونکہ اگر الیا ہوتا تو این عمر پہنے اس مخص پر انکار نہ کرتے اس مخص کا نام معلوم نہیں ہوا۔ (وحیدی) حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وفیہ ان قول الصحابی من السنة کذا مرفوع عند الشیخین لاحتجاجهما بھذا الحدیث فی صحیحین ﴾ (فتح) لینی اس حدیث ہے میں ہے حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کس صحابی کا کسی کام کے لئے یہ کہنا کہ یہ سنت ہے یہ شیخین کے نزدیک مرفوع حدیث کے حکم میں ہے اس لئے کہ شیخین نے اس سے ججت پکڑی ہے اپنی صحیح ترین کتابوں بخاری و مسلم میں۔

# ١٩- بَابُ نَحْوِ الْبُدْنِ قَائِمَةً بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُرَاكِ مُحْرَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلْمِلْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّل

اور عبداللہ بن عمر بھات نے کہا کہ حضرت محمد سٹھائی کی ہی سنت ہے ابن عباس بھات نے کہا کہ (سورہ ج میں) جو آیا ہے فاذکروااسم اللہ علیہ اصواف کے معنی ہی ہیں کہ وہ کھڑے ہوں صفیں باندھ کر (سماک) ہم سے سل بن بکار نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے الیوب نے ' ان سے الیوقلبہ نے اور ان سے انس بناٹر کے کہ نبی کریم سٹھی نے نہ فلری نماز مدینہ میں چار رکعت پڑھی اور عمر کی ذوالمحلیفہ میں دورکعات۔ رات آپ نے وہیں گذاری' پھر جب صبح ہوئی تو آپ بنی او نئنی پر سوار ہو کر ہلیل و تبیج کرنے گے۔ جب بیداء پنج تو آپ نے دونوں (جے اور عمرہ) کے لئے ایک ساتھ جب بیداء پنج تو آپ نے دونوں (جے اور عمرہ) کے لئے ایک ساتھ تلبیہ کہا جب مکہ پنج (اور عمرہ ادا کرلیا) تو صحابہ رہی آئی کے لئے ایک ساتھ تلبیہ کہا جب مکہ پنج اور عمرہ ادا کرلیا) تو صحابہ رہی آئی کے سات اون کے طلال ہو جا کیں۔ آنحضور سٹھی اور مدینہ میں دو چت کبرے سینگوں والے مینڈھے ذری کئے۔

عَنْهُمَا : ﴿ صَوَافَ ﴾ قِيَامًا. 1914 - حَدُّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدُّثَنَا وَهُمْتُ بْنُ بَكَّارٍ حَدُّثَنَا وَهُمْتُ بْنُ بَكَّارٍ حَدُّثَنَا وَهُمْتُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ وَهَمْتُ اللّهِ عَنْهُ قَالَ : ((صَلّى اللّهِيُ اللّهُ الطُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الشَّحُلَيْفَةِ رَكْعَنَيْنِ فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصَبْحَ اللّهُ عَلَى البَيْدَاءِ لَبَى بِهِمَا جَمِيْعًا. فَلَمَّا وَسُبَحُ عَلَى البَيْدَاءِ لَبَى بِهِمَا جَمِيْعًا. فَلَمَّا وَحَلَى البَيْدُ وَكَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّه

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سُنَّةً

مُحَمَّدٍ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّه

[راجع: ١٠٨٩]

یمی حدیث مخضراً ابھی پہلے گذر چکی ہے حدیث اور باب میں مطابقت ظاہرہ۔

٥ ١٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُ عَلَيُّ الظُّهْرَ بِالدُّمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِلْدِي الْمُحَلَيْفَةِ رَكُعَيْنِ)). وَعَنْ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِلْدِي الْمُحَلَيْفَةِ رَكُعَيْنِ)). وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((ثُمَّ اللهُ عَنْهُ ((ثُمَّ اللهُ عَنْهُ (رُثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصَّبُحَ، ثُمُ رَكِبَ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصَّبُحَ، ثُمُ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ البَيْدَاءَ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَالْعَلَيْدُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللهُ الله

(۵۱ک) ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے النس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم طاق کیا نے ظہر کی نماز مدینہ میں چار رکعت اور عصر کی ذوالحلیفہ میں دو رکعات پڑھی تھیں۔ ابوب نے ایک مخص کے واسط سے بروایت انس رضی اللہ عنہ کما پھر آپ نے وہیں رات گذاری۔ صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی کے دونوں کا اور جج دونوں کا

) **34 3 4 4 5 7 1** 

نام لے کرلبیک پکارا۔

وَحَجَّةٍ)) [راجع:١٠٨٩] ابوب کی روایت میں راوی مجبول ہے اگر امام بخاری نے متابعت کے طور پر اس سند کو ذکر کیا تو اس کے مجبول ہونے میں قباحت

الْهَدِّي شَيْنًا

### نبیں بعض نے کما کہ یہ مخص ابو قلابہ ہیں۔ (دحیدی) ١٠٠ بَابُ لاَ يُغطِي الْـجَزَّارَ مِنَ

١٧١٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((بَعَثْنِي النَّبيُّ 👪 فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا ثُمَّ أَمَرَنِي وَقَسَمْتُ جَلاَلَهَا وَجُلُودَهَا)). قَالَ سُفْيَانُ وَحَدُّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَنِي النَّبِيُّ اللَّهِ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدنِ، وَلاَ أَعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْنًا فِي جزَارَتِهَا)).

[راجع: ١٧٠٧]

جیے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قصائی کی اجرت میں کھال یا اوجھڑی یا مری پائے حوالہ کر دینے ہیں ملکہ اجرت اپنے پاس ے دیتی چاہیے البتہ اگر قصاب کو للہ کوئی چیز قربانی میں دیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ (وحیدی) محیم مسلم میں مدیث جابر میں ہے كد اس دن رسول كريم من التي إلى في تريس اونت نح فرمائ كارباتى ير حضرت على بناته كو مامور فرما ديا تعاد

### ١٢١ - بَابُ يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الهدي

١٧١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْنَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدِ الْكَرِيْمِ الْمَجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِياً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ:

### باب قصاب کو بطور مزدوری اس قربانی کے جانور میں سے مچھ نہ دیا جائے۔

(۱۱۵۱) م سے محمد بن کثیر نے بیان کیا کمامم کوسفیان توری نے خبر دی' کما مجھ کو ابن الی تجیج نے خبر دی' انہیں مجاہد نے' انہیں عبدالرحمٰن بن الى ليل نے اور ان سے حضرت علی بناٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم مانیدا نے مجھے (قربانی کے اونوں کی دیکھ بھال کے لئے) مجھا۔ اس لئے میں نے ان کی و کھ بھال کی ، چرآپ نے مجھے تھم دیا تومیں نے ان کے گوشت تقسیم کئے 'چرآپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چمڑے بھی تقسیم کردیئے۔ سفیان نے کماکہ مجھ سے عبدالكريم في بيان كيا ان سے مجابد في ان سے عبدالرحل بن الى لیل نے اور ان سے علی بڑاٹھ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم ساٹھ پار نے تھم ویا تھا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی چز قصائی کی مزدوری میں نہ دوں۔

> باب قرمانی کی کھال خیرات کردی جائےگی۔

(اعاما) ہم سے مدد نے بیان کیا ہم سے کی بن معید تطان فے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے بیان کیا' کما کہ مجمے حسن بن مسلم اور عبدالكريم جزري نے خردي كه مجابد في ان دونوں كو خردى انسي عبدالرحمٰن بن الي ليلي نے خبروی 'انسیں علی رمنی الله عند مے خبروک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھم دیا تھا کہ آپ کی قرمانی

((أَلَّ النَّبِيِّ ﴿ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَفْسِمَ بُدْنَهُ كُلُّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجَلاَلَهَا، وَلاَ يُفْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا شَيْنًا)).

کے اونٹوں کی نگرانی کریں اور یہ کہ آپ کے قرمانی کے جانوروں کی ہر چیز گوشت چڑے اور جھول خیرات کر دیں اور قصائی کی مزدوری اس میں سے نہ دیں۔

[راجع: ١٧٠٧]

یہ وہ اونٹ تھے جو آنخضرت طرقیم مجہ الوداع میں قربانی کیلئے لے سے تھے ' دو سری روایت میں ہے کہ یہ سو اونٹ تھے ان میں سے ترکیا' باقی اونٹوں کو آپ کے تھم سے حضرت علی بڑاتھ نے نحر کر دیا۔ (دحیدی)

حافظ این حجر فرماتے ہیں ہم اعظی علیا فنحر ماعبروا شرکہ فی هدیه ہم امر من کل بدنة بیضعة فیجعلت فی قدر فطبخت فاکلا من لحمها و شوبا من مرقها لیحن آپ نے بقایا اون حضرت علی براتھ کے حوالہ کر دیتے اور انہوں نے ان کو نحرکیا اور آپ نے ان کو اپنی ہیں شریک کیا گیر ہم ہم راونٹ سے ایک ایک بوٹی لے کر ہانڈی میں اسے پکایا گیا ہی آپ دونوں نے وہ گوشت کھایا اور شورہا ہیا۔ یہ کل سو اونٹ شے جن میں سے آخضرت ملی ہو اونٹ نح فرمائے باتی حضرت علی براتھ نے نحرکے قال البغوی فی شرح السنة و اما اذا اعطی اجر ته کاملة ثم تصدق علیه اذاکان فقیرا کما تصدق علی الفقراء فلا باس بذائک۔ (فتح) لیعنی امام بغوی نے شرح السنة میں کما کہ قصائی کو پوری اجرت دینے کے بعد اگر وہ فقیر ہے تو بطور صدقہ قربائی کا گوشت دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ و قد اتفقوا علی ان لحمها لا یباع فلذائک الجلود و الجلال واجازہ الاوزاعی واحمد و اسحاق و ابو ثور (فتح) یعنی اس پر اتفاق ہے کہ قربائی کا گوشت بیا نہیں جا سکتا اس کے چڑے اور بھول کا بھی بھی عظم ہے گران چیزوں کو امام اوزائی اور احمد و اسحاق اور ابو ثور نے جائز کما ہے کہ چہڑا اور جمول کا بھی بھی عظم ہے گران چیزوں کو امام اوزائی اور احمد و اسحاق اور ابو ثور نے جائز کما ہے کہ چہڑا اور جمول کی جم کر دیا جائے۔

١٢٢ – بَابُ يُتَصَدَّقُ بِجَلاَلِ الْبُدْنِ

باب قربانی کے جانوروں کے جھول بھی صدقہ کردیئے جائیں۔

(۱۵۱۸) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا' ان سے سیف بن ابی سلیمان نے بیان کیا' کہا میں نے مجاہد سے سنا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن ابی لیل فی کیا کہ ابی کیا اور ان سے علی ہوائی نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی کیا ہے نے بیان کیا اور ان سے علی ہوائی نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی کیا ہے تھم کے الوداع کے موقع پر) سو اونٹ قربان کئے' میں نے آپ کے حکم کے مطابق ان کے گوشت بانٹ دیئے' پھر آپ نے ان کے جھول بھی تقسیم کرنے کا حکم دیا اور میں نے انہیں بھی تقسیم کیا' پھر چھڑے کے لئے حکم دیا اور میں نے انہیں بھی بانٹ دیا۔

أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّلَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّلَهُ قَالَ : ((أَهْدَى النَّبِيُ عَلَيْ مِانَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَاتَسَمْتُهَا، ثُمُّ المَرْنِي بِلُحُومِهَا فَاتَسَمْتُهَا، ثُمُّ المَجْلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا

قربانی کے جانور کا چڑا' اس کا جھول سب غرباء و مساکین میں للہ تقتیم کر دیا جائے یا ان کو فروخت کر کے مستحقین کو ان کی قیمت دے وی جائے ' چڑے کا خود اپنے استعال میں مصلی یا ڈول وغیرہ بنانے کے لئے لانا بھی جائز ہے۔ آج کل مدارس اسلامیہ کے غریب طلباء بھی اس مدے امداد کئے جانے کے مستحق ہیں جو اپنا وطن اور متعلقین کو چھوڑ کر دور دراز مدارس اسلامیہ میں خالص دینی تعلیم

حاصل كرنے كے لئے سفر كرتے ہيں اور جن ميں اكثريت غواء كى موتى ہے 'ايے مدسے ان كى امداد بہت برا كار ثواب ہے۔

#### باب (سورهٔ جج) میں

الله تعالی نے فرمایا اور جب ہم نے بتلا دیا ابراہیم کو ٹھکاٹا اس گھر کا اور
کمہ دیا کہ شریک نہ کر میرے ساتھ کسی کو' اور پاک رکھ میرا گھر
طواف کرنے والوں اور کھڑے رہنے والوں' اور رکوع و سجدہ کرنے
والوں کے لئے اور پکار لوگوں میں جج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف
پیل اور سوار ہو کر' دبلے پہلے اونٹوں پر' چلے آتے راہوں دور دراز
سے کہ پہنچیں اپنے فائدوں کی جگہوں پر اور یاد کریں اللہ کا نام کی
دنوں میں جو مقرر ہیں' چوپائے جانوروں پر جو اس نے دیے ہیں' سو
ان کو کھاؤ اور کھلاؤ برے حال فقیر کو' پھرچاہیے کہ دور کریں اپنامیل
کیل اور پوری کریں اپنی نذریں اور طواف کریں اس قدیم گھر
(کعبہ) کا' یہ سن چکے اور جو کوئی اللہ کی عزت دی ہوئی چیزوں کی عزت
کرے تو اس کو اسے مالک کے یاس بھلائی بہنچے گی۔

#### 21-144

﴿ وَإِذْ بَوْ أَنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الَبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْعًا، وَطَهَّرْ بَيْتِيَ للطائفينَ وَالقَائمينَ وَالرَّحْعِ السَّجُودِ. وَأَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ طَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَحِّ عَمِيْقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَاهِعَ لَهُمْ، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْمُعْمُوا الْبَائِسَ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْمُقْوِمَ الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ، ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَعَهُمْ وَلْيُوفُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ، ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَعَهُمْ وَلْيُوفُوا الْبَائِسَ وَلَيْطُمُ وَلَيُوفُوا الْبَائِسَ وَلَيْطُمُ وَلَيُوفُوا الْبَائِسَ حُرْمَاتِ الْفَقِيْرَ، ثُمَّ لَيْقَضُوا تَفَعَيْمٍ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمُ وَلَيْعُولُوا بِالْبَيْتِ الْفَقِيْقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمُ وَلَيْعُولُوا بِالْبَيْتِ الْفَقِيْقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمُ وَلَيْوَلُوا بِالْبَيْتِ الْفَقِيْقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظَّمُ وَلَيْوَلُوا بِالْبَيْتِ الْفَقِيْقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ وَلَيْوَلُوا بِالْبَيْتِ الْفَقِيْرَ لَلْهُ عَنْ رَبِّيْقِ فَلَا لَهُمْ خَيْرٌ لَلْهُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا لَوْمَاتُ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَلْهُ عِنْدَ رَبِيْحِهُ وَلَيْوَلُوا بِالْمَاتِ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَلْهُ عَنْدَ رَبِيهِ فَا لَعَيْقِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِيهِ فَيْ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عَنْدَ رَبِيهِ فَيْ وَمُنْ عَنْهُ مِنْ لَهُ عَنْدَ رَبِيهِ فَيْ الْمُعْمِولَا الْمُعْمَالِهُ الْمِنْ عَلَى مَا اللهِ فَهُو الْمُعْمُولُوا بِالْمِنْ الْفَقِيْرَ الْمُعْمُولُوا الْمُعْمَلُوا الْهُولُولُوا الْمِنْ الْفَالِيْقَ الْمُؤْمِنُ الْمُعْمِلُوا الْمِنْهُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمِنْ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُولُوا اللّهُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُولُوا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤ

[الحج: ٢٦-،٣].

اس باب میں حضرت امام بخاری رطانی نے صرف آیت قرآنی پر اختصار کیا اور کوئی حدیث بیان نہیں کی شاید ان کی شرط پر المنتسب کی سلید ان کو خد ملی ہو یا ملی ہو اور کجے کا اتفاق نہ ہوا ہو ' بعض شخوں میں اس کے بعد کا باب نہ کور نہیں بلکہ یوں عبارت ہے و ما یا کل من البدن و ما یتصدق به واؤ عطف کے ساتھ اس صورت میں آگے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ ای باب سے متعلق ہوں گی۔ گویا پہلی آیت قرآنی سے فابت کیا کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھانا درست ہے ' پھر حدیثوں سے بھی فابت کیا کہ قربانی کا گوشت خود کھاؤ سے بھی فابت کیا۔ (وحدی) مقصود باب آیت کا کھڑا ﴿ فَکُلُوْا مِنْهَا وَاظْعِمُوالْبَآئِسَ الْفَقِيْنَ ﴾ (الحج : ۲۸) ہے یعنی قربانی کا گوشت خود کھاؤ اور غریب و مساکین کو کھلاؤ۔

# ١ ٢ - بَابُ مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَ بَابُ قَرَالَى مَا يَتَصَدَّقُ

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : لاَ يُؤْكُلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكُلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ : يَأْكُلُ وَيُطْعَمُ مِنَ الْـمُتْعَةِ. وَقَالَ عَطَاءٌ : مَأْكُلُ وَيُطْعَمُ مِنَ الْـمُتْعَةِ.

# باب قرمانی کے جانوروں میں سے کیا کھائیں اور کیا خیرات کریں

اور عبیداللہ نے کہا کہ جھے نافع نے خبر دی اور اسیں این عمر جی ہے نائے کہ کہا کہ احرام میں کوئی شکار کرے اور اس کابدلہ دیتا پڑے تو بدلہ کے جانور سے خود کھے نہ کھائے اور باتی سب میں سے کھا لے اور عطاء نے کہا تمتع کی قربانی میں سے کھائے اور کھلائے۔

الے اور عطاء نے کہا تمتع کی قربانی میں سے کھائے اور کھلائے۔

(19) ہم سے مسدونے بیان کیا کہا ہم سے کی قطان نے 'ان سے

ابن جرت بے ن ان سے عطاء نے انہوں نے جابر بن عبداللد جہا

سے سنا' انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منی کے بعد تین

ون سے زیادہ نہیں کھاتے تھے ' پھر آنخضرت ملٹھیا نے ہمیں اجازت

دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ بھی اور توشہ کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ

چنانچہ ہم نے کھایا اور ساتھ بھی لائے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے

عطاء سے بوچھاکیا جاہر بناٹھ نے یہ بھی کہا تھاکہ یہاں تک کہ ہم مدینہ

ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدنِنَا فَوقَ ثَلاَثِ امنَّى، فَرَخَصَّ لَنَا النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ: ((كُلُوا وَتَزَوُّدُوا)) فَأَكَلُّنَا وَتَزَوَّدُنَا قُلْتُ لِعَطَاء: أَقَالَ حَتَّى جِنْنَا الْمَدِيْنَةَ؟ قَالَ : لاَ.

پہنچ گئے 'انہوں نے کہاکہ نہیں ایسانہیں فرمایا۔ [أطرافه في : ۲۹۸۰، ۲۲٤٥، ۲۰۵۷. ے کہ عطاء نے نہیں کے بدلے ہاں کہا' شاید عطاء بھول گئے ہوں پہلے نہیں کہا ہو پھریاد آیا تو ہاں کہنے لگے۔ اس مدیث ت وہ حدیث منسوخ ہے جس میں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ (وحیدی)

١٧٢٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثُنْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمس بَقِيْنَ مِن ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرَى إلاَّ الْحَجِّ، حَتَّى إِذَا دَنُونَا مِنْ مَكُّةَ أَمَّرَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُحِلُّ. قَالَتْ عَائِشَةُ رضِي ا للهُ عَنْهَا: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَومَ النَّحْرِ بِلَحْم بَقَر، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقِيْلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْ أَزْوَاجِهِ)). قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيْثُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ : أَتَتْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجُهِهِ. [راجع: ٢٩٤]

(١٤٢٠) جم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا ان سے سلیمان بن ہلال نے بیان کیا کما مجھ سے کی بن سعید انصاری نے بیان کیا کما مجھ سے عمرہ نے بیان کیا کمامیں نے عائشہ رہی کھا سے سنا انہون نے فرمایا کہ ہم مدینہ سے رسول اللہ سل اللہ اللہ علی ماتھ نکلے تو ذی قعدہ کے پانچ دن باقی رہ گئے تھے' ہمارا ارادہ صرف جج ہی کاتھا' پھرجب مکہ کے قریب پہنچے تو رسول الله طالي الله على الله عن كرماياك جن ك ساته مدى نه جو وه بيت الله كا طواف کرے حال ہو جائیں۔ عائشہ بھی فیا نے فرمایا کہ پھر ہمارے پاس بقرعید کے دن گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے بوچھا کہ یہ کیا ہے؟ قربانی کی ہے۔ یکی بن سعید نے کما کہ میں نے اس حدیث کا قاسم بن محرے ذکر کیاتو انہوں نے کہا کہ عمرہ نے تم سے ٹھیک ٹھیک حدیث بیان کر دی ہے۔ (ہر دو احادیث سے مقصد باب ظاہرہے) کہ قربانی کا گوشت کھانے اور بطور توشہ رکھنے کی عام اجازت ہے 'خود قرآن مجید میں فکلوا منھا کاصیغہ موجود ہے کہ اسے غرباء مساکین کو بھی تقسیم کرواور خود بھی کھاؤ۔

باب سرمندانے سے سلے ذری کرنا۔ (۱۷۲۱) ہم سے محمر بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا' ان سے ہیم

١٢٥ - بَابُ الذُّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ ١٧٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

حَوشَبِ حَدَّثَنَا هُشَيمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((سُئِلَ النَّبِيُ اللهُ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ قَالَ : ((لاَ حَرَجَ، لاَ عَرَجَ، لاَ حَرَجَ). [راجع: ٨٤]

١٧٢٢ - حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُو عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ((قَالَ رَجُلُّ لِلنَّبِيُّ ﷺ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ: ((لاَ حَرَجَ)). قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبُحَ، قَالَ: ((لاَ حَرَجَ)). قَالَ : ذَبَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ((لاَ حَرَجَ)). وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيْمِ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثْنِي ابْنُ خُنْيَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَفَّالُ : أْرَاهُ عَنْ وُهَيْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ خُفَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ. ١٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السُّمُثَنَّى حَدَّثَنَا

عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ : ۖ ((سُئِلَ

النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ،

فَقَالَ : ((لاَ حَرَجَ)). قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ

عطاء نے اور ان سے جار بڑاٹھ نے انہوں نے نبی کریم ملی ہے۔
روایت کیا۔
(سائلکا) ہم سے محمد بن مٹنی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالاعلی نے
بیان کیا کہا ہم سے فالد نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے
ابن عباس بی شائے نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی ہے۔ آپ آدی نے مسئلہ
بوچھا کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
کوئی حرج نہیں۔ سائل نے کہا کہ قربانی کرنے سیلے میں نے سر

بن بشرنے بیان کیا' انہیں منصور بن ذاذان نے خبردی' انہیں عطاء بن ابی رباح نے اور ان سے ابن عباس بھھٹا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملٹھیٹا سے اس مخص کے بارے میں پوچھا جو قربانی کا جانور ذرج کرنے سے پہلے ہی سرمنڈوا لے' تو آپ نے فرمایا کوئی قباحت نہیں' کوئی قباحت نہیں۔ (ترجمہ اور باب میں موافقت ظاہرہے)

(١٤٢٢) م سے احد بن يونس نے بيان كيا كما مم كو ابو بكربن عياش نے خروی انسیں عبدالعزیز بن رفع نے انسیں عطاء بن الی رباح نے اور انہیں ابن عباس ای الے کہ ایک آدمی نے نبی کریم مانھیا سے یوچھا کہ حضور! ری سے پہلے میں نے طواف زیارت کرلیا آنخضرت النالي فرمايا كه كوئى حرج نهين ، پھراس نے كهااور حضور قربانی کرنے سے پہلے میں نے سرمنڈوالیا اپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ' پھراس نے کہا اور قرمانی کو رمی سے بھی پہلے کرلیا آنخضرت سلی نے پھر بھی میں فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اور عبدالرحیم رازی نے ابن خثیم سے بیان کیا کہ اکہ عطاء نے خبر دی اور انہیں ابن عباس النظانے نی کریم النظام سے اور قاسم بن کیلی نے کما کہ مجھ سے ابن عثيم نے بيان كيا ان سے عطاء نے ان سے ابن عباس بي ان نے جي كريم ماليكي سـ عفان بن مسلم صغارن كماكه ميرا خيال بك وہیب بن خالد سے روایت ہے کہ ابن عثیم نے بیان کیا' ان سے سعیدین جیرنے ان سے ابن عباس بھانانے نی کریم مالی اے۔ اور حماد نے قیس بن سعد اور عباد بن منصور سے بیان کیا ان سے عطاء نے اور ان سے جابر والتر نے انہوں نے نبی کریم ساتھا ہے منڈالیا' آنخضرت ما کھیے نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔

أَنْحُورُ، قَالَ : ((لاَ حَرَجَ)). [راجع: ٨٤] ترجیم ا قطلانی نے کما ری کرنے کا افضل وقت زوال تک ہے اور غروب آفاب سے قبل تک بھی عمرہ ہے اور اس کے بعد بھی جائز ہے اور طق اور قعراور طواف الريارة كاوقت معين نيس علين يوم النحرے ان كى تاخير كرنا كروہ ہے اور ايام تشريق ے تاخیر کرنا سخت مکروہ ہے۔ غرض ہوم النحر کے دن حاجی کو چار کام کرنے ہوتے ہیں رمی اور قربانی اور حلق یا قصران چارول میں ترتیب سنت ہے الیکن فرض نہیں اگر کوئی کام دو سرے سے آھے پیچے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں جیسے کہ ان مدیثوں سے نکاتا ہے۔ امام مالک اور شافعی اور اسحاق اور مارے امام احمد بن حنبل سب کا یمی قول ب اور امام ابد حنیفد رواید کتے بیں که اس بر دم لازم آئے گا اور اگر قارن ہے تو دو دم لازم آئیں گے۔ (وحیدی) جب شارع علیہ السلام نے خود ایس طالتوں میں لاحوج فرما دیا تو ایسے مواقع پر ایک یاد و دم لازم کربا می منی ہے آج کل مطمین حاجیوں کو ان بمانوں سے جس قدر پریشان کرتے ہیں اور ان سے روپید انتھے ہیں بد سب حركتي سخت نابنديده بين في الواقع كوئي شرى كوتاي قاتل دم جوتو وه تواني جكه ير تحيك ب محرخواه مخواه الي چزين از خود بيدا کرنا بہت ہی معیوب ہے۔

اس مدیث سے مغتیان اسلام کو بھی سبق ملا ہے جمال تک ممکن ہو فتوی دریافت کرنے والوں کے لیے کتاب و سنت کی روشن میں آسانی و نرمی کا پہلو افتایار کریں محر صدود شرعید میں کوئی بھی نرمی نہ ہونی جاہیے۔

ë

١٧٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُفْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ : ((أَحَجَجْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ : ((بِمَا أَهْلَلْتَ؟)) قُلْتُ : لَيكَ بِإِهْلَالِ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ اللَّهِ. قَالَ: أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمُّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاء بَنِي قَيْس فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمُّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أَفْتِي بهِ النَّاسَ حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرْتُهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذُ بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله يجلُّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَجِلَّهُ)).

(۱۷۲۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما کہ مجھے میرے باپ عثان نے خردی' انہیں شعبہ نے' انہیں قیس بن مسلم نے ' انہیں طارق بن شماب نے اور ان سے ابو موی فالخد نے بیان کیا کہ میں رسول الله النايل كي خدمت ميں جب حاضر ہوا تو آپ بطحاء ميں تھے۔ (جو مكه ك قريب ايك جله م) آپ ن يوچهاكياتون ج كى نيت كى م؟ میں نے کما کہ بال 'آپ نے دریافت فرمایا کہ تو نے احرام کس چیز کا باندها ہے میں نے کما کہ نبی کریم مٹھیا کے احرام کی طرح احرام باندها ہے' آپ نے فرمایا کہ تونے اچھاکیا اب جا۔ چنانچہ ( کمد پہنے کر) میں نے بیت اللہ کاطواف کیااور صفاو مروہ کی سعی کی ' پھر میں بنو قیس کی ایک خاتون کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سرکی جو کیں نکالی۔ اس ك بعد ميں نے ج كى لبيك يكارى - اس كے بعد ميں عمر والله كے عمد ظافت تک ای کافؤی دیتارہا پھرجب میں نے عمر اللہ سے اس کاذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس میں پورا کرنے کا حکم ہے ، پھررسول الله مان کیا کی سنت پر بھی عمل كرنا جاسي اور آتخضرت ملي الم قرباني سے كيلے حلال نسيس موت

[راجع: ٥٥٥٩]

المجارات ال

١٣٧ - بَابُ مَنْ لَبُدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ

باب اس کے متعلق جس نے احرام کے وقت سر کے بالوں کو جمالیا اور احرام کھولتے وقت سر منڈ الیا

لین گوند وغیرہ سے تاکہ گرد اور غبار سے محفوظ رہیں اس کو عربی زبان میں تلبید کہتے ہیں۔

(۱۷۲۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما کہ امام مالک نے خبر دی 'انسیں نافع نے 'انسیں ابن عمر بی اللہ نے کہ حفصہ بی اللہ نے موض کی یا رسول اللہ سٹی تیا کیا وجہ ہوئی کہ اور لوگ تو عمرہ کرکے حلال ہو گئے اور آپ نے عمرہ کر لیا اور حلال نہ ہوئے؟ رسول اللہ سٹی تیا اور حلال نہ ہوئے؟ رسول اللہ سٹی تیا اور خرایا کہ میں نے اپنے سرکے بال جمالئے تھے اور قربانی کے گلے میں قلادہ پسنا کر میں (اپنے ساتھ) لایا ہوں 'اس لئے جب تک میں نحر نہ کرلوں گامیں احرام نہیں کھولوں گا۔

٥ ١٧٢٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنْهَا قَالَتْ : ((يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ أَنْهَا قَالَتْ : ((يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُمْ أَنْهَا قَالَتْ عَنْوا بِعُمْرَةٍ وَلَيْم تَحْلِلُ أَنْتَ مَنْ عُمْرَتِك؟)) قَالَ: وَلَمْ تَحْلِلُ أَنْتَ مَنْ عُمْرَتِك؟)) قَالَ: ((إِنِّي لَبُدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْبِي، فَلاَ أَنْتَ مَنْ عُمْرَتِك؟)) قَالَ: أَحِلُ حَتْى أَنْحَرَ)). [راجع: ١٥٦٦]

باب احرام كهولته وقت بال مندانا يا ترشوانا

١٢٨ - بَابُ الْحَلْقِ وَالْتَقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلاَلِ

(۱۷۲۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کماہم کو شعیب بن ابی حزو نے خردی ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنما فرملیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہ الوداع کے موقع پر اپنا سرمنڈایا تھا۔

١٧٢٦ حَدُثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَفَيْبُ
 بُنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ
 رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: ((حَلَقَ رَسُولُ
 الله ﷺ في حَجَّتِه)).

[طرفاه في : ٤٤١٠ ٤٤١١].

معلوم ہوا کہ سرمنڈانا یا بال کتروانا بھی جج کا ایک کام ہے۔

(کاکا) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں نافع نے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ ملی آئے ہے دعاکی اے اللہ! سرمنڈوانے والوں پر آئم فرما! صحابہ رشی شی نے عرض کی اور کروانے والوں پر؟ آخضرت ملی آئے اب بھی دعاکی اے اللہ سرمنڈوانے والوں پر رحم فرما! صحابہ رشی شی دعاکی اے اللہ سرمنڈوانے والوں پر رحم فرما! صحابہ رشی شی دعاکی اور کروانے والوں پر؟اب آپ ملی خرمایا اور کروانے والوں پر؟اب آپ ملی خرمایا کہ ورم سے نافع نے بیان کیا کہ اور کروانے والوں پر رحم کیاا یک یا آخضرت ملی کیا گے عبداللہ نے کما مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ وو مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ نے کما مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ چو تھی مرتبہ آخضرت ملی کیا گے عبداللہ نے فرمایا تھا کہ کروانے والوں پر بھی۔ کیا کہ چو تھی مرتبہ آخضرت ملی کیا ہے فرمایا تھا کہ کروانے والوں پر بھی۔

النہ کی روایت میں شک ہے کہ آپ نے سرمنڈانے والوں کے لئے ایک بار دعاکی یا دو بار' اور اکثر راویوں کا اتفاق امام الک کی روایت پر ہے کہ آپ نے سرمنڈانے والوں کے لیے دو بار دعاکی اور تیسری بار کتروانے والوں کو بھی شریک کرلیا عبداللہ کی روایت میں ہے کہ چوتھی بار میں کتروانے والوں کو شریک کیا۔ بسرحال حدیث ہے یہ نکلا کہ سرمنڈانا بال کتروانے ہو افضل ہے' امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ سارا سرمنڈائے اور امام ابو حقیقہ کے نزدیک چوتھائی سرمنڈانا کافی ہیں بعض شافعیہ نے ایک بال منڈانا بھی کافی سمجھا ہے اور عورتوں کو بال کترانا چاہئیں ان کو سرمنڈانا منع ہے۔ دوحیدی) سرمنڈانا کافی ہیں بعض شافعیہ نے ایک بال منڈانا منع ہے۔ دوحیدی) سرمنڈانے یا بال کتروانے کاواقعہ جو الوداع ہے متعلق ہے اور حدیدیہ ہے بھی جب کہ کمہ والوں نے آپ کو عمرہ سے دوک دیے جاتے کو عمرہ سے دوک دیے جاتے ہیں ان کے لئے کہی تھی جو لوگ راہتے میں جج عمرہ سے دوک دیے جاتے ہیں ان کے لئے کہی تھی ہے۔

حافظ علامہ این جر فراتے ہیں و اما السبب فی تکویو الدعاء للمحلقین فی حجة الو داع فقال ابن اثیر فی النهایة کان اکثر من حج مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم یسق الهدی فلما امرهم ان یفسخوا الحج الی العمرة ثم یتحللوا منها و یحلقوا روسهم شق علیهم ثم لما لما یک نم یک لهم بد من الطاعة کان التقصیر فی انفسهم اخف من الحلق ففعله اکثرهم فرجح النبی صلی الله علیه وسلم فعل من حلق لکونه ابین فی امتثال الامر انتهی محلقین لینی مرمنڈوائے والول کے لئے آپ نے بکثرت دعا فرمائی کیونکہ آخضرت مائی ہے کہ ساتھ اکثر مائی وہ تھے جو اپنے ساتھ بدی لے کر شیس آئے تھے لیں جب آخضرت سائی ہائے ان کو ج کے فتح کرنے اور عمرہ کر لینے اور احرام محول دینے اور مرمنڈوائے کا کا کہ میں اس کے ان کو جاتھ کی اس کے ان کو طق سے تقصیر میں بھی ہوں کی ایک اس کے کہ یہ امثال امر بھی ضروری تھا اس لئے ان کو حلق سے تقصیر میں بھی نظر آئی کی اکثر نے کی کیا۔ لیس آخضرت سائی اس کے کہ یہ امثال امر بھی فروری تھا اس لئے کہ یہ امثال امر میں میں دور کی تھی اور مرمنڈائے کا رواج ان میں کم میں ڈیادہ فلم جمال کرنے کی تھی اور مرمنڈائے کا رواج ان میں کم

تھا وہ بالوں کو جمیوں کی شہرت کا ذریعہ بھی گردانتے اور ان کی نقل اپنے لئے باعث شہرت سیحقے تھے' اس لئے ان میں ہے اکثر سر منڈانے کو مکروہ جانتے اور بال کتروانے پر کفایت کرنا پہند کرتے تھے۔ حدیث بالا ہے ایسے لوگوں کے لئے دعا کرنا بھی ثابت ہوا جو بستر ہے۔ حدیث بالا ہے ایسے لوگوں کے لئے بھی دعائے خیر کی درخواست کی جا سے بہتر کاموں کے لئے بھی دعائے خیر کی درخواست کی جا سکتی ہے بہی ثابت ہوا کہ حلق کی جگہ تعقیم بھی کافی ہے مگر بہتر حلق ہی ہے۔

١٧٢٨ - حَدُّنَنَا عَيَّاشُ بْنُ الَوْلِيْدِ حَدُّنَنَا عُمَارَةُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ حَدُّنَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ آبِي ذُرْعَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الله وَلَيْنَ ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ)) قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ))، قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ))، قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: (قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: ((وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: ((وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ، قَالَ: ((وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ)).

 ١٧٢٩ حَدْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
 أَسْمَاءَ حَدُّثَنَا جُوْيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ ((حَلَقَ النَّبِيُّ فَهُ وَطَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ)).

[راجع: ١٦٣٩]

• ١٧٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْمُنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ قَالَ : ((قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمْ قَالَ )).

(۱۷۲۸) ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا ان سے ابو ذرعہ نے بیان کیا ان سے ابو ذرعہ نے بیان کیا ان سے ابو ہریہ والحق نے کہ رسول اللہ طاق کے دعا فرمائی اے اللہ اسمنڈوانے والوں کی مغفرت فرما! صحابہ رضی اللہ عنم نے عرض کیا اور کروانے والوں کے لئے بھی (یمی دعا فرمائے) لیکن آخضرت ساتھ کے اس مرتبہ بھی یمی فرمایا اے اللہ! سرمنڈوانے والوں کی مغفرت کر پھر صحابہ وہی کی فرمایا اے اللہ! سرمنڈوانے والوں کی مغفرت کر پھر صحابہ وہی کی تناز کر وانے والوں کی بھی! تیسری مرتبہ آخضرت ساتھ کے خرض کیا اور کروانے والوں کی بھی! تیسری مرتبہ آخضرت ساتھ کے خرمایا اور کروانے والوں کی بھی مغفرت فرمایا

(1474) ہم سے عبداللہ بن محمد بن اساء نے بیان کیا کما ہم سے جو بریہ بن اساء نے بان کیا کما ہم سے جو بریہ بن اساء نے ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر بھی ان نے فرمایا نمی کریم ملی اللہ اور آپ کے بہت سے اصحاب نے سر منڈوایا تھا لیکن بعض نے کتروایا بھی تھا۔

( ﴿ سُوكِ ا) ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا 'ان سے ابن جریج نے بیان کیا 'ان سے حلاوس نے بیان کیا 'ان سے حلاوس نے بیان کیا 'ان سے حطرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما اور ان سے معاویہ رضی اللہ عنم نے کہ میں بنے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ کے بال قینجی سے کائے ہے۔

ار کان ج کی بجا آوری کے بعد حابی کو سرکے بال منڈانے ہیں یا کتروانے، ہر دو صور تیں جائز ہیں، مگر منڈانے والوں کے اللہ استہر میں ہوتا ہے کہ عنداللہ اس موقعہ پر بالوں کا منڈوانا زیادہ محبوب ہے۔ اس روایت میں حضرت معاویہ کا بیان وارد ہوتا ہے، اس کے وقت کی تعیین کرنے میں شار مین کے مختلف اقوال ہیں۔ یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ جو الوداع کے متعلق شیں ہے ممن ہے کہ یہ جرت سے پہلے کا واقعہ ہو کیونکہ اصحاب سیر کے بیان کے مطابق آنخضرت ساتھ کیا ہے جرت سے پہلے بھی ج کے ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ وقد احرج ابن

عساكر في تاريخ دمشق من ترجمة معاوية تصريح معاوية بانه اسلم بين الحديبية و القضية وانه كان يخفى اسلامه خوفًا من ابويه و كان النبى صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضية مكة خج اكثر اهلها عن ها حنى لا ينظرونه و اصحابه يطوفون بالبيت فلعل معاوية كان ممن تخلف بمكة لسبب اقتضاه و لا يعارضه ايضا قول سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه فيما اخرجه مسلم وغيره فعلناها يعنى العمرة في الشهر العج و هذا يومنذ كافر بالعرش بضمتين يعنى بيوت مكة يشير الى معاوية لانه يحمل على انه اخبربما استصحب من خاله و لم يطلع على اسلامه لكونه كان يخفيه و ينكر على ماجوزوه ان تقصيره كان في عمره الجعرانة ان النبى صلى الله عليه وسلم ركب من الجعرانة بعد ان احرم بعمرة ولم يستصحب احدا معه الا بعض اصحابه المهاجرين فقدم مكة فطاف وسعى و حلق و رجع الى الجعرانة فاصبح بها كبائت فخفيت عمرته على كثير من الناس كذا اخرجه الترمذي وغيره ولم يعد معاوية فيمن كان صحبه حينئذ ولا كان معاوية فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمبكة بل كان مع القرم و اعطاه مثل ما اعطى اباه من الغنيمة مع جملة المولفة فيمن تخلف عنه بمكة في غزوة حنين حتى يقال لعله وجده بمبكة بل كان مع القرم و اعطاه مثل ما اعطى باه من الغنيمة مع جملة المولفة عبد بني بباضة فان ثبت هذا و ثبت ان معاوية كان حينئذ معه اوكان بمكة فقصرعنه بالمروة امكن الجمع بان يكون معاوية قصر عنه اولا و عبد بني بباضة فان ثبت هذا و ثبت ان معاوية كان حينئذ معه اوكان بمكة فقصرعنه بالمروة امكن الجمع بان يكون معاوية قصر عنه اولا و كان احلاق غائبا في بعض حاجته ثم حضر فامره ان يكمل ازالة الشعر بالحلق لانه افضل و ان ثبت ان ذالك كان في عمرة القضية و كان الحمد ثم لله المحمد ثم الله المحمد ثم لله توسيم عصر التوقية عمر التوقية عبد تعليم المحمد ثم المحمد المداريد المحمد المعمد المحمد المعرب المحمد المعرب المحمد المحمد المحمد المعربة

خلاصہ اس عبارت کا بیہ ہے کہ حضرت معاویہ میں جب کہ آخضرت سال عمرة القضاء کے درمیان اسلام لا چکے تھے 'گروہ والدین کے ذر سے اپنے اسلام کو فلاہر نہیں کر رہے تھے 'عرة القضاء میں جب کہ آخضرت سائے کیا اور آپ کے اصحاب طواف کعبہ میں مشغول تھے تمام کفار مکہ شرچھوڑ کر باہر چلے گئے تاکہ وہ اہل اسلام کو دکھے نہ سکیں اس موقع پر شاید حضرت معاویہ بڑا تی مکہ شریف ہی میں رہ گئے ہوں اور اور ممکن ہے کہ ذکورہ بالا واقعہ بھی ای وقت سے تعلق رکھتا ہو) اور سعد بن و قاص بڑا تی کا وہ قول ہے مسلم نے روایت کیا ہے اس کے خلاف نہیں ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت معاویہ بڑا تی عمرة القضاء کے موقع پر مکہ شریف کے کمی گھر میں چھیت پر چھی ہوئے تھے۔ یہ اس لئے کہ وہ اپنی اسلام کو اپنی داروں سے ابھی تک پوشیدہ رکھے ہوئے تھے اور جس نے اس واقعہ کو عمرہ جمرانہ سے متعلق بتلایا ہے وہ بھی ورست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اس موقع پر جو صحابہ آخضرت سائے لیا ہے ساتھ تھے ان میں حضرت معاویہ بڑا تی کا خروہ شار نہیں ہے اور غروہ خین کے موقع پر تو انہوں نے اپنی والد کے ساتھ مال غیمت سے مو گفین میں شامل ہو کر حصہ لیا تھا۔ غروہ شین کے قصہ کے آخر میں حاکم نے نقل کیا ہے کہ اس موقع پر آپ کا سمر مونڈ نے والا بی بیاضہ کا ایک غلام تھا جس کا نام ابو ہند تھا اگر یہ خابت ہو جائے کہ حضرت معاویہ بڑا تی اس وقت غائب ہو پھر اس کے آجائے بی مرجود تھے تو یہ امکان ہے کہ اس موقع پر آپ کا حقن خاب ہو پھر اس کے آجائے پر اس سے کرایا ہو کیونکہ حلق افسل ہو تی ہے کہ اس موقع پر انہوں نے یہ افسل ہو تی ہے کہ اس موقع پر انہوں نے سے فید اختال صحح ہے کہ اس موقع پر انہوں نے سے فید اختال صحح ہے کہ اس موقع پر انہوں نے سے فید سائے موقع ہو کیا والمانہ میں موجود تھے تو یہ اختال صحح ہے کہ اس موقع پر انہوں نے سے فید سے اور اگر یہ عمرة القفیہ میں خاب ہو جب کہ وہل اور والے میں افید کے فیل بھی آپ کا طفق خاب ہو قبیہ اضال می کے کہ اس موقع پر انہوں نے سے فید مانے موقع کی اس موقع کے کہ اس موقع پر انہوں نے سے فور یہ وہ معلف ہو کے کہ اس موقع پر انہوں نے سے فید موقع کی انہوں کے موقع پر انہوں نے سے موقع ہو کیا ہو کہ کو انہوں کے سے موقع کی انہوں کے سے موقع کے اس موقع پر انہوں کے سے موقع کے اس موقع کے اس موقع کی انہوں کے سے موقع کی انہوں کے موقع کے اس موقع کے اس موقع پر انہوں کے موقع کے اس موقع کی انہوں کے موقع کے اس موقع کے اس م

باب تمتع کرنے والاعمرہ کے بعد بال ترشوائے۔ ١٢٨ - بَابُ تَقْصِيْرِ الْـمُتَّمَتِّعِ بَعْدَ
 الْعُمْرَةِ

(اساكا) ہم سے محد بن الى بكرنے بيان كيا ان سے فضيل بن سليمان

١٧٣١ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ

نے بیان کیا'ان سے موسی بن عقبہ نے 'انسیں کریب نے خبردی'ان

ے ابن عباس بی اللہ فی کما کہ جب نبی کریم التھالم مکہ میں تشریف

لائے تو آپ نے اسپے اصحاب کو یہ تھم دیا کہ بیت اللہ کا طواف اور

صفاد مردہ کی سعی کرنے کے بعد احرام کھول دیں پھر سرمنڈوا لیں بیا

حَدُّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((لَـمًّا قَدِمَ النَّبِيُّ اللهُ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابُهَ أَنْ يَطُوفُوا بِالنَّبِيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْـمَرْوَةِ، ثُمَّ يَجِلُوا وَيَخْلِفُوا أَوْ

يُقَصِّرُوا)). [راجع: ٥١٥]

آپ نے مردو کے لئے افتیار دیا جس کا مطلب سے کہ دونوں امور جائز ہیں۔

النّه الزّيارة يَومَ النَحْرِ وَقَالَ أَبُو الزّيَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ وَقَالَ أَبُو الزّيَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ: ((أَخُرَ النّبِيّ اللّهُ الزّيَارَةُ إِلَى اللّهْلِ)) ويُلذّكُرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ إِلَى اللّهْلِ)) ويُلذّكُرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِي عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((أَنْ النّبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مِنْ)).

باب دسویں تاریخ میں طواف الزیارة کرنا۔

اور ابوالزبیر نے حضرت عائشہ اور ابن عباس رہی آتی ہے روایت کیا کہ رسول اللہ ملی ہے موات الزیارة بیں اتن دیر کی کہ رات ہو گئی اور ابو حسان سے منقول ہے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے سنا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم طواف الزیارة منی کے دنوں میں کرتے۔

ابوالزبیروالی روایت کو ترندی اور ابو داؤد اور امام احد نے وصل کیا ہے۔ ندکورہ ابو حسان کا نام مسلم بن عبداللہ عدی ہے' اس کو ' نہ مجھے کہ میں ، بہعق نر مصل کی ہے۔

بال كترواليس.

(۱۳۲۲) اور جم سے ابو نعیم نے بیان کیا ان سے سفیان نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنمانے صرف ایک طواف الزیارة کیا پھر سورے سے منی کو آئے ان کی مراد دسویں تاریخ سے تھی۔ عبدالرزاق نے اس حدیث کا رفع (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک) بھی کیا ہے۔ انہیں عبیداللہ نے ذری

(۱۷۳۳) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا'ان سے لیث نے بیان'ان سے جعفر بن ربیعہ نے 'ان سے اعرج نے کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیااور ان سے حضرت عائشہ رہی ہی نے کہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کیاتو دسویں تاریخ کو طواف الزیارة کیالیکن صفیہ رضی اللہ عنها حائفنہ ہو گئیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی چاہتا حسلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی چاہتا

طِرانی نے بچم کیریں اور بہتی نے وصل کیا ہے۔

۱۷۳۲ – وقال کنا أبو نُعَیْم حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ عُبَیْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا ((أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ ثُمَّ يَقْتِي مِنِيًّ)) يَفْنِي يَوْمَ النَّحْرِ. وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبُونَا عُبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

1۷۳۳ - حَدُّنَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدُّنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ : حَدُّنَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنُّ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَلَا فَافَضْنَا يَومَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَغِيَّةً فَارَادَ النَّبِيُ فَلَا مِنْهَا مَا فَحَاضَتْ صَغِيَّةً فَارَادَ النَّبِيُ فَلَا مِنْهَا مَا

ہے ' تو میں نے کما کہ یا رسول اللہ! وہ حالفنہ ہیں ' آپ نے اس یر فرمایا کہ اس نے تو ہمیں روک دیا پھرجب لوگوں نے کہا کہ ہا رسول اللہ! انہوں نے دسویں تاریخ کو طواف الزیارة کرلیا تھا' آپ نے فرمایا پھر چلے چلو۔

يُويْدُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ ﷺ إِنَّهَا حَائِضٌ. قَالَ: ((حَابِسَتُنَا هِيَ ؟)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَاضَتْ يَومَ النُّحْرِ. قَالَ : ((اخْرُجُوا)).

[راجع: ۲۹٤]

ويُذكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرُونَةً وَالْأَسُودِ عَنْ عَائِشُةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿﴿أَفَاضَتْ صَفِيُّةُ يَومَ النَّحْرِ)).

قاسم' عروہ اور اسود سے بواسطہ ام المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنها روایت ہے کہ صفیہ ام المومنین صفیہ رضی الله عنها نے دسویں تاریخ کو طواف الزیارة کیاتھا۔

ت اس کو طواف الافاضہ اور طواف الصدر اور طواف الركن بھى كما گيا ہے ' بعض روايتوں ميں ہے كہ آپ نے بيہ طواف دن سیرے کیا تھا۔ حضرت امام بخاری راٹیے نے حضرت ابو حسان کی حدیث لا کر احادیث مختلفہ میں اس طرح تطبق دی کہ جابر اور عبدالله بن عمر المنظ كابيان يوم اول سے متعلق ہے اور حضرت ابن عباس كى حديث كا تعلق بقايا دنوں سے ہے ، يمال تك بهى مروى ب كه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما اقام بمنى لين ايام منى ميس آب بررات مكم شريف آكر طواف الزيارة كياكرتے تھے۔ (فتح الباري)

> • ١٣ - بَابُ إِذَا رَمَى بَعْدَمَا أَمْسَى، أَوْحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، نَاسِيًا أَوْ

١٧٣٤ حَدَّثَناً مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ قِيْلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحُلْقِ والرَّمْي وَالتَّقْدِيْمِ وَالتَّأْخِيْرِ فَقَالَ : ((لاَ حَوْجَ)). [راجع: ٨٤]

١٧٣٥- حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حدَّثَنا يزيدُ بنُ زُرَيعِ حدَّثنا خالدٌ عن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْأَلُ يَومَ النَّحْرِ بِـمِنَّى فَيَقُولُ : ((لاَ حَرَجَ)). فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:

باب کسی نے شام تک رمی نہ کی یا قربانی ہے پہلے بھول کریا مسئلہ نہ جان کر سرمنڈالیا توكياتكم ہے؟

(۱۷۳۲) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا ان سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ابن طاؤس نے بیان کیا' ان سے ان کے باب نے اور ان سے این عباس رضی الله عنهانے که نبی کریم صلی الله علیه و سلم سے قربانی کرنے ' سرمنڈانے ' رمی جمار کرنے اور ان میں آگے پیچے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیاتو آپٹنے فرمایا کہ کوئی حرج

(۱۷۳۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے بزید بن زریع نے بیان کیا' ان سے خالد نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے' ان سے ابن عباس بہن کے کہ نبی کریم الٹرایا سے بوم نحرمیں منی میں مسائل یو چھے جاتے اور آی فرماتے جاتے کہ کوئی حرج نمیں' ایک مخص نے پوچھاتھا کہ میں نے قرمانی کرنے سے پہلے سرمنڈالیا ہے تو آپ

فَقَالَ : لاَ ((لاَ حَرَجَ)). [راجع: ٨٤]

حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: ((اذْبَحْ وَلا في اس كے جواب ميں بھى يى فرمايا كہ جاؤ قرباني كرلوكوئي حرج سي حَرَجَ)). وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، اوراس ني يه بهي يوچماكه ميس ني كريال شام مون سے بعد بي مار لی ہیں ' تو بھی آی نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔

آپ نے ان صورتوں میں نہ کوئی گناہ لازم کیا نہ فدید- اہل حدیث کا یمی ندہب ہے اور شافعیہ اور حنابلہ کا یمی ندہب ہے اور مالکیہ اور حفیہ کا قول ہے کہ ان میں ترتیب واجب ہے اور اس کا خلاف کرنے والوں پر دم لازم ہو گا، ظاہر ہے کہ ان حضرات کا بیہ قول صدیث بذا کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل توجہ نمیں کیونکہ

ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار باب جمرہ کے پاس سوار رہ کرلوگوں کو

١٣١ – بَابُ الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الجمرة

١٧٣٦ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ((أَلَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ : لَمْ أَشْعُوْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: ((اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ)). فَجَاءَ آخَوُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُوْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ : ((ارْمِ وَلاَ حَرَجَ))، فَمَا سُئِلَ يَومَئِذٍ عَنْ شَيْء قُدِّمَ وَلاَ أَخَّرَ إِلاَّ قَالَ : ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)).

[راجع: ٨٣]

(۱۷۳۱) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما ہم كو امام مالك نے خبردی' انہیں ابن شاب نے' انہیں عیسیٰ بن طلحہ نے ' انہیں عبدالله بن عمر الله الله عن كريم اللها عجة الوداع ك موقع ير (اين سواری) پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آپ سے مسائل معلوم کئے جا رہے تھے' ایک شخص نے کہا حضور مجھ کو معلوم نہ تھا اور میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی سرمنڈ الیا اپ نے فرمایا اب قربانی کرلو کوئی حرج نهيں' دوسرا هخص آيا اور بولا حضور مجصے خيال نه رہااور ري جمار سے پہلے ہی میں نے قربانی کردی' آپ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نمیں' اس دن آپ سے جس چیز کے آگے پیچھے کرنے کے متعلق سوال ہوا آگ نے ہی فرمایا اب کرلو کوئی حرج نہیں۔

حدیث اور باب میں مطابقت ظاہرے کہ آنخضرت التہ یا اپنی سواری پر تشریف فرما تھے اور مسائل بتلا رہے تھے۔

(١٢٥١) م سے سعيد بن يحيٰ بن سعيد نے بيان كيا ان سے ان ك والدنے بیان کیا' ان سے ابن جریج نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے عیسیٰ بن طلح نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بن العاص بي الله عليه وسلم وسوي الله صلى الله عليه وسلم وسوي الريخ کو منیٰ میں خطبہ دے رہے تھے تو وہ وہاں موجود تھے۔ ایک فخص نے اس وقت كھڑے ہوكر بوچھاميں اس خيال ميں تھاكه فلال كام فلال

١٧٣٧ - حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْن سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ ا للهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ ﴿(أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُّ ﴿ يَخُطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ

أَنْ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنْ كَذَا، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمَي، وَأَشْبَاهَ أَنْحَر، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمَي، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ فَيْخًا: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ لَهُنَّ كُلُّهُنَّ))، فما سُئِلَ يَومَئِذِ عَنْ شَيْءٍ لَكَ لُهُنَّ))، فما سُئِلَ يَومَئِذِ عَنْ شَيْءٍ لِلاَّ قَالَ: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)).[راجع: ٣٨] إلاَّ قَالَ: ((افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ)).[راجع: ٣٨] يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيْسَى بْنُ طَلْحَةً بُنُ عَمْرٍ و بَنِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و بْنِ الْعَاصِى رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقَفَ رَسُولُ اللهِ فَلِيَا عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقَفَ رَسُولُ اللهِ فَلَى عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ اللهُ هُرِيً عَلَى نَاقَتِهِ. فَذَكَرَ اللهُ هُرِي عَلَى اللهُ هُرِيً عَلَى اللهُ هُرِي . فَذَكَرَ اللهُ هُرِي عَلَى اللهُ هُرِي عَلَى اللهُ هُرَيْ عَلَى اللهُ هُرِي أَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ هُرِي عَلَى اللهُ هُرِي أَنْ اللهُ هُرِي عَلَى اللهُ هُرِي عَلَى اللهُ هُرَي عَلَى اللهُ هُرِي أَنْ اللهُ هُرِي عَلَى اللهُ هُرِي عَلَى اللهُ هُرَي عَلَى اللهُ هُرِي عَلَى اللهُ هُرَى عَلَى اللهُ هُرِي عَلَى اللهُ هُرِي عَلَى اللهُ هُرَى عَلَى اللهُ هُرَى عَنْ اللهُ هُرَى عَلَى اللهُ هُرَى عَلَى اللهُ هُرَى عَلَى اللهُ هُرَى عَلَى اللهُ هُرَا عَلَى اللهُ هُرَا عَلَى اللهُ هُرَالِي اللهُ هُمْهُمُ عَنْ عَلَى اللهُ هُرَى عَلَى اللهُ هُرَا هُمْ عَلَى اللهُ هُرَا عَنْ اللهُ هُرَا عَلَى اللهُ هُرَا عَلَى اللهُ هُمْ عَلَى اللهُ هُرَا عَلَى اللهُ هُرَا عَلَى اللهُ هُمْ عَلَى اللهُ هُرَا عَنْهُ إِلَى اللهُ هُمْ عَلَى اللهُ هُمْ عَلَى اللهُ هُرَالِكُ اللهُ هُمْ اللهُ عَلَى اللهُ هُنْهُ عَلَى اللهُ هُرَا عَلَى اللهُ هُمُ عَلَى اللهُ هُمُ اللهُ هُو عَلَى اللهُ هُمُ عَلَى اللهُ هُمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ے پہلے ہے پھردو سرا کھڑا ہوا اور کما کہ میرا خیال تھا کہ فلال کام فلال سے پہلے ہے 'چنانچہ میں نے قربانی سے پہلے سرمنڈ الیا' رمی جمار سے پہلے قربانی کرلی' اور مجھے اس میں شک ہوا۔ تو نبی اکرم مٹھ لیا نے فرمایا اب کر لو۔ ان سب میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح کے دو سرے سوالات بھی آپ سے کئے گئے آپ مٹھ کیا نے ان سب کے جواب میں یمی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اب کرلو۔

(۱۷۳۸) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کما کہ ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے خبردی ان سے میرے والد نے بیان کیا ان سے صالح نے ان ان سے ابن شماب نے اور ان سے عیلی بن طلحہ بن عبیداللہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص بی اللہ سے سنا انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنی سواری پرسوار ہو کر تھمرے رہے کو پھرپوری حدیث بیان کی اس کی متابعت معمر نے زہری سے روایت کر کے ہے۔

[راجع: ٨٣]

شریعت کی اس سادگی اور آسانی کا اظهار مقصود ہے جو اس نے تعلیم' تعلم' افتاء و ارشاد کے سلسلہ میں سامنے رکھی ہے۔

البیری البیری بعض روایتوں میں البا بھی ہے کہ آپ اس وقت سواری پر نہ تھے بلکہ بیٹے ہوئے تھے اور لوگوں کو مسائل بتلا رہے تھے۔

سو تطبیق سے ہے کہ کچھے وقت سواری پر بیٹھ کر ہی آپ نے مسائل بتلائے ہوں' بعد میں آپ از کر نیچے بیٹھ گئے ہوں۔ جس راوی نے
آپ کو جس حال میں دیکھا بیان کر دیا۔

١٣٢ - بَابُ الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنِّي

١٧٣٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي يَحْثِي بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَشَا خَطَبَ النَّاسَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَشَا خَطَبَ النَّاسَ، أَيُّ يَومِ يَومَ النَّحْرِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَومِ هَذَا؟)) قَالُوا: يَومٌ حَرَامٍ. قَالَ : ((فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) قَالُوا : بَلَدٌ حَرَامٍ. قَالَ: ((فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟)) قَالُوا : شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: ((فَأَيُّ اللهُ هَمْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: ((فَأَيُّ

### باب منی کے دنوں میں خطبہ سانا۔

(۱۷۳۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے کی بن سعید نے بیان کیا ان سے فضل بن غزوان نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے کہ دسویں تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے مئی میں خطبہ دیا خطبہ میں آپ نے پوچھا لوگو! آج کونسا دن ہے؟ لوگ بولے یہ حرمت کا دن ہے ، آپ نے پھر پوچھا اور یہ شرکونسا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے ، آپ نے بچر پوچھا یہ مہینہ کونسا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے ، آپ نے بچر پوچھا یہ مہینہ کونسا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا مہینہ ہے ، پھر آپ نے فرمایا بس تمہارا

خون تمهارے مال اور تمهاري عزت ايك دوسرے يراسي طرح حرام

ہیں جیسے اس دن کی حرمت' اس شراور اس مهینہ کی حرمت ہے'

اس کلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بار دھرایا اور پھر آسان کی

طرف سرا ٹھاکر کمااے اللہ! کیامیں نے (تیراپیغام) پنچا دیا اے اللہ!

كياميس نے پنچاديا۔ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهمانے بتلايا

کہ اس ذات کی قتم!جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آنخضرت صلی

الله عليه وسلم كى يه وصيت اين تمام امت كے لئے ہے كه حاضر (اور

جانے والے) غائب (اور ناواقف لوگوں کو الله کاپیغام) بہنچادیں۔ آپ

صلی الله علیه وسلم نے پھر فرمایا و کھو میرے بعد ایک دوسرے کی

((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَومِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا)). فَأَعَادَهَا مِرَارًا. ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : ((الْلَّهُمُّ هَلْ بَلَّفْتُ؟ اللَّهُمُّ هَلْ بَلَّفْتُ؟)) قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُمَا : فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَوَصِيْنُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّعِ الشَّاهِدَ الْفَائِبَ، ((لاتَرجَعُوا بَقْدِي كُفَّارًا يَضْربُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ)).

[طرفه في : ٧٠٧٩].

ب خطبہ یوم النحرکے دن سانا سنت ہے اس میں رمی وغیرہ کے احکام بیان کرنا چاہیے اور یہ جے کے چار خطبول میں سے تیسرا خطبہ

محردن مار کر کافرنه بن جانا به

ج كامقصد عظيم دنيائے اسلام كو خدا ترى اور اتفاق باہمى كى دعوت دينا ہے اور اس كابستين موقع يمى خطبات بين الذا خطيب كا فرض ہے کہ مسائل جے کے ساتھ ساتھ وہ دنیائے اسلام کے مسائل پر بھی روشنی ڈالے اور مسلمانوں کو خدا تری کتاب و سنت کی پابندی اور باہی اتفاق کی دعوت دے کہ جج کا ہی مقصود اعظم ہے۔ آخضرت ملی کیا نے اس خطبہ میں اللہ پاک کو پکارنے کے لیے آسان کی طرف سر اٹھایا' اس سے اللہ پاک کے لئے جست فوق اور استوی علی العوش ٹابت ہے۔ ذی الحجہ کی وسویں تاریخ کو یوم النحر/ آٹھویں کو یوم الروب نویں کو یوم عرف اور گیار هویں کو یوم القرا اور بار هویں کو یوم النفر اول اور تیر هویں کو یوم النفر الثانی کہتے ہیں۔ اور دسوی گیار هوی بارهوی تیرهوی کو ایام تشریق کهتے ہیں۔

• ١٧٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ ابْنُ عُمَرَ :حَدَّثَنَا شُفَهَةُ قَالَ أَخْبَرنِي عَمْرُو قَالَ:سَمِعْتُ جَابِرَبْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي اللَّهِ عَنْهُمَا : تَابَعَهُ ابْنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَمْرو.

[أطرافه في : ۱۸۱۲، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، 7311, 3.40, 7040].

ہ اور سب نماز عید کے بعد ہیں مرعوف کا خطبہ نمازے پہلے ہے اس دن دو خطبے پڑھنے چاہئیں۔ قسطلانی (وحیدی)

(\* ۱۵۱۷) ہم سے حفص بن عمرنے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کماکہ مجھے عمرونے خبردی کماکہ میں نے جابر بن زیدسے سنا انہوں نے کما کہ میں نے ابن عباس بھن اے سنا آپ نے بتلایا کہ میدان عرفات میں رسول کریم مان کا خطبہ میں نے خود سنا تھا۔ اس کی متابعت ابن عيينه نے عمروت كى ہے۔

فهذا الحدیث الذی وقع فی الصحیح انه صلی الله علیه وسلم محطب به یوم النحر وقد ثبت انه محطب به قبل ذالک یوم عرفة (فتح الباری) لینی صحیح بخاری کی حدیث میں صاف ندکور ہے کہ آپ نے یوم النحر میں خطبہ دیا اور سے بھی ثابت ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کمی خطبہ یوم عرفات میں بھی پیش فرمایا تھا۔

(۱۷۱۱) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے ابو عامرنے بیان کیا' ان سے قرہ نے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے کما کہ مجھے عبدالرحمٰن بن الي بكره نے اور ايك اور مخص نے جو ميرے نزديك عبدالرحمٰن سے بھی افضل ہے یعنی حمید بن عبدالرحمٰن نے خبردی کہ ابو بکرہ واللہ نے بتلایا کہ نبی کریم اللہ الم نے دسویں تاریخ کو منی میں خطبہ سایا'آپ نے پوچھالوگو!معلوم ہے آج یہ کونسادن ہے؟ ہم نے عرض کی الله اور اس کارسول زیادہ جانتے ہیں' آپًاس پر خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس دن کاکوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ قرمانی کا دن نہیں ہے؟ ہم بولے ہاں ضرور ہے' پھرآپ نے پوچھایہ ممینہ کون ساہے؟ ہم نے کمااللہ اور اس کارسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ اس مرتبہ بھی خاموش ہو گئے اور ہمیں خیال ہوا کہ آپ اس ممینہ کاکوئی اور نام رکھیں گے ، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کاممینہ نہیں ہے؟ ہم بولے کیوں نہیں ' پھر آپ نے پوچھا يه شركون سامع؟ بم فعرض كى الله اوراس كارسول بمترجاف ہیں'اس مرتبہ بھی آپ اس طرح خاموش ہو گئے کہ ہم نے سمجھا کہ آپُاس کا کوئی اور نام رکھیں گے 'لیکن آپؒ نے فرمایا کہ بیہ حرمت کاشر نمیں ہے؟ ہم نے عرض کی کیوں نمیں ضرورہے 'اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بس تهارا خون اور تهارے مال تم يراس طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس ممینہ اور اس شریس ہے ت آنکہ تم اینے رب سے جاملو۔ کموکیامیں نے تم کو الله کاپیام پنچادیا؟ لوگوں نے کما کہ ہاں آپ نے فرمایا اے اللہ! تو گواہ رہنااور ہاں! یمال موجود غائب کو پہنچادیں کیونکہ بہت ہے لوگ جن تک یہ پیغام پینچے گا سننے والول سے زیادہ (پیغام کو) یاد رکھنے والے ثابت ہول گے اور میرے بعد کافرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی (ناحق) گردنیں مارنے

١٧٤١- حَدَّثِنِيْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةً عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْسَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَرَجُلُ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﴿ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ : ((أَتَدْرُونَ أَيُّ يَومٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيْهِ بِهَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: ((أَلَيْسَ يَومَ النَّحْرِ ؟)) قُلْنَا بَلَى. قَالَ ((أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ : ((أَيُّ بَلَدٍ هَٰذَا؟)) قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: ((أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟)) قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَومِ تَلْقُونَ رَبُّكُمْ، أَلاَ هَلْ بَلَّفْتُ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((اللَّهُمُّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبٌ مُبَلِّغٍ أَوعَىٰ مِنْ سَامِعٍ، فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ

**بَغْضِ)).** [راجع: ۲۷]

سے جبت الوداع میں آپ کا وہ عظیم الثان خطبہ ہے جے اساس الاسلام ہونے کی سند حاصل ہے اور سے کافی طویل ہے جے اساس الاسلام ہونے کی سند حاصل ہے اور سے کافی طویل ہے جے اساس سند مختلف راویوں نے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رہ تھے نے ترجمۃ الباب کے تحت سے روایات یمال نقل کی جیں' پورے خطبے کا احصار مقصد نہیں ہے۔ وازاد البخاری الرد علی من زعم ان یوم النحو لا خطبة فیه للحاج و ان المذکود فی هذا الحدیث من قبیل الوصایا العامة لا علی انه من شعار الحج فازاد البخاری ان ببین ان الراوی سماها خطبة کما سمی المتی وقعت فی وفات خطبة (فتح) لینی کچھ لوگ یوم نحرکے خطبہ کے قائل نہیں ہیں اور سے خطبہ وصایا سے تعیر کرتے ہیں' امام بخاری نے ان کا رد کیا اور بتایا کہ راوی نے اے لفظ خطبہ سے ذکر کیا ہے'کہ عرفات کے خطبہ کو خطبہ کما ایسا ہی اسے بھی' للذا یوم النحرکو بھی خطبہ سنت نبوی

١٧٤٢ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثنّى حَدُّثُنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ((أَتَدْرُونَ أَيُّ يُوم هَذَا؟)) اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: ((فَإِنَّ هَذَا يَومٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟)) قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((شَهْرٌ حَرَامٌ)). قَالَ: ((فَإِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَخُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)) وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْفَازِ: ((أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((وَقَفَ النَّبِيُّ النُّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الْحَجَّةِ الَّتِي حَجُّ بِهَذَا، وَقَالَ: هَذَا يَومُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ. فَطَفِقَ النَّبِي ﴿ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ)). وَوَدُّعُ النَّاسَ فَقَالُوا : هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ)).

[أطراف في : ۲۰۲۳، ۲۰۲۳، ۲۲۱۳، ۸۷۷، ۸۲۸۲، ۷۷۷۷].

(۱۲۲۲) ہم سے محد بن مثنی نے بیان کیا کما ہم سے بزید بن بارون نے بیان کیا کما ہم کوعاصم بن محد بن زید نے خبردی انہیں ان کے باب نے اور ان سے ابن عربی ان بیان کیا کہ نی کریم انتظام نے منی میں فرمایا کہ تم کو معلوم ہے! آج کون سادن ہے؟ لوگوں نے کما کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آنخضرت مالی کے فرمایا کہ یہ حرمت کادن ہے اور یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ یہ کونساشرہے؟ لوگوں نے کما اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں اپ نے فرمایا کہ یہ حرمت کاشرے اور تم کویہ بھی معلوم ہے یہ کونساممینہ ہے ، لوگوں نے کمااللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں ' آمخضرت ملی اللہ نے فرمایا کہ یہ حرمت کا ممینہ ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالی لے تمارا خون! تمهارا مال اورعزت ایک دوسرے پر (ناحق) اس طرح حمام کر دی ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس ممینہ اور اس شریس ہے۔ مشام بن غازنے کما کہ مجھے نافع نے ابن عمر بھان کے حوالے سے خبردی ک رسول الله ملی عجة الوداع من دسويس تاريخ كو جمرات كے درميان كمرت موت تح اور فرمايا تفاكه يه ديكمو (يوم الخر) اكبر كادن ب يمرني كريم الهيم يه فرمان كي كدات الله! كواه رمنا أتخفرت الله نے اس موقع برچونکہ لوگوں کو رخصت کیا تھا (آپ سمجے مجے کھ وفات كازماند آن بنچا) جب سے لوگ اس ج كوجة الوداع كمن علام

(74) P (7

الما المراح المرج كوكتے بيں اور ج اصفر عمرہ كو اور عوام ميں جو يہ مشہور ہے كہ نويں تاريخ جمد كو آ جائے تو وہ ج اكبر ہے اس كى المستح صديث ہے كھے شيں البتہ چند ضعيف حديث سرج كى ذيادہ فضيلت ميں وارد بيں 'جس ميں نويں تاريخ جعد كو المن بڑے۔ بعضوں نے كما يوم الحج الاصفر نويں تاريخ كو اور يوم الحج الاكبر دسويں تاريخ كو كتے بيں كہ ان بى دنول ميں آپ پر سورة اذا جاء نصو الله نازل ہوكى اور آپ سمجھ گے كہ اب دنيا ہے روائلى قريب ہے 'اب ايس اجتماع كاموقعہ نہ بل سكے كا اور بعد ميں اس محض بى دليل موجود ہے جو كتا ہے كہ ج اكبر ايسا بى ہوا فيه دليل لمن يقول ان يوم المحج الاكبر هو يوم النحر يعنى اس حديث ميں اس محض بى دليل موجود ہے جو كتا ہے كہ ج اكبر كما جاتا ہے ' يہ خيال قوى جو ان ہو الله عليه وسلم فى الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر و على تعظيم شهر ذى المحجة و على تعظيم البلد المحرام مين آخضرت ما يو الله عليه وسلم فى الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر و على تعظيم شهر ذى المحجة و على تعظيم البلد المحرام الحق آخضرت ما يو الله عليه من يوم الخراور ماہ ذى الحج اور مكة المكرمہ كى عظمتوں پر سمبيہ فربائى كہ امت ان اشياء مقدمہ كوياد ركھ اور جو نصائح و وصايا آپ ديے جا رہے ہيں امت ان كو تا ابر فراموش نہ كرے۔

١٣٣ – بَابُ هَلْ يَبِيْتُ أَصْحَابُ السَّقَايَةِ أَو غَيْرُهُمْ بِمَكَّةُ لَيَالِيَ السَّقَايَةِ أَو غَيْرُهُمْ بِمَكَّةُ لَيَالِيَ مِنْءً؟

١٧٤٣ حَدُّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْدِ بْنِ مَيْدِ بْنِ مَيْدُون حَدُّتُنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ((رَخْصَ النّبِيُ هُـكَ. .)).ح

[راجع: ١٦٣٤]

1988 حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرَ رَضِيَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا لِللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْنَالِهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا الللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَ

١٧٤٥ – حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْلِو اللهِ بْنِ نُمْمَرْ حَدُثَنَا أَبِي حَدْثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدْثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ لَعْبُاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَأْذَن النَّبِيِّ اللهِ الْعَبُاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَأْذَن النَّبِيِّ اللهِ لَيْبِيْ اللهِ لَيْبِيْ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ،

باب منیٰ کی راتوں میں جولوگ مکہ میں پانی پلاتے ہیں یا اور کچھ کام کرتے ہیں وہ مکہ میں رہ سکتے ہیں۔

(۱۷۴۷) ہم سے محمر بن عبید بن میمون نے بیان کیا 'انہوں نے کماکہ ہم سے عیسیٰ بن بونس نے 'ان سے عبیدالللہ نے 'ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی الله عنمانے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اجازت دی۔ (دو سری سند)

(۱۷۳۴) اور ہم سے بچیٰ بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن بکر نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن بکر نے بیان کیا کہا ہم کو ابن جریح نے خبردی 'انہیں عبیداللہ نے 'انہیں نافع نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنهمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔

(۱۷۳۵) اور جم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا ان سے نافع کے باپ نے بیان کیا ان سے عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر شہائٹ نے کہ عباس بٹاٹھ نے نبی کریم مٹائل کی راتوں میں (حاجیوں) کو پانی پلانے کے لئے مکہ میں رہنے کی اجازت وے دی۔ اس

فَأَذِنَ لَهُ)). تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ﴿ رُوابِت كَي مِتَالِعت مُحدِ بن عبدالله ك ساتھ ابو اسامہ عقبہ بن خالد وَأَبُو ضَمْرَةً.[راجع: ١٦٣٤]

اور ابو ضمرہ نے کی ہے۔

تر معلوم ہوا کہ جس کو کوئی عذر نہ ہو اس کو منیٰ کی راتوں میں منیٰ میں رہنا واجب ہے' شافعیہ اور حنابلہ اور اہل حدیث کا کی قول ہے اور ابعض کے نزدیک ہے واجب نہیں سنت ہے۔ (وحیدی) وفی الحدیث دلیل علی وجوب المبیت ہمنی و انه

من مناسك الحج لان التعبير بالرخصة يقتضي ان مقابلها و ان الاذن و قع للعلة المذكورة و اذ الم توجداو ما في معناها لم يحصل الاذن و بالوجوب قال الجمهور (فق) یعنی منل میں رات گذارتا واجب اور مناسک جج ہے ہے ، جمهور کا میں قول ہے۔ حضرت عباس بناتھ کو علت فدكوره كى وجد سے مكم ميں رات گذارنے كى اجازت ہى دليل ہے كه جب الى كوئى علت نه ہو تو منى ميں رات گذارنا واجب ہے اور جہور کا یمی قول ہے۔

١٣٤ - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ

وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحىً، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزُّوال.

١٧٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبْرَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عَمَرَ رَضِي ا لله عَنهُمَا: مَتَى أَرْمَى الْبِجِمَارَ؟ قَالَ: إذًا رَمَى إِمِامُكَ فَارْمِهْ. فَأَعِدْتُ عَلَيْهِ

الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشُّمْسُ رَمَيْنَا)).

باب كنكريال مارف كابيان

اور جابر بناتھ نے کہا کہ نی کریم ملی اللہ اے دسویں ذی الحجہ کو جاشت کے وقت کنگریاں ماری تھیں اور اس کے بعد کی تاریخوں میں سورج ڈھل

(١٤١٢) م سے ابو لعيم نے بيان كيا انہوں نے كما مم سے معرف بیان کیا' ان سے وہرہ نے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے بوچھا کہ میں کئریاں کس وقت ماروں؟ تو آگ نے فرمایا کہ جب تمهارا امام مارے تو تم بھی مارو علین دوبارہ میں نے ان سے یمی مسكله يوچھاتوانهوں نے فرمايا كه جم انظار كرتے رہتے اور جب سورج وْ هل جا تا تو كنكريان مارت.

تَ الله الفنل وقت كنكريال مارنے كا يمي ہے كه يوم النحركو چاشت كے وقت مارے اور جائز ہے وسويں شب كى آدھى رات كے بعدے اور غروب آفتاب تک دسویں تاریخ کو اس کا آخری وقت ہے اور گیار ہویں یا بار ہویں کو زوال کے بعد مارنا افضل ے ' ظہر کی نماز سے پہلے کنگریاں سات سے کم نہ ہوں' جمهور علماء کا یمی قول ہے وفیہ دلیل علی ان السنة ان يرمي الجماد في غيريوم الاضخى بعد الزوال و به قال الجمهور (فتح البارى) ليني اس حديث مين دليل ب كه وسويں تاريخ كے بعد سنت بير ب كه رمي جمار زوال کے بعد ہو اور جمہور کا یمی فتویٰ ہے جب امام مارے تم بھی مارو' یہ ہزایت اس لئے فرمائی تاکہ امرائے وقت کی مخالفت کی وجہ ے کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے 'اگر امرائے جور ہوں تو ایسے احکام میں مجبوراً ان کی اطاعت کرنی ہے جیسا کہ نماز کے لئے فرمایا کہ ظالم امیر اگر در سے پڑھیں تو ان کے ساتھ بھی ادا کر لو اور ان کو نفل قرار دے لو' حضرت عبدالله بن عمر بھی ﷺ کے اس دور میں محاج بن یوسف جیسے سفاک ظالم کا زمانہ تھا اس بنا پر آپ نے ایسا فرمایا' نیک عادل امراء کی اطاعت نیک کاموں میں بسر حال فرض ہے اور موجب ثواب ہے اور یہ چز امراء ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ نیک امریس ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کی بھی اطاعت لازم ہے۔ و ان کان عبدا حبشیا کا یمی مطلب ہے۔

#### باب رمی جمار وادی کے نشیب سے کرنے کابیان۔

(کسم) محد بن کثیر نے بیان کیا کہ ہم کو سفیان توری نے خبردی '
انہیں اعمش نے ' انہیں ابراہیم نے اور ان سے عبدالرحمٰن بن زید نے بیان کیا کہ عبداللہ بڑا تی نے وادی کے نشیب (بطن وادی) میں کھڑے ہو کر کنگری ماری تو میں نے کہا ' اے ابو عبدالرحمٰن! پچھ لوگ تو وادی کے بالائی علاقہ سے کنگریاں مارتے ہیں ' اس کاجواب انہوں نے یہ دیا کہ اس ذات کی قتم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ' انہوں نے یہ دیا کہ اس ذات کی قتم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ' کسی (بطن وادی) ان کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے (ری کرتے وقت) جن پرسورہ بقرہ نازل ہوئی تھی ساتھ کیا ۔ عبداللہ بن ولید نے بیان کیا کہ ان سے سفیان توری نے اور ان سے اعمش نے یمی صدیث بیان کیا کہ ان سے سفیان توری نے اور ان سے اعمش نے یمی صدیث بیان کیا کہ

#### ١٣٥ - بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

العَدَّرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: ((رَمَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: ((رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوقِهَا، فَقَالَ : وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا فَوقِهَا، فَقَالَ : وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَقَامُ الّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ اللهُ بنُ الوليدِ قالَ حَدُّانَا الأعمشِ بهذا.

[اطرافه في : ۱۷٤٨، ۱۷٤٩، ۱۷۵۰، ۲۱۷٥٠].

يَذَكَرَهُ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهَ عَنْهُمَا عَن النّبِي اللّهَ عَنْهُمَا عَن النّبِي اللّهَ عَنْهُمَا عَن النّبِي اللهُ عَنْهُ عَمْرَ حَدِّنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدِّنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدِّنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمْرَ عَدْنَنَا مَفْعُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنْهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنْهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنْهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ اللهِ بْنِ مَعْنَى عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى يَسِيدٍ وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى بِسَبْعِ وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى اللّهِ عُنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[راجع: ١٧٤٧]

ا حافظ صاحب فرماتے ہیں واستدل بھذا الحدیث علی اشواط رمی الجمارات واحدۃ واحدۃ لقولہ یکبر مع کل حصاۃ و قد قال سیب کے استدل بھذا الحدیث علی اشواط رمی الجمارات واحدۃ واحدۃ لقولہ یکبر مع کل حصاۃ و قد قال صلی اللہ علیہ وسلم خلوا عنی مناسککم و خالف فی ذالک عطاء و صاحبہ ابو حنیفۃ فقالا لو رمی السبع دفعۃ واحدۃ اجزاہ المخ (فق) یعنی اس حدیث سے دلیل کی گئی ہے کہ رمی جمرات میں شرط یہ ہے کہ ایک ایک کنری الگ الگ بھینی جانے کے بعد ہر کنری پر تجبیر کما کرتے مناک ج سیمو اور آپ کا ہی طریقہ تھا کہ آپ ہر کنری پر تجبیر کما کرتے ہیں کہ علیہ کا یک طاعہ اور آپ کا کا کی حاصات امام ابو حنیفہ نے اس کے خلاف کما ہے وہ کہتے ہیں کہ سب کنریوں کا ایک دفعہ بی مار دینا کافی ہے۔

(مگربه قول درست نهیں ہے)

١٣٧ - بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

1۷٤٩ حَدُّنَنَا آدَمُ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ حَدُّنَنَا شُعْبَةُ حَدُّنَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ ((أَنَّهُ حَجُّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَمْيَاتٍ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنِي عَنْ يَسَارِهِ وَمِنْي عَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ يَسَارِهِ وَمِنْي عَنْ يَسِيْدِهِ ثُمْ قَالَ : هَذَا مَقَامُ اللّذِي الْوَرْدَةُ الْبَعْرَةِ وَاللّذِي الْوَلِكَ اللّهُ عَنْ يَعْنِيْهِ مُؤْدِدُ اللّهُ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ). [راجع: ۱۷۶۷]

باب اس شخص کے متعلق جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو بیت اللہ کواپنی بائیں طرف کیا۔

(۳۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخعی نے ان سے عبدالرحمٰن بن بزید نے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعو بڑا ہے کہ ساتھ جج کیا انہوں نے دیکھا کہ جمرہ عقبہ کی سات کنکریوں کے ساتھ رمی کے وقت آپ نے بیت اللہ کو تو اپنی بائیں طرف اور منی کو دائیں طرف کر لیا پھر فرمایا کہ یمی ان کا بھی مقام تھا جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی لیعن نبی کریم متا ہے۔

اكبركهنا چاہيے۔

اس کو حضرت عبدالله بن عمر رش فی این کریم مانی این سے روایت کیاہے۔

(۱۷۵۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد مصری نے بیان کیا ان سے سلمان اعمش نے بیان کیا کہ میں نے جاج سے سا۔ وہ منبریر سورتوں کا یوں نام لے رہا تھاوہ سورہ جس میں

قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ

١٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ
 حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ((سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ
 يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَوِ: السُّورَةُ الَّتِي يُذكرُ

بقرہ (گائے) کاذکر آیا ہے 'وہ سورہ جس میں آل عمران کاذکر آیا ہے 'وہ سورہ جس میں نساء (عورتوں) کاذکر آیا ہے 'اعمش نے کہامیں نے اس کاذکر حضرت ابراہیم نخعی روائی ہے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن برزید نے بیان کیا کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود علیدالرحمٰن بن برزید نے بیان کیا کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود برائی نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تو وہ ان کے ساتھ تھے 'اس وقت وہ وادی کے نشیب میں اثر گئے اور جب درخت کے (جو اس وقت وہاں پر تھا) برابر نیچے اس کے سامنے ہو کرسات کنکریوں سے رمی کی ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ پھر فرمایا قتم ہے اس کی کہ جس ذات ساتھ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ پھر فرمایا قتم ہے اس کی کہ جس ذات

کے سواکوئی معبود نہیں پہیں وہ ذات بھی کھڑی ہوئی تھی جس پر سور ہ

فِيْهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيْهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيْهِ النَّسَاء. عَمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيْهِ النَّسَاء. قَالَ فَلَاكُرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيْدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ حِيْنَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجْرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتِ، بِالشَّجْرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتِ، يُكِبُّرُ مَعَ كُلُّ حَصَاقٍ، ثُمَّ قَالَ : مِنْ هَا هُنَا يَكُبُرُ مَعَ كُلُّ حَصَاقٍ، ثُمَّ قَالَ : مِنْ هَا هُنَا عَيْرُهُ – قَامَ الّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقْرَةِ هَا ﴾.

[راجع: ١٧٤٧]

معلوم ہوا کہ ککری جدا جدا مارنی چاہیے اور ہر ایک کے مارتے وقت اللہ اکبر کمنا چاہیے۔ روایت پس تجاح بن یوسف کا فرکر ہے کہ وہ سورتوں کے مجوزہ ناموں کا استعال جھوڑ کر اضافی ناموں ہے ان کا ذکر کرتا تھا جیسا کہ روایت نہ کور ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم مخعی نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تی کی اس روایت کا ذکر کیا کہ وہ سورتوں کے مجوزہ نام ہی لیتے تھے اور یکی ہونا چاہیے اس بارے پی ججاج کا خیال درست نہ تھا' امت اسلامیہ بیس یہ شخص سفاک بے رحم ظالم کے نام سے مشہور ہے کہ اس نے ذکر گی میں خدا جائے گئے بے گناہوں کا خون ناحق زمین کی گردن پر بہایا ہے اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے قال ابن المنیر حص عبداللہ سورہ البقری بالذکر لانھا المی ذکر الله فیھا الرمی فاشار الی ان فعلہ صلی الله علیه وسلم مبین لعراد کتاب الله تعالٰی المنے ﴾ (فق عبداللہ سورہ البقری بالذکر لانھا المی ذکر الله فیھا الرمی فاشار الی ان فعلہ صلی الله علیه وسلم مبین لعراد کتاب الله تعالٰی المنے ﴾ وفق الباری) یعنی این میر کے کما کہ عبداللہ بن مسعود بڑا تی خصوصیت کے ساتھ سورہ بقرہ کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس میں اللہ نے ری کا ذکر فرمایا ہے بیس آپ نے اشارہ کیا کہ نبی شائے اپنے عمل سے کہا داکام ج تو تی ہی ہی جس طرح شارح علیہ المام نے ان کو جمال آخضرت شائے ہم پر اللہ مالم مناسک کا نول ہوا۔ اس میں بمال شہیہ ہے کہ ادکام ج تو تی ہی ہیں جس طرح شارح علیہ المام نے ان کو مجال آئی مرح ان کی ادائی گل لازم ہے کی بیش کی کسی کو مجال شہیہ ہے کہ ادکام ج تو تی ہی ہیں جس طرح شارح علیہ المام نے ان کو مجال نہیں ہے۔ واللہ اعلی ۔

بقره نازل موئى النيكيم.

١٣٩ - بَابُ مَنْ رَمَى جَـمْرَةَ الْعَقَبَةِ
 وَلَمْ يَقِف، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ

١٤ - بَابُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ
 يَقُومُ وَيُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

١٧٥١ حَدُّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

باب اس کے متعلق جس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی اور وہاں تھرانہیں۔ اس مدیث کو ابن عمر ﷺ نے نبی کریم میں اللہ اسے روایت کیاہے۔ (یہ مدیث الطلح باب میں آرہی ہے)

باب جب حاجی دونوں جمروں کی رمی کر چکے تو ہموار زمین پر قبلہ رخ کھڑا ہو جائے۔

(۱۷۵۱) ہم سے عثان بن الی شیب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم

سے طلحہ بن کیچیٰ نے بیان کیا' ان سے بونس نے زہری سے بیان کیا'

ان سے سالم نے کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی الله عنهما پہلے جمرہ کی

رمی سات کنگریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنگری پر اللہ اکبر کہتے تھے '

پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو

جاتے ای طرح دیر تک کھڑے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ' پھر جموہ

وسطیٰ کی رمی کرتے ' پھر ہائیں طرف بوسے اور ایک ہموار زمین پر

قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جاتے ایمال بھی دریتک کھڑے کھڑے

دونوں ہاتھ اٹھاکر دعائیں کرتے رہتے 'اس کے بعد والے نشیب سے

جمرہ عقبہ کی رمی کرتے اس کے بعد آپ کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس

چلے آتے اور فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس

حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَن سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّهُ كَانَ يَرمَي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، بَسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَى يُسْهَلَ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طُويْلاً، ويَدْعُوا ويَرفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتِ الشَّمَالِ فَيَسْتَهِلُ ويَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ فَيَشُومُ فَيَسْتَهِلُ ويَدْعُو، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرمِي طُويْلاً ويَدْعُو، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرمِي طَوِيْلاً ويَدْعُو، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرمِي طَوِيْلاً ويَدْعُو، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْشَمَالِ جَمْرَةَ ذَاتِ الْمُقَامِقِ مَنْ يَطْنِ الْوَادِي، وَلاَ جَمْرَةَ ذَاتِ الْقَبْلَةِ، مَنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ : هَكَذَا وَاللَّهِ يَقْلُ : هَكَذَا وَيَقُولُ : هَكَذَا وَلَاتُ النّبِي فَيْقُولُ : هَكَذَا وَلَا النّبِي فَلَى اللَّهِ اللَّهِ يَنْ يَقُولُ : هَكَذَا وَلَا النّبِي فَلَا يَعْمَلُونُ فَيَقُولُ : هَكَذَا وَلَاتُ النّبِي فَلَى الْفَادِي، وَلاَ يَقْمِلُ الْوَادِي، وَلاَ يَقُولُ : هَكَذَا وَلَاتُ النّبِي فَلَى الْفَادِي ، وَلاَ يَشَعُلُونُ الْوَادِي، وَلاَ يَقُولُ : هَكَذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَعْلَمُهُ اللَّهِ الْفَادِي ، وَلاَ يَعْمَلُونُ الْفَادِي ، وَلاَ يَعْلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

[طرفاه في : ١٧٥٢، ١٧٥٣].

یہ آخری ری گیارہویں تاریخ میں سب سے پہلے ری جمرہ کی ہے یہ جمرہ معجد فیف سے قریب پڑتا ہے یمال نہ کھڑا ہونا ہے نہ دعا کرنا 'ایسے مواقع پر عقل کا دخل نہیں ہے 'صرف شارع طِلائل کی اتباع ضروری ہے۔ ایمان اور اطاعت ای کا نام ہے جمال جو کام معقول ہوا ہے وہاں وہی کام سرانجام دینا چاہیے اور اپنی ناقص عقل کا دخل جرگز ہرگز نہ ہونا چاہیے۔

طرح کرتے دیکھاتھا۔

١٤١ – بَابُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى

باب پہلے اور دو شرے جمرہ کے پاس جاکر دعاکے لیے ہاتھ اٹھانا

جمهور علماء کے نزدیک ہاتھ اٹھا کر جمرہ اولی اور جمرہ وسطیٰ کے پاس دعاء مانگنامتحب ہے' ابن قدامہ نے کما کہ جس اس جس کی کا اختلاف نہیں پاتا گر امام مالک سے اس کے خلاف منقول ہے قال ابن المنذر لا اعلم احداً انکر رفع البدین فی الدعاء عندالجمرة الا ماحکاہ ابن القاسم عن مالک انتھی (فتح)

1۷۵٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَخِي عن سليمانَ عن يونسَ بن يَزِيْدَ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ اللهُ يُنَا بِسَنْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، اللهُ يَتَقَدّمُ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا لَمُ اللهُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، لُمُ يَتَقَدّمُ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا

(۱۵۵۲) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ جھ سے میرے بھائی (عبدالحمید) نے بیان کیا ان سے سلیمان نے بیان کیا ان سے سلیمان نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عثما پہلے جمرہ کی رمی سات کنگریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنگری پر اللہ اکبر کہتے تھے اس کے بعد آگے بوھے اور ایک نرم ہموار زمین پر اللہ اکبر کہتے تھے اس کے بعد آگے بوھے اور ایک نرم ہموار زمین پر

قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ' دعائیں کرتے رہتے اور دونوں ہاتھوں کو المحات پھر جمرہ وسطی کی ری بھی اسی طرح کرتے اور بائیں طرف آگے بردھ کرایک نرم زمین پر قبلہ رخ کھڑے ہوجاتے 'بہت دیر تک اس طرح کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہتے ' پھر جمرہ عقبہ کی رمی بطن وادی سے کرتے لیکن وہاں ٹھرتے نہیں تھے ' آپ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح کرتے دیکھاہے۔

طَوِيْلاً، فَيَدْعُو وَيَرفَعُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يَرمِي الْجَمْرةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طُويْلاً: فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ. ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرةَ ذَاتَ الْفَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ يَدَيْهِ. ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرة ذَاتَ الْفَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ يَقِفُ، وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَظَا يَفْعَلُ)).[راجع: ١٧٥١]

یہ صدیث کی جگہ نقل ہوئی ہے اور اس سے حضرت مجہتد مطلق امام بخاری روایٹر نے بہت سے مسائل کا اخراج فرمایا ہے جو آپ

کے تفقہ کی دلیل ہے ان لوگوں پر بے حد افسوس جو ایسے فقیہ اعظم فاصل محرم امام معظم روایٹر کی شان میں تنقیص کرتے ہوئے آپ کی
فقاہت اور درایت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو محصٰ ناقل مطلق کمہ کر اپنی نا سمجھی یا تعصب بالمنی کا جُوت دیتے ہیں۔ بعض علمائے
احماف کا رویہ اس بارے میں انتمائی تکلیف دہ ہے جو محد شین کرام خصوصاً امام بخاری روایٹر کی شان میں اپنی زبان بے لگام چلا کر خود
ائمہ دین مجمتدین کی تنقیص کرتے ہیں۔ امام بخاری روایٹر کی کو اللہ پاک نے جو مقام عظمت عطا فرمایا ہے وہ ایسی واہی باتوں سے گرایا
نمیں جا سکتا ہاں ایسے کور باطن نام نماد علماء کی نشان دہی ضرور کر دیتا ہے۔

#### ١٤٢ – بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمرَكَيْن

١٧٥٣ - وَقَالَ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بْنُ عُمْرَ أَخْبِرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ((أَنَّ لَمُونُ اللهِ عَنِي الزُّهْرِيِّ ((أَنَّ لَا رَمَى الْجَمْرَةَ اللّهِ عَلَى كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ اللّهِ عَلَى مَسْجِدَ مِنِى يَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلْمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَلْقِي مَسْعَقْبِلَ الْوَبُلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوَثُوفَ. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ النَّائِيةَ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، الْجَمْرَةَ النَّائِيةَ فَيرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، الْمُحَمِّرةَ النَّائِي الْوَادِي، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ يُكَبِّرُ كُلْمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَلْتِي الْجَمْرة الْمَالِقِ يَدْعُو. ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرة الْمُنْ الْوَادِي، فَيقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْوَادِي، فَيقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْوَادِي، فَيقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْمُعْرَةِ وَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، الْمُعْرَةَ الْمَقْبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، الْحَمْرة الْعَقْبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، الْحَمْرة أَلْكِي الْمَقْبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، الْكَانِي عَنْدَ الْفَقْبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، الْكِي عَنْدَ الْفَقْبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، الْكَثِي عَنْدَ الْفَقْبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، الْمُعْرَةَ عَلَامِي الْمَامِيْقَ مُنْ مَنْ عَلَيْكِ الْحَمْرة وَلَا عَصَاقٍ، ثُمَّ يَنْصَوفُ وَلاَ وَلَا عَلَامِ الْمُعَلَوْمُ وَلاَ وَلا عَلَمْ وَلَا عَلَيْ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمَعْرَةِ فَيْ الْمَامِيْقِ الْمُهَا الْمُعْمَرِقُ الْمُعْلِقُ وَلَا عَلَيْكِ الْمُعْرِقِيْمَ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَقِي الْمُعْلَالِهُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَالِهُ الْمُعْلِقُ الْمِعْلِقُ الْمُ

باب دونوں جمروں کے پاس دعاکرنے کے بیان میں (دونوں جمروں سے جمرہ اولی اور جمرہ وسطی مرادیں)

(۱۷۵۳) اور محمہ بن بشار نے کہا کہ ہم سے عثان بن عمر نے بیان کیا انسیں یونس نے خبردی اور انسیں زہری نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب اس جمرہ کی رمی کرتے جو منی کی معجد کے زددیک ہے تو سات کریوں سے رمی کرتے اور ہر کنگری کے ساتھ تجبیر کہتے 'پھر آگے ہونے اور قبلہ رخ کھڑے ہو کردونوں ہاتھ اٹھا کردھائیں کرتے تھے 'پھر ثانیہ (وسطی) کے پاس آتے یہاں بھی سات کنگریوں سے رمی جمرہ ثانیہ (وسطی) کے پاس آتے یہاں بھی سات کنگریوں سے رمی کرتے اور ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے 'پھرہائیں طرف نالے کے قریب اتر جاتے اور وہال بھی قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دھا کرتے رہے 'پھر جمرہ عقبہ کے پاس آتے اور یہاں بھی سات کنگریوں سے رمی کرتے اور ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے 'اس کر دھا کرتے رہے نہیں جو جاتے یہاں آپ دھا کے لیے ٹھرتے نہیں تھے۔ کے بعد واپس ہو جاتے یہاں آپ دھا کے لیے ٹھرتے نہیں تھے۔ زہری نے کہا کہ میں نے سالم سے ساوہ بھی اس طرح آپ والد (ابن

عمر رضی الله عنما) سے نبی کریم صلی الله علیه و سلم کی حدیث بیان کرتے متع اور بھی اسی کرتے متع دو بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

يَقِفُ عِنْدَهَا)) قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ مَالِهُ مَ عُنْ هَذَا عَنْ مَالِمَ مِنْلَ هَذَا عَنْ أَيْدِ عَنِ النِّيِّ هَذَا عَنْ أَيْدِ عَنِ النِّيِّ هَذَا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

[راجع: ١٥٧١]

التورى فقال يطعم و ان جبره بدم احب الى و على الرمى بسبع و قد تقدم ما فيه و على استقبال القبلة بعد الرمى و القيام طويلا و قد وقع تفسيره فيما رواه ابن ابى شيبة باسناد صحيح عن عطاء كان ابن عمر يقوم عند الجمر تين مقدار ما يقرا سورة البقرة و فيه النباعد من موضع الرمى عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمى غيره و فيه مشروعية رفع اليدين فى الدعاء و ترك الدعاء و القيام عند جمرة العقبة (فح البارى)

یعنی اس مدیث میں ہرکئری کو مارتے وقت کلمیر کھنے کی مشروعیت کا ذکر ہے اور اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی نے اسے ترک کر
دیا تو اس پر کچھ لازم نہیں آئے گا گر توری کتے ہیں کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور اگر دم دے تو زیادہ بھڑ ہو اور اس مدیث سے
یہ بھی معلوم ہوا کہ سات کنگریوں سے ری کرنا مشروع ہے اور وہ بھی ثابت ہوا کہ ری کے بعد قبلہ رخ ہو کر کائی دیر تک کھڑے
کھڑے دعا ما نگنا بھی مشروع ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر پہنے جم تین کے نزدیک آئی دیر تک قیام فرماتے جتنی دیر میں
سورہ بھرہ ختم کی جاتی ہے۔ اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقام ری سے ذرا دور ہو کر دعا کے لئے قیام کرنا مشروع ہے تاکہ کسی
کی کنگری اس کو نہ لگ سکے اور اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا بھی مشروع ہے اور یہ بھی کہ جمزہ
عقبہ کے پاس نہ تو قیام کرنا ہے نہ دعا کرنا وہاں سے کنگریاں مارتے ہی واپس ہو جانا چاہیے۔

مربیر ہرایات: گیارہ ذی الحجہ تک یہ تاریخیں ایام تشریق کملاتی ہیں، طواف افاضہ جو وس کو کیا ہے اس کے بیل ہے تاریخوں ہیں مثنی کے میدان میں مستقل پڑاؤ رکھنا چاہیے۔ یہ دن کھانے پیٹے کے ہیں، ان میں روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ ان دنوں میں ہر روز زوال کے بعد ظمر کی نماز سے پہلے نیوں شیطانوں کو تکریاں مارتی ہوں گی جیسا کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں قالت افاض رسول الله صلی الله علیه وسلم من آخر یومه حین صلی الظهر ثم رجع الی منی فعکت بھا لیالی ایام التشریق یرمی المجموة اذا زالت الشمس کل جمرة بسبع حصیات بکبر مع کل حصاة و یقف عند الاولی و الثانیة فیطیل القیام و یتفرع و یرمی الثالثة فلا یقف عندها (رواہ ابوداؤد) لیتی نبی کریم سڑائی ظمر کی نماز تک طواف افاضہ سے فارغ ہو گئے پھر آپ منی واپس تشریف لے گئے اور ایام تشریق ہیں آپ نے منی میں تن شب کو قیام فرمایا۔ زوال میس کے بعد آپ روزانہ ری جمار کرتے ہر جمرہ پر سات سات کئریاں مارتے اور ہر کئری پر نعوہ تحبیر بلند کرتے۔ جمرہ اولی جمرہ فالش پر کئری مارتے وقت یمال قیام نہیں فرماتے ہی بڑے کہ کے دفت زوال تک منی میں رہنا ہو گا۔ ان ایام فرماتے۔ جمرہ فالش پر کئری مارتے وقت یمال قیام نہیں فرماتے تھے۔ پس تیمہ ذی الحجہ کے دفت زوال تک منی میں رہنا ہو گا۔ ان ایام میں تجمیر میں شروری ہیں کئریاں بعد نماز ظمر بھی ماری جا کئی ہیں۔

#### رمی جمار کیاہے؟

کنگریاں مارنا' صفا و مووہ کی سعی کرنا' یہ عمل ذکر اللہ کو قائم رکھنے کے لیے ہیں جیسا کہ ترذی میں حضرت عائشہ بھٹر سے مرفوعاً مروی ہے۔ کنگریاں مارنا شیطان کو رجم کرنا ہے' یہ حضرت ابراہیم ﷺ کی سنت کی پیروی ہے آپ جب مناسک جج ادا کر چکے تو جمرہ حقبہ پر آپ کے سامنے شیطان آیا آپ نے اس پر سات کنگریاں ماریں جس سے وہ زمین میں دھننے لگا۔ پھر جمرۂ ثانیہ پر وہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے وہاں بھی سات کنگریاں ماریں جس سے وہ زمین میں وھنے لگا۔ پھر جمرۂ ٹالثہ پر آپ کے سامنے آیا تو بھی آپ نے سات کنگریاں ماریں جس سے وہ زمین میں وھننے لگا۔ یہ اس واقعہ کی یاوگار ہیں۔

کنکریاں مارنے سے مملک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ معاف ہوتا ہے نیز کنکریاں مارنے والے کے لیے قیامت کے روز وہ کنکری باعث روشی ہوگی۔ جو کنکریاں باری تعالیٰ کے دربار میں درجہ قبولیت کو پہنچتی ہیں' وہ وہاں سے اٹھ جاتی ہیں اگر بیابت نہ ہوتی تو بہاڑوں کے ڈھیرلگ جاتے (مشکلوۃ مجمع الزوائد) اب ہرسہ جمرات کی تفصیل علیحدہ علیحدہ کلمی جاتی ہے۔

#### جمرة اولى

یہ پہلا منارہ ہے جس کو پہلا شیطان کما جاتا ہے۔ یہ معجد نیف کی طرف بازار ہیں ہے۔ گیارہ تاریخ کو ای سے کنگریاں مارنی شروع کریں' کنگریاں مارتے وقت قبلہ شریف کو بائیں طرف اور منی دائیں ہاتھ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کمہ کر ایک ایک کنگری چھے بتلائے طریقے سے پھینکیں۔ جب ساتوں کنگریاں مار چکیں تو قبلہ کی طرف چند قدم بڑھ جائیں اور قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر شیع محمید و کہلیا و تجمیر پکاریں اور ذکر اذکار کریں جھنی در سورہ بقری کی تادت میں گئی ہو سکے تو جو کچھ ہو سکے اس کو غنیمت جائیں۔

#### جمرة وسطلي

یہ درمیانی منارہ ہے جس طرح جمرہ ادلی کو کنگریاں ماری تھیں اس طرح اس کو بھی ماریں اور چند قدم ہائیں طرف ہث کر فشیب میں قبلہ رو کھڑے ہو کرمثل سابق کے دعائیں مانگیں اور بقدر تلاوت سورہ یقرہ کے جمد و ثنائے النی میں مشخول رہیں۔ (بخاری)

#### جمرة عقبي

یہ منارہ بیت اللہ کی جانب ہے اس کو برے شیطان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کو بھی اس طرح کظریاں ماریں۔ ہاں اس کو کظریاں مار کریمال ٹھرنا نہیں چاہیے اور نہ یمال ذکر اذکار اور دعائیں ہونی چاہئیں۔ (بخاری)

یہ تیرہ ذی الحجہ کے زوال تک کا پروگرام ہے لین ۱۳ کی زوال تک منی میں رہ کر روزانہ وقت مقررہ پر رمی جمار کرنا چاہیے ہاں ضرورت مندوں مثلاً اونٹ چرانے والوں اور آب زمزم کے خاوموں اور ضروری کام کاخ کرنے والوں کے لئے اجازت ہے کہ محمیارہ تاریخ بی کو گیارہ کے ساتھ بارہ تاریخ کی بھی اکھی چودہ ککریاں مار کر چلے جائیں' پھر تیرہ کو تیرہ کی ککریاں مار کر منی سے رفصت ہوتا چاہیے اگر کوئی بارہ بی کو ۱۳ کی بھی مار کر منی سے رفصت ہو جائے تو درجہ جواز میں ہے مگر بھر نہیں ہے۔ ووران قیام منی میں نماز با جماعت معجد خیف میں ادا کرنی چاہیے۔ یمال نماز جع نہیں کر سکتے ہاں قصر کر سکتے ہیں۔

جروں کے پاس والی معجدوں کی داخلی اور ان کا طواف کرنا بدعت ہے 'منی سے تیر حویں تاریخ کو ذوال کے بعد تیوں شیطانوں کو کئریاں مار کر مکہ شریف کو واپس ہے 'کٹریاں مار کر مکہ شریف کو واپس ہے 'کٹریاں مار تے ہوئے سیدھے وادی محصب کو چلے جائیں ہے مکہ شریف کے قریب ایک محمانی ہے جو ایک شخریزہ زمین ہے حصیب البطح اور بطحاء اور خیف بی کنانہ بھی اس کے نام ہیں 'یسل اثر کر فماز ظر 'عصر' مطرب اور مشاء اوا کریں اور سو رہیں۔ مبنے سویرے مکہ شریف میں مہاکی فجر کے بعد داخل ہوں۔ رسول اللہ طریخ نے ایسانی کیا تھا اگر کوئی اس وادی میں نہ ٹھرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے 'گر سنت سے محروی رہے گی یسال ٹھرنا ارکان تج میں سے نہیں ہے لیکن ہماری کو شش بھش سے دفر نے ہوں جہاں تک ہو سکے سنت ترک نہ ہو 'جیسا کہ ایک شاعر سنت فرماتے ہیں

ملک سنت یہ اے سالک چلا جا ب وحرث جنت الفردوس کو سیدھی مٹی ہے یہ سردک

# ٣ - آبُ الطَّيْبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاصَةِ

#### باب ری جمار کے بعد خوشبولگانااور طواف الزیارة سے پہلے سرمنڈانا

امام بخاری نے باب کی مدیث سے یہ مضمون اس طرح پر نکالا کہ دو سری روایت سے یہ ثابت ہے کہ آپ جب مزولفہ سے لوٹے تو حضرت عائشہ بڑا تھا آپ کے ساتھ نہ تھیں اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ جمرہ عقبہ کی ری تک سوار رہے۔ لیس لا محالہ انہوں نے رمی کے بعد آپ کے خوشبو وغیرہ اور سلے ہوئے کپڑے دی رمی کے بعد وشبو وغیرہ اور سلے ہوئے کپڑے درست ہو جاتے ہیں صرف عورتوں سے صحبت کرنا درست نہیں ہوتا' طواف الزیارۃ کے بعد وہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ بیمق نے یہ مضمون مرفوعاً روایت کیا ہے کو وہ مدیث ضعیف ہے اور نسائی کی مدیث یوں ہے اذا رمینم الحصرۃ فقد حل لکم الا النساء یعنی جب تم جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو گئے گو اب عورتوں کے سوا ہر چنے تمہارے لئے طال ہوگئی۔

1904 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلْمُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ اللهُ سَمِعَ ابَاهُ - وَكَانَ الْمَعْمَلُ الْمَلِ زَمَانِهِ - يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَقُولُ: ((طَيْبتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَمْدَيُّ مَتُولُ: ((طَيْبتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَمَدِيُّ مِمَانَيْنِ حِيْنَ أَحْرَمَ، وَلِحَلّهِ حِيْنَ أَحَلُ قِبْلَ هَانَيْنِ حِيْنَ أَحْرَمَ، وَلِحَلّهِ حِيْنَ أَحَلُ قِبْلَ اللهِ اللهُ اللهُ

١٤٤ - باب طواف الوداع

(۱۷۵۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عبینہ نے بیان کیا اس سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رہی ہے سا وہ فرماتی تھیں کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ سٹھ الم اے ، جب آپ نے احرام بائد منا چاہا خوشبو لگائی تھی اس طرح احرام کھولتے وقت بھی جب آپ نے طواف الزیارة سے پہلے احرام کھولنا چاہا تھا (آپ نے ہاتھ پھیلا کر خوشبولگانے کی کیفیت بتائی)

[راجع: ١٥٣٩]

#### باب طواف وداع كابيان

اس کو طواف الصدر بھی کہتے ہیں اکثر علماء کے نزدیک یہ طواف واجب ہے اور امام مالک وغیرہ اس کو سنت کہتے ہیں مگر صحح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حیض نفاس کے عذر سے اس کا ترک کر رہا اور وطن کو چلے جانا جائز ہے۔

(۵۵کا) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان بیان کیا کیا کیا کہ ان کے والد نے اور ان کے ابن عباس بڑا ہے ان کیا کہ لوگوں کو اس کا حکم تھا کہ ان کا آخری وقت بیت اللہ کے ساتھ ہو (یعنی طواف وداع کریں) البتہ حافقہ سے یہ محاف ہو گیا تھا۔

1۷۵٥ - حَدِّثْنَا مُسَدِّدٌ حَدِّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ
 ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
 الله عَنْهُمَا قَالَ: ((أُمِرَ النَّاسُ الله يَكُونَ
 آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاّ أَنَّهُ خُفْفَ عَنِ
 الْحَالِضِ)). [راجع: ٣٢٩]

ا کہتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عربی اور نفاع عوروں کے متعلق پہلے یہ تھا کہ وہ حیف اور نفاس کا خون المست کی بہتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عربی اور پاک ہونے پر طواف وداع کر کے رخصت ہوں 'گر جب ان کو نمی کریم میں کا ہون یہ حدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے اسپنے اس مسلک سے رجوع کر لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ محابہ کرام رکھتے کا عام وستور العل کمی تو تھا کہ وہ صدیث مسلک کے سامنے اسپنے خیالات کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور اسپنے مسلک سے رجوع کر لیا کرتے تھے 'نہ جیسا کہ بعد کے مقلدین

جامدین کا دستور بن گیا ہے کہ حدیث صحیح جو ان کے مزعومہ مسلک کے ظاف ہو اسے بری بے باکی کے ساتھ رد کر دیتے ہیں اور اپنے مزعومہ امام کے قول کو ہر حالت میں ترجیح دیتے ہیں۔ آیت کریمہ ﴿ إِنَّحَدُوْآ اَخْبَادُهُمْ وَ دُهْبَائِهُمْ اَذْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ (التوبہ: ٣١) کے مصداق ور حقیقت میں لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث مرحوم نے فرمایا ہے کہ احادیث صحیحہ کو رد کر کے اپنے المام کے قول کو ترجیح دینے والے اس دن کیا جواب دیں گے جس دن دربار اللی میں پیشی ہوگی۔ (جمتہ الله البالغه)

١٧٥٦ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبُونَا ابْنُ وَهَبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَنَادَةً أَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدُقَهُ ((أَنَّ النَّبِيُ اللهِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَهْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمُّ رَقَدَ رُقَدَةً بِالْمُحَصِّبِ، ثُمَّ رَكَبَ إلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِالْمُحَصِّبِ، ثُمَّ رَكَبَ إلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ)). تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدِ بِهِ)). تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدٌ عَنْ سَعِيْدِ بَعِنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِي اللهُ حَدَّثَهُ عَن النَّبِي اللهُ عَنْ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِي اللهُ حَدَّتُهُ عَن النَّبِي اللهُ عَنْ النَّهِ اللهُ حَدَّتُهُ عَن النَّبِي اللهِ وَاللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْ النَّبِي اللهُ عَنْ النَّهِ اللهُ عَنْ النَّبِي اللهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ اللهُ عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ اللهُ الْمَنْ اللهُ عَنْ النَّهِ اللهُ عَنْ النَّهُ عَلَالُهُ عَنْ النَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْمَالِيْ وَالْمُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلَافِ اللهُ عَنْ اللّهُ الْمُعْلَقِيْلُولُهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَيْنَ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلَقِيْنَ اللّهُ الْمُعْلَقِيْنَ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[طرفه في : ١٧٦٤].

## ٩ ١ - بَابُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ يَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

1۷0٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَيَ اللهِ عَنْهَا ((أَنَّ صَفِيلَةً بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النِبِيِّ عَلَى، حَاضَتُ فَقَالَ: فَذَكَوْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى، فَقَالَ: ((أَحَابِسَتْنَا هِيَ؟)) قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَوْاضَتْ، قَالَ: ((فَلاَ إِذًا)).[راجع: ٢٩٤]

(۱۷۵۲) ہم سے اصفی بن فرج نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو ابن وہب نے خبردی' انہیں عمرو بن حارث نے' انہیں قادہ نے اور ابن وہب نے خبردی' انہیں عمرو بن حارث نے' انہیں قادہ نے اور الن سے انس بن مالک بڑائی نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹی لیا نے ظہر' عصر' مغرب اور عشاء پڑھی' پھر تھوڑی دیر محصب میں سو رہے' اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور وہال طواف زیارہ عمرو بن حارث کے ساتھ کیا' اس روایت کی متابعت لیث نے کی ہے' ان بن حارث کے بیان کیا' ان سے سعید نے' ان سے قادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے نقل کیا

### باب اگر طواف افاضہ کے بعد عورت حائضنہ ہو جائے؟

(ک۵۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما ہمیں امام مالک نے خبردی 'انہیں عبدالرحمٰن بن قاسم نے 'انہیں ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ بڑی ہے نے کہ نبی کریم الٹی ہے کی زوجہ مطہرہ صفیہ بنت جی بڑی ہے الوداع کے موقع پر) حالصنہ ہو گئیں تو میں نے اس کا ذکر آنخضرت ملٹی ہے کیا 'آپ نے فرمایا کہ پھر تو یہ ہمیں روکیس گی 'لوگوں نے کما کہ انہوں نے طواف افاضہ کرلیا ہے 'تو آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی فکر نہیں۔

آ بین یہ اشکال پیدا ہو تا ہے کہ ایک روایت میں پہلے گذر چکا ہے کہ آخضرت ملی ایک حضرت صفیہ ہے صحبت کرنی چاہی اس سینے میں میں اس کے حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ وہ حائفنہ ہیں اس اگر آپ کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ طواف الزیارة کر چکی ہیں ' جیسے اس روایت سے نکانا ہے تو پھر آپ نے ان سے صحبت کرنے کا ارادہ کیو نکر کیا اور اس کا جواب یہ ہے کہ صحبت کا قصد کرتے وقت یہ سمجھے ہوں گے کہ اور بیویوں کے ساتھ وہ بھی طواف الزیارة کر چکی ہیں کیونکہ آپ نے سب بیویوں کو طواف کا اذن دیا تھا اور چلتے وقت

آپ کواس کا خیال ند رہایا آپ کو یہ خیال آیا کہ شاید طواف الزیارة سے پہلے ان کو حیض آیا تھا تو انہوں نے طواف الزیارة بھی نہیں کیا۔ (وحیدی) بسرحال اس صورت میں ہر دو احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے 'احادیث صححہ مختلفہ میں بایں صورت تطبیق دیا ہی مناسب ہے نہ کہ ان کو رد کرنے کی کوشش کرنا جیسا کہ آج کل محرین احادیث دستور سے اپنی ناقص عقل کے تحت احادیث کو پر کھنا چاہتے ہیں ان کی عقلوں پر خدا کی مار ہو کہ یہ کلام رسول مٹھیا کی مگرائیوں کو سیجنے سے اپنے کو قاصریا کر طلالت و غوایت کا یہ خطر ناک راستہ افتیار کرتے ہیں۔ اس نمک و شبہ کے لئے ایک ذرہ برابر بھی مخبائش نہیں ہے کہ احادیث صححہ کا انکار کرنا و آن مجد کا انکار کرنا ہے' بلکہ اسلام اور اس جامع شریعت کا انکار کرنا ہے' اس حقیقت کے بعد متکرین مدیث کو اگر دائرہ اسلام اور روزمرہ الل ایمان سے قطعاً خارج قرار ديا جائے تو يه فيصله عين حق بجانب بے والله على مانقول وكيل -

١٧٥٨، ١٧٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ ((أَنَّ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمُّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفُرُ، قَالُوا: لاَ نَأْخُذُ بِقُولِكَ وَنَدَعَ قُولَ زَيْدٍ، قَالَ: إذًا قَدِمْتُمُ الْمَدِيْنَةَ فَاسْأَلُوا. فَقَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَسْأَلُوا، فَكَانَ فِيْمَنْ سَأَلُوا أَمُّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَتْ حَدِيْثَ صَفِيَّةً)) رَوَاةٌ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةً.

١٧٦٠- حَدُّثَنَا مُسْلِمٌ حَدُّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((رُخُصَ لِلْحَائِض أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ)). [راجع: ٣٢٩]

١٧٦١- قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِغْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: إِنَّ النَّبِيِّ ﴿ رَخُصَ لَهُنَّ [راجع: ٣٣٠]

ے عرمہ نے کہ مین کے لوگوں نے ابن عباس بھاتا سے ایک عورت کے متعلق پوچھا کہ جو طواف کرنے کے بعد حالفنہ ہو می تھیں' آپ نے انہیں بتایا کہ (انہیں ٹھرنے کی ضرورت نہیں بلکہ) چلی جائیں۔ لیکن پوچھنے والول نے کما ہم ایسا نمیں کریں گے کہ آپ کی بات پر عمل تو کریں اور زید بن ابت بالتے کی بات چھوڑ دیں 'ابن عباس رالله نے فرمایا کہ جب تم مدینہ پہنچ جاؤ تو بیہ مسئلہ وہال (اکابر محابہ ری ای سے) پوچھنا۔ چنانچہ جب بدلوگ مدیدہ آئے تو بوچھا، جن اکابرے پوچھاگیا تھا ان میں ام سلیم ری ایک تھیں اور انہوں نے (ان کے جواب میں وہی) صفید رہے تیا کی حدیث بیان کی اس حدیث کو خالداور قادہ نے بھی عرمہ سے روایت کیاہے۔

(۵۹ ۵۹) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا ان سے ابوب نے ان

(١٤٦٠) جم سے مسلم نے بیان کیا کما کہ جم سے وہیب نے بیان کیا كماكه مم سے ابن طاؤس نے بيان كيا ان سے ان كے باپ نے اور ان سے ابن عباس جہن نے بیان کیا کہ عورت کو اس کی اجازت ہے که اگر وه طواف افاضه (طواف زیارت) کر چکی مو اور پھر (طواف وداع سے پیلے) حیض آجائے تو (اپنے گھر)واپس چلی جائے۔

(۱۲۷۱) کما میں نے ابن عمر کو کہتے ساکہ اس عورت کے لیے واپس نیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے سا آپ فرماتے تھے کہ نی کریم مان کے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے۔

> الی معذور عور تول کے لئے طواف وداع معاف ہے اور وہ اس کے بغیراینے وطن لوث سکتی ہیں۔ ١٧٦٢ حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَان حَدُّثَنَا أَبُو

(١٤٦٢) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابوعوانہ نے

بیان کیا'ان سے مضور نے'ان سے ایرائیم نخعی نے'ان سے اسود نے اور ان سے معرب عائشہ ری کے بیان کیا کہ ہم نی کریم مان کا کے ساتھ نکلے ' ماری نیت ج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ پرجب نی كريم النايي (كمه) ينتي توآب نيست الله كاطواف اور صفااور مرده كي سعی کی کین آپ نے احرام نہیں کھولا کو مکہ آپ کے ساتھ قرمانی مقی آپ کے ساتھ آپ کی یویوں نے اور دیگر اصحاب نے بھی طواف کیااور جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی انہوں نے (اس طواف و سعی کے بعد) احرام کول دیا لیکن حضرت عائشہ ری ایک حالقنہ ہوگئ تھیں 'سبنے اپنے جے کے تمام مناسک اداکر لئے تھے ' پھرجب لیات حصبہ لین روائلی کی رات آئی تو عائشہ رہی تیانے عرض کی یا رسول اللہ سائی آپ کے تمام ساتھی جج اور عمرہ دونوں کر کے جارہے ہیں صرف میں عمودے محروم ہوں' آپ اٹھا نے فرملیا کہ اچھاجب ہم آئے تے تو تم (حیض کی وجہ سے) بیت اللہ کا طواف نمیں کرسکی تھیں؟ میں نے کماکہ نمیں' آپ نے فرمایا کہ پھراپنے بھائی کے ساتھ تعیم چلی جا اور وہاں سے عمرہ کا حرام باندھ (اور عمرہ کر) ہم تمهارا فلاں جگہ انظار کریں گے 'چنانچہ میں اپنے بھائی (عبدالرحمٰن ) کے ساتھ تنعیم گئ اور دہاں سے احرام باندھا۔ ای طرح صفیہ بنت حی رہے اور عالفنہ ہو گئ تھیں نی کریم ملی الم استان اندراہ محبت) فرمایا عقری طلق او تو ہمیں روک لے گی کیاتونے قربانی کے دن طواف زیارت سیس کیا تھا؟ وہ بولیں کہ کیا تھا' اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں ' چلی چلو۔ میں جب آپ تک پیٹی تو آپ کمہ کے بالائی علاقہ پر چڑھ رہے تنے اور میں اتر رہی تھی یا یہ کہا کہ میں چڑھ رہی تھی اور حضور مٹھی از رہے تھے۔ مسدد کی روایت میں (رسول الله علی ا كنے ير) بال كے بجائے نہيں ہے'اس كى متابعت جرير نے منصور ك واسط = "نيس"ك ذكريس كى ب-

عَوَانَةً عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَن الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّ ﴿ وَلاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجِّ، فَقَدِمَ النَّبِيِّ اللَّهِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلُّ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَحَاضَتْ هِيَ، فَنَسَكُّنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجَّنَا. فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النُّفَرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجَّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِهِ. قَالَ: ((مَا كُنْتِ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ لَيَالَيَ قَدِمْنا؟)) قُلْتُ: لاَ. قَالَ: ((فَاخْرُجي مَعَ أخِيْكِ إِلَى الْتَنْفِيْمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، وَمَوعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا)). فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْنِ إِلَى النَّنْهِيْمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. وَحَاضَتْ صَفِيْةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ : ((عَقْرَى حَلْقَى، إنَّكِ لَحَابِسَتُنَّا أَمَّا كُنْتِ طُفْتِ يَومَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: ((فَلاَ بَأْسَ انْفِرِي)). فَلَقِيْتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةً وَأَنَا مُنْهَبِطَةً، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ)). قَالَ مُسَدُّدٌ ((قُلْتُ: لاَ)). تَابَعَهُ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ ((لأ)). [راجع: ٢٩٤]

عقریٰ کے لفظی ترجمہ بانچھ اور حلق کا ترجمہ سرمنڈی ہے یہ الفاظ آپ نے محبت میں استعال فرمائے ، معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر ایسے لفظوں میں خطاب کرنا جائز ہے۔

#### 187 - بَابُ مَنْ صَلَّى الْفَصْرَ يَومَ النَّفرِ بِالأَبْطَحِ

١٧٦٣ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى حَدُّثَنَا السُّحَاقُ بِنُ يُوسُفَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ النُّوْرِيُّ عِنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّيْ فَي أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَومَ التَّرُويَةِ؟ النَّبِيِّ فَي أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَومَ التَّرُويَةِ؟ قَالَ: بِمِنِّى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْمَصْرَ قَالَ: بِالأَبْطَحِ، افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أَمْرَاؤُكَ). [راحع: ١٦٥٣]

1774 حَدُّنَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبِ
قَالَ: حَدُّنَنَا ابْنُ وَهَبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَنَادَةَ حَدُّنَهُ عَنْ
انَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدُّثَهُ عَنِ
النَّبِيِّ فَيْ ((أنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
وَالْمَهْرِبُ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقدةً
بالْمُحَصِّبِ، ثُمَّ رَكَبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ

بِهِ)). [راجع: ٢٥٧١]

سی نے کیا خوب کما ہے۔

امر على الديار ديار ليلى و ما حب الديار شغفن قلبى اقبل العدارا و ذا الحدارا و لكن حب من سكن الديارا

١٤٧ - بَابُ الْمُحَصِّبِ

محصب ایک کھلا میدان مکہ اور منی کے درمیان واقع ہے اس کو ابطح اور بطحا اور خیت نی کنانہ بھی کہتے ہیں۔

١٧٦٥ - حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّثُنَا سُفْيَانُ
 عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ

باب اس سے متعلق جس نے روا نگی کے دن عصر کی نماز ابطے میں پڑھی۔

(۱۹۲۷) ہم سے محر بن مثنی نے بیان کیا 'کماہم سے اسحاق بن یوسف نے بیان کیا 'کماہم سے اسحاق بن یوسف نے بیان کیا 'ان سے عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا 'ان سے عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا 'ان سے عبدالعزیز بن مدیث بتائے جو آپ کو رسول اللہ طی ہی ہے یاد ہو کہ انہوں نے محل صدیث بتائے جو آپ کو رسول اللہ طی ہی ہی انہوں نے کما آٹھویں ذی الحجہ کے دن ظمر کی نماز کمال پڑھی تھی 'انہوں نے کما منی میں نے بوچھا اور روا گی کے دن عصر کمال پڑھی تھی انہوں نے فرمایا کہ ابطح میں اور تم اس طرح کرو جس طرح تممارے حاکم لوگ کرتے ہوں۔ (تاکہ فتنہ واقع نہ ہو)

(۱۷۲۳) ہم ے عبدالمتعال بن طالب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم ہے عبدالمتعال بن طالب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم ہم ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جمعے عمرو بن حارث نے خبروی ان سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ظہر عصر مغرب عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے پڑھی اور تھوڑی دیر کے لئے محصب میں سو رہے ، پھر بیت اللہ کی طرف سوار ہو کرگئے اور طواف کیا۔ (یمال طواف الزیارة مراد ہے)

باب دادى محصب كابيان

ال ۱۷۲۵) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا 'ان سے اسلم بن عروہ نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے کیا 'ان سے ہشام بن عروہ نے 'ان سے ان کے والد نے اور ان سے

عَنْهَا قَالَتْ : ((إنَّمَا كَانٌ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبيُّ

🕮 لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ)) يَفْنِي

١٧٦٦ - حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا

سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿(لَيْسَ

التَّحْصِيْبُ بِشَيْءٍ، إِنْمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ

بالأبطكع.

حفرت عائشہ و اُن اُن کیا کہ آخضرت الن کیا منی ہے کوچ کرکے میاں محصب میں اس لئے اترے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ مدینہ کو فکل سکیں۔ آپ کی مراد ابلح میں اترنے سے تھی۔

(۲۷۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عبدیہ نے بیان کیا اور عبدیہ نے بیان کیا کہ محسب میں اترنا جج کی ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ محسب میں اترنا جج کی کوئی عبادت نہیں ہے ' یہ تو صرف رسول اللہ میں ہے گیا کے قیام کی جگہ میں ہے ' یہ تو صرف رسول اللہ میں ہے گیا ہے قیام کی جگہ میں ہے ۔

١٤٨ - بَابُ النُّزُولِ بِذِي طُوَى قَبْلَ
 أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاء الَّتِيْ
 بذي الْحُلَيْفَة إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّة

المُعْدَدِدِ الْمُعْدِدِدِهِ الْمُعْدِدِدِدِدِدِدِدِدِدُنَا أَبُو طَمْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبِيْتُ بِلِي طُوى بَيْنَ السَّيَّتِينِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ السَّيِّيةِ الْتِي بِأَعْلَى مَكُةً. وَكَانَ يَدْخُلُ مِنَ السَّيِّةِ الْتِي بِأَعْلَى مَكُةً. وَكَانَ يَدْخُلُ مِنَ السَّيِّةِ الْتِي بِأَعْلَى مَكُةً. وَكَانَ يَدْخُلُ مِنَ السَّيِّةِ الْتِي بِأَعْلَى مَكُةً مَكُةً مَرَكَانَ اللهُ عَنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ لَيْتُهُ إِلاَّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ سَنِيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا. ثُمَّ فَيْلُوكُ مَنْ الصَّفَا يَنْ الصَّفَا يَنْ الصَّفَا يَنْ الصَّفَا يَنْ الصَّفَا وَالْمَرُوقِ . يَنْ الصَّفَا وَالْمَرُوقِ . وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِ أَوِ وَالْمَرُوقِ . وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِ أَوِ وَالْمَرُوقِ . وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِ أَوِ وَالْمَرُوقِ . وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِ أَو

## باب مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طویٰ میں قیام کرنا اور مکہ سے واپسی میں ذی الحلیفہ کے کنکر ملیے میدان میں قیام کرنا۔

واپس ہوتے ہوئے) این سواری بٹھایا کرتے تھے۔

الْفُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِلَّذِي الْـحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﴿ لَيُنْفُخُ بِهَا)).

[راجع: ٤٩١]

1978 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ: ((نَوَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ وَابْنُ عُمَرَ)).

وَعَنْ نَافِعِ: ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي بِهَا - يَعْنِي الْمُحَصَّبَ - الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ - أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ - قَالَ خَالِدٌ: لاَ أَشْكُ فِي الْمِشَاءِ، وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَدْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النبيِّ (اللهُ).

٩ ٤ ٩ – بَابُ مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوَى

إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةً

1979 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ الْمِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (﴿ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَلْمَبُلَ بَاتَ بِلِي طُوَى وَبَاتَ بِهَا حَمَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِلِي ظُوى وَبَاتَ بِهَا حَمَّى يُعْمَلُ دَلِكَ). [راحع: 191]

(۱۷۲۸) ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے خالد بن عارث نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ عبیداللہ سے محصب کے بارے میں پوچھاگیاتو انہوں نے نافع سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور حضرت عمراور ابن عمررضی اللہ عنم نے محصب میں قیام فرمایا تھا۔

نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما محصب میں ظہر اور عصر پڑھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مغرب (پڑھنے کا بھی) ذکر کیا' خالد نے بیان کیا کہ عشاء میں جھے کوئی شک نہیں۔ اس کے پڑھنے کا ذکر ضرور کیا پھر تھوڑی دیر کے لئے وہاں سو رہتے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسابی ذکور ہے۔

## باب اس سے متعلق جس نے مکہ سے واپس ہوتے ہوئے ذی طوئ میں قیام کیا

(19 کا) اور محرین عینی نے کما کہ ہم سے حمادین سلمہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے حمادین سلمہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے ابوب نے بیان کیا ان سے نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماجب مدینہ سے مکہ آتے تو ذی طوی میں رات گذارتے اور جب صبح ہوتی تو مکہ میں وافل ہوتے۔ ای طرح مکہ سے والی مین ہمی ذی طوی سے گذرتے اور وہی میں بھی ذی طوی سے گذرتے اور وہی میں رات گذارتے اور فرماتے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمی ای طرح کرتے ہے۔

آج كل يه مقام شرى آبادى ش آكيا ب الحدالله على دائم عنرج ش يمل هل كرن كاموقد الم تقا) والمحمد لله على دائك و ١٥٠ – بَابُ السَّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوسَمِ باب زمانه ج ش تجارت كرنا اور جالجيت كم بازارول ش و ١٥٠ – بَابُ السَّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوسَمِ باب زمانه ج ش تجارت كرنا اور جالجيت كم بازارول ش و الْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ فَي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ فَي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

• ١٧٧ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ الْهَيْثُمْ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((كَانَ ذَو الْسَمَجَازِ وَعُكَاظً مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْمَجَادِ وَعُكَاظً مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِصْلاَمُ كَانَهُمْ كَرُهُوا ذَلِكَ حَتَى نزلَتْ [البقرة: ١٩٨] كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَى نزلَتْ [البقرة: ١٩٨] ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَصْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ ﴾ فِي مَوَاسِم الْحَجِّ)).

( ۵ ک ۱ ) ہم سے عثان بن بیٹم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو ابن جرتے نے خبردی ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ذوالحجاز اور عکاظ عمد جاہلیت کے بازار تھے جب اسلام آیا تو گویا لوگوں نے (جاہلیت کے ان بازاروں میں) خرید و فروخت کو برا خیال کیا اس پر (سورہ بقرة کی) یہ آیت نازل ہوئی "تممارے لئے کوئی حرج نہیں اگر اسے رب کے فضل کی تلاش کرو 'یہ جے کے زمانہ کے لیے تھا۔

[أطرافه في : ۲۰۵۰، ۲۰۹۸، ۲۰۵۹].

جالمیت کے زمانہ میں چار منڈیاں مشہور تھیں عکاظ والمجاز مجنہ اور حباشہ اسلام کے بعد بس جج کے دنوں میں ان منڈیوں میں خرید و فروخت اور تجارت کے ذریعے نفع حاصل کرنے کو اپنا فرید و فروخت اور تجارت کے ذریعے نفع حاصل کرنے کو اپنا فضل قرار دیا۔ جیسا کہ آیت ذکورہ سے واضح ہے۔ تجارت کرنا اسلاف کا بھترین شفل تھا جس کے ذریعہ وہ اطراف عالم میں پہنچ مگر افوس کہ اب سلمانوں نے اس سے توجہ ہٹالی جس کا نتیجہ افلاس و ذلت کی شکل میں ظاہر ہے۔

## 101- بَابُ الاذَّلاَجِ مِنَ الْمُحَصَّب

## باب (آرام کرلینے کے بعد) وادی محسب سے آخری رات میں چل دینا۔

(اك) ہم سے عروبن حفص نے بیان كيا كماكہ ہم سے ہمارے والد نے بیان كيا كماكہ ہم سے ہمارے والد نے بیان كيا ان سے ابراہيم نخعی نے بیان كيا ان سے امود نے اور ان سے حضرت عائشہ بھی ہے بیان كيا كہ كيا ان سے امود نے اور ان سے حضرت عائشہ بھی ہے اس كيا كہ ايسا كمد سے روائل كى رات صغيہ بھی ہے العقد، تعیس ان انہوں نے كماكہ ايسا معلوم ہو تا ہے میں ان لوگوں كے روكنے كا باعث بن جاؤں كى چرنى كم كريم سائي ہے من جاؤں كى چرنى كريم سائي ہے كما عقرى حلقى كياتونے قربانى كے دن طواف الزيارة كيا تھا؟ اس نے كماكہ جى ہال كرليا تھا آپ نے فرباياكہ بھرچلو۔

(۱کے کا) ابو عبداللہ امام بخاری نے کما بھر بن سلام نے (اپنی روایت میں) یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے محاضر نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخعی نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ساتھ (جمۃ الوداع) میں مدینہ سے نکلے تو ہماری زبانوں پر صرف جج کا ذکر تھا۔ جب ہم مکہ پہنچ

فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمْرَنَا أَنْ نَحِلً. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفِرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّى، فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ (حَلْقَى عَقْرَى، مَا أَرَاهَا إلاَّ حَبِيسَنْكُمْ)). قَالَ : ((كُنْتِ طُفْتِ يَومَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ : ((فَانْفِرِي)). قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ. اللهِ يَنِي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ. اللهِ يَنِي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ. اللهِ يَنْ لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ لَلْ : ((مَوعِدُكِ خُوهَا، فَلَقَيْنَاهُ مُدُّلْجًا. فَقَالَ : ((مَوعِدُكِ خُوهَا، فَلَقَيْنَاهُ مُدُّلْجًا. فَقَالَ : ((مَوعِدُكِ مَكَانْ كَذَا وَكَذَا)). [راجع: ٢٩٤]

گئے تو آپ نے ہمیں احرام کھول دینے کا تھم دیا (افعال عمو کے بعد جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی) روائل کی رات صفیہ بنت می بڑا نیا معلوم حالفنہ ہو گئیں' آنخضرت ما ہی ہے اس پر فرمایا عقری' حلتی ایسا معلوم ہو تا ہے کہ تم ہمیں رو کئے کا باعث بنوگ' پھر آپ نے پوچھا کیا قربانی کے دن تم نے طواف الزیارة کر لیا تھا؟ انہوں نے کما کہ ہاں' اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر چلی چلو! (عائشہ بڑی نیا نے اس کے متعلق کما کہ) جس نے کما کہ یا رسول اللہ! جس نے احرام نہیں کھولا ہے آپ نے فرمایا کہ تم تنعیم سے عمرہ کا احرام باندہ لو (اور عمرہ کرلو) چنانچہ عائشہ بڑی نیا کہ تم رات کے کے ساتھ ان کے بھائی گئے (عائشہ بڑی نیا نے عالی انہ کے رات کے کے ساتھ ان کے بھائی گئے (عائشہ بڑی نیا نے علاقات ہوئی' آپ نے فرمایا تھا کہ ہم تمہار ان تظار قلال جگہ کریں گے۔

معلوم ہوا کہ محصب سے آخر رات میں کوچ کرنا مستحب ہے۔ عقریٰ کا لفظی ترجمہ بانچھ اور طلق کا سرمنڈی' آپ نے از راہ محبت بید لفظ استعال فرمائے جیسا کہ دیا کرتے ہیں سرمنڈی' یہ بول چال کا عام محاورہ ہے۔ یہ حدیث بھی بہت سے فوا کد پر مشمل ہے' خاص طور پر صنف نازک کے لئے چغیر اسلام مالی کے قلب مبارک میں کس قدر رافت اور رحمت تھی کہ آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ بڑی کے ک ذرای دل شکنی بھی گوارا نہیں فرمائی بلکہ ان کی دل جوئی کے لیے ان کو تنجم جاکر وہاں سے عمرہ کا احرام باندھنے کا تھم فرمایا اور ان کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن بڑا ہے کو ساتھ کر دیا' جس سے فاہر ہے کہ صنف نازک کو تنما چھو ژنا مناسب نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ بسرحال کوئی ذمہ دار محران ہونا ضروری ہے۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ بڑا ہے کے حالفتہ ہو جانے کی خبر من کر آپ نے از راہ محبت ان کے لیے عقری طلق کے الفاظ استعال فرمائے اس سے بھی صنف نازک کے لیے آپ کی شفقت نیکی ہے' بیز یہ بھی کہ مفتی حضرات کو اسوہ حشہ کی بیروی ضروری ہے کہ حدود شرعیہ میں ہر ممکن زی اختیار کرنا اسوہ نبوت ہے۔



#### وَفَضْلُهَا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ أَحَدُ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةً وَعُمْرَةً. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إنَّهَا لَقَرِيْنَتُهَا فِي كِتَابُ اللهِ عَزُّ وَجَلُّ: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَانْعُمْرَةَ لِلهِ ﴾ ﴿البقرة : ١٩٩].

#### فضلت

اور حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنما نے فرمایا کہ (صاحب استطاعت) يرج اور عموه واجب بي ابن عباس رضى الله عنمان فرمایا کہ کتاب اللہ میں عموہ حج کے ساتھ آیا ہے "اور بورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔"

كعب شريف كى مخصوص اعمال كے ساتھ زيارت كرنا اے عمرہ كہتے ہيں عمرہ سال بھريس ہرونت كيا جا سكتا ہے ، ہال چند دنول میں منع ہے جن کا ذکر ہو چکا ہے اکثر علاء کا قول ہے کہ عمرہ عمر بھر میں ایک دفعہ واجب ہے ' بعض لوگ صرف متحب مانتے ہیں۔ (۱۷۵۲) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انهول نے كماك ہم کو امام مالک نے خبردی انسیس ابو بکرین عبدالرحلٰ کے غلام سی نے خبردی' انہیں ابو صالح سان نے خبردی اور انہیں حضرت ابو ہر رہوہ رضى الله عند نے كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ايك عمره کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور ج مبرور کی جزاجنت کے سوااور کچھ نہیں ہے۔

١٧٧٣ - حَدُّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفِ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٌّ مَولَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّهَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ قَالَ: ((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَّا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاًّ الْجَنْةُ).

الله پاک نے قرآن مجید میں اور رسول کریم می التی اے اپنے کلام بلاغت نظام میں جے کے ساتھ عمرہ کا ذکر فرمایا ہے ، جس سے عمرہ کا وجوب ثابت ہوا' کی امام بخاری مطافحہ بٹانا چاہتے ہیں آپ نے عمرہ کا وجوب آیت اور صدیث ہردو سے ثابت فرمایا۔ مج مبرور وہ جس میں از ابتداء تا انتاء نیکیاں بی نیکیاں موں اور آداب ج کو پورے طور پر بھیا جائے ایا ج یقیناً دخول جنت کا موجب ہے۔ اللهم ارزقناه (امین)

> ٧- بَابُ مَن اغْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ ١٧٧٤ - حَدُّثَنَا أَحْتَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ((أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِلهِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ 🛍 قَبْلَ أَنْ يَخُجُّ)). وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ

باب اس مخض کابیان جس نے جے سے پہلے عمرہ کیا۔ (۱۷۵۲) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی انسیں ابن جرت کے خبردی کہ عکرمہ بن خالدنے حضرت ابن عمر رضی الله عنماہے ج سے پہلے عمرہ کرنے کے بارے میں بوجھا تو انہوں نے کماکوئی حرج نہیں عرمہ نے کما حضرت ابن عمر رضی الله عنمانے بتلایا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حج کرنے سے یملے عمرہ ہی کیا تھا اور ابراہیم بن سعد نے محمد بن اسحاق سے بیان کیا' ان سے عکرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر

خَالِدِ ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ. . مِثْلَهُ)). حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرَيْجٍ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. . مِثْلَهُ)).

ری این کی مدیث بیان کی۔

ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا' ان سے ابو عاصم نے بیان کیا' ان سے عکرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ اس سے عکرمہ بن خالد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر بی شاہ سے یوچھا پھر سی حدیث بیان کی۔

حضرت عبداللہ بن مبارک مروزی ہیں۔ بن صظلہ کے آزاد کردہ ہیں 'ہشام بن عروہ 'امام مالک ' ثوری ' شعبہ اور اوزائی اور ان کے ماسوا بہت سے لوگوں سے حدیث کو سنا اور ان سے سفیان بن عبینہ اور یجی بن سعید اور یجی بن معین وغیرہ روایت کرتے ہیں ' ان علاء میں سے ہیں جن کو قرآن مجید میں علائے ربانین سے یاد کیا گیا ہے ' اپنے زمانہ کے امام اور پختہ کار فقیہ اور عافظ حدیث ہے ' ساتھ بی زام کامل اور قابل فخر تخی اور اظاق فاصلہ کے مجمہ تھے ' اساعیل بن عیاش نے کما کہ روئے زمین پر ان کے زمانہ میں کوئی ان میسا با خدا عالم مسلمانوں میں نہ تھا۔ فیر کی کوئی الی خصلت نہیں جو اللہ تعالی نے ان کو نہ بخشی ہو ' ان کے شاگردوں کی بھی کیر تعداد ہے عرصہ تک بغداد میں درس حدیث دیا۔ ان کا سال پیدائش ۱۱ھ ہے اور ۱۸اھ میں وفات پائی ' اللہ پاک فردوس بریں میں آپ کے بہترین مقامات میں اضافہ فرمائے اور ہم کو ایسے بزرگوں کے ساتھ محشور کرے ' آمین۔ صد افسوس کہ آج ایسے بزرگوں اور با خدا حضرات سے امت محروم ہے ' کاش! اللہ پاک پھرا ایسے بررگ بیدا کرے اور امت کو پھرا سے بررگوں کے علوم سے نور اربقان عطا

## ٣- بَابُ كُمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ هُا؟ باب ني كريم النَّالِم في الْحَدِيم النَّالِم في النَّالِم النَّالَة عمرے كتابي

کی روایت میں چار عمرے ذکور ہیں'کی میں دو ان میں جمع یوں کیا ہے کہ اخیر کی روایت میں وہ عمرہ جو آپ نے ج کے ساتھ کیا تھا۔ اسی طرح وہ عمرہ جس سے آپ رد کئے گئے تھے شار نہیں کیا۔ سعید بن منصور نے نکالا کہ آنخضرت ساتھ کیا نے تین عمرے کئے دو تو ذی تعدہ میں اور ایک شوال میں اور دو مری روا تھیل میں یہ ہے کہ آپ نے تینوں عمرے ذی قعدہ میں کئے تھے۔

٥٧٧٩ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدُّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: ((دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بِنُ الزُّبِيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ وَعُرْوَةُ بِنُ الزُّبِيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً، وَإِذَا أَنَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاَةً الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ: بِذِعَةً. فُمْ قَالَة لَهُ : كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٧٧٦ - وَقَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ

(۵۷۵۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' ان سے جریر نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ میں اور عروہ بن زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے' وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کے جمرہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے' کچھ لوگ ممجد نبوی میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا کہ ہی کریم صلی اللہ تو آپ نے فرمایا کہ بدعت ہے' پھران سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے کتے عمر ہے کئے تھے؟ انہوں نے کما کہ چار' ایک ان میں سے رجب میں کیا تھا لیکن ہم نے پہند نہیں کیا کہ ان کی اس بات کی تردید کریں۔

(١٤١١) مجابد نے بيان كياكه جم نے ام المؤمنين عائشہ وي وال

ے ان کے مسواک کرنے کی آواز سنی تو عروہ نے پوچھا اے میری ملی! اے ام المؤمنین! ابو عبدالرحمٰن کی بات آپ سن رہی ہیں؟ عائشہ رہی ہیں انہوں نے کما کمہ رہے ہیں انہوں نے کما کمہ رہے ہیں کہ رسول کریم المجھی ایک رجب کے تھے جن ہیں سے ایک رجب میں کیا تھا' انہوں نے فرمایا کہ اللہ ابو عبدالرحمٰن پر رحم کرے! میں کیا تھا وہ کو موجود نہ آتھے ہے نہ ہیں وہ خود موجود نہ رہے ہوں' آپ نے رجب میں تو بھی عمودی نہیں کیا۔

الْمُوْمِنِيْنَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرُوَةً: يَا أَمُّ الْمُوْمِنِيْنَ أَلاَ تَسْمَعِيْنَ مَا أَمُّ الْمُوْمِنِيْنَ أَلاَ تَسْمَعِيْنَ مَا يَقُولُ؟ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَالَتْ : مَا يَقُولُ؟ قَالَتْ : مَا يَقُولُ؟ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَقَلَ، اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمْرَاتٍ إِخْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالَتْ: يَوْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاَّ وَمُو شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ)).

[طرفاه في : ۱۷۷۷، ۲۰۶٤].

آ کی میں اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام کی نمازے متعلق معلومات نہ ہوں گی اس لئے انہوں نے اسے بدعت کمہ دیا کی اس کی کی میں اسلام کے نماز احادث میں فہکور ہے یا آپ نے اس نماز کو معجد میں پڑھنا بدعت قرار دیا جیسا کہ ہر نماز گھر میں پڑھنے ہی سے متعلق ہے۔ جمہور کے نزدیک اس نماز کو معجد یا گھر ہر جگہ پڑھا جا سکتا ہے۔ عمرہ نبوی کے بارے میں ماہ رجب کا ذکر صبح نہیں جیسا کہ معزت عائشہ نے وضاحت کے ساتھ سمجھا دیا۔ آپ عوہ کی خالہ میں اس لئے آپ نے ان کو یا اماہ کمہ کر پکارا۔

المَّكُونُ اللهِ عاصمِ أَخْبَرَنَا ابنُ اللهِ عاصمِ أُخْبَرَنَا ابنُ جُريجِ قال: أخبرَني عطاءٌ عن عُروةَ بنِ النُّهِ الزُّبيرِ قال: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا اغْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ فِي رَجْبِهِ)). [راجع: ١٧٧٦]

(کےکا) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا کما کہ ہم کو ابن جر ہے نے خبر دی کما کہ ہم کو ابن جر ہے نے خبر دی کما کہ جمعے عطاء بن ابی رہاح نے خبردی ان سے عروہ بن ذبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھاتو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا تھا۔

مَن قَتَادة ((سَأَلْتُ أَنسَا رضِي الله عَنهُ: كَم عَنْ قَتَادة ((سَأَلْتُ أَنسَا رضِي الله عَنهُ: كَم اعْتَمَرَ الله عَنهُ: كَم اعْتَمرَ الله عَنهُ: كَم اعْتَمرَ النبي عَلِيلًا قَالَ أَرْبعُ: عُمْرةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدة حَيْثُ صِدَهُ الْمُشْرِكُونَ. وعُمُرةً مِنَ الْعام الْمُقْبلِ فِي ذِي الْقَعْدة حَيْثُ صَالَحَهُمْ. وعُمُرةُ الْجُعْرانة إذْ قسم عنيمة صالَحَهُمْ. وعُمُرةُ الْجُعْرانة إذْ قسم عنيمة صالَحَهُمْ. وعُمُرةُ الْجُعْرانة إذْ قسم عنيمة والحدة)). واحدةً)). إن من من قلت كم حجّ الآل : واحدةً)). إن من من الله المؤلِلة هِشَامُ بُنُ عَبْدِ إِن مَلِلةً عَمْامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: الْمُمْلِكُ حَدُّلُكًا هَمُامٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ:

(۱۷۵۸) ہم سے حمان بن حمان نے بیان کیا کہ ہم سے ہمام بن کیلی نے بیان کیا کہ ہم سے ہمام بن کیلی نے بیان کیا کہ ہم سے ہمام بن کیلی نے بیان کیا ان سے قادہ نے کہ میں نے انس بڑھ نے سے پوچھا کہ ہی کریم مل ہے ہے۔ تقے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چار' عمرہ صدیبیہ ذی قعدہ میں جمال پر مشرکین نے آپ کو روک دیا تھا' پھر آئندہ سال ذی قعدہ ہی میں ایک عمرہ قضا جس کے متعلق آپ نے مشرکین سے صلح کی تھی اور تیسرا عمرہ جعرانہ جس موقعہ پر آپ نے فنیمت عالبا حنین کی تقسیم کی تھی چو تھا ج کے ساتھ میں نے پوچھا اور فنیمت عالبا حنین کی تقسیم کی تھی چو تھا ج کے ساتھ میں نے پوچھا اور آخضرت میں تھیا کے؟ فرمایا کہ ایک۔

(9 کے ا) ہم سے ابوالولید بشام بن عبدالملک نے بیان کیا کہ ہم سے ہمار کیا ان سے قلوہ نے بیان کیا کہ میں نے انس بوٹھ

ے آنخضرت سائل کے عمرہ کے متعلق بوچھاتو آپ نے فرمایا کہ نبی

كريم ما الله الله على عمره ومال كياجهال سے آب كو مشركين نے واپس

كرويا تفا اور دو سرك سال (اس) عمره حديبيه (كي قضاء)كي تقى اور

ایک عمرہ ذی قعدہ میں اور ایک اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔

سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ: ((اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﴿ حَيْثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةً فِي ذِي الْقَابِلِ عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِي

[راجع: ۱۷۷۸]

جن راویوں نے صدیبید میں آپ کے احرام کھولنے اور قربانی کرنے کو عمرہ قرار دیا انہوں نے آپ کے چار عمرے بیان کے اور جنہوں نے اسے عمرہ قرار جمیں دیا انہوں نے تین عمرے بیان کے اور روایات میں اختلاف کی وجہ صرف یمی ہے اور ان توجیسات کی بنا پر کمی بھی روایت کو فلط شیں کما جا سکتا۔

کے ساتھ کماتھا۔

1۷۸۱ - حَلَّقَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدُّنَا فَرْرَبِحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ: يُوسُفَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوا: ((اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ فَي فِي الْقَفْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجُ . وَقَالَ: سَمِفْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَلَيْ أَنْ يَحُجُ . وَقَالَ: سَمِفْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا يَقُولُ: اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: اللهُ عَنْهُمَا يَتُولُ أَنْ

[أطراف في : ١٨٤٤، ١٩٢٨، ١٩٩٢، ١٩٢٩، ٢٠٠٠، ١٨٤٤، ١٩٣٤ع].

٤ - يَابُ خَشْرَةٍ فِي رَمَعَانَ

ن سے اور روایات یں اسات ہی وجہ عرف یں ہے اور ان وریات ہیان اللہ اسم سے ہمام نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا اس روایت میں یوں ہے کہ جو عمرہ آنخضرت میں ہے اپنے جے کے ساتھ کیا تھا اس کے سوا تمام عمرب ذی قعدہ ہی میں گئے تھے۔ حدیدیہ کا عمرہ اور دو سرے سال اس کی قضا کا عمرہ کیا تھا۔ (کیونکہ آپ نے قران کیا تھا اور جعرانہ کا عمرہ جب نے قران کیا تھا اور جعرانہ کا عمرہ جب آپ نے بنگ حنین کی غیمت تقسیم کی تھی۔ پھرا یک عمرہ اپنے جج

(۱۸ک۱) ہم سے احمد بن عثان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابرا ہیم بن بوسف فریک بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابرا ہیم بن بوسف نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابواسحال نے بیان کیا کہ میں نے مروق عطاء اور مجاہد رحمم اللہ تعالیٰ سے بوچھاتو ان سب حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جج سے پہلے ذی قعدہ ہی میں عمرے کئے تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ نی میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی قعدہ میں جج سے پہلے دو عمرے کئے تھے۔

باب رمضان می عمره کرنے کابیان

حضرت امام بخاری رہائیے نے ترجمہ باب میں اسکی نفیلت کی تشریح نہیں کی اور شاید انہوں نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا جو وار تعلقی نے نکال مضرت عائشہ بڑی تھا ہے کہ میں آنخضرت مٹھیے کے ساتھ دمضان کے عمرے میں نکلی آپ نے افطار کیا اور میں نے روزہ رکھا۔ آپ نے قصر کیا میں نماز پڑھی بعض نے کہا یہ روایت غلط ہے کیونکہ آپ نے دمضان میں کوئی عمرہ نہیں کیا مافظ نے کہا شاید مطلب سے ہو کہ میں دمضان میں عمرہ کیلئے مدینہ سے نکلی کیا سے کیونکہ فتح کمہ کا سفر دمضان میں عمرہ کیلئے مدینہ سے نکلی کیا سے کیونکہ فتح کمہ کا سفر دمضان میں عمرہ کیلئے مدینہ سے نکلی کیا سے کیونکہ فتح کمہ کا سفر دمضان میں عمرہ کیلئے مدینہ سے نکلی کیا تھا۔

البن جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْبِنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخبِرُنَا يَقُولُ: عَبَّاسٍ وَسَهِمَا يُخبِرُنَا يَقُولُ: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّهُمَا فَسَيْتُ اسْمَهَا – ((مَا مَنَعَكِ أَنْ تَجُبُّيْنَ مَعَنَا؟)) قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ، فَرَكِبُهُ أَبُو فُلاَن وَابْنُهُ – كَانَ لَنَا نَاضِحٌ، فَرَكِهُ أَبُو فُلاَن وَابْنُهُ – كَانَ لَنَا نَاضِحٌ، فَرَكِبُهُ أَبُو فُلاَن وَابْنُهُ – كَانَ لَنَا نَاضِحٌ، فَرَكِبُهُ أَبُو فُلاَن وَابْنُهُ عَلَىٰهِ فَلاَن وَابْنُهُ عَلَىٰهِ فَلاَن وَابْنُهُ عَلَىٰهِ فَلاَن وَابْنُهُ عَلَىٰهِ فَلَانَ وَابْنُهُ عَلَىٰهِ فَلاَن وَابْنُهُ عَلَىٰهِ عَمْرَةً فِي رَمَضَانَ مَحَبَّلُ اعْتِمِي فِي فَلَانَ وَمُعَانَ مَحَبُقًا) أَوْ فَيْهِ مَوْلًا فِيلًا قَالَ : ((فَإِذَا كَانَ رَمَضَانَ حَجُدًّى)) أَوْ فَحُوا مِمَّا قَالَ : ((فَإِذَا كَانَ رَمَضَانَ حَجُدًّى)) أَوْ نَحُوا مِمَّا قَالَ . [طرفه في رَمَضَانَ حَجُدًّى) أَوْ نَحُوا مِمَّا قَالَ . [طرفه في : ١٨٦٣].

(۱۷۸۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے کی قطان نے بیان کیا ہ میں ان سے ابن جرتے نے ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سا انہوں نے ہمیں خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک افساری خاتون (ام سان بی اللہ علیہ و سلم نے ایک افساری خاتون (ام سان بی بی اللہ علیہ و سلم نے ایک افساری خاتون (ام سان بی بی بی این کا نام بنایا تھا لیکن مجھے یاد نہ رہا) پوچھا کہ تو ہمارے ساتھ جج کیوں نہیں کرتی؟ وہ کئے گئی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھاجس پر ابو فلال (لیعنی اس کا خاوند) اور اس کا بیٹا سوار ہو کر جج کے لیے چل دیتے اور ایک اونٹ انہوں نے چھوڑا ہے ، جس سے پانی لایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھاجب رمضان ہے ، جس سے پانی لایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھاجب رمضان اسی جیسی کوئی بات آپ نے فرمائی۔

امام بخاری کی دو سری روایات میں اس عورت کا نام ام سان رہی تھے نہ کور ہے، بعض نے کما وہ ام سلیم رہی تھے تھیں جیے ابن حبان کی روایت میں اور نسائی نے نکالا ہے کہ بی اسعد کی ایک عورت معتل نے کما میں نے ج کا قصد کیا لیکن میرا اون بیار ہوگیا، میں نے آخضرت میں تھے اور نسائی ہے نکالا ہے کہ بی اسعد کی ایک عورت سے آخضرت میں تھے اور تھا تھے نہ کہا آگر یہ عورت ام سلیم کا بیٹا بی کوئی ایسا نہ تھا جو ج کے قابل ہو آ۔ ایک انس تھے وہ چوئی عربی تھے اور شاید ان کے فاوند ایو طلح کا بیٹا مراد ہو وہ بھی گویا ام سلیم کا بیٹا ہوا کہ وکل ایسا نہ تھا اور شاید ان کے فاوند ایو طلح کا بیٹا مراد ہو وہ بھی گویا ام سلیم کا بیٹا ہوا کہ وکل ایسا تھے اور شاید ان کے فاوند ایو طلح کے بیٹا مراد ہو وہ بھی گویا ام سلیم کا بیٹا ہوا کہ وکل ایسا تھا در شاید ان کے فاوند تھے۔

باب محصب کی رات عمرہ کرنایا اس کے علاوہ کسی دن بھی ممرہ کرنے کابیان۔

(۱۷۸۳) ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کہ ہم کو ابو معاویہ نے خردی ان سے بشام نے بیان کیا ان سے ان کے والد عودہ نے اور ان سے حضرت عائشہ بھی ان کیا کہ ہم مرسول اللہ ساتھ میند سے نکلے تو ذی الحجہ کا چاند نکلنے والا تھا آپ نے فرایا کہ اگر کوئی حج کا احرام باند ھنا چاہتا ہے تو وہ تج کا باندھ لے اور

العُمْرَةِ الْكَلَةُ الْحَصبَةِ
 وَغَيْرَهَا

1۷۸٣ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدُّثَنَا فِيشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : ((خَرَجْنَا عَلَيْشَةً رَضُولِ اللهِ هَنْ مُوَافِينَ لِمِهلَال ذِي الْمَحَجُّةِ، فَقَالَ لَنَا: ((مَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ الْمَحَجُّةِ، فَقَالَ لَنَا: ((مَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ الْمَحَجُّةِ، فَقَالَ لَنَا: ((مَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ الْمَحْجُةِ، فَقَالَ لَنَا: ((مَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ الْمَ

اگر کوئی عمرہ کابانذ ھنا چاہتا ہے تو وہ عمرہ کاباندھ لے۔ اگر میرے ساتھ

ہدی نہ ہوتی تو میں بھی عمرہ کا احرام باند هتا۔ حضرت عائشہ رہی تھانے

بیان کیا کہ ہم میں بعض نے تو عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے جج کا

احرام باندها۔ میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام

باندها تها الكين عرفه كادن آيا تويس اس وقت حالصنه تقى كيناني ميس

نے اس کی حضور ملٹھ کیا ہے شکایت کی آپ نے فرمایا کہ پھر عمرہ چھوڑ

دے اور سر کھول دے اور اس میں کنگھاکر لے پھر جج کا احرام باندھ

لینا۔ (میں نے ایابی کیا) جب محصب کے قیام کی رایت آئی تو حضور

صلی الله علیه وسلم نے عبدالرحمٰن کو میرے ساتھ تنعیم بھیجا وہاں

سے میں نے عمرہ کا احرام اپنے اس عمرہ کے بدلہ میں باندھا۔ (جس کو

يُهِلُّ بِالْحَجُّ فَلْيُهَلُّ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهَلُّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَلُو لاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ)). قَالَتْ : فَمِنَّا مَنْ أَهَلُ بِغَمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلُ بِحَجَّ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ، فَأَظَّلَّنِي يَومُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكُوتُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: ((ارْفُضِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهَلِّي بِالْحَجِّ)). فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدَ الرُّحْمَنِ إِلَى التَّنْفِيْم، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرِينِي)). [راجع: ٢٩٤]

٦- بَابُ عُمْرَةِ النُّنْعِيْم

باب تنعیم سے عمرہ کرنا

ید خاص حفرت عائشہ نے آخضرت سی کیا تھا باتی کی صحابی سے منقول نمیں کہ اس نے عمرہ کا احرام شعیم سے باندها ہو نہ آخضرت ملی ایا کیا امام ابن قیم نے زادالمعاد میں ایا ہی کما ہے۔ حافظ نے کما کہ جب حضرت عائشہ نے بحكم نوی ایا کیا تو اسکا مشروع ہونا ثابت ہو گیا اگرچہ اس میں شک نہیں کہ عمرہ کیلئے بھی خاص اپنے ملک سے سفر کر کے جانا افضل اور اعلیٰ ہے اور سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ ہرسال ایک عمرہ سے زیادہ کر سکتے ہیں یا نسیں امام مالک نے ایک سے زیادہ کرنا محروہ جانا ہے اور جہور علاء نے ان کا خلاف کیا ہے اور امام ابو حنیفہ روائیے نے عرفہ اور یوم الخراور ایام تشریق میں عمرہ کرنا کروہ رکھا ہے۔ (وحیدی)

تورد الاتها)

١٧٨٤ - حَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أُوْسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ آَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ)). قَالَ مُفْيَانُ مَرَّةً: سَمِعْتُ عَمْرُوا، كُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرُو. [طرفه في : ٢٩٨٥].

١٧٨٥ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنَّى حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْـمَجيْدِ عَنْ حَبِيْبٍ الْـمُعَلَّم عَنْ عَطَاء حَدَّثَنِي جَاهِرُ بْنُ عَبْدِ

(۱۷۸۴) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' انہوں نے عمرو بن اوس ے سنا' ان کو عبدالرحمٰن بن الى بكر بھے فانے خردى كه رسول الله ملی کے انہیں تھم دیا تھا کہ عائشہ رہی کے اپنے ساتھ سواری پر لے جائیں اور تنعیم سے انہیں عمرہ کرالائیں۔ سفیان بن عیبینہ نے کہیں یوں کمامیں نے عمروین دینارے سنار کہیں یوں کمامیں نے کئی باراس مدیث کو عمروبن دینارے سا۔

(۱۵۸۵) ہم سے محمد بن مٹنی نے بیان کیا ان سے عبدالوہاب بن عبدالجيد نے ان سے حبيب معلم نے ان سے عطاء بن ابی رباح نے اور ان سے جارین عبداللہ وی اللہ اللہ اللہ اور

آپ کے اصحاب نے ج کا احرام باندھا تھا اور آمخضرت ملتی اور طلحہ مناللہ کے سوا قربانی کسی کے پاس نہیں تھی۔ ان ہی دنوں میں حضرت علی بڑاڑ یمن سے آئے توان کے ساتھ بھی قربانی تھی' انہوں نے کما کہ جس چیز کا احرام رسول الله الله الله الله علیا نے باند صابے میرا بھی احرام وہی ہے' آخضرت سالی اے اسے اصحاب کو (مکہ میں پہنچ کر) اس کی اجازت دے دی تھی کہ اپنے جج کو عمرہ میں تبدیل کردیں اور بیت الله كاطواف اور صفا مروه كي سعى كركے بال ترشواليس اور احرام كھول دیں 'لیکن وہ لوگ ایسانہ کریں جن کے ساتھ قرمانی ہو۔ اس پرلوگوں نے کما کہ ہم منی سے جے کے لیے اس طرح سے جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے منی شیک رہی ہو۔ یہ بات رسول الله مالیا کہ سک مینچی تو آپ نے فرمایا کہ جو بات اب ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں ایٹے ساتھ ہدی نہ لا تا اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو (افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد میں بھی احرام کھول دیتا) عائشہ وی اور اس جے میں) حائفنہ ہو گئ تھیں اس لیے انہوں نے اگرچہ تمام مناسک ادا کئے لیکن بیت الله کاطواف نهیں کیا۔ پھرجب وہ پاک ہو گئیں اور طواف كرليا توعرض كى يا رسول الله! سب لوگ حج اور عمره دونوں كركے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف جج کرسکی ہوں' آپ نے اس پر عبدالرحمٰن بن الي بكر يُحَيِّظ سے كماكه انہيں ہمراہ لے كر تعيم جائيں اور عمرہ کرالائیں' یہ عمرہ ج کے بعد ذی الحجہ کے ہی مہینہ میں ہوا تھا۔ آخضرت ملی جب جمره عقبه کی رمی کر رہے تھے تو سراقہ بن مالک بن جعشم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھایا رسول الله! کیا یہ (عمرہ اور جے کے درمیان احرام کھول دینا) صرف آپ ہی کے لئے ے؟ آنخضرت النجائے فرمایا کہ نہیں بلکہ بمیشہ کے لیے ہے۔

ا للهِ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَهَلُّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةً، وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْ النَّبِيُّ اللَّهِ الْأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّروا وَيَحِلُّوا، إلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا : نَنْطَلِقُ إِلَى مِنِّي وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ. فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْ لاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتَ)). وَأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَاضَتْ فَنسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ. قَالَ : فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطِلِقُ بِالْحَجِّ؟ فَلَمَرَ عَبْدَ الرُّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْفِيْمِ، فَاغْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّةِ. وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيْهَا، فَقَالَ: أَلَكُمْ هَٰذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((لاً، بَلْ لِلْأَبَدِ)). [راجع: ١٥٥٧]

رسول الله كيابيه عمم خاص اى سال كے ليے ہے۔ آپ نے انگليوں كو انگليوں ميں ڈالا اور دوبار فرمايا عمرہ جج ميں بيشه ك لئے شریک ہو گیا۔ نووی نے کما اس کا مطلب سے ہے کہ جج کے مینوں میں عمرہ کرنا درست ہوا اور جاہلیت کا قاعدہ ٹوٹ گیا کہ جج کے مینوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ بعض نے کہا مطلب بیہ ہے کہ قران یعنی حج اور عمرے کو جمع کرنا درست ہوا اس باب کے لانے سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ تمتع 'جس میں قربانی ہے وہ یہ ہے کہ جج سے پہلے عمرہ کرے اور جو اوگ جج کے مہینوں میں سارے ذی المجہ کو شال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذی المجہ میں جج کے بعد بھی عمرہ کرے تو وہ بھی تمتع ہے اور اس میں قربانی یا روزے واجب نہیں ' وہ اس مدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آخضرت ساتھ کیا نے اپنی یوبوں کی طرف سے قربانی کی تھی۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی بیوبوں کی طرف سے قربانی دی اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رہے تھا کی طرف سے قربانی دی اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رہے تھا کی طرف سے قربانی دی اور مسلم کی جبرنہ ہو۔

# ٧- بَابُ الاغْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْي

١٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثِنِيْ هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهلاَل ذِي الْحِجَّةِ فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُهلُّ بحَجَّةٍ فَلْيُهلُّ وَلَوْ لاَ أَنِّي أَهْدِيْتُ لأَهْلَلْتُ بَغُمْرَةٍ)). فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَكُنْتُ مِـمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةً، فَأَدْرَكَنِي يَومُ عَرَفَةَ وأَنَا حَائِضٌ، فَشَكُوتُ إلَى رَسُول ا للهِ اللهِ الله وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ))، فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصِبَةِ أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ إلَى التُّنعِيْم، فَأَرْدَفَهَا، فَأَهَلُّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَى اللهُ حَجُّهَا وَعُمْرَتَهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌٰ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمُ)).[راجع: ٢٩٤]

٨- بَابُ أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ
 النَّصَبِ

## باب جے کے بعد عمرہ کرنااور قربانی

(١٤٨٦) م سے محمد بن شنی نے بیان کیا کما کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا' کما کہ مجھے میرے والد عروہ نے خبردی کہا کہ مجھے عائشہ رہی آیا نے خبردی انہوں نے کہا کہ ذی الحجه كا چاند نكلنے والا تھاكه جم رسول الله الله الله عليهم كے ساتھ مدينه سے ج كيل على الخضرت النايام ن فرماياكه جو عمره كااحرام باندهنا عاب وه عمرہ کاباندھ لے اور جو ج کاباندھنا چاہے وہ جج کاباندھ لے 'اگر میں اپے ساتھ قربانی نه لا تا تو میں بھی عمرہ کاہی احرام باندھتا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا اور بہتوں نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرہ کااحرام باندھاتھا۔ مگرمیں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حائفنہ ہو گئ عرف کادن آگیا اور ابھی میں حائفنہ ہی تھی' اس کا رونا میں رسول الله طائدہ کے سامنے روئی۔ آپ نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول لے اور کنگھاکر لے پھر جج کا احرام باندھ لینا۔ چنانچہ میں نے ایسائی کیا اس کے بعد جب محصب کی رات آئی تو آنخضرت ملٹاتیا نے میرے ساتھ عبدالرحمٰن کو تعیم بھیجاوہ مجھے این سواری پر پیچیے بٹھا کر لے گئے وہاں سے عائشہ رہی ﷺ نے اپنے (چھوڑے ہوئے) عمرے کے بجائے دوسرے عمرہ کا احرام باندھااس طرح الله تعالی نے ان کابھی جج اور عمرہ دونوں ہی پورے کردیئے نہ تو اس کیلئے انہیں قرمانی لانی پڑی نہ صدقہ دینا پڑا اور نہ روزہ ر کھنا پڑا۔ باب عمره میں جتنی تکلیف ہوا تناہی

إب عمره ميں جتنی تکلیف ہوا تناہ ثواب ہے۔

1۷۸۷ حَدِّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُرَيْعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَونَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنِ ابْنِ عَونٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَنِ ابْنِ عَونٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ اللهِ مُحَمَّدٍ، قَالاً: ((قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكِ؟ فَقِيْلَ اللها: بِنُسُكِ؟ فَقِيْلَ لَهَا: رِانْتَظِرِيْ، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى اللهِ اللهِ يَعْدُرُجِي إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ يَعْدُرُجِي إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ يَعْدُرُجِي إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى قَدْر نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبَكِ)).

(ک۸۷۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ان سے بزید بن ذریع نے بیان کیا ان سے ابن عون نے بیان کیا اور وہ بیان کیا اور وہ بیان کیا اور وہ دوسری (روایت میں) ابن عون آبرا ہیم سے روایت کرتے ہیں اور وہ اسود سے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رہی ہو رہے ہیں لار میں اللہ! لوگ تو دو نسک (جج اور عمرہ) کرکے واپس ہو رہے ہیں لار میں نے صرف ایک نسک (جج) کیا ہے؟ اس پر ان سے کما گیا کہ پھرا نظار کریں اور جب پاک ہو جائیں تو تنعیم جاکر وہاں سے (عمرہ کا) احرام کریں اور جب پاک ہو جائیں تو تنعیم جاکر وہاں سے (عمرہ کا) احرام باندھیں 'پھر ہم سے فلال جگہ آ ملیں اور یہ کہ اس عمرہ کا ثواب باندھیں ' پھر ہم سے فلال جگہ آ ملیں اور یہ کہ اس عمرہ کا ثواب باندھیں ' پھر ہم سے فلال جگہ آ ملیں اور یہ کہ اس عمرہ کا ثواب باندھیں ' پھر ہم سے فلال جگہ آ ملیں اور یہ کہ اس عمرہ کا ثواب باندھیں ' پھر ہم سے فلال جگہ آ ملیں اور یہ کہ اس عمرہ کا ثواب

[راجع: ٢٩٤]

ابن عبدالسلام نے کہا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بعضی عبادتوں میں دوسری عبادتوں سے تکلیف اور مشقت کم ہوتی ہے سیستی کی نواب زیادہ ملتا ہے، جیسے شب قدر میں عبادت کرنا رمضان کی کئی راتوں میں عبادت کرنے سے ثواب میں زیادہ ہے یا فرض نمازیا فرض زکوۃ کا ثواب نفل نمازوں اور نفل صدقوں سے بہت زیادہ ہے۔

٩- بَابُ الْـمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ، هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاع؟
 طَوَافِ الْوَدَاع؟

مُعَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ خُمَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ خُمَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مُهَلِّيْنَ بِالْحَجِّ فِي عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مُهَلِّيْنَ بِالْحَجِّ فِي الشَّهُو الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا سَرِفَ، أَشْهُو الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا سَرِفَ، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهُ لاَصْحَابِهِ : ((مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَةُ هَدْيٌ فَلاَ)). مَعَةُ هَدْيٌ فَلاً). فَلَيْهُمْ عُمْرَةً وَكَانَ مَعَةُ هَدْيٌ فَلاً)). وَمَنْ كَانَ مَعَةُ هَدْيٌ فَلاً). وَمَنْ كَانَ مَعَةُ هَدْيٌ فَلاً). وَمَنْ كَانَ مَعَةُ هَدْيٌ فَلاً). ذَوِي قُولَةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً. فَرَي قَالَ: فَرَي قَالَ الْبَيْ فَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهِ عُمْرَةً. فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً فَلَا عَلَى اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ وَأَنَا أَبْكَى، فَقَالَ: فَرَحَلَ عَلَي النّبِي فَقَالَ:

## باب (ج کے بعد) عمرہ کرنے والا عمرہ کاطواف کرکے مکہ سے چل دے تو طواف وداع کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔

(۱۷۸۸) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا کہ ہم سے افلے بن حمید نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ج کے مینوں اور آداب میں ہم ج کا احرام باندھ کر مدینہ سے کیا کہ ج کے مینوں اور آداب میں ہم ج کا احرام باندھ کر مدینہ سے پلے اور مقام سرف میں پڑاؤ کیا 'بی کریم مٹھیا نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اور وہ چاہے کہ اپنے ج کے احرام کو عمرہ سے بدل دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے 'لیکن جس کے ساتھ قربانی نہ مقدور ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم مٹھی اور آپ کے بعض مقدور والوں کے ساتھ قربانی تھی 'اس لیے ان کا (احرام صرف) عمرہ کا نہیں والوں کے ساتھ قربانی تھی 'اس لیے ان کا (احرام صرف) عمرہ کا نہیں رہا' پھر نبی کریم مٹھی میں دو ربی تھی آپ نے دریافت فربایا کہ روکیوں ربی ہو؟ میں نے کہا آپ نے اپنے

((مَا يُنْكِيْكِ؟)) قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ لأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ، فَمُنِعْتُ الْمُمْرَةَ، قَالَ: ((وَهَا شَأْنُكِ؟)) قُلْتُ : لاَ أَصَلَّى. قَالَ: ((فَلاَ يَضُرُّكِ، أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجِّتِكِ؛ عَسَى اللهَ أَنْ يَرْزُقُكِهَا)).

قَالَتْ: فَكُنْتُ، حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنِّي فَنَزَلْنَا الْمُحَصِّب، فَدَعَا عَبْدَ الرُّحْمَنِ، فَقَالَ: ((اخْرُجْ بَأُخْتِكَ الْحَرَم، فَلْتُهِلُّ بِعُمْرَةٍ، ثُمُّ افْرُغًا مِنْ طَوَافِكُمَا، أَنْتَظِرُ كَمَا هَهُنَا)). فَأَتَيْنَا فِي جَوفِ اللَّيْل، فَقَالَ : ((فَرَغْتُمَا؟)) قُلْتُ : نَعَمْ. فَنَادَى بالرُّحِيْل فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، ثُمُّ خَرَجَ مُوَجِّهَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ)). [راجع: ٢٩٤]

اور ابوداؤد کی روایتوں میں ایبابی ہے۔

 ١٠ بَابُ يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ

١٧٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُقَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانٌ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِي عَنْ أَبِيْهِ ((أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبيُّ ﷺ وَهُوَ بِالْجَعْرَانَةِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةً وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ – أَو قَالَ صُفْرَةٌ – فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمرَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسُتِرَ بِثُوبٍ، وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﴿ وَقَدْ أُنْزِلَ

اصحاب سے جو کچھ فرمایا میں سن رہی تھی اب تو میرا عموہ ہو گیا آپ نے یوچھاکیابات ہوئی؟ میں نے کما کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی ' حیض کی وجہ سے) آخضرت النظام نے اس پر فرمایا کہ کوئی حرج نمیں 'تو بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک ہے اور جو ان سب کے مقدر میں لکھا ہوئی تمهار ابھی مقدرہ 'اب جج کا حرام باندھ لے شاید اللہ تعالی متہیں عمرہ بھی نصیب کرے۔ عائشہ رہے تھانے بیان کیا کہ میں نے ج کا احرام باندھ لیا پھرجب ہم (ج سے فارغ ہو کراور) منی سے نکل کر محصب میں اترے تو آنخضرت ملٹالیا نے عبدالرحمٰن کوبلایا اور ان سے کہا کہ اپنی بمن کو حد حرم ہے باہر لے جا ( نعیم) تاکہ وہ وہاں ہے عمرہ كا احرام بانده لين كرطواف وسعى كروجهم تهمارا انتظاريمين كرين گ۔ ہم آدهی رات کو آپ کی خدمت میں پنچے تو آپ نے پوچھاکیا فارغ ہو گئے؟ میں نے کما ہال' آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اصحاب میں کوچ کا اعلان کر دیا۔ بیت الله کاطواف وداع كرنے والے لوگ صبح كى نماز سے پہلے ہى روانہ ہو گئے اور مديند كى طرف چل دیئے۔

عافظ نے کہا اس روایت میں غلطی ہو گئی ہے صحیح یوں ہے لوگ چل کھڑے ہوئے پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ امام مسلم

### باب عمره میں ان ہی کامول کار بیز ہے جن سے حج میں ير الير ہے۔

(١٤٨٩) مم سے ابو تعیم نے بیان کیا کما کہ مم سے جام نے بیان کیا ان سے عطابن الی رباخ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے صفوان بن يعلى بن اميه نے بيان كيا' ان سے ان كے والدنے كه ني كريم النيايم جعرانه ميں تھے' تو آپ كى خدمت ميں ايك فخص عاضر ہوا جبہ پنے ہوئے اور اس پر خلوق یا زردی کانشان تھا۔ اس نے یوچھا مجھے اپنے عمرہ میں آپ کس طرح کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالی نے نبی کریم سٹھیل پر وحی نازل کی اور آپ پر کپڑا ڈال دیا گیا' میری بری آرزو تھی کہ جب حضور ملٹی کیا پر وحی نازل ہو رہی ہو تو میں آپ

کو دیکھوں۔ عمر من اللہ نے فرمایا یمال آؤ نبی کریم اللہ الم برجب وجی نازل ہو رہی ہو' اس وقت تم حضور ماٹھیا کو دیکھنے کے آرزو مند ہو؟ میں نے کہا ہاں! انہوں نے کیڑے کا کنارہ اٹھایا اور میں نے اس میں سے آپ کودیکھا آپ زور زور سے خرائے لے رہے تھ میراخیال ہے کہ انہوں نے بیان کیا "جیسے اونٹ کے سانس کی آواز ہوتی ہے" پھر جب وجی اترنی بند ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بوچھنے والا کمال ہے جو عمرے كا حال يوچھتا تھا؟ اپنا جبہ اتار دے ' خلوق كے اثر كو دھو ڈال اور (زعفران کی) زردی صاف کرلے اور جس طرح جج میں کرتے ہو اسی طرح اس میں بھی کرو۔

(١٤٩٠) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كما مم كو امام مالک نے خبردی' انسیں مشام بن عروہ نے' انسیں ان کے والد (عروہ بن زبیر) نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ مطمرہ عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنها ہے پوچھا۔۔۔۔ جبکہ ابھی میں نوعمر تھا ۔۔۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ''صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس لیے جو شخص بیت الله کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں "اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ان کی سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہو گا۔ یہ س کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنهانے فرمایا کہ ہرگز نمیں۔ اگر مطلب بیہ ہو تا جیسا کہ تم بتا رہے ہو پھر تو ان کی سعی نہ کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں تھا' لیکن یہ آیت تو انسار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو منات بت کے نام کا حرام باندھتے تھے جو قدید کے مقابل میں رکھا ہوا تها وه صفا اور مروه كى سعى كو اچها نهيل سجهة ته 'جب اسلام آيا تو انہوں نے رسول اللہ سلھا ہے اس کے بارے میں پوچھا اور اس پر الله تعالى في يه آيت نازل فرمائي كه "صفا اور مروه دونول الله كي نشانیاں ہیں اس لئے جو شخص بیت اللہ کا ج یا عمرہ کرے اس کے لئے ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں"سفیان اور ابو معاویہ نے ہشام سے یہ زیادتی نکالی ہے کہ جو کوئی صفا مروہ کا چھیرانہ کرے تواللہ اس کا

عَلَيْهِ الْوَحْيُ. فَقَالَ عُمَرُ : تَعَالَ، أَيسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، فَرَفَعَ طَرَفَ النُّوبِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيْطٌ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ: كَفَطِيْطِ الْبَكْرِ - فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَنْكَ الْحِبَّةَ، وأَغْسِلْ أَثَرَ الْخُلُوق عَنْكَ وَأَنْق الصُّفْرَةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجُّكَ)). [راجع: ١٥٣٦]

• ١٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - وَأَنَا يَومَنِذِ حَدِيْثُ السِّنِّ - أَرَأَيْتِ قُولَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ إِنَّ الصُّفَا وَالْـمَرُّوةَ مِنْ شَعَائِر ا للهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُوِّفَ بهما ﴾. فَلاَ أَرَى عَلَى أَحَدِ شَيْئًا أَنْ لا يَطُوُّفَ بهما. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : كُلاً، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ - فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُّوفَ بهما، نَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا يُهلُونَ لِمَناةَ، وَكَانَتْ مَنَاةً حَذُو قُدَيْد، وكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُّوِّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاثِر ا للهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ حج اور عمرہ بورانہ کرے گا۔

عَلَيْهِ أَنْ يَطُونُ بِهِمَا ﴾. زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُو مُعَادِيةً عَنْ هِشَامٍ: مَا أَتَـمُ اللهُ حَجُّ اللهُ حَجُّ اللهُ عَمْرَتَهُ مَا لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصُّفَا اللهِ عَمْرَتَهُ مَا لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصُّفَا اللهِ عَمْرَتَهُ مَا لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصُّفَا

وَالْمُرُورَةِ. [راجع: ١٦٤٣]

یہ اس لئے کہ اللہ پاک نے صفا اور مروہ بہاڑیوں کو بھی اپنے شعائر قرار دیا ہے اور اس سعی سے ہزارہا سال قبل کے اس واقعہ کی یاد تازہ ہوتی ہے جب کہ حضرت ہاجرہ ملیہا السلام نے اپنے نور نظر اساعیل علیہ السلام کے لئے یماں پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے اور اس موقع پر چشمہ زمزم کا ظہور ہوا تھا۔

١ ١ - بَابُ مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ؟

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِر ﷺ ((أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُولُوا، ثُمَّ يَقُصِّرُوا وَيَحِلُوا)).

باب عمره كرنے والا احرام سے كب نكلتا ہے؟

اور عطاء بن افی رباح نے جابر بڑاٹھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے اصحاب کو سے علیہ و سلم نے اپنے اصحاب کو سے علم دیا کہ حج کے احرام کو عمرہ سے بدل دیں اور طواف (بیت اللہ اور صفا مروہ) کریں پھر بال ترشوا کر احرام سے نکل جائیں۔

ابن بطال نے کہا میں تو علماء کا اختلاف اس باب میں نہیں جانتا کہ عمرہ کرنے والا اس وقت حلال ہوتا ہے جب طواف اور استی سے بے فارغ ہو جائے 'گر ابن عباس بی شیخ سے ایک شاذ قول منقول ہے کہ صرف طواف اور سعی کرنے سے حال ہو جاتا ہے اور اسحاق بن راہویہ (استاذ امام بخاری روائیہ) نے اس کو افقیار کیا ہے اور امام بخاری نے یہ باب لا کر ابن عباس بی شیخ کے خہب کی طرف اشارہ کیا اور قاضی عیاض نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ عمرہ کرنے والا جمال حرم میں پہنچا وہ حلال ہو گیا گو طواف اور سعی نہ کرے گر صحیح بات وہی ہے جو باب اور حدیث سے ظاہر ہے۔

7 ١٧٩١ - حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَرِيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((اغْتَمَرْ رَسُـولُ اللهِ عَنْ وَاغْتَمَرْنَا مَعَهُ، فَلَمّا دَخَلَ مَكُةً طَافَ وَاغْتَمَرْنَا مَعَهُ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا وَطُفْنَا مَعْهُ، وَكُنَا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَةً أَنْ يَرْمِيهُ أَحَدٌ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِيْ: أَكَانَ دَخَلَ أَكُنْ دَخَلَ أَكُمْبَةً؟ قَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِيْ: أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَة؟ قَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِيْ: أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَة؟ قَالَ : لاً)). [راجع: ١٦٠٠]

1۷۹۲– قَالَ فَحَدَّثَنَا مَا قَالَ لِخَدِيْجَةَ قَالَ: ((بَشْرُوا خَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ

(۱۹۷۱) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے جریر نے' ان سے اساعیل نے' ان سے عبداللہ بن ابی اوئی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ساتھ عمرہ کیا' چنانچہ اللہ ساتھ عمرہ کیا' چنانچہ جب آپ کے ساتھ عمرہ کیا' چنانچہ جب آپ کہ میں داخل ہوئے تو آپ نے پہلے (بیت اللہ کا) طواف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی طواف کیا' پھر صفا اور مروہ آئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ آئے۔ ہم آپ کی مکہ والوں سے حفاظت کر رہے بھی آپ کے ساتھ آئے۔ ہم آپ کی مکہ والوں سے حفاظت کر رہے سے کہ کمیں کوئی کافر تیرنہ چلادے' میرے ایک ساتھی نے ابن ابی اوئی سے پوچھا کیا آخضرت ساتھی کے ابن ابی انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔

(۱۷۹۲) کما انہوں نے پھر پوچھا کہ آنخضرت ملی کیا نے حضرت خدیجہ رہی کیا کے متعلق کیا کچھ فرمایا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا

مِنْ قَصَبِ، لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ)). [طرفه في : ٣٨١٩].

المعروب بن دينار قال : ((سَأَلْنَا ابْنَ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ : ((سَأَلْنَا ابْنَ عُمْرِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ : ((سَأَلْنَا ابْنَ عُمْرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوقَةِ، أَيَاتِي امْرَأْتَهُ الْقَالَ : قَدِمَ النّبِيُ وَالْمَمْرُوقَةِ، أَيَاتِي امْرَأْتَهُ الْقَالَ : قَدِمَ النّبِيُ وَالْمَمْرُوقةِ، أَيَاتِي امْرَأْتَهُ الْقَالَ : قَدِمَ النّبِيُ الْمَقَامِ رَكُمتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصّفا الْمَمْوَةِ سَبْعًا، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي وَالْمَرُوقةِ سَبْعًا، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾.

[راجع: ٣٩٥]

١٧٩٤ قَالَ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ((لا يَقْرَبَنُهَا
 حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْـمَرْوَقِ)).

[راجع: ٣٩٦]

مُعْدَدُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: ((بَمَا عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: ((بِمَا عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: ((بِمَا مُلَلِّتُ بَنِي فَلْتُ لَبَيكَ بِإِهْلاَلِ كَاهْلاَلِ كَاهْلاَلِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((أَحْسَنْتُ))، قُلْتُ لَبَيكَ بِإِهْلاَلِ كَاهْلاَلِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((أَحْسَنْتُ))، طُفْ النَّبِيِّ فَالَدَ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمُّ أَحَلُ. الْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمُّ أَحَلُ. النَّيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمُّ أَحَلُ. الْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمُّ أَحَلُ. النَّيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمُّ أَحَلُ. النَّيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمُ أَحَلُ. النَّيْتُ الْمَرَاةَة مِنْ قَيْسِ فَفَلَتْ رَأْسِي، ثُمَ

تھا"خدیجہ ہڑی ہے کو جنت میں ایک موتی کے گھر کی بشارت ہو'جس میں نہ کسی قتم کاشور دغل ہو گانہ کوئی تکلیف ہو گی۔"

(۱۷۹۳) ہم ہے حمیدی نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے عمروبن دینار نے کما کہ ہم نے ابن عمر بڑی آفیا سے ایک السے محض کے بارے میں دریافت کیا جو عمرہ کے لئے بیت اللہ کا طواف تو کر تا ہے لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کر تا' کیا وہ (صرف بیت اللہ کے طواف کے بعد) اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کریم ساتھ کے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کریم ساتھ کے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کریم ساتھ طواف کیا' پھر مقام آب نے بیت اللہ کا سات چکروں کے ساتھ طواف کیا' پھر مقام ابراہیم کے قریب دو رکعت نماز پڑھی' اس کے بعد صفا اور مروہ کی سات مرتبہ سعی کی ''اور رسول اللہ ساتھ کے زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے''۔

(۱۷۹۲) انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے جابر بن عبداللہ جی ﷺ ہے بھی اس کے متعلق سوال کیاتو آپ نے فرمایا صفااور مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔

(۱۷۹۵) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا' ان سے غندر محمہ بن جعفر نے بیان کیا' ان سے قیس بن مسلم نے بیان کیا ان سے قیس بن مسلم نے بیان کیا ان سے قیس بن مسلم نے بیان کیا ان سے طارق بن شہاب نے بیان کیا' اور ان سے ابو موکی اشعری نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ساتھیم کی اشعری نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ساتھیم کی فدمت میں بطحاء میں حاضر ہوا آپ وہاں (جج کے لئے جاتے ہوئے از سے ہوئے تھے) آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارا جج بی کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا' جی ہاں۔ آپ نے بوچھا اور احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کا حرام باندھا ہو' آپ نے فرمایا تو نے اچھا کیا' اب بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کر لے پھراحرام کھول ڈال' چنانچہ میں نے بیت اللہ کا نے بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی' پھر میں بنو قیس کی

أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ. حَتَّى كَانَ فِي بِهِ. حَتَّى كَانَ فِي جِلاَفَةِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنَّ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ أَخَذْنَا بِقُولِ النَّيِّ فَا فُهُدْنَا بِقُولِ النَّيِّ فَا فَالِنَّهُ لَمْ يَجِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَجِلًّهُ إِلَيْ فَالْهَدْيُ مَجِلًهُ مَا يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَجِلًهُ إِلَى اللهَ الْهَدْيُ مَجِلًهُ إِلَى اللهَ الْهَدْيُ مَجِلًهُ إِلَى اللهَ اللهَدْيُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ابْنُ وَهَبِ أَخْبَرُنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ابْنُ وَهَبِ أَخْبَرُنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ابْنُ وَهَبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ الله مَولَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْمِ حَدَّلَهُ ((أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلُمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ: صَلَّى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ، مَرَّتْ بِالْحَجُونِ: صَلَّى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَومَنِدِ خِفَافَ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَومَنِدِ خِفَافَ، قَلِيْلَةً أَزْوَادُنَا. فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأَخْبَى عَائِشَةً وَالزَّبَيْرُ وَقُلاَنٌ وَقُلاَنٌ وَقُلاَنٌ وَقُلاَنٌ مِنَ الْعَشِي وَأَخْدَى الْعَشِي الْعَلَيْنَ مِنَ الْعَشِي الْعَشِي الْعَلْمَ الْعَلَيْنَ مِنَ الْعَشِي الْعَشِي الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَيْنَ الْعَمْرُانَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَيْنَ مِنَ الْعَشِي الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمِ اللّهِ الْعَلْمَ الْهُ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْمُعَلِي اللّهُ الْحَجُ الْعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمُنْ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْمُعَلِي الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمَ الْعَلْمَ الْعَلَيْمَ الْمُعَلِي الْعَلَيْمَ الْعُمْ الْعُلْمَ الْعُنْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمُ الْعَلَوْلُونُ الْعَلَيْمَ الْمُعْلِمِي الْعَلَيْمَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ

١٠ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ
 الْحَجِّ أو الْعُمْرَةِ أو الْعَزْوِ؟

١٧٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنْ رَسُولَ اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنْ رَسُولَ اللهِ عَمْرَةِ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ عَلَى كُلُّ شَرَفٍ مِنْ اللَّوْمَ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلاَّ

ایک عورت کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سرکی جو کیں نکالیں'
اس کے بعد میں نے ج کا احرام باندھا۔ میں (آنخضرت بیٹی کے کی وفات کے بعد) اس کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بنایا کرتا تھا' جب عمر بنٹی کی خلافت کا دور آیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیں (ج اور عمرو) پورا کرنے کا علم ہوا ہے اور سول اللہ بیٹی ہمیں گوا تھا ہی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ اس وقت آپ نے احرام نہیں کھولا تھا جب تک ہدی کی قربانی نہیں ہوگی تھی۔ للذا ہدی ماتھ لانے والوں کے واسطے ایسابی کرنے کا علم ہے۔

ابن انہوں نے کہاہم سے احمد بن عیسیٰ نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے ابن وہب نے بیان کیا' انہیں عمرو نے خبردی' انہیں ابوالاسود نے کہ اساء بنت ابی بحری ہے فلام عبداللہ نے ان سے بیان کیا' انہوں نے اساء بنت ابی بحری ہے فلام عبداللہ نے ان سے بیان کیا' انہوں نے اساء رضی اللہ عنها سے ساتھا' وہ جب بھی حجون بہاڑ سے ہو کر گذر تیں تو بیہ کمتیں "در حمتیں نازل ہوں اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ و سلم پر' ہم نے آپ کے ساتھ بیمیں قیام کیا تھا' ان دنوں ہمارے (سامان) بہت ملک تھے سواریاں اور زاد راہ کی بھی کی تھی' میں نے' میری بمن عائشہ بی تھے سواریاں اور زاد راہ کی بھی کی تھی' میں نے' میری بمن عائشہ بی تھے تو رصفا اور مروہ کی سعی کے بعد) ہم طال ہو گئے' ج کا احرام ہم نے شام کو باند ھاتھا۔

## باب جے عمرہ یا جمادے والیسی پر کیادعا پڑھی جائے۔

(۱۷۹۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبردی کا نہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا جج وعمرہ سے والیس ہوتے تو جب بھی کسی بلند جگہ کاچ ماؤ ہو تا تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ دعاء پڑھے "اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ' ملک اس کا ہے اور حمد اس کے لئے

ہے وہ ہر چیزیر قادر ہے 'ہم واپس ہو رہے ہیں' توبہ کرتے ہوئے' عبادت کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی حمد کرتے ہوئے' اللہ نے اینا وعدہ سچا کر د کھایا اینے بندے کی مدو کی اور سارے لشکر کو تنما شکست دے دی۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ -4

ا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. آيبُون، تَاثِبُون، عَابدُون، سَاجدُون، لِرَبُّنا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ)).

[أطرافه في: ٢٩٩٥، ٣٠٨٤، ٢١١٦، ٥٨٣٢٦.

٣ - بابُ اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِيْنَ، وَالثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

١٧٩٨ حَدَّثَنَا مُعَلِّي بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَـمًا قَدِمَ النَّبِيُّ ﴿ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أَغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْـمُطَّلَبِ، فَحَمِلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَوَ خَلْفَهُ).

[طرفاه في : ٥٩٦٥، ٢٩٩٦].

کاایک سواری پرچڑھنا۔ (1491) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کما ہم سے برید بن زریع نے بیان کیا' ان سے خالد نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی الله علیہ و سلم مکہ تشریف لائے تو بنو عبدالمطلب کے چند بچوں نے آگ کا استقبال کیا' آپؓ نے ایک بیجے کو (اپنی سواری کے) آگے بٹھالیا اور

باب مکہ آنے والے حاجیوں کا استقبال کرنااور تین آدمیوں

معلوم ہوا کہ حاجی کا آگے جاکر استقبال کرنا بھی سنت ہے مگر ہار پھول کا مروجہ رواج ایبا ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں اور اس سے ریا منمود عجب کا بھی خطرہ ہے۔ للذا اچھے حاجی کو ان چیزوں سے ضرور پر ہیز کرنا لازم ہے ورنہ خطرہ ہے کہ سفر حج کے لئے جو قرمانیاں دی میں وہ رائیگاں جائیں اور بجائے تواب کے حج الثاباعث عذاب بن جائے کیونکہ ریا منمود عجب الی بماریاں ہیں جن سے نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ صدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اونٹ وغیرہ پر بشرطیکہ ان جانوروں میں طاقت ہو بیک وقت تین آدی سواری کر سکتے ہیں ' بنو عبد المطلب کے اور کے آپ مٹھیم کے استقبال کو آئے اس سے خاندانی محبت جو فطری چیز ہے اس کا بھی ثبوت ماتا ہے۔ نوجوانان خاندان عبدالمطلب کے لئے اس سے برھ کر کیا خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ آج ان کے ایک بزرگ ترین فرد رسول معظم، مردار بن آدم ، فخردو عالم مالی کی شان میں مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج وہ قتم پوری ہوئی جو قرآن مجید میں ان لفظول میں بیان کی می مقی الاقسم بهذا البلد توراة كاوه نوشته بورا جواجس می ذكر م كه فاران سے بزار با قد سيول كے ساتھ ايك نور ظاہر موا-اس سے يہ مجى ابت ہوا كه بچول سے بيار محبت شفقت كابر آؤكرنا بھى سنت نبوى ہے۔

دوسمے کو پیچھے۔

\$ 1 - بَابُ الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ ١٧٩٩ حَدُّثَنَا أَحْمَدُ أَبْنُ الْحَجَّاجِ

باب مسافر کااپنے گھرمیں صبح کے وقت آنا۔ (1494) ہم سے احمد بن حجاج نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے الس بن عیاض نے بیان کیا' ان سے عبید اللہ نے' ان سے نافع نے اور ان

ے حضرت عبداللد بن عمر رضى الله عنمانے كه نبى كريم رسول الله

صلی الله علیه و سلم جب مکه تشریف کے جاتے تو مسجد شجرہ میں نماز

یر صحے۔ اور جب واپس ہوتے تو ذوالحلیفہ کی وادی کے نشیب میں نماز

يرهيد آم مبح تك ساري رات وبي ريد.

حَدُّئُنَا أَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ يُصَلِّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِيْ، وَإَاتَ

حَتَّى يُصْبِحُ)). [راجع: ٤٨٤]

پھر مدینہ میں دن میں تشریف لاتے للذا مناسب ہے کہ مسافر خاص طور پر سفر ج سے داپس ہونے والے دن میں اپنے گھروں میں تشریف لائیں کہ اس میں بھی شارع علائل نے بہت سے مصالح کو مد نظر رکھا ہے۔

باب شام میں گھر کو آنا۔

(۱۸۰۰) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے ہام نے بیان کیا 'ان سے بیان کیا' ان سے بیان کیا' ان سے بیان کیا' ان سے انس بڑا تئر نے بیان کیا کہ رسول الله ماٹھ ایٹے (سفرسے) رات میں ۔۔۔ گھر نہیں بینچے تھے یا صبح کے وقت پہنچ جاتے یا دوپر بعد (زوال سے لے کرغوب آفاب تک کسی بھی وقت تشریف لاتے۔

باب آدمی جب اپنے شہر میں پہنچے تو گھر میں رات میں نہ حائے۔

(۱۸۰۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے مارب بن و ثار نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کیا 'کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے (سفرسے) گررات کے وقت الرنے سے منع فرمایا۔

یہ اس لئے کہ گھر میں بوی صاحب نہ معلوم کس حالت میں ہوں' اس لئے ادب کا تقاضہ ہے کہ دن میں گھر میں داخل ہوتا کہ بوی کو گھر کے صاف کرنے ' خود صاف بنے کا موقع حاصل رہے ' اجانک رات میں داخل ہونے سے بہت سے مفاسد کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ حدیث جابر میں فرمایا لتمنشط الشعثة تاکہ پریشان بال والی اپنے بالوں میں کنگھی کرکے ان کو درست کر لے اور اندرونی صفائی کی ضرورت ہو تو وہ بھی کرلے۔

باب جس نے مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کراپنی سواری تیز کر دی(تاکہ جلد سے جلد اس پاک شہر میں داخلہ نصیب ہو) ١٥ – بَابُ الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ

- ١٨٠٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيْلَ
 حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 أبي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
 ((كَانَ النَّبِيُ اللهِ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لاَ
 يَدْخُلُ إلا عُدُوةً أَوْ عَشِيئةً).

١٦ - بَابُ لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بِلغَ
 الْمَدِيْنَةَ

1 ١ ٨٠١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا)). [راجع: ٤٤٣]

١٧ - بَابُ مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلغَ
 الْمَدِيْنَةَ

(108) 8 3 4 5 5 C (١٨٠٢) جم سے سعيد بن الى مريم نے بيان كيا كماك ، تم كو محمد بن جعفر

نے خردی کما کہ مجھے حمید طویل نے خبردی انہوں نے انس بن مالک واپس موتے اور مدینہ کے بالائی علاقوں پر نظریر تی تو اپنی او نٹنی کو تیز كردية "كونى دومرا جانور مو تاتواس بهى اير لكاتي- ابو عبدالله الم بخاری نے کما کہ حارث بن عمیرنے حمیدے بد تلفظ زیادہ کے ہیں کہ

"مينے محبت كى وجد سے سوارى تيزكرديتے تھے." ہمے قتیبے نے بیان کیا کماہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس واللہ نے (درجات کے بجائے) جدرات کما'اس کی متابعت حارث بن عمیرنے کی۔ ١٨٠٢ حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِيْنَةِ أَوْضَعَ نَاقَتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرْكَهَا)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ ((حَرَّكَهَا مِنْ حُبُّهَا)). حَدُّثَنَا ۚ قُتَيْبَةُ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنسِ قَالَ: ((جُلُرَاتِ)). تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ.

[طرفه في : ١٨٨٦].

حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ آنخضرت ما المان جمال مرز عمل سے وطن کی محبت کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے انسان جمال بدا ہوتا ے'اس جگہ سے محبت ایک فطری جذبہ ہے' سفر میں بھی اپنے وطن کا اثنتیاق باقی رہتا ہے۔ الغرض وطن سے محبت ایک قدرتی بات ہ اور اسلام میں یہ ذموم نہیں ہے مشہور مقولہ ہے حب الوطن من الایمان وطنی محبت بھی ایمان میں داخل ہے۔

جدرات لین مدینہ کے گھروں کی دلواروں پر نظر پرئی تو آپ سواری تیز فرما دیتے تھے۔ بعض روایتوں میں دوحات کالفظ آیا ہے لین مدینہ کے درخت نظر آنے لگتے تو آپ اپ وطن کی محبت میں سواری تیز کر دیتے۔ آپ ج کے یا جماد وغیرہ کے جس سفرے بھی لوٹے ای طرح اظہار محبت فرمایا کرتے تھے۔

باب الله تعالى كايه فرماناكه كمرول مين دروا زول سے داخل ہوا کرو۔

(۱۸۰۳) جم سے ابوالولید نے بیان کیا کما جم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابواسحاق نے کہ میں نے براء بن عازب بڑاللہ سے ساانموں نے کما کہ یہ آیت مارے بارے میں نازل ہوئی انسار جب حج کے لئے آئے تو (احرام کے بعد) گھرول میں دروا زوں سے نہیں جاتے بلکہ دیواروں سے کود کر (گھر کے اندر) داخل ہوا کرتے تھے پھر (اسلام لانے کے بعد) ایک انصاری فخض آیا اور دروازے سے گریس واظل ہو گیااس پر لوگوں نے لعنت المامت کی توبہ وحی نازل ہوئی کہ " یہ کوئی نیکی نمیں ہے کہ گھرول میں پیچھے سے (دیوارول پرچڑھ کر)

١٨ – بَابُ قُولِ ا للهِ تَعَالَى ﴿وَأَتُو الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ [البقرة:١٨٩] ١٨٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ يَقُولُ: ((نَزَلَتْ هَادِهِ الآيَةُ فِيْنَا، كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاژُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَيْسَ

الْبُرُّ بَأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، وَلَكِنُّ

الْبِيُّ مَنِ اتَّقَى، وَانْتُو الْبُيُوتَ مِنْ آوَ بَلكه نيك وه شخص بج جو تقوى اختيار كرے اور گھرول ميں ان أبوابها )). [طرفه في : ٢٠١٢]. كوروازول سے آيا كرو-"

المراق ا

١٩ - بَابُ السَّفَرِ قِطْعَةٌ مِنَ باب سفر بھی گویا ایک قسم کا الْعَذَابِ
 الْعَذَابِ

ابن تیمیہ نے کہا اس باب کو لا کر امام بخاری نے اشارہ کیا کہ گھر میں رہنا مجاہدہ سے افضل ہے' حافظ نے کہا اس پر اعتراض ہے اور شاید امام بخاری رہائتی کا مقصد میہ ہو کہ حج اور عمرہ سے فارغ ہو کر آدمی اپنے گھرواپس ہونے کے لیے جلدی کرے۔ گھروالوں سے زیاوہ دن تک غیرحاضر ہو کر رہنا اچھا نہیں۔

(۱۸۰۴) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا ان سے پی فی نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے بی فی کیا ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک مکڑا ہے ' آدی کو کھانے پینے اور سونے (ہرایک چیز) سے روک دیتا ہے ' اس لئے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھرواپس آ

حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنْ سُمَيَّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ أَلْكَابِ: يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَومَهُ. فَإِذَا قَضَى نَهْمَتُهُ فَلْيُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ)).

١٨٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

[طرفاه في : ۳۰۰۱، ٥٤٢٩].

یہ اس زمانہ میں فرمایا گیا جب گھرے باہر نکل کر قدم قدم پر بے حد تکالیف اور خطرات کامقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ آج کل سفر میں بہت

ی آسانیاں میا ہوگی ہیں گر چربھی رسول برحق بڑاٹھ کا فرمان اپنی جگہ پر حق ہے' ہوائی جماز موٹر جس میں بھی سفر ہو بہت می تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے' بہت سے نکل پڑتا ہے' سفر بالواقع عذاب کا ایک سامنا کرنا پڑتا ہے' بہت سے نکل پڑتا ہے' سفر بالواقع عذاب کا ایک نکڑا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ سفر میں احباب سے نکڑا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ سفر میں احباب سے جدائی ہو جاتی ہو جاتی ہے اور یہ بھی ایک طرح سے روحانی عذاب ہے۔ امام بخاری رطاقیہ کا منشائے باب یہ ہے کہ حاتی کو ج کے بعد جلد ہی وطن کو واپس ہونا چاہیے۔

٢- بَابُ الْـمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ
 السَّيرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ

- ١٨٠٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي رَيْدُ أَخْبَرَنِي رَيْدُ أَخْبَرَنِي رَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ عَبْدِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا بِطَرِيْقِ مَكُةً، فَبَلْعَهُ عَنْ صَفيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شَدَّةً مَكُةً، فَبَلْعَهُ عَنْ صَفيَّةً بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شَدَّةً وَجْعٍ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ، حَتَى إِذَا كَانَ بَعْدَ عُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَى الْمَعْرِبَ عُمُوبِ عَنْهُمَا - ثُمَّ قَالَ : إِنِّي وَالْعَتَمَةَ - جَمَعَ بَيْنَهُمَا - ثُمَّ قَالَ : إِنِّي وَالْعَتَمَةَ - جَمَعَ بَيْنَهُمَا).

باب مسافر جب جلد چلنے کی کوشش کر رہا ہواور اپنے اہل میں جلد پنچنا چاہے۔

(۵۰ ۱۸) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم کو محمد بن جعفر نے خبردی' بن جعفر نے خبردی' انہوں نے کہا کہ مجھے زید بن اسلم نے خبردی' ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کے ساتھ مکہ کے رائے میں تھا کہ انہیں (اپنی بیوی) صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیاری کی خبر طی اور وہ نمایت تیزی سے چلنے لگے' بنت ابی عبید کی سخت بیاری کی خبر طی اور وہ نمایت تیزی سے چلنے لگے' پھر جب مرخی غروب ہوگئ تو سواری سے نیچے اترے اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھیں' اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھا کہ جب جلدی چلنا ہو تا تو مغرب میں در کرکے دونوں (عشاء اور مغرب) کو ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔

[راجع: ١٠٩١]

یہ اس لئے کہ اسلام سرا سردین فطرت ہے' زندگی میں بسا اوقات ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ انسان وقت پر نماز اوا کرنے سے سرا سر مجبور ہو جاتا ہے ایسی حالت میں یہ سمولت رکھی گئی کہ دو نمازیں ملا کر پڑھ لی جائیں' اگلی نماز مثلاً عثاء کو پہلی لیعنی مغرب میں ملا لیا جائے یا پھر پہلی نماز کو دیر کر کے اگلی لیعنی عثاء میں ملالیا جائے ہر دو امر جائز ہیں گریہ سخت مجبوری کی حالت میں ہے ورنہ نماز کا اوا کرنا اس کے مقررہ وقت ہی پر فرض ہے۔ ارشاد باری ہے ﴿ ان الصلوة کانت علی المومنین کتابا موقوتا ﴾ اہل ایمان پر نماز کا بروقت اوا کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔

مسائل و احکام جج کے سلسلہ میں آداب سفر پر روشنی ڈالنا ضروری تھا۔ جب کہ جج میں از اول تا آخر سفرہی سفرے سابقہ پڑتا ہے 'اگرچہ سفر عذاب کا ایک نکڑا ہے گر سفر وسیلہ ظفر بھی ہے جیسا کہ سفر جج ہے۔ اگر عنداللہ یہ قبول ہو جائے تو حاتی اس سفرے اس حالت میں گھر واپس ہوتا ہے کہ گویا وہ آج ہی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اس سفرہی کی برکت ہے کہ مغفرت اللی کا عظیم خزانہ نصیب ہوا بسر حال آداب سفر میں سب سے اولین ادب فرض نماز کی محافظت ہے۔ پس مرد مسلمان کی یہ عین سعادت مندی ہے کہ وہ سفرو حضر میں ہر جگہ نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ بجالائے' ساتھ ہی اسلام نے اس سلسلہ میں بہت می آبھانیاں بھی

دیں تا کہ سفرو حضر میں ہر جگہ یہ فرض آسانی ہے ادا کیا جا سکے 'مثلا ہر نماز کے لئے وضو کرنا فرض ہے گربانی نہ ہو تو مٹی ہے تیم کیا جا سکتا ہے 'مسلمانوں کے لئے ساری زمین کو قابل عبادت قرار دیا گیا کہ جمال بھی نماز کا وقت آ جائے وہ ای جگہ نماز ادا کر سکیں حق کمہ دریاؤں میں ' زمین کے چپ چپ پر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی آسانی دی گئی جس پر جمتد مطلق حضرت امام بخاری روائی و دو نمازوں کو جبتد مطلق حضرت امام بخاری روائی نے باب میں اشارہ فرمایا ہے کہ مسافر خواہ وہ تج ہی کے لئے کیوں نہ سفر کر رہا ہو وو دو نمازوں کو جبتد مطلق حضرت امام بخاری روائی ہے جیسا کہ حدیث باب میں اشارہ فرمایا ہے کہ مسافر خواہ وہ تج ہی کر گئی المیہ محترمہ کی بھاری کی خبر سی بیک وقت ملاکر ادا کر سکتا ہے جیسا کہ حدیث باب میں فرکور ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بی المیہ محترمہ کی بھارتی کی خبر سی یہ بھی بتا دیا کہ رسول کریم ساتھ با بھی سفر میں نمازوں کو اس طرح ملاکر ادا فرمالیا کرتے تھے۔ ایک ایسے دین میں جو تا قیامت عالمگیر شان کے ساتھ باتی رہنے کا دعویدار ہو ایسی جملہ آسانیوں کا ہونا ضروری تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھر تھارت محترمہ حضرت منبی ہیں۔ ان کی عبلہ محترمہ حضرت منبی ہیں۔ ان کی عبلہ محترمہ حضرت منبی ہیں ہوں کے ماتھ باتی بیت ابو عبید خو تقیف سے تعلق رکھی ہیں انہوں نے آخضرت ماتی ہی اور حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں 'وہ ان کے مرویات حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں 'وہ ان سے مرویات حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں 'وہ ان سے مرویات حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں 'وہ ان سے مرویات حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں 'وہ ان سے مرویات حسرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں 'وہ ان سے مرویات کی انہا کہ محترت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں 'وہ ان سے مرویات کرتے ہیں رہی انہوں کے قرط سے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں 'وہ ان سے مرویات کو بیں ان کی ان مرویات کی ان کی انہوں کے آزاد کردہ غلام ہیں 'وہ ان سے مرویات کرتے ہیں رہ کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں 'وہ ان سے مرویات کی ان کی ان میں کی ان میں ان کی ان کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں 'وہ ان سے کی ان کرتے ہو کرتے ہیں کرتے آزاد کردہ غلام ہیں ۔

## ٢٧-كتاب الْمُحْصَر

وَجَزَاء الصَّيْد وَقَولِهِ اللهِ: [البقرة: ٦٩٦]. ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ البهَدْي، وَلاَ تَحْلِقُوا رُوُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾. وقال عَطَاءٌ: الإحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْء يحبسهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَصُورًا: لاَ يَأْتِي النَّسَاءَ.

١- بَابُ إِذَا أُحْصِرَ الـمُعْتَمِرُ

### باب محرم کے روکے جانے اور شکار کابدلہ دینے کے بیان میں۔

اور الله تعالى نے فرمایا ''پس تم اگر روک دیتے جاؤ تو جو قربانی میسرہو وہ مکہ بھیجو اور اپنے سراس وقت تک نہ منڈاؤ (لینی احرام نہ کھولو' جب تک قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے (لینی مکہ پہنچ کر ذرج نہ ہو جائے) اور عطاء بن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ جو چیز بھی روکے اس کا کی حکم ہے۔

النظ محمر اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا مصدر احصار ہے جو لغت میں رکاوٹ کے معنی میں استعال ہوتا ہے وہ رکاوٹ کی سینے کے موقع پر استین مرض کی وجہ سے ہویا دشمن کی وجہ سے سفر جج میں اگر کسی کو کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو کعبہ میں جانے سے روک دیا گیا تھااس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایسی حالت کے لئے یہ حکم بیان فرمایا گیا بعض دفعہ دوران سفر میں موت بھی داقع ہو جاتی ہے ایسے حاجی صاحبان قیامت کے دن لبیک پکارتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور عنداللہ ان کو حادوں کے زمرہ میں شامل کیا جائے گا۔ حضرت عطاء کا قول لانے سے امام بخاری کا مقصد ظاہر ہے کہ احسار عام ہے اور امام شافعی رفتی حاجی کا خیال صحیح نہیں انہوں نے احسار کو دشمن کے ساتھ خاص کیا ہے احسار بعض دفعہ بیاری موت جیسے اہم حوادث کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔

### باب اگر عمرہ کرنے والے کو راستے میں روک دیا گیا؟ تووہ کیا کرے

امام بخاری رائیے کا مقصد ان لوگوں پر رد کرنا ہے جو محصر کے لئے حلال ہونا جج کے ساتھ خاص کرتے ہیں ، مدیث باب می ساف

موجود ہے کہ آخضرت سل الے عمره کا احرام باندها تھا اور آپ نے صدیبید میں احصار کی وجہ سے وہ کھول دیا۔

(١٨٠٤) جم سے عبداللہ بن محد بن اساء نے بیان كيا كما جم سے جوریہ نے نافع سے بیان کیا' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے خبروی کہ جن دنول عبداللہ بن زبیر بی اللہ اللہ علیہ اللہ کشی ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عمر جی ﷺ سے لوگوں نے کما (کیونکہ آپ مكه جانا جائة عنه) كه اكر آپ اس سال ج نه كريس توكوكي نقصان نہیں کیونکہ ڈراس کاہ کہ کمیں آپ کوبیت اللہ پہنچنے سے روک نہ دیا جائے۔ آپ بولے کہ ہم رسول الله طاق کے ساتھ گئے تھے اور كفار قريش مارے بيت الله تك پنتي ميں حائل مو گئے تھے۔ پھرني كريم النيال في اين قرباني خرى اور سرمنذاليا عبدالله في كماكه مين تہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے بھی انشاء اللہ عمرہ اپنے پر واجب قرار دے لیا ہے۔ میں ضرور جاؤں گا اور اگر مجھے بیت اللہ تک پنیخے کا راسته مل گیا تو طواف کروں گا'لیکن اگر مجھے روک دیا گیا تو میں بھی وبی کام کروں گاجو نبی کریم طائدیا نے کیا تھا' میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ موجود تھاچنانچہ آپ نے ذوالحلیفہ سے عمرہ کا حرام باندھا پھر تھوڑی دور چل کر فرمایا کہ جج اور عمرہ تو ایک ہی ہیں' اب میں بھی ممس گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ جج بھی اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے' آپ نے جج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ فارغ ہو کر ہی دسویں ذی الحجہ کو احرام کھولا اور قربانی کی۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تک حاجی مکه پنج کرایک طواف زیارت نه کرلے بورااحرام نه

١٨٠٦ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ : ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكُٰةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفَتِنَةِ قَالَ : إِنْ صُدِدَٰتُ غَن الْبَيْتِ صَنَفْتُ كَمَا صَنَفْنَا مَعَ رَسُولِ ا للهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ بِمُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ ا اللهِ 🕮 كَانَ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةٍ)). ١٨٠٧– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ ((أَنَّهُمَا كَلُّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاً : لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجُّ الْعَامَ، وَإِنَّا نَحَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. لَقَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ، فَحَالَ كُفَّارٍ قُرَيْشِ دُونَ الْبَيتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﴿ هَٰدَيْهُ، وَخُلَقَ رَأْسَهُ. وَأَشْهِدُكُمْ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ الْفُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ، انْطَلِقُ، فَإِنَّ خَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيْلَ بَيْنِي وَبَينَهُ فَعَلْتُ كُمَا فَعَلَ النُّبِيُّ 🦓 وَأَنَا مَعَهُ. فَأَهَلُ بِالْفُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمُّ مَارَ سَاعَةً، ثُمُّ قَالَ : إنَّمَا شَأْنَهُمَا وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي. فَلَمْ يَحِلُ مِنْهُمَا حَتَّى حَلُّ يَومَ النَّحْرِ وَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُولُ: لاَ يَجِلُ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَومَ

#### كھولناچاہيے۔

يَدخُلُ مَكَّةً)). [راجع: ١٦٣٩]

حفرت عبداللہ بن زبیر بین اور کی اشکر کشی اور اس سلسلہ میں بت سے مسلمانوں کا فون نا حق حتیٰ کہ کعبہ شریف کی بے حرمتی ہے اسلامی تاریخ کے وہ ورو ناک واقعات ہیں جن کے تصور سے آج بھی جم کے رو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا خمیازہ پوری امت آج تک بھگت رہی ہے 'اللہ اہل اسلام کو سمجھ دے کہ وہ اس دور تاریک میں اتحاد باہمی سے کام لے کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں جن کی ریشہ دوانیوں نے آج بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکال لیا ہے۔ انا لله و انا الیه داجعون۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین آ مین۔

١٨٠٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ
 حَدَّثَنَا جُويْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ : ((أَنَّ بَعْضَ بَنِي
 عَبْدِ اللهِ قَالَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ بِهَذَا)).

[راجع: ١٦٣٩]

وَ ١٨٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا مُعَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((قَدْ أَحْصِرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا فَابِلاً).

(۱۸۰۸) ہم سے موسی ابن اساعیل نے بیان کیا کما ہم سے جو رہیہ نے بیان کیا ان سے بافع نے کہ عبداللہ بناٹھ کے کسی بیٹے نے ان سے کما تھاکاش آپ اس سال رک جاتے (تواچھاہو تا۔ اس اوپر والے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۸۰۹) ہم سے محد نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے یکیٰ بن صالح نے بیان کیا' ان سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا' ان سے یکیٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے بیان کیا کہ ابن عباس بی آت نے ان سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جب حدیدیہ کے سال مکہ جانے سے روک دیئے گئے تو آپ نے حدیدیہ بی میں اپنا سر منڈایا اور ازواج مطرات کے پاس گئے اور قربانی کو نحرکیا' پھر آئندہ سال ایک دوسراعمہ کیا۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ام کلے عمرے کی قضاء کی بلکہ آپ نے سال آئندہ دو سرا عمرہ کیا اور بعض نے کہا کہ احصار کی حالت میں اس جج یا عمرے کی قضا واجب ہے اور آپ کا یہ عمرہ اسکلے عمرے کی قضا کا تھا۔

### ٧- بَابُ الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

آ تخضرت سل کی احصار صرف عمرہ سے تھا' لیکن علاء نے فج کو بھی عمرہ پر قیاس کرلیا اور عبداللہ بن عمر جی کا یمی مطلب ہے کہ آپ نے جیا عمرے سے احصار کی صورت میں عمل کیاتم فج سے احصار ہونے میں بھی ای پر چلو۔

(۱۸۱۰) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا کہا ہم کو عبد اللہ نے خبردی کہا
کہ ہم کو یونس نے خبردی ان سے زہری نے کہا کہ مجھے سالم نے خبر
دی کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنما فرمایا کرتے تھے کیا تمہارے لئے
رسول اللہ سل اللہ اللہ اللہ کی سنت کافی نہیں ہے کہ اگر کسی کو جے سے روک دیا
جائے تو ہو سکے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر نے اور صفا اور مروہ کی سعی کھروہ ہر چیز سے حلال ہو جائے کی بیاں تک کہ وہ دو سرے سال جج کر

باب جے سے روکے جانے کابیان

الله أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((أَلَيْسَ حَسَبُكُمْ سُنَّةً رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

لے پھر قربانی کرے' اگر قربانی نہ طے تو روزہ رکھے' عبداللہ سے روایت ہے کہ ہمیں معمر نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ سے سالم نے بیان کیا' ان سے ابن عمررضی اللہ عنمانے اسی پہلی روایت کی طرح بیان کیا۔

حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجُّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِيَ أَوْ يَصُومَ إِنْ لَـمْ يَجِدْ هَدَيَا)). وَعَنْ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِـمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.. نَحْوَهُ.

[راجع: ١٦٣٩]

### باب رک جانے کے وقت سر منڈانے سے پہلے قرمانی کرنا۔

(۱۸۱۱) ہم سے محود نے بیان کیا کہ ہم کو عبدالرزاق نے خردی کما کہ ہم کو معرف خردی کہا کہ ہم کو معرف خردی انہیں در من اللہ عند نے کہ رسول اللہ ساتی کیا فیان کے موقع میں قربانی سرمنڈانے سے پہلے کی تھی اور آپ نے اصحاب کو بھی ای کا تھی دیا تھا۔

أَصْحَابَهُ بِلدَلِكَ)). [راجع: ١٤٩٤] كا تحكم ديا أ معلوم بواكه پيلے قرباني كرنا پھر سرمنڈانا بي مسنون ترتيب ہے۔

١٨١٧ - حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ
 أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شَجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عُمَرَ
 بْنِ مُحَمَّدِ الْعُمْرِيِّ. قَالَ: وَحَدَّثَ نَافِعِ أَنْ
 عَبْدَ اللهِ وَسَالِمًا كُلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ

٣- بَابُ النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي

الحصر

١٨١١ حَدُّثَنَا مُحْمُودٌ حَدُّثَنَا عَبْدُ

الرُّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

عُرْوَةَ عَنْ الْـمِسْوَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ((أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ

(۱۸۱۲) ہم سے محد بن عبدالرحیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو ابوبدر شجاع بن ولید نے خردی انہوں نے کہا کہ ہم محمر بن محمد عمری نے بیان کیا کہ عبداللہ اور سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے گفتگو کی ' (کہ وہ اس سال مکہ نہ

جائیں) تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر گئے تھے اور کفار قریش نے ہمیں بیت اللہ سے روک دیا تھاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرمانی کو نحر کا اور سرمنڈایا۔

رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ: ((خَرَجُنَا مَعَ النّبِيِّ فَلَا مُعَالَ كُفَارُ قُرَيْشِ النّبِيِّ فَحَالَ كُفَارُ قُرَيْشِ دُونَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ فَلَا لَهُ اللهُ اللهِ فَلَالَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ )). [راجع: ١٦٣٩]

اس حدیث سے جمور علاء کے قول کی تائید ہوتی ہے۔ وہ کتے ہیں کہ احصار کی صورت میں جمال احرام کھولے وہیں قربائی کر لے خواہ حل میں ہو یا خرم میں اور امام ابو حلیفہ رطیعہ رطیعہ ہیں کہ قربانی حرم میں بھیج دی جائے اور جب وہال ذرج ہو لے تب احرام کھولے فقال الجمھور یذبح المحصر الهدی حیث یحل سواء کان فی الحل او فی الحرم النح (فقی ایعنی جے جج سے روک دیا جائے وہ جمال احرام کھولے حل میں ہویا حرم میں ای جگہ اپنی قربانی کر ڈالے۔

٤ - بَابُ مَنْ قَالَ : لَيْسَ عَلَى
 الْـمُحْصَر بَدَلٌ

باب جس نے کہا کہ روکے گئے فخص پر قضاء ضروری نہیں۔

ای قضاء لما احصرفیه من حج او عمرة و هذا هو قول الجمهور (فتح) یعنی جب وه حج یا عمره سے روک دیا گیا ہو اور جمهور کا قول میں ہے جو حضرت امام بخاری کا فتو کی ہے کہ محصر کے لئے قضاء ضروری نہیں۔

اور روح نے کما ان سے شبل بن عیاد نے ان سے ابن ابی نجیج نے ان سے مجام نے اور ان سے ابن عباس بی این ان کے مقاء اس صورت میں واجب ہوتی ہے جب کوئی جج میں اپنی بیوی سے جماع کر کے نیت جج کو تو رُ دُالے لیکن کوئی اور عذر پیش آگیایا اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی تو وہ حلال ہو تا ہے ، قضا اس پر ضروری شمیں اور اگر ساتھ قربانی کا جانور تھا اور وہ محصر ہوا اور حرم میں اسے نہ بھیج سکا تو اسے نحر کردے ' (جمال پر بھی اس کا قیام ہو) یہ اس صورت میں جب قربانی کا جانور قربانی کی جگہ) حرم شریف میں بھیجنے کی اسے طاقت نہ ہو اگرا میں کا جانور (قربانی کی جگہ) حرم شریف میں بھیجنے کی اسے طاقت نہ ہو جائے لیکن اگر اس کی طاقت ہے تو جب تک قربانی وہاں ذرئ نہ ہو جائے احرام نہیں کھول سکتا۔ امام مالک وغیرہ نے کما کہ (محصر) خواہ کہیں بھی ہو اپنی قربانی وہیں نحر کردے اور سر منڈا لے۔ اس پر قضا بھی لازم ہو اپنی قربانی وہیں نحر کردے اور سر منڈا لے۔ اس پر قضا بھی لازم مدیب میں بغیر طواف اور بغیر قربانی کے بیت اللہ تک پنچے ہوئے نحرکیا در سر منڈایا اور وہ ہر چیز سے حلال ہو گئے ' پھر کوئی نہیں کہتا کہ نبی مدیم سے اور سر منڈایا اور وہ ہر چیز سے حلال ہو گئے ' پھر کوئی نہیں کہتا کہ نبی کریم ساتھ کے اور عمر میڈ کے بیت اللہ تک پنچے ہوئے نحرکیا ہو اور سر منڈایا اور وہ ہر چیز سے حلال ہو گئے ' پھر کوئی نہیں کہتا کہ نبی کریم ساتھ کے کہا کہ وہی قضا کایا کی بھی چیز کے د ہرانے کا حکم دیا ہو کریم ساتھ کیا نہیں کہتا کہ نبی

یی ہے جو حضرت امام بخاری کا فتوئی ہے کہ محمر کے وقال رَوْحٌ عَنْ شِبلِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْجَيْحِ عَنْ شَبلِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْجَيْحِ عَنْ شَبلِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ انْفَضَ حَجَّهُ اللّهُ لَذُهِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُلْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنّهُ يَحِلُ وَلاَ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُو مُحْصِرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَبْعَثَ، وَإِنْ اسْتَطِيْعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلُ وَهُو مُحْصِرٌ انْحَرَهُ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلُ عَتَى يَبْعَثَ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلُ مَحِلُهُ. وَقَالَ مَالِكُ حَتَى يَبْلُغَ الْهِدِي مُحِلَّهُ فِي أَيْ مَوضِع حَتَّى يَبْلُغُ الْهِدِي مُحَلِّدُ فِي أَيْ مَوضِع حَتَّى يَبْلُغُ الْهِدِي مُعَلِيهِ الْحُرُوا وَحَلَقُوا كَانَ وَلاَ قَضُوا وَتَلَقُوا وَحَلَقُوا مَنْ كُلُّ شَيْء قَبْلَ الطُّوافِ وَقَبْلَ وَحَلُوا مِنْ كُلُّ شَيْء قَبْلَ الطُّوافِ وَقَبْلَ وَحَلُوا مِنْ كُلُّ شَيْء قَبْلَ الطُّوافِ وَقَبْلَ وَحَلُوا مَنْ كُلُّ شَيْء قَبْلَ الطُّوافِ وَقَبْلَ وَحَلُوا مَنْ يَشْعُوا اللّهِ اللّهِ الْمُؤْوا مَنْ كُلُّ شَيْء قَبْلَ الطُّوافِ وَقَبْلَ وَحَلُوا اللّهِ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْوا اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْوا اللّهُ اللّهِ الْمُؤْوا اللّهُ اللّهِ الْمُؤْوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْوا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْوا اللّهُ اللّهُ وَلُوا اللّهُ الل

اور حدیبی عدحرم سے باہرہے۔

موطايل امام مالك كى روايت يول ب انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو و اصحابه بالحديبية فنحروا الهدى والمسلم عليه الله عليه وسلم حل هو و اصحابه بالحديبية فنحروا الهدى و حلقوا روسهم و حلوا من كل شيئي قبل ان يطوفوا بالبيت و قبل ان يصل اليه الهدى ثم لم نعلم ان رسول الله صلى الله عليه

وسلم امر احدا من اصحابه و لا ممن كان معه ان يقضوا شبنا و لا ان يعودوا لشينى و سنل مالك عمن احصر بعدو فقال يحل من كل شبنى و ينحر هديه و يحلق راسه حيث حبس و ليس عليه قضاء (فتح البادى) يخي ان كويه خبر لمى ہے كه رسول كريم التي اور آپ كے اصحاب كرام صديبيه ميں طال ہو گئے تتے پس انهوں نے اپنی قرانيوں كو تم كر ديا اور سرون كو منذا ليا اور وہ بيت الله كا طواف كرنے ہے پسلے ہى ہم چيزے علال ہو گئے اس ہے ہمى پسلے كہ كعبہ تك ان كى ہدى پہنچ سك كيم تهيں جانے كه رسول كريم التي ان كا طواف كرنے ہي ہمى مال ہو گئے اس ہى بهى پسلے كہ كعبہ تك ان كى ہدى پہنچ سك كيم تهي جان ہو اور امام مالك اے اس كريم التي ان است اس پوچياكيا ہو كو كس بھى چيزے قضاء كرنے كا تحم ديا ہو اور امام مالك اے اس كے بارے ميں پوچياكيا ہو كس و شمن كى طرف ہے روك ديا جائے آپ نے فرمایا كہ وہ ہر چیزے عال ہو جائے اور اپنی قربانى كو تم كركر دے اور سرمنذا لے جو كى و شمن كى طرف ہے روك ديا جائے آپ نے فرمایا كہ وہ ہر چیزے عال ہو جائے اور اپنی قربانى كو تم كركر دے اور سرمنذا لے جال بھى اس كو روكاگيا ہے اس پر كوئى قضاء لازم نہيں۔ علامہ اين ججر مائية فرماتے ہيں قبل غرض المصنف بھذہ التوجمة الود على من قال التحل بالاحصار خاص بالحاج بخلاف المعتمر فلا يتحلل بذالك بل يستمر على احرامه حنى يطوف بالبيت لان السنة كلها وقت للعمرہ فلا يخسى طال ہونا عاجيوں كے ساتھ خاص ہے اور معتمر كے لئے بير رخصت نہيں ہے پس وہ طال نہ ہو بلكہ جب تك وہ روك كى صورت ميں طال ہونا عاجيوں كے ساتھ خاص ہے اور معتمر كے لئے بير رخصت نہيں ہے پس وہ طال نہ ہو بلكہ جب تك وہ وت كى صورت ميں جائے طال ہونا كى اجازى روئيگ ہے تول صحح نہيں ہے بلكہ صحح كى ہے كہ احصار كى صورت ميں صابی اور ع

الله عن نافع أن عبد الله بن عُمَر مَالِكُ عَنْ نَافِع أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكُةً مُعْتَمِرًا فِي الْفِتنَةِ: ((إِنْ صُدِدْتُ عَنِ اللهِ عَنْهَمَا قَالَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكُةً مُعْتَمِرًا فِي الْفِتنَةِ: ((إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْ اللهِ اللهِ عَنْهَ وَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْهَ وَمِنْ أَجْلِ أَنْ النّبِي اللهِ عَنْمَ وَعَمَ الْحُدَيْبِيَّةِ - ثُمَّ إِنَّ كَانَ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ - ثُمَّ إِنَّ عَمْرَ نَظُرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا أَلْ وَاحِدٌ، وَرَأَى أَنْ ذَلِكَ أَنْ فَلِكَ مُحْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى)). [راجع: 1779]

(۱۸۱۳) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا کہ فتنہ کے زمانہ میں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما مکہ کے ارادے سے چلے تو فرمایا کہ اگر مجھے بیت اللہ تک بہنچنے سے روک دیا گیاتو میں بھی وہی کام کروں گاجو (حدیدیہ کے سال میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ پھر آپ نے کیا تھا۔ آپ نے بھی حدیدیہ کے سال عمرہ ہی کا احرام باندھا تھا۔ پھر آپ نے کچھ غور کرکے فرمایا کہ عمرہ اور جج تو ایک ہی ہے' اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے بھی میں فرمایا کہ یہ دونوں تو ایک ہی ہیں۔ میں شمیس ساتھیوں سے بھی میں فرمایا کہ یہ دونوں تو ایک ہی ہیں۔ میں شمیس گواہ بنا تا ہوں کہ عمرہ کے ساتھ اب جج بھی اپنے لئے میں نے واجب قرار دے لیا ہے پھر (مکہ بہنچ کر) آپ نے دونوں کے لئے ایک ہی طواف کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ کافی ہے اور آپ قرمانی کا جانور بھی ساتھ لے گئے تھے۔



جمهور علاء اور ابلحدیث کا یمی قول ہے کہ قارن کو ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی کانی ہے۔

٥- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ
 رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَو نُسُكُ ﴾ [البقرة : ٩٩٦].
 وَهُوَ مُخَيَرٌ ، فَأَمَّا الصَّومُ فَنَلاَتُهُ أَيَّامٍ

1 ١٨١٤ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَاهِدٍ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنّهُ قَالَ : ((لَعْلُكَ آذَاكَ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ : ((لَعَلُكَ آذَاكَ هَوَامُكَ؟)) قَالَ: نَعْم يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَلَا لَهُ اللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَلَيْهِ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَلَا اللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَاللهِ فَقَالَ وَلَا اللهِ فَقَالَ وَلَهُ اللهِ فَالَاللهِ فَقَالَ وَلَا لَهُ لَلهُ اللهِ فَلَا لَهُ لَكُونُ اللهِ فَعَمْ اللهِ فَلَا اللهِ فَقَالَ وَلَا اللهِ فَقَالَ اللهِ فَلَا لَهُ لَلْهُ اللهِ فَلَا اللهِ فَاللهِ فَلَا اللهِ فَاللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلْهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَلهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَلهُ اللهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهِ لَهُ اللهُ ا

[أطرافه في : ۱۸۱۰، ۱۸۱۷، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۱۹۱۹، ۲۰۱۷، ۲۰۲۰، ۲۰۷۰، ۲۰۸۲].

- بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ
صَدَقَةٍ ﴾ وَهِيَ إِطْعَامُ سِنَّةٍ مَسَاكِيْنَ
- ١٨١٥ - حَدُّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدُّنَا سَيْفً
قَالَ: حَدَّثِنِي مُجَاهِدٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنْ كَفْبَ بْنَ عُجْرَةَ
الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنْ كَفْبَ بْنَ عُجْرَةَ
حَدَّتُهُ قَالَ: ((وَقَفَ عَلَيٌّ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### باب الله تعالى كافرمان

کہ اگرتم میں کوئی بیار ہویا اس کے سرمیں (جوؤں کی) کوئی تکلیف ہو تواسے روزے یا صدقے یا قربانی کافدیہ دینا چاہیے تعین حاسبے بعنی اسے اختیار ہے اور اگر روزہ رکھنا چاہے تو تین دن روزہ رکھے

(۱۸۱۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خردی' انہیں حمید بن قیس نے' انہیں مجاہد نے' انہیں عبدالرحمٰن بن ابی لیلی نے اور انہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے فرمایا' غالبًا جووں سے تم کو تکلیف ہے' انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ چرا پنا سرمنڈا لے اور تین دن کے روزے رکھ لے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بحری ذرج

### باب الله تعالى كاقول "ياصدقه" (ديا جائے) يه صدقه چھ مسكينوں كو كھانا كھلانا ہے۔

(۱۸۱۵) ہم سے ابو قعیم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے مجاہد نے
بیان کیا انہوں نے کما کہ میں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلی سے سنا ان
سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم حدیدیہ میں میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو جو کیں میرے
سرسے برابر گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو کیں تو تہمارے لئے

تکلیف دینے والی ہیں۔ میں نے کماجی ہاں 'آپ نے فرمایا پھر سرمنڈا لے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بد لفظ فرمایا کہ منڈا لے۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ "اگرتم میں کوئی مریض ہویا اس کے سرمیں کوئی تکلیف ہو" آخر آیت تک پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تین دن کے

((فَاحْلِقْ رَأْسَكَ - أَوْ قَالَ: ((احْلِقْ)) -قَالَ : فِي نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَّأْسِهِ ﴾ إلَى آخِرِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((صُمْ ثَلاَّلَةَ أيَّام، أوْ تَصَدُّقْ بِفَرَق بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ أَنْسُكْ بِمَا تُيسُّرُ)). [راجع: ١٨١٤]

((يُؤْذِيْكَ هَوَامُك؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ:

روزے رکھ لے یا ایک فرق غلہ سے چھ مسکینوں کو کھانادے یاجو میسر ہواس کی قربانی کردے۔

ایک فرق غلہ کا وزن تین صاع یا سولہ رطل ہوتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو ایک صاع کا وزن آٹھ رطل بتلاتے ہیں۔ قرمانی جو آسان مو لینی برا مو یا اور کوئی جانور جو بھی آسانی سے مل سکے قربان کر دو۔

## ٧- بَابُ الإطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ

صاع

١٨١٦– حَدَّثَنَ أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ ا للهِ بْنِ مَعْقِلِ، قَالَ: ((جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً. حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثِرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى. تُجدُ شَاةً؟)) فَقُلْتُ: لاَ. فَقَالَ: ((فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّام، أَوْ أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنِ نِصْفَ صَاع)). [راجع: ١٨١٤]

### باب فديه مين مرفقيركو آدهاصاع

#### غليه دينا

(۱۸۱۲) م سے ابوالولید نے بیان کیا کما کہ مم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبدالرحلٰ بن اصبانی نے ان سے عبداللہ بن معقل نے بیان کیا کہ میں کعب بن عجرہ رہ اللہ کے یاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان ے فدید کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے کماکہ (قرآن شریف کی آیت) اگرچہ خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی لیکن اس کا تھم تم سب کے لئے ہے۔ ہوا یہ کہ مجھے رسول اللہ مان کی خدمت میں لایا گیا تو جو کی سرے میرے چرے بر گر رہی تھیں۔ آپ نے (ب و كيه كر فرمايا) مين نهيس سجهتا تفاكه تنهيس اتني زياده تكليف موكى يا (آپ نے یوں فرمایا کہ) میں نہیں سمجھتا تھا کہ جدد (مشقت) تہیں اس مد تک ہوگ کیا تھ کوایک بحری کامقدور ہے؟ میں نے کما کہ نہیں' آپ نے فرمایا کہ پھرتین دن کے روزے رکھ یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا' ہر مسکین کو آدھاصاع کھلا ئیو۔

للمُنْ الله نفسا إلاً وسُعَها ﴾ (البقرة: ٢٨١) ك تحت بحريه ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نفسًا إلاَّ وَسُعَهَا ﴾ (البقرة: ٢٨١) ك تحت بحرتو توبه استغفار بھی کفارہ ہو جائے گا' ہاں مقدور کی حالت میں ضرور صرور حکم شری بجالانا ضروری ہو گا' ورنہ جج میں نقص رہنا للي عبد حافظ فرات بي اى لكل مسكين من كل شيئي يشير بذالك الى الرد على من فرق في ذالك بين القمح و غيره قال ابن عبدالبر قال ابو حنيفة و الكوفيون نصف صاع من قمح و صاع من تمر و عن احمد رواية تضاهي قولهم قال عياض و هذا الحديث يرد عليهم افتح الباری) و فی حدیث کعب بن عجرة من الفوائد ما تقدم ان السنة مبینة لمجمل الکتاب لاطلاق الفدیة فی القرآن و تقیید ها فی السنة و تحویم حلق الراس علی المعحرم والرخصة فی حلقها اذا اذاه القمل اوغیره من الاوجاع و فیه تلطف الکبیر باصحابه و عنایته باحوالهم و تفقده لهم و اذا رای ببعض اتباعه ضروا سال عنه و ارشده الی المعخرج منه لیخی ہر ممکین کے لئے ہرایک چیڑے اس بی اس فحض کے اوپر رد کرنا مقصود ہے جس نے اس بارے بی گذم و غیره کا فرق کیا ہے۔ ابن عبدالبر کھتے ہیں کہ ابام ابوطیفه رواتی اور ابل کوف کتے ہیں کہ گذم کا نصف صلع اور مجوروں کا ایک صلع ہونا چاہیے۔ امام اجر کا قول بھی تقریباً ای کے مشابہ ہے۔ قاضی عیاض نے فربایا کہ حدیث کعب بن عجره ان کی تردید کر رہی ہے اور اس حدیث کے نوائد بیس سے یہ بھی ہے کہ قرآن کے کمی اجمالی حکم کی تفصیل سنت رسول بیان کرتی ہے۔ قرآن مجرم مطلق فدیہ کا ذکر تھا سنت نے اسے مقید کر دیا اور اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ محرم کے لئے سرمنڈانا حرام ہے اور جب اسے جو دک وغیره کی تکلیف ہو تو وہ منڈا سکتا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ بیت کو گری بیشہ اپنے ساتھیوں پر نظر عنایت رکھتے ہوئے ان کے دکھ تکلیف کا خیال رکھنا چاہیے کی کو کچھ بیاری وغیرہ ہو جائے تو اس کے علاج کے کا ذیال رکھنا چاہیے کی کو کچھ بیاری وغیرہ ہو جائے تو اس کے علاج کے کا نوال کو نیک مشورہ دینا چاہیے۔

### ٨- بَابُ النُّسُكُ شَاةً

این آیت کریم ففدیة من صیام اوصدقة اونسک من بکری مراد ب

المُنكَ السِّحَاقُ حَدَّنَا رَوْحٌ عَن مَدَّنَا رَوْحٌ عَن مَجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّنَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْعَ عَن مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (أَلَّهُ وَلِنهُ يَسْقُطُ رَآهُ وَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِدِ الْقَمْلُ، فَقَالَ: ((أَلَيُوْذِيْكَ وَهُوَ بِالْحُدَيْئِيَّةِ، وَلَمْ يَتَبِينْ لَهُمْ أَنْهُمْ وَهُو بِالْحُدَيْئِيَّةٍ، وَلَمْ يَتَبِينْ لَهُمْ أَنْهُمْ مَكَدًا وَاللهِ يَعْلَى طَمَعِ أَنْ يَدْخُلُوا يَحِلِقُ مَكُةً. فَانْزَلَ اللهُ الْفِلاَيَةَ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ مَكَةً. فَانْزَلَ اللهُ الْفِلاَيَةَ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ مَكَةً. فَانْزَلَ اللهُ الْفِلايَةَ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ مَكَةً. فَانْزَلَ اللهُ الْفِلاَيَةَ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ هَاهُمُ مَنْ يَتَبِينَ مِنْ مِنْهِ، أَوْ يُهْدِيَ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْفِلاَيَةَ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ هَاهُمُ مُنَاقَةً أَيْنَ مِنْ مِنْهِ، أَوْ يُهُدِي مَالَةً أَلُونُهُ اللهِ اللهُ ا

[راجع: ١٨١٤]

١٨١٨ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا
 وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ

### باب قرآن مجيد مين نسك سے مراد بكرى ہے۔

(۱۸۱۷) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہ اہم سے روح نے بیان کیا ان سے شبل بن عباد نے بیان کیا ان سے ابن الی نجیج نے بیان کیا ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے بیان کیا اور ان مجاہد نے بیان کیا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے بیان کیا اور ان سے کعب بن عجرة رفاقت نے کہ رسول اللہ ماٹھیے نے انہیں دیکھا تو جو کیس ان کے چرے پر گر رہی تھیں 'آپ نے نے بچھاکیا ان جووں ہے تہیں ان کے چرے پر گر رہی تھیں 'آپ نے نے انہیں کے مہیں تکیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں 'آپ نے انہیں کھم دیا کہ اپنا سرمنڈ الیں۔ وہ اس وقت صدیبیہ میں تھے۔ (صلح صدیبیہ کی میں رہ جائیں کے سال) اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ صدیبیہ ہی میں رہ جائیں کے سال) اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ صدیبیہ ہی میں رہ جائیں نے بیکہ سب کی خواہش یہ تھی کہ مکہ میں داخل ہوں۔ پھر اللہ تعالی نے فدیہ کا حکم نازل فرمایا اور رسول اللہ ماٹھیے نے تکم دیا جہ کہ میکنوں کو ایک فرق (لیمن تین صاع غلہ) تقسیم کر دیا جائے یا ایک میکنوں کو ایک فرق (لیمن تین دن کے روزے رکھے۔

(۱۸۱۸) اور محمد بن بوسف سے روایت ہے کہ ہم کو ور قاء نے بیان کیا' ان سے ابن نجیج نے بیان کیا' انہیں عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے خبردی اور انہیں کعب بن عجرہ رضی الله

عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھاتو جو کیں ان کے چمرہ پر گر رہی تھی' پھر ہمی مدیث بیان کی۔ كَفْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَلَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى

وَجُهِهِ)) مِثْلَةُ. [راجع: ١٨١٤]

یعنی آیت قربانی میں زکور نسک سے بحری کی قربانی مراد ہے۔

٩ – بَابُ قُولُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ فَلاَ رَفَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

١٨١٩ - حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنصُورِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا الله الله الله عنه عَدَّا الْبَيْتِ فَلَمْ يَرْفُثُ • وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)).

[راجع: ١٥٢١]

ه ١- بَابُ قُولِ اللهِ عَزُّوجَلَّ: ﴿ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ رالبقرة: ١٩٧٧.

• ١٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ اللَّهِيُّ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ : ((مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلَمْ يَرِفُثْ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَيْومِ وَلَدَنَّهُ أُمُّهُ)).

[راجع: ١٥٢١]

باب کی حدیث میں جھڑے کا ذکر نہیں ہے' اس کیلئے امام بخاری نے آیت پر اکتفاکیا اور فسق کی خدمت کیلئے حدیث کو نقل فرمایا' بس آیت اور حدیث ہروو کو ملا کر آپ نے مضمون باب کو مدلل فرمایا اس سے حضرت امام ریافتہ کی وقت نظر بھی ثابت ہوتی ہے۔ صد افسوس ان لوگوں پر جو ایسے بابھیرت امام کی فقاہت اور فراست سے انکار کریں اور اس وجہ سے ان کی تنقیص کر کے گنگار بنیں۔

باب سورة بقره مين الله كابيه فرماناك جيمين شهوت كى ياتين نہیں کرناچاہیے۔

(۱۸۱۹) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہررہ والتي نے بيان كياكه رسول الله ماليكيان فرماياجس محض ف اس گر (کعبه) کا حج کیا اور اس میں نه رفث یعنی شموت کی بات منه ے نکالی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس ہو گاجس

دن اس کی مال نے اسے جناتھا۔

یعن تمام مناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا۔ قرآن مجید میں دف کالفظ ہے۔ دف جماع کو کہتے ہیں یا جماع کے متعلق شہوت انگیز باتیں کرنے کو (فخش کلام کو) سفر حج سرا سرریاضت و مجاہدہ (نفس کشی کاسفر) ہے۔ المذا اس میں جماع کرنے بلکہ جماع کی ہاتیں کرنے سے شوت برا گیخة موان سے پر بیز لازم ہے۔

> باب الله تعالى كاسورة بقره ميں فرمانا كه حج میں گناہ اور جھگڑانہ کرنا

(۱۸۲۰) ہم سے محربن بوسف نے بیان کیا کما ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ رسول الله اللہ اللہ الے اللہ عن فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیااور نہ شہوت کی فخش ہاتیں کیں' نہ گناہ کیاتو وہ اس دن کی طرح واپس ہو گاجس دن اس کی ماں نے اسے جناتھا۔



### ۲۸-کتاب جزاءالصید

١ - بَابُ قُول ا للهِ تَعَالَى:
 ﴿لاَ تَقْتُلُو الصَّيْدَ وَأَنْتُم حُرُمٌ، وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ..... الى قوله ..... اتَّقُوا ا للهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥].

پاب الله کامیہ فرمانا سورہ ماکدہ میں کہ احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ اور جو کوئی تم میں سے اس کو جان کرمارے گاتو اس پر اس مارے ہوئے شکار کے برابربدلہ ہے مویشیوں میں سے 'جو تم میں سے وہ معتبر آدی فیصلہ کردیں اس طرح سے کہ وہ جانوربدلہ کا بطور نیاز کعبہ پنچایا جائے یا اس پر کفارہ ہے چند مختاجوں کو کھلانا یا اس کے برابرروزے تاکہ اپنے کئے کی سزا چھے' الله تعالیٰ نے معاف کیا جو پچھ ہو چکا اور جو کوئی پھر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کابدلہ اس سے لے گا اور الله زبروست بدلہ لینے والا ہے' حالت احرام میں دریا کا شکار اور دریا کا کھنا تممارے فاکدے کے واسطے طلال ہوا اور سب مسافروں کے لئے اور حرام ہو۔ تم پر جنگل کا شکار جب تک تم احرام میں رہو اور فی رہو اور ڈریے رہو اللہ ہے۔ "

اس باب میں امام بخاری نے صرف آیت پر اکتفاکیا اور کوئی حدیث بیان نہیں گی۔ شاید ان کو اپٹی شرط کے موافق کوئی سیت سیست اس باب میں نہیں ملی۔ ابن بطال نے کما اس پر اکثر علاء کا اتفاق ہے کہ اگر محرم شکار کے جانور کو حمد آیا سوآ قتل کرے ہر حال میں اس پر بدلہ داجب ہے اور اہل طاہر نے سوآ قتل کرنے میں بدلہ واجب نہیں رکھا اور حسن اور مجاہد ہے اس کے بر عکس منقول ہے 'اس طرح اکثر علاء نے یہ کما ہے کہ اس کو افتیار ہے چاہے کفارہ دے چاہے بدلہ دے دے ثوری نے کما اگر بدلہ نہ پائے تو کھانا کھلائے اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو روزے رکھے۔ (وحیدی)

٢- بَابُ إِذَا صَادَ الْحَلاَلُ فَأَهْدَى
 لِلْمُحْرِمِ اكْلَةُ

وَلَمْ يَرَ ابنُ عَبَّاسٍ وَانَسٌ بِالدَّبْحِ بَأْسًا. وَهُوَ غَيْرِ الصَّيْدِ، نَحْوَ الإبلِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ يُقَالُ عَدْلُ ذَلِكَ: مِثْلُ.

باب اگر بے احرام والاشکار کرے اور احرام والے کو تحفہ بھیجے تو وہ کھاسکتا ہے۔

اور انس اور ابن عباس مِنهَ فَيْهِ (محرم كے لئے) شكار كے سوا دو سرك جانور مثلاً اونث كرئ كرنے على جانور مثلاً اونث كرئ كرنے على كوئى حرج نهيں سجھتے تھے۔ قرآن ميں لفظ عدل ( مفتح عين) حش كے

فَإِذَا كَسِرَتْ عِدْلٌ فَهُو زِنَةُ ذَلِكَ. قِيَامًا : قَوَامًا يَهْدِلُونَ : يَجْعَلُونَ عَدْلاً.

١٨٢١ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي قَتَادَةً قَالَ: ((انْطَلَقَ أبي عَامَ الْحُدَيْبَيَّةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ. وَحُدَّثَ النَّبِيُّ اللهُ أَنَّ عَدُوًّا يَفْزُوهُ، بِفَيْقَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ اللَّهِ، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي تَضْحَكُ بَهْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَار وَحْش، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُهُ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي. فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِيُّ ﴾ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيْرُ شَاوًا، فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَار فِي جَوفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ : أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيِّ هُا؟ قَالَ: تَرَكُّتُهُ بِتَعْهِنَ، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُوْنَكَ، فَانْتَظِرْهُمْ.

**فُلْتُ** يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْش وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ. فَقَالَ لِلْقَوم: ((كُلُوا)). وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

[أطرافه في : ١٨٢٢، ١٨٢٣، ١٨٢٤، .OT.7 (£1£9 (791£ , TOV. V.30. . P30, / P30, YP30].

معنی میں بولا گیاہے اور عدل (عین کو)جب زیر کے ساتھ پڑھاجائے تو وزن کے معنی میں ہو گا، قیاما قواما (کے معنی میں ہے، قیم) معدلون کے معنی ہیں مثل بنانے کے۔

(۱۸۲۱) ہم سے معاذین فضالہ نے بیان کیا کما ہم سے بشام نے بیان كيا ان سے يحيٰ ابن كثرن ان سے عبداللد بن الى قاده نيان كيا كم ميرے والد صلح حديبيے كم موقع ير (دشمنول كا پنة لكانے) فكلے۔ پران کے ساتھوں نے تو احرام باندھ لیا لیکن (خود انہوں نے ابھی) نسیں باندھا تھا (اصل میں) نی کریم مٹھالا کو کسی نے یہ اطلاع دی تھی کہ مقام غیقہ میں و شمن آپ کی تاک میں ہے'اس لئے نبی کریم ملی ابوقادہ اور چند صحابہ ری ان کی تلاش میں) روانہ کیا میرے والد (ابو قادہ ) اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ یہ لوگ ایک دو سرے کو دیکھ کر مننے لگے (میرے والدنے بیان کیا کہ) میں نے جو نظراٹھائی تو دیکھا کہ ایک جنگلی گدھاسامنے ہے۔ میں اس پر جھپٹااور نیزے سے اسے محند اکر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد جاہی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا' پھر ہم نے گوشت کھایا۔ اب ہمیں بیہ ڈر ہوا کہ کہیں (رسول الله ملتی اللہ علی دور نہ رہ جائیں چنانچہ میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا بھی اپنے گھوڑے تیز کر دیتا اور بھی . آہستہ' آخر رات گئے بنو غفار کے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے بوچھا کہ رسول الله مالي كمال بين؟ انسوں نے بتايا كہ جب میں آپ سے جدا ہوا تو آپ مقام تعمن میں تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ مقام مقیامیں پہنچ کر دوپہر کا آرام کریں گے۔ غرض میں آنخضرت ملتها كي خدمت مين حاضر موكيا اور مين في عرض كي يا رسول الله! آپ کے اصحاب آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجے ہیں۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ کمیں وہ بہت پیچے نہ رہ جائیں۔ اس لئے آپ ٹھمر کران کا شکار کیا تھا اور اس کا کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی میرے پاس موجود ہے' آپ سی اللہ اللہ اللہ وہ سب کھانے کے لئے فرمایا حالا نکہ وہ سب

احرام باندهے ہوئے تھے۔

باب احرام والے لوگ شکار دیکھ کرہنس دیں اور بے احرام والاسمجھ جائے پھر شکار کرے تو وہ احرام والے بھی کھاسکتے

بل-

(۱۸۲۲) ہم سے سعید بن ربیع نے بیان کیا 'کما ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا' ان سے کیلی بن الی کثیرنے' ان سے عبداللہ بن الی قادہ نے 'کہ ان سے ان کے باپ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم صلح حدیبہ کے موقع پر نبی کریم ماٹھیا کے ساتھ چلے ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا تھالیکن ان کابیان تھا) کہ میں نے احرام نہیں باندھا تھا ہمیں غیقہ میں دسمن کے موجود ہونے کی اطلاع ملی اس لیے ہم ان ک الاش میں (نی کریم النظام کے علم کے مطابق نکلے پھر میرے ساتھیوں نے گور خر دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بننے لگے میں نے جو نظراٹھائی تواہے دیکھ لیا گھوڑے پر (سوار ہو کر)اس پر جھپٹااور اسے زخمی کر کے ٹھنڈا کردیا' میں نے اپنے ساتھیوں سے پچھ الدا چاہی کیکن انہوں نے انکار کر دیا چرہم سب نے اسے کھایا اور اس ك بعد ميس رسول الله النافياكي خدمت ميس مار موا (يلك) جميس ور ہوا کہ کمیں ہم آنحضور ملی الم سے دور نہ رہ جائیں اس لیے میں مجھی ا بنا گھوڑا تیز کر دیتا اور بھی آہے آخر میری ملاقات ایک بی غفار کے آدمی سے آدھی رات میں ہوئی میں نے پوچھا کہ رسول الله مائی کمال ہیں؟ انہوں نے بنایا کہ میں آپ سے معن نامی جگہ میں الگ ہوا تھااور آپ کاارادہ یہ تھاکہ دوپہرکومقام مقیامیں آرام کریں گے پھر جب میں رسول اللہ مان کیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض كى يا رسول الله! آپ ك اصحاب في آپ كوسلام كما إدرانسيس ڈرہے کہ کمیں دیمن آپ کے اور ان کے درمیان حاکل نہ ہوجائے اس کیے آپ ان کا انظار کیجئے چنانچہ آپ نے ایسای کیامی نے سے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ! میں نے ایک گور خر کاشکار کیا اور پھھ

# ٣- بَابُ إِذَا رَأَى الْـمُحْرِمُونَ صَيدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْـحَلالُ

١٨٢٢ حَدُّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: ((انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابَهُ وَلَمْ أُحْرِم، فَأَنْبِثْنَا بِعَدُو ّ بِغَيْقَةً، فَتُوَجُّهُنَا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشِ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ، فَطَعَنْتُهُ فَٱلْبَتُّهُ، فَاسْتَعَنَّتُهُمْ فَٱبُوا أَنْ يُعِيْنُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ. ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ ا للهِ 🦓 وَخَشِيْنَا أَنْ نُقْتَطِعَ، أَرْفَعُ فَرَسِي شَاوًا وَاسِيْرُ عَلَيْهِ شَاْوًا. فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِنَ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكُّتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: تَرَكُّتُهُ بِتَمْهِنَ، وَهُوَ قَاتِلُ السُّقْيَا. فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﴿ حَتَّى أَتَيْنُهُ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْمَدُو ُ دُونَكَ، فَانْظُرْهُمْ، فَفَعَلَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ ا لِلَّهِ إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ، وَإِنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ فَاضِلَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَصْحَابِهِ:

بچاہوا گوشت اب بھی موجود ہے اس پر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کھاؤ حالا نکہ وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ باب شکار کرنے میں احرام والاغیر محرم کی پچھ بھی مدد نہ کرے۔

(۱۸۲۳) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عييد نے بيان كيا كما ہم سے صالح بن كيمان نے بيان كيا ان سے ابو محمد نے ان سے ابو قادہ رہا تھ کے غلام نافع نے انسول نے ابو قادہ ونا ای سنا ای نے فرمایا کہ ہم ی کریم ماٹھ کیا کے ساتھ مینہ سے تین منزل دور مقام قاحہ میں تھے۔ (دوسری سند امام بخاری نے) کما کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا ' كما بم سے صالح بن كيمان نے بيان كيا ان سے ابو محمد نے اور ان ے ابو قادہ رہائن نے بیان کیا کہ ہم نی کریم الن کیا کے سابھ مقام قاحہ میں تھے 'بعض تو ہم سے محرم تھے اور بعض غیر محرم میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی ایک دو سرے کو کھھ دکھا رہے ہیں 'میں نے جو نظر اٹھائی توایک گور خرسامنے تھا'ان کی مرادیہ تھی کہ ان کاکو ڑا گر گیا' (اور اینے ساتھیوں سے اسے اٹھانے کے لئے انہوں نے کما) کین ساتھیوں نے کماکہ ہم تمہاری کچھ بھی دد نہیں کرسکتے کیونکہ ہم محرم ہیں) اس لئے میں نے وہ خود اٹھایا اس کے بعد میں اس گور خر کے نزدیک ایک ملے کے پیچے سے آیا اور اسے شکار کیا ، پھر میں اے اپنے ساتھیوں کے پاس لایا، بعض نے تو یہ کماکہ (ہمیں بھی) کھالینا چاہیے لکین بعض نے کہا کہ نہ کھانا چاہیے۔ پھرنی کریم الٹائیل کی خدمت میں آیا۔ آپ ہم سے آگے تھے' میں نے آپ سے مسلد پوچھاتو آپ نے بتایا کہ کھالو بہ حلال ہے۔ ہم سے عمرو بن دینار نے کما کہ صالح بن کیسان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس حدیث اور اس کے علاوہ کے متعلق پوچھ سکتے ہو اور وہ ہمارے پاس یمال آئے تھے۔

((كُلُوا، وَهُمْ مُحْرِمُونَ)). [راحع: ١٨٢٢] ٤- بَابُ لاَ يُعِيْنُ الْـمُحْرِمُ الْـحَلالِ في قَتْلِ الصَّيْدِ

١٨٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِيْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿(كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ الْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى ثَلَاثٍ)) ح. وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ بِالْقَاحَةِ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيرُ الْمُحْرِمِ)). فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءُونَ شَيْنًا، فَنَظَرتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشِ – يَعْنِي وَقَعَ سَوطُهُ – فَقَالُوا: لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بشَيْء، إنَّا مُحْرِمُونَ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمُّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءَ أَكُمَةٍ فَعَقَرَتْهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوا. فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ ﴿ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: ((كُلُوهُ حَلاَلٌ)). قَالَ لُّنَا عَمْرٌو: اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَٰذَا وَغَيْرِهِ. وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَا هُنَا.

[راجع: ۱۸۲۱]

ساتھیوں نے حضرت ابو قادہ بڑائنہ کا کوڑا اٹھانے میں بھی مدد نہ کی اس سے باب کا مطلب ٹابت ہوا کہ حالت احرام میں کسی غیر محرم شکاری کی بہ سلسلہ شکار کوئی مدد نہ کی جائے۔ اس صورت میں اس شکار کا گوشت احرام والوں کو بھی کھانا درست ہے' اس سے

عالت احرام کی روحانی ابمیت اور بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی محرم بننے کے بعد ایک خالص مخلص فقیرالی اللہ بن جاتا ہے۔ پھرشکاریا اس کے متعلق اور اس سے اس کو کیا واسطہ۔ جو حج ایسے ہی نیک جذبات کے ساتھ ہو گا وہی حج مبرور ہے۔

# ٥- بَابُ لا يُشِيْرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدٌ لِكَى يَصْطَادَهُ الْحَلالُ

١٨٢٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا مُحْمَانٌ – هُوَ ابْنُ مَوهَبٍ - قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرُهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيْهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ : ((خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِي))، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَقُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ. أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيْرُونَ إِذَا رَأُوا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا ۚ أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَـُحمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ. فَلَمَّا أَتُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَـمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشِ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً فَعَقَرَ مِنْهَا

# باب غیر محرم کے شکار کرنے کے لئے احرام والاشکار کی طرف اشارہ بھی نہ کرے۔

(۱۸۲۴) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کمیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے عثان بن موہب نے بیان کیا' کما کہ مجھے عبداللہ ین ابی قادہ را تا خردی اور اسیس ان کے والد ابو قادہ نے خردی ك رسول الله الله الله الله الله الله الله عليم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کوجس میں ابو قنادہ بناٹھ بھی تھے یہ ہدایت دے کر رائے سے واپس بھیجا کہ تم لوگ دریا کے کنارے کنارے ہو کرجاؤ ' (اور دسمن کا پین لگاؤ) پھرہم سے آ ملو۔ چنانچہ بیہ جماعت دریا کے کنارے کنارے چلی واپسی میں سب نے احرام باندھ لیا تھا لیکن ابو قادہ رہ ای نے ابھی احرام نیں باندها تھا۔ یہ قافلہ چل رہا تھا کہ کئی گورخر دکھائی دیے ابو قلاہ نے ان ير حمله كيا اور ايك ماده كاشكار كرليا، پھرايك جگه تھركرسب نے اس کا گوشت کھایا اور ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ کیاہم محرم ہونے کے باوجور شکار کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں؟ چنانچہ جو کچھ گوشت بچاوہ مم ساتھ لائے اور جب رسول الله مان الله علی خدمت میں بینچے تو عرض کی یا رسول اللہ! ہم سب لوگ تو محرم تھے لیکن ابو قبادہ بڑھڑ نے احرام نهیں باندھاتھا پھر ہم نے گور خرد کیھے اور ابو قادہ تنے ان پر حملہ کر کے ایک مادہ کاشکار کرلیا' اس کے بعد ایک جگہ ہم نے قیام کیااور

اس کا گوشت کھایا پھر خیال آیا کہ کیا ہم محرم ہونے کے باوجود شکار کا كوشت كها بهى سكتے بي؟ اس لئے جو كچھ كوشت باتى بچا ہے وہ ہم ساتھ لائے ہیں۔ آپ نے بوچھاکیاتم میں سے کسی نے ابو قادہ رہالتہ کو شکار کرنے کے لیے کماتھا؟ یاکی نے اس شکار کی طرف اشارہ کیاتھا؟ سب نے کمانیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر بچاہوا گوشت بھی کھا

باب اگر کسی نے محرم کے لئے زندہ گور خر تحفہ بھیجا ہو تو

اسے قبول نہ کرے

أَتَانًا، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. قَالَ: ((أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟)) قَالُوا: لاً، قَالَ: ((فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا)).

[راجع: ١٨٢١] معلوم ہوا کہ حالت احرام والوں کے واسطے بدیجی جائز نہیں کہ وہ شکاری کو اشاروں سے اس شکار کے لئے رہ نمائی کر سکیں۔

> ٣- بَابُ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَخُشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلُ

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ الصَّفْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ((أَنَّهُ أَهَدَى لِرَسُولَ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ – أَوْ بِوَدَّانَ – فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِنَّا لَـمْ نَرُدُهُ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ)).

١٨٢٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

[طرفاه في : ۲۵۷۳، ۲۹۵۲].

(١٨٢٥) مم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا كماكم مم كوامام مالك نے خردی انہیں ابن شاب نے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود نے انہیں عبداللہ بن عباس رضی الله عنمانے اور انہیں صعب بن جثامہ لیٹ رضی اللہ عنہ نے کہ جب وہ ابواء یا ودان میں تھے تو انہوں نے رسول اللہ مٹھیے کو ایک گور خر کا تحفہ دیا تو آپ نے انے واپس کر دیا تھا' پھر جب آپ نے ان کے چروں پر ناراضگی کا رنگ دیکھا تو آپ نے فرمایا واپس کی وجہ صرف یہ ہے کہ احرام

باب احرام والاكون كون سے جانور

ان خزیمہ اور ابو عوانہ کی روایت میں یوں ہے کہ گور خر کا گوشت جمیجا، مسلم کی روایت میں ران کا ذکر ہے یا پٹھے کا جن میں سے خون نیک رہا تھا۔ بہتی کی روایت میں ہے کہ صعب نے جنگلی گدھے کا پھا بھیجا' آپ جوف میں تھے۔ آپ نے اس میں سے فوراً کھایا اور دو سروں کو بھی کھلایا۔ بہتی نے کمااگر روایت محفوظ ہوتو شاید پہلے صعب نے زندہ گور خر بھیجا ہوگا آپ نے اس کو داپس کر دیا پھراس کا گوشت بھیجاتو آپ نے اے لیا۔ ابواء ایک بہاڑ کا نام ہے اور ودان ایک موضع ہے جمفہ کے قریب۔ حافظ نے کما کہ ابواء سے جمغہ تک تئیس میل اور ودان سے جمغہ تک آٹھ میل کا فاصلہ ہے۔ بلب کے ذریعہ امام بخاری بیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس شکار کو واپس کرنے کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ وہ زندہ تھا' حضرت امام نے دو سرے قرائن کی روشنی میں یہ تطبیق دی ہے۔

٧- بَابُ مَا يَقْتُلُ الْـمُحْرِمُ مِنَ الدُّوابُّ

مارسكتاب؟ (۱۸۲۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم ١٨٢٦ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

باندهے ہوئے ہیں۔

الخَبُرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كُو المام مالك \_ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبِدِ اللهِ عَلَى عَبِدِ اللهِ عَلَى عَلَى

ح: عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ. . [طرفه في : ٣٣١٥].

١٨٢٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((حَدَّثَنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالُ لِنَبِيٍّ ﴾ . يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ. . )). [طرفه في : ١٨٢٨].

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا أَصَبَعُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِم قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ وَالدُوابُ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْفُرَابُ وَالْحِدَاقُ وَالْفَارُةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ).

٩٨٢٩ حَدِّثَنَا يَحْتَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ : ((خَمْسٌ مِنَ الدُّوَابٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ : الْفُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُور)).

کو امام مالک نے خبردی' انہیں نافع نے خبردی' اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے خبردی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں محرم کے لئے کوئی حرج نہیں ہے۔

(دوسری سند) اور امام مالک نے عبدالله بن دینار سے انہوں نے عبدالله بن عمر بی و ایت کی که رسول الله ملی این فرمایا (جو اور فرکور جوا)

(۱۸۲۷) (تیمری سند) اور ہم سے مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے زید بن جیر نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر بھت سے سنا آپ نے فرمایا کہ مجھ سے نی کریم التی کیا کہ بعض یو یوں نے بیان کیا کہ نی کریم التی کیا نے فرمایا کہ محرم (پانچ جانوروں کو) مار سکتا ہے (جن کاذکر آگے آ رہا ہے)

(۱۸۲۸) (چوتھی سند) اور ہم ہے اصیح نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ بھے سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے یونس فے ان سے ابن شہاب نے اور ان سے سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا اور ان سے حفصہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں کوئی گناہ نہیں کوا 'چیل' چوہا' بچھو اور کائے کھانے والا کا۔

(۱۸۲۹) ہم سے یکیٰ بن سلیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھ سے
ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کہا مجھے یونس نے خبردی' انہیں
ابن شہاب نے خبردی' انہیں عروہ بن ذہیر نے خبردی اور انہیں ام
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنمانے خبردی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جو سب کے سب
موذی ہیں اور انہیں حرم میں بھی مارا جا پکتا ہیں کوا' چیل' بچو' چوبا
اور کا شخے والاکتا۔ اطرفہ فی : ۲۳۱٤].

ا تضادی عذائی بت سے مسائل کی طرف رہ نمائی فرمائی ہے کوا اور چیل ڈاکہ زنی میں مشہور میں اور مجھو اپنی نیش زنی (دُنک مارنے میں) چوہا انسانی صحت کے لئے معز ، پھرغذاؤں کے ذخیروں کا دہمن اور کاننے والا کتا صحت کے لئے انتہائی خطرناک۔ یمی وجہ ہے جو ان کا قتل ہر جگہ جائز ہوا۔

> ١٨٣٠ حَدُّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيُّ اللَّهِ فِي غَارِ بِمِنَّى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ ﴿وَالْـمُرُسَلاَتِ﴾ وَإِنَّهُ لِيَتْلُوهَا، وَإِنَّى لْأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إذْ وَلَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةً لَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ ((اقْتُلُوهَا)). فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرُّهَا)) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أَنَّ مِنِّى مِنَ الْحَرَمِ وَ إِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْل حَيَّة بَأْسًا.

[أطرافه في: ٣٣١٨، ٤٩٣٠، ٤٩٣١) 37937.

(۱۸۳۰) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کم ہم سے میرے والد نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابراہیم نے اسود سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بھاتھ نے بیان کیا کہ ہم نی کریم مٹھ کے ساتھ منی کے غاریس تھے کہ آپ پر سورہ والمرسلات نازل مونی شروع موئی - پھر آپ اس کی تلاوت کرنے گگے اور میں آپ کی زبان سے اسے سکھنے لگا' ابھی آپ نے تلاوت ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم پر ایک سانپ گرا۔ نبی کریم مٹھ کیا نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو چنانچہ ہم اس کی طرف لیے لیکن وہ بھاگ گیا۔ اس پر آنخضرت ما الليان فرماياكه جس طرح سے تم اس كے شرسے في كے وہ بھی تمہارے شرہے کے کر چلا گیا۔ حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رواللہ نے کما کہ اس مدیث سے میرامقصد صرف بیہ ہے کہ منی حرم میں داخل ہے اور محابہ نے حرم میں سانی مارنے میں کوئی حرج نهين سمجماتها.

یمال یہ اشکال بدا ہوتا ہے کہ حدیث سے باب کا مطلب نہیں نکانا کیونکہ حدیث میں یہ کمال ہے کہ محابہ احرام باندھے ہوئے تے اور اس کا جواب سے بے کہ اساعیل کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ واقعہ عرفہ کی رات کا ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت سب لوگ احرام باند مے ہوئے ہوں گے۔ پس باب کا مطلب نکل آیا قال ابو عبدالله النع یہ عبارت اکثر نسخوں میں نہیں ہے ابوالوقت کی روایت میں ہے۔ اس عبارت سے بھی وہ اشکال رفع ہو جاتا ہے جو اور بیان ہوا۔

> مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ لِلْوَزَغ: ((فُويسِقٌ))، وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ)).

١٨٣١ - حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثِنِي (١٨٣١) مم سے اساعيل بن ابي اولي نے بيان كيا كما مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے نی کریم سائیل کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ وی اللہ اے کہ رسول الله طالي إلى أن چيكل كوموذى كها تفاليكن ميس في آپ سے سير نہیں سناکہ آپ نے اسے مارنے کابھی تھم دیا تھا۔

[طرفه في : ٢٠٣٠٦.

ابن عبدالبرنے كما اس پر علماء كا اتفاق ہے كہ چھپكلى مار ڈالنا حل اور حرم دونوں جگہ درست ہے 'واللہ اعلم۔ حافظ نے كما كه سينت ابن عبدالحكم نے امام مالك سے اس كے خلاف نقل كياكہ اگر محرم چھپكلى كو مارے تو صدقہ دے كيونكہ وہ ان پانچ جانوروں هيں نہيں ہے جن كا قتل جائز ہے اور ابن ابی شيبہ نے عطا ہے نكالاكہ چھو وغيرہ پر قياس كيا جا سكتا ہے اور حل و حرم ميں اسے مارنا بھى درست كما جا سكتا ہے۔

٨- بَابُ لا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ: ((لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ)).

١٨٣٢ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُهُوثَ إِلَى مَكَّةً: ((اثْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيْرُ أَحَدُّثْكَ قَولاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ الْفَدَ مِنْ يَومِ الْفَتْحِ، فَسَمِّعَتْهُ أَذُنَايَ اللَّهِ الْفَاتِ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بهِ، أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُ لاِمْرِىءٍ يُؤمِنُ بِاللهِ وَإِلْيُومِ الآخِر أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَّا، وَلاَ يَفْضُدَ بِهَا شَجَوَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخُصَ لِقِتَالِ رَسُولِ ا للهِ اللهِ اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ أَذِنَ لِرَسُولِهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنْمَا أَذِنْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ، وَقَدْ عَادَتْ خُرْمَتُهَا الْيَومَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَاثِبَ)). فَقِيْلَ لأبِي شُرَيْحٍ : مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيْدُ عَاصِيًا، وَلاَ فَارًا بِدَمُ وَلاَ فَارًا

باب اس بیان میں کہ حرم شریف کے در خت نہ کاٹے جائیں (اور) ابن عباس بڑھ انتیا نے نبی کریم ملٹی لیا سے نقل کیا کہ حرم کے کا نشے نہ کاٹے جائیں۔

(۱۸۳۲) ہم سے قتید بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے لیث بن سعید نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی سعید مقبری نے ' ان سے ابو شریح عدوى بزائحة نے كه جب عمرو بن سعيد مكه ير لشكر كشي كر رہا تھا تو انهوں نے کہا امیراجازت دے تو میں ایک الی حدیث ساؤں جو رسول اللہ مان نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی' اس مدیث مبارک کو میرے ان کانوں نے سا اور میرے ول نے بوری طرح اسے یاد کرلیا تھا اور جب آپ ارشاد فرما رہے تھے تو میری آ تکھیں آپ کو د کیھ رہی تھیں۔ آپ نے اللہ کی حمد اور اس کی ثنابیان کی 'پھر فرمایا کہ مکہ کی حرمت اللہ نے قائم کی ہے لوگوں نے نہیں!اس لئے كى ايسے مخص كے لئے جو اللہ اور يوم آخرت پر ايمان ر كھتا ہو يہ جائز اور حلال نہیں کہ یہاں خون بہائے اور کوئی یہاں کا ایک درخت بھی نہ کاٹے لیکن اگر کوئی شخص رسول اللہ ملٹھیا کے قال (فتح مکہ کے موقع پر) سے اس کا جواز نکالے تو اس سے بیر کمہ دو کہ رسول اللہ ما الله عند اجازت دی تھی لیکن متہیں اجازت نہیں ہے اور مجھے بھی تھوڑی سی در کے لئے اجازت ملی تھی پھر دوبارہ آج اس کی حرمت الیم ہی قائم ہو گئی جیسے پہلے تھی اور ہاں جو موجود ہیں وہ غائب کو (الله کاب پیغام) پنچادین ابوشری سے کس نے پوچھا کہ پھر عمروبن سعيدنے (يه حديث س كر) آپ كوكياجواب ديا تھا؟ انہوں نے ہتايا كم عموے کما ابو شریح! میں بیہ حدیث تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں مگر حرم

کسی مجرم کو پناہ نہیں دیتا اور نہ خون کرکے اور نہ کسی جرم کرکے بھاگنے والے کو پناہ دیتاہے۔ خربہ سے مراد خربہ بلیہ ہے۔ بخُرْبَةٍ) خُرْبَةً : بَلِيُّةً. [راجع: ١٠٤]

🚉 🛫 اللہ علی عمرو بن سعید کی فوج کشی کا ذکر ہے جو خلافت اموی کا ایک حاکم تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر جھن کا مقابلہ پر مکہ شریف میں جنگ کرنے کے لئے فوج بھیج رہا تھا اس موقع پر کلم رحق بلند کرنے کے لئے حضرت ابوشری بڑھ نے یہ مدیث بیان کی کہ اے من کر شاید عمرو بن سعید اپنے اس اقدام سے رک جائے گروہ رکنے والا کمال تھا۔ النا مدیث کی تاویل كرف لكا اور التي سيدهي باتول سے اينے فعل كا جواز ثابت كرف لكا جو سرا سراس كا فريب نفس تھا۔ آخر اس نے مكم شريف پر فوج کثی کی اور حرمت کعبہ کو پامال کر کے رکھ دیا۔ ابو شریح نے اس لئے سکوت نہیں کیا کہ عمرو بن سعید کا جواب معقول تھا بلکہ اس کا جواب سراسرنا معقول تھا۔ بحث تو یہ تھی کہ مکہ پر اشکر کشی اور جنگ جائز نہیں لیکن عمرو بن سعید نے دوسرا مسئلہ چھیرویا کہ کوئی حدی جرم کا مرتکب ہو کر حرم میں بھاگ جائے تو اس کو حرم میں پناہ نہیں ملتی۔ اس مسلہ میں بھی بلاء کا اختلاف ہے گر عبدالله بن زبیر جی 📆 نے تو کوئی حدی جرم بھی نہیں کیا تھا۔

حفرت عبدالله بن زبیر بی این کی کنیت ابو بکر ہے ' یہ اسدی قریش ہیں ان کی بیہ کنیت ان کے نانا جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بڑھی کی کنیت پر خود آنخضرت ملٹھیے نے رکھی تھی۔ مدینہ میں مهاجرین میں بیہ سب سے پہلے بچے تھے جوا ھامیں پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑاٹھ نے ان کے کان میں اذان کمی' مقام قبامیں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت اساء بنت الی بكر صدیق بھائی ان كو آخضرت ملید کی خدمت میں دعائے برکت کے واسطے لے کر حاضر ہوئیں' آپ نے ان کو اپنی گود میں بھایا اور دہن مبارک میں ایک کھیور چباکر اس کا لعاب ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے تالو سے لگایا "گویا سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ آخضرت ملی کا لعاب مبارک تھا۔ پھر آپ نے ان کے لیے دعاء برکت فرمائی 'بالغ ہونے پر یہ بہت ہی بھاری بھر کم با رعب مخصیت کے مالک تھے۔ بکثرت روزہ رکھنے والے' نوافل پڑھنے والے اور حق و صداقت کے علم بردار تھے' تعلقات اور رشتہ کے قائم رکھنے والے، لحاظ و مروت کے پیکر، مجسمہ اخلاق حسنہ تھے۔ ان کی خوبیوں میں ہے سہ کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت اساء میں کہا صدیق بواٹھ کی صاجزادی تھیں۔ ان کے نانا ابو بکر صدیق بواٹھ تھے۔ ان کی دادی صفیہ آخضرت ماٹھیا کی سگی پھو پھی ہوئی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ ان کی خالہ ہیں۔ آٹھ سال کی عمر میں آخضرت طاق کے وست مبارک پر بیعت کی۔ اس جنگ میں جس کا یمال ذکر ہے جاج بن بوسف نے ان کو مکه شریف میں قتل کیا اور ۱ے جمادی الثانی بروز منگل ۱۷ء میں ان کی لاش کو سولی پر لئکایا، جس کے پچھ ونول بعد مجاج بھی بڑی ذلت و خواری کی موت مرا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جھ اللہ کے لئے ۱۴ ھ میں بیعت خلافت کی گئی 'جس پر بیشتراہل مجاز يمن عراق اور خراسان والول كا الفاق تھا۔ حضرت عبداللہ نے ائي عمر ميں آٹھ مرتبہ ج كيا ان سے ايك بدى جماعت روايت حديث كرتى ہے۔ مختلف مسائل كے استباط كے لئے حضرت امام بخارى روائيد اپنى جامع الصحيح ميں بہت سے مقابات پر اس مديث كولائے ہيں۔ ٩- بَابُ لاَ يُنفّرُ صَيدُ الْحَرَم

باب حرم كے شكار ہائے نہ جائيں

(۱۸۳۳) ہم سے محد بن مثنی نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا 'کہا ہم سے خالد نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس جي الله على الله الله تعالى في مكه كو حرمت والا بنایا ہے مجھ سے پہلے بھی یہ کسی کے لیے طال نہیں تھا ١٨٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمِةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةً، فَلَمْ تَحِلُّ لأَحَدِ

قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدِ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُغْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُنفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَّتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفِي). وقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِلهَّ المُعَرِّفِي). وقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ المُعَرِّفِي). وقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ فَعَلْ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ ((إلاَّ الإِذْخِرَ)). وعَنْ خَالدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: هَلْ تَدْرِي ((مَا لاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهَا؟)) هُوَ أَنْ يُنَحِّيهُ مِنَ الظَّلِّ يَنْزِلُ مَكَانهُ.

اس لئے میرے بعد بھی وہ کی کے لئے حلال نہیں ہوگا۔ میرے لئے صرف ایک دن گھڑی بھر حلال ہوا تھا اس لئے اس کی گھاس نہ اکھاڑی جائے اور اس کے درخت نہ کائے جائیں' اس کے شکار نہ بھڑکائے جائیں اور نہ وہال کی کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے' ہال اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے۔ (تا کہ اصل مالک تک پہنچا دے) حضرت عباس بڑائی نے کہایا رسول اللہ! اذخر کی اجازت دہجتے کیونکہ بیہ ہمارے ساروں اور ہماری قبروں کے لئے کام آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اذخر کی اجازت ہے۔ قالد نے روایت کیا کہ عکرمہ روائی نے فرمایا کہ تم جائے ہو کہ شکار کو نہ بھڑکانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ (اگر کہیں کوئی جانور سایہ میں بیٹھا ہوا ہے تو) اسے مطلب یہ ہے کہ (اگر کہیں کوئی جانور سایہ میں بیٹھا ہوا ہے تو) اسے سایہ سے بھگا کرخود وہاں قیام نہ کرے۔

معلوم ہوا کہ حرم محترم کامقام یہ ہے جس میں کسی جانور تک کو بھی ستانا اس کو اس کے آرام کی جگہ سے اٹھا دینا 'خود اس جگہ پر قبضہ کرلینا یہ جملہ امور حرم شریف کے آداب کے خلاف ہیں۔ ایام جج میں ہر حاجی کا فرض ہے کہ وہاں دو سرے بھائیوں کے آرام کا ہروقت خیال رکھے۔

١ - بَابُ لا يَحِلُ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ
 وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ رَضِيَ الله عَنهُ عَنِ النَّبِيُّ
 (لا يَسْفِكُ بِهَا دَمًا)).

#### باب مکہ میں اڑنا جائز نہیں ہے۔

اور ابو شریح بڑاٹھ نے نبی کریم ملٹھائیا سے بیان کیا کہ وہاں خون نہ بمایا حائے

(۱۸۳۳) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے مجاہد نے ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس بی شیانے بیان کیا کہ رسول اللہ التی ہے فتح کمہ اور ان سے ابن عباس بی شیانے بیان کیا کہ رسول اللہ التی ہے فتح کمہ اب بھی باتی ہے اس لئے جب تہمیں رہی لیکن (اچھی) نیت اور جماد اب بھی باتی ہے اس لئے جب تہمیں جماد کیلئے بلایا جائے تو تیار ہو جانا۔ اس شر (کمہ) کو اللہ تعالی نے اس دن حرمت عطاء کی تھی جس دن اس نے یہ اللہ کی مقرد کی ہوئی حرمت کی وجہ سے محرم ہے بہال کسی کیلئے بھی مجھ سے پہلے لڑائی جائز نہیں تھی اور مجھے بھی صرف ایک دن گھڑی بھرکے لئے (فتح کمہ جائز نہیں تھی اور مجھے بھی صرف ایک دن گھڑی بھرکے لئے (فتح کمہ جائز نہیں تھی اور مجھے بھی صرف ایک دن گھڑی بھرکے لئے (فتح کمہ جائز نہیں تھی اور مجھے بھی صرف ایک دن گھڑی بھرکے لئے (فتح کمہ حائز نہیں تھی اور مجھے بھی صرف ایک دن گھڑی بھرکے لئے (فتح کمہ کے دن اجازت کی تھی تھی) اب بھیشہ یہ شہراللہ کی قائم کی ہوئی حرمت کی

الْقِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوكَهُ، وَلاَ يُنفُّرُ صَيدُهُ، وَلاَ يُنفُّرُ صَيدُهُ، وَلاَ يَنفُرُ صَيدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لَقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، ولاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا). قَالَ الْمَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِلْيُوتِهِمْ. قَالَ ((إِلاَّ الإِذْخِرَ)).

[راجع: ١٣٤٩]

وجہ سے قیامت تک کے لئے حرمت والا ہے۔ پس اس کا کانٹا کاٹا جائے نہ اس کے شکار ہانئے جائیں اور اس شخص کے سواجو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو کوئی یمال کی گری ہوئی چیزنہ اٹھائے اور نہ یمال کی گھاس اکھاڑی جائے۔ عباس بڑٹٹ نے کمایا رسول اللہ! اذخر (ایک گھاس) کی اجازت تو دے دیجئے کیونکہ یمال سے کاری گروں اور گھروں کے لئے ضروری ہے تو آپ نے فرمایا کہ اذخر کی اجازت

عمد رسالت میں جرت کا سلسلہ فتح کمہ پر ختم ہو گیا تھا کونکہ اب خود کمہ شریف ہی دارالاسلام بن گیا اور مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کے اور سلمانوں کو مسلمانوں کے اور سلمانوں کو مسلمان دارالاسلام کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ اپنے دین ایمان کو بسرحال محفوظ رکھنے کے لئے حسن نیت رکھنا ہر زمانہ میں ہر جگہ ہر وقت باتی ہے۔ ساتھ ہی سلسلہ جماد بھی قیامت تک کے لئے باتی ہے جب بھی کسی جگہ کفر اور اسلام کی محرکہ آرائی ہو اور اسلامی سربراہ جماد کے لئے اطلان کرے تو ہر مسلمان پر اسکے اعلان پر لبیک کمنا فرض ہو جاتا ہے، جب مگہ شریف فتح ہوا تو تھوڑی دیر کیلئے مدافعانہ جنگ کی اجازت ملی تھی جو وہاں استحکام امن کے لئے ضروری تھی بعد میں وہ اجازت جلدی ہی ختم ہو گئ

بیکہ مہارکہ: روایت ذکورہ میں مقدس شر مکہ کا ذکر ہے جے قرآن مجید میں لفظ بکہ ہے ہیں یاد کیا گیا ہے اس سلسلہ کی پچھ تفصیلات ہم مولانا ابوالجلال صاحب ندوی کے قلم ہے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولانا ندوہ کے ان فضلاء میں سے ہیں جن کو قدیم عبرانی و سریانی زبانوں پر عبور حاصل ہے اور اس موضوع پر ان کے متعدد علمی مقالات علمی رسائل میں شائع شدہ موجود ہیں ہم بکہ مبارکہ کے عنوان ہے آپ کے ایک علمی مقالہ کا ایک حصہ معارف ص ۲ جلد نمبر ۲ ہے اپنے قار کین کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ املیہ ہے کہ اہل علم اے بغور مطالعہ فرمائیں گے۔ صاحب مقالہ مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے آئین۔ ورج ہیں۔ املیہ ہے کہ اہل علم اے بغور مطالعہ فرمائیں گے۔ صاحب مقالہ مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے آئین۔ وراد آئی اللہ علم اے بغور مطالعہ فرمائیں گئے مان دنوں نابلس کہتے ہیں' مورہ کا مقام بحث طلب ہے۔ حضرت کے مورہ تک سفر کرتے ہوئے اس مقام پر بہنچ تو یہاں ان کو خداوند عالم کی بجی نظر آئی۔ مقام بجی طلب ہے۔ حضرت ابراہیم طلاتی جب سفر کرتے ہوئے اس مقام پر بہنچ تو یہاں ان کو خداوند عالم کی بجی نظر آئی۔ مقام کی بیان پوتوں نے اور مقامات کو ایراہیم عبادت گاہ مقام کہ بیان قاضی جدعون کے بائیل میں دو مقامات کا ذکر ہے بھی عبادت گاہ مقال کے مقائل کناٹیوں کی سرزمین میں پرون کے پار مغرب جانب واقع تھا جماں قاضی جدعون کے زمانہ میں بنو اسرائیل ایک مورہ بطبال کے مقائل کناٹیوں کی سرزمین میں پرون کے پار مغرب جانب واقع تھا جماں قاضی جدعون کے زمانہ میں بنو اسرائیل اور دی میں جون کے زمانہ میں بنو اسرائیل ایک مقاب کورہ کے بائل کے مقائل کناٹیوں کی سرزمین میں پرون کے پار مغرب جانب واقع تھا جماں قاضی جدعون کے زمانہ میں بنو اسرائیل اور دورہ میک بین سرزم بیان والا تھا۔ مورہ بطبال کے مقائل کناٹیوں کی سرزمین میں پرون کے پار مغرب جانب واقع تھا جماں قاضی جدعون کے زمانہ میں بنو اسرائیل اور دورہ میک بائیل کے مقائل کناٹیوں کورہ کیا۔

دو سرے مورہ کا ذکر زبور میں دارد ہے بائیل کے مترجوں نے اس مورہ کے ذکر کو پردہ نفا میں رکھنے کی انتہائی کوشش کی ہے۔ لیکن حقیقت کا چھپانا نمایت ہی مشکل کام ہے حضرت داؤد ملائل کے اشارہ کا اردو میں حسب ذیل ترجمہ کیا ہے۔ "اے لشکروں کے خداوند! تیرے مسکن کیا ہی دکش ہیں 'میری ردح خداوند کے بارگاہوں کے لئے آرزو مندہے' بلکہ گداز ہوتی ے' میرا من اور تن زندہ خدا کے لئے للکارتا ہے۔ گورے نے بھی اپنا گونسلا بنایا' اور ابائیل نے اپنا آشیانہ پایا جمال وے اپنے بچے رکھیں ' تیری قربان گاہوں کو اے لئکروں کے خداوند! میرے باوشاہ میرے خدا۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں بہتے ہیں' وہ سدا تیری ستائش کرتے رہیں گے' سلاہ۔ مبارک ہیں وہ انسان جن کی قوت تھے سے ہیں۔ ان کے دل میں تیری راہیں ہیں' وے بکاکی وادی میں گذرتے ہوئے اے ایک کنوال بناتے ہیں' پہلی برسات اے برکتوں سے ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ قوت سے قوت تک ترقی کرتے چلے جاتے ہیں' بہاں تک کہ خدا کے آگے صیبون میں حاضر ہوتے ہیں۔ (زبور نمبر۸۵)

چھٹی اور ساتویں آیت کا ترجمہ انگریزی میں بھی تقریباً یمی کیا گیا ہے اور غالبا متر جمین نے ترجمہ میں اراوۃ غلطی سے کام لیا ہے' سمج ترجمہ حسب ذمل ہے۔

عبری بعمق هبکه معین بسیتوهو . گم برکوف یعطنه موده . بلکو محیل ال حیل براء ال الوهم یصیون . وه بکه کے بطحا میں چلتے میں ' ایک کویں کے پاس پھرتے ہیں' جمیع برکتیں' موره کی ڈھانپ لیتی ہیں' وہ قوت سے قوت تک چلتے ہیں' فدائے صیهون سے ڈرتے ہوئے۔

مورہ در حقیقت وہی لفظ ہے' جے قرآن کریم میں ہم بصورت مردہ پاتے ہیں۔ خدا نے فرمایا ﴿ ان الصفا والمعروة من شعائر الله ﴾ یقیناً صفا اور مردہ اللہ کے مشاعر میں سے ہیں۔

زبور نمبر۸۳ سے ایک بیت اللہ 'ایک کنویں 'اور ایک مردہ کا دادی بکہ میں ہونا صراحت کے ساتھ ثابت ہے 'اس سے خانہ کعب
کی بری عظمت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے 'ہمارے پادری صاحبان کے نزدیک مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کعبہ کا احرّام پیدا
ہو' اس لئے انہوں نے زبور نمبر۸۳ کے ترجے میں دانستہ غلطی سے کام لیا' بسر حال بائبل کے اندر مورہ نام کے وو مقامات کا ذکر ہے ' جن میں سے ایک جلجال کے پاس لیحنی ارض فلسطین تھا اور ایک وادی بکہ میں ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم بیلائھ کا پہلا معبد کس مورہ کے پاس تھا' ۹ ھ میں نجران کے نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا'
ان نصرانیوں نے جیسا کہ سورۂ ال عمران کی بہت می آیتوں سے معلوم ہوتا ہے' یہود مسلمانوں اور مشرکین کے ساتھ فہ ہی پحشیں کی تھیں' ان بحثوں کے درمیان میہ سوال بھی اٹھا تھا کہ طت ابراہیم کا اولین معبد کون تھا' اس کے جواب میں خدا نے ارشاد فرمایا ﴿ إِنَّ اللّٰهِ عَلَى النَّاسِ مِحْ الْبَدِ مِنْ کَفَرَ فَانَ اللّٰهِ عَنِي اِلْعَالَمِينَ ۔ فِيهِ النَّ بَيَنْتُ مَقَامُ اِبْرُفِيهُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ امِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِحْ الْبَدِتِ مَنِ الشَّاسِ لِلّٰهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَانَ اللّٰهُ عَنِيْ عَنِ الْفَلْمِينَ ﴾ (آل عمران: ۹۱) بلاشبہ پہلا خانہ خدا جو لوگوں کے لئے بہلیا گیا وہی ہے' جو اس میں معلی نشانیاں ہیں' یعنی مقام ابراہیم ہے' جو اس میں معلی نشانیاں ہیں' یعنی مقام ابراہیم ہے' جو اس میں داخل ہوا اس نے امان پائی' اور لوگوں پر اللہ کے لئے اس گھر کا حج فرض ہے بشرطیکہ راستہ چلنا ممکن ہو' اور اگر کوئی کافر کہا نہیں مان' یاد راسے جان سے بے نیاز ہے۔

جلجال کے قریب جو مورہ قعااس کے پاس کسی مقدس معبد کا پوری تاریخ یہود کے کسی عمد میں سراغ نہیں ملتا اس لئے بیٹنی طور پر ملت ابراہیم کا پہلا معبد وہی ہے جس کا ذکر زبور میں ہے اور یمی خانہ کعبہ ہے۔

خانہ کعبہ جس شریا علاقہ میں واقع ہے اس کا معروف ترین نام بکہ نہیں بلکہ کہ ہے ' قرآن پاک میں ایک جگہ کہ کے نام ہے بھی اس کا ذکر آیا ہے ' زیر بحث آیت میں شرکے معروف تر نام کی جگہ غیر مشہور نام کو ترجیح دی گئی ہے ' اس کی دو دجیں ہیں ایک بیہ کہ اہل کتاب کو یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ مورہ جس کے پاس توراۃ کے اندر فدکور معبد اول کو ہونا چاہیے ' بطحال کے پاس نہیں ' بلکہ اس وادی بکہ میں واقع ہے ' جس کا زبور میں ذکر ہے ' دوسری ہیہ ہے کہ کمہ دراصل بکہ کے نام کی بدلی ہوئی صورت ہے ' تحریری نام اس شرکا کہ تھا ' لیکن عوام کی ذبان نے اسے کمہ بنا دیا۔

سب سے قدیم نوشتہ جس میں ہم کو "کمہ" کا نام ملتا ہے ، وہ قرآن مجید ہے لیکن بکہ کا نام قرآن سے پیشتر زبور میں ملتا ہے ، حضرت رسول اللہ ملتی کے عمر شریف جب مس ہم کو "کمہ" کا نام ملتا ہے ، فانہ کعبہ کی دوبارہ تقمیر کی اس زمانہ میں خانہ کعبہ کی بنیاد کے اندر سے چند پھر کے ، جن پر کچھ عبار تیں منقوش تھیں ، قریش نے یمن سے ایک یمودی اور ایک نمرانی راہب کو بلا کر وہ تحریریں پڑھوائیں ایک پھر کے پہلو پر لکھا ہوا تھا کہ انا الله ذوبکہ میں ہوں اللہ بکہ کا حاکم ، حفظہ بسمة املاک حنفاء میں نے اس کی حفاظت کی سات فرشتوں سے ، ﴿ بارکت لاهلها فی الماء واللحم ﴾ اس کے باشندوں کے لئے پانی اور گوشت میں برکت دی مختلف روایات میں برکت دی مطابق یہ نوشتہ کعبہ کی میں ان پر سب روایتوں کا اتفاق ہے ، روایات کے مطابق یہ نوشتہ کعبہ کی میں ان بر سب روایتوں کا اتفاق ہے ، روایات کے مطابق یہ نوشتہ کعبہ کی میں ان بر سب روایتوں کا اتفاق ہے ، روایات کے مطابق یہ نوشتہ کعبہ کی میں ان بر سب روایتوں کا اتفاق ہے ، روایات کے مطابق یہ نوشتہ کعبہ کی بیا ان بر سب روایتوں کا انداق ہے کہ در دلما تھا۔ تے ہے

یمی گھر ہے کہ جس میں شوکت اسلام پنال ہے ای سے صاحب فاران کی عظمت نمایاں ہے

(راز)

### باب محرم كا يجهنالكوانا كيسامي؟

اور محرم ہونے کے باوجو دابن عمر بناٹقہ نے اپنے لڑکے کے داغ لگایا تھا اور الیں دواجس میں خوشبونہ ہواسے محرم استعمال کر سکتاہے محلد کے طریق سے وصل کیا روا والا حملہ حضرت امام بخاری کا کلام ہے' این

اس لڑکے کا نام واقد تھا۔ اس کو سعید بن منصور نے مجاہد کے طریق سے وصل کیا۔ دوا والا جملہ حضرت امام بخاری کا کلام ہے' ابن امر جھنڈا کے اثر میں داخل نہیں ہے۔

(۱۸۳۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا کہا ہم سے میں نے جو عطاء بن ابی رباح سے سن تھی 'انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس ڈی ایک سے سنا 'وہ کمہ رہے تھے کہ رسول اللہ طافی ہا جس محرم تھے اس وقت آپ نے بچھنا لگوایا تھا۔ پھر میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ مجھ سے ابن عباس بی ایک الگوایا تھا۔ پھر میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ مجھ سے ابن عباس بی ایک الکوایا تھا۔ پھر میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ مجھ سے ابن عباس بی ایک انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ اس صدیث سنی ہوگی (متکلم عمرو ہیں اور دونوں حضرات سے مراد عطاء اور طاؤس رہاؤی ہیں)

(۱۸۳۷) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا' کہا کہ ان سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے علقمہ بن ابی علقمہ نے' ان سے عبد الرحمٰن اعرج نے اور ان سے ابن بحیینہ رہافتہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملی کیا نے اس لاك كانام والد تها اس لوسعيد بن مسطو عرفيَّ الشيخ كاثر ميں واض نهيں ہے۔ ١٨٣٥ - حَدَّلُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّلُنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: أَوَّلَ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: ((سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : اخْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ فَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ)). ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ :

١١ - بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِم

وَكُوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُخُرمٌ.

وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ طِيْبٌ.

((حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)) فَقُلْتُ : لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا.

[اَطراف في : ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، ۱۱۰۳۰ ۸۲۲۲، ۲۲۷۹، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۵، ۱۹۳۹، ۱۹۳۵، ۱۰۷۰].

١٨٣٦ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي مَلْقِمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ

جب کہ آپ محرم سے اپنے سرکے چ میں مقام کی جمل میں پچھنا لگوایا تھا۔ بُحَيْنَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((احْتَجَمَ النَّبِيُّ هُوَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْي جَمَلٍ فِي وَسَطِ

رُأْسِهِ)). [طرفه في : ١٩٨٥].

یہ مقام کمہ اور مدینہ کے چ میں ہے۔ اس مدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت محرم پچھنا لگوا سکتا ہے مروجہ اعمال جراحی کو بھی بوقت ضرورت شدید ای پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔

### ١٢ – بَابُ تَزْوِيْجِ الْـمُحْرِمِ

1۸۳۷ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ عَبْدُ.
الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ)).

باب محرم نکاح کرسکتاہے

(۱۸۳۷) ہم سے ابوالمغیرہ عبدالقدوس بن تجاج نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب میمونہ رضی الله عنها سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے۔

[أطرافه في : ٢٥٨، ٢٥٩، ٤٢٥٩).

شاید امام بخاری روانی اس مسئلہ میں حضرت امام ابو حنیفہ روانی اور اہل کوفہ سے متفق ہیں کہ محرم کو عقد نکاح کرنا درست میں اس کہ علی مسئلہ میں حضرت امام ابو حنیفہ روانی اس کا نکاح بھی احرام میں جائز نہیں۔ امام مسلم نے حضرت عثمان سے مرفوعاً نکالاً ہے کہ محرم نہ نکاح کرے اپنا نہ دو سراکوئی اس کا نکاح کرے نہ نکاح کا پیام دے۔ امام ابو حنیفہ کتے ہیں کہ محرم کو جماع کے لئے لوعدی خریدنا درست ہے تو نکاح بھی درست ہو گا۔ حافظ نے کما بیہ قیاس بھی جو خلاف نص کے ہے قابل قبول نہیں دوری)

# ١٣ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الطَّيْبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْـمُحْرِمَةِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لاَ تَلْبَسُ السَّمَحْرِمَةُ ثَوبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ

١٨٣٨ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدُّثَنَا اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدُّثَنَا اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ: (رَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُونَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ اللَّيْكِ فَي الإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ: ((لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيْصَ وَلاَ السّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ السّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ السّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ السّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ

### باب احرام والے مرداور عورت کو خوشبولگانامنع ہے

اور حضرت عائشہ رہی آئی نے فرمایا کہ محرم عورت ورس یا زعفران میں رنگاہوا کپڑانہ پنے۔

(۱۸۳۸) ہم سے عبداللہ بن برید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ایٹ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ ایٹ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ! حالت احرام میں ہمیں کون سے کیڑے پہننے کی اجازت دیتے ہیں ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ نہ قیص پنونہ پاجاے 'نہ عماے اور نہ برنس۔ اگر کسی کے فرمایا کہ نہ قیص پنونہ پاجاے 'نہ عماے اور نہ برنس۔ اگر کسی کے

الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَائِسَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُّ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْحُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَهُ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرَسُ. وَلاَ تَنْتَقِب الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَينِ)). تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ اللَّقَابِ مُقْفَازَيْنِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهٰ وَلاَ وَرُسٌ. وَقَالَ عَبَيْدُ اللهٰ وَلاَ وَرُسٌ. وَكَانَ يَقُولُ: ((لاَ تَنْتَقِبُ اللهٰ عَنْ نَافِي عَنْ نَافِي عَنَ ابْنِ عُمَرَ: لاَ تَنْتَقِبُ اللهٰ عَنْ نَافِي وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.

پاس جوتے نہ ہوں قو موزوں کو مخنوں کے بینچ سے کاٹ کر پہن لے۔
اسی طرح کوئی ایسالباس نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہو۔ احرام
کی حالت میں عور تیں منہ پر نقاب نہ ڈالیں اور دستانے بھی نہ
اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ اور جو بریہ اور ابن اسحاق نے نقاب اور
دستانوں کے ذکر کے سلسلے میں کی ہے۔ عبیداللہ رطاقی نے نقاب اور
کالفظ بیان کیاوہ کہتے تھے کہ احرام کی حالت میں عورت منہ پر نہ نقاب
ڈالے اور نہ دستانے استعال کرے۔ اور امام مالک نے نافع سے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے بیان کیا
کہ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ ڈالے اور لیٹ بن ابی سلیم
کہ احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ ڈالے اور لیٹ بن ابی سلیم
نے مالک کی طرح روایت کی ہے۔

[راجع: ١٣٤]

ا بب میں خوشبو لگانے کی ممانعت کا ذکر تھا گر حدیث میں اور بھی بہت ہے سائل کا ذکر موجود ہے 'احرام کی حالت میں سلا میں ہوت ہے سائل کا ذکر موجود ہے 'احرام کی حالت میں سلا میں ہوا لباس منع ہے اور عورتوں کے لئے منہ پر نقاب ڈالنا بھی منع ہے 'ان کو چاہیے کہ اس حالت میں اور بھی زیادہ اپنی نگاہوں کو بچا رکھیں حیا و شرم و خوف خدا و آداب جج کا پورا پورا خیال رکھیں۔ مردوں کے لئے بھی کی سب امور ضروری ہیں۔ حیا شرم ملحوظ نہ رہے تو جج النا وبال جان بن سکتا ہے۔ آج کل پچھ لوگ عورتوں کے منہ پر پکھوں کی شکل میں نقاب ڈالتے ہیں 'یہ تکلیف بلکل غیر شری ہے 'احکام شرع پر بلا چون و چرا عمل ضروری ہے۔

أَكُونَا حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ الله عَنْهُمَا قَالَ: عَنْ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقَصَتْ بِرُجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأَتِي بِهِ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا فَالَ: ((اغسِلُوهُ فِي رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ: ((اغسِلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَلاَ تُقَرَّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُ).

(۱۸۴۹) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے حکم نے ان سے سعید بن جمیر نے اور ان سے منصور نے ان سے حکم نے ان سے سعید بن جمیر نے اور ان سے ابن عباس بی شاخ نے بیان کیا کہ ایک محرم مخص کے اونٹ نے جمتہ الوداع کے موقع پر) اس کی گردن (گراکر) تو ژوی اور اسے جان سے مار دیا اس مخص کو رسول اللہ میں تیا ہے سامنے لایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں عسل اور کفن دے دو لیکن ان کا سرنہ ڈھکو اور نہ خوشبولگاؤ کیو تکہ (قیامت میں) یہ لبیک کتے ہوئے اٹھے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اس کا احرام باتی ہے۔ ووسری روایت میں ہے کہ اس کا منہ نہ ڈھاکو' حافظ نے کما جھے اس مخص کا نام نہیں معلوم ہوا۔ اس بارے میں کوئی متند روایت نہیں ملی' اس سے بھی حضرت امام بخاری روایت فرایا کہ محرم کو خوشبو لگانا منع معلوم ہوا۔ اس بارے میں کوئی متند روایت نہیں ملی اس کے جم پر خوشبو لگانے سے منع فرمایا۔ حدیث سے عمل حج کی ابمیت بھی ثابت ہے کوئکہ آپ نے مرنے والے کو محرم گردان کر اس کے جم پر خوشبو لگانے سے منع فرمایا۔ حدیث سے عمل حج کی ابمیت بھی ثابت

ہوئی کہ ایسا مخض روز قیامت میں حاتی ہی کی شکل میں پیش ہو گا بشرطیکہ اس کا ج عنداللہ مقبول ہوا ہو اور جملہ آداب و شرائط کو سائے رکھ کر اداکیا گیا ہو۔ حدیث سے اونٹ کی فطری طینت پر بھی روشن پڑتی ہے۔ اپنے مالک سے اگر یہ جانور خفا ہو جائے تو موقع پانے پر اسے ہلاک کرنے کی بحربور کو شش کرتا ہے۔ اگرچہ اس جانور میں بہت ی خوبیاں بھی بین گراس کی کیند پروری بھی مشہور ہے قرآن مجید میں اللہ نے اونٹ کا بحری ذکر فرمایا ہے ﴿ إِلَى الْإِبِلِ تَكِنِفَ خُلِفَتْ ﴾ (الغاشیہ: کا) لینی اونٹ کی طرف دیکھو وہ کس طرح پیداکیا گیا ہے۔ اس کے جم کا ہر حصہ شان قدرت کا ایک بھترین نمونہ ہے 'اللہ نے اسے ریکتان کا جماز بنایا ہے 'جمال اور سب مجرا جاتے ہیں گریہ ریکتانوں میں خوب جموم جموم کر سفر کے کرتا ہے۔

# العنوسال لِلْمُحْرِمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ: يَدْخُلُ اور معرت ابن عباس مِيَهُ اللهُ عَلَى كُرنا كيسائي؟ وقال ابْنُ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يَدْخُلُ اور معرت ابن عباس مِيَهُ اللهُ عَلَى مُحْمِ (عسل ك

اور حفرت این عباس بی این نے کہا کہ محرم (عنسل کے لیے) جمام میں جاسکتا ہے۔ ابن عمراور عائشہ رمی آتی بدن کو تھجانے میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے۔

ابن مُنذر نے کما محرم کو عشل جنابت بالاجماع درست ہے لیکن عشل صفائی اور پاکیزگی میں اختلاف ہے امام مالک نے اس کو محمدہ جانا ہے اور محرم اپنا سرپانی میں ڈبائے اور مؤطامیں نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھاتا احرام کی حالت میں اپنا سر نہیں وھوتے تھے لیکن جب احتلام ہو تا تو دھوتے۔

اَخْبِرَنَا مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ اَخْبِرَنَا مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ اَبْدِهِ اللهِ بْنِ حَنَيْنِ عَنْ اَبْدِهِ اللهِ بْنَ الْعُبّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَة اخْتَلَفًا بِالأَبْواءِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبّاسِ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بَنْ الْمُعْبَسِ إِلَى آبِي آبُوبِ الأَنْصَارِيِّ بَنْ الْمُعْبَسِ الْمُعْبَسِ وَهُو يُسْتُو بُنُ الْمُعْبِي، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ بِعُوبٍ، فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ بِعُوبٍ، فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ بِعُوبٍ، فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ بَعُوبٍ، فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبْسِ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبْسِ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانُ رَسُولُ اللهِ بْنُ الْعَبْسِ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ مَعْرَمٌ؟ فَوَصَعَ أَبُو أَيُوبٍ يَدَهُ عَلَى الْوبِ كَانُ رَسُولُ اللهِ فَيْ أَيُوبِ يَدَهُ عَلَى الْوبِ مَنْ الْعَبْسِ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ مَعْرَمٌ؟ فَوَصَعَ أَبُو أَيُوبٍ يَدَهُ عَلَى الْوبِ مَنْ الْعَبْسِ أَسَلُمْ فَلَى الْعُوبِ فَطَأَطَأَةُ حَتّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمْ قَالَ الإِنْسَانِ فَطَأَطْأَةً وَتَى بَدَا لِي رَأَسُهُ ثُمْ قَالَ الإِنْسَانِ

الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ

وَعَائِشَةُ بِالْحَكُ بَأْسًا.

(۱۸۲۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کوامام مالک نے خبر دی 'انہیں زید بن اسلم نے 'انہیں ابراہیم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنم کا مقام ابواء میں (ایک مسئلہ پر) اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن عباس بی اللہ عنم کا مقام ابواء میں (ایک مسئلہ پر) اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن عباس بی اللہ نے جھے ابو ابوب انصاری بڑا تھ کے بمل اسئلہ بوچھنے کے لئے) بھیجا 'میں جب ان کی خدمت میں پنچا تو وہ کو کئر کے سے انہوں نے پردہ کر رکھا تھا 'میں نے پنچ کر سلام کیا تو انہوں نے انہوں نے بردہ کر رکھا تھا 'میں نے پنچ کر سلام کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ کون ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں عبداللہ بن حیمن میں وریافت کرنے کے لئے کہ احرام کی حالت میں رسول اللہ ساتھ می مبداللہ بن عباس بی تعبا ہے سے دریافت کرنے کے لئے کہ احرام کی حالت میں رسول اللہ ساتھ می مبارک کس طرح دھوتے تھے۔ یہ بن کرانہوں نے کپڑے پر (جس مبارک کس طرح دھوتے تھے۔ یہ بن کرانہوں نے کپڑے پر (جس مبارک کس طرح دھوتے تھے۔ یہ بن کرانہوں نے کپڑے پر (جس مبارک کس طرح دھوتے تھے۔ یہ بن کرانہوں نے کپڑے پر (جس مبارک کس طرح دھوتے تھے۔ یہ بن کرانہوں نے کپڑے پر (جس مبارک کس طرح دھوتے تھے۔ یہ بن کرانہوں نے کپڑے کہا۔ اس نے ان کے مربریائی ڈال 'کپرانہوں نے کپٹی دے دہا ثمان کے مربریائی ڈال 'کپرانہوں نے پائی ڈال دیا تھا دیا کہا کہا کہا۔ اس نے ان کے مربریائی ڈال 'کپرانہوں نے اپنی ڈال نے کے لئے کہا۔ اس نے ان کے مربریائی ڈال 'کپرانہوں نے پی ڈالے کے لئے کہا۔ اس نے ان کے مربریائی ڈال 'کپرانہوں نے اپنی ڈالے کے لئے کہا۔ اس نے ان کے مربریائی ڈالا 'کپرانہوں نے اپنی

سركودونول ہاتھ سے ہلایا اور دونول ہاتھ آگے لے گئے اور پھر پیچے لائے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (احرام کی حالت میں) اس ظرح کرتے دیکھاتھا۔

يَصُبُ عَلَيْهِ : اصْبُبْ. فَصَبُ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمُّ حَرُّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ الْمُقَالَى).

و المراجعة المراجعة المراجعة المحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الاحكام و رجوعهم الى النصوص و قبولهم لخبر الواحد و لوکان تابعیا و ان قول بعضہم لیس بحجۃ علی بعض الخ لینی اس صدیث کے فوائد میں سے محابہ کرام کا باہمی طور پر مسائل احکام سے متعلق مناظرہ کرنا ، پھرنص کی طرف رجوع کرنا اور ان کا خبرواحد کو قبول کرلینا بھی ہے آگرچہ وہ تابعی ہی کول نہ ہو اور یہ اس مدیث کے فوائد میں سے ہے کہ ان کے بعض کا کوئی محض قول بعض کے لئے ججت نمیں گروانا جاتا تھا۔ انمیں سطرول کو لکھتے وقت ایک صاحب جو دیو بند مسلک رکھتے ہیں ان کا مضمون پڑھ رہا ہوں جنہوں نے برور قلم ثابت فرمایا ہے کہ محاب کرام تظلید مخضی کیا کرتے تھے الندا تقلید مخصی کا جواز بلکہ وجوب ثابت ہوا اس دعویٰ پر انہوں نے جو دلائل واقعات کی شکل میں پیش فرمائے ہیں وہ متنازعہ تقلید محضی کی تعریف میں بالکل نہیں آتے مر تقلید محضی کے اس عای بزرگ کو قدم قدم پر یمی نظر آ رہا ہے کہ تقلید مخصی محابہ میں عام طور پر مروج تھی۔ حافظ ابن جر کا فہ کورہ بیان ایسے کزور دلائل کے جواب کے لئے کافی وانی ہے۔

### ١٥ - بَابُ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِم إِذَا لَـمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنَ

١٨٤١– حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْزُو بْنُ دِيْنَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: ((مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّفْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبُسْ سَرَاوِيْلَ لِلْمُحْرِمِ)).

باب محرم كوجب جونتيال نه مليس تووہ موزے بین سکتاہے

(۱۸۳۱) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبردی۔ انہوں نے جابر بن زیدے سنا' انہوں نے حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنماسے سنا'آپ نے کماکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے ساتھا کہ جس کے پاس احرام میں جوتے نہ مول وہ موزے بین لے اور جس کے پاس تهبند نہ مو وہ پاجامہ بین

[راجع: ١٧٤٠]

امام احمد نے اس صدیث کے ظاہر پر عمل کر کے علم ویا ہے کہ جس محرم کو تمبند ند ملے وہ پاجامہ اور جس کو جوتے ند ملیس وہ موزہ مین لے اور پاجامہ کا پھاڑنا اور موزوں کا کاٹنا ضروری نمیں اور جہور علاء کے نزدیک ضروری ہے اگر ای طرح پین لے گا تو اس پر فدید لازم ہو گایمال جمهور کاید فتوی محض قیاس پر بنی ہے جو جحت نہیں۔

(۱۸۴۲) ہم سے احدین یونس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ

١٨٤٢ - حَدُّثَنَا أَحْـَمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثْنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْـمُحْرِمُ مِنَ

النَّيَابِ؟ فَقَالَ : ((لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْمُونُسَ وَلاَ الْمُمَائِمَ وَلاَ الْمُرْنُسَ وَلاَ أَلْمُمَائِمَ وَلاَ الْمُرْنُسَ وَلاَ فَرَاسَ، وَإِن لَمْ فَرَالًا مَسْلُهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسَ، وَإِن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْمُخَفِّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَفْبَيْنِ).

محرم كون سے كيڑے بين سكتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم فے فرمايا كه قميص عمامه والم باجامه اور برنس (كن لوپ يا باران كوث) نه پنے اور نه كوئى ايسا كيڑا پنے جس ميں زعفران يا ورس كى ہو اور اگر جوتياں نه ہوں تو موزے بين لے البتہ اس طرح كاف لے كه مخنوں سے ينچے ہو جائيں۔

[راجع: ١٣٤]

ان جملہ لباسوں کو چھوڑ کر صرف سیدھی سادھی دو سفید چادریں ہونی ضروری ہیں جن میں سے ایک تمبند ہو اور ایک کرتے کی جگہ ہو کیونکہ ج میں اللہ پاک کو یمی فقیرانہ ادا بیند ہے۔

# ١٦ - بَابُ إِذَا لَـمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيُلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ

1۸٤٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ بِعَرَفَاتِ فَقَالَ : ((مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَنِ السَّرَاوِيْلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيُنْ السَّرَاوِيْلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيُلْبُسِ الْحُفْقِيْنِ)). [راحع: ١٧٤٠]

### باب جس کے پاس تهبند نه ہو تو وہ پاجامہ بہن سکتاہے

(۱۸۲۳) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا 'ان سے جابر بن زید نے اور ان سے ابن عباس جی شائے نے ہم کو اور ان سے ابن عباس جی شائے نے ہم کو میدان عرفات میں وعظ سنایا 'اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو احرام کے لئے تہند نہ ملے تو وہ پاجامہ پین لے اور اگر کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزے بین لے۔

مطلب آپ کا یہ تھاکہ احرام میں نہ بند کا ہونا اور پیروں میں جو تیوں کا ہونا ہی مناسب ہے لیکن اگر کسی کو یہ چیزیں میسر نہ ہوں تو مجبوراً پاجامہ اور موزے بہن سکتا ہے کیونکہ اسلام میں ہر ہر قدم پر آسانیوں کو طحوظ رکھا ہے' امام احمد نے ای حدیث کے ظاہر پر فتوئیٰ دیا ہے۔

١٧ - بَابُ لُبْسِ السَّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ
 وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُو لَبِسَ
 السَّلاَحَ وَافتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعَ عَلَيْهِ فِي
 الْفلاَية.

باب محرم كابتهار بند مونادرست

عکرمہ روایتی نے کما کہ اگر دشمن کا خوف ہو اور کوئی ہتھیار باندھے تو اسے فدید دینا چاہیے لیکن عکرمہ کے سوا اور کسی نے یہ نہیں کما کہ فدر میں میں

حافظ نے کہا عکرمہ کا بید اثر مجھ کو موصولاً نہیں ملا۔ ابن منذر نے حسن بھری سے نقل کیا انہوں نے محرم کو تکوار باتد حتا محمدہ مسجعا۔ بتھیار بند ہونا ای وقت درست ہے جب کسی دعمن کا خوف ہو جیسا کہ بلب سے طاہر ہے۔

(۱۸۳۴) ہم سے عبداللہ بن موصلی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے امرائیل نے انہوں نے کھا کہ ہم سے ابواسحال نے بیان کیا

١٨٤٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ: ((وَاعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ،

فَأَتِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً حَتَّى

قَاضَاهُم: لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إلاَّ في

١٨- بَابُ دُخُولِ الْحَرَم وَمَكُّةَ

بِغَيْرٍ إِخْرَاهٍ. وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ حلالاً

وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِي ﴿ بِالإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ

الْحَجُّ وَالْهُمْرَةَ. وَلَمْ يَذْكُو لِلْحَطَّابِينَ

الْقِرَابِ)). [راجع: ١٧٨١]

وغيرهم.

سلم نے ذی قعدہ میں عمرہ کیا تو مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا' پران سے اس شرط پر صلح ہوئی کہ ہتھیار نیام

## باب حرم اور مکہ شریف میں بغیراحرام کے داخل ہونا

حضرت عبدالله ابن عمر جنظ احرام كے بغير داخل ہوئے اور ني كريم سٹیے نے احرام کا تھم ان ہی لوگوں کو دیا جو جج اور عمرہ کے ارادے سے آئیں۔اس کے لئے لکڑی بیخے والوں وغیرہ کو ایسا تھم نہیں دیا۔

میں پنچ تو انہوں نے فساد کی خبر سی۔ وہ لوث محتے اور مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہو محتے۔ باب کا مطلب حضرت امام بخاری ملتے نے ابن عباس بین کی حدیث سے بول نکالا کہ حدیث میں ذکر ہے جو لوگ جج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں ان پر لازم ہے ك مكدين إاحرام داخل موں يمال جو لوگ ائي ذاتى ضروريات كے لئے مكد شريف آتے جاتے رہتے جي ان كے لئے احرام واجب سیں۔ امام شافی کا یمی مسلک ہے مرحنیہ مکہ شریف میں ہرداخل ہونے والے کے لئے احرام ضروری قرار دیتے ہیں۔ ابن عبدالبر نے کما اکثر صحابہ اور تابعین وجوب کے قائل میں مگر درایت اور روایت کی بنا پر حضرت امام بخاری راتھے بی کے مسلک کو ترجیح معلوم

> ١٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ((أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنُ الْمُنَاذِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمُلُمَّ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلُّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ أَرَادَ الْحَجُّ وَالْمُمْرَّةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِنْ مَكُٰةً)). [راجع: ٢٥٢٤]

> ١٨٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ

(۱۸۳۵) ہم ے، مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن طاؤس نے' ان سے ان کے باپ نے' ان سے عبداللہ بن عباس بھاتا نے کہ نبی کریم ملی الم نے مدید والوں ك لئے ذوالحليف كوميقات بنايا ' نجد والوں ك لئے قرن منازل كو اور يمن والول ك لئ يلملم كو- يه ميقات ان ملول ك باشدول ك لئے ہے اور دو سرے ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے ہو کر مکه آئیں اور حج اور عمرہ کابھی ارادہ رکھتے ہوں' لیکن جو لوگ ان صدود کے اندر ہوں تو ان کی میقات وہی جگہ ہے جمال سے وہ اپناسفر شروع كريس يمال تك كه مكه والول كي ميقات مكه بي ب

(١٨٢٧) عم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما مم كو امام مالك نے خبردی 'انہیں ابن شاب زہری نے اور انہیں انس بن مالک بواللہ

اور ان سے براء رضی الله عند نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ و میں ڈال کر مکہ میں داخل ہوں گے۔ نے آکر خبردی کہ فتح مکہ کے دن رسول کریم مٹھائے جب مکہ میں داخل

ہوئے تو آپ کے مریر خود تھا۔ جس وقت آپ نے ا تارا توایک فحض

نے خبردی کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے لٹک رہا ہے آپ نے

مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ 🕮 دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِفْفَرُ، فَلَمَّا نَوْعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ خَطَلِ مُتَعَلَّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ : ((اقْتُلُوهُ)).

آأطرافه في : ٣٠٤٤، ٢٨٨٦، ٥٨٠٨.

ابن خطل کانام عبداللہ تھا یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا۔ آپ نے ایک محابی کو اس سے ذکوۃ وصول کرنے کے لئے جمیعا ،جس کیسیسے کیسیسے کے ساتھ ایک مسلمان غلام بھی تھا۔ ابن خطل نے اس مسلمان غلام کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور خود سو رہا ، پھر جاگا تو اس مسلمان غلام نے کھانا تیار شیں کیا تھا، غصہ میں آن کراس نے اس غلام کو قل کر ڈالا اور خود اسلام سے پھر گیا۔ دو گانے والی لونڈیال اس نے رکھی تھیں اور ان سے آنخضرت ما کھا کی جو کے گیت گوایا کرنا تھا۔ یہ بد بخت الیا ازلی دشمن ثابت موا کہ اسے کعبہ شریف کے اندر ہی قتل کر دیا گیا۔ ابن خطل کو قتل کرنے والے حضرت ابو برزہ اسلمی تھے بعض نے حضرت زبیر کو ہلایا ہے۔

فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔

١٩ - بَابُ إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ

وَقَالَ عَطَاءٌ : إذَا تَطَيُّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلاً

أَوْ نَاسِيًا فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

باب اگر ناوا تفیت کی وجہ سے کوئی کرنہ پینے ہوئے احرام باندهے؟

اور عطاء بن ابی رباح نے کما نا واقفیت میں یا بھول کر اگر کوئی محرم مخض خوشبولگائے 'سلا ہوا کپڑا پین لے تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔

امام شافعی کایمی قول ہے اور امام مالک نے کما اگر اسی وقت اتار ڈالے یا خوشبو دھو ڈالے تو کفارہ نہ ہو گا' ورند کفارہ لازم ہو گا ولائل کی روے امام بخاری روائی کے مسلک کو ترجی معلوم ہوتی ہے جیسا کہ امام شافعی کا یمی مسلک ہے۔

١٨٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا هَمَامً حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ : حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولَ اللهِ هُ اللَّهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبُّةٌ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوَهُ، كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِيْ: تُحِبُ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَوَاهُ ؟ نَزَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ : ((اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجُّكَ)). [راجع: ١٥٣٦]

> ١٨٤٨ - وَعَضُّ رَجُلٌ - يَعْنِي فَأَنْتَزَعَ ثَنيَّتُهُ - فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ.

(١٨٥٤) جم سے ابوالوليد نے بيان كيا كما جم سے عام نے بيان كيا كماجم سے عطاء نے بيان كيا كا جھ سے صفوان بن يعلى نے بيان كيا ان سے ان کے والد لے کہ میں رسول الله مان کھیا کے ساتھ تھا کہ آپ ا کی خدمت میں ایک شخص جو جبہ پنے ہوئے تھا حاضر ہوا اور اس پر زردی یا ای طرح کی کسی خوشبو کانشان تھا۔ عمر واللہ مجھ سے کماکرتے تھے کیاتم چاہتے ہو کہ جب آنخضرت ماٹائیا پر دمی نازل ہونے لگے توتم آخضرت من الماليم كو د كيم سكو؟ اس ونت آپ ير وي نازل موكى چروه حالت جاتی رہی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس طرح اپنے ج میں کرتے ہو ای طرح عمرہ میں بھی کرو۔

(۱۸۴۸) ایک مخص نے دوسرے مخص کے ہاتھ میں دانت سے کاٹا تفادوسرے نے جو اپناہاتھ کھینچا تو اس کا دانت اکھڑ گیا نبی کریم میٹھیا نے اس کا کوئی بدلہ نہیں دلوایا۔

[أطراف في : ٢٢٦٥، ٢٩٧٣، ٤٤١٧) ١٩٨٦ع.

٧- بَابُ الْـمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ،
 وَلَمْ يَأْمُرِ النِّبِيُ ﴿ أَنْ يُؤَدِّى عَنْهُ
 بَقِيَّةُ الْحَجِّ

حُمَّادٌ عَنْ آيُوبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النّبِيِّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النّبِيِّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَأُوقَصَتْهُ – رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النّبِيِّ اللهِ بعِرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوقَصَتْهُ – أَوْ قَالَ فَأُوقَصَتْهُ – فَقَالَ النّبِيُ اللهِ وَسِنْدٍ، فَقَالَ النّبِيُ اللهِ وَسِنْدٍ، وَلاَ تُعِسُلُوهُ بِمَاء وَسِنْدٍ، وَلاَ تُعِسُلُوهُ بِمَاء وَسِنْدٍ، وَلاَ تُعِسُلُوهُ بِمَاء وَسِنْدٍ، وَلاَ تُعِسُلُوهُ بِمَاء وَسِنْدٍ، وَلاَ تُعِسُلُوهُ بَمَاء وَسِنْدٍ، وَلاَ تُعَسِلُوهُ بَمَاء وَسِنْدٍ، وَلاَ تُعَسِلُوهُ بَمَاء وَسِنْدٍ، وَلاَ تُعَسُلُوهُ بَعَنْهُ وَلاَ اللهُ لَا اللهُ يَعْمُو الرَّاسَةُ، وَلاَ تُحَسُلُوهُ، فَإِنْ اللهُ يَعْمُو إِنْ رَأُسَهُ، وَلاَ تُحَسِلُوهُ، فَإِنْ اللهُ يَعْمُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبُيًا)).

٢١- بَابُ سُنَّةِ النَّمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

## باب اگر محرم عرفات میں مرجائے

اور نبی کریم ملی اللہ ہے۔ یہ علم نہیں کیا کہ ج کے باقی ارکان اس کی طرف سے ادا کئے جائیں۔

(۱۸۴۹) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا' ان سے حمرو بن دینار نے بیان کیا' ان سے صعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے کہا کہ میدان عرفات میں ایک شخص نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھرا ہوا تھا کہ اپنی او نٹنی سے گر پڑا اور اس او نٹنی نے اس کی گردن تو ڑ ڈالی' نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنی اور بیری کے چوں سے اسے عسل دو اور احرام ہی کے دو کیڑوں کا کفن دو لیکن خوشبو نہ لگانانہ اس کا سرچھپانا کیونکہ اللہ تعالی کی متے ہوئے اٹھائے گا۔

(۱۸۵۰) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کماہم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے سعید بن جماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب نے بیان کیا' ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے کہ ایک محض نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ عرفات میں تھمرا ہوا تھا کہ اپنی او نمنی سے گر پڑا اور اس نے اس کی گردن تو ڑ دی' تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری سے عسل دے کردو کپڑوں (احرام والول بی میں) کفنادو لیکن خوشبونہ لگاتا نہ سرچھپانا اور نہ حنوط لگانا کیونکہ اللہ تعالی قیامت میں اسے لیک نے کرتے ہوئے اٹھائے گا۔

باب جب محرم وفات پاجائے تواس کا کفن دفن کس طرح مسنون ہے

1 ١٨٥١ حَدُّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدُّنَنَا هُسَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْوِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْوٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اغسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْر، وَكَفَنُوهُ لِيَّا اللهِ ﷺ: ((اغسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْر، وَكَفَنُوهُ فِي فَوبَيْهِ، وَلاَ تَمسُّوهُ بِطِيْب، وَلاَ تُحَمَّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَومَ الْقِيَامَةِ مُلِبًا)).

٢٧ - بَابُ الْحَجِّ وَالنَّذُورِ عَنِ
 الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

(۱۸۵۱) ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے
ہشیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں ابو بشر نے خبردی' انہوں نے کہا
کہ ہمیں سعید بن جبیر نے خبردی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنما
نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان
عرفات میں تھا کہ اس کے اونٹ نے گرا کر اس کی گردن توڑدی۔ وہ
شخص محرم تھا اور مرگیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ ہدایت دی
کہ اسے پانی اور بیری کا عنسل اور (احرام کے) دو کپڑوں کا کفن دیا
جائے البتہ اس کو خوشبو نہ لگاؤ نہ اس کا سرچھپاؤ کیونکہ قیامت کے
دن وہ لبیک کہتا ہوا المحے گا۔

# باب میت کی طرف سے جج اور نذرادا کرنااور مرد کسی عورت کے بدلہ میں جج کر سکتا ہے

تغیرے دو سرا تھم باب کی مدیث سے نہیں نکاتا کیو تکہ باب کی حدیث میں یہ بیان ہے کہ عورت نے اپنی مال کی طرف سے ج کرنے کو پوچھا تھا تو ترجمہ باب یوں ہونا تھا کہ عورت کا عورت کی طرف سے جج کرنا اور حافظ صاحب سے اس مقام پر سمو ہوا انہوں نے کما باب کی حدیث میں ہے کہ عورت نے اپنے باپ کی طرف سے جج کرنے کو پوچھا جانے پر یہ مطلب اس باب کی حدیث میں نہیں ہے' بلکہ آئندہ باب کی چدیث میں ہے۔ ابن بطال نے کما کہ آنخضرت میں جے اس حدیث میں امر کے صیغ سے لیخی افصوا اللہ سے خطاب کیا اس میں مرد عورت سب آگے اور مرد کا عورت کی طرف سے اور عورت کا مرد کی طرف سے جج کرنا سب کے نزدیک جائز ہے' اس عورت کے نام میں اختلاف ہے۔ نمائی کی روایت میں سان بن سلمہ کی بیوی فہ کور ہے اور امام احمد کی روایت میں سان بن عبداللہ کی بیوی بتلایا گیا ہے۔ طبرانی کی روایت سے یہ نکا ہے کہ ان کی پھوپھی تھی گر ابن ہندہ نے محابیات میں نکالا کہ یہ عورت

(۱۸۵۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابوعوانہ وضاح ۔ شکری نے بیان کیا ان سے ابوبشر جعفر بن ایاس نے ان سے معید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس بی شا نے کہ قبیلہ جبینہ کی ایک عورت نبی کریم ساتھ کیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا میری والدہ نے جج کی منت مائی تھی لیکن وہ جج نہ کر سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا تو کیا میں ان کی طرف سے جج کر سکتی ہوں؟ آنخضرت ساتھ کیا نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے تو جج کر سکتی ہوں؟ آنخضرت ساتھ کیا تو فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے تو جج کر کیا تمہاری ماں پر قرض ہو گاتی تمہاری ماں پر قرض ہو گاتی تمہاری ماں پر قرض ہو گاتی تمہاری ماں بر قرض ہو گاتی تھی اسے اور نہ کر تیں؟ اللہ تعالی کا قرضہ تو اس کاسب سے زیادہ مستحق

7 ١٨٥٧ حَدُّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدُّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ اللهِ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَلَرَتْ أَنْ تَحُجُ فَلَمْ تَحَجُّ حَتْى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَحَجٌ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى ((نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ ذَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ أَقْضُوا اللهُ،

فَا اللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)).

[طرفاه في : ١٦٩٩، ٧٣١٥].

٣٧- بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ النُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

١٨٥٣ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهان بْنِ عَبْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَنَّ امْرَأَةً. . ح.

١٨٥٤ - حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا الْمُن شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((جَاءَتِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((جَاءَتِ الْمُرَأَةُ مِنْ خَفْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي السَحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْحًا كَبِيْرًا لاَ فِي السَحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْحًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يُسْتَوِيَ عَلْهُ قَالَ : ((نَعَم)).

ا [راجع: ١٥١٣]

٣ ١- بَابُ حَجِّ الْمَوْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ -١٨٥٥ حَدُّنَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكُ هَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكُ هَنِ عَبْسٍ رَضِيَ اللهِ بَسَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ مَنْ مَالَ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ اللهِ الله

ہے کہ اسے بوراکیاجائے۔ پس اللہ تعالی کا قرض ادا کرنابہت ضروری

### باب اس کی طرف سے حج بدل جس میں سواری پر بیٹھے رہنے کی طاقت نہ ہو۔

(۱۸۵۳) ہم سے ابوعاصم نے ابن جریج سے بیان کیا انہوں نے کما ان سے ابن شماب نے ان سے سلمان بن بیار نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے اور ان سے فضل بن عباس رضی اللہ عنمانے اور ان سے فضل بن عباس رضی اللہ عنمانے اور ان سے فضل بن عباس رضی اللہ عنم نے کہ ایک خاتون ----

(۱۸۵۴) (دوسری سند سے امام بخاری نے) کہا ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن شاب زہری نے بیان کیا 'ان سے سلمان بن بیار نے اور ان سے ابن عباس بی شان نے کہ مجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ ختم کی ایک عورت آئی اور عرض کی یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ جج جو اس کے بندوں پر ہے اس نے میرے بوڑھے باپ کو بھی پالیا ہے لیکن ان میں اتنی سکت نہیں کہ وہ سواری پر بھی بیٹے سکیں توکیا میں ان کی طرف سے جج کر لوں تو ان کا جج ادا ہو جائے بیٹے سکیں توکیا میں ان کی طرف سے جج کر لوں تو ان کا جج ادا ہو جائے گیا آئے۔ نے فرمایا کہ ہاں۔

#### باب عورت کامرد کی طرف سے حج کرنا

(۱۸۵۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے ابن شماب زہری نے ان سے سلیمان بن بیار نے ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنیہ و سلم کی سواری پر پیچھے بیشے ہوئے تھے۔ اتنے میں قبیلہ ختم کی ایک عورت آئی۔ فضل رضی اللہ عنہ اس کو دیکھنے گئی۔ اس لئے نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم خضل کا چرو دو سری طرف پھیرنے گئے اور وہ فضل کا چرو دو سری طرف پھیرنے گئے اس

الآخرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَنْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَاحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَم)). وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع)). [راجع: ١٥١٣]

عورت نے کما کہ اللہ کے فریضہ (ج) نے میرے بو رہے والد کو اس حالت میں پالیا ہے کہ وہ سواری پر بیٹے بھی نہیں سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے جج کر سکتی ہوں' آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ یہ ججتہ الوداع کا واقع ہے۔

اس عورت کا نام معلوم نہیں ہوا اس مدیث سے یہ نکلا کہ زندہ آدی کی طرف سے بھی اگر وہ معذور ہو جائے دو سرا آدمی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ ایسانج بدل مرد کی طرف سے عورت بھی کر سکتا ہے۔

صافظ این تجر فراتے ہیں و فی هذا الحدیث من الفواند جواز الحج من الغیر و استدل الکوفیون بعمومه علی جوازصحة حج من لم یحج نیابة عن غیرہ و خالفهم الحجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه و استدلوا بما فی السنن و صحیح ابن خزیمة و غیرہ من حدیث ابن عباس ایضاً ان النبی صلی الله علیه وسلم رای رجلا بلبی عن شبرمة فقال احججت من نفسک فقال لا هذه من نفسک ثم احجج عن شبرمة الخ رافتح الباری، لیخی اس حدیث کے فوائد ہیں ہے ہے کہ غیری طرف ہے ج کرنا جائز ہے اور کوفیوں نے اس کے عموم سے دلیل لی ہے کہ نیابت بین اس حدیث کے فوائد ہیں ہے جس نے پہلے اپنا جج نہ کیا ہو اور جمہور نے ان کے ظاف کما ہے انہوں نے اس کے لئے اس کو خاص کیا ہے جو پہلے اپنا وائی جج کرچکا ہو اور انہوں نے اس حدیث ہے دلیل پکڑی ہے جے اصحاب سنن اور این تزیمہ و غیرہ نے حدیث ابن عباس بین شاہ کے اس کے اتال کہ رسول کریم سڑتھا نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ شرمہ کی طرف ہے لیک پکار رہا ہے۔ آپ نے فرمایا شبرمہ کون ہے اس نے اس کو بتالیا۔ پھر آپ نے بچھا کہ کیا تو پہلے اپنا وائی جج کر پکر شبرمہ کا جج کرنا۔ اس حدیث ہے صاف ظاہر ہے کہ جج بدل جس ہے کربیا جائے ضروری ہے کہ وہ عنو مان این جر فرمات ہیں ویدہ ان من مات و علیہ حج وجب علی ولیہ ان بعجیز من بحج عنه من راس المال فکذالک ما شبہ به فی القضاء و بلتحق بالحج کل حق ثبت فی ذمته کمنارة او نذر اور ذکوة اوغیر ذاک ال خرفح الم الے کس وو مرے کو جج بدل کے لئے تیار کر کے بھجیں۔ یہ ایسائی ضروری ہے جیسا کہ اس کے قرض کی ادائیگی ضروری ہے اور کفارہ اور ذکوة وغیرہ کی جو اس کے ذمہ واجب ہو۔

#### باب بچول کا مج کرنا

(۱۸۵۲) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن ابی بزید رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں فیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے نا آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ کی رات منی میں سامان کے ساتھ آگے بھیج دیا تھا۔

ام بخاری ملی اس باب میں وہ مرج حدیث نمیں لائے جے امام مسلم نے حضرت ابن عباس کھنا سے روایت کیا ہے کہ مسلم کے حضرت ابن عباس کھنا سے روایت کیا ہے کہ استحصال اللہ اور کہنے گئی یا رسول اللہ! کیا اس کا بھی جے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بال اور تھے کو بھی ثواب سے گا۔ حدیث سے یہ نکلنا ہے کہ بچہ کا جے مشروع ہے اور اس کا احرام صحح ہے لیکن یہ جج اس کے فرض جج کو ساقط نہ کرے گا' بلوغ

٣٥ - بَابُ حَجُّ الصِّبِيان

٢ - ١٨٥ - حَدُّلْنَا أَبُو النَّهْمَانِ حَدُّلْنَا حَمَّاذُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((بَعَنِي – أَوْ قَدَّمَنِي – النَّبِيُ فَي النَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ)). کے بعد فرض جے اوا کرنا ہو گا اور بیہ جے نقل رہے گا۔ عبداللہ بن عباس بھھ ان دنوں نابالغ سے 'باوجود اس کے انہوں نے آنخضرت ملی ہے ۔ ملی کیا کے ساتھ جے کیا' امام بخاری روایٹے نے باب کا مطلب ای سے ثابت فرمایا ہے۔

١٨٥٧ - حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ الْنِ إِبْرَاهِيْمَ حَدُّثَنَا الْنُ أَخِي الْنِ شِهَابِ عَنْ عَمَّهِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنُ عَبْد اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنَ عَبْس بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((أَلْقَبَلْتُ - وَقَدْ نَاهَزْتُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَلْقَبَلْتُ - وَقَدْ نَاهَزْتُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اللهُ عَلَى أَتَانَ لِي، نَاهَزْتُ اللهُ لَهُ قَائِمٌ يُصَلِّي بِعِني، حَتّى وَرَسُولُ اللهِ فَقَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِعِني، حَتّى مَوْتُ بَيْنَ يَدَي بَعْضِ الصَّفِ الأَوْل، ثُمَّ مَوْتُ مَنْ النَّاسِ مَوْتُ بَيْنَ يَدَي بَعْضِ الصَّفِ الأَوْل، ثُمَّ مَنَ النَّاسِ مَوْتُ بَيْنَ يَدَي بَعْضِ الصَّفِ الأَوْل، ثُمَّ النَّاسِ مَوْتُ بَيْنَ يَدَي بَعْضِ الصَّفِ اللهُ وَلَى اللهُ اللهِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ فَيْ)). وقَالَ يُونُسُ عَنِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ فَيْ)). وقَالَ يُونُسُ عَنِ النِّنِ شِهَابٍ ((بِعِنَى حَجَّةِ الْوَداعِ))).

ر ۱۸۵۷) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے خردی' ان سے ان کے جینیج ابن شہاب زہری نے بیان کیا' ان سے ان کے چیانے' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عبدالله بن ابنی ایک عتبہ نے' ان سے ابن عباس رضی الله عنما نے کہا' میں ابنی ایک گدھی پر سوار ہو کر (منی میں آیا) اس وقت میں جوانی کے قریب تھا' رسول الله صلی الله علیہ و سلم منی میں گوڑے نماز پڑھا رہے تھے۔ میں پہلی صف کے ایک حصہ کے آگے سے ہو کر گذرا' پھرسواری میں پہلی صف کے ایک حصہ کے آگے سے ہو کر گذرا' پھرسواری سے نیچ اتر آیا اور اسے چرنے کے لئے چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی الله علیہ و سلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں شریک ہوگیا' یونس نے ابن شہاب کے واسطہ سے بیان کیا کہ یہ تجۃ الوداع کے موقع پر منی کاواقعہ ہے۔

[راجع: ٢٦]

عبدالله بن عباس می ان دنوں نا بالغ سے باوجود اس کے انہوں نے آنخضرت ساتھ ج کیا' امام بخاری رہائیے نے انہوں نے آخضرت ساتھ ج کیا' امام بخاری رہائیے نے البت کیا ہے۔
اب کا مطلب اس مدیث سے فابت کیا ہے۔
مدائیا عَبْدُ الو خِمَن بُن يُونُس سے عبدالرحمٰن بن یونس نے بیان کیا' ان سے حاتم بن

أس وقت سات سال كاتھا۔

١٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُولِدَ قَالَ: حُجَّ بِي يُولِدَ قَالَ: حُجَّ بِي يَولِدَ قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ فَلَا وَأَنَا ابَنُ سَبْعِ سِنِيْنَ)). مَعَ رَسُولِ اللهِ فَلَا وَأَنَا ابَنُ سَبْعِ سِنِيْنَ)). ١٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنُ زُرَارةَ أَخْبَرَنَا اللهَ عَنِ الْمَجْعَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهَّامِيمُ بْنُ مَالِكُ عَنِ الْمَجْعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ المُويْذِ يَقُولُ لِسَاتِبِ بْنِ يَذِيْدَ وَكَانَ قَدْ الْمَوْيِذِ يَقُولُ لِسَاتِبِ بْنِ يَزِيْدَ وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي نَقُلِ النّبِي فَيْ).

[طرفاه في : ۲۲۱۲، ۲۲۳۰ ].

(۱۸۵۹) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کہ ہمیں قاسم بن مالک نے خبردی انہیں جعید بن عبدالرحمٰن نے انہوں نے کہا کہ میں نے عبدالعزیز روافی سے سنا وہ سائب بن یزید رفافی سے کمہ رہے تھے سائب بنالی کو نبی کریم طاف کے سامان کے ساتھ (یعنی بال بچوں میں) جج کرایا گیا تھا۔

اساعیل نے بیان کیا' ان سے محمد بن پوسف نے اور ان سے سائب

بن بزید بن الله نے کہ مجھے رسول الله النہام کے ساتھ مج کرایا گیا تھا۔ میں

دو سری روایت میں ہے کہ عمر بن عبدالفزیز نے حضرت سائب بن یزید سے مدد کے بارے میں پوچھا تھا۔ حضرت سائب بن یزید

جة الوداع ك موقع ير رسول كريم النهيز ك سلمان ك ساتھ تنے اور وہ اس وقت نا بالغ تنے۔ اس سے بھی يج كا حج كرنا ثابت ہو كيا۔

#### ٢٦- بَابُ حَجِّ النَّسَاء

١٨٦٠ وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ:
 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: ((أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ فَهَا فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وْعَبْدَ الرَّحْتَمنِ)).

#### باب عورتوں كا حج كرنا۔

(۱۸۲۰) امام بخاری رطانی نے کہا کہ جھے سے احمد بن جھرنے کہا کہ ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے ان کے دادا (ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف بنائی ) نے کہ حضرت عمر بنائی نے اپنے آخری جج کے موقع پر نبی کریم مائی کی بیویوں کو جج کی اجازت دی تھی اور ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبدالرحمٰن بن عوف جہنی کو جھی تھا۔

آنخضرت ما آنجا کی سب بیویاں جج کو تکئیں گر حضرت سودہ اور حضرت زینب بی اوات تک مکان سے نہ لکلیں۔ پہلے حضرت عمر بڑا تھ کو تردد ہوا تھا کہ آپ کی بیویوں کو جج کیلئے ٹکالیس یا نہیں۔ پھرانہوں نے اجازت دی اور نگسانی کیلئے حضرت عثان بڑاتھ کو ساتھ کر دیا ' پھر حضرت معاویہ بڑاتھ کی خلافت میں بھی امهات المومنین نے جج کیا 'عودوں پر سوار تھیں' ان پر چادریں پڑی ہوئی تھیں (وحیدی)

(۱۸۷۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ان سے حبیب بن عمرہ نے انہوں نے بیان کیا گھھ سے عائشہ بنت طلحہ نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین عائشہ رجی ہے سے عائشہ بنت میں نے پوچھایا رسول الله ساتھ ہم بھی کیوں نہ آپ کے ساتھ جماد اور غزووں میں جایا کریں؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کے لئے سب سے عمدہ اور سب سے مناسب جماد جج ہے وہ جج جو مقبول ہو۔ حضرت عائشہ رضی الله عنما کہتی تھیں کہ جب سے میں نے رسول الله صلی الله علی وسلم کایہ ارشاد س لیا ہے جج کو میں بھی چھوڑنے والی نہیں الله علیہ وسلم کایہ ارشاد س لیا ہے جج کو میں بھی چھوڑنے والی نہیں

آخضرت ملیم کا معصد تھا کہ جماد کے لئے لکاناتم پرواجب نہیں جیے مردوں پر واجب ہے اس مدیث کا میہ مطلب نہیں کی معلیہ کی مدیث میں ہے کہ ہم جماد میں نکلتے تھے اور زخیوں کی دوا وغیرہ کرتے تھے اور آپ نے ایک عورت کو بشارت دی تھی کہ وہ مجادین کے ساتھ شہید ہوگ۔ (وحیدی)

رَيُونَ لَارَدُونَ اللَّهُ مَا هُ حَدُّثُنَا حَمَّادُ اللَّهُ مَا هُ حَدُّثُنَا حَمَّادُ اللَّهُ مَا هُ حَدُّثُنَا حَمَّادُ اللَّهُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَولَى اللَّهِ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبَّاسٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِي عَبَّاسٍ وَظِيَ اللَّهُ تُسَافِرُ الْمَوْآةُ اللَّهُ عَنْهُمَا أَقُلَا : قَالَ النَّبِي عَبَّاسٍ وَلِلَّا تُسَافِرُ الْمَوْآةُ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِ عَلَيْهُمَا عَلَيْهِ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَالَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَا

(۱۸۷۲) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ابن عباس بی اللہ اللہ عباس بی اللہ عباس بی اللہ عباس بی اللہ عنمانے کہ نبی کے غلام ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار

إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٌ)). وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلُّ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ)). فَقَالَ رَجُلٌّ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كُذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيْدُ الْحَجَّ، فَقَالَ : ((اخْرُجْ مَعَهَا)).

کے بغیر سفرنہ کرے اور کوئی مخص کمی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں ذی رحم محرم موجود نہ ہو۔ ایک مخص تک نہ جائے جب ایک مخص نے پوچھایا رسول اللہ! میں تو فلال لفکر میں جماد کے لئے لکانا چاہتا ہوں لیکن میری ہوی کا ارادہ حج کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی ہوی کے ساتھ حج کو جا۔

[أطرافه في : ٣٠٠٦، ٣٠٦١، ٣٠٠٥].

اس روایت میں مطلق سز ندکور ہے دوسری روایتوں میں تین دن اور دو دن اور ایک دن کے سزکی تقبری ہے بسر طال المستقبی ایک دن کے سزکی تقبری ہے بسر طال المستقب ایک دن رات کی راہ کے سزر عورت بغیر محرم کے جا سخق ہے۔ ہمارے امام احمد بن عنبل فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو خاوند یا دو سراکوئی محرم رشتہ دار نہ طح تو اس پر ج واجب نہیں ہے حنفیہ کا بھی کہی تول ہے لیکن شافعیہ اور مالکیہ معتبراور رفیقوں کے معتبر اور مرتبہ کے سندہ کے سندہ کے تو اس پر ج واجب نہیں ہے حنفیہ کا بھی کہی تول ہے لیکن شافعیہ اور مالکیہ معتبراور رفیقوں کے

ساتھ جے کے لئے جانا جائز رکھتے ہیں۔ (وحیدی)

(۱۸۲۳) ہم ہے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو برید بن زریع نے خبر دی کہا ہم کو حبیب معلم نے خبردی 'انہیں عطاء بن ابی رہاح نے اور ان ہما ہم کو حبیب معلم نے خبردی 'انہیں عطاء بن ابی رہاح نے اور ان ہما ہم کو حبیب معلم نے فرایا کہ جب رسول اللہ مٹی ہے تا الوداع سے واپس ہوئے تو آپ نے ام سان انصاریہ عورت رقی ہی کہ فلاں دریافت فرایا کہ تو جج کرنے نہیں گئی ؟ انہوں نے عرض کی کہ فلاں کے باپ یعنی میرے خاوند کے پاس دو اونٹ پانی پلانے کے تھے ایک پر تو وہ خود جج کو چلے گئے اور دو سرا ہماری زمین سیراب کرتا ہے۔ آپ بر ابر ہے 'اس روایت کو ابن جریح نے عطاء سے سا' کہا انہوں نے برابر ہے 'اس روایت کو ابن جریح نے عطاء سے سا' کہا انہوں نے ابن عباس رضی اللہ علیہ و ابن عبد الکریم سے روایت کیا' ان سے عطاء نے اس سلم سے اور عبیداللہ نے عبدالکریم سے روایت کیا' ان سے عطاء نے اس کی اللہ علیہ و سلم سان سے جابر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم

عبیداللہ عن عبداللہ عن عبدالکریم کی روایت کو این ماجہ نے وصل کیا ہے امام بخاری کا مطلب ان سندوں کے بیان کرنے ہے یہ کے اس میں عطاء پر اختلاف کیا ہے این الی معلی اور یعقوب ابن عطاء نے بھی عبیب معلم اور ابن جریج کی طرح روایت کی ہے معلوم ہوا کہ عبدالکریم کی روایت شاذ ہے جو اعتبار کے قابل نہیں۔ حدیث میں جس عورت کا ذکر ہے وہ ام سنان وی اس معلوم ہوا کہ عبدالکریم کی روایت شاذ ہے جو اعتبار کے قابل نہیں۔ حدیث میں جس عورت کا ذکر ہے وہ ام سنان وی وی کے ان پر فرض بھی نہ تھا گر آخضرت ساتھ ج کرنے سے محروم رہ گئی تھیں۔ ج ان پر فرض بھی نہ تھا گر آخضرت ساتھ ج کرنے سے محروم رہ گئی تھیں۔ ج ان پر فرض بھی نہ تھا گر آخضرت ساتھ ج کرنے سے محروم رہ گئی تھیں۔ ج ان پر فرض بھی نہ تھا گر آخضرت ساتھ ج کرنے سے موری کا کفارہ ہو جائے گا' اس سے رمضان میں عمرہ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی۔

مُعْمَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ قَرَعَةَ مَعْمَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ قَرَعَةَ مَوَلَى زِيَادِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ - غَزَا مَعَ النّبِيِّ فَي ثِنْتِي عَشْرَةَ غَزُوةً - قَالَ: مَعَ النّبِيِّ شَعْ ثِنْتِي عَشْرَةَ غَزُوةً - قَالَ: مَعَ النّبِيِّ شَعْدِ اللّهِ شَارِعَ اللّهِ شَارِعَ مَنْ رَسُولِ اللهِ شَارِعَ اللّهِ شَارِعَ اللّهِ شَارِعَ اللّهِ شَالِعَ اللّهِ شَالِعَ اللّهِ شَالِعَ اللّهِ شَالَةً مَعْدَتْنِي وَالْمَعْتَى عَنْ النّبِي شَالِعَ المُراَةً مَسِيْرَةً يَوْمَيْنِ الْفِيلُو وَالْأَصْحَى. وَلاَ مَعْوَمَ يَومَيْنِ الْفِيلُو وَالْأَصْحَى. وَلاَ مَعْوَمَ يَومَيْنِ الْفِيلُو وَالْأَصْحَى. وَلاَ مَعْوَمَ يَومَيْنِ الْفِيلُو وَالْأَصْحَى. وَلاَ مَعُومَ يَومَيْنِ الْفِيلُو وَالْأَصْحَى. وَلاَ مَعْوَمَ يَومَيْنِ الْفِيلُو وَالْأَصْحَى. وَلاَ مَعُومَ يَومَيْنِ الْفِيلُو وَالْأَصْحَى. وَلاَ مَعْمَ اللّهُ مَعْمَ اللّهُ مَعْمَ يَومَيْنِ الْفِيلُو وَالْأَصْحَى. وَلاَ مَعْمَ اللّهُ مَسْمَ اللّهُ مَنْمَ السَّمْسُ، وَلَا قَعْمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ إِلَى قَلاَلَةِ مَسَاجِدَ: وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمُسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمُسْجِدِي، وَمُسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمُسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمُسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمُسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِي، وَمُسْجِدِي، وَمُسْتِهُ وَسُلْمَالِهُ وَسُلْمَالِهُ وَلَالْمُ مُسْرِي وَالْمُسْدِي وَالْمُسْرِي وَالْمُسْدِي وَالْمُعِدِي وَالْمُعْمِودَ وَالْمُونِ

- ١٨٦٥ حَدُّنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبِرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ قَالَ : حَدَّنِي فَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ النَّبِيِّ فَيْ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ: ((مَا بَالُ هَذَا؟)) قَالُوا : نَذَرَ أَنْ قَالَ: ((إِنَّ اللهُ عَنْ تَعْلَيْبِ هَذَا يَهْشِي. قَالَ: ((إِنَّ اللهُ عَنْ تَعْلَيْبِ هَذَا يَهْشِي. قَالَ: ((إِنَّ اللهُ عَنْ تَعْلَيْبِ هَذَا يَهْشَهُ لَغَنِيُّ)). وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

٧٧ - بَابُ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى

[أطرافه في : ٦٧٠١].

ن الا ۱۸۲۳) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے ان سے عبدالملک بن عمر نے ان سے زیاد کے غلام قزعہ نے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سا جنوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ جنوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے سی کہتے تھے کہ میں نے چار باتیں نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے سی تھیں یا یہ کہ وہ یہ چار باتیں نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے نقل کرتے اور کہتے تھے کہ یہ باتیں جھے انتمائی پند ہیں یہ کہ کوئی عورت کرتے اور کہتے تھے کہ یہ باتیں جھے انتمائی پند ہیں یہ کہ کوئی عورت شوہ ریا کوئی ذور حم محرم نہ ہو نہ عید الفطراور عیدالاضی روزے رکھے جائیں نہ عمری نماز کے بعد غروب ہونے سے پہلے اور نہ قبی نماز کے بعد غروب ہونے سے پہلے اور نہ قبین مساجد کے بعد سورج نگانے سے پہلے کوئی نماز پڑھی جائے اور نہ تین مساجد کے بعد سورج نگانے سے پہلے کوئی نماز پڑھی جائے اور نہ تین مساجد کے سواکسی کے لئے کجاوے باند ھے جائیں مسجد حرام 'میری مجداور مسجد اقصیٰ۔

### باب اگر کسی نے کعبہ تک پیدل سفر کرنے کی منت مانی؟

(۱۸۲۵) ہم سے محرین سلام نے بیان کیا کہا ہمیں مروان فزاری نے فہردی انہیں حید طویل نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے عابت فہردی انہیں حید طویل نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے عابت نے بیان کیا اور ان سے انس بھاتھ نے کہ نمی کریم ساتھ اللے ایک بوڑھے مخص کو دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کا سمارا لئے چل رہا ہے "آپ نے بوچھا ان صاحب کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کعبہ کو پیدل چلنے کی منت مانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے کو پیدل چلنے کی منت مانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے کو تکلیف میں ڈالیس۔ پھر آپ نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا۔

قواس پر اس منت کا پورا کرنا واجب ہے یا نہیں صدیث سے بیہ نکلتا ہے کہ ایسی نذر کا پورا کرنا واجب نہیں کیونکہ ج سوار ہو کر کرنا پیدل کرنے سے افضل ہے یا آپ کے اس لئے سوار ہونے کا تھم دے دیا کہ اس کو پیدل چلنے کی طاقت نہ تھی۔ ۱۸۶۶ – حَدِّفَنَا اِبْرَاهِیْمُ بْنُ مُوسَی (۱۸۷۷) ہم سے ابراہیم بن موکٰ نے بیان کیا کما کہ ہم کو ہشام بن

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْج أَخَبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنْ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي حَبِيْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثُهُ عَنْ عُقْبَةً بْن عَامِر قَالَ: ((لَلْرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِي إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ استَفْتَيَ لَهَا النَّبِيُّ اللَّهِ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ ﷺ: ((لِتَمْشِ وَلْتَوْكُبْ)) قَالَ : وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةً. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ

يَحْيَى بْنِ أَيُوبَ عَنْ يَزِيْدِ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةً. . فَذَكَرَ الْحَدِيثُ.

یوسف نے خردی کہ ابن جرت کے انہیں خردی 'انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن ابی ابوب نے خبردی انسیں بزید بن حبیب نے خبر وی' انہیں ابوالخیرنے خردی کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میری بنن نے منت مانی تھی کہ بیت اللہ تک وہ پیدل جائیں گی' پھرانہوں نے مجھ ہے کہا کہ تم اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم سے بھی پوچھ او چنانچہ میں نے آپ سے پوچھاتو آپ نے فرمایا که وه پیدل چلیس اور سوار بھی ہو جائیں۔ یزید نے کہا ابوالخیر بمیشہ عقبہ ہلاتھ کے ساتھ رہتے تھے۔

ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا'ان سے ابن جریج نے'ان سے کیلی بن الیوب نے 'ان سے بزید نے ان سے ابوالخیرنے اور ان سے عقبہ رہالٹنہ نے پھریس مدیث بیان کی۔



١- بَابُ حَرَمِ الْمَدِيْنةِ

١٨٦٧ – حَدَّثَنَا أَبُو النَّفْمَان حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَحْوَلُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ : ((الْمَدِينَةُ خُرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ إِنَّهَا حَدَثٌ. مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَفْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ)). [طرف ني : ۲۰۳۰].

(١٨٦٤) مم سے ابوالنعمان نے بیان کیا' ان سے ثابت بن بزید نے بیان کیا' ان سے ابو عبدالرحمٰن احول عاصم نے بیان کیا اور ان سے انس رضى الله عنه فى كريم صلى الله عليه وسلم ف فرمايا مدينه حرم ہے فلاں جگہ سے فلال جگہ تک (ایعنی جبل عیر سے تور تک)اس مدمیں کوئی ورخت نہ کاٹاجائے نہ کوئی بدعت کی جائے اور جس نے بھی یہاں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکنہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔

الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ النَّيَاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ فَقَالَ: ((يَا بَنِي وَالْمَرْ بِبَنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((يَا بَنِي النَّجَارِ فَامِنُونِي)). فَقَالُوا : لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ النَّجُارِ فَامِنُونِي)). فَقَالُوا : لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَ إِلَى اللهِ تَعَالَى. فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُهُورِ الْمُشْرِكِيْنَ فَيْلَةَ الْمَسْجِدِي)).

[واجع: ٢٣٤]

کریم ملی این جب مدینہ (جمرت کرکے) تشریف لائے تو آنخضرت ملی این اس زمین کے معجد کی تعمیر کا تھم دیا' آپ نے فرمایا اے بنو نجارتم (اپنی اس زمین کی) مجھ سے قیمت لے لو لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔ پھر آنخضرت ملی ایک مشرکین کی قیمت صرف اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔ پھر آنخضرت ملی ایک مشکل کی قبروں کے متعلق فرمایا اور وہ اکھاڑ دی گئیں' ویرانہ کے متعلق تھم دیا اور وہ برابر کر دیا گیا۔ کھور کے در ختوں کے متعلق تھم دیا اور وہ کا نے دیئے گئے اور وہ در خت قبلہ کی طرف بچھادیئے گئے۔

(١٨٦٨) جم سے ابو معمرنے بیان کیا ، کما جم سے عبدالوارث نے بیان

کیا' ان سے ابوالتیاح نے اور ان سے انس بڑاٹھ نے بیان کیا کہ (نی

۔ اس سے بعض حفیہ نے دلیل لی ہے کہ آگر مدینہ حرم ہوتا تو وہاں کے درخت آپ کیوں کواتے؟ ان کاجواب میہ ہے کہ میں می فران کے درخت آپ کیوں کواتے؟ ان کاجواب میہ ہی میں بھی فعل ضرورت سے واقع ہوا یعنی مبجد نبوی بنانے کے لئے اور آنخضرت ساتھیا نے جو کیا بھم اللی کیا۔ آپ نے تو کمہ میں بھی قال کیا۔ کیا حفیہ بھی اس کو کسی اور کے لئے جائز کمیں گے۔ مسلم کی روایت میں ہے آنخضرت ماٹھیا نے مدینہ کے گروا گرو بارہ میل تک حرم کی حد قرار دی۔

١٨٦٩ - حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ : ((حُرَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتِي الْمَدِيْنَةِ عَلَى لِسَانِي)). قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُ فَيْ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: ((أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ)). يُم الْتَفَتَ فَقَالَ : ((بَلْ أَنْتُمْ فِيْهِ)).

[طرفه في : ١٨٧٣].

١٨٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ
 عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ

(۱۸۲۹) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا ان سے سلیمان بن بلال نے ان میرے بھائی عبداللہ نے ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ واللہ نے کہ نبی کریم ملٹی ہے فرمایا مدینہ کے دونوں پھر یلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم محمرائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ واللہ نے حارشہ نیاں کیا کہ نبی کریم ملٹی ہے ہو حارثہ کے پاس آئے اور فرمایا بنو حارثہ! میرا خیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو ' پھر آپ نے مرکر میرا خیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو ' پھر آپ نے مرکر دیکھااور فرمایا کہ نہیں بلکہ تم لوگ حرم کے اندر ہی ہو۔

(۱۸۷۰) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن مہدی نے بیان کیا ان سے سفیان توری نے ان سے اعمش نے ا ان سے ان کے والدیزید بن شریک نے اور ان سے علی بزاتھ نے بیان

ا فله عنه قال: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ وَهَلِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ هَا: ((الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ إِلَى كَذَا، مَنْ أَخْدَثُ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفَ وَلاَ عَذَلٌ)). وقال: يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفَ وَلاَ عَذَلٌ)). وقال: مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ أَخْمَعِيْنَ، لاَ أَخْمَعِيْنَ، لاَ أَخْمَعِيْنَ، لاَ يَقْبَلُ مِنْهُ صَرَفَ وَلاَ عَذَلٌ. وَمَنْ أَخْمَعِيْنَ، لاَ وَمَنْ أَخْمَعِيْنَ، لاَ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ فَعَلَيْهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ فَعَلَيْهِ وَمَنْ مَوْالِيْهِ فَعَلَيْهِ وَمَنْ مَوْالِيْهِ فَعَلَيْهِ وَمَنْ مَوْالِيْهِ فَعَلَيْهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ فَعَلَيْهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ وَالْمَلائِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ وَالْمَلائِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لاَ فَعَلَيْهِ مَوْلًا وَلاَ عَذَلَ ).

کیا کہ میرے پاس کتاب اللہ اور نبی کریم التھ ہے اس صحیفہ کے سوا
جو نبی کریم التھ ہے جوالہ ہے ہے اور کوئی چیز (شری احکام سے
متعلق) لکھی ہوئی صورت ہیں نہیں ہے۔ اس صحیفہ ہیں یہ بھی لکھا
ہوا ہے کہ آنخضرت التھ ہے نہ فرمایا مدیدہ عائر پیاڑی سے لے کرفلاں
مقام تک حرم ہے ، جس نے اس صد ہیں کوئی بدعت نکالی یا کسی بدعت
کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے نہ اس
کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل اور آپ نے فرمایا کہ تمام
مسلمانوں ہیں ہے کسی کا بھی عمد کافی ہے اسلے اگر کسی مسلمان کی
ددی ہوئی امان ہیں) دو سرے مسلمان نے) بدعمدی کی تو اس پر اللہ
اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ نہ اسکی کوئی فرض عبادت
مقبول ہے نہ نفل اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے
مقبول ہے نہ نفل اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے
بغیر کسی دو سرے کو مالک بنائے 'اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں
کی لعنت ہے۔ نہ اسکی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل۔

[راجع: ١١١]

## مدینہ الرسول کے میچھ تاریخی حالات

کیج بینے اللہ منورہ یا مدینہ الرسول نے طیبہ بھی کہتے ہیں 'سطح سمندر سے تقریباً ۱۱۹ میٹر بلند اور وہ مشرق کی جانب ۳۹ درجہ ۵۵ میٹر بینی حارت ۲۸ درجہ اور ۱۵ دقیقہ کے عرض پر واقع ہے 'موسم گرما میں اس کی حرارت ۲۸ درجہ تک پہنچ جاتی ہے اور سرما میں دن کو صفر کے اوپر دس درجہ تک اور رات کو صفر کے پنچ ماتی ہے 'سردی کے ایام میں مجم کے وقت اکثر پانی برتوں میں جم جاتا ہے۔

یہ شر کمۃ المکرمہ سے جانب شال دو سو ساٹھ میل کے فاصلے پر داقع ہے ادر ملک عرب کے صوبہ حجاز میں بلحاظ آبادی دوسرے نمبر پر ہے۔ کمہ المکرمہ کے بعد دنیائے اسلام کا سب سے بیارا با برکت مقدس شرہے 'جمال اللہ کے آخری رسول حضرت سیدالانبیاء سند الاتقیا احمد مجتلی محمد مصطفیٰ ملتی آرام فرما ہیں۔

وجہ تسمیہ: جرت سے پہلے یہ شریر ب کے نام سے موسوم تھا' قرآن مجید میں بھی یہ نام آیا ہے ﴿ وَ إِذْ فَالَتُ طَانِفَةٌ مِنْهُمْ إِنّا هَلَ يَكُوبَ لاَ مُفَامَ لَكُمْ ﴾ (الاحزاب: ١٣) بقول زجاج یہ شہریر بن قانیہ بن ملاکیل بن ارم بن جیل بن عوص بن ارم بن سام بن نوح کا آباد کیا ہوا ہے اس لئے یرب کے نام سے موسوم ہوا۔ بعض مور خین کے بیان کے مطابق اس کو یرب اس لئے کہتے ہیں کہ ایک مختص یرب نامی عملقی نے اس شہر کو بسایا تھا' آخر میں یہودیوں بنو نضیرو بنو قریظ و بنو قیقاع کے ہاتھ آگیا۔

• ۳۹۰ میں بنو ازد کے دو قبائل اوس و خزرج نے اس کی سرحد میں سکونت اختیار کی اور ۴۹۲ء میں اس پر قابض ہو گئے۔ مدینہ سے شال و مشرق میں اب بھی ایک بہتی ہے جس کا نام بیڑب ہے عجب نہیں کہ پہلی آبادی ای جگہ ہو اور اوس و خزرج نے یہود سے جدا رہنا پند کر کے یمال رہائش اختیار کی ہو اور اس لئے اس حصہ کو بھی بیڑب بی سے پکارا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ

یڑب معری کلمہ از بیں سے بگر کر بنا ہے اگر یہ مجھے ہو تو ثابت ہوتا ہے کہ عمالقہ نے معرسے نکلنے کے بعد مدینہ کو بہایا۔ اس کی یمودیت کے اس قول سے بھی تائید ہوتی ہے کہ حضرت موئی نے فلسطین کو جاتے ہوئے ایک جماعت کو بھیجا تا کہ وہ اس جانب کے حالات معلوم کرے۔ جب وہ لوگ اس طرف پنچے اور ان کو حضرت موئی کی وفات کی خبر کمی تو انہوں نے شہرا تربیس بنا کر اس میں اقامت اختیار کی اس قول کی بنا پر مدینہ کی آبادی سولہ سوسال قبل مسے سے شروع ہوتی ہے۔

یٹرپ میں اسلام کیونکر پہنچا؟ : مید منورہ میں بے والے قبائل بیٹریمودی المذہب تے گر کبروحیت کی بنا پر ان میں باہم اسے نزاع سے کہ گویا ایک دو سرے کے خون کے پیاہ تھے۔ اوس و خزرج کی خانہ جنگی کو ایک صدی کا زمانہ گذر چکا تھا کہ سید عالم ساتھ کی نبوت و تبلیغ کا چرچہ کہ و نواح میں پھیلا' ای دوران میں خاندان عبدالا شہل کے چند آدی قریش کو اپنا حلیف بنانے کی غرض سے کمہ آئے اور اسلام کا چرچا سنا' آنخضرت مٹھی نے شائی میں ان کو اسلام کی پاک تعلیم سے آگاہ کیا اور قرآن پاک کی چند آیات سنائیں۔ ان میں ایاس بن معاذ پر اس تلقین کا بہت اثر ہوا اور مسلمان ہونے کا ارادہ کیا گر امیروفد انس بن رافع نے کما کہ جلدی نہ کروابھی حالات کا مطالعہ کرو۔ چنانچہ یہ لوگ یونمی واپس ہو گئے۔

ا نبوی میں قبیلہ خزرج کے چھ آدمی موسم جج میں کمہ آئے تو عقبہ لینی اس بہاڑی گھاٹی میں جو منی جانے والے ہائیں ہاتھ پر چڑھائی کی سیر حیوں سے ذرا ورے پڑتی ہے' شب کے وقت آنخضرت مٹائیل ان سے ملے اور ان کو اسلام کی دعوت دی' چنانچہ سے حضرات مشرف بہ اسلام ہو گئے اور اس کانام عقبہ اوٹی ہوا۔ ان کے ذرایعہ سے دینہ میں اسلام کا چرچا پھیلا۔

دو سرے سال بارہ سریر آوردہ اسحاب آنے اور اس عقبی بی آنخضرت میں جنائی بی سختگو کرنے کا وقت معین کرلیا، چنانچہ خوب کھل کر باتیں ہوئیں اور انہوں نے یہ اطمینان کر کے کہ بیٹک آپ رسول ہیں 'اسلام قبول کر لیا۔ حضرت مععب بن عمیر بزائد کو مبلغ اسلام بناکر ان کے ہمراہ کر دیا اور حضرت اسعد بن زرارہ بڑائد نے ان کو اپنے مکان میں ٹھمرایا۔ اب دار بی ظفر میں اسلای مشن کا دفر قائم کر دیا گیا۔ جو حضرات اسلام الا بچکے سے وہ ذہبی تعلیم پاتے اور جو نے آتے ان کو وعظ سنایا جاتا تھا۔ اس مخلصانہ پر چاہ کے بہترین نگر فکے اور رفتہ رفتہ یرب کے بامور قبیلہ عبدالا جہل کا ہر مرد وزن حلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔ اب یرب میں ایک کیے جماعت اسلام کی نفرت اور بیٹیبر اسلام کے لیمیند کی جگہ خون بمانے کے لئے تیار ہوگی۔ کچھ دنوں بعد آنخضرت میں جب میں ہجرت فرماکر تشریف مد اخرام ہے۔ اس وقت سے یرب کو حدیثۃ الرسول بنے کا شرف حاصل ہوا۔ حدیثۃ الرسول کا چپہ چپہ مسلمانان عالم کے لئے باحث معد احرام ہے۔ اس مقدس شریس وہ مبارک معجد ہے جس میں بیٹھ کر سیدالا نبیاء میں ہو ہیں اور آپ کے لاکھوں غلام جمال کی مٹی کے اور اس مبارک شریس وہ مقدس جگہ ہے جمال سر تاج الا نبیاء میں بیٹھ کر سیدالا نبیاء میں بیٹھ کر سیدالانہ بیاء میں اور آپ کے لاکھوں غلام جمال کی مٹی کے اندر سوتے ہوئے ہیں علوہ اذبی جند تاریخی یا دواشیں میان مین حدیث کو اور در بید پیش کی جاتی ہیں۔

اجرت میں تشریف آوری کے وقت آنخضرت مٹائیل میند سے جنوبی ست قبا میں قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے مہمان ہوئے تھے۔
کاٹوم بن ہدم کا گر آپ کا قیام گاہ بنا اور سعد بن خیشہ کا گر آپ کی مردانہ نشست گاہ ' یہ دونوں گر زول قدوم نبوی کے سبب بری شان رکھتے ہیں۔ مجد قبا کے جنوب میں بہ سمت قبلہ ۴۶ فٹ فاصلے پر دو قبے بینوی شکل کے ہیں ' ان میں ایک قبہ جو مقام العمرہ کے نام سے مشہور ہے ' یمی کلائوم بن ہدم کا مکان تھا اور اس سے ملا ہوا قبہ جو بیت فاطمہ کملاتا ہے یہ سعد بن خیشہ کا گر تھا ' مجد قبا کے محن میں جو قبہ مبرک ناقہ کملاتا ہے یمال حضور سائیل کی او نمنی میٹی تھی جمال اس وقت مجد قبا ہے وہ حضرت کلاؤم کا مرد تھا کہ مجبوری خلک کرنے کے لیے وہاں پھیلاتے تھے' میند منورہ میں آپ حضرت ابوابوب انساری بڑاٹھ کے مکان پر اترے تھے ' یہ مکان محلہ ذاتی الجد میں معبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی صورت میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی سے دور قبہ کی اس کی بیرونی دیوار پر ایک پر موجود ہی موجود ہے 'جس میں محبد کی سے دور قبہ میں اب موجود ہے 'جس میں محبد کی اس کی بیرونی دیوار پر ایک پر میں اب موجود ہے 'جس میں موجود ہے ' جس میں محبد کی سے دور قبہ کی اس کی بیرونی دیوار پر ایک بیرونی دور اب موجود ہے دور قبہ کی بیرونی دیوار پر ابور کی مورد ہے ' جس میں موجود ہے دور قبہ کی بیرونی دیوار پر ابور کی ہو موجود ہے ' جس میں موجود ہے دور قبہ کی بیرونی دیوار پر ابور کی مورد ہے ' جس میں موجود ہے ' جس میں موجود ہے ' جس میں موجود ہے دور موجود ہے دور ہے دور ہو موجود ہے دور ہو موجود ہے دور ہو موجود ہے دور ہو ہ

آب زرسے یہ لکھا ہوا ہے ھذا بیت ابو ابوب الانصاری النے حضرت ابو ابوب بڑاتھ کے مکان کی جنوبی سمت حضرت جعفر صادق کا مکان تھا جو اس وقت دار نائب الحرم کملاتا ہے۔ مجد کے مشرق میں حضرت عثان بڑاتھ کے دو چھوٹے بوے مکان تھے۔ بوقت شمادت آپ کی سکونت بوے مکان میں تھی، اس مکان کی جالی کے اوپر اب بھی مقتل عثان بن عفان بڑاتھ کی اوا ہوا ہے، بقیع کے راستہ سے شالی جانب حضرت صدیق بڑاتھ کا مکان تھا جس میں آپ کی وفات ہوئی، زاویۃ السمان سے ملحق شالی جانب اید، چھوٹا ساقبہ ہے وہ خالد بن ولید بڑاتھ شر اسلام کا مکان تھا، رباط خالد کے پیچھے عمرو بن عاص بڑاتھ فاتے مصر کا مکان تھا، مجد کے غربی جانب حضرت ابو بکر بڑاتھ کا دو سرا مکان تھا ہے اب باب السلام کے شال میں ایک کھڑکی کی شکل میں ہے اس پر بیہ حدیث کھی ہوئی ہے۔ لا ببقین فی المسجد خوخة احد الا خوخة ایک بیک

حرم مدین شریف کا بیان: اندازاً باره میل تک مدینه منوره کی حد حرم ب، جس کے اندر شکار کرنا، ورخت اکھاڑنا، گھاس اکھاڑنی حرام ہے۔ ہال جانوروں کے لئے گھاس یا ہے وغیرہ تو ڑنے جائز ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے عن ابی هويوة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ان ابراهيم خليلك و نبيك و انك حرمت مكة على لسان ابراهيم اللهم و انا عبدك و نبيك و اني احرم ما بين لا بيتها النع (ابن ماجه) ابو ہررہ والتی سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ماٹھیا نے فرمایا کہ اے اللہ! حضرت ابراہیم تیرے خلیل اور پغیرتے جن کی زبان پر تو نے مکہ کو بلد الحرام قرار دیا۔ اے اللہ! میں تیرا بندہ اور پغیر ہوں اور مدینہ کو اس کے دونوں پھر یلے کناروں کے ورمیان تک حرم قرار دیتا ہوں۔ نبی سلی النہ اللہ علید شریف کے بارے میں سے وعا فرمائی اللهم حبب البنا المدينة كحبنا مكة او اشد لين اے اللہ! مدینے کو ہمیں مکہ کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ (بخاری) ایک روایت میں مدینہ کی حدود حرم عمر سے ثور تك بيان كى گئي ين سيد اطراف مديد ك بها رول ك نام بين مديخ شريف ك فضائل مين بهت مي احاديث آئي بين چند حديثين يمال ورج كي جاتى بي عن ابن عمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها. رواه احمد والترمذي آنخضرت التهييم فرمات عين كه جو شخص مدينه شريف عن رب اور مدين بي عن اس كو موت آئ عن اس کی سفارش کروں گا۔ بیعی نے شعب الایمان میں ایک مخص آل خطاب سے روایت کی ہے کہ آخضرت مالی ایم فرمایا جو مخص خالص پاک نیت کے ساتھ میری زیارت کے لیے آیا' قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہو گا اور جو مدینہ شریف میں رہ کر صبرو شکر کے ساتھ زندگی گذار تا رہا میں اس کے لئے قیامت کے دن گواہ اور سفارشی ہوں گا اور جو حرمین شریفین میں موت پائے گا وہ قیامت کے دن امن پانے والول میں ہو گا۔ نبی کریم ملتی الم جب سفرے واپس مدینہ شریف لوشتے تو مکانات مدینہ کی دیواروں کو دمکی کر مگن ہو جاتے اور سواری کو تیز کر دیتے۔ (بخاری) پیہ بھی آیا ہے کہ مدینہ شریف کے دردازوں پر فرشتے پیرہ دیتے ہیں۔ اس پاک شہر میں طاعون اور دجال داخل نهیں ہو سکتے۔

حرم نہوی کا بیان: حرم نبوی سے مراد نبی ساتھ الم کی او مبارک مبعد اور اس کا ماحول ہے ، یہ سرتا پا نور عمارت شہر مدینہ منورہ کے در میان میں کسی قدر مشرق کو جھی ہوئی ہے یہاں کی فضا اطیف منظر جمیل اور ہیئت منظیل ہے ، قدیم مبعد کی کل عمارت مرخ بھر کی ہے اس کا طول شال سے جنوب تک اوسطا ۴ / ۱۳۱۱ میٹر ہے (فرانسی بیانہ ہے جو ۳۰ اچ کے برابر ہوتا ہے۔) اس لحاظ سے قدیم حرم شریف کا طول ایک سوانتیں گڑ سے بچھ زیادہ ہے۔ اس کا عرض مشرق سے مغرب تک قبلہ کی طرف ۸۹ میٹر اور ۳۵ منٹی میٹر یعنی ۹۱ گڑ ہے ، بناوٹ کے لحاظ سے حرم نبوی دو حصوں میں منٹی میٹر یعنی ۹۱ گڑ ہے ، بناوٹ کی لخاف سے عرم نبوی دو حصوں میں منتسم ہو سکتا ہے مبعد اور صحن۔ مدود مبعد کی ابتداء اس جگہ سے جوتی ہے جہاں کھڑ ہے ،و کر حضرت متان جاتھ نماز پڑھایا کرتے تھے منعتم ہو سکتا ہے مبعد اور صحن ایک طرف اور باب رحمت اور باب انساء کے در میان مبعد ہی مبعد ہے۔ یہ سارا حصہ گنبدوں سے ڈھکا

ہوا ہے جو محرابوں پر قائم ہیں ان محرابوں کو ایک قتم کے سخت پھر کے ستونوں پر کھڑا کیا گیا ہے ان پر سنگ مر مرکی ہے پہھی ہوئی ہے اور اوپر سونے کے پانی سے پکی کاری کر دی گئی ہے، دو سرا صحن ہے جس کا نام حصوہ ہے اس کی شکل شامی دروازہ سے مستطیل ہے اس کے گرو تین طرف تین دالمان اصلا کے ہوئے ہیں ہر آمدوں میں ستون ہیں جن کے اوپر محراب اور محرابوں کے اوپر گلید سربلند اور بادلوں سے سرگوشیاں کرتے ہوئے افرائے ہیں، حرم شریف کے کل ستونوں کی قعداد جو دیواروں کے ساتھ ملتعق ہیں تین سو ستا کیس تک چنچ جاتی ہے، ان میں سے ۲۲ جرہ شریف کے اندر ہیں شامی دروازے کی ڈیوڑھی میں مدرسہ مجیدیہ واقع ہے ای وجہ سے ستا کیس تک پنچ جاتی ہے، ان میں سے ۲۲ جرہ شریف کے اندر ہیں شامی دروازے کی ڈیوڑھی میں مدرسہ مجیدیہ واقع ہے ای وجہ سے سراؤں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جو ہردہ فروٹی کے زمانہ میں ضحی شدہ غلاموں کی شکل میں حرم نبوی کی خدمت کے گئے ندر کر دیئے جاتے ہے۔ اب یہ ظالمانہ طریقہ موقوف ہو چکا ہے پھپلی طرف شرقی برآمدے کی لمبائی کے ساتھ ساتھ شیشم کی لکڑی کا ایک جاتی الماء کی جاتے ہو ہوں ہے، حرب شریف کے اندر عورتیں بیس پیشی ہیں ہو کہ لیا ادار کی ہیں۔ اے قش الناء کیا جاتا ہو اس کہ ایک کے ساتھ ساتھ شیشم کی لکڑی کا ایک جاتی دار شیش ہو ہوں ہے، حرب شریف کے اندر عورتیں بیس پیشی ہیں ادر بیس نماز ادار کی ہیں۔ اے قش الناء کیا جاتا ہو اس کی خواجہ سے بہتو ہوں کے جنوب میں ایک جو زام ہو دی جو اس سولہ ایک بین ایک اور چو زہ ہو ہیں ایک اور چو زہ ہو جو اس حدید ہو اس محدورہ شریف کے دومیان کی وہ جگہ ہوں کو آپ نے سے چھوٹا ہے یہ دومہ شریف کے درمیان کی وہ جگہ ہو کہ کہ ہو سے مقصورہ شریف کے درمیان کی وہ جگہ ہو کہ کہ یہ کارا سارا دست میں رکھا جاتا گا۔

موجودہ حکومت سعویہ عربیہ نے حرم معجد نبوی کی توسیج اس قدر کی ہے کہ بیک وقت بڑاروں نمازی نماز ادا کرتے ہیں اور تقیر جدید پر کروڑ ہا روپیہ بری فرافدلی کے ساتھ خرچ کر کے نہ صرف معجد نبوی بلکہ اطراف کے جملہ علاقے کو وسیع تر بنا کر صفن ستحرائی کا الیا نادر نمونہ پیش کیا ہے کہ د کھ کر دل سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ پاک اس حکومت کو دشمنوں کی نظرید سے بچائے اور خدمت حرمین شریفین کے لئے بیشہ قائم رکھ، آمین۔

گنید خضراء کے حالات: نبی کریم ماٹھیے اور اور اور اور دو شنبہ کو جرہ عائشہ میں انقال فرمایا اس جگہ لحد شریف میں آپ کے جم اطرکو لٹایا گیا ہے اور مبارک بجانب غرب اور روئے ارک بجانب جنوب ہے نظامی اپنی سعادت ابدی پر جتنا ناز کرے بجا ہے۔ ۲۲ جمادی الاول ۱۳ ہو کو سیدنا ابو بکر صدیق بڑاٹھ کی وفات ہوئی۔ آپ آخضرت ماٹھیے کی پشت کی جانب وفن کئے گئے۔ ان کا سر حضور سٹھیے کی شانہ مبارک کے مقابل لینی قریب ایک فٹ نیچے سرکا ہوا رہا ، پھر ۲۷ ذی الحجہ ۲۳ ہو کی بدھ کے روز سیدنا عمر فاروق بڑاٹھ کی وفات ہوئی۔ آپ با جازت صدیقہ میال وفن ہوئے "آپ کا سر حضرت صدیق بڑاٹھ کے شانہ کے مقابل لیمنی ذرا فیجے سرکا ہوا رہا۔

عمد فاروتی میں جمرہ شریفہ کی دیوارس سابق بنیادوں پر دوبارہ کچی اینوں سے بنوا دی گئی تھیں۔ علامہ سمودی نے پیائش بھی کی ہے ، جنوبی دیوار اندر سے ۲۳ / ۱-۱۹ ہے گئے 'الا کے ۱۱ ہا ہے' شق و غربی ہردو دیواری ۸ / ۵ دیااونی کی ۱۵ ہا ہے تھی۔ بھرامیر مدینہ عمر بن عبدالعزیز نے جمرہ شریف کو بحالہ قائم رکھا اور اس کے گر دبت عمیق بنیادیں کھود کر پھر کی ایک مخنس دیوار قائم کر دی 'جمرہ شریف کی چھت کلائی کی بنا دی اور اوپر سلے تخوں کو کیلوں سے جز دیا 'اس کے اوپر موم جامہ بچھا دیا تاکہ بارش کا پائی اندر نہ جائے نہ چھت کلائی کی بنا دی اور اوپر سلے تخوں کو کیلوں سے جز دیا 'اس کے اوپر موم جامہ بچھا دیا تاکہ بارش کا پائی اندر نہ جائے نہ چھت پر اثر کرے 'بعد بیں سلاطین اسلام نے اس کی حفاظت و مرمت کے لئے بہت بچھ تجدید و اصلاح کی دے ۵۵ھ بیل سلطان نورالدین زگی شہید نے جب کہ وہ عیائیوں کے ساتھ صلیبی بگگ عظیم بیں مشغول تف خواب دیکھا کہ آنحضرت میائیوں دوگر بہ چھم آدمیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ '' انجدننی وانقذنی من ھدین '' چونک کر سلطان کی آنکہ کھل گئ اور فور آخیز رو سائڈنیاں منگا کر چند ہمرائی مائھ لئے۔ نہ دن دیکھا نہ رات۔ روال دوال سولہ دن بیل معرص حدیثہ بینچا اور جتے بھی بیرونی باشدے مینہ بیل منگا کر چند ہمرائی دووت کی یہ میدان اب بھی دارالفت افا کہ کام سے مشہور ہے' سلطان نے ان پر ایک کمری نگاہ ڈائی گروہ وو مخص نظر نہ آئے ہو کہا کیا اور کوئی بھی باتی ہے ، معلوم ہوا کہ دو مغربی درویش گوشہ شین باتی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ بیل جن بیل کو دیکھت می سلطان نے ان کو دیکھت می سلطان نے ان کو کیلے ہوئے سلطان ان کی قیام گاہ پر ایک کمری نگاہ خال کو دیکھت کی سلطان ان کی قیام گاہ پر جن نہ بیل گئے ہوں ان کو کیلے ہوئے سلطان ان کی قیام گاہ پر بھر رکھا ہوا ہے اور وہ مرگ انون ہوں کے بیل انتیا ہوا کہ اندر بیل انتیا ہوا کہ میں در بھر رکھا ہوا ہی تھر اٹھایا تو دیکھا کہ گونس کی طرف آخری بیٹے گئی ہو۔ بھر انسان کی قیام گئی ہیل ہوا کے اور وہ مرگ کیونس کی طرف آخری بیٹے گئی ہیا۔ اور وہ مرگ کیل اندر جم انور کے قریب بیٹے گئی ہیں۔

یہ دکھ کر سلطان ملتے غصہ سے کرزنے لگا اور سختی سے تفیش حال کرنے لگا' آخر دونوں نے اقرار کیا کہ وہ نصرانی ہیں جو اسلامی وضع میں یہاں آئے ہیں اور ان کے عیسائی باوشاہ نے جسد محمدی سل کیا اللہ نے کے لئے ان کو بھیجا ہے۔ ان حالات کو س کر بادشاہ مطلقے کی عجیب کیفیت ہوئی وہ تحر تحر کا نے اور رونے لگا۔ آخر ان دونوں کو اپنے سامنے قل کرا دیا اور محس دیوار کے گرداگرد اتنی محمری خدر تک محدوائی کہ پائی نکل آیا پھر لاکھوں من سیسہ پھلوا کر اس میں ڈلوایا اور سطح زمین تک سیسہ کی ایک زمین دوز تھوس دیوار تائم کر دی کہ کسی رخ جد مطمر تک کوئی دشمن رسائی نہ یا سکے۔

سلطان محود بن عبدالحميد عثاني ك زمانه مين به شريفه مين كه شكاف آكيا تما چنانچد ١٢٣٣ه مين سلطان نے اس كى تجديد كرائى اور كا حصد اتاما كر از مرنو تقير كيا كيا اور اس بر كرا سبر روغن چيراكيا جس كى وجد سے اس كانام قبد خضراء موا اس كے بعد دھو ب اور

بارش سے جب اس کا رنگ بلکا ہوا تو یمی سبر رنگ کا روغن چڑھا کر اس کو پختہ اور روشن کیا جاتا رہا۔ دیوار مخس کے کروا کرد تحرابوں میں جالیاں گلی ہوئی ہیں' یہ جالیاں ۸۸۸ھ میں سلطان قاطبانی کی طرف سے محمل معری کے ساتھ ستر اونوں پر لد کر آئیں' جالی ک ساتھ دنیا کا وہ بے مثل مصحف بھی مستقل ایک اونٹ پر محمول ہو کر آیا تھا جو شاہین نوری خوشنویس نے لکھا تھا' جالیدار مقصورہ اور دائرہ مخس کے درمیان ہر چار طرف سات اور دس فٹ کے درمیان برآمدہ چھوٹا ہوا ہے جس پر سنگ مرمر کا فرش ہے۔

مواجہ شریف میں پیتل کی جالی گئی ہوئی ہے' بلتی تین طرف تانبہ اور اس پر گرا پختہ سبزروغن پڑھا ہوا ہے اس کانام شباک ہے'
یہ بیشکل منتظیل ہے اور اس کا جنوبی و شالی ہر ضلع ساڑھے سرہ گز اور شرقی و غربی ضلع ساڑھے سولہ گز ہے' یہ شباک مع اپنے اندرون
کے مقصورہ کمانا ہے الملهم صلی علی محمد و علی آل محمد موجودہ حکومت سعودیہ عربیہ نے ان تمام حصول کے استحکام میں جس
قدر کوششیں کی ہیں بلکہ سارے شرحدین کی ترقی اور آبادی کے لئے جو مسامی کام میں لائی جا رہی ہیں ان کی تفصیلات کے لئے پہال
موقع نہیں ہے۔ جن یہ ہے کہ اس حکومت نے خدمت حرمین شریفین کا جن اداکر دیا ہے دینہ منورہ سے متصل ہی آبک بڑا زبروست
دار العلوم جامعہ اسلامیہ حدیث المنورہ کے نام قائم کیا ہے' جس میں تمام دنیائے اسلام کے سینکٹروں نوجوان حکومت سعودیہ کے خرج پر
خصیل علوم کے اندر مشغول ہیں۔ اللہ پاک اس حکومت کی ہیشہ حدد فرائے اور اسے زیادہ سے زیادہ مشخکم کرے۔ موجودہ شاہ فیصل کی
عمر دراز کرے جو حرمین شریفین کی خدمت کے لئے جملہ وسائل حمکنہ وقف کئے ہوئے ہیں اللهم ایدہ بنصرہ العزیز امین

## ٢- بَابُ فَصْلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَلَّهَا تَنْفِي النَّاسَ

1 ١٨٧٠ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيْدَ بْنَ يَسَارِ يَعْتَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: فَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: فَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ وَهِيَ لَا كُنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

# باب مینه کی فضیلت اور ب شک مینه (برے) آدمیول کو نکال کربام کردیتا ہے۔

(ال ۱۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہمیں امام مالک ریائی ہے خبردی 'انہیں کی بن سعید نے 'انہوں نے بیان کیا کہ جس نے ابو ہریہ فی نے ابوالجباب سعید بن بیار سے سنا'انہوں نے کما کہ جس نے ابو ہریہ برائی سائٹی سے سنا'انہوں نے بیان کیا کہ آنخفرت سائٹی انہوں نے فرملیا کہ جھے ایک ایسے شہر (میں ہجرت) کا حکم ہوا ہے جو دو سرے شہروں کو کھالے گا۔ ریعنی سب کا سردار بنے گا) منافقین اسے بیڑب کتے ہیں لیکن اس کا نام مدینہ ہے وہ (برے) لوگوں کو اس طرح باہر کردیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔

وہب جیسے لوگوں کا ثار نہیں ہی امام بخاری 'مسلم' ابوداؤد' ترفی 'اجمد بن حنبل اور یجیٰ بن معین محدثین کرام کے اساتذہ ہیں۔ جب حدیث کا درس دیت تو دِضو فرا کر مند پر تشریف لاتے۔ داڑھی ہیں کنگھا کرت ' فرشبو استعال فرائے اور نمایت باو قار اور پر ہیئت ہو کر بیٹے اور فرایا کرتے کہ ہیں ہے ابتہام حدیث نبوی کی عظمت کرنے کے لئے کرتا ہوں۔ ابو عبداللہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہیں نے فواب میں دیکھا آخضرت مٹھیل مجد میں تشریف فرما ہوا ہے اور آپ مضیاں بھر بھر کر وہ مشک عنبرامام مالک کو دے رہ ہیں۔ اور امام مالک اے لوگوں پر چھڑک رہ ہیں۔ مطرف نے کہا کہ ہیں نے اس کی تعبیر علم حدیث کی خدمت اور اتباع سنت سمجی ' امام شافعی مالک اے لوگوں پر چھڑک رہ ہیں۔ مطرف نے کہا کہ ہیں نے اس کی تعبیر علم حدیث کی خدمت اور اتباع سنت سمجی ' امام شافعی فرائے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دخترت امام مالک کے مکان کے دروازے پر بچھ خراسان کے گھوڑوں کی جماعت اور بچھ معرکے فرائے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دخوا کہ کہ ہیں دیکھے تھے۔ ہیں نے امام سے عرض کیا کہ یہ کیے ابھے ہیں' آپ نے فرایا کہ اے ابو عبداللہ! یہ تمام میری جانب سے آپ کے کہ جس زمین کو رسول اللہ ساتھ کی آرام گاہ بنے کا شرف حاصل ہے ہیں اسے کی جانور رکھ لیجے۔ بھر ان کرائم گاہ بنے کا شرف حاصل ہے ہیں اسے کی جانور کی جانور کی جانور کی جانور کی دوران کی دوران کے دوران کر گذارش کی ابنی سواری کے لئے کوئی جانور کی جانور کے کوئی جانور کی دوران کی دوران کی دوران کی دی دوران کی دین کی دوران ک

#### ٣- بَابُ الْمَدِيْنَةُ طَابَةُ

١٨٧٧ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُلْدَمَانُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْتَى عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَهْدٍ عَنْ أَبِي عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَهْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ((أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ حُمَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ((أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ حُمَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ (أَقْبَلْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَعْلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ : ((هَلِهِ طَابَةُ)). [راجع: ١٤٨١]

### باب مينه كاايك نام طابه بهي بـ

(۱۸۷۲) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سلمان بن بلال نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سلمان بن بلال نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے عمرو بن یکی نے بیان کیا ان سے عباس ابن سمل بن سعد نے اور ان سے ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے بی سلم اللہ علیہ وسلم کے نیے بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ کے قریب پنچ تو آپ نے فرمایا کہ یہ طابہ آگیا۔

طاب اور طیب دونوں مدینہ المنورہ کے نام ہیں جو لفظ طیب سے مشتق ہیں جس کے معنی پاکیزگی کے ہیں یعنی یہ شر ہر لحاظ سے پاکیزہ ہے۔ یہ اسلام کا مرکز ہے' یمال پیغیر اسلام ہادی اعظم ساتھ اس اور اس فرما رہے ہیں۔ حکومت سعودیہ عربیہ اید ہا اللہ تعالی نے اس شر کی صفائی ستحرائی پاکیزگی آباد کاری میں وہ خدمات انجام دی ہیں جو رہتی دنیا تک یادگار عالم رہیں گی۔

#### باب مدینہ کے دونوں پھریلے میدان

(۱۸۷۳) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ ہمیں امام مالک نے خردی 'انہیں ابن شماب زہری نے 'انہیں سعید بن مسیب نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں مدینہ میں ہرن چرتے ہوئے دیکھوں تو انہیں بھی نہ چھیڑوں کیونکہ رسول اللہ سلھ لیا نے فرمایا تھا کہ مدینہ کی زمین دونوں پھر یلے میدانوں کے پیج میں حرم

#### ٤- بَابُ لابَتِي الْمَدِيْنَةِ

14٧٣ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْ رَأَيْتُ الطَّبَاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ (مَا بَيْنَ لاَ بَنَيْهَا حَرَامٌ)).

[راجع: ١٨٦٩]

وہاں شکار جائز نہیں۔ اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہوا کہ مدینہ حرم ہے۔ تعجب ہے ان حضرات پر جو مدینہ کے حرم ہونے کا انکار کرتے ہیں جب کہ جرم مدینہ کے متعلق صراحت کے ساتھ کتنی ہی احادیث نبویہ موجود ہیں۔

### باب جو شخص مدینہ سے نفرت کرے

(۱۸۷۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہمیں شعیب نے خبردی ان ان سے زہری نے بیان کیا کہ جھے سعید بن مسیب نے خبردی ان سے ابو ہریہ وضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مدینہ کو بمتر حالت جس چھوڑ جاؤے چروہ ایبااجاڑ ہو جائے گاکہ چھروہاں وحشی جانور ورند اور پرند اور پرند اور پرند کیس کے اور آخر جس مزینہ کے دوچروا ہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بحریوں کو ہائک لے جائیں لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے تاکہ آئیں گے آخر شنیۃ الوداع تک جب پنچیں گے تو اپنے منہ کے بل آئیں گے آخر شنیۃ الوداع تک جب پنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گریوں گے۔

آب مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِيْنَةِ
 ۱۸۷۶ - حَدِّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ
 عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ
 الْمُسَيَّبِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهِ عَنْهُ
 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَغُولُ: فَالَّذِي سَعِيْدُ بَنُ لَهُ عَنْهُ
 (رَتْتُرُكُونَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِ - يُرِيْدُ عَوَافِي السَّبَاعِ وَالطَيْرِ - وَآخِرُ مَنْ يُخْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ فَرَيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِهَنَمِهِمَا وَالطَيْرِ - وَآخِرُ مَنْ يُخْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ فَيَجِدَانِهَا وُخْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَهَا ثَنَيَّةً فَيَجِدَانِهَا وُخْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَهَا ثَنَيَّةً فَيَعِمَا إِذَا بَلَهَا ثَنَيَّةً الْمُؤَاعِ خَرًا عَلَى وُجُوهِهِمًا)).

یہ پیش گوئی قرب قیامت سے متعلق ہے۔ ہر کمالے را زوالے اصول قدرت ہے۔ تو قرب قیامت ایسا ہونا بھی بعید نہیں ہے اور فرمان نبوی اپنی جگہ بالکل حق ہے۔

المُحْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زَهْمْ وَضَى الله عَنْهُ أَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَا يَقُولُ: ((يُفتَحُ اليَمَنُ، وَسُولَ اللهِ فَلَا يَسُونَ، فَيَتَحمَّلُونَ بِأَهْلِيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَومً يَبْسُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَومً يَبْسُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَومً يَبْسُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَومً وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَيُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَومً وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيْرًا يَعْلَمُونَ الْمَوْنَ مَنْ أَطَاعُهُمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدُونَ اللهُولَةِ عَلَى السَّامُ اللهِ اللهُ عَلْمُونَ اللهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالْمَدِينَةُ عَنْ الْمُؤْمِنَ اللْهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْمُؤْمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللهُمْ عَلَوْ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْهُمْ لَوْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْعُلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### كتاب فضائل مدينه

ہو تاکہ مدینہ ہی ان کے لئے بمتر تھا۔

لَيْتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ اطَاعَهُمْ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)).

آ تخضرت من الله کی بشارت بالکل صبح ثابت ہوئی کمیند ایک دت تک ایران کرب معراور شام قران کا پاید تخت رہا اور المین کی بیت میں موست کی پھر بنو امید نے اپنا پاید تخت شام کو قرار دیا اور عباسیہ کے دفت میں بغداد اسلام کی راجد حالی قرار پایا۔ آخری خلیفہ مقتم باللہ ہوا اور اس کے ذوال سے اسلامی خلافت مث کی عباسیہ کے دوقت میں بغداد اسلام کی راجد حالی قرار پایا۔ آخری خلیفہ مقتم باللہ ہوا اور اس کے ذوال سے اسلامی خلافت مث کی مسلمان گروہ گروہ تقیم ہو کر ہر جگہ مغلوب ہو گئ اب تک میں حال ہے کہ عربوں کی ایک بری تعداد ہے ان کی حکومتیں ہیں باہی اتحاد نہ ہونے کا میجد ہے کہ قبلہ اول مجد اقصلی پر یہود قابض ہیں۔ انا لله و انا الیه راجعون اللهم انصر الاسلام والمسلمین واحدال اللهو و الفجرة والمجدون (المین)

آ بَابُ الإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمَدَنْنَةِ الْمَدْنَنَ الْمُنْدِرِ - مَدُّنَنَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدُّنَى عُبَيْدُ حَدُّنَى عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خَبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرُّجْمَنِ عَنْ اللهِ عَنْ خَبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرُّجْمَنِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهِ عَنْ أَبِي الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِدُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِدُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ أَبِي الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي بُحُومِهَا).

باباس بارے میں کہ ایمان مدینہ کی طرف سمٹ آئ گا

(۱۸۷۱) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم
سے انس بن عیاض نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے عبداللہ
عمری نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے خبیب بن عبدالرحمٰن
نے ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے حضرت ابو ہریہ بڑا تھی نے
نے بیان کیا کہ رسول اللہ میں تھے فرملیا (قیامت کے قریب) ایمان
مدینہ میں اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ سمٹ کراپنے بل میں آ
حلیا کرتا ہے۔

ای طرح اخیر زمانہ میں سیچ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں چلے جائیں گے۔ حافظ نے کما یہ آتخضرت میں جا اور ظفاء راشدین کے زمانوں میں تھا' قیامت کے قریب پھرایا ہی دور لیك كر آئے گاو ها ذالك على الله بعزيز

٧- بَابُ إِنْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ بِالْبِ وَفَخْصَ مِينَهُ وَالُولَ كُوسَانَا عِلْبِ اس يركيا وبال يزع كا

> 1AVV - حَدُّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثُ أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ عَنْ جُعَيْدٍ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ: سَبِعْتُ سَعْدًا رَحْبِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَبِعْتُ النبِيِّ فَي يَقُولُ: ((لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاغُ الْمَدِيْنَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاغُ الْمَدِيْنَةِ فِي الْمَاءِ)).

> > ٨- هَابُ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ

(کے ۱۸) ہم سے حین بن حریث نے بیان کیا کما ہمیں فضل بن موٹ نے بیان کیا کہا ہمیں فضل بن موٹ نے فردی انہیں جعید بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے عائشہ بی انہا نے فرمایا کہ میں نے سعد بن ابی و قاص بڑائی سے ساتھا کہ آنحضرت ساتھ آجا نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم ساتھ جو محض بھی فریب کرے گا وہ اس طرح کھل جائے گاجیے نمک پانی میں کھل جایا کرتا ہے۔

طرح کھل جائے گاجیے نمک پانی میں کھل جایا کرتا ہے۔

باب مدینہ کے محلول کا بیان

ابْنُ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ قَالَ: ابْنُ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ قَالَ: ابْنُ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ قَالَ: أَشْرَفَ سَمِعْتُ أَسَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَشْرَفَ النّبِي فَقَا عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: ((هَلْ تَرَونَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأَرَىٰ فَقَالَ: ((هَلْ تَرَونَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأَرَىٰ مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَصْرِ) تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

(۱۸۷۸) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا' کہا ہم سے سفیان بن عیدیہ نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب زہری نے' کہا کہ مجھے عودہ نے خبردی اور انہوں نے اسامہ بن زید بی شہ سے سنا کہ نبی کریم ماٹھالیا مدینہ کے محلات میں سے ایک محل یعنی اونچے مکان پر چڑھے پھر فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تہمیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں بوندوں کے گرنے کی جگہ کی طرح تمہارے گھروں میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہ کی طرح تمہارے گھروں میں فتنوں کے نازل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روایت کی متابعت معمراور سلیمان بن کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روایت کی متابعت معمراور سلیمان بن کشرنے زہری کے واسط سے کی ہے۔

[أطرافه في : ٢٤٦٧، ٣٥٩٧، ٣٠٦٠].

یہ دیکھنا بطریق کشف کے تھا اس میں تاویل کی ضرورت نہیں اور آپ کا یہ فرمانا پورا ہوا کہ مدینہ ہی میں حضرت عثان بٹائٹر شہید ہوئے پھریزید کی طرف سے واقعہ حرہ میں اہل مدینہ پر کیا کیا آفتیں آئیں۔

#### باب دجال مدینه میں نہیں آسکے گا۔

(۱۸۷۹) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے' ان سے ان کے دادا نے اور ان سے ابو برہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' مدینہ پر دجال کا رعب بھی نہیں بڑے گا اس دور میں مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہردروازے پردو فرشتے ہوں گے۔

[طرفاه في : ٧١٢٥، ٧١٢٦].

یہ پشین گوئی حرف بہ حرف صحح ہوئی کہ زمانہ نبوی میں نہ مدینہ کی فصیل تھی نہ اس میں دروازے۔ اب فصیل بھی بن گئی ہے اور سات دروازے بھی ہیں پیش گوئی کا باقی حصہ آئندہ بھی صحح ثابت ہو گا حکومت سعودیہ خلدہا اللہ تعالیٰ نے اس پاک شہر کو جو رونق اور ترقی دی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے اللہ پاک اس حکومت کو بمیشہ قائم رکھے آمین۔ حال ہی میں زیارت مدینہ سے مشرف ہو کر یہ چند حروف کسے رہا ہوں۔

١٨٨٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي
 مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((عَلَى أَنْقَابِ الْمَذِيْنَةِ

(۱۸۸۰) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے نعیم بن عبداللہ المجمر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں نہ اس میں طاعون آسكتاب نه دجال.

مَلاَئِكَةً، لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدُّجُالُ)). [طرفاه في : ٧٣٣، ٧٣٣].

یعنی عام طاعون جس سے ہزاروں آدمی مرجاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول التھا کی دعاؤں کی برکت سے مدینہ منورہ کو ان عافقوں

ے محفوظ رکھاہے۔

- ١٨٨١ حَدُّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْلِدِ حَدُّنَنَا الْوَلِيْدُ حَدُّنَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدُّنَنَا اللهِ عَمْرٍو حَدُّنَنَا اللهِ عَمْرٍو حَدُّنَنَا اللهِ عَلَيْ وَمَنِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ اللهُ قَالَ: ((لَيْسَ مِنْ بَلَدِ اللّهُ عَنْهُ وَالْمَدِيْنَةُ اللّهُ عَلَيْ الْمَدَيْنَةُ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَدَيْنَةُ مَا فَيْخُرِجُ اللهُ كُلُّ مَا فَيْخُرِجُ اللهُ كُلُّ عَلَيْهِ اللّهُ كُلُّ كُلُ عَلَيْهِ وَمُنَافِقِي).

(۱۸۸۱) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' ان سے ولید نے بیان کیا' ان سے ابوعموا و زائی نے بیان کیا' ان سے اسحاق نے بیان کیا' ان سے اسحاق نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جے وجال پامال نہ کرے گا' سوائے مکہ اور مدینہ کے' ان کے ہر راستے پر صف بست فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے پھرمدینہ کی زمین تمین مرتبہ کانے گی جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالی اس میں سے باہر کردے گا۔

[أطرافه في : ۷۱۲٤، ۷۱۳٤، ۷۲۲۷].

الینی خود وجال اپنی ذات سے ہر برے شہر میں داخل ہو گا' امام ابن حزم کو یہ مشکل معلوم ہوا کہ دجال الی تھو ڈی مرت سیر میں دنیا کے ہر شہر میں داخل ہو تو انہوں نے یوں تاویل کی کہ دجال داخل ہونے سے اس کے اتباع اور جنود کا داخل ہونا مراد ہے۔ قسطلانی نے کہا کہ ابن حزم نے اس پر خیال نہیں کیا جو صحیح مسلم میں ہے کہ دجال کا ایک ایک دن ایک ایک برس کے برابر ہو گا۔ (وحیدی) میں کتا ہوں کہ آج کے دجاجلہ عصری ایجادات کے ذرایعہ چند گھنٹوں میں ساری دنیا کا چکر کاٹ لیتے ہیں' چر حقیق دجال جس زمانہ میں آئے گا اس وقت خدا جانے ایجادات کا سلسلہ کہاں تک پہنچ جائے گا۔ لنذا تھو ڈی سی مرت میں اس کا تمام شہوں میں چر جانا کوئی بعد امر نہیں ہے۔

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبُا سَعِيْدٍ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ:
عَدُّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ حَدِيْثًا طَوِيْلاً عَنِ حَدُّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ:
الدَّجُالِ، فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ:
(رَيْأْتِي الدَّجُالُ وَهُوَ مُحَرِّمٌ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَنْ يَنْزِلُ - بَعْضَ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ يَنْزِلُ - بَعْضَ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ يَنْزِلُ - بَعْضَ

(۱۸۸۲) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقبل نے ' ان سے ابن شہاب نے ' انہوں نے بیان کیا کہ جھے عبیداللہ بن عقبہ نے خردی کہ ابوسعید فدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے دجال کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان کی' آپ نے اپنی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ دجال مدینہ کی ایک کھاری شور زمین تک پہنچ گااس پر مدینہ میں داخلہ تو حرام ہو گا۔ (مدینہ سے) اس دن ایک شخص اس کی طرف نکل کر بردھے گا۔ یہ لوگوں میں ایک بمترین

نیک مرد ہو گایا (یہ فرمایا کہ) ہزرگ ترین لوگوں میں سے ہو گاوہ فخص

کے گاکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق

ہمیں رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اطلاع دى تقى دجال كے گاكيا

میں اسے قل کرے پھرزندہ کر ڈالون توتم لوگوں کو میرے معاملہ میں

کوئی شبہ رہ جائے گا؟ اس کے حواری کمیں گے نہیں 'چنانچہ دجال

انہیں قتل کرتے پھرزندہ کردے گا'جب دجال انہیں زندہ کردے گا

تو وہ بندہ کے گابخدا اب تو مجھ کو پورا حال معلوم ہو گیا کہ تو ہی دجال

ہے دجال کیے گا۔ لاؤ اسے پھر قتل کر دوں لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا

) (163) » السُّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِيْنَةِ، فَيَخْرِجُ إِلَيْهِ يَومَنِلْهِ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ – أَو مِنْ خَيْرِ النَّاسِ - فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدُّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ 🛍 حَدِيْثُهُ. فَيَقُولُ الدُّجَّالُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَخْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ:

لاَ. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ، فَيَقُولُ حِيْنَ يُحْيِيْهِ : وَا اللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدُّ بَصِيْرَةُ مِنَّى الْيَومَ. فَيَقُولُ الدُّجَّالُ : أَقَتْلُهُ فَلا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ)).

[طرفه في : ۲۷۱۳۲].

تریخ مرا اللہ پاک ایمان والوں کو مار کر پھر جلا سکے' یہ تو خاص صفت اللی ہے۔ مگر اللہ پاک ایمان والوں کو آزمانے اللہ مرحم سیسی کے لئے رجال کے ہاتھ پر یہ نشانی ظاہر کر دے گا۔ نادان لوگ دجال کی خدائی کے قائل ہو جائیں گے لیکن جو سیج ایمان دار ہیں اور اپنے معبود حقیق کو پھیانتے ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہوں گے بلکہ اس کے کافر دجال ہونے پر ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔

سکے گا۔

• ١- بَابُ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي الْجَبَثَ ١٨٨٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْـمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى - ثَلاَثَ مِرَار - فَقَالَ: ((الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفَى حَبِنْهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا)).

[أطرافه في :٧٢٠٩، ٧٢١١، ٧٢١٦، 1777 J.

١٨٨٤ - حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ

#### باب مدینہ برے آدی کو نکال دیتاہے

(۱۸۸۳) ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کما ہم سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان سے محد بن منکدر نے اور ان سے جابر بناللہ نے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم ملتی کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر بیعت کی' دو سرے دن آیا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا کہنے لگا کہ میری بیعت کو توڑ دیجئے! تین بار اس نے میمی کما' آب سلی ایم انکار کیا چرفرایا که مدینه کی مثال بھٹی کی سی ہے کہ میل کچیل کو دور کرکے خالص جو ہر کو نکھار دیتی ہے۔

حافظ نے کما کہ اس گنوار کا نام مجھ کو معلوم نسیں اور زمخشری نے غلطی کی جو اس کا نام قیس بن ابی حازم بتایا وہ تو تابعی ہیں۔ (۱۸۸۴) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عدی بن فابت نے' ان سے عبداللہ بن بزید نے بیان کیا کہ میں نے زید بن ثابت بڑائٹر سے سنا' آپ فرمارہے تھے کہ

ا للهُ عَنْهُ يَقُولُ: لَـمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَتْ فِوقَةٌ: نَقْتُلُهُمْ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لاَ نَقْتُلُهُمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِنَتَينِ ﴾ [النساء: ٨٨] وَقَالَ النَّبِيُّ ﴾: ((إنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ).

[طرفاه في : ٥٠٠، ٤٥٨٩].

-١٨٨٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: ((اللَّهُمُّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَىٰ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ).

تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ.

١٨٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ كَانَ إِذًا قَدِمَ مِنْ سَفَر فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِيْنَةِ أُوضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَوَّكَهَا، مِنْ حُبُّهَا)).

[راجع: ١٨٠٢]

رسول الله طاہیم طاہیم ملے تھے آپ کا آبائی وطن مکہ تھا مگر مدینہ تشریف لے جانے کے بعد آپ نے اسے اپنا حقیق متنقر بنالیا اور اس کی آبادی و ترقی میں اس قدر کوشال ہوئے کہ اہل مدینہ کے رگ و ریشہ میں آپ کی محبت بس گئی اور اہل مدینہ اوس اور خزرج نے کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ آپ ایک دوسری جگہ کے باشندے ہیں اور مهاجر کی شکل میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنے بیارے رسول ساتھ کیا کی اقتداء میں جس ملک میں بھی گئے۔ ای کے باشندے ہو گئے اور اس ملک میں اپنی مساع سے چار چاند لگا دیتے اور بیشہ کے لئے اس ملک کو اپنا وطن بنالیا۔ ایسے صدم نمونے آج بھی موجود ہیں۔

> ١١ - بَابُ كِرَاهِيَةِ النَّبِيِّ ﴿ أَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ

جب نبی کریم ملتھ الم جنگ احد کے لئے نکلے توجو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے۔ (بیر منافقین تھے) پھر بعض نے تو یہ کما کہ ہم چل کرانہیں قتل کردیں گے۔ اور ایک جماعت نے کما ك قل نه كرنا چا جه اس يريد آيت نازل جوئي فمالكم في المنافقين فنتین المخ اور نی کریم التی ایم عنی ارشاد فرمایا که مدینه (برے) لوگوں کو اس طرح دور کردیتاہے جس طرح آگ میل کچیل دور کردیتی ہے۔

(١٨٨٥) ہم سے عبداللہ بن محمد مندى نے بيان كيا انہوں نے كما ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا' انہوں نے بونس بن شہاب سے سنااور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ ے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے الله! جتنی مکه میں برکت عطافرمائی ہے مدینہ میں اس سے دوگنی برکت کر۔ جریر کے ساتھ اس روایت کی متابعت عثان بن عمرنے یونس کے واسطہ کے ساتھ کی ہے۔

(١٨٨١) م سے قتيب نے بيان كيا كما مم سے اساعيل بن جعفرنے بیان کیا' ان سے حمید نے اور ان سے انس بناللہ نے کہ نبی کریم مالی کیا جب بھی سفرسے واپس آتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری تیز فرما دیتے اور اگر کسی جانور کی پشت پر ہوتے تو مدینہ کی محبت میں اے ایر لگاتے۔

> باب مدينه كاويران كرنانبي اكرم ملتهليم كو ناگوار تھا

1۸۸۷ حَدُّنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفُويْلِ عَنْ أَنَسٍ الْفُزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدِ الطُّويْلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ فَلَى أَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ وَقَالَ: (رَسُولُ اللهِ فَلَى أَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ وَقَالَ: (رَسُولُ اللهِ فَلَى أَنْ تُعْرَى الْمَدِيْنَةُ وَقَالَ: (رَبُعَ اللهُ اللهِ فَلَى اللهُ اللهِ فَلَى اللهُ اللهِ فَلَى اللهُ اللهِ فَلَى اللهُ اللهِ فَلَا تَعْرَى الْمَدِيْنَةُ وَقَالَ: (رَبُعَ اللهُ ال

(۱۸۸۷) ہم سے جمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے خبردی انسیں حمید طویل نے خبردی اور ان سے انس بناٹھ نے بیان کیا کہ بنوسلمہ نے چاہا کہ اپنے دور والے مکانات چھوڑ کر معجد نبوی سے قریب اقامت افقیار کر لیس لیکن رسول اللہ ملتی ہے نہ نبیس کیا کہ حمید کے کسی حصہ سے بھی رہائش ترک کی جائے 'آپ نے فرمایا' اے بنوسلمہ! تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہئے ، خانچہ بنوسلمہ نے (اپنی اصلی اقامت گاہ بی

آپ کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ کی آبادی سب طرف سے قائم رہے اور اس میں ترقی ہوتی جائے تا کہ کافروں اور منافقوں پر میں ترقی ہوتی جائے تا کہ کافروں اور منافقوں پر میں ترب پڑے مصرت امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مدینہ کی اقامت ترک کرنا شریعت کی نظر میں پندیدہ نہیں ہے بلکہ یہ اس مسلمان کی عین سعادت ہے جس کو وہاں اطمینان کے ساتھ سکونت مل جائے۔

#### ١٧ - بَابُ

١٨٨٨ – حَدْثَنَا مُسَدُدٌ يَحَى عَنْ عُبَيْدِ
الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدْثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ
الرُّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ آبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:
((مَا بَيْنَ بَيْنِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ
الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوضِي)).

باب

(۱۸۸۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے کی قطان نے بیان کیا'
ان سے عبیداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ مجھ سے خبیب بن عبدالرحلٰ
نے بیان کیا' ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابو ہریرہ بھائی نے
کہ نبی کریم طائع کیا نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان
جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر قیامت کے دن
میرے حوض (کوثر) پر ہوگا۔

[راجع: ١١٩٦]

گھرے مراد حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، جہال آپ آرام فرہا ہیں۔ ابن عساکر کی روایت میں یوں ہے کہ میری قبراور منبر

کیریٹ کے درمیان ایک کیاری ہے جنت کی کیاریوں میں ہے۔ اور طبرانی میں ابن عمر جہ اللہ اس میں بھی قبر کا لفظ ہے اللہ

پاک نے آپ کو پہلے ہی ہے آگاہ فرہا دیا تھا کہ آپ اس حجرہ میں قیامت تک آرام فرہائیں گے۔ بیان کروہ مبارک قطعہ حقیقتاً جنت کا

ایک نکڑا ہے۔ بعض نے کہا اس کی برکت اور خوبی کی وجہ ہے مجازاً ایبا کہا گیا یا اس کئے کہ وہاں عبادت کرنا خصوصی طور پر دخول

جنت کا ذریعہ ہے منبر کے بارے میں جو فرمایا قدرت خداوندی ہے یہ بھی بعید نہیں کہ قیامت کے دن حوض کو شر پر اس منبر کو دوبارہ

میاکر کے آپ کے لئے رکھ دیا جائے۔ (واللہ اعلم نہدوادہ) باب کا مقصد یہال سکونت مدینہ کی شغیب دلانا ہے۔

١٨٨٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبِي مِنْ عَالِشَةَ أَبِي أَسِمَاعِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي الله عَنْها قَلْت : لَمَّا قَلْم رَسُولُ

(۱۸۸۹) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے والد عروہ نے اور ان سے عائشہ بڑا ہے نے کہ جب رسول کریم مائی کیا مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر

ا للهِ اللهِ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ أَبُوبَكُو وَبِلاَلُ، فَكَانَ أَبُوبَكُو إِذَا أَخَذَتُهُ الْحُمَّى يَقُولُ: كُلُّ امْرِىءِ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلَّ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقَيْرَتَهُ يَقُولُ:

> أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَولِي إِذْخِرٌ وَجَلِيْكُ بِوَادٍ وَحَولِي إِذْخِرٌ وَجَلِيْكُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَومَكَ مِيَاهَ مَجِنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةً وَطَفِيْكُ

قَالَ: ((اللَّهُمُّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُنْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُنْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُنْبَةً بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُنْبَةً بْنَ حَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِ الْوَبَاءِ)). ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: اللَّهُمُّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبُّنَا مَكُةَ أَوْ أَشَدً. اللَّهُمُّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحَحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحَحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجَحْفَةِ. قَالَتْ: وَقَدِمْنَا لَمُدِيْنَةً وَهِي أَوْبًا أَرْضِ اللهِ، قَالَتْ: وقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِي أَوْبًا أَرْضِ اللهِ، قَالَتْ: وقَدِمْنَا فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً. تَعْنِي مَاءً فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً. تَعْنِي مَاءً آجَنَا)).

[أطرافه في : ٣٩٢٦، ٢٥٥٥، ٥٦٧٧،

7777].

اور بلال بيهية بخار مين مبتلا ہو گئے 'ابو بكر ہوائٹي جب بخار مين مبتلا ہوئے تو يہ شعر پڑھتے۔

ہر آدمی اپنے گھروالوں میں صبح کرتا ہے حالا نکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تمہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔

اور بلال رضی الله عنه کاجب بخار اتر تا تو آپ بلند آواز سے بیہ اشعار مڑھتے۔

''کاش! میں ایک رات مکہ کی وادی میں گذار سکتااور میرے چاروں طرف اذخراور جلیل (گھاس) ہوتیں۔ '

کاش! ایک دن میں مجنہ کے پانی پر پنچتااور کاش! میں شامہ اور طفیل (بیاژوں) کو دیکھ سکتا۔

کما کہ اے میرے اللہ! شیبہ بن ربعہ 'عتبہ بن ربعہ اور امیہ بن خلف مردودوں پر لعنت کر۔ انہوں نے ہمیں اپنے وطن سے اس وباکی زمین میں نکالا ہے۔ رسول اللہ طالیۃ نے یہ سن کر فرمایا اے اللہ! ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ! اے اللہ! ہمارے صاع اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما اور مدینہ کی آب وہوا ہمارے لئے صحت ہمارے مد میں برکت عطا فرما اور مدینہ کی آب وہوا ہمارے لئے صحت خیز کر دے یمال کے بخار کو جحیفہ میں بھیج دے۔ عائشہ بڑی نیان نے بیان کے بخار کو جحیفہ میں بھیج دے۔ عائشہ بڑی نیان سرزمین کیا کہ جب ہم مدینہ آئے تو یہ خدا کی سب سے زیادہ وباوالی سرزمین تھی۔ انہوں نے کہا مدینہ میں بطحان نامی ایک نالہ سے ذرا ذرا بد مزہ اور بدبو دار پانی بہاکر تا تھا۔

وطن کی محبت انسان کا ایک فطری جذبہ ہے ' صحابہ کرام مهاجرین بڑی شیئم اگرچہ برضا و رغبت اللہ و رسول ملٹی ہیں کی رضا کی است کے خصی است کے خصی است کو وطن کی یاد آیا ہی کرتی تھی اور است کے بھی کہ ہر لحاظ ہے اس وقت مدینہ کا ماحول ان کے لئے ناسازگار تھا' خاص طور پر مدینہ کی آب و ہوا ان دنوں ان کے موافق نہ تھی۔ اس لئے بھی کہ ہر لحاظ ہے اس وقت مدینہ کا ماحول ان کے لئے ناسازگار تھا' خاص طور پر مدینہ کی آب و ہوا ان دنوں ان کے موافق نہ تھی۔ اس کے کہ وہ بخار میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت بلال بھاٹھ کے درد انگیز اشعار ظاہر کرتے ہیں کہ مکمہ شریف کا ماحول وہاں کے بہاڑ حتیٰ کہ وہاں ک گھاس تک ان کو کس قدر محبوب تھی مگر اللہ و رسول ساٹھ کیا کی محبت ان کے لئے سب سے زیادہ قیمتی تھی' حضرت

بلال بڑاتھ کے اشعار میں ذکر کردہ جلیل اور اذخر دو قتم کی گھاس ہیں جو اطراف مکہ میں بکٹرت پیدا ہوتی ہیں اور شامہ اور طفیل مکہ ہے تمیں میل کے استعار میں اور شامہ اور طفیل مکہ ہے تمیں میل کے فاصلے پر دو بہاڑ ہیں۔ مجنہ مکہ سے چند میل مرائظہران کے قریب ایک مقام ہے جمال کا پانی بے حد شیریں ہے ' حضرت مولانا وحیدالزماں مرحوم نے بلالی اشعار کا اردو ترجمہ اشعار میں بول فرایا ہے۔ حضرت مولانا وحیدالزماں مرحوم نے بلالی اشعار کا اردو ترجمہ اشعار میں نور فرایا ہے۔

الا لیت شعری هل ابیتن لیلة کاش! پھر کمہ کی وادی میں ربوں میں ایک رات بواد و جلیل اذخر و جلیل سب طرف میرے اگے بول وال جلیل اذخر نبات وهل اردن یوما میاه محنة اور پیوّل پانی مجنہ کے جو آب حیات وهل بیدون لی شامة وطفیل کاش! پھر دیکھوں طفیل کاش! پھر دیکھوں طفیل

الله پاک نے اپنے حبیب پاک طاقی کی وعا قبول فرمائی کہ مدینہ نہ صرف آب و ہوا بلکہ ہر لحاظ سے ایک جنت کا نمونہ شربن گیا اور اللہ نے اسے ہر قسم کی برکتوں سے نوازا اور سب سے بڑا شرف جو کا نئات عالم میں اسے حاصل ہے وہ یہ کہ یہاں سرکار دو عالم رسول اکرم طاقی آرام فرما رہے ہیں۔ تج ہے۔

اخترت بين اماكن الغبراء

• ١٨٩٠ حَدُّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدُّنَا اللَّيْثُ عَنْ حَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اللَّيْثُ عَنْ آبِيْهِ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عُمَرَ رَضِي الله عَنْ زَيْدِ بْنَ أَسْلَمَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ : اللَّهُمُّ ارْزُقْتِي شَهَادَةً فِي سَبِيْلِكَ، وَجْعَلْ مَوتِي فِي بَلَدِ شَهَادَةً فِي سَبِيْلِكَ، وَجْعَلْ مَوتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ هَا وَقَالَ ابْنُ زُرَيْعِ عَنْ رَوحٍ بْنِ الله عَنْهُمَا قَالَتْ: بْنِ الله عَنْهُمَا قَالَتْ: حَفْصَة بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِي عَنْ رَيْدِ عَنْ رَيْدِ عَنْ حَفْصَة : سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِي عَنْ رَيْدِ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلَاهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلَاهُ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلِهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلَالُهُ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلُكُونُ أَلُهُ أَلْهُ عَلْهُ أَلْهُ عَلْهُ أَلَاهُ عَلْهُ أَلْهُ ع

دار الکرامة بقعة الزوراء (صلی الله علیه وسلم) (۱۸۹۰) بمرسے یجی بن، یکم نے بیان کیا کما

(۱۸۹۰) ہم سے کی بن بمیر نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے خالد بن بزید نے ان سے سعید بن ابی ہلال نے ان سے معید بن ابی ہلال نے ان سے معید بن ابی ہلال نے ان سے وزید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کرتے تھے اے اللہ! جمھے اپنے راستے میں شمادت عطا کراور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کردے۔ ابن ذریع نے روح بن قاسم سے انہوں نے زید بن اسلم کے انہوں نے دید بن اسلم سے انہوں نے دید بن اسلم عنما سے بیان کیا کہ میں نے عمر بن شر سے اسی طرح ساتھ اسمام نے عمر اس کی والد نے ان سے حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنما نے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سابھر کی حدیث رضی اللہ عنما نے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سابھر کی حدیث روایت کی۔

الله پاک نے حضرت عمر فاروق اعظم بناتھ کی ہر دو دعاؤں کو قبول فرمایا '۲۲ ذی الحجہ ۲۳ھ بدھ کا دن تھا کہ فجریں آپ کیسیسے امامت کر رہے تھے طالم ابو لولو مجوس نے آپ کو زہر آلود خفر مارا ' زخم کاری تھاچند دن بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور کیم محرم ۲۳ھ بروز ہفتہ ترفین عمل میں آئی۔ اللہ پاک نے آپ کی دو سری دعا بھی اس شان کے ساتھ قبول فرمائی کہ عین حجرہ نبوی پہلوئے رسالت آب ساتھ جلم میں دفن کئے گئے۔ ﴿ و ذالک فضل الله يو تيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم ﴾

الحمد للله بے حد خوشی کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ ۱۳۹۹ھ میں مجھ کو تیسری مرتبہ پھریماں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور بار بار آخضرت سائی اور شیخین بی اور میرے کے مواقع نصیب ہوئے نیے سفر بنگلور کے ایک مشہور محترم مرحوم بھائی مجمد علی عرف بلاری پیار و قرایش دائر میرے ان جا جر و ثواب ثابت فرمائے اور میرے ان جملہ اور میرے لئے اور میری آل و اولاد کے لئے بھی اس مبارک سفری دعاؤں کے نتیجہ میں ترقیات دارین عطا فرمائے اور میرے ان جملہ محترم بھائیوں کے لئے بھی جو بہ سلملہ بخاری شریف مترجم اردو مجھے اپنے ہر ممکن تعاون سے نواز رہے ہیں الله پاک ان سب کو مجترم بھائیوں کے لئے بھی جو بہ سلملہ بخاری شریف مترجم اردو مجھے اپنے ہر ممکن تعاون سے نواز رہے ہیں الله پاک ان سب کو جرائے فیر عطا فرمائے اور سارے مسلمانان عالم کو سر بلندی و رفعت عطا کرے۔ (آمین یا رب العالین) ابواب العرق فتم شدہ بغضلہ تعالی۔



١- باب و جُوبِ صَومِ رَمَضانَ
 وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهُا اللهِ يْنَ آمَنُوا
 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
 الله يْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلُكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة:

١٨٩١ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيْدٍ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفُو عَنْ أَبِي سُهَيْل عَنْ أَبِيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ا للهِ: ((أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَاثِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيٌ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: ((الصَّلُوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطُّوعَ شَيْنًا)). فَقَالَ : أَخْبِرْنِي مَا فَرُّضَ اللَّهُ عَلَيٌّ مِنَ الصَّيّام؟ فَقَالَ: ((شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطُوُّعَ شَيْئًا)). فَقَالَ: أُخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيٌّ مِنَ الزُّكَاةِ؟ فَقَالَ : ((فَأَخْبرَهُ رَسُولُ ا للهِ ﷺ شَرَائِعِ الإِسْلاَمِ)). قَالَ : وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لاَ أَتَطُوعُ شَيْنًا وَلاَ أَنْفُضُ بِمَا فَرَضِ اللهُ عَلَيُّ شَيْنًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ. أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ)). [راجع: ٤٦]

باب رمضان کے روزوں کی فرضیت کابیان۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا "اے ایمان والو! تم پر روزے ای طرح فرض کئے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم ہے پہلے گذر چکے ہیں تاکہ تم گناہوں سے بچو۔

(۱۸۹۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ان سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے ابو سہیل نے ' ان سے ان کے والد مالک نے اور ان سے طلحہ بن عبیداللہ واللہ نے کہ ایک اعرابی پیشان حال بال بکھرے ہوئے رسول اللہ ملتی ہے کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے پوچھا يا رسول الله طلي الله التي الله على الله تعالى في كتني نمازي فرض كى بن؟ آپ سُلُولا نے فرمایا کہ پانچ نمازیں ، یہ اور بات ہے کہ تم اپی طرف سے نفل راھ او ' پھر اس نے کما بتائے اللہ تعالی نے مجھ پر روزے کتنے فرض کے ہیں؟ آخضرت النظام نے فرمایا کہ رمضان کے مینے کے ' یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے اور بھی رکھ لو' پھراس نے بوچھااور بتائیے ذکوۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ التی الے اسے شرع اسلام کی باتیں تادیں۔ جب اس اعرابی نے کمااس ذات کی قتم جس نے آپ کو عزت دی! نہ میں اس میں اس سے جو اللہ تعالی نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بر صاور گااور نہ گھٹاؤں گا'اس پر رسول الله مٹھیے اے فرمایا آگراس نے کی کما ہے تو یہ مراد کو پنچایا (آپ نے یہ فرمایا کہ) اگر کی کما ہے تو جنت میں جائے گا۔

اس دیماتی کانام جمام بن ثعلبہ تھا' اس حدیث سے رمضان کے روزوں کی فرضیت ثابت ہوئی۔ حضرت امام بخاری نے اس مقصد کے تحت یمان اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ اس دیماتی نے نغلوں کا انکار نہیں کیا' کی یا بیشی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ مستحق بثارت نبوی ہوا۔

١٨٩٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ
 عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَو رَضِيَ
 الله عَنْهُمَا قَالَ ((صَامَ النَّبِيُ ﷺ عَاشُورَاءَ

ر کھا تھا اور آپ نے اس کے رکھنے کا صحابہ وی تین کو ابتداء اسلام میں تھم دیا تھا' جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کاروزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا عبداللہ بن عمر بھی تا عاشورہ کے دن روزہ نہ

وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرضَ رَمَضَانُ تُركَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَصُومُهُ إلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَومَهُ)). [طرفاه في : ٢٠٠٠، ٢٥٥١].

رکھتے مگرجبان کے روزے کادن بی یوم عاشورہ آن پڑا۔ ليني جس دن ان كو روزه ركھنے كى عادت موتى مثلاً بيريا جعرات اور اس دن عاشوره كا دن بھى آ برا تو روزه ركھ ليتے تھے۔ يوم عاشورہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ کو کما جاتا ہے' یہ قدیم زمانے سے ایک تاریخی دن چلا آ رہا ہے۔

> ١٨٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي حَبِيْبِ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرُورَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصَومُ يُومَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمُّ أَمَرَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ). [راجع: ١٥٩٢] - بَابُ فَضْل الصُّوم

١٨٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((الصَّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَوْفَثْ وَلاَ يَجْهَلْ. وَإِن امْرُوْ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ - مَرَّتَيْن - وَالَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ ريْع الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُواتُهُ مِنْ أَجْلِي، الصُّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا)).

[اطرافه في: ١٩٠٤، ٧٢٩٥، ٧٤٩٢، ۸۳۵۷].

(۱۸۹۳) م سے قتیہ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے بزید بن الی حبیب نے اور ان سے عراک بن مالک نے بیان کیا' انہیں عروہ نے خردی کہ ام المومنین عائشہ رضی الله عنهانے فرمایا ، قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے ، پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھى اس دن روزه كا حكم ديا يهال تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے ' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے بوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس كاجي واب نه ركع

#### باب روزه کی فضیلت کابیان

(۱۸۹۴) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا ان سے الم مالک نے' ان سے ابوالزناد نے' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہرمیہ بناٹنے نے کہ رسول اللہ التہ تالے فرمایا روزہ دوزخ سے بیخ کے لئے ایک ڈھال ہے' اس لئے (روزہ دار) نہ فخش باتیں کرے اور نہ جمالت کی باتیں اور اگر کوئی شخص اس سے اڑے یا اسے گالی دے تواس كاجواب صرف يه مونا چاہئے كديس روزه دار مول ايد الفاظ) دو مرتبہ (کمہ دے) اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پندیدہ اور یا کیزہ ہے' (الله تعالی فرماتا ہے) بندہ اپنا کھاتا پینا اور ایی شہوات میرے لئے چھوڑ تاہے' روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کابدلہ دوں گااور (دوسری) نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے دس گناہو تاہے۔

جہات کی باتیں مثل محما فراق ' بیودہ جموت اور لغو باتیں اور چیخا چلانا ' غل مچانا۔ سعید بن منصور کی روایت میں یوں ہے اسٹیسے کی بھٹرے۔ ابوالشخ نے ایک ضعیف صدیث میں نکالا کہ روزہ دار جب قبروں میں سے اشمیں گے تو ایٹ منہ کی ہو سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا۔ ابن علام نے کہا کہ دنیا بی میں روزہ دار کے منہ کی ہو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا۔ ابن علام نے کہا کہ دنیا بی میں روزہ دار کے منہ کی ہو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریا نمود کو دخل نہیں ہو آ۔ آدی خالص خدا بی کے ڈر سے اپنی تمام خواہشیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس وجہ سے روزہ خاص اس کی عبادت ہے اور اس کا اور اس کی عبادت ہے اور اس

### ٣- بَابُ الصُّومِ كَفَّارَةٌ

مُ ١٨٩٥ حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّثَنَا حَامِعٌ عَنْ أَبِي وَالِلِ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالُ: ((قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ يَحْفَظُ حَدِيْفًا عَنِ النّبِيِّ فَقَى فِي الْفِتْنَةِ؟ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيْفًا عَنِ النّبِيِّ فَقَوْلُ: ((فِتْنَةُ اللّهُ جُلَيْفَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((فِتْنَةُ اللّهُ جُلَيْفَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((فِتْنَةُ اللّهُ جُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا اللهُ اللهُ وَالصَيّامُ وَالصَّدَقَةُ)). قَالَ: لَيْسَ السَّلَاةُ وَالصَيّامُ وَالصَّدَقَةُ)). قَالَ: لَيْسَ تَمُوجُ أَسْلًاكُ عَنِ النّبِي تَمُوجُ اللّهُ مُعْلَقًا. قَالَ: وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ عَمَالًا مُعْلَقًا. قَالَ: وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ عَمَالًا مُعْلَقًا. قَالَ: وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ عَمَالًا مُعْلَقًا إِلَى كَمْرُ وَقَ لَا يَعْمَرُ وَقَ : سَلْهُ، أَكُانَ إِلَى عَمَرُ الْبَابُ؟ فَسَالُهُ فَقَالَ: نَعَمْ، عَمِ الْبِابُ؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ، عَمْ الْبَابُ؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ، عَمْ الْبَابُ؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ، عَمْ الْبَابُ؟ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنْ دُونَ غَدِ اللّيْلَةَ)).

[راجع: ٥٢٥]

#### باب روزه گناموں كاكفاره موتاہے۔

(١٨٩٥) مم سے على بن عبدالله في بيان كيا ان سے سفيان بن عيينه نے بیان کیا ان سے جامع بن راشد نے بیان کیا ان سے ابو وا کل نے اور ان سے مذیفہ بڑائن نے کہ حضرت عمر فے بوچھا فتنہ کے متعلق رسول الله ملتية كى حديث كى كوياد ب؟ حذيف والله منافر في الم کے بال بچے'اس کامال اور اس کے پڑوسی فتنہ (آزمائش وامتحان) ہیں جس كاكفاره نماز روزه اور صدقه بن جاتا ہے۔ عمر مناتھ نے كما كه ميں اس کے متعلق نمیں پوچھتا میری مراد تواس فتنہ سے جوسمندر کی موجوں کی طرح امنڈ آئے گا۔ اس پر حذیفہ بڑھ نے کما کہ آپ کے اوراس فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے ' ایعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہو گا) عمر بناتھ نے پوچھاوہ دروازہ کھل جائے گایا توڑ دیا جائے گا؟ حذیفہ بٹاٹھ نے بتایا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر بٹاٹھ نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک مجھی بندنہ ہو پائے گا۔ ہم نے مسروق سے كها آپ حذيفه بغالتُهُ سے پوچھے كه كياعمر بخالتُه كومعلوم تھاكه وه دروازه كون ب، چنانچه مسروق نے يوچھا تو آپ نے فرمايا ہاں! بالكل اس طرح (انہیں علم تھا) جیسے رات کے بعد دن کے آنے کاعلم ہو تاہے۔

اس مدیث میں نماز کے ساتھ روزہ کو بھی گناہوں کا کفارہ کما گیا ہے ہی باب کا مقصد ہے ' یمال جن فتنوں کی طرف اشارہ کینیٹ کے ان سے وہ فتنے مراد ہیں جو ظافت راشدہ ہی میں شروع ہو گئے تھے اور آج تک ان فتنوں کے خطرناک اثرات است میں افتراق کی شکل میں باقی ہیں۔ جھڑت عمر والتی فراست کی بنا پر جو کچھ فرمایا تھا وہ حرف ہے خابت ہو رہا ہے۔ اللهم صل و سلم علی حبیبک و علی صاحبیہ و اغفر لنا وار حمنایا ارحم الراحمین

باب روزہ داروں کے لئے ریان (نامی ایک دروازہ جنت

٤ - بَابُ الرَّيَّانَ لِلصَّائِمِينَ

## میں بنایا گیاہے اس کی تفصیل کابیان)

١٨٩٦ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَارْمٍ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَارْمٍ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ الرَّيَانُ، قَالَ : ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرَهُمْ، فَإِذَا دَخُلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرَهُمْ، فَإِذَا دَخُلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ)).

[طرفه في : ٣٢٥٧].

نہ سلیمان بن بلال کے بان کیا کہ ہم سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا کہ ہم سے ملیمان بن بلال نے بیان کیا اور ان نے بیان کیا اور ان سلیم ابن دینار نے بیان کیا اور ان سے سل بن سعد ساعدی رواقتہ نے کہ رسول کریم ماڑ ہے نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزہ دار بی جنت میں داخل ہوں گے 'ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کمال ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوااس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر ریا جائے گا ، پھراس سے کوئی اندر نہ جاسکے گا۔

لفظ ریان ری سے مثتق ہے جس کے معنی سرانی کے ہیں چونکہ روزہ میں پیاس کی تکلیف ایک خاص تکلیف ہے جس کا بدل ریان ہی ہو سکتا ہے جس کا طبیل ہو سراب اور ریان ہی ہو سکتا ہے جس سے سرانی حاصل ہو اس لئے سے دروازہ خاص روزہ داروں کے لئے ہو گا جس میں داخل ہو کروہ سراب اور قطعی سراب ہو جائیں گے چروہ تا ابد پیاس محسوس شیس کریں گے و جعلناالله منہم' آمین

(۱۸۹۷) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' انہول نے کہا کہ مجھ
سے معن بن عینی نے بیان کیا' کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا' ان
سے ابن شاب نے ' ان سے حمید بن عبدالر حمٰن نے بیان کیا اور ان
سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلم نے فرمایا' جو اللہ کے راستے ہیں دو چیزیں خرچ کرے گا اس
فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے! بیہ
دروازہ اچھا ہے پھر جو محض نمازی ہو گا اسے نماز کے دروازہ سے بلایا
مائے گا' جو مجابد ہو گا اسے جماد کے دروازہ سے بلایا جائے گا' جو
دوزہ دار ہو گا اسے "باب ریان" سے بلایا جائے گا اور جو زکوۃ ادا
کرنے والا ہو گا اسے "باب ریان" سے بلایا جائے گا اور جو زکوۃ ادا
کرنے والا ہو گا اسے زکوۃ کے دروازہ سے بلایا جائے گا' اس پر ابو بر
صفی اللہ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و سلم ! جو لوگ ان دروازوں (میں سے کی ایک
دروازہ) سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں' آپ سے
دروازہ) سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں' آپ سے
دروازہ) سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں' آپ سے
دروازہ) سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں' آپ یو

گا؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ہاں اور مجھے امید ہے که آپ بھی انہیں میں سے ہوں گے۔

فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلُّهَا؟ فَقَالَ : ((نَعَم، وَأَرْجُوا أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)). رأطرافه في : ۲۸٤١، ۳۲۱٦، ۲۲۲۳].

اس حدیث سے جمال اور بہت سی باتیں معلوم ہو کس وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بناتھ کی بھی بری نضیلت ثابت ہوئی اور زبان رسالت آب مٹھیے نے ان کو اعلیٰ درجہ کا جنتی قرار دیا ہے۔ تف ہے ان لوگوں پر جو اسلام کے اس مایہ ناز فرزند کی شان میں گتاخی کریں۔ مداہم اللہ آمین۔

> ٥- بَابُ هَلْ يُقَالُ رَمَضَانَ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَمَنْ رَأَى كُلُّهُ وَاسِعًا وَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ)) وَقَالَ : ((لا تَقَدُّمُوا رَمَضَانَ)).

باب رمضان كماجائيا ماه رمضان؟ اور جن کے نزدیک دونوں لفظوں کی گنجائش ہے۔ اور نبی کریم سان کیا نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور آپ نے فرمایا کہ رمضان سے آگے روزہ نہ رکھو۔

یہ باب لا کر امام بخاری نے اس مدیث کے ضعف کی طرف اشارہ کیا جے ابوعدی نے ابو ہریرہ روائن سے مرفوعاً نکالا ہے کہ رمضان مت کہو۔ رمضان اللہ کا ایک نام ہے' اس کی سند میں ابو معشر ہے' وہ ضعیف الحدیث ہے۔ لفظ رمضان نبی کریم التھایا کی زبان مبارک سے ادا ہوا اور شمر رمضان خود اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا۔ ثابت ہوا کہ دونوں طرح سے اس ممینہ کا نام لیا جا سکتا ہے ان ہر دو احادیث کو خود امام بخاری نے وصل کیا ہے۔

يهال بهي خود آخضرت من الميلام في لفظ رمضان استعال فرمايا- حديث اور باب ميس يبي مطابقت بـ

١٨٩٨ - حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ جَهْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ 🕮 قَالَ: ((إذًا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ)). [طرفاه في : ١٨٩٩، ٣٢٧٧].

(۱۸۹۸) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا' ان ہے ابو سل نافع بن مالک نے' ان ہے ان کے والد نے' ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے وروازے کھول دیے جاتے ہیں۔

أَخْبِرَنِي ابْنُ أَبِي أَنَس مَولَى التَّمِيْمِيِّينَ أَنَّ

(١٨٩٩) مجھ سے کیلی بن مکیرنے بیان کیا کما کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب زہری نے بیان کیا کہ مجھے بنو تمیم کے مولی ابو سمیل ابن الی انس نے خردی' ان ہے ان کے والد نے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ کو کتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب رمضال کا مہینہ آتا ہے تو آسان کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں' جشم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جَنز ویا جاتا ہے۔ ١٨٩٩ - حَدَّثَنِيْ يَحْتَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثْنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَبَاهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ : رَسُولُ اللهُ ﷺ: ((إذَا دُخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاء، وَغُلَّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ)). [راجع: ١٨٩٨]

( ۱۹۰۰) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا

ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ مجھے سالم نے

خردی کہ ابن عربی اللہ علیہ وسلم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے سنا' آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کا جاند دیکھو تو روزہ شروع کر دوادرجب شوال كاجإند ديكهوتو روزه افطار كردواوراكر ابرجو تواندازه

سے کام کرو۔ (لینی تمیں روزے پورے کرلواور بعض نے لیٹ سے

بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور یونس نے بیان کیا کہ "رمضان کا جاند"

آخضرت النيام في المرمضان كالفظ استعال فرمايا اس سے باب كامقصد ابت موكيا۔

٠ ١٩٠٠ حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 🕮 يَقُولُ: ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. فَإِنَّ غُمٌّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)). وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ : حَدَّثَنِي عُقَيْ وَيُونُسُ ((لِهِلاَلِ رَمَضَانَ)).

[طرفاه في : ١٩٠٧، ١٩٠٧].

مقصدیہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے شروع کرنے اور عیدالفطر منانے ہر دو کے لئے رویت ہلال ضروری ہے اگر ہر دو مرتبہ ٢٩ تاريخ ميں رويت بال بھني نہ ہو تو تميں دن پورے كرنے ضروري بين عيد كے جاند ميں لوگ بهت ي ب اعتداليال كرجاتے ہیں جو نہ ہونی جاہئیں۔

مرادے۔

#### ٣- بَابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا غَنِ النَّبِيِّ الله (رُيْهُ عَنُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ)).

١٩٠١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِيِّ ﷺ: ((قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

## باب جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ تواب کی نیت کرکے رکھے اس کا ثواب

اور حضرت عائشہ ری کی نے نبی کریم ساتھیا سے نقل کیا کہ لوگوں کو قیامت میں ان کی نیوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔

(۱۹۰۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ہشام وستوائی نے بیان کیا' ان سے کچیٰ بن انی کثیرنے بیان کیا' ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ والتي نے كه رسول الله طلي الله علي جو كوكى شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہواس کے تمام الگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

لآب مرعمل کے لئے نیت کا درست ہونا ضروری ہے' روزہ بھی بہترین عمل ہے۔ بشرطیکہ خلوص دل کے ساتھ محض رضائے اللی کی نیت سے رکھا جائے اور تھم اللی پر یقین ہونا بھی شرط ہے کہ محض ادائیگی رسم نہ ہو پھرنہ تواب ملے گا جو یمال مذكور ہے۔ اس حديث من صام الخ كے ذيل ميں استاذ الكل حضرت شاہ ولى الله محدث مرحوم فرماتے ہيں كه ميں كهتا ہوں اس كى وجه بيه ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے میں قوت مکی کے غالب ہونے اور قوت بھی کے مغلوب ہونے کے لئے یہ مقدار کافی ہے کہ اس کے تمام اگلے پیچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں۔

## ٧- بَابُ أَجْوَدُ مَا كَانَ النّبي ﴿ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

المُرْسَلَةِ). [راجع: ٢] المُرْسَلَةِ) المُرْسَلَةِ) المُرْسَلَةِ) المُرْسَةِ الْمُرْسَةِ الْمُرْسَةِ الْمُرْسَةِ الْمُرْسَةِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النّبِيُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النّبِيُ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَصَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ حَبْرِيْلُ اللّهِ وَكَانَ أَجْوِدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَصَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ كُلُّ لَيْلَةٍ وَكَانَ جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السّلامُ يَلْقَاهُ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي رَمَصَانَ حَتّى يَسْلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ فِي رَمَصَانَ حَتّى يَسْلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ السّلامُ يَلْقَاهُ حَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السّلامُ كَانَ أَجْوَدُ بِالْحَيْرِ مِنَ الرّيْحِ اللهُ المَرْسَلَةِ)). [راجع: ٢]

٨- بَابُ مَنْ لَـمْ يَدَعْ قَولَ الزُّورِ
 وَانْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّومِ

٣ • ١٩ - حَدُثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدُثَنَا الْمَفْبُرِيُ عَنْ ابْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدُثَنَا الْمَفْبُرِيُ عَنْ أَبِي فَرَئْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَئِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ اللهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ).

[طرفه في : ۲۰۵۷].

معلوم مواكد روزه كى طالت مين جموث اور وغا بازى نه چمو رُن والا انسان روزه كى توبين كرتا ب اس لئے الله ك يمان اس كوروز كى توبين كرتا ب اس لئے الله ك يمان اس كوروز كاكوئى وزن نمين قال البيضاوى ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الحوع والعطش مل ما يتبعه من كسر الشهوات و تعلوبيج النفس الامارة للنفس المطمئنة فاذا لم يحصل دالك لا ينظر الله اليه بظوالقول فتح أيني روزه سه محض جموك و بهاس مراد تمين سهم

## باب نبی کریم ملی ایم رمضان میں سبسے زیادہ سخاوت کیا کہ

(۱۹۰۲) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا' انہوں نے کہاہم سے اہراہیم بن سعد نے بیان کیا' انہیں ابن شہاب نے خبردی' انہیں عبیداللہ بن عبداللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیرکے معاملہ میں سب نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی سب جربل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے' جربل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے' جربل علیہ السلام آپ کے رمضان گذر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جربل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جربل آپ سے ملئے السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جربل آپ سے ملئے گئتے تو آپ چلتی ہواسے بھی زیادہ بھلائی پنچانے میں تخی ہو جایا کرتے تھے۔

## باب جو شخص رمضان میں جھوٹ بولنااور دغابازی کرنانہ جھوٹ ہے

(۱۹۰۳) ہم ہے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم ہے ابن ابی فرکب نے بیان کیا کہا ہم ہے ابن ابی فرکب نے بیان کیا ان سے سعید مقبری نے ان ہے ان کے والد کیسان نے اور ان سے ابو ہررہ بھاتھ نے کہ رسول کریم ساتھ الم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا (روزے رکھ کر بھی) نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا چینا ھے وڑدے۔

بلکہ مراد یہ بھی ہے کہ شہوات نفسانی کو ترک کیا جائے' نفس امارہ کو اطاعت پر آمادہ کیا جائے تاکہ وہ نفس مطمئہ کے پیچھے لگ سکے۔ اگر یہ مقاصد حاصل نہیں ہوتے تو اللہ پاک اس روزہ پر نظر قبول نہیں فرمائے گا۔ روزہ دار کے منہ کی بد بو فدا کے نزدیک مشک سے زیادہ پندیدہ ہونے سے پندیدہ ہونے سے اس پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا سب یہ ہے کہ عبادت کے پندیدہ ہونے سے اس کا اثر بھی پندیدہ ہو جاتا ہے اور عالم مثال میں بجائے عبادت کے وہ اثر متمثل ہو جاتا ہے' اس لئے آپ نے اس کے سب سے طائلہ کو خوشی پیدا ہونے اور اللہ پاک کی رضا مندی کو ایک پلہ میں اور بنی آدم کو مشک کے سوتھنے پر جو سرور حاصل ہوتا ہے اس کو ایک پلہ میں رکھا تاکہ یہ رمز غیبی ان کے لئے ظاہر ہو جائے۔ (مجۃ اللہ البالغہ)

# ٩ بَابُ هَلْ يَقُولُ إِنّي صَائِمٌ إِذَا شَتِمَ

19.8 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى اَبْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ اَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَمِمُ الْمَرِقِ صَوْمِ أَخَدُ أَو قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي امْرِقِ صَوْمِ أَخَدَ أَو قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِي امْرِقِ صَوْمِ أَعْنَى اللهُ مِنْ رَبِعِ مَا لِي اللهُ عَنْدَ اللهِ مِنْ رَبِعِ الْمَعْلِي فَلْمَ اللهِ عَنْدَ اللهِ مِنْ رَبِعِ الْمَعْلِي فَلْمَ اللهِ عَنْدَ اللهِ مِنْ وَلِي الْمَوْقِ أَلْمَانِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ وَيْعِ الْمَانِمِ فَرْحَتَان يَفْرَحُهُمَا: إِذَا لَقِي رَبُّهُ فَوحَ بِصَومِهِ). الْمُعْرَةُ فُوحَ بِصَومِهِ).

# باب کوئی روزه دار کواگر گالی دے تواسے سے کمناچاہئے کہ میں روزہ سے ہوں؟

(۱۹۰۴) ہم سے ابراہیم بن موئی بن موئی نے بیان کیا' کما کہ ہم کو ہشام بن پوسف نے خردی' انہیں ابن جریج نے کما کہ جھے عطاء نے خردی' انہیں ابو صالح (جو روغن زیتون اور تھی بیچے تھے) نے انہوں نے ابو ہریرہ بڑاٹھ سے سنا کہ رسول کریم اٹھ لیلے نے فرمایا' اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لئے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ گناہوں کی میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے' اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فخش گوئی نہ کرنی چاہئے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف میہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں' اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں مجمد (ساٹھ لیل) کی جان ہے! روزہ دار کے منہ کی اور نہ تو الی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بمترہے' روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی (ایک تو جب) وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور (دو سرے) جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو ہوتا ہے اور (دو سرے) جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اینے روزے کا ثواب یا کرخوش ہو گا۔

آیب مرکز ایس بھی آدی نیک عمل ہے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتا ہے گو اس کی ریا کی نیت نہ ہو مثلاً لوگ اس کو اچھا سیجھتے ہیں گر سیست اروزہ ایس مخفی عبادت ہے جس کا صلہ اللہ دے گا ہندوں کو اس میں کوئی دخل نہیں۔

> باب جو مجرد ہواور زناسے ڈرے تووہ روزہ رکھے

١٠ بَابُ الصَّومِ لِمَنْ خَافَ علَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

١٩٠٥ حَدُّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً
 عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً
 قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ فَقَالَ: ((مَنِ عَنْهُ فَقَالَ: ﴿(مَنِ اللهَ فَقَالَ: ﴿(مَنِ اللهَ طَعْلَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْفَوْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً)).

[طرفاه في : ٥٠٦٥، ٢٦٠٥].

1 1 – بَابُ قَولِ النَّبِيِّ ۞: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْـهِلاَلَ فَصُومُواً، وَإِذَا ۖ أَيْتُمُوهُ

فَأَفْطِرُوا))

وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارِ : ((مَنْ صَامَ يَومَ الشَّكُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمَ ﷺ)).

19.7 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: ((لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، تَرُولُ أَنْهُ طِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ).

[راجع: ١٩٠٠]

المعلوم ہوا کہ ماہ شعبان کی ٢٩ تاریخ کو چاند میں شک ہو جائے کہ ہوایا نہ ہوا تو اس دن روزہ رکھنا منع ہے بلکہ ایک حدیث میں ایسا روزہ رکھنے والوں کو حضرت ابوالقاسم ساتھ کے کا نافرمان بتلایا گیا ہے۔ اس طرح عید کا چاند بھی اگر ٢٩ تاریخ کو نظرنہ آئے یا بادل وغیرہ کی وجہ سے شک ہو جائے تو پورے تمیں دن روزے رکھ کر عید منانی چاہئے۔ ججہ المند حضرت شاہ ولی اللہ مرحوم فرماتے ہیں چونکہ روزے کا زمانہ قمری ممینہ کے ساتھ رویت ہلال کے اعتبار سے منضبط تھا اور وہ بھی تمیں دن اور بھی انتیں دن کا ہوتا ہے لئذا اشتباہ کی صورت میں اس اصل کی طرف رجوع کرنا ہوا۔

١٩٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً (٢٠١٥) بم عدالله بن مسلمه في بيان كيا كما بم عالك ف

(۱۹۰۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا' ان سے ابو حمزہ نے' ان سے اعمش نے' ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں اعمش نے' ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود بڑا تئر کے ساتھ جارہا تھا۔ آپ نے کہا کہ ہم نبی کریم ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا اگر کوئی صاحب طاقت والا ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہئے کیو نکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بد فعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہئیں کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا

باب نبی کریم طاق کیا کاار شاد جب تم (رمضان کا) چاند دیکھو تو روزے رکھو۔ اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزے رکھنا حمد میں

اور صلہ نے عمار سے بیان کیا کہ جس نے شک کے دن
روزہ رکھاتواس نے حضرت ابوالقاسم طاق کیا کی نافرمانی کی۔
(۱۹۰۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا' ان سے امام مالک
نے' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے
بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے رمضان کاذکر کیاتو فرمایا
کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو' اسی طرح جب تک
چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو اور اگر ابر چھا جائے تو تمیں دن
بورے کراو۔

ن ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما نتیس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممینہ کبھی انتیس فر راتوں کا بھی ہوتا ہے اس لئے (انتیس پورے ہو جانے پر) جب تک چاند نہ دکھی لوروزہ نہ شروع کرواور اگر ابر ہو جائے تو تمیں دن کا شار بورا کرلو۔

حَدُّثَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ: ((الشّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَيْنَى)).

[راجع: ۱۹۰۰]

المعنی قاری را الله فی المواهب و هذا مذهب مالک وابی حنیفة و جمهور السلف والحلف و قال المعنی قاری را الله فی المواهب و هذا مذهب النجوم حتی یعلم ان الشهر ثلاثون او تسع و عشرون و هذا القول غیر المعنی المعنی

٨ . ٩ . - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ جَبْلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النّبِيُ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَخَنَسَ الإَبْهَامَ فِي النّائِيةِ).

(۱۹۰۸) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کا ان سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنما سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹھ کیا نے فرمایا ممینہ استے دنوں اور استے دنوں کا ہو تا ہے۔ تیمری مرتبہ کہتے ہوئے آپ نے انگوٹھے کو دیالیا۔

[اطرافه في : ١٩١٣، ٥٣٠٢].

مرادید که جمعی تمیں دن اور جمعی انتیس دن کا ممینہ ہوتا ہے۔

19.9 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النّبِيُ ﴿ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ ﴾ أو قالَ: قَالَ ابْدِي اللهَاسِمُ الله ﴿ (صُومُوا لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّي عَلَيْكُمْ لِلْوَايِتِهِ، فَإِنْ غُبِي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِيلُوا عِدَّةً شَعْبَانَ ثَلاَيْنَ).

١٩١٠ حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ
 جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيّ
 عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ

(۱۹۰۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو ہریرہ بن گرا ہے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹھیلم نے فرمایا چاند ہی دکھ کر روزے شروع کرو اور اگر ابر ہو جائے تو تمیں دن بورے کرلوہ

(۱۹۱۰) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جر بج نے بیان کیا' ان سے مجی بن عبداللہ بن میفی نے' ان سے عکرمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے ام سلمہ بی شائلے اپی ازواج سے

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ آَلَى مِنْ السَّرِيُّ ﴿ آَلَى مِنْ اِسْائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَومًا غَدَا – أَوْ رَاحَ – فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ يَومًا)).

[طرفه في : ٥٢٠٢].

1911 - حَدُّتُنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ قَاقَامَ فِي مَشْرُبَةِ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمُّ نَوْلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: ((إِنْ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ)). [راجع: ٢٧٨]

١٢ - بَابُ شَهْرًا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَان قَالَ أَبُو عَبْدَ اللهِ قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُو تَمَامٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ يَخْتَمِعَان كِلاَهُمَا نَاقِصٌ.

ایک ممینہ تک جدارہ پھرانتیں دن پورے ہو گئے تو میے کے وقت
یا شام کے وقت آپ ماٹھیلم ان کے پاس تشریف لے گئے اس پر کسی
نے کما آپ نے تو عمد کیا تھا کہ آپ ایک ممینہ تک ان کے یمال
تشریف نہیں لے جائیں گئے تو آنخضرت ماٹھیلم نے فرمایا کہ ممینہ
انتیں دن کا بھی ہو تاہے۔

(۱۹۱۱) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سلمان بن بلال نے ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملہ اپنی بیویوں سے جدا رہے تھے 'آپ کے پاؤں میں موچ آگئ تھی تو آپ نے بالاخانہ میں انتیں دن قیام کیا تھا' پھر وہاں سے اترے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے ایک مہینہ کا ایلاء کیا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیں دن کا بھی ہو تاہے۔

## باب عید کے دونول مہینے کم نہیں ہوتے

امام بخاری رطیقیہ نے کہا کہ اسحاق بن راہویہ نے (اس کی تشریح میں)
کہا کہ اگر ہیہ کم بھی ہوں پھر بھی (اجر کے اعتبار سے) تمیں دن کا
ثواب ملتا ہے محمد بن سیرین رطابیہ نے کہا (مطلب ہیہ ہے) کہ دونوں
ایک سال میں ناقص (انتیں انتیں دن کے) نہیں ہو سکتے۔

حضرت امام بخاری نے اسحاق اور ابن سیرین کے قول نقل کر کے اس حدیث کی تغییر کردی' امام احمد نے فرمایا ہے قاعدہ بی

میر میں ہے گر رمضان ۲۹ دن کا ہو تو ذی الحجہ ۳۰ دن کا ہوتا ہے' اگر ذی الحجہ ۳۰ دن کا ہوتا ہے گر اس

تغییر میں ہہ قاعدہ نجوم شبہ رہتا ہے۔ بعض سال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رمضان اور ذی الحجہ ۲۹ دن کے ہوتے ہیں اس لئے صحیح اسحاق

میں راہویہ کی تغییر ہے۔ امام بخاری نے اس کئے اس کو پہلے بیان فرمایا کہ رائے ہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی فرماتے ہیں کہ

شدوا عبد لا ینقصان بعض کے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں کہ انتیں انتیں دنوں کے نمیں ہوتے بعض کے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں

کہ تغییر و انتیں کا اجر برابر بی ملتا ہے اور یہ اخبری معنی قواعد شرعیہ کے لحاظ سے زیادہ چہپاں ہوتے ہیں۔ گویا آپ نے اس بات کا دفع

کرنا چاہا کہ کس کے دل میں کسی بات کا وہم نہ گذر ہے۔

(۱۹۱۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے معتمر بن سلمان نے بیان

١٩١٢ - حَدُّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدُّثَنَا مُفْتَمِرٌ

کیا کما کہ میں نے اسحاق سے سنا انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپ کریم رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے (دو سمری سند) امام بخاری نے کما اور مجھے مسدد نے خردی ان سے معتمر نے بیان کیا ان سے خالد حذاء نے بیان کیا کہ مجھے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ نے خردی اور بیان کیا کہ مجھے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ نے خردی اور

انسیس ان کے والد نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا دونوں

مراد رمضان اور ذی الحجہ کے دونوں مبینے ہیں۔

مینے ناقص نہیں رہتے۔

#### باب نبی کریم ملتٰ کا یہ فرمانا کہ ہم لوگ حساب کتاب نہیں جانتے

(۱۹۱۳) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سعید بن عمرونے بیان کیا ان سے سعید بن عمرونے بیان کیا ان سے سعید بن عمرونے بیان کیا اور انہوں نے ابن عمر فی اس سے سنا کہ نبی کریم ساڑیے نے فرمایا ہم ایک بے پڑھی لکھی قوم ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرتا۔ ممینہ یوں ہے اور یوں ہے۔ آپ کی مراد ایک مرتبہ انتیں (دنوں سے) تھی اور ایک مرتبہ تمیں سے۔ (آپ نے دسوں انگلیوں سے تین بار بتالیا)

#### باب رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے جائیں

(۱۹۱۳) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے (شعبان کی آخری تاریخوں میں) ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھے البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے۔

قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ يَعْنِي ابْنَ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ هَلَّ النَّبِيِّ هَلَّ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ هَلَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهِ عَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ وَهُو اللهِ عَنْدِ رَمَضَانُ وَدُو السَّهْرَانِ لاَ يَشْهُرَانِ وَدُو السَّهْرَانِ اللهِ عَنْدِ وَمَضَانُ وَدُو السَّهِرَانِ الْحَجْدَةِ)).

## ١٣ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ((لاَ رَكْبَ بِهِ) نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسِبُ))

191٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا الله عَمْرِو الأَسْوَدُ بْنُ عَمْرِو الأَسْوَدُ بْنُ عَمْرِ الله عَنْهُمَا عَنِ الله عَلَمَ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَلَمَا وَهَكَذَا). وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا). يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَيْنَ. وَمَرَّةً ثَلاَيْنَ. [راجع: ١٩٠٨]

# ١٤ - بَابُ لا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَومِ يُومِ وَلا يَومَيْنِ

1918 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مِسْلِمُ بْنُ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي مَلْمَةَ عَنْ أَبِي مَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَحَدُكُمْ النّبِيِّ اللهُ قَالَ: ((لاَ يَتَقَدْمَنْ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَومٍ يَومٍ أَوْ يَومَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ بِصَومٍ يَومٍ أَوْ يَومَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْتَهِمَ)).

مثلاً کوئی ہر ماہ میں پیریا جعرات کا یا کسی اور دن کا روزہ ہر ہفتہ رکھتا رہتا ہے اور انقاق سے وہ دن شعبان کی آخری تاریخوں میں آ گیا تو وہ یہ روزہ رکھ لے ' نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت اس لئے بھی وارد ہوئی ہے تاکہ رمضان کے لئے طاقت قائم رہے اور کزوری لاحق نہ ہو۔ الغرض ہر ہر قدم پر شریعت کے امرو نہی کو سامنے رکھنا یمی دین اور یمی عبادت اور یمی اسلام ہے اور یمی ایمان' ہر ہر جگہ اپنی عقل کا دخل ہرگز نہ ہونا چاہئے۔

#### باب الله عزوجل كا فرمانا كه

طال کردیا گیاہے تہمارے لئے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرتا' وہ تہمار الباس ہیں اور تم ان کالباس ہو' اللہ نے معلوم کیا کہ تم چوری سے ایسا کرتے تھے۔ سو معاف کر دیا تم کو اور در گذر کی تم سے پس اب صحبت کروان سے اور ڈھونڈو جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تہماری قسمت میں۔ (اولاد سے)

(1910) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے ا ان سے ابواسحال نے اور ان سے براء بناتھ نے بیان کیا کہ (شروع اسلام میں) حضرت محمد ملی ایم کے صحابہ رش شی جب روزہ سے ہوتے اور افطار کاوقت آتا تو کوئی روزہ دار اگر افطار سے پہلے بھی سو جاتا تو پھر اس رات میں بھی اور آنے والے دن میں بھی انہیں کھانے پینے کی اجازت نهیں تھی تا آنکہ پھرشام ہو جاتی 'پھراپیا ہوا کہ قبیں بن صرمہ انساری بھڑ بھی روزے سے تھے جب افطار کا وقت موا تو وہ این یوی کے پاس آئے اور ان سے بوچھاکیا تمہارے پاس کھ کھاناہے؟ انہوں نے کما (اس وقت تو کچھ) نہیں ہے لیکن میں جاتی ہوں کمیں سے لاؤں گی' دن بھرانہوں نے کام کیا تھااس لئے آ کھ لگ گئی جب ہوی واپس ہوئیں اور انہیں (سوتے ہوئے) دیکھاتو فرمایا افسوس تم محروم ہی رہے! لیکن دو سرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے جب اس كاذكرنبي كريم ملتي إلى الله عديد الله عن الله الله عن "حلال كروياكيا تمهارے لئے رمضان کی راتوں میں اپنی پیوبوں سے صحبت کرنا"اس ير صحابه مُن الله من بهت خوش موت اوربير آيت نازل موكى "كهاؤ پويهال تك كه متاز ہو جائے تمارے لئے صبح كى سفيد دھارى (صبح صادق)

9 - بَابُ قُولِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: هُأْحِلُ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، هُنَ لِبَاسٌ لُكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ لَهُنَّ، عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالآن أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالآن بِاشِرُوهُنُ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ والبقرة: ١٨٧.

١٩١٥ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﴿ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الإفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَـمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَومَهُ حَتَّى يُمْسِيَ. وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيُّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأْتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لاَ، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَومَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتُهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا انْتَضَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَلَأَكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﴿ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ أَحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَاتِكُمْ ﴾ فَفُرحُوا بِهَا فَرْحًا شَدِيْدًا، وَنَزَلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتِيبُّنَ لَكُمُ النُّخُيْطُ

ساہ دھاری (صبح کازب) ہے۔

لأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾.

[طرفه في : ٤٥٠٨].

للمنظم المان كى روايت ميں يہ مضمون يوں ہے كه روزه دار جب شام كا كھانا كھانے سے پہلے سو جائے ، رات بحر كچھ نبيس كھا بي سکتا تھا یہاں تک کہ دو سری شام ہو جاتی اور ابوالشخ کی روایت میں یوں ہے کہ مسلمان افطار کے وقت کھاتے پیتے، عورتول سے صحبت کرتے ، جب تک سوتے نہیں۔ سونے کے بعد پھر دو سرا دن ختم ہونے تک کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ابتداء میں تھا بعد میں اللہ پاک نے روزہ کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور جملہ مشکلات کو آسان فرما دیا۔

> ١٦ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ فِيْهِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿

١٩١٦ - حَدُّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدُّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي خُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتَـمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَـمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَتَّى يَتَبَيُّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾ عَمَدْتُ إِلَى عِقَال أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالَ أَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلاَ يَسْتَبِيْنُ لِي. فَغَدَوتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكُرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: ((إنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْل وَبَيَاضُ النَّهَارِ)).

[طرفاه في : ٥٠٩، ١٥٤٩.

عدى بن حاتم كو آپ كے بتلانے ير حقيقت عجم ميں آئى كه يمال صبح كاذب اور صبح صادق مراد ہيں۔ ١٩١٧ - حَدُّثُنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْل

باب (سورهٔ بقره میں) الله تعالیٰ کا فرمانا که ' محری کھاؤ اور پیو' یمال تک کہ کل جائے تمہارے لئے صبح کی سفید دھاری (صبح صادق) سیاہ دھاری مینی صبح کاذب سے پھر بورے کرو اینے روزے سورج چھینے تک(اس سلسلے میں) براء رہا تھے کی ایک روایت بھی نبی کریم ماتھ کیا ہے مروی ہے

(۱۹۱۲) ہم سے تحاج بن منهال نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ہسیم نے بیان کیا' کما کہ مجھے حصین بن عبدالرحمٰن نے خبردی اور ان سے تعجی نے 'ان سے عدی بن حاتم رضی الله عند نے بیان کیا کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی " تا آنکہ کھل جائے تمہارے لئے سفید دھاری سیاہ دھاری ہے۔ تو میں نے ایک سیاہ دھاکہ لیا اور ایک سفید اور دونوں کو تکیہ کے نیچے رکھ لیا اور رات میں دیکھتا رہا مجھ پر ان کے رنگ نہ كطلح ، جب صبح موتى توميس رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوا اور آیا ہے اس کاذکر کیا۔ آیا نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاریکی (صبح کاذب) اور دن کی سفیدی (صبح صادق) مراد ہے۔

(١٩١٤) مم سے سعيد بن الى مريم نے بيان كيا انہوں نے كما مم سے

ابن ائی حازم نے بیان کیا' ان سے ان کے باب نے اور ان سے سل

بْن سَفْدِح. وَحَدَّثِنِي سَفِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ((أُنْزِلَتْ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾ وَلَمْ يَنْزِلْ ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فَكَانْ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصُّومَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رَجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤيتُهُمَا، فَأَنْزَلَ ا ا للهُ بَعْدُ: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)).

[طرفه في : ٤٥١١].

ابتداء میں صحابہ رہی تھی میں سے بعض لوگوں نے طلوع فجر کا مطلب نہیں سمجھا اس لئے وہ سفید اور سیاہ دھاگے سے فجر سیسی معلوم کرنے لگے گرجب من الفجر کے لفظ نازل ہوئے تو ان کو حقیقت کا علم ہوا۔ سیاہ دھاری سے رات کی اندھیری اور سفید دھاری سے صبح کا اجالا مراد ہے۔

دن بي-

١٧ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لا يَمْنَقُنْكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلِ)) ١٩١٩،١٩١٨ - حَدَّثَنَا عُبَيدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُبَيدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمُرَ، وَالْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذَّنُ بِلَيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذَّنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذَّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ)). قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ

أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا)).

[راجع: ٦١٧]

بن سعدنے '(دو سری سند امام بخاری) نے کمااور مجھ سے سعید بن الى مريم نے بيان كيا' ان سے ابو غسان محد بن مطرف نے بيان كيا' انہوں نے کما کہ مجھ سے ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سل بن سعد رضی الله عنه نے بیان کیا کہ آیت نازل ہوئی "کھاؤ ہو یہال تک کہ تمہارے لئے سفید دھاری سیاہ دھاری سے کھل جائے "لیکن من الفجر (صبح كي) ك الفاظ نازل شيس موئے تھے۔ اس ير يجھ لوگول نے بیہ کہا کہ جب روزے کاارادہ ہوتا توسیاہ اور سفید دھاکہ لے کر پاؤل میں باندھ لیتے اور جب تک دونوں دھاگے پوری طرح د کھائی نہ ویے لگتے 'کھانا پینا بندنہ کرتے تھے'اس پر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے پھرلوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور

### باب نبي كريم النهيم كايه فرماناكه بلال والنوركي اذاك تمهيس سحری کھانے سے نہ روکے

(١٩١٨ ١٩١) م سے عبيد بن اساعيل نے بيان كيا كما م سے ابواسام ن ان سے عبیداللہ نے ان سے نافع نے اور ان سے این عمر جھات نے اور (عبیدالله ابن عمر نے یمی روایت) قاسم بن محمد سے اور انہوں كرتے تھے اس لئے رسول الله طائيكم نے فرمايا كه جب تك ابن ام متوم بنالي اذان نه ديس تم كھاتے پيتے رہو كيونكه وہ صبح صادق ك طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ قاسم نے بیان کیا کہ دونوں (بلال ایک چڑھتے تو دو سرے اترتے۔

تھی ہے۔ اللہ علامہ قسطلانی نے نقل کیا کہ صحابہ کی سحری بہت قلیل ہوتی تھی 'ایک آدھ تھجوریا ایک آدھ لقمہ اس لئے یہ قلیل فاصلہ المرتب سلامیا۔ حدیث ہذا میں صاف ہدکور ہے کہ بلال ضبح صادق سے پہلے اذان دیا کرتے تھے یہ ان کی سحری کی اذان ہوتی تھی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بڑا تھ فجر کی اذان اس وقت دیتے جب لوگ ان سے کہتے کہ فجر ہو گئی ہے کیونکہ وہ خود نامینا تھے۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں والمعنی فی المجمع ان بلا لا کان یو ذن قبل الفجر ٹم یتوبص بعد للدعاء و بحوہ ٹم یرقب الفجر فاذا اقارب طلوعہ نزل فاخیر ابن ام مکتوم المنے یعنی حضرت بلال بڑا تھے فجر سے قبل اذان دے کر اس جگہ دعاء کے لئے ٹھرے رہے اور فجر کا انظار کرتے جب طلوع فجر قریب ہوتی تو وہاں سے نیچے اتر کر ابن ام مکتوم بڑا تھ کو اطلاع کرتے اور وہ پھر فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ ہر دو کی اذان کے درمیان قلیل فاصلہ کا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے آیت قرآنیے ﴿ حَتٰی یَتَنَیْنَ لَکُمُ الْخَیْظُ الْاَنْیُصُ ﴾ (البقرة: ۱۸۵) سے یہ بھی ظاہر ہوتا کہ مجبح صادق نمایاں ہو جانے تک سحری کھانے کی اجازت ہے۔ جو لوگ رات رہے ہوئے سحری کھا لیے ہیں یہ سنت کے ظاف ہے۔ سنت سحری وہی ہے کہ اس سے فارغ ہونے اور فجر کی نماز شروع کرنے کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہو جتنا کہ بچاس آیات کے ہے۔ سنت سحری وہی ہو کہ اس سے فارغ ہوئے اور فجری نماز شروع کرنے کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہو جتنا کہ بچاس آیات کے ہے۔ سنت سحری وہ ت کہ اس سے فارغ ہوئے اور فجری کھانا جائز نہیں ہے۔

#### ١٨ – بَابُ تَعْجِيْلِ السُّحُورِ

١٩٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ
 حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي
 حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 قَالَ: ((كُنْتُ أَتَسَحُّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ
 سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللهِ

#### باب سحری کھانے میں در کرنا

(۱۹۲۰) ہم سے محد بن عبیداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ابوحازم نے بیان کیا اور ان سے حضرت سل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں سحری اللہ عنہ کھا تا چر جلدی کرتا تا کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے۔

🥮)). [راجع: ۷۷٥]

یعنی سحری وہ بالکل آخر وقت کھایا کرتے تھے پھر جلدی ہے جماعت میں شال ہو جاتے کیونکہ آنحضرت سٹھنے الجبر کی نماز ہیشہ طلوع فجر کے بعد اند هیرے ہی میں پڑھاکرتے تھے ایبا نہیں جیسا کہ آج کل حنی بھائیوں نے معمول بنالیا ہے کہ نماز فجر بالکل سورج نگلنے کے وقت پڑھتے ہیں ' ہیشہ ایساکرنا سنت نبوی کے خلاف ہے۔ نماز فجر کو اول وقت ادا کرنا ہی زیادہ بھتر ہے۔

#### باب سحری اور فجر کی نماز میں کتنافاصلہ ہو تاتھا

(۱۹۲۱) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا کہا ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے انس بڑا ٹھر نے اور ان سے زید بن ثابت بڑا ٹھر نے کہ نبی کریم ملٹے لیا کے ساتھ ہم نے سحری کھائی ' پھر آپ ملٹے لیا مبح کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہو تا تھا تو انہوں نے کہا کہ بچاس آئیتیں (بڑھنے) کے موافق فاصلہ ہو تا تھا۔

# ١٩ بَابُ قَدْرِ كُمْ بَيْنَ السُّحُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْر

1971 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا هِسْلَمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا هِسْلَمٌ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ: ﴿(رَّسَحُوْنَا مَعَ النَّبِيِّ اللهُ مُثَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كُمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ حَمْسِيْنَ آيَةً)). [راجع: ٥٧٥]

المنظم المن عن معزت قاده بن دعامه كا نام آيا ہے' ان كى كنيت الوالخطاب السدوى ہے' نابينا اور قوى الحافظ تھے' بكر بن عبدالله مزنی ایک بزرگ کتے ہیں کہ جس کا جی جاہے اپنے زمانہ کے سب سے زیادہ قوی الحافظ بزرگ کی زیارت کرے وہ قادہ کو و کھے لے۔ خود قادہ کتے ہیں کہ جو بات بھی میرے کان میں پڑتی ہے اسے قلب فوراً محفوظ کر لیتا ہے۔ عبداللہ بن سرجس اور انس بڑاللہ اور بہت سے دیگر حضرات سے روایت کرتے ہیں ' ۵ مد میں انقال فرمایا راتھے (آمین)

> ٠ ٧ - بَابُ بَرَكَةِ السُّحُورِ عَنْ غَيْرِ إِيْجَابِ، لأَنَّ النَّبِيُّ ﴿ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكُر السُّحُورُ ١٩٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَاصَلَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَشَقُّ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ، قَالُوا: إنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: ((لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمْ، إنِّي أَظَلُ أَطْعَمُ وَأَسْقَى)).

[طرفه في : ١٩٦٢].

باب سحری کھانامستحب ہے واجب نہیں ہے کیونکہ نی کریم سٹھیل اور آپ کے اصحاب نے پے در پے روزے رکھے اور ان میں شحری کاذکر نہیں ہے۔

(۱۹۲۲) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا 'کماہم سے جوریہ نے ' ان سے تافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بھی اے کہ نی کریم مالی ا ن وحصوم وصال" رکھا تو صحابہ رُن تین نے بھی رکھالیکن صحابہ رہمانی ك لئے دشواري ہو گئي۔ اس لئے آپ نے اس سے منع فرماديا محاب و اس يرعرض كى كه آپ تو صوم وصال ركھتے ہيں؟ آخضرت الله الريايا من تمهاري طرح نسيس مول من تو برابر كھلايا اور بلايا حا تا ہوں۔

يَهِ إِن صوم وصال متواتر كي دن تحري و افطار كئے بغير روزه ركھنا اور ركھ چلے جانا بعض دفعہ آخضرت مثليّ إيا روزه ركھاكرتے سے گر صحابہ کو آپ نے مشقت کے پیش نظرایے روزے سے منع فرمایا بلکہ سحری کھانے کا عکم دیا تاکہ دن میں اس سے توت حاصل ہو۔ امام بخاری کا فشاء یہ ہے کہ سحری کھانا سنت ہے 'مستحب ہے گرواجب نہیں ہے کیونکہ صوم وصال میں صحابہ نے بھی بسرحال سحري كوترك كرديا تها ابب كامقصد ثابت بوا-

> ١٩٢٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (رَتَسَحُّرُوا، فَإِنَّ فِي السُّخُورِ بَرَكَةً)).

(۱۹۲۳) ہم سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا انهول نے كماكه ہم ے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔

سحری کھانا اس لئے بھی ضروری ہے کہ یبودیوں کے ہاں سحری کھانے کا چلن نہیں ہے' پس ان کی مخالفت میں سحری کھانی چاہئے اور اس سے روزہ یورا کرنے میں مدد بھی ملتی ہے " سحری میں چند تھور اور پانی کے گھونٹ بھی کانی ہیں اور جو الله ميسر كرے- بسر طال سحری چھوڑنا سنت کے خلاف ہے۔

> باب اگر کوئی شخص روزے کی نیت ٢١ – بَابُ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَومًا وَقَالَتْ أَمُّ الدُّرْدَاء: كَانَ أَبُو الدُّرْدَاء

دن میں کرے تو درست ہے۔ اور ام درداء رضی الله عنمانے كما كر

يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا لاَ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَومِيْ هَذَا. وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةُ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاس، وَحُذَيْفَةً-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

١٩٢٤– حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ بَفَتْ رَجُلاً يُنَادِي فِي النَّاسِ يَومَ عَاشُورَاءَ: ((أَنَّ مَنْ أَكُلَ فَلْيُتِمُّ أَو فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلُ فَلاَ يَأْكُلُ)).

[طرفاه في : ۲۰۰۷، ۲۲۲۵].

مقصد باب سے ہے کہ کسی شخص نے فجر کے بعد سے پچھ نہ کھایا پا ہو اور اس حالت میں روزہ کی نیت دن میں بھی کر لے تو روزہ ہو جائے گا گریہ اجازت نفل روزہ کے لئے ہے فرض روزہ کی نیت رات بی میں تحری کے وقت ہونی چاہئے۔ حدیث میں عاشورہ کے روزہ کا ذکر ہے جو رمضان کی فرضیت سے قبل فرض تھا۔ بعد میں محض نفل کی حیثیت میں رہ گیا۔

> ٢٢- بَابُ الصَّائِم يُصْبَحُ جُنُبًا ١٩٢٦،١٩٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَولَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكُر بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ((كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِيْنَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةً وَأُمِّ سَلَمَةً ح)).

وَحَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُقَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكُو بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرُّحْسَمَنِ أَخْبَرَ مَزْوَانَ أَنَّ عَاٰنِشَةَ وَأَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ : ((أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانْ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ،

ابودرداء رضى الله عنه ان سے بوچھتے كيا كچھ كھاناتمهارے پاس ہے؟ اگر ہم جواب دیتے کہ کچھ نہیں تو کتے چھر آج میرا روزہ رہے گا۔ ای طرح ابوطلحه ابو مريره ابن عباس اور حذيفه رضى الله عنهم في بهي

(۱۹۲۴) ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا کماکہ ہم سے بزید بن الی عبید نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن اکوع نے کہ نبی کریم النظیم نے عاشورہ ك دن ايك شخص كويد اعلان كرنے كے لئے بھيجا كه جس نے كھانا کھالیا ہے وہ اب (دن ڈوہے تک روزہ کی حالت میں) پورا کرے یا (بیہ فرمایا کہ) روزہ رکھے اور جس نے نہ کھایا ہو (تو وہ روزہ رکھے) کھانا نہ کھائے۔

باب روزہ دار صبح کو جنابت میں اٹھے تو کیا تھم ہے

(۱۹۲۵٬۲۲۱) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک نے 'ان ہے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے غلام سی نے بیان کیا' انہوں نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور ام سلمہ رضی الله عنها كي خدمت مين حاضر موا (دو سرى سند امام بخارى روايتي ن کہا کہ) اور ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ اکہ ہم کو شعیب نے خبر دی'انہیں زہری نے'انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بکرین عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام نے خروی 'انہیں ان کے والد عبدالرحمٰن نے خبر دی' انہیں مروان نے خبر دی اور انہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنهانے خبردی کہ (بعض مرتبہ) فجرہوتی تو رسول الله ملی کیا اینے اہل ك ساتھ جنبي ہوتے تھ' پھر آپ عسل كرتے اور آپ روزہ سے ہوتے تھے اور مروان بن حکم نے عبدالرحمٰن بن حارث سے کمامیں

ثُمُّ يَفْتَسِلُّ وَيَصُومُ. وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أَقْسِمُ بِا اللهِ لَتُقَرِّعَنَّ الْرَحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أَقْسِمُ بِا اللهِ لَتُقَرِّعَنَّ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ آبُوبَكُو : فَكُوهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. ثُمَّ قُلْرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِنِي الْمُحْلَيْفَةِ – وَكَانَتْ لأبي هُرَيْرَةَ هَنَالِكَ الْحُلَيْفَةِ – وَكَانَتْ لأبي هُرَيْرَةَ هَنَالِكَ الْحُلَيْفَةِ – وَكَانَتْ لأبي هُرَيْرَةَ هَنَالِكَ الْمُحْلَقِينَ الْمِي هُرَيْرَةً هَنَالِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأبي هُرَيْرَةً هَنَالِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأبي هُرَيْرَةً فَلَلَ اللهِ فَلَوْلاً مَرْوَانَ أَقْسَمَ عَلَى فَلَكَ مَوْوَانَ أَقْسَمَ عَلَى اللهَ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[طرفاه في : ١٩٣٠، ١٩٣١].

[طرفه في : ١٩٣٢].

تهیں اللہ کی قتم دیتا ہوں ابو ہریرہ بڑاتھ کو تم یہ حدیث صاف صاف منا دو۔ (کیونکہ ابو ہریرہ بڑاتھ کا فتو کی اس کے خلاف تھا) ان دنوں مروان 'امیر معاویہ بڑاتھ کی طرف سے مدینہ کاحاکم تھا۔ ابو بکرنے کہا کہ مرتبہ ذوالحلیفہ میں جمع ہو گئے۔ ابو ہریرہ بڑاتھ کی وہال کوئی زمین تھی عبدالرحمٰن نے اس بات کو پہند نہیں کیا۔ اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ ذوالحلیفہ میں جمع ہو گئے۔ ابو ہریرہ بڑاتھ کی وہال کوئی زمین تھی عبدالرحمٰن نے ان سے کہا کہ آپ سے ایک بات کہوں گا اور اگر مروان نے اس کی جمعے قتم نہ دی ہوتی تو میں جمعی آپ کے سامنے اسے نہ چھیڑتا۔ پھر انہوں نے عائشہ اور ام سلمہ بڑاتھ کی حدیث ذکر کی۔ ابو ہریرہ بڑاتھ نے کہا (میں کیا کروں) کہا کہ فضل بن عباس بڑاتھ نے یہ حدیث بیان کی تھی (اور وہ زیادہ جانے والے ہیں) کہ ہمیں نے یہ حدیث بیان کی تھی (اور وہ زیادہ جانے والے ہیں) کہ ہمیں مام اور عبداللہ بن عمر بڑاتھ کے صاجزادے نے ابو ہریہ وضی اللہ عنہ و سلم ایسے شخص کو جو صبح کے میان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم ایسے شخص کو جو صبح کے دعرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت وقت جنبی ہونے کی حالت ہیں اٹھا ہو افطار کا تھم دیتے تھے لیکن زیادہ معتبرے۔

ابو ہریرہ بڑاتھ نے فضل کی حدیث س کر اس کے خلاف فتوئی دیا تھا۔ مروان کا یہ مطلب تھا کہ عبدالرحمٰن ان کو پریٹان کسیسے کی اور خاموش رہے پھر موقعہ پاکر ابو ہریرہ بڑاتھ سے اس مسلے کو ذکر کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ بڑاتھ نے عائشہ اور ام سلمہ بڑاتھا کی حدیث س کر کہا کہ وہ خوب جانتی ہیں گویا اپنے فتوئی سے رجوع کیا۔ (دحیدی)

علامہ حافظ ابن جحر فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے بہت ہے فوائد نطخے ہیں مثلاً علاء کا امراء کے ہاں جا کر علمی نداکرات کرنا محقولات میں اگر ذرا بھی شک ہو جائے تو اپنے ہے زیادہ عالم کی طرف رجوع کر کے اس ہے امر حق معلوم کرنا ایسے امور جن پر عورتوں کو بہ نبست مردوں کے زیادہ اطلاع ہو عتی ہے "کی بابت عورتوں کی روایات کو مردوں کی مرویات پر ترجیح دینا "اس طرح بالعکس جن امور پر مردوں کو زیادہ اطلاع ہو عتی ہے ان کے لئے مردوں کی روایات کو عورتوں کی مرویات پر ترجیح دینا "بمرحال ہر امریش آخضرت ساتھیا کی اقداء کرنا "جب تک اس امر کے متعلق خصوص نبوی نہ ثابت ہو اور یہ کہ اختلاف کے وقت کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا اور خبر واحد مرد سے مروی ہو یا عورت ہے اس کا حجت ہونا " یہ جملہ فوائد اس حدیث سے نگاتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بناتھ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے جنوں نے حق کا اعتراف فرما کر اس کی طرف رجوع کیا۔ (فتح الباری)

باب روزه دار کااپنی بوی سے مباشرت یعنی بوسه مساس وغیرہ درست ہے اور حضرت عائشہ رہی کیا نے فرمایا کہ روزہ دار پر بیوی کی شرمگاہ حرام ہے۔

(١٩٢٤) م سے سليمان بن حرب نے بيان كيا ان سے شعبہ نے ان ے محم نے 'ان سے اہراہیم نے 'ان سے اسود نے اور ان سے عاکشہ روزے سے موتے لیکن (اپی ازواج کے ساتھ مقیل (بوسہ لینا) و مباشرت (اپ جم سے لگالینا) بھی کر لیتے تھے۔ آنخفرت اللظام سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے' بیان کیا کہ ابن عباس بی ان کما کہ (سورہ طم میں جو مارب کالفظ ہے وہ) حاجت و ضرورت کے معنیٰ میں ہے 'طاؤس نے کما کہ لفظ اولی الاربة (جو سورہ نوریس ہے) اس احق کو کمیں کے جے عور تول کی کوئی ضرورت نہ ہو۔

باب روزه دار كاروزه كى حالت مين اين بيوى كابوسه لينا اور جابرین زیدنے کما اگر روزہ دارنے شہوت سے دیکھااور منی نکل آئی توده اپناروزه پورا کرلے۔

(١٩٢٨) مم سے محرین شی نے بیان کیا کمامم سے کی قطان نے بیان كيا ان سے بشام نے بيان كيا كه مجھے ميرے والد عروه نے خروى اور انسی عائشہ و ان نے کریم الکھا کے حوالہ سے (دو سری سندامام بخاری نے کماکہ) اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے الم مالك روائع نے ان سے بشام بن عروہ نے ان سے ان كے باب نے اور ان سے عائشر رہے والے بیان کیا کہ رسول الله مائی ابنی بعض ازواج کاروزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ پھر آپ ہنسیں۔

(1979) ہم سے مسدد نے بیان کیا اکما ہم سے یکی قطان نے بیان کیا ان سے بشام بن الی عبداللہ نے ان سے بیلی بن الی کثر نے ان ے ابوسلمہ نے 'ان سے ام سلمہ رہی اللہ کا بیٹی زینب نے اور ان سے

٣٧ - بَابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم وَقَالَتْ عَاتِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا.

١٩٢٧ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ : عَنْ شَهْبَةً عَنِ الْعَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأُمْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُهَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلُكُكُمْ لِإِرْبِهِ)). وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ مَآرِبُ ﴾: حَاجَةً. وَقَالَ طَاوُسٌ: ﴿أُولِي الْإِرْبَةِ﴾: الأَحْمَقُ لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النَّسَاءِ.

٢٤- بَابُ الْقِبْلَةِ لِلصَّائِم

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِنْ نَظَرَ فَأَمَنِي يُتِمُّ صَوَمَةُ. [طرفه في : ١٩٢٨].

١٩٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُشَّى حَدُّثَنَا يَحْمَى عَنْ هِشَامِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنْ كَانْ رَسُولُ ا للهِ 🕮 لَيُقبِّلُ بَمْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمُّ ضَحِكَتْ)).

[راجع: ١٩٢٧]

١٩٢٩ - حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدُّثَنَا يَخْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أبِي كَلِيْرٍ هَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمَّ

سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: بَينما أَنَا مَعَ رَسُولِ الله في الحَمِيلةِ إِذْ حِطْتُ، فانسَلَلْتُ فَاحَدْتُ ثِيابَ حَيضتِي فقال: ((مَا لَكِ))، أَنفِسْتِ؟)) قلتُ: نَعَمْ. فَدَحَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ. وَكَانَتْ هِي وَرَسُولُ اللهِ فَا يَفْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ)). [راجع: ٢٩٨]

تربیت کے شریعت ایک آسان جامع قانون کا نام ہے جس کا زندگی کے ہر ہر گوشے سے تعلق ضروری ہے میاں بیوی کا تعلق جو بھی ایٹ ہے جس کا زندگی کے ہر ہر گوشے سے تعلق ضروری ہے میاں بیوی کا تعلق جو بھی بیست کے طاہر ہے اس لئے حالت روزہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کی اجازت نہیں۔ ان کا نفس غالب رہتا ہے ہاں یہ خوف نہ ہو تو جائز ہے۔ جائز ہے۔

### باب روزه دار كاعسل كرناجائز ب

٧٥- بَابُ اغْتِسَالَ الصَّائِم وَبَلُ ابْنُ عُمَرَ قُوبًا فَٱلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ. وَدَخَلَ الشُّفْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعُّمُ الْقِلْرَ أَوْ الشَّيْءَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّاتِمِ. وَقَالَ ابْنُ مَسْفُودٍ: إذَا كَانَ صَومُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْمِحُ دَهِيْناً مُتَرَجِّلاً. وَقَالَ أَنسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَا أَتَقَحُّمُ فِيْهِ وَأَنَا صَائِمٌ. وَيُلْأَكُو عَن النَّبِيُّ اللَّهِ أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ. وَلَمَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أُوَّلَ النَّهَار وَآخِرَهُ. وَلاَ يَبْلُعُ وَقَالَ عَطَاءً : إِن ازْدَرَدَ رِيْقَهُ لَا أَقُولُ يُفْطِرِ. وَقَالَ ابْنُ مِيْرِيْنَ: لاَ بَأْسَ بِالسُّواكِ الرُّطَبِ. قِيْلَ: لَهُ طَفَّةً. قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ طَفْمٌ وَأَنْتَ تُمَضَّمِضُ بِهِ وَلَمْ يَرَ أَنُسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ بِالْكُحْلِ

لِلصَّائِمِ يَأْسًا.

سے کلی کرتے ہو۔ انس 'حسن اور اہرا ہیم نے کما کہ روزہ دار کے لئے مرمد لگانا درست ہے۔

تعلیم استور بین مسعود بین شرک از خرکورہ فی الباب کی مناسبت ترجمہ باب سے مشکل ہے ابن منیر نے کما امام بخاری رمائیے نے اسکا رد کیا جس نے روزہ دار کے لئے عنسل محروہ رکھا ہے کیونکہ اگر منہ میں پانی جانے کے ڈر سے محروہ رکھا ہے تو کلی کرنے اور ناک میں پانی جانے ہے جس اس کا ڈر رہتا ہے۔ اس لئے اگر محروہ رکھا ہے کہ روزہ میں زیب و زینت اور آرائش انچی میں تو سلف نے کتھی کرنا تیل ڈالنا روزہ دار کے لئے جائز رکھا ہے۔ حافظ نے یہ بیان نہیں کیا کہ ابن مسعود بڑائی کے اثر کو کس نے وصل کیا نہ قطلانی نے بیان کیا۔ (وحیدی)

١٩٣٠ حَدُّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حُدُّتَنَا ابْنُ وَهَبٍ حَدُّتَنَا أَوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَتْ عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ا للهُ عَنْهَا: ((كَانَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهَا: ((كَانَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهَا: ((كَانَ النَّبِيُ اللهُ عَنْهَا: فَرْكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ خُلُمٍ

يَبْرِبُ عَلَيْهِ عَلَى وَلَمْكُونُ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنْكُونِ مِنْ الْمُنْكُونِ مِنْ الْمُنْكُونِ مِنْ الْمُنْكُونِ الْمُنْكِمِي الْمُنْكُونِ الْمُنْكِونِ الْمُنْكِونِ الْمُنْكِونِ الْمُنْكِونِ الْمُنْكِونِ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونِ الْمُنْكِونِ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونِ الْمُنْكُونِ الْمُنْكِمِي الْمُنْكِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِيلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْلِقِيلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْكِلِي الْمُنْلِقِي الْمُنْكِلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِقِلْلِي الْمُنْلِي الْمُنْلِلْكِلِي الْمُنْلِل

مَالِكُ عَنْ شُمَيٌّ مَولَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ

الْـمُغِيْرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: ((كُنْتُ أَنَا وَأَبِي، فَلَـمَبْتُ

مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمُولُ اللهِ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُولُ اللهِ اللهِ

إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرٍ

احتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُومُهُ)). [راجع: ١٩٢٥] ١٩٣٢ – حَدَّثَنَا ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ

فَقَالَتْ مِثْلُ ذَلِكَ. [راجع: ١٩٢٦]

(۱۹۳۰) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا' کہا ہم سے عبداللہ ابن وہب نے بیان کیا' ان سے یونس نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے' ان سے عودہ اور ابو بکرنے کہ عائشہ رہی تھانے کہار مضان میں فجر کے وقت نبی کریم ملی ہے احتلام سے نمیں (بلکہ اپنی ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے) عسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے (معلوم ہوا کہ عسل جنابت روزہ دار فجر کے بعد کر سکتا ہے)

(۱۹۳۱) ہم سے اساعیل بن الی اولیں نے بیان کیا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے غلام سمی نے 'انہوں نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میرے باپ عبدالرحمٰن مجھے ساتھ لے کرعائشہ رضی اللہ عنما کی فدمت میں حاضر ہوئے 'عائشہ رضی اللہ عنما نے کما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے احتہام کی وجہ سے! پھر آپ روزے سے احتہام کی وجہ سے! پھر آپ روزے سے رہنے (یعنی عنسل فجری کاوقت نکل جانے کے بعد رہنے (یعنی عنسل فجری نماز سے پہلے سحری کاوقت نکل جانے کے بعد رہنے )۔

(۱۹۳۳) اس کے بعد ہم ام سلمہ بھی والی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اس طرح حدیث بیان کی۔

ایں حدیث ہے بھی ہر دو سکنے ثابت ہوئے روزہ دار کیلئے عسل کا جائز ہونا اور بحالت روزہ عسل جنابت فجر ہونے کے بعد کرنا چونکہ شریعت میں ہر ممکن آسانی پیش نظر رکھی گئی ہے اسلئے آتخضرت ٹائی کیا نے اسوہ صنہ سے عملاً یہ آسانیاں پیش کی ہیں۔ ۲۷ – بَابُ الصَّائِمِ إِذَا أَكُلَ أَوْ بِابِ الْکِرِ روزہ دار بھول کر کھالی لے

#### مشرب نَاسِيًا

وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنَّ اسْتَنْفَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ رَدُّهُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ : إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

19٣٣ - حَدُّنَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُرِيْعِ حَدُّنَنَا هِشَامٌ حَدُّنَنَا ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي اللهُ قَالَتِم قَالَتِه مُ اللهُ وَسَقَاهُ).

[طرفه في : ١٦٦٦٩.

#### توروزه نهيس جاتا

اور عطاء نے کہا کہ اگر کسی روزہ دار نے تاک میں پانی ڈالا اور وہ پانی طلق کے اندر چلا گیا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اگر اس کو نکال نہ سکے اور امام حسن بصری نے کہا کہ اگر روزہ دار کے حلق میں مکمی چلی گئی تو اس کا روزہ نہیں جاتا اور امام حسن بصری اور مجاہد نے کہا کہ اگر بحول کر جماع کر لے تو اس پر قضاء واجب نہ ہوگی۔

(۱۹۳۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا کہ ہمیں بزید بن ذرایع نے خبر دی ان سے مشام نے بیان کیا کہ ہمیں بزید بن ذرایع نے خبر دی ان سے مشام نے بیان کیا کہ حضرت ابو هریرہ رفاقت نے اکرم ملی لیا تو اسے چھاہیے کہ اپنا روزہ فرمایا جب کوئی بھول گیا اور پچھ کھائی لیا تو اسے چھاہیے کہ اپنا روزہ بورا کرے۔ کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔

ام حن بھری اور مجاہد کے اس اثر کو عبدالرزاق نے وصل کیا' انہوں نے کہا ہم کو این جریج نے خبردی' انہوں نے ابن اللہ بھرے ابن ابنوں نے ہما ہم کو این جریج ہے انہوں نے ہما کر کوئی آدی رمضان میں بھول کر اپنی عورت سے معبت کرے تو کوئی نقصان نہ ہو گا اور ثوری سے روایت کی' انہوں نے ایک مخص سے' انہوں نے حن بھری سے' انہوں نے کما بھول کر جماع کرنا بھی بھول کر کھانے چنے کے برابر ہے۔ (وحیدی) یہ فتوئی ایک مسئلہ کی وضاحت کے لئے ہے ورنہ یہ شاذوناور ہی ہے کہ کوئی روزہ دار بھول کر ایا کرے' کم از کم اسے یاد نہ رہا ہو تو عورت کو ضرور یاد رہے گا اور وہ یاد ولا دے گی اس لئے بحالت روزہ قصد آ جماع کرنا سخت ترین گناہ قرار دیا گیا جس سے روزہ نوٹ جا تا ہے اور اس کا کفارہ بے ور بے دو ماہ کے روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ قرار دیا گیا ہے۔

٢٧ - بَابُ السُّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ
 لِلصَّائِم

وَيُذْكُو عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ النّبِي فَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أَخْصِي النّبِي فَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أَخْصِي أَو أَعَدُ)). وقَالَ أَبُو هُرَيْوَةَ عَنِ النّبِي لَا مَرْتُهُمْ (لَوْ لاَ أَنْ أَشْقُ عَلَى أُمْتِي لأَمْرَتُهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلُّ وُصُوءٍ)). وَيُرْوَى بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلُّ وُصُوءٍ)). ويُرْوَى نَخُوهُ عَنْ جَابِرٍ وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النّبِي لَيْحُوهُ عَنْ جَابِرٍ وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النّبِي النّبِي النّبي هَوْهُ وَلَمْ يَخُصُ الصّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ.

#### درست ہے

بب روزہ دار کے لئے تریا خٹک مسواک استعال کرنی

(192) S (192) عائشہ رہے تھا نے نبی کریم التھ الم کابیہ فرمان نقل کیا کہ (مسواک) منہ کو یاک رکھنے والی اور رب کی رضا کاسب ہے اور عطاء اور قادہ نے کہا

روزہ دارا پناتھوک نگل سکتاہے۔

(۱۹۳۳) م سے عبدان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی 'انہوں نے کہاہم کو معمرنے خبردی 'انہوں نے کہا ہم سے زہری نے بیان کیا' ان سے عطاء بن زیدنے' ان سے حمران نے انہول نے حضرت عثان بن عفان رضی الله عنه کو وضو کرتے ديكها أب في (يلك) اي دونول ماتهول يرتين مرتبه ياني والا بجركلي کی اور تاک صاف کی ' پھر تین مرتبہ چرہ دھویا ' پھردایاں ہاتھ کہنی تک دھویا' پھر بایاں ہاتھ کہنی تک دھویا تین تین مرتبہ' اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا اور تین مرتبه داہنایاؤں دھویا' پھر تین مرتبہ بایاں یاؤں دھویا' آخر میں کہا کہ جس طرح میں نے وضو کیا ہے میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو بھي اسي طرح وضو كرتے ديكھاہے ' پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے میری طرح وضو کیا پھردو رکعت نماز (تحیتر الوضو) اس طرح يرهي كه اس نے دل ميں كسى فتم كے خيالات و وساوس گذرنے نہیں دیئے تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

### باب نبی کریم طافیدم کاب فرمانا که جب کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے

اور آنخضرت سلی ایم نے روزہ دار اور غیرروزہ دار میں کوئی فرق نہیں کیا اور امام حسن بھری نے کما کہ ناک میں (دوا وغیرہ) چڑھانے میں اكروہ حلق تك ند پنچے تو كوئى حرج نہيں ہے اور روزہ دار سرمہ بھى لگا سكتا ہے۔ عطاء نے كماكہ أكر كلى كى اور منہ سے سب يانى نكال ديا تو کوئی نقصان نہیں ہو گاادراگر وہ اپنا تھوک نہ نگل جائے اور جو اس ك منه يس (ياني كي تري) ره كن اور مصطكى نه چباني چائي حاج، اگر كوئي مصطکی کا تھوک نگل گیا تو میں نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیالیکن

وَقَالَتْ عَاتِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرُّبِّ)). وَقَالَ عَطاءً وَقَتَادَةُ : يَبتَلِعُ رِيْقَهُ.

١٩٣٤ - حَدُّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُمْرَانَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضًّا: فَٱفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمُّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنفُرَ، ثُمُّ غُسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِوْفَقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ برَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلاَثًا، ثُمُّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَصَاً نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعْتَين لاَ يُحَدُّثُ نَفْسَهُ إِيْهِمَا بشَيْء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنبهِ)).

٢٨- بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِذَا تُوَضًّا فَلْيَسْتَنْشِقُ بِمَنْجِرِهِ الْمَاءَ))

وَلَمْ يُمَيِّز بَيْنَ الصَّاثِمِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ: لا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلُ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَطَاءٌ : إنْ تَمَضْمَضَ ثُمُّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ لا يَضِيْرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيْقَهُ، وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيْهِ؟ وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلْكَ، فَإِن ازْدَرَدَ رِيْقَ الْعِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ

وِلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ فَإِنِ اسْتَنْفَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لاَ بَأْسَ، لأَنْهُ لَـهْ يَمْلِكْ.

منع ہے اور اگر کسی نے ناک میں پانی ڈالا اور پانی (غیراختیاری طور پر) حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ چیزاختیار سے باہر تھی۔

آئیہ میر ابن منذر نے کما اس پر اجماع ہے کہ اگر روزہ دار اپنے تھوک کے ساتھ دانتوں کے درمیان جو رہ جاتا ہے جس کو نکال المسین سکتا نگل جائے تو روزہ نہ ٹوٹے گا اور حضرت امام ابو حنیفہ رہاتی بیں اگر روزہ دار کے دانتوں میں گوشت رہ گیا ہو' اس کو چبا کر قصد آ کھا جائے تو اس پر قضا نہیں اور جمہور کہتے ہیں قضالازم ہوگی اور انہوں نے روزے میں مصطکی چبانے کی اجازت دی اگر اس کے اجزاء نہ نکلیں اگر نکلیں اور نگل جائے تو جمہور علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا۔ (فتح الباری) بسر حال روزہ کی حالت میں ان تمام شک و شبہ کی چیزوں سے بھی بچنا چاہئے جس سے روزہ خراب ہونے کا احتمال ہو۔

باب جان بوجھ کراگر رمضان میں کسی نے جماع کیا؟
اور ابو ہریرہ رفاق سے مرفوعاً یوں مروی ہے کہ اگر کسی نے رمضان
میں کسی عذر اور مرض کے بغیر ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا تو
ساری عمر کے روزے بھی اس کابدلہ نہ ہوں گے اور ابن مسعود رفاقتہ
کا بھی کی قول ہے اور سعید بن مسیب ' شعبی اور ابن جیراور ابراہیم
اور قادہ اور حماد رحمم اللہ نے بھی فرمایا کہ اس کے بدلہ میں ایک دن
روزہ رکھنا جائے۔

(۱۹۳۵) ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا 'کما کہ ہم نے یزید بن ہارون سے سنا' ان سے یجی نے ' (جو سعید کے صاجزادے ہیں) کما' انہیں عبدالرحمٰن بن قاہم نے خبردی' انہیں محد بن جعفر بن زبیر ٹبی اللہ علی اللہ بن خویلد نے اور انہیں عباد بن عبداللہ بن زبیر ٹبی اللہ عن خبردی کہ انہوں نے عائشہ بڑی ہے سے سنا' آپ نے کما کہ ایک محض رسول اللہ علی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں دوزخ میں جل چکا۔ آخضرت ملی ہے دریافت فرمایا کہ کیابات ہوئی ؟ اس نے کما کہ رمضان میں میں نے (روزے کی حالت میں) اپنی بیوی سے ہم بستری کرلی' تھوڑی دیر میں آخضرت ملی کے حالت میں) اپنی بیوی سے ہم بستری کرلی' تھوڑی دیر میں آخضرت ملی کیا گیا' تو آپ ہُنے فرمایا کہ دوزخ میں حصیلہ جس کا نام عرق تھا' پیش کیا گیا' تو آپ ہُنے فرمایا کہ دوزخ میں جانے والا محض کمال ہے؟ اس نے کما کہ حاضر ہوں' تو آپ نے فرمایا

٣٩ – بَابُ إِذَا جَامَعَ فَي رَمَضَانَ وَيُذْكُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ ((مَنْ أَفْطَرَ يَومًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ يَومًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَـمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ)) وَبِهِ قَالَ ابْنُ مُسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ قَالَ ابْنُ مُسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيْمُ وَقَادَةُ وَحَمَّادٌ : يَقْضِي يَومًا مَكَانَهُ.

1970 - حَدُثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْرٍ سَمِعَ يَرِيْدَ بْنَ هَارُونَ حَدُثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيْدِ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْمُوامِ بْنِ خُويْلُلْوِ عَنْ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُوامِ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّبِيْرِ أَنْهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ فَيْ النَّبِي اللهِي فَقَالَ : ((أَلْ رَجُلاً أَتَى النَّبِي اللهِ فَقَلَ : ((أَيْنَ النَّبِي اللهِ يَعْلَى النَّبِي اللهِ يَعْلَى الْمُولَقَ. فَقَالَ : ((أَيْنَ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ الله

آگے یمی واقعہ تفصیل ہے آ رہا ہے جس میں آپ نے اس مخص کو بطور کفارہ پے در پے دو ماہ کے روزوں کا حکم فرمایا تھایا پھر ساتھ مکینوں کو کھانا کھلانے کا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رہے جرم ایک عگمین جرم ہے 'جس کا کفارہ کمی ہے جو آخضرت ملٹھیا نے بتلا دیا اور سعید بن مسیب وغیرہ کے قول کا مطلب رہے کہ سزا فدکورہ کے علاوہ رہے روزہ بھی اسے مزید لازماً رکھنا ہوگا۔ امام اوزاعی نے کہا کہ اگر دو ماہ کے روزے رکھے تو قضالازم نہیں ہے۔

٣- بَابُ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ
 وَلَـمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتُصَدِّقَ عَلَيْهِ
 فَلْيُكَفَّهُ

١٩٣٦ – حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُـولَ اللهِ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((فَهَلُ تَسْتَطَيْعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَنَابِعَيْنِ؟)) قَالَ : لاَ. قَالَ : ((فَهَلْ تَجدُ إطْعَام سِتَّيْنَ مِسْكِينًا؟)) قَالَ : لاَ. قَالُ : فَمَكُثَ عِنْدَ النَّبِيُّ ﴿ فَهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتِيَ النَّبِي ﴿ لِلَّهِ بِعَرَقَ فِيْهَا تُمُرٌّ -وَالْعَرَقُ: الْـمِكْتَلِ – قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ؟)) فَقَالَ أَنَا. قَالَ : ((خُذُهَا فَتَصَدُّقُ بِهِ)). فقَالَ الرُّجُلُ: أَعْلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيهَا - يُرِيْدُ الْحَرَّتَينِ - أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النِّبِيُّ ﷺ خَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمُّ فَقَالَ : ((أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)).

باب اگر کسی نے رمضان میں قصداً جماع کیا! اور اس کے پاس کوئی چیز خیرات کے لیے بھی نہ ہو پھراس کو کہیں سے خیرات مل جائے تو وہی کفارہ میں دے دے۔

(۱۹۳۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خردی ' انہیں زہری نے 'انہوں نے بیان کیا کہ مجھے حمید بن عبدالرحمٰن نے خردی اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم مالی لا کی فدمت میں تھے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر کمایا رسول اللہ! میں تو تاہ ہو گیا' آپ نے دریافت فرمایا کیابات ہوئی؟اس نے کماکہ میں نے روزہ کی حالت میں این بیوی سے جماع کرلیا ہے' اس پر رسول الله الله نے دریافت فرمایا کیا تمهارے پاس کوئی غلام ہے جسے تم آزاد کر سكو؟ اس نے كما نهيں ، پھر آپ نے دريافت فرمايا كيا ب در ب دو مینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟اس نے عرض کی کہ نمیں 'پھرآپ نے بوچھاکیاتم کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ اس نے اس کاجواب بھی انکار میں دیا' راوی نے بیان کیا کہ چرنی کریم سٹھیا تھوڑی در کے لئے ٹھر گئے۔ ہم بھی اپنی اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک برا تھیلا (عرق نامی) پیش کیا گیاجس میں تھجوریں تھیں۔ عرق تھیلے کو کہتے ہیں (جے تھجور کی چھال سے بناتے ہیں) آنخضرت التھا نے دریافت فرمایا کہ سائل کمال ہے؟اس نے کہاکہ میں حاضر ہوں' آپ نے فرمایا کہ اسے لے اواور صدقہ کر دو'اس شخص نے کماکیایا رسول الله! میں اینے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ بخدا ان دونوں پھریلے میدانوں کے درمیان کوئی بھی گھرانہ میرے گھرسے زیادہ مختاج نہیں ہے' اس پر نبی کریم طاق کیا اس طرح ہنس پڑے کہ آپ کے آگے کے دانت دیکھے جاسکے۔ پھر آپ

نے ارشاد فرمایا کہ اچھاجااینے گھروالوں ہی کو کھلا دے۔

[أطراف في : ۱۹۳۷، ۲۲۰۰، ۲۲۱۰، ۳۲۸۰، ۲۷۱۰، ۲۷۱۰،

1175 1785].

میں مورت ندکور میں بطور کفارہ پہلی صورت غلام آزاد کرنے کی رکھی گئی و مری صورت پے در پے دو ممینہ روزہ رکھنے کی است میں یہ تنیوں صورتیں قائم ہیں چو ککہ مخص ندکور نے میں مورت کی اوا کی است میں یہ تنیوں صورتیں قائم ہیں چو ککہ مخص ندکور نے ہرصورت کی اوا کی کے لیے اپنی مجبوری ظاہر کی آخر میں ایک صورت آنخضرت سے بیا نے اس کے لئے نکالی تو اس پر بھی اس نے خود اپنی مسکینی کا اظہار کیا۔ آنخضرت سے بیا کو اس کی حالت زار پر رحم آیا اور اس رحم و کرم کے تحت آپ نے وہ فرمایا جو یمال ندکور ہے۔ اپنی مسکینی کا اظہار کیا۔ آخضرت سے کو گئی ایک صورت سامنے آ جائے تو یہ تھم باتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے اس محض کے ساتھ خاص قرار دیا ہے گر حضرت امام بخاری رمایتہ کا رجمان اس بات سے ظاہر ہے۔

٣١– بَابُ الْـمَجَامِع فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْمِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيْجَ؟

حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَمْنِدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ خَمْنِدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَنِي اللهِ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النّبِيِّ فَقَالَ: (رَأَتَحِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟)) فَقَالَ: (رَأَتَحِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((أَفَتَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُومَ مَنْهُرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ مِتَيْنَ مِسْكِيْنًا؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: ((أَفْتَجَدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ مِتَيْنَ مِسْكِيْنًا؟)) قَالَ: ((أَفْعِمْ هَذَا : لاَ. قَالَ: ((أَطْعِمْ هَذَا : وَهُوَ الزَّبِيلُ – قَالَ: ((أَطْعِمْ هَذَا عَلْيَ)))، قَالَ : عَلَى أَحْوَجَ مِنًا؟ مَا بَيْنَ لاَ عَلْمَالًا))، قَالَ : عَلَى أَحْوَجَ مِنًا؟ مَا بَيْنَ لاَ عَلْكَ))، قَالَ : عَلَى أَحْوَجَ مِنًا؟ قَالَ: ((فَأَطْعِمْ هَذَا يَتَنْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجَ مِنًا؟ قَالَ: ((فَأَطْعِمْ هَذَا لَيْنَ لاَ : عَلَى أَحْوَجَ مِنًا؟ قَالَ: ((فَأَطْعِمْ هَذَا يَتْهُا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجَ مِنًا؟ قَالَ: ((فَأَطْعِمْ هَذَا يَتَعْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجَ مِنًا؟ قَالَ: ((فَأَطْعِمْ هَذَا إِلَيْكَ)))، قَالَ : عَلَى أَحْوَجَ مِنًا؟ قَالَ: ((فَأَطْعِمْهُ أَهْلُكَ))). [راجع: ١٩٣٦]

باب رمضان میں اپنی ہوی کے ساتھ قصداً ہم بستر ہونے والا شخص کیا کرے؟ اور کیا اس کے گھروالے مختاج ہوں تو وہ ان ہی کو کفارہ کا کھانا کھلا سکتاہے؟

(کساوا) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا کا ان سے معدبن عبدالرحمٰن نے اور ان سے ابو ہریہ بڑا تیز نے کہ ایک شخص نی کریم طاقی کے دریافت فرمایا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ بید بنھیب رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہے ' آپ نے دریافت فرمایا کہ متمدارے پاس اتی طاقت نہیں ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے در پ دو مینے نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پر دریافت فرمایا کیا تم بدورے دو مینے کہ دریافت فرمایا کیا تم بدورے دو مینے فرمایا کیا تم بدورے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پر دریافت فرمایا کیا تم ہمارے اندر اتی طاقت ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا کو اب بھی اس کاجواب نفی میں تھا۔ راوی نے بیان کیا پھرنی کریم سکو؟ اب بھی اس کاجواب نفی میں تھا۔ راوی نے بیان کیا پھرنی کریم طرف سے (محاجوریں تھیں ''عرق نظرت بائی کہ دمت میں ایک تھیلالایا گیا جس میں کھیوریں تھیں ''عرق نظرف سے (محاجوں کو) کھلا دے ' اس شخص نے کہا میں اپنے سے بھی زیادہ عرف کے والور اپنی کو کھلا دے ' اس شخص نے کہا میں اپنے سے بھی ذیادہ عرف کے والا نکہ دو میدانوں کے در میان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ عربی تہیں آپ نے فرمایا کہ پھرجا اپنے گھروالوں ہی کو کھلا دے۔

اس سے بعض نے یہ نکالا کہ مفلس پر سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے اور جمہور کے نزدیک مفلسی کی وجہ سے کفارہ ساقط نہیں ا سیست ہوتا' اب رہا اپنے گھر والوں کو کھانا تو زہری نے کہا یہ اس مرد کے ساتھ خاص تھا بعض نے کہا یہ حدیث منسوخ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ جس روزے کا کفارہ وے اس کی قضا بھی لازم ہے یا نہیں۔ شافعی اور اکثر علماء کے نزدیک قضا لازم نہیں اور اوزاعی نے کہا اگر کفارے میں دو میننے کے روزے رکھے تب قضالازم نہیں۔ دو سراکوئی کفارہ دے تو قضالازم ہے اور حفیہ کے نزدیک

ہر حال میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ (وحیدی) ٣٢- بَابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّم قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَم بْنِ ثُوبَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ: إِذَا قَاءَ فَلاَ يُفْطِرُ، إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلاَ يُولِجُ. وَيُلْاكُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يُفْطِرُ، وَالْأُوَّلُ أَصَحُّ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس وَعِكْرِمَةُ : الصُّومُ مِـمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِـمَّا خَرَجَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمُّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَخْتَجِمُ بِاللَّيْلِ. وَاخْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً. وَيُذْكُرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمَّ سَلَمَةً أَنَّهُمْ احْتَجَمُوا صِيَامًا. وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ: كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَالِشَةَ فَالأَ تَنْهَى. وَيُروَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ

مَرْفُوعًا فَقَالَ: ((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ

وَالْمَحْجُومُ)). وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ

مِثْلَهُ، قِيْلَ لَهُ : عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

ثُمُّ قَالَ : اللهُ أَعْلَمُ.

#### باب روزه دار کا بچھنالگوانااور نے کرنا کیساہے

اور مجھ سے یکیٰ بن صالح نے بیان کیا کما ہم سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا 'کہا ہم سے کیلی بن الی کثیرنے بیان کیا ان سے عمر بن تھم بن توبان نے اور انہوں نے ابو ہریرہ ہونچئر سے سناکہ جب کوئی تے کرے تو روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ اس سے تو چیز ماہر آتی ہے اندر نہیں جاتی اور ابو ہریرہ بنالتہ سے یہ بھی منقول ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لین پہلی روایت زیادہ صیح ہے اور ابن عباس اور عکرمہ بھی تنظیم نے کہا کہ روزہ ٹوٹناہے ان چیزوں سے جو اندر جاتی ہیں ان سے نہیں جو باہر آتی ہیں۔ ابن عمر بی ﷺ بھی روزہ کی حالت میں پچھنا لگواتے لیکن بعد میں دن کو اسے ترک کر دیا تھااور رات میں پچھنا لگوانے لگے تھے اور ابو موی اشعری بناللہ نے بھی میں پچھنا لگوایا تھااور سعد بن ابی و قاص اور زید بن ارقم اور ام سلمہ رہی اللہ سے روایت ہے کہ انہول نے روزہ کی حالت میں پچھنا لگوایا ' بمیرنے ام علقمہ سے کما کہ ہم عائشہ ہمیں رو کتی نئیں تھیں اور حس بھری رطانیے کی صحابہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت ملی ایکے اور لگوانے والے (دونوں کا) روزہ ٹوٹ کیا اور مجھ سے عیاش بن ولید نے بیان کیا اور ان سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا ان سے بونس نے بیان کیااور ان سے حسن بھری نے الی بی روایت کی جب ان سے بوجھا کیا کہ کیانی کریم ملی الے اسے روایت ہے تو انہوں نے کما کہ ہاں۔ پھر كنے لگے اللہ بمترجانتا ہے۔

اس کلام سے اس مدیث کا ضعف نکاتا ہے گو متعدد محابہ سے مردی ہے گر ہر توثیق میں کلام ہے امام احمد نے کما کہ ثوبان

ادر شداد سے بیہ حدیث صحیح ہوئی اور ابن خزیمہ نے بھی الیاجی کما اور ابن معین کا بیہ کمنا کہ اس باب میں کچھ ثابت نہیں بیہ ہث دهری ب اور امام بخاری اس کے بعد عبداللہ بن عباس بھت کی صدیث لائے اور بیا اشارہ کیا کہ ابن عباس بھت کی صدیث از روئے سند قوی ہے۔ (وحیدی) قے اور پچھنالگانا ان ہر دو مسلول میں سلف کا اختلاف ہے جمہور کا قول سے کہ اگر قے خود بخود ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹنا اور جو عمداً تے کرے ٹوٹ جاتا ہے اور پچھنا لگانے میں بھی جمہور کا قول سے ہے کہ اس سے روزہ نہیں جاتا اب اس پر فتویٰ ہے جس حدیث میں روزہ ٹوٹنے کا ذکر ہے وہ منسوخ ہے جیسا کہ دو سری جگہ یہ بحث آ رہی ہے۔

> وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيُّ الْحَنَجُ وَهُوَ مُحْرَمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ

> > صَائِمٌ)). [راجع: ١٨٣٥]

١٩٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((احْتجَمَ النبي الله وَهُوَ صَائِمٌ)).

۱۹۳۸ – حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا (۱۹۳۸) بم سے معلی بن اسد نے بیان کیا ان سے وحیب نے وہ ابوب سے 'وہ عکرمہ سے 'وہ حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مٹھیا نے احرام میں اور روزے کی حالت ميں پچھنالگوایا۔

(۱۹۳۹) ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمری نے بیان کیا کما ہم سے عبدالوارث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس جہن نے نبی کریم ملی اللہ روزه کی حالت میں پچھنالگوایا۔

تَرْجُرِي اللَّهِ عَلَى فَرَمَاتَ بِينِ و هو ناسخ الحديث افطر الحاجم والمجحوم انه جاء في بعض طرقه ان ذالك كان في حجة الوداع الخ لینی می حدیث جس میں پچھنا لگانے کا ذکریمال آیا ہے بیہ دو سری حدیث جس میں ہے کہ پچھنا لگوانے اور لگانے والے ہردو كاروزه نوث كياكى نائخ ہے۔ اس كا تعلق فتح كمه سے ہور دو سرى نائخ حديث كا تعلق مجة الوداع سے ہو فتح كمه كے بعد مواللذا امر ثابت اب میں ہے جو یمال مذکور ہوا کہ روزہ کی حالت میں بچھنا لگانا جائز ہے۔

> • ١٩٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيُّ يَسْأَلُ أَنَسُ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَكُنتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لاَ، إلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِي)) وَزَادَ شَبَابَةُ : ((حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللَّهِ )).

( ۱۹۲۰) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کما کہ میں نے ثابت بنانی سے سنا انہوں نے انس بن مالک بناللہ ے بوچھاتھا کہ کیا آپ لوگ روزہ کی حالت میں پچھنالگوانے کو مروہ سمجھاکرتے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں البتہ کمزوری کے خیال سے (روزہ میں نمیں لگواتے تھے) شابہ نے بیر زیادتی کی ہے کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ (ایباہم) نبی کریم طاق کے عہد میں (کرتے

> ٣٣- بَابُ الصُّومِ في السُّفَرِ وَالإِفْطَار

باب سفرمیں روزہ ر کھنا اور افطار کرنا

١٩٤١ – حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلِ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي)) قَالَ: ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشُّمْسَ، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الشَّمْسَ، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي))، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَى بيَدِهِ هَا هُنَا ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدُّ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)). تَابَعَهُ جَرِيْرٌ وَأَبُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاش عَنِ الشَّيْبَانِي عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ فِي سَفَرٍ)).

[أطرافه في : ١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٥٨،

YPYC 7.

(۱۹۲۷) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کماہم سے سفیان بن عيينه نے بيان كيا' ان سے ابواسحاق سليمان شيباني نے' انہوں نے عبدالله بن اني اوفي والله عص سناكهاكه جم رسول الله طلي الله عليها ك ساته سفر میں تھے (روزہ کی حالت میں) آنخضرت ماٹھایا نے ایک صاحب (بلال ") سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول لے 'انہوں نے عرض کی یا رسول الله! ابھی توسورج باقی ہے' آپ نے پھر فرمایا کہ اتر کرستو گھول لے! اب کی مرتبہ بھی انہوں نے وہی عرض کی یا رسول الله! ابھی سورج باقی ہے' لیکن آپ کا تھم اب بھی میں تھا کہ اتر کرمیرے لئے ستو گھول لے 'پھر آپٹنے ایک طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات یمال سے شروع مو چکی ہے تو روزہ دار کو افطار کر لینا چاہئے۔ اس کی متابعت جریر اور ابو برین عیاش نے شیبانی کے واسط سے کی ہے اور ان سے ابو اوفی بڑاٹھ نے کما کہ میں رسول اللہ کے ساتھ سفرمیں تھا۔

يَرِيرُ مِنْ اللهِ اللهِ مِن مطابقت ظاہر ہے۔ روزہ کھولتے وقت اس دعا کا پڑھنا سنت ہے اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت سيميكا ليني يا الله! ميں نے بيه روزه تيري رضا كے لئے ركھا تھا اور اب تيرے ہى رزق پر اے كھولا ہے۔ اس كے بعد بيه كلمات پڑھے ذہب الظما وابتلت العروق و ثبت الاجو ان شاء الله لینی اللہ کا شکرہے کہ روزہ کھولنے سے پیاس دور ہو گئی اور رکیس میراب ہو تُحكي اور الله نے چاہا تو اس كے پاس اس كا تواب عظيم لكھا گيا۔ حديث للصائم فرحتان الن يعنى روزہ دار كے لئے دو خوشيال بيل پر حضرت شاہ ولی اللہ مرحوم فرماتے ہیں کیلی خوشی طبعی ہے کہ رمضان کے روزہ افطار کرنے سے نفس کو جس چیز کی خواہش تھی وہ مل جاتی ہے اور دوسری روحانی فرحت ہے اس واسطے کہ روزہ کی وجہ سے روزہ دار تجاب جسمانی سے علیحدہ ہونے اور عالم بالا سے علم الیقین کا فیضان ہونے کے بعد نقدس کے آثار ظاہر ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز کے سب سے بچلی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ (محة الله البالغة )

(۱۹۴۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ عروہ نے بیان کیا' ان سے عائشہ بڑائیا نے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی بڑاٹھ نے عرض کی با رسول الله! میں سفرمیں لگا تار روزے رکھتا ہوں۔

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ : ((أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرُو الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصُّومَ)). ح وَ [طرفه في : ١٩٤٣].

1987 - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَالِمَ عَمْرِو الأسْلَمِيُ قَالَ لِلنَّبِيِّ فَي السَّفَرِ؟ - وَكَانَ لِلنَّبِيِّ فَي السَّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيْرَ الصَّيَامِ - فَقَالَ : ((إِنْ شِنْتَ فَصُمْ، كَثِيْرَ الصَّيَامِ - فَقَالَ : ((إِنْ شِنْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِنْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِنْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِنْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِنْتَ فَصُمْ،

(۱۹۳۳) (دو سری سند امام بخاری نے کہا کہ) اور ہم سے عبداللہ بن عود اللہ بن عود اللہ بن عرد اللہ بن کریم اللہ اللہ کے دالد نے اور انہیں نبی کریم اللہ اللہ کا کہ مطرد عائشہ رہی ہوئے نے کہ حمزہ بن عمرواسلمی بناٹھ نے نبی کریم اللہ اللہ سے عرض عائشہ رہی ہوں؟ وہ روزے بکٹرت رکھا کرتے تھے۔ کی میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ روزے بکٹرت رکھا اور جی چاہے اور دوزہ رکھ اور جی چاہے اور اللہ اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے افراد کر۔

اس مسئلہ میں سلف کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا سفر میں اگر روزہ رکھے گا تو اس سے فرض روزہ اوا نہ ہو گا پھر قضا کرنا المسئلہ میں سلف کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا سفر میں اللہ ہد کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا سفر میں افضل ہے اگر طاقت ہو اور کوئی تکلیف نہ ہو اور ہمارے امام احمد بن حنبل اور اوزائی اور اسحاق اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ بعض نے کہا دونوں برابر ہیں روزہ رکھے یا افظار کرے ' بعض نے کہا جو زیادہ آسان ہو وہی افضل ہے (وحیدی) حافظ ابن حجرنے اس امرکی تصریح فرمانی ہے کہ حمزہ بن عمرو بڑا پڑے نے نقل روزوں کے بارے میں نہیں بلکہ رمضان شریف کے فرض روزوں کے ہی بارے دریافت کیا تھا فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ھی رخصۃ من الله فمن اخذ بھا فحسن و من احب ان یصوم فلا جناح علیه بارے دریافت کیا تھا فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ھی رخصۃ من الله فمن اخذ بھا فحسن و من احب ان یصوم فلا جناح علیه روزہ رکھنا ہی لیخن آنخضرت ما تھا ہے اس کو جواب دیا کہ ہیہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے جو اسے قبول کرے پس وہ بہتر ہے اور جو روزہ رکھنا ہی پہند کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت علامہ دولتے ہیں کہ لفظ رخصت واجب ہی کے مقابلہ پر بولا جاتا ہے اس روزہ رکھنا ہی پہند کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت علامہ دولتے ہیں کہ لفظ رخصت واجب ہی کے مقابلہ پر بولا جاتا ہے اس مرہی میں مرہاحت کے ساتھ ابوداؤد اور حاکم کی روایت میں موجود ہے کہ اس نے کما تھا میں سفر میں رہتا ہوں اور ماہ کی دوایت میں ایبا فرمایا جو ذکور ہوا۔

#### ٣٤- بَابُ إِذَا صِاَمَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

1988 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْسِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ خَرَجَ إِلَى مَكَّةً فِي رَمَضَانَ فَصَنَامَ، حَتَّى بَلَغَ الْكُدَيْدَ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ)). قَالَ بَلْغَ الْكُدَيْدَ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ)). قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: وَالْكُدَيْدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقَدِيْدِ.

#### باب جب رمضان میں کچھ روزے رکھ کرکوئی سفرکرے

(۱۹۳۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہم کوامام مالک نے خردی انہیں ابن شہاب نے انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ اللہ علیہ و سلم (فتح مکہ کے موقع پر) مکہ کی طرف رمضان میں چلے تو آپ روزہ سے تھے لیکن جب کدید پنچ تو روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین نے بھی آپ کو دیکھ کر روزہ چھوڑ دیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری ریا ہے کہ کہ کہ عسفان اور قدید کے درمیان کدید ایک تالاب ہے۔

7Y73, YY73, AY73, PY737.

[أطرافه في : ١٩٤٨، ٢٩٥٣، ٢٢٧٥،

ا امام بخاری نے بیاب لا کراس روایت کا ضعف بیان کیا جو حضرت علی بناتئر سے مروی ہے کہ جب کی مخص پر رمضان کا مستح سیست کے اند حالت اقامت میں آ جائے تو پھر وہ سفر میں افطار شمیں کر سکتا 'جمہور علاء اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قول مطلق ہے ﴿ فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَّرِیْطُ اَوْعَلَی سَفَدٍ فَعِدَّهُ مِنْ اَیَّامُ اُحَرَ ﴾ (البقرة: ۱۸۴) اور ابن عباس بی ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ آخضرت سی پینے کر پھر روزہ شمیں رکھا حالا نکہ آپ دسویں رمضان کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے اب اگر کوئی مختص اقامت میں روزہ کی نیت کر لے پھر دن کو کسی وقت سفر میں نکلے تو اس کو روزہ کھول ڈالنا درست ہے یا پورا کرنا چاہئے اس میں اختلاف ہے گر ہمارے امام احمد بن حقیل اور اسحاق بن راہویہ روزہ افظار کرنے کو درست جانتے ہیں اور مزنی نے اس کے لئے اس حدیث میں اس کی کوئی جمت نہیں کیونکہ کدید مدینہ سے کئی منزل پر سے (وحیدی)

- ١٩٤٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدُّثَنَا يَحْيَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَدُّثُنَا يَحْيَ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ أَنَّ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثُهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النبيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ النبيِّ لَيْقِي يَوْمٍ حَارٍ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِيدَةِ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِيدَةِ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ، إلاَّ مَا كَانَ مِنَ النبيِّ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ، إلاَّ مَا كَانَ مِنَ النبيِّ قَلْ وَابْن رَوَاحَةً)).

(۱۹۳۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے یکی بن حزہ نے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ان کیا کہ ان سے عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر نے بیان کیا اور ان سے ام درداء رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ ابودرداء رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے۔ دن انتہائی گرم تھا۔ گرمی کا یہ عالم کہ گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں کو پکڑ لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اور ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی مخص روزہ سے نہیں تھا۔

معلوم ہوا کہ اگر شروع سفر رمضان میں کوئی مسافر روزہ بھی رکھ لے اور آگے چل کر اس کو تکلیف معلوم ہو تو وہ بلا تردد روزہ ترک کر سکتا ہے۔

٢٦ - بَابُ قُولِ النَّبِيِّ ﴿ لَلْمَنْ الْحَرُّ :
 ظُلَّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ :
 ((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّومُ فِي السَّفَوِ))

1987 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلْمِ لَا لِللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

باب نبی کریم طلق ایم کا فرمانااس شخص کے لیے جس پر شدت گرمی کی وجہ سے سامیہ کردیا گیا تھا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے

(۱۹۴۲) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے محمد بن عبد الرحمٰن انصاری نے بیان کیا' کہا کہ میں نے محمد بن عمرو بن حسن بن علی بیست سے سنا اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنماسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر (غزوہَ فتح) میں مصے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر

) (201) P فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) فَقَالُوا: صَائِم، فَقَالَ: ((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّومُ فِي السَّفَر)).

رکھا ہے' آپ نے وریافت فرمایا کہ کیابات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک روزہ دارہے' آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کچھ اچھا کام

تریم اس حدیث سے ان لوگوں نے دلیل کی جو سفر میں افطار ضروری سمجھتے ہیں۔ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے وہی ہے ينير جي المرمين روزے سے تکليف ہوتی ہو اس صورت ميں تو بالاتفاق افطار افضل ہے۔

باب نبی کریم سالتالیم کے اصحاب رشی انتہا (سفرمیس) روزہ رکھتے یا نه رکھتے وہ ایک دو سرے پر نکتہ چینی نہیں کیا کرتے تھے (١٩٢٤) جم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما ہم سے امام مالک نے 'ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک بڑاٹھ نے کہ ہم نبی کریم سائیل کے ساتھ (رمضان میں) سفر کیا کرتے بتھے۔ (سفرمیں بت سے روز برے ہوتے اور بہت سے بے روزہ ہوتے) لیکن. روزه دار بے روزه دار پر اور بے روزه دار روزے دار پر کی قتم کی عیب جوئی نہیں کیا کرتے تھے۔ ٣٧- بَابُ لَـُم يَعِبُ أَصْحَابُ النَّبيِّ اللهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصُّومِ وَالإِفْطَارِ اللَّهِ الْمُعْارِ ١٩٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ الطُّويْل عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((كُنَّا نُسَأَفِرُ مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ، فَلَمْ يَعِبِ

الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے اور یہ بھی کہ سفر میں کوئی روزہ نہ رکھے تو رکھنے والوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس پر

زبان طعن دراز کریں۔ وہ شرعی رخصت یر عمل کر رہا ہے۔ کی کو یہ حق نہیں وہ اسے شرعی رخصت سے روک سکے اور ہر شرعی رخصت کے لئے یہ بطور اصول کے ہے۔ ٣٨- بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَر لِيَرَاهُ

> النّاسُ ١٩٤٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاء فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ : قَدْ صَامَ رَسُولُ ا للهِ ﷺ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ

### باب سفرمیں لوگوں کو د کھا کر رو زہ افطار كر دوالنا

(۱۹۲۸) ہم سے مولیٰ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہاہم سے ابوعوانہ نے 'ان سے منصور نے 'ان سے مجابد نے 'ان سے طاؤس نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في (غزوه فتح مين) مدينه سے مكه ك لئے سفر شروع کیاتو آپ روزے سے تھے'جب آپ عسفان پنچے تو یانی منگوایا اور اسے اینے ہاتھ سے (منہ تک) اٹھایا تا کہ لوگ و مکیھ لیں پھر آئے نے روزہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ مکہ پنچے۔ ابن عباس بی ان کا کرتے تھے کہ رسول اللہ طائبائیے نے (سفرمیں) روزہ رکھابھی اور نہیں بھی رکھا۔ اس لئے جس کاجی چاہے روزہ رکھے اور جس کاجی چاہے نہ

رکھے

أَفْطُنَ). [راجع: ١٩٤٤]

یہ اصحاب فتویٰ و قیادت کے لئے ہے کہ ان کا عمل دیکھ کر لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے اور پھروہ بھی اس کے مطابق عمل کریں جیسا کہ آنخضرت ساتھ کے اپنے عمل سے دکھلیا۔ سفر میں روزہ رکھنا نہ رکھنا یہ خود مسافر کے اپنے حالات پر موقوف ہے۔ شارع علیہ السلام نے ہردو عمل کے لئے اسے مقار بنایا ہے طاؤس بن کیسان فارسی الاصل خولائی ہمدانی کیائی ہیں۔ ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ توالی ہیں۔ ان سے زہری جیسے اجلہ روایت کرتے ہیں۔ علم و عمل میں بہت او نچے تھے 'کمہ شریف میں ۵۰ ھ میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ واجمعین۔

# ٣٩- بَابٌ ﴿ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِي اللَّهِ مِنْ يُطِيْقُونَهُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ: نَسَخَتُها ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَهِدُةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيْدُ الله بِكُمُ اليُسْوَ وَلاَ يُويْدُ بِكُمُ الْمُسْوَ وَلْتَكْمِلُوا الْهِدَةَ وَلِدَكُمْرُونَ لَهُ إِللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وَلَعَلَّكُمْ وَلِدُكُمْرُونَ لَهُ إِللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وَلَعَلَّكُمْ وَلِدُكُمْرُونَ لَهُ إِللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وَلَعَلَّكُمْ وَلَدُكُمْرُونَ لَهُ إِللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وَلَعَلَّكُمْ

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدُّتَنَا الأَعْمَشُ حَدُّتَنَا المَعْمَشُ حَدُّتَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَي حَدُّتَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَي حَدُّتَنَا أَبْنُ أَبِي لَيْلَي حَدُّتَنَا أَمْنُحَابُ مُحَمَّدٍ ﴿ ((نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقُ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلُّ يُومٍ مِسْكِيْنًا تَوَلَقُهُمْ، فَكُلُ يُومٍ مِسْكِيْنًا تَوَلَقُ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيْقُهُ، وَرُخَّصَ لَهُمْ فِي فَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيْقُهُ، وَرُخَّصَ لَهُمْ فِي فَرِكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيْقُهُ، وَرُخَّصَ لَهُمْ فِي فَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيْقُهُ، وَرُخَّصَ لَهُمْ فِي فَرَكَ الصَّوْمَ مَنْ يُطِيقُهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ فَي لَكُمْ فَالْمِرُوا بِالصَّوْمِ)).

# باب سوره بقره كى اس آيت كابيان ﴿ وعلى الذين يطيقونه ﴾ الاية

ابن عمراور سلمہ بن اکوع نے کما کہ اس آیت کو اس کے بعد والی آیت نے منسوخ کر دیا جو بہ ہے "رمضان ہی وہ ممینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا لوگوں کے لئے ہدایت بن کراور راہ پانی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کے روش دلائل کے ساتھ!پس جو شخص بھی تم میں سے اس ممینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہویا مسافر تواس کو چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی بعد میں پوری کرنی چاہے'اللہ تعالیٰ تمهارے لئے آسانی چاہتاہے دشواری نہیں چاہتااور اس لئے کہ تم مکنی بوری کرواور اللہ تعالی کی اس بات پر برائی بیان کرو کہ اس نے تہیں ہدایت دی اور تاکہ تم احسان مانو 'ابن نمیرنے کماکہ ہم سے اعمش نے بیان کیا'ان سے عمروین مرونے بیان کیا'ان ے ابن الی لیل نے بیان کیا اور ان سے آنخضرت الن لیل کے محابہ نے بیان کیا کہ رمضان میں (جب روزے کا حکم) نازل ہوا تو بہت سے لوگوں پر بڑا دشوار گذرا کچنانچہ بہت ہے لوگ جو روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کتے تھے انہوں نے روزے چھوڑ دیتے حالا تکہ ان میں روزے رکھے کی طاقت تھی' بات یہ تھی کہ انسیں اس کی اجازت بھی دے دی گئی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو ہرروزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ پھراس اجازت کو دو سری آیت و ان تصوموا الخ لعن "تمهارے لئے ہی بمترے کہ تم روزے رکھو"نے منسوخ كرديا اوراس طرح لوگوں كو روزے ركھنے كا حكم ہو گيا۔

١٩٤٩ - حَدُّنَنا عَيَّاشٌ حَدُّنَنا عَبْدُ
 الأَعْلَى حَدُّنَنا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ الْهِنِ
 عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَرَأَ ((فِدْيَةٌ طَعَامُ
 مَسَاكِيْنَ ﴾ قَالَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ)).

(۱۹۲۹) ہم سے عیاش نے بیان کیا ان سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا ان سے عبیداللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے (آیت فدکور بالا) ﴿ فدیة طعام مسکین ﴾ پڑھی اور فرمایا یہ منسوخ ہے۔

[طرفه في : ٤٥٠٦].

آئے ہے۔ اور الرجمہ آیت کا یوں ہے "اور جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہیں "لیکن روزہ رکھنا نہیں چاہتے وہ ایک مسلین کو کھانا کھا استیک کو سے بھر ہو فخص خوثی سے زیادہ آدمیوں کو کھائے اور اس کے لئے بہتر ہے اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہم اگر تم سمجھو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا جو لوگوں کو دین کی چی راہ سمجھاتا ہے اور اس میں کھلی کھلی ہدایت کی ہاتیں اور صحیح کو غلط سے جدا کرنے کی دلییں موجود ہیں 'پھر اے مسلمانو! تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے اور جو بیار یا مسافر ہو وہ دو سرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرے 'اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تم پر بختی کرنا نہیں چاہتا اور اس تھم کی مسافر ہو وہ دو سرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرے 'اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تم پر بختی کرنا نہیں چاہتا اور اس تھم کی غرض یہ ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ نے جو تم کو دین کی تجی راہ بتائی اس کے شکریہ میں اس کی برائی کرو اور اس لیے کہ تم اس کا احسان مانو۔ "شروع اسلام میں ﴿ وَعَلَی اللّٰذِین یَطِیفُونَهُ ﴾ (البقرة: ۱۸۵) اترا تھا اور مقدود والے لوگوں کو افقیار تھاوہ روزہ رکھیں خواہ فدیر دیں پھر یہ تھم منوخ ہو گیا اور صحیح جسم مقیم پر روزہ رکھنا ﴿ فَمَن شَهِدَ مِن کُمْ الشَّهٰوَ ﴾ (البقرة: ۱۸۵) سے واجب ہو گیا۔ (وحیدی) بعض نے کہا ﴿ و علی الذین یطیقونه ﴾ کے معنی یہ ہیں جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتا کو مقیم اور شکر رست ہیں مثلاً ضعیف ہوڑ ھے بین جو دوگ تو ہر روزے کے بدل ایک مسلین کو کھانا کھانا کی اس صورت میں یہ آیت منوخ نہ ہوگی اور تفصیل اس مسلہ کی تغیروں میں ہے آیت منوخ نہ ہوگی اور تفصیل اس مسلہ کی تغیروں

## ٥ ٤ – بَابُ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ؟

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ، لِقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَعِدُّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة : 1۸0].

وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَومِ الْعَشْرِ: لاَ يَصْلِحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ : إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخِرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلاً، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ الإطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: ﴿ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ اللهَ عَلَيْهِ مَنْ أَيَّامٍ اللهَ عَبْسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ اللهَ عَبْسُ أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عَبْسُ أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ مَنْ أَيَّامٍ اللهُ عَنْ أَيَّامٍ اللهُ عَنْ أَيْامٍ اللهَ عَبْسُ أَنْهُ يُعْمِدُهُ وَلَمْ يَذْكُرُ اللهُ اللهُ عَنْ أَيَامٍ اللهِ عَبْدَ أَنْهُ إِلَاهُ عَنْ أَيْهِ إِلَيْهَا فَالَ: ﴿ فَا لَهُ عَلَيْهِ عَنْ أَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهَا قَالَ: ﴿ فَاللَّهُ عَنْ أَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ أَيْهِ إِنْهُ إِلَيْهُ إِنْهَا قَالَ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### باب رمضان کے قضاروزے کب رکھے جائیں۔

اور ابن عباس بی ان کے کما کہ ان کو متفرق دنوں میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ تعالی کا حکم صرف یہ ہے کہ دو کنتی پوری کراو دوسرے دنوں میں"

اور سعید بن مسیب نے کہا کہ (ذی الحجہ کے) دس روزے اس شخص کے لیے جس پر رمضان کے روزے واجب ہوں (اور ان کی قضا بھی تک نہ کی ہو) رکھنے بہتر نہیں ہیں بلکہ رمضان کی قضا پہلے کرنی چاہئے اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ اگر کسی نے کو تاہی کی (رمضان کی قضا میں) اور دو سرا رمضان بھی آگیاتو دونوں کے روزے رکھے اور اس پر فدیہ واجب نہیں۔ اور ابو ہریرہ رفاقت سے یہ روایت مرسلاً ہے اور ابن عباس بی ایک منقول ہے کہ وہ (مسکینوں) کو کھانا بھی کھلائے۔ اللہ عباس بی ایک کھانا بھی کھلائے۔ اللہ

تعالی نے کھانا کھلانے کا (قرآن میں) ذکر نہیں کیا بلکہ اتنا ہی فرمایا کہ

أخُرَ ﴾.

دو سرے دنوں میں گنتی پوری کی جائے۔
(۱۹۵۰) ہم سے احمد بن پونس نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے زہیر نے بیان کیا 'ان سے کچی بن ابی کثیر نے بیان کیا 'ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنها سے ساوہ فرماتیں کہ رمضان کا روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا۔ شعبان سے پہلے اس کی قضا کی توفیق نہ ہوتی۔ کیلی نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں مشغول کیلی نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں مشغول

م 190 - حَدُّنَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدُّنَنا رُهَيْرٌ حَدُّنَنا يَحْتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا تَقُولُ: سَمِعْتُ حَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا تَقُولُ: ((كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّومُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْضِي إِلاَّ فِي شَعْبَانَ)) قَالَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْضِي إِلاَّ فِي شَعْبَانَ)) قَالَ يَحْتَى : الشُعْلُ مِنَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ .

آئے ہے۔ اس جو قول اہراہیم نخعی کا اوپر فہ کور ہوا ہے اس کو سعید بن منصور نے وصل کیا گر جمہور صحابہ بھی ہے۔ اور ہر روزے کے بدلے فدید بھی دے۔ حضرت امام ابو صنیفہ بڑتی نے جمہور کے خلاف ابراہیم نخعی کے قول پر عمل کیا ہے اور فدید دینا ضروری نہیں رکھا' ابن عمر بڑتی ہے ایک شاذ روایت یہ بھی ہے کہ اگر رمضان کی قضا نہ رکھے اور دو مرا رمضان آن پہنچا تو دو مرے رمضان کی دونے دو رکھا' ابن عمر بڑتی ہے ایک شاذ روایت یہ بھی ہے کہ اگر رمضان کی قضا نہ رکھے اور دو مرا رمضان آن پہنچا تو دو مرے رمضان کی روزے رکھے اور کھا اور ویس اس کو عبدالرزاق اور ابن منذر نے روزے رکھے اور قادہ سے منقول ہے کہ جس نے رمضان کی قضا میں افطار کر نظا تو وہ ایک روزہ کے بدل دو روزے رکھے۔ اب جمہور علماء کے نزدیک رمضان کی قضاء ہے در بے رکھنا ضروری نہیں الگ الگ بھی دانس ہے دور بے رکھنا واجب ہے' دانس منذر نے حضرت علی اور حضرت عائشہ ہے گئے اور حضرت عائشہ ہے تھا کہ بے کہ بے در بے رکھنا واجب ہے' بعض اہل طاہر کا بھی کی تول ہے۔ حضرت عائشہ بڑتی ہے نظا نہیں ہیں اور اب ای قرات کو ترجے حاصل ہے۔ ابن ابی کعب کی بیض اہل طاہر کا بھی میں قول ہے۔ حضرت عائشہ بڑتی ہے نظا نہیں ہیں اور اب ای قرات کو ترجے حاصل ہے۔ بھی قرات کو ترجے حاصل ہے۔

رہنے کی وجہ سے تھا۔

ُ باب حیض والی عورت نه نماز پڑھے اور نه روزے رکھے

اور ابوالزناد نے کہا کہ دین کی باتیں اور شریعت کے احکام بہت دفعہ ایساہو تاہے کہ رائے اور قیاس کے خلاف ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی ضروری ہوتی ہے ان ہی میں سے ایک یہ حکم بھی ہے کہ حائفنہ روزے تو قضا کرلے لیکن نماز کی قضانہ کرے

١ - بَابُ الْحَائِضِ تَتْوُكُ الصَّومَ
 والصَّلاَةَ

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ : إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيَ، فَلاَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيَ، فَلاَ يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتَّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ لَجَدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتَّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ لَجَدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اللَّمَاعَ وَلاَ تَقْضِي الْحَلْيَامَ وَلاَ تَقْضِي الْصُلاَةُ.

ینی پاک بونے پر اس کو روزہ کی قضاکرنا ضروری ہے گر نماز کی نہیں) ۱۹۵۲ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِی مَوْیَمَ حَدَّثَناً (۱۹۵۱) ہم سے

(1901) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کما ہم سے محد بن جعفر

مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفُو قَالَ : حَدَّثِنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ ا لللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((أَلَيْسَ إِذَا جَاضَتْ لَهُم تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِيْنِهَا)).

نے بیان کیا کما کہ مجھ ے دید بن اسلم نے بیان کیا ان سے عیاض نے اور ان سے ابو سعید روائھ نے بیان کیا کہ رسول الله مان کے فرمایا کیاجب عورت حالفنه ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی؟ کی اس کے دین کا نقصان ہے۔

[راجع: ٣٠٤]

مقصدیہ ہے کہ معیار صدافت ہاری ناقص عقل نہیں بلکہ فرمان رسالت مٹی اے خواہ وہ بظاہر عقل کے خلاف بھی نظر آئ مگر حق و صدافت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول میں اسے فرما دیا۔ اس کو مقدم رکھنا اور عقل ناقع کو چھوڑ دینا ایمان کا نقاضا ہے ابو زناد کے قول کا بھی میں مطلب ہے۔

> ٢٤ – بَابُ مَنْ مات وعَلَيْهِ صَومٌ وَقَالَ الْحَسَنُ : إنْ صَامَ عَنْهُ لَلاَّثُونَ رَجُلاً يَومًا وَاحِدًا جَازَ.

باب اگر کوئی شخص مرجائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں اور حسن بعری ؓ نے کما کہ اگر اسکی طرف سے (رمضان کے تمیں روزوں کے بدلہ میں) تمیں آدمی ایک دن روزے رکھ لیں تو جائز

> ١٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَغْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفُر أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفُر حَدَّثُهُ عَنْ عُرُونَةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)). تَابَعَهُ ابْنُ وَهَبٍ عَنُ عَمْرُو. وَرَوَاهُ يَحَيَى بْنُ أَيُّوبَ عَن ابْن أبي جَعْفُر.

(۱۹۵۲) ہم سے محد بن خالد نے بیان کیا ' اما ہم سے محد بن مویٰ ابن اعین نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے ان کے والدنے بیان کیا ان سے عمرو بن حارث نے ان سے عبیدالله بن الی جعفرنے ان سے محدین جعفر نے کما' ان سے عروہ نے بیان کیا اور ان سے عاکشہ رضى الله عنهانے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمليا الركوكي مخص مرجائے اور اس کے ذمے روزے واجب موں تو اس کا ول اس کی طرف سے روزے رکھ دے 'مویٰ کے ساتھ اس حدیث کو ابن وہب نے بھی عموے روایت کیااور کچیٰ بن ابوب نے بھی ابن انی جعفرے۔

الل مدیث کا ذہب باب کی مدیث پر ہے کہ اس کا ولی اسکی طرف سے روزے رکھے اور شافعی کا قول قدیم بھی یمی ہے ' سیسی اللہ شافعی سے بیعتی نے بہ سند صحیح روایت کیا کہ جب کوئی صحیح مدیث میرے قول کے خلاف مل جائے قو اس پر عمل کرو اور میری تقلید نہ کرو' امام مالک اور ابوطنیفہ روائیے نے اس مدیث صحیح کے برظاف یہ افتیار کیا ہے کہ کوئی کی کی طرف سے روزہ نهیں رکھ سکتا۔ (وحیدی)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی : مرنے والے ی طرف سے روزہ رکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں ود بھید ہں ایک میت کے اعتبار سے کیونکہ بہت سے نفوس جو اینے ایدان سے مفارقت کرتے ہی ان کو اس بلت کا اوراک رہتا ہے کہ عبادت میں سے کوئی عبادت جو ان پر فرض تھی اور اس کے ترک کرنے سے ان سے مؤاخذہ کیا جائے گا اس سے فوت ہو گئی ہے' اس
لئے وہ نفوس رنج و الم کی حالت میں رہتے ہیں اور اس سب سے ان پر وحشت کا دروازہ کھل جاتا ہے ایے وقت میں ان پر بری
شفقت یہ ہے کہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ اس میت کا قربی ہے اس کا ساعمل کرے اور اس بات کا قصد کرے کہ میں یہ عمل
اسکی طرف سے کرتا ہوں اس محض کے قرائق کو مفید ثابت ہوتا ہے یا وہ محض کوئی اور دو سرا کام مثل اس کام کے کرتا ہے اور ایابی
اگل ایک محض نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر وہ بغیر صدقہ کے مرگیا تو اسکے وارث کو اسکی طرف سے صدقہ کرنا چاہئے۔ (بجہ اللہ

(۱۹۵۳) ہم سے محد بن عبدالرحيم نے بيان كيا، كما ہم سے معاويد بن عموے نیان کیا کہا ہم سے زائدہ نے بیان کیا 'ان سے اعمش نے 'ان سے مسلم بطین نے 'ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس . بی این کے ایک شخص رسول اللہ ماٹی کیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض كى يا رسول الله طالية الميرى مال كانتقال موكيااور ان ك ذي ایک مینے کے روزے باتی رہ گئے ہیں۔ کیامیں ان کی طرف سے قضا رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور' الله تعالی کا قرض اس بات كا زيادہ مستحق ہے كہ اسے اداكر ديا جائے۔ سليمان اعمش نے بیان کیا کہ تھم اور سلمہ نے کہاجب مسلم بطین نے بیر حدیث بیان کی تو ہم سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم نے مجاہر سے بھی سنا تھا کہ وہ یہ حدیث ابن عباس بھن سے بیان كرتے تھے۔ ابو خالدے روایت ہے كہ اعمش نے بيان كيا ان سے تھ ،مسلم ،طین اور سلمہ بن کہل نے ان سے سعید بن جبیر عطاء اور مجابد نے ابن عباس فی اس کہ ایک خانون نے نبی کریم مان کیا ے عرض کی کہ میری "بسن" کا انقال ہو گیاہے پھر ہی قصہ بیان کیا یکی اور سعید اور ابو معاویہ نے کما' ان سے اعمش نے بیان کیا' ان ے مسلم نے 'ان سے سعید نے اور ان سے ابن عباس بھن انے کہ ایک خانون نے نی کریم مٹھیے اسے عرض کی کہ میری مال کا انتقال ہو گیا ہ اور عبیداللہ نے بیان کیا' ان سے زید ابن ابی انسہ نے 'ان سے محم ن ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس بی ا کہ ایک خاتون نے نبی کریم مٹھیا سے عرض کی کہ میری مال کا انقال ١٩٥٣ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا ضَومُ شَهْرِ أَفَأَقْضِيْهِ عَنْهَا؟ قَالَ : ((نَعَمْ)) قَالَ: ((فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)). قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَّمَةُ وَنَحْنُ جَمِيْهًا جُلُوسٌ حِيْنَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، قَالاً: سَمِفْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءِ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((قَالَتِ امْرَأَةً لِلنَّبِيِّ ﴿ إِنَّ أَخْتِي مَاتَتْ)). وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((قَالَتِ امْرَأَةً لِلنَّبِيِّ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ)). وَقَالَ عُبَيْدُ ا لَلْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنِ الْحَكُم عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيُ ﷺ: إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَلْدٍ)). وقَالَ أَبُو حَرِيْزٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ((قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيُّ ﷺ: مَاتَتْ أُمَّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةً غَشْرَ يَومًا)).

ہوگیا ہے اور ان پر نذر کا ایک روزہ واجب تھا اور ابو حریز عبداللہ بن حسین نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس بی اور ان سے ابن عباس بی اور ان سے ابن عباس بی اور ان کے ایک خاتون نے نبی کریم میں ایک خدمت میں عرض کی کہ میری مال کا انقال ہوگیا ہے اور ان پر پندرہ دن کے روزے واجب تھے۔

ان سندوں کے بیان کرنے ہے امام بخاری روائی کی غرض ہے ہے کہ اس مدیث میں بہت ہے اختلافات ہیں کوئی کہتا ہے اس سندوں کے بیان کرنے ہے امام بخاری روائی کی غرض ہے ہے کہ اس مدیث میں بہت ہے اختلافات ہے کوئی نذر کا روزہ کہتا ہے کوئی نذر کا روزہ امام احمد اور لیٹ نے میت کی طرف ہے رکھنا درست کہا ہے اور رمضان کا روزہ رکھنا درست نہیں رکھا (جبکہ یہ قول محمیح نہیں۔ میت کی طرف ہے باتی روزے رکھنے ضروری ہیں) میں کہتا ہوں ان اختلافات ہے مدیث میں کوئی نقص نہیں آگ۔ جب اس کے رادی ثقہ ہیں ممکن ہے یہ مختلف واقعات ہوں اور پوجھنے والے متعدد ہوں۔ (دحیدی)

باب روزه کس وقت افطار کرے؟

اور جب سورج كاگرده دوب گياتو ابو سعيد خدرى بن لختر نے روزه افطار

کرليا (اس اثر کوسعيد بن منصور اور ابن الي شيبہ نے وصل کيا ہے)

(۱۹۵۳) ہم سے حميدى نے بيان کيا کہا ہم سے سفيان بن عيينہ نے
بيان کيا 'ان سے بشام بن عوده نے بيان کيا کہا کہ جس نے اپنے باپ
سے سنا 'انہوں نے فرمايا کہ جس نے عاصم بن عرف خطاب سے سنا 'انہوں نے فرمايا کہ جس نے عاصم بن عرف خطاب سے سنا 'ان سے ان کے باپ حضرت عمر رضى الله عنہ نے بيان کيا کہ رسول

الله ملی ان کے باپ حضرت عمر رضى الله عنہ نے بيان کيا کہ رسول
الله ملی ان کے باپ حضرت عمر رضى الله عنہ نے بيان کيا کہ رسول
الله ملی ان کے باپ حضرت عمر رضى الله عنہ نے بيان کيا کہ رسول
الله ملی ان کے باپ حضرت عمر رضى الله عنہ نے بيان کيا کہ رسول
وقت آگا۔

قُرْصُ الشَّمْسِ

1908 - حَدِّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدِّثَنَا سُفْيَانُ حَدِّثَنَا هِمْنَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَوَ بْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَوَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّةُ ((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ قَالُ وَمُورَبَتِ هَا هُنَا، وَعُرَبَتِ هَا هُنَا، وَعُرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ).

٣ ٤ - بَابُ مَتى يَحِلُ فِطْرُ الصَّائِم؟

وَٱفْطَرَ أَبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ حِيْنَ غَابَ

مدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔ حضرت سفیان بن عیبنہ جو یمان بھی سند میں آئے ہیں کے اور میں ماہ شعبان میں کوف سیست میں ان کی ولادت ہوئی۔ امام' عالم' زاہد' پر ہیز گار تھے' ان پر جملہ محد ثین کا اعتاد تھا۔ جن کا متفقہ قول ہے کہ اگر امام مالک اور سفیان بن عیبینہ نہ ہوتے تو مجاز کا علم نابود ہو جاتا۔ ۱۹۸ھ میں کیم رجب کو مکہ محرمہ میں ان کا انتقال ہوا اور حجون میں دفن کئے مجھے انہوں نے ستر جج کئے تھے۔ رحم ماللہ اجمعین۔ (آئین)

(۱۹۵۵) ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا کما ہم سے فالد نے بیان کیا ان سے سلیمان شیبانی نے ان سے عبداللہ بن الی اوئی بڑھ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ سٹھ کیا کے ساتھ (فروہ فقح جو رمضان میں بوا) سفر میں شے اور آنخضرت سٹھ کیا روزہ سے تھے 'جب سورج فروب او

اور سفیان بن عیمید نه ہوتے تو تجاز کاعلم نابود ہو جایا۔
انہوں نے سرج کئے تھے۔ رحم الله اجمعین۔ (آمین)
۱۹۵۵ – حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّنَنَا اِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْلَى رَضِيَ اللهُ عَنَهُ قَالَ : كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنه قَالَ : كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنه وَهو صَائعٌ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ

الشُّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَومِ : ((يَا فُلاَنُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا))، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ: ((أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ فَلُو أَمْسَيْتَ! قَالَ: ((أَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا)). فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﴿ ثُمُّ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلُ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)). [راجع: ١٩٤١]

كيانوآب في ايك محالى (بلال والتراع عن فرماياك اعد العد فلان! ميرك لیے اٹھ کے ستو گھول' انہوں نے عرض کی کہ یا رسول الله! آپ تھوڑی دیر اور ٹھرتے۔ آپ نے فرمایا 'ائر کر ہمارے لئے ستو گھول' اس پر انہوں نے کما یا رسول اللہ! آپ تھوڑی دیر اور ٹھرتے آنخضرت ملتی اللہ نے چروہی تھم دیا کہ اثر کر ہمارے لیے ستو گھول ليكن ان كااب بھي خيال تھاكہ ابھي دن باقى ہے۔ آخضرت التي الله الله اس مرتبہ پھر فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول چنانچہ اترے اور ستوانهوں نے گھول دیا اور رسول الله طی کیا نے پیا۔ پھر فرمایا کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ رات اس مشرق کی طرف سے آگئی تو روزہ دار کو افطار كركيناجائي

مخاطب حضرت بلال منتھ جن کا خیال تھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے ' حالا نکہ وہ غروب ہو چکا تھا۔ بسر حال خیال کے مطابق یہ کما۔ کیونکہ عرب میں میاڑوں کی کثرت ہے اور ایسے علاقوں میں غروب کے بعد بھی ایبا ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی سورج باتی ہے مگر حقیقت میں افطار کا وقت ہو گیا تھا اس لئے آنخضرت سے الے ان کو ستو گھولنے کے لیے تھم فرمایا اور روزہ کھولا گیا۔ مدیث سے ظاہر ہو گیا کہ جب بھی فروب کا یقین ہو جائے تو روزہ کھول دینا جائے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ دو سری احادیث میں وارد ہوا ہے۔ اس مدیث سے اظمار خیال کی بھی آزادی ثابت ہوئی اگرچہ وہ خیال درست بھی نہ ہو۔ گر ہر مخص کو حق ہے کہ اپنا خیال ظاہر کرے ' بعد میں وہ خیال غلط ثابت ہو تو اس پر اس کا تسلیم حق کرنا بھی ضروری ہے۔

# بالماء وغيره

1907- حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ حَدُّثَنَا عَنْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ ا اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((ميرْنَا مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمُّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَّنَّا) قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَو أَمْسَيْتَ، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: ((انْوَلْ فَاجْدَحْ لَنَا))، فَنَزَلَ فَجَدَحَ، ثُمَّ قَالَ:

### ع ٤ - بَابُ يُفْطِرُ بِمَا تَيسَّرَ عَلَيْهِ بِالْ وغيره جو چيز بھي پاس مواس سے روزه افطار كراينا جائے۔

(١٩٥٢) جم سے مسدد نے بیان کیا کہ جم سے عبدالواحد نے بیان کیا ان سے سلیمان شیبانی نے بیان کیا کما کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی الله عند سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم رسول الله صلی الله عليه و سلم کے ساتھ سفرمیں جارہے تھے'آپ روزے سے تھے جب سورج غروب ہوا تو آپ نے ایک محض سے فرمایا کہ اٹر کر ہمارے لیے ستو گھول' انہوں نے کمایا رسول اللہ! تھوڑی دیر اور ٹھمریے اپ سلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه اتر كر جمارے لئے ستو كھول انهول نے چر يى كهاكه يا رسول الله! ابھى تودن باقى بے "آپ نے فرمايا كه اتر كرستو ہارے لیے گول 'چانچہ انہوں نے از کرستو گھولا۔ آنخضرت مالیدام



نے پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھرسے آگئ تو روزہ دار کو روزہ افطار کرلینا چاہئے'آپ نے انگل سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔

((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمُصَّرِقِ)). [راجع: ١٩٤١]

حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے بول ہے کہ ستو پانی میں گھولے گئے تھے اور اس وقت یمی عاضر تھا تو پانی وغیرہ ماحضرے روزہ کھولنا ثابت ہوا۔ ترفدی نے مرفوعاً نکالا کہ تھجورے روزہ افطار کرے اگر تھجور نہ ملے تو پانی ہے۔ (وحیدی)

حضرت مسدد بن مسرید امام بخاری کے جلیل القدر اساتذہ میں سے بیں اور جامع الصیح میں ان سے بکثرت روایات ہیں۔ یہ بھرہ کے باشندے تھے۔ حماد بن زید اور ابو عوانہ وغیرہ سے حدیث کی ساعت فرمائی۔ ان سے امام بخاری روائی کے علاوہ اور بھی بہت سے محدثین نے روایت کی ہے۔ ۲۲۸ھ میں انقال ہوا۔ رحمم اللہ تعالی علیم اجمعین (آمین)

الحمدالله بإره نمبرك مكمل موا-



## بِيِّهُ إِلَيْهُ الْبِحَرِّ الْجُهَيِّيْ

### آٹھوال پارہ

#### باب روزه کھولنے میں جلدی کرنا

(۱۹۵۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کما ہمیں امام مالک نے خردی 'انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے 'انہیں سل بن معد بنالتہ نے کہ رسول اللہ ملی کے فرمایا 'میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باتی رہے گی 'جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔

28- بَابُ تَعْجِيْلِ الْإِفْطَارِ 140٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْخُبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَلَاقَالَ: (لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِيخَيْرٍ مَا عَجُلُوا الْفِطْرَ)).

الیمنی وقت ہو جانے کے بعد پھر انظار میں دیر نہ کرنا چاہئے۔ ابوداؤد نے ابو ہریرہ بڑیڑ سے نکالا یہود اور نصاری دیر کرتے ہیں الیمنی وقت ہو جانے کے بعد پھر انظار میں دیر نہ کرنا چاہئے۔ ابوداؤد نے بہت تک روزہ کے انظار میں تارے نکلے کا انظار نہ کرے گا۔ ابن عبدالبر نے کہا روزہ جلد انظار کرنے اور سحری دیر میں کھانے کی حدیثیں صحیح اور متواتر ہیں۔ عبدالرزاق نے نکالا کہ آخضرت میں ہیں اور میں کھانے میں لوگوں سے دیر کرتے۔ گر ہمارے زمانے میں محفولتے اور سحری کھانے میں لوگوں سے دیر کرتے۔ گر ہمارے زمانے میں عموماً لوگ روزہ تو دیر سے کھولتے ہیں اور سحری جلدی کھالیتے ہیں اس وجہ سے ان پر تباسی آ رہی ہے۔ آخضرت میں ہیں اور سحری جلدی کھا لیتے ہیں اس وجہ سے ان پر تباسی آ رہی ہے۔ آخضرت میں ہیں اور سے مسلمانوں نے سنت پر چلنا چھوڑ دیا روز بروز ان کا تنزل ہو تا گیا۔ (وحیدی)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:۔ قال ابن عبدالبر احادیث تعجیل الافطار و تاخیر السحور صحاح متواترۃ و عند عبدالرزاق وغیرہ باسناد صحیح عن عمرو بن میمون الازدی قال کان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم اسرع الناس افطارا وابطاهم سحورا (فتح البادی) لیخی روزہ کھولنے کے متعلق احادیث صحیح متواتر ہیں۔ واتفق العلماء علی ان محل ذالک اذا تحقق غروب الشمس بالرویۃ اوباخبارعد لین و کذا عدل واحد فی الارجح قال ابن دقیق العید فی هذا الحدیث رد علی الشیعة فی تاخیرهم الی ظهور النجوم (فنح) لینی علماء کا اتفاق ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت وہ ہے جب سورج کا غروب ہونا پختہ طور پر ثابت ہو جائے یا دو عادل گواہ کمہ دیں' دو نہ ہوں تو ایک عادل گواہ بھی کائی ہے۔ اس حدیث میں شیعہ پر رد ہے جو روزہ کھولنے کے لیے تاروں کے ظاہر ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں جو یہود و نصاری کا طریقہ ہے جس کے بارے میں آخضرت ساتھیا نے اپنی خت ترین ناراضکی کا اظمار فرمایا ہے۔

(۱۹۵۸) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے اور ان سے ابن ابی عیاش نے اور ان سے ابن ابی

١٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ
 حَدَّثَنَا أَبُوبَكُو عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي

أُوفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ، فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى، قَالَ لِرَجُلِ : ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي)) قَالَ: لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ، قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي))، إذَا رَأَيْتَ اللَّيْلِ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)).

اونی بڑاللہ نے کہ میں نبی کریم ماٹھیا کے ساتھ ایک سفرمیں تھا۔ آپ روزے سے تھ'جبشام ہوئی تو آپ نے ایک فخص سے فرمایا کہ (اونٹ سے) اتر کرمیرے کیے ستو گھول۔ اس نے کما! حضور اگر شام ہونے کا کچھ اور انظار فرمائیں تو بھتر ہو۔ آپ نے فرمایا 'اتر کر میرے ليے ستو گھول (وقت ہو گیاہے) جب تم یہ د مکھ لو كه رات ادھرمشرق ہے آگئی تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کاوقت ہو گیا۔

[راجع: ١٩٤١]

ا یا روزہ کھل گیا۔ بعض لوگوں نے اس مدیث سے یہ دلیل لی ہے کہ جب انظار کا وقت آ جائے تو خود بخود روزہ کھل جاتا تو آخضرت التاليم ستو محولنے كے ليے كول جلدى فرماتے ـ اى طرح دوسرى حديثول ميں روزه جلدى كھولنے كى ترغيب كول ديت ـ اور اگر وقت آنے سے روزہ خود بخود ختم ہو جاتا تو پھر طے کے روزے سے کیوں منع فرماتے۔ یمی مدیث پیچیے اسحال واسطی کی سند سے بھی گذر چکی ہے۔ آپ نے جس کو ستو گھولنے کا تھم فرمایا تھا وہ حضرت بلال بڑاٹھ تھے۔ جنہوں نے روشنی دیکھ کر خیال کیا کہ ابھی سورج غروب ہونے میں کسرے۔ ای لیے انہوں نے آنخضرت مان کیا کے سامنے ایباعرض کیا۔

طفظ ابن حجر طبير فرماتے بیں و فیه تذکرة العالم بما یخشی ان یکون نسیه و ترک المراجعة له بعد ثلاث لینی اس حدیث میں واقعہ خدکورہ سے بیہ بھی ثابت ہوا کہ کسی عالم کو ایک عامی بھی تین باریاددہانی کرا سکتا ہے آگر بیہ گمان ہو کہ عالم سے بھول ہو گئی ہے 'جیسا کہ حضرت بال " نے اینے خیال کے مطابق آنحضرت مٹاہیم کو تین مرتبہ یاددہانی کرائی، گرچو نکہ حضرت بال کا خیال صحیح نہ تھا۔ للذا آخر میں آنخضرت ساتھیا نے ان کو مسئلہ کی حقیقت سے آگاہ فرمایا اور انہوں نے ارشاد گرامی کی تغیل کی' معلوم ہوا کہ وقت ہو جانے پر روزه کھولنے میں پس وپیش کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔

> ٣ ٤ - بَابُ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ طُلَعَتِ الشَّمْسُ

١٩٥٩ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: ((أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﴿ لَهُ يَومَ غَيْمٍ ثُمُّ طَلَقَتِ الشُّمْسُ، قِيْلَ لِهِشَامِ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاء؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ قَضَاء؟)) وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هشامًا ١١٧ أَدْرِي أَقْضَوْا أَمْ لاَ)).

### باب ایک شخص نے سورج غروب سمجھ کرروزہ کھول لیا اس کے بعد سورج نکل آیا!

(1909) ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے ہشام بن عروہ نے ' ان سے فاطمہ بنت منذرنے اور ان سے اساء بنت الی بکریش نے کہ ایک مرتبہ نبی کریم اللهيم ك زمانه مين ابر تعاد مم في جب افطار كرليا توسورج فكل آيا-اس پرہشام (راوی مدیث) ہے کہا گیا کہ کیا پھرانمیں اس روزے کی قضا کا تھم ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کے سوا اور چارہ کار ہی کیا تھا؟ اور معمرنے کما کہ میں نے ہشام سے یوں سنا" مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضا کی تھی ما نہیں۔ " اس پر آئمہ اربعہ کا انفاق ہے کہ الی صورت میں قضالازم ہوگی اور کفارہ نہ ہوگا۔ اور اس کے سوایہ بھی ضروری ہے کہ ا کنیسیسی جب تک غروب نہ ہو امساک کرے یعنی کچھ کھائے ہے نہیں۔

قسطلانی نے بعض حالمہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی فخض یہ سمجھ کر کہ رات ہو گی افظار کر لے پھر معلوم ہوا کہ دن تھا تو اس پر قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ تول صحیح نہیں۔ ہیں کہتا ہوں حضرت عمر بڑا تھ سے بھی الیل ہی ہے۔ اور ابن خزیمہ نے اس ہے 'اور مجلہ اور حسن سے بھی الیا ہی منقول ہے۔ حافظ نے کہا ایک روایت امام احمد برا تھے سے بھی الیل ہی ہے۔ اور ابن خزیمہ نے اس می کو اختیار کیا ہے۔ اور معمر کی تعلیق کو عبد بن حمید نے وصل کیا۔ یہ روایت کہ طاف سے فاف ہے اور شاید پہلے ہشام کو اس میں شک ہو پھر لیقین ہو جانے کے بعد روایت کی ہو' اس صورت میں شک ہو پھر لیقین ہو جانے کے بعد روایت کی ہو' اس صورت میں تعارض نہ رہے گا۔ ابن خزیمہ نے کما ہشام نے جو قضا کرنا بیان کیا اس کی سند ذکر نہیں کی' اس لئے میرے نزدیک قضاء نہ ہونے کی ترقی ہے اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عمر سے نقل کیا کہ ہم قضا نہیں کرنے کے نہ ہم کو گناہ ہوا۔ اور عبدالرزاق اور سعید بن منصور نے ان ان سے یہ نقل کیا ہے کہ قضا کرنا چاہئے۔ حافظ نے کما حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ (وحیدی) ظاہر مدیث کا مفہوم بھی کے کہ قضالازم ہے واللہ اعلی۔

#### باب بچوں کے روزہ رکھنے کابیان

٧٤ - بَابُ صَوم الصِّبْيَان

جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ جب تک کچہ جوان نہ ہو اس پر روزہ واجب نہیں لیکن ایک جماعت سلف نے ان کو عادت ڈالنے کے لیے یہ حکم ویا کہ بچوں کو روزہ رکھوائیں جیسے نماز پڑھنے کے لئے ان کو حکم ویا جاتا ہے۔ شافعی نے کہا سات سے لے کر دس برس تک جب عمر ہو تو ان سے روزہ رکھوائیں۔ اور اسحال نے کہا جب بارہ برس کے ہوں' امام احمد نے کہا جب دس برس کے ہوں۔ اوزاعی نے کہا جب بچے کہ بچوں کہا جب بچے کہ بچوں کے حل جب بچے کہ بچوں کے حق میں روزے مشروع نہیں ہے۔ (وحیدی)

حافظ فرماتے ہیں۔ ان الصحیح عنداهل الحدیث و اهل الاصول ان الصحابی اذا قال فعلنا كذا فی عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم) لیخی جب کوئی صحابی لفظ فعلنا فی عبد الے بولے تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ: وَيُلُكَ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ. فَضَرَبَهُ.

اور حفرت عمر بناتی نی نشه بازے فرمایا تھا"افسوس تجھ پر او نے رمضان میں بھی شراب پی رکھی ہے۔ حالانکہ ہمارے بیج تک بھی روزے سے ہیں 'پھر آپ نے اس پر حد قائم کی۔

(۱۹۲۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا' ان سے بشر بن مفضل نے بیان کیا' ان سے جشر بن مفضل نے بیان کیا' ان سے خالد بن ذکوان نے بیان کیا' ان سے رہیج بنت معوذ بوالتھ نے کہا کہ عاشورہ کی صبح کو آنخضرت ملتہ اللہ انسار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھائی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ (روزہ دار کی طرح) پورے کرے اور جس نے کچھ کھایا بیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ رہیج نے کہا کہ پھر بعد میں بھی (رمضان کے روزے کی فرضیت کے رید) ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ بعد) ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔

الْمُفَصَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ فَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُ فَلَى غَدَاةً عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: مَنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِم بَقِيَّةً يَومِدِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ. قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنَصَوْمُهُ اللَّعْبَةَ مِنَ وَنَصَوْمُهُ مِنْ اللَّعْبَةَ مِنَ وَنَصَوْمُهُ اللَّعْبَةَ مِنَ

الْعِهْنِ. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ النيس بم اون كاايك كعلونادك كربسلائ ركعت جب كوئي كعاني أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفطارِ)). كيلي رواتووي درية يهال تك كه افطار كاوقت آجاتا

اس نشہ بازنے رمضان میں بھی شراب پی رکھی تھی' حضرت عمر نے یہ معلوم کر کے فرمایا ارے کم بخت! تونے یہ کیا میں میں میں جلا وطن کر دیا۔ میں جلا وطن کر دیا۔ اس کو سعید بن منصور اور بنوی نے جعدیات میں نکالا ہے۔ اس واقعہ کو نقل کرنے سے حضرت امام بخاری رہ گئے کا مقصد صرف بچوں کو روزہ رکھنے کی مشروعیت بیان کرنا ہے۔ جس کا ذکر حضرت عمر بن شی نے فرمایا تھا۔ پس مناسب ہے کہ بچوں کو بھی روزہ کی عادت ڈلوائی عِلَيْ عَلَى الصَّيَامُ كُمُ اللَّهِ عَرِمَاتُكُم مِن و في الحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الضيام كما تقدم لان من كان في مثل السن الذی ذکر فی ہذا الحدیث فہو غیر مکلف لین اس حدیث میں ولیل ہے اس بات پر کہ بطور مشق بچوں سے روزہ رکھوانا مشروع ہے اگرچہ اس عمر میں وہ شرع کے مکلف نہیں ہیں۔

#### ٨ ٤ - بَابُ الوصَال، وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ،

لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ أَتِهُ السُّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْتَعَمُّق.

باب بے در بے ملا کرروزہ رکھنااور جنہوں نے بیہ کہا کہ رات میں روزہ نہیں ہو سکتا۔

(ابوالعاليه) تابعي سے ايسامنقول ہے انهوں نے كماالله نے فرمايا روزه رات تک بورا کرو (جب رات آئی تو روزه کھل گیا۔ یہ ابن ابی شیبہ نے نکالا) کیونکہ اللہ تعالی نے (سور ) بقرہ میں) فرمایا " پھرتم روزہ رات تك بورا كرو" نى كريم النيالم في صوم وصال سے (جكم خداوندى) منع فرمایا 'امت پر رحمت اور شفقت کے خیال سے تاکہ ان کی طاقت قائم رہے۔ اور بیا کہ عبادت میں سختی کرنا مکروہ ہے۔

اس حدیث کو خود امام بخاری رہ گئیے نے آخر باب میں حضرت عائشہ رہی نہا سے وصل کیا اور ابوداؤد نے ایک محالی زائخہ سے نکالا کہ آنخضرت ملکتی نے مجامت اور وصال سے منع فرمایا۔ اینے اصحاب کی طاقت باقی رکھنے کے لئے 'طبے کا روزہ رکھنا منع ہے گرسحر تک وصال جائز ہے۔ جیسے دو سمری حدیث میں وارد ہے۔ اب اختلاف ہے کہ یہ ممانعت تحری ہے یا کراہت کے طور پر۔ بعض نے کما جبر شاق ہو تو اس پر تو حرام ہے اور جس پر شاق نہ ہو اس کے لئے جائز ہے۔ (وحیدی)

(١٩٧١) مم سے مسدد نے بیان کیا کما کہ مجھ سے یکیٰ قطان نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے' کما کہ مجھ سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے انس وٹاٹھ نے کہ نبی کریم سٹھیا نے فرمایا (بلا سحرو افطار) بے در بے روزے نہ رکھا کرو۔ صحابہ رہی شنے نے عرض کی کہ آپ تو وصال کرتے بن؟ آب نے فرمایا کہ میں تمهاری طرح نہیں موں۔ مجھے (الله تعالی کی طرف سے) کھلایا اور پلایا جاتا ہے یا (آپؓ نے بیہ فرمایا کہ) میں اس طرح رات گذار تاہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا رہتاہے۔

١٩٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لا تُواصِلُوا، قَالُوا إِنَّكُ تُواصِلُ، قَالَ: لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إنَّى أَطْفَمُ وَأَسْقَى. أَوْ إنَّى أَبِيْتُ أَطْعَمُ وَأَسْقَى)). [طرفه في : ٧٢٤١].

1997 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ ، اللهِ عَنْ مِثْلَكُمْ ، إِنَّى أَطْعَمُ قَالُ: ((إِنَّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّى أَطْعَمُ وَأَسْقَى)). [راجع: ١٩٢٢]

1978 - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدُّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِي اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَرَادَ أَنْ يُواصِلُ تُواصِلُ اللهِ عَنْى السَّحَر))، قَالُوا: فَإِنَّكُ فَوَاصِلُ لَكُ رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((إِنِّي لَسْتُ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((إِنِّي لَسْتُ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((إِنِّي لَسْتُ كَمْ، إِنِّي أَبِيْتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقِ يَسْقِيْنَ)).[طرفه في: ١٩٦٧].

(۱۹۹۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو امام مالک ؓ نے خبردی انہیں نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنم نے عرض کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تہماری طرح نہیں ہوں ' مجھے تو کھلایا اور پایا جاتا ہے۔

(۱۹۲۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ان سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابو سعید خدری بڑا ٹر نے ' انہوں نے رسول اللہ مائیلیا سے ساکہ آپ نے فرمایا مسلسل (بلا سحری و افطاری) روزے نہ رکھو' ہاں اگر کوئی ایسا کرناہی چاہے تو وہ سحری کے وقت تک ایسا کر سکتا ہے۔ صحابہ "نے عرض کی' یا رسول اللہ! آپ تو ایسا کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا میں تہماری طرح نہیں ہوں۔ میں تو رات اس طرح گذار تا ہوں کہ ایک کھلانے والا جھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا جھے بلاتا ہے۔ اور ایک پلانے والا جھے بلاتا ہے۔

احادیث میں آنخصرت ملتی کیا کے صوم وصال کا ذکر ہے یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس تطبیق کو ترجیح حاصل ہے۔ اللہ پاک مجھے کھلاتا پلاتا ہے اس سے روحانی اکل و شراب مراد ہے۔ تفصیل مزید کے لیے اهل علم فتح الباری کا بیہ مقام ملاحظہ فرمائیں۔

(۱۹۷۳) ہم سے عثان بن ابی شیبہ اور محمد بن سلام نے بیان کیا کہا کہ ہم کو عبدہ نے خبردی انسیں ہشام بن عروہ نے انسیں ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رہی آؤ نے کہا کہ رسول اللہ طبی کیا ہے در پے روزہ سے منع کیا تھا 'امت پر رحمت و شفقت کے خیال سے 'صحابہ رہی آپ نے حرض کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ' میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ عثان نے

مُصِ كُلَّا لِلْالَا بِاللَّ عَنْمَانُ اللَّ وشُرابُ مراد 1978 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ قَالاً: أَخْبِرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنْكَ تُواصِلُ، قَالَ: ((إِنِّي لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : لَمْ يَذْكُو ﴿ (ا فِي روايت مِن "امت ير رحمت وشفقت كے خيال سے "ك عُثْمَانُ ((رَحْمَةً لَهُمْ)).

الفاظ ذکر نہیں کئے ہیں۔

اس سے ان لوگوں نے ولیل لی ہے جو طے کا روزہ رکھنا حرام نہیں کتے بلکہ کتے ہیں کہ آمخضرت مان کا ابنی امت پر منتسر المنت كا خيال سے اس سے منع فرمايا جينے قيام الليل ميں آپ چونقى رات كو برآمدند موك اس ور سے كم كميس بيد فرض نہ ہو جائے۔ اور ابن ابی شیبہ نے باسناو صبح عبداللہ بن زبیر بھی اے نکالا کہ وہ پندرہ پندرہ ون تک ملے کے روزے رکھتے۔ اور خود آخضرت ملی این اسحاب کے ساتھ طے کے روزے رکھے۔ اگر حرام ہوتے تو آپ اپ اسحاب رہی تھ کو مجھی نہ رکھنے دیتے۔

 ٤٩ - بَابُ النُّنكِيْلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الوصَّالَ. رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ ١٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّومِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ ا اللهِ. قَالَ: ((وَأَلْكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْمِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْن)). فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَن الْوصَال وَاصَلَ بِهِمْ يَومًا ثُمَّ يَومًا، ثُمُّ رَأُوا الْمهلاَلَ، فَقَالَ: ((لَوْ تَأَخَّرَ لِزِدْتُكُمْ)). كَالْتُنْكِيْلِ لَهُمْ حِينَ أَبُوا أَنْ يَنتهُوا.

باب جو طے کے روزے بہت رکھ اس کو سزادینے کابیان اس کو حضرت انس بناللہ نے جناب نبی کریم ملی کیا ہے۔ (١٩٦٥) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما کہ مم کو شعیب نے خردی ' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے ابو ہررہ رضی الله عند نے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسلسل (کئ دن تک سحری و افطاری کے بغیر) روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس پر ایک آدمی نے مسلمانوں میں سے عرض کی کیا رسول الله مالی ایم ایس او وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ا میری طرح تم میں سے کون ہے؟ مجھے تو رات میں میرا رب کھلا تاہے اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے۔ لوگ اس پر بھی جب صوم وصال رکھنے سے نہ رکے تو آپ نے ان کے ساتھ دو دن تک وصال کیا۔ پھرعید کا چاند نکل آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور کئ دن وصال کر ا۔ گویا جب صوم وصال سے وہ لوگ نہ رکے تو آپ نے ان كوسزادين كے لئے بير كها۔

.[٧٢٩٩

[أطرافه في : ۱۹۲۱، ۱۸۸۱، ۲۲۲۲،

ا بعض روا توں میں یوں ہے میں تو برابر اپنے مالک کے پاس رہتا ہوں وہ جھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ کھلا پلا دینا روزہ نہیں المستحقالی توڑتا کیونکہ یہ بہت کا طعام اور شراب کا نہیں جیسے ایک حدیث میں ہے سونے کا المشت لایا گیا اور میرا سیند دهویا گیا۔ حالانکه دنیا میں سونے چاندی کے بر تنول کا استعال منع ہے قطع نظراس کے منج روایت یی ہے کہ میں رات کو اینے مالک کے پاس رہتا ہوں وہ مجھ کو کھلا بلا رہتا ہے۔ (وحیدی)

حافظ فرمات بن اى على صفتكم في ان من اكل منكم اوشرب انقطع وصاله بل انما يطعمني ربي و يسقيني ولا تنقطع بذالك مواصلتی فطعامی و شرابی علی غیرطعامکم و شرابکم صورة و معنی لینی تم بیں سے کوئی روزے بیں کھالی لے تو اس کا وصال روزہ ٹوٹ گیا۔ اور میرا حال یہ ہے کہ میرا رب جھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور اس سے میرا وصال نہیں ٹوٹنا۔ میرا طعام و شراب ظاہر و باطن کے لحاظ سے تمہارے طعام اور شراب سے بالکل مختلف ہے۔

> ١٩٦٦ - حَدُّثَنَا يَحْيَى حَدُّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّام أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالْوصَالَ)) مَرَّتَيْن. قِيْلَ: إنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ : ((إنِّي أُبيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينَ، فَاكُلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُونَ).

> > [راجع: ١٩٦٥]

#### . ٥- بَابُ الوصَالِ إِلَى السَّحرَ

١٩٦٧ - حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي حَازِم عَنْ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ ا للهِ بْن خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((لاَ تُواصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَوَ))، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((لَسْتُ كَهَيْنَتِكُمْ، إنَّى أبيْتُ لِي مُطْعِمْ يُطْعِمُنِي وَسَاق يَسْقِينَ)).

[راجع: ١٩٦٣]

٥١ - بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيْهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أُوْفَقَ لَهُ

(۱۹۲۲) ہم سے یکیٰ بن مولیٰ نے بیان کیا'ان سے عبدالرزاق نے بیان کیا' ان سے معمرنے' ان سے عمم نے اور انہوں نے ابو مرروہ عرض کیا گیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ رات میں مجھے میرا رب کھلا تا اور وہی مجھے سیراب کرتا ہے۔ پس تم ا تنى ہى مشقت اٹھاؤ جنتنى تم طاقت رکھتے ہو۔

#### باب سحري تك وصال كاروزه ركهنا

ورحقیقت بیر طے کا روزہ نہیں گر مجازاً اس کو وصال یعنی طے کا روزہ کہتے ہیں۔ کیونکہ طے کا روزہ سے کہ دن کی طرح ساری رات نہ کچھ کھائے نہ ہے۔ باب کے زمل میں حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ ای جوازہ و قد تقدم انه قول احمد و طائفة من اصحاب الحديث و تقدم توجيهه و ان من الشافعية من قال انه ليس بوصال حقيقة عبارت كامفهوم اوير بيان كيا جا چكا بـ

(١٩٦٤) جم سے ابراہیم بن حزہ نے بیان کیا کما کہ جم سے عبدالعزیز ابن الی حازم نے بیان کیا' ان سے برید بن بادنے' ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابوسعید خدری رضی الله عنہ نے انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سناكه آب فرما رہے تھے صوم وصال نہ رکھو۔ اور اگر کسی کا ارادہ ہی وصال کا ہو تو سحری کے وقت تك وصال كرلے - محابه رضى الله عنهم في عرض كى كيا رسول الله! آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تہماری طرح نہیں موں۔ رات کے وقت ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والانجھے پلاتا ہے۔

باب کسی نے اپنے بھائی کو نفلی روزہ تو ڑنے کے لیے قتم دى اوراس نے روزہ تو ژویا تو تو ڑنے والے پر قضاواجب نہیں ہے جب کہ روزہ نہ رکھنااس کو مناسب ہو

اس سے یہ لکتا ہے کہ اگر بلا وجہ نفل روزہ قصداً تو ڑ ڈالے تو اس پر قضالازم ہوگی۔ اس مسلم میں علاء کا اختلاف ہے۔ شافعیہ

کتے ہیں اگر نفل روزہ تو ڑ ڈالے تو اس کی تضامتحب ہے عذر سے تو ڑے یا بے عذر۔ حنابلہ اور جمہور بھی ای کے قائل ہیں۔ حنیہ کے نزدیک ہر عال میں تضاواجب ہے اور مالکیہ کتے ہیں کہ جب عمر أبلا عذر تو ڑ ڈالے تو قضالازم ہو گی۔ امام بخاری را لئے کا مسلک ظاہر ہے اور اس کو ترجع حاصل ہے۔

> ١٩٦٨ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَالَ بَشَار حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَون قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَونِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدُّرْدَاء، فَزَارُ سَلْمَانُ أَبَا الدُّرْدَاء، فَرَأَى أُمَّ الدُّرْدَاء مُتَبَدَّلَةً فَقَالَ لَهَا: مَا شَأَنْكِ؟ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُو الدُّرْدَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَةً فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدُّرْدَاء فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ: كُلْ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّى تَأْكُلَ. قَالَ: فَأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدُّرْدَاء يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ. ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ صَلْمَانُ: مُّم الآن، فَصَلَّيَا. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبُّكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلُّ ذِي حَقًّا حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيُّ لَهُ فَلَكُرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النبي الله المنان)).

> > [أطرافه في : ٦١٣٩].

(۱۹۲۸) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے جعفر بن عون نے بیان کیا' ان سے ابوالعمیس عتبہ بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے عون بن ابی جمیفہ نے اور ان سے ان کے والد (وہب بن عبدالله میں (بجرت کے بعد) بھائی جارہ کرایا تھا۔ ایک مرتبہ سلمان بڑاتھ' ابودرداء بنافخرے ملاقات کے لیے گئے۔ تو (ان کی عورت) ام درداء کو بہت چھے پرانے حال میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ بیر حالت کول بنا رکھی ہے؟ ام درداء بن فی الله الله عندان الله الدرداء و الله الدرداء والله عليه الله الله الدرداء والله والدرداء والله بھی آ گئے اور ان کے سامنے کھانا حاضر کیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ' انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں'اس پر حضرت سلمان نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گاجب تک تم خود بھی شریک نه ہو گے۔ راوی نے بیان کیا کہ چروہ کھانے میں شریک ہو گئے۔ (اور روزہ توڑ دیا) رات ہوئی تو ابودرداء بناٹھ عبادت کے لئے اٹھے اور اس مرتبہ بھی سلمان نے فرمایا کہ ابھی سوجاؤ۔ پھرجب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان بناتھ نے فرمایا کہ اچھا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز یر سی۔ اس کے بعد سلمان نے فرمایا کہ تمارے رب کا بھی تم پر حق ہے۔ جان کا بھی تم پر حق ہے۔ اور تمماری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اس لئے ہر حق والے کے حق کو ادا کرنا چاہئے۔ چر آپ نی كريم النيال كي خدمت من حاضر موسة اور آب ساس كاتذكره كيا-آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سے کما۔

مرصاحب حق کا حق ادا کرنا ہے بھی عبادت اللی ہی میں داخل ہے۔ بیوی کے حقوق ادا کرنا جس میں اس سے جماع کرنا بھی داخل ہے۔ اور رات میں آرام کی نینر سونا اور دن میں متواتر نفل روزوں کی جگہ کھانا بینا بیہ سب امور داخل عبادت ہیں۔ ان ہر دو ہزرگ محایوں کاجب سے واقعہ آنخضرت مٹھیم کک پنجاتو آپ نے حضرت سلمان کی تائید فرمائی اور بتلایا کہ عبادت الی کا حقیق تصور ہی ہے کہ حقوق الله ك ساتھ ساتھ حقوق العباد بلكه حقوق النفس بھى ادا كے جائيں۔

#### ٢٥- بَابُ صَوم شَعْبَانَ

١٩٦٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّصْوِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَ صِيَامَ شَهْرِ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكُثُرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَغْبَانَ).

[طرفاه في : ۱۹۷۰، ۲۶۶۵].

ذَاوَمُ عَلَيْهَا. [راجع: ١٩٦٩]

• ١٩٧٠ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَتْ: ((لَـمْ يَكُن النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ: ((خُذُوا مِنَ الْعَمَل مَا تُطِيْقُونْ، فَإِنَّ اللهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا)). وَأَحَبُ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ مَا دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلْتُ. وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً

## باب ماہ شعبان میں روزے رکھنے کابیان

(۱۹۲۹) مم ے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكہ مم كو امام مالك ر واللہ نے خبر دی 'انہیں ابوالنفر نے 'انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے عائشہ وی فی خاے بیان کیا کہ رسول الله مان بیام نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم (آپس میں) کتے کہ اب آپؑ روزہ رکھنا چھوڑیں گے ی نہیں۔ اور جب روزہ چھوڑ دیے تو ہم کتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نمیں۔ میں نے رمضان کو چھو ژ کررسول الله مان کے کھی نورے مینے كانفلى روزه ركھتے نهيں ديكھا اور جتنے روزے آپ شعبان ميں ركھتے میں نے کی مینہ میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نمیں ويكهابه

شعیان کی وجہ تسمیہ حافظ صاحب کے لفظول میں ہے ہے لتشعبهم فی طلب المیاه اوفی الغارات بعد ان یخرج شهر رجب الحرام (فتح) لین اہل عرب اس مینے میں یانی کی تلاش میں متفرق ہو جایا کرتے تھے۔ یا ماہ رجب کے خاتمہ برجس میں اہل عرب قتل و غارت وغیرہ سے بالکل رک جایا کرتے تھے اس ماہ میں وہ ایسے مواقع کی پھر تلاش کرتے۔ اس لئے اس ماہ کو انہوں نے شعبان سے موسوم کیا) ( ١٩٤٠) جم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا' ان سے ہشام نے بیان کیا' ان سے بچیٰ نے ' ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے حطرت عائشہ روزے نہیں رکھتے تھے شعبان کے بورے دنوں میں آپ روزہ سے رہتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عمل وہی اختیار کروجس کی تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالی (ثواب دینے سے) نہیں تھکتا۔ تم خود ہی اکتا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اس تماز کوسب سے زیادہ بند فراتے جس بر بیکتی افتیار کی جائے خواہ کم بی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب کوئی نماز شمروع کمتے تواہے ہیشہ يزهته تقد

آگرچہ اور مینوں میں بھی آپ نفل روزے رکھا کرتے تھے گرشعبان میں زیادہ روزے رکھتے کونکہ شعبان میں بندول کے المینوں کے اللہ اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ نسائی کی روایت میں یہ مضمون موجود ہے۔ (وحیدی) واللہ اعلم۔

1971 - حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ((مَا صَامَ النَّبِيُ اللَّهُ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانْ، وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَاتِلُ : لاَ وَاللهِ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، وَيَعْمُومُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَاتِلُ: لاَ وَاللهِ لاَ وَاللهِ لاَ يَفْطِرُ، وَيَصُومُ).

الله ١٩٧٧ - حَدُّنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدُّنَيْ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدُّنَيْ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدِ اللهِ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ يُفْطِرُ مِنَ اللهُ يَقُولُ: اللهِ عَنْ يُفُنُ وَيَصُومُ اللهُ مَنْ مَنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنُ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنُ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْنًا. وكَانَ لاَ تَشَاءُ تَواهُ مِنَ اللّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ، وَلاَ تَشَاءُ تَواهُ مِنَ اللّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ، وَلاَ تَشَاءُ تَواهُ مِنَ اللّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ، وَلاَ تَشَاءُ اللهُ وَاللهُ مَالُهُ مَانُ عَنْ حُمَيْدٍ أَنْهُ مِنَالَ آنَسًا فِي الصَوْم.

197٣ - حَدْثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ احَبُرَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ قَالَ اَحْبَرَنَا حُمَيدِ قَالَ: خَالِدِ الْأَحْمَرُ قَالَ اَحْبَرَنَا حُمَيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ صِيامِ النّبِيِّ فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَرَاهُ مِنَ اللّبِيِّ فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَرَاهُ مِنَ اللّبِيِّ فَقَالَ: (لَّمَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ أَرَاهُ مِنَ اللّبِيلُ قَانِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ،

(اکا) ہم سے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشر نے ' ان سے سعید بن جیر نے اور ان سے ابن عباس می ان سے بیان کیا کہ رمضان کے سوا نبی کریم طاق کیا نے بھی عباس می ان کیا کہ رمضان کے سوا نبی کریم طاق کیا نے بھی والا پورے مینے کاروزہ نہیں رکھا۔ آپ نفل روزہ رکھنے آپ نورہ کھیے والا کہ ان کہ افتا کہ بخدا' اب آپ بے روزہ نہیں رہیں گے۔ اور اس طرح جب نفل روزہ چھوڑ دیتے تو کئے والا کہ تاکہ واللہ! اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔

(۱۹۷۲) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جھ سے جمہ بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور انہوں نے انس بڑا ٹر سے سنا۔ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق کیا کسی مہینہ میں بے روزہ رکھیں گے رہتے تو ہمیں خیال ہو تا کہ اس مہینہ میں آپ روزہ رکھیں گے بی نہیں۔ اس طرح کسی مہینہ میں نفل روزے رکھنے لگتے تو ہم خیال کرتے کہ اب اس مہینہ کا ایک دن بھی بے روزے کے نہیں گذرے گا۔ جو جب بھی چاہتا آنخضرت طاق کیا کو رات میں نماز پڑھتے گذرے گا۔ جو جب بھی چاہتا سوتا ہوا بھی دیکھ سکتا تھا۔ سلیمان نے ویکھ سکتا تھا۔ سلیمان نے حمید طویل سے یوں بیان کیا کہ انہوں نے انس سے روزہ کے متعلق بوچھاتھا۔

(سال ۱۹۷۱) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کما کہ ہم کو ابو خالد احرنے خبردی کما کہ بین نے انس بڑا تھ سے نی خبردی کما کہ بین نے انس بڑا تھ سے نی کریم ماٹھ آپ کے روزوں کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی میرا ول چاہتا کہ آپ کو روزے سے دیکھوں تو بین آپ کو روزے سے ہی دیکھا۔ اور بغیر روزے کے چاہتا تو بغیر روزے سے ہی دیکھا۔ رات بین کھڑے (نماز پڑھے دیکھا چاہتا تو اس طرح نماز پڑھے دیکھا۔

© 220 DE SERVICE (

اور سوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو اس طرح دیکھتا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے زیادہ نرم و نازک ریشم کے کیڑوں کو بھی نہیں دیکھا۔ اور نہ مشک و عمیر کو آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبو داریایا۔

وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مَسِسْتُ خَزَّةً وَلاََ حَرِيْرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفٍّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاََ شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَبِيْرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ).

[راجع: ١١٤١]

مطلب یہ ہے کہ آپ مجھی اول رات میں عبادت کرتے 'کبھی کی شب میں 'کبھی آخر رات میں۔ اس طرح آپ کا آرام فرمانا بھی مختلف و توں میں ہوتا رہتا۔ اس طرح آپ کا آرام فرمانا بھی مختلف و توں میں ہوتا رہتا۔ اس طرح آپ کا نقل روزہ بھی تھا۔ شروع اور کی اور آخر مینے میں ہر دنوں میں رکھتے۔ تو ہر مختص جو آپ کو روزہ داریا رات کو عبادت کرتے یا سوتے دیکھنا چاہتا بلا دقت دیکھ لیتا۔ یہ سب کچھ امت کی تعلیم کے لئے تھا۔ تا کہ مسلمان ہر حال میں اپنے اللہ پاک کو یاد رکھیں۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ہر دوکی ادائیگی کو اپنے لئے لازم قرار دے لیں۔

\$ 0- بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّومِ
- 1978 - حَدُّنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا
هَارُونُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّنَنَا عَلِيُّ قَالَ
حَدُّنَنَا يَخْيَى قَالَ: حَدُّئَنِي أَبُو سَلَمَةً قَالَ: حَدُّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْهَاصِي حَدُّنَنِي اللهُ عَنْهَا قَالَ: ((دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ رَضِي اللهِ عَنْهَا قَالَ: ((دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ اللهِ فَلَكَ رَالُحَدِيْثَ، يَعْنِي: ((إِنَّ لِزَورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوجِكَ عَلَيْكَ لِزَورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا). فَقُلْتُ: وَمَا صَومُ دَاوُدَ؟ قَالَ: ((بِصْفُ الدَّهْمِ)). [راجع: ١١٣١]

باب مهمان کی خاطرے نفل روزہ نہ ر کھنایا تو ڑ ڈالنا

(۱۹۷۳) ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہ ہم کو ہارون بن اساعیل نے خبردی کما کہ ہم سے علی نے بیان کیا ان سے کچی نے بیان کیا کما کہ ہم سے علی نے بیان کیا ان سے کچی نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص بی فی نے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرے بیان کی سلم میرے بیان کا تشریف لائے۔ پھرانہوں نے پوری حدیث بیان کی کینی تمہارے ملا قاتیوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر خق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے دار تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے دار تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے دار تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے دار تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے دار تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے دار تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے دار تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے دار تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے دار تمہاری بیوی کا بھی تھا کو دورہ در کھنا اور داکود میلائل کی دورہ درہان صوم داؤدی ہے۔

معلوم ہوا کہ نفل روزہ سے زیادہ موجب ثواب یہ امرے کہ مہمان کے ساتھ کھائے بیے 'اس کی تواضع کرنے کے خیال سے خود نفل روزہ ترک کر دے کہ مہمان کا ایک خصوصی حق ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔

# باب روزے میں جسم کاحق

(1940) ہم سے ابن مقاتل نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو عبداللہ نے خبردی' انہوں نے کما کہ ہم کو اوزاعی نے خبردی' انہوں نے کما کہ ہم کو اوزاعی نے خبردی' انہوں نے کما کہ مجھ نے کما کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے

١٩٧٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا
 عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأُوْزَاعِيُّ قَالَ:
 حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
 أبو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي

عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا عَبْدَ اللهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُهُمُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟)) فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ ا للهِ. قَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لَعِيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِزُوجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَإِنَّ بحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلُّ شَهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامَ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدُّهْرِ كُلُّهُ. فَشَدَّدْتُ فَشُدُّدَ عَلَيٌّ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إنَّى أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ : ((فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ)). قُلْتُ : وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيُّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ؟ قَالَ: ((نِصْفَ الدَّهْرِ)). فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ : يَا لَيْتَنِي قَبْلْتُ رَحْصَةَ

عبدالله بن عمروبن عاص رضى الله عنمانے بیان کیا کم مجھ سے رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عبدالله! كيابية خرصيح ب كه تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی صحیح ہے یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! آپ نے فرمایا ، که ایسانه کر ا روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ۔ نماز بھی بڑھ اور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمہارے جسم کابھی تم پر حق ہے اتمہاری آ تکھوں کابھی تم پر حق ہے ، تہماری بیوی کا کھی تم پر حق ہے اور تم سے ملاقات کرنے والول كابھى تم يرحق ہے۔ بس يمى كافى ہے كه مرميد ميں تين دن روزه رکھ لیا کرو کیونکہ ہرنیکی کابدلہ دس گنا ملے گااور اس طرح بیہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گالیکن میں نے اپنے پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کردی گئی۔ میں نے عرض کی کیا رسول اللہ! میں اپنے میں قوت پاتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھراللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کاروزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بڑھ۔ میں نے پوچھا' اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام كاروزه كياتها؟ آب نے فرمايا 'ايك دن روزه ركھتے اور ايك دن بے روزہ رہا کرتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد میں جب ضعیف مو كئ توكماكرت تص كاش! ميس رسول الله صلى الله عليه وسلم كى دی ہوئی رخصت مان لیتا۔

النَّبِيِّ ١١٣١]). [راجع: ١١٣١]

آ ہے۔ ہورے اس حدیث میں بچھلے مضمون کی مزید وضاحت ہے۔ بھران لوگوں کے لئے جو عبادت میں زیادہ سے زیادہ انہماک کے خواہش مند ہوں ان کے لیے داؤد ملائل کے روزے کو بطور مثال بیان فرمایا اور ترغیب دلائی کہ ایسے لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ صوم داؤدی کی اقداء کریں اور اس میانہ روی ہے ثواب عبادت حاصل کریں۔

# ٥٦- بَابُ صَوم الدَّهْرِ باب، بيشه روزه ركهنا (جس كوصوم الدهر كت بين)

شافعیہ کے نزدیک یہ مستحب ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس نے بھشہ روزہ رکھا اس پر دوزخ نگک ہو جائے گی لیعنی وہ اس میں جا
ہی نہ سکے گا۔ اس کو امام احمد اور نسائی اور ابن خزیمہ اور ابن حبان اور بیہی نے نکلا۔ بعض نے بھشہ روزہ رکھنا کردہ جاتا ہے۔ کیونکہ
ایسا کرنے سے نفس عادی ہو جاتا ہے اور روزے کی تکلیف باقی نہیں رہتی۔ بعض علماء نے حدیث فدکور کو وعید کے سمنے میں سمجھا ہے
کہ بھشہ روزہ رکھنے والا دوزخی ہوگا۔ فتح الباری میں ایک ایسے مخص کا ذکر بھی ہے جو بھشہ روزہ رکھتا تھا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ اگر
اصحاب محمد ملتا ہے کا زمانہ ہوتا اور وہ اسے دیکھتے تو اسے سنگار کر دیتے کیونکہ اس نے صراحتاً فرمان نبوی کی مخالفت کی ہے۔

١٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ (١٩٧٦) بم سے آبوالیمان نے بیان کیا کما کہ ہم کوشعیب نے خبردی '

انہیں زہری نے کما کہ مجھے سعید بن میب اور ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی کہ عبداللہ بن عمرو جی اللہ اللہ مالید تک میری بد بات پنچائی گئ که "خداکی قتم! زندگی بعریس دن میں تو روزے رکھوں گا۔ اور ساری رات عبادت کروں گا۔ "میں نے رسول الله سلی الم عرض کی میرے مال باب آب بر فدا ہوں الله میں نے یہ کما ہے' آپ نے فرمایا لیکن تیرے اندر اس کی طاقت نمیں' اس لیے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ بھی رہ۔ عبادت بھی کر لیکن سوؤ بھی۔ اور مینے میں تین دن کے روزے رکھاکر نیکیوں کا بدله دس گناماتا ہے۔ اس طرح بیر ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ میں نے کما کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں' آپ نے فرمایا کہ پھرایک دن روزہ رکھا کراور دودن کے لئے روزے چھوڑ دیا کر میں نے پھر کما کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھاا یک دن روزہ رکھ اور ایک دن بے روزہ کے رہ کہ داؤد مَلِائلًا كا روزہ ايبائى تھا۔ اور روزہ كايد سب سے افضل طريقه ہے۔ میں نے اب بھی وہی کما کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے لیکن اس مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے۔

باب روزه میں بیوی اور بال بچوں کا حق اس کو ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رفائد نے نبی کریم مان فیا سے نقل کیا ہے۔ (۱۹۷۵) ہم سے عروبن علی نے بیان کیا کہا کہ ہم کو ابو عاصم نے خبر دی انہیں ابن جری نے انہوں نے عطاء سے سنا انہیں ابو عباس شاعر نے خبر دی۔ انہوں نے عبداللہ بن عمرو جہیدہ سے سنا کہ نبی کریم طاق کے معلوم ہوا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ اب یا آنحضور طاق کے کسی کو میرے پاس جمیجایا خود میں نے آپ سے ملاقات کی۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا ہے خبر معجو خود میں نے آپ سے ملاقات کی۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا ہے خبر معجو کہ تو متواتر روزے رکھتا ہے اور ایک بھی نمیں چھوڑ تا۔ اور

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْتَمِنِ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْتَمِنِ أَنَّ عَبْدِ الرَّحْتَمِنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ أَنِّي أَقُولُ: وَاللَّهُ لِأَصُومَنَ النَّهَارَ وَلَا قُولُتُ لَهُ، قَلْ فُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: ((فَإِنَّكَ لاَ فَلْتُهُ بَأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: ((فَإِنَّكَ لاَ نَسْنَطِيْعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ لَلاَقَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ لَلاَقَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَة بَعْشِرِ أَمْنَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِي) بَعْشِرِ أَمْنَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : (فَصُمْ يَومًا وَأَفْطِرْ يَومَيْنِ)).

قُلْتُ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: ((فَصُمُ مَي مَلْ ذَلِكَ صِيَامُ ((فَصُمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصَّيَامِ)). ذَارُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصَّيَامِ)). فَقُلْتُ: إِنِّي أَطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)).

[راجع: ١١٣١]

٧٥- بَابُ حَقِّ الأَهْلِ فِي الصَّومِ،
 رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي وَلاَ تَنَامُ، فَصُمْ وَأَفْطِرُ وَقُمْ وَنَمْ وَأَفْطِرُ وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِمَعْنَيْكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِمَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا) قَالَ : إِنِّي لأَقْوَى لِلْمَلِكَ عَلَيْكِ حَظًّا) قَالَ : إِنِّي لأَقْوَى لِلْمَلِكَ. قَالَ: ((فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ لِلْمَلِكَ، قَالَ: ((كَانَ السَّلاَمُ)) قَالَ: وكَيْفَ؟ قَالَ: ((كَانَ يَصُومُ يَومًا وَيُفْطِرُ يَومًا وَلاَ يَفِرُ إِذَا لَيْقَى)). قَالَ : مَنْ لِي بِهَذِهِ، يَا نَبِيَّ ا فَيْهِ) لَا فَيَلَ عَطَاءً : لاَ أَدْرِي. كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ قَالَ النَّيِيُ فَقَادَ : ((لاَ صَامَ مَنْ صَامَ اللَّبَدِ، قَالَ النَّيِيُ فَقَادَ : ((لاَ صَامَ مَنْ صَامَ اللَّبَدِ، قَالَ النَّيِيُ فَقَادَ : ((لاَ صَامَ مَنْ صَامَ اللَّبَدِ، قَالَ النَّيِيُ فَقَادَ : ((لاَ صَامَ مَنْ صَامَ اللَّهُ مَوْتُنْنِ)). [راحع: ١١٣١]

(رات بھر) نماز پڑھتا رہتا ہے؟ روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی
رہ عباوت بھی کر اور سوؤ بھی کیونکہ تیری آ تکھ کابھی تجھ پر حق ہے،
تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔
عبداللہ بڑائی نے کہا کہ جھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ نے
فرمایا کہ پھر داؤد طائل کی طرح روزہ بر کھاکر۔ انہوں نے کہا اور وہ کس
طرح؟ فرمایا کہ داؤد طائل ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا
روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جب دشمن سے مقابلہ ہو تا تو پیٹے نہیں
پھیرتے تھے۔ اس پر عبداللہ بڑائی نے عرض کی 'اے اللہ کے نی!
میرے لیے یہ کیے ممکن ہے کہ میں پیٹے پھیرجاؤں۔ عطاء نے کہا کہ
میرے لیے یہ کیے ممکن ہے کہ میں پیٹے پھیرجاؤں۔ عطاء نے کہا کہ
انہیں اتایاد تھاکہ) آنخضرت میں صوم دہر کا کس طرح ذکر ہوا۔ (البتہ
انہیں اتایاد تھاکہ) آنخضرت اللہ ایک فرمایا 'جو صوم دہر رکھتا ہے اس
کاروزہ بی نہیں 'دو مرتبہ (آپ نے بی فرمایا)۔

اس سے ان لوگوں نے دلیل کی ہے جنہوں نے سدا روزہ رکھنا کمروہ جانا ہے۔ ابن عربی نے کماجب آنخضرت بڑھیا نے سدا روزہ درکھنا قو اب اس کو ثواب کی کیا توقع ہے۔ بعض نے کہا اس صدیت بیں سرا روزہ رکھنے والے کی نبیت یہ فرمایا کہ اس نے روزہ نہیں رکھنا تو اب اس کو ثواب کی کیا توقع ہے۔ بعض نے کہا اس صدیت بیں سدا روزہ رکھنے سے یہ مراو ہے کہ عیدین اور ایام تشریق بیں بھی افظار نہ کرے۔ اس کی کراہیت اور حرمت بیں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اگر ان ونوں بیں کوئی افظار کرے اور بلق دنوں بیں روزہ رکھا کرے بشرطیکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کے حقوق بی کوئی خلل واقع نہ ہو تو گاہر ہے کہ موم داؤد طابق رکھے لین ایک دن روزہ اور ایک دن افظار۔ تعسیل مزید کے لئے متح الباری کا مطافعہ کیا جائے۔

ایک روایت می لاصام ولا فطر کے لقظ آئے ہیں کہ جس نے بیشہ روزہ رکھا گویا اس کونہ روزے کا ثواب ملانہ اس پر گناہ ہوا۔ کیونکہ اس طرح روزہ رکھنے سے اس کافٹس علوی ہو گیا۔

باب ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کابیان

(۱۹۷۸) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے غندر نے بیان

کیا کہ کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ان سے مغیرہ نے بیان کیا کہ ہی

نے مجاہد سے سااور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بڑی ہے کہ نی کریم

میں ہے ہے ہیں صرف تین دن کے روزے رکھا کر۔ انہوں

نے کما کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ ای طرح وہ برا بر

کتے رہے (کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے) یمال تک کہ

آخضرت ساتھ ہے میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے) یمال تک کہ

آخضرت ساتھ ہے میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے) یمال تک کہ

آخضرت ساتھ ہے میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے) یمال تک کہ

٨٥- بَابُ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ وَافْطَارِ يَوْمٍ مَا مُعْمَدُ بَنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَثَنَا مُعَمَدُ بَنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَثَنَا شَعْبَةُ عَنْ مُفِيرَةً قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاهِدًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْدٍ وَرَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النِّسِيِّ عَمْدٍ وَرَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النِّسِيِّ عَلَى عَمْدٍ وَرَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النِّسِيِّ عَلَى قَالَ: وَرَصْمُ مِنَ الشَّهْرِ فَلاَئَةَ أَيَّامٍ)) قَالَ: قَالَ حَتَى قَالَ: ((اللهِ أَلْفِي أَلْفَيْ أَلِكَ، فَمَا زَالَ حَتَى قَالَ: ((اللهِ أَلْفَالُ: ((الْفَرَا وَمُل)) فَقَالَ: ((الْفَرَا وَمُلَا))

الْقُرْآن فِي كُلِّ شَهْر))، قَالَ: إنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ، فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ : ((فِي ثُلاَثِ)).

[راجع: ١١٣١]

چھوڑ دیا کر۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرملیا کہ ممینہ میں ایک قرآن مجید ختم کیا کر۔ انہوں نے اس پر بھی کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت ر کھتا ہوں۔ اور برابری کہتے رہے۔ یمال تک کہ آنخفرت مان اللے فرمایا که تین دن میں (ایک قرآن ختم کیاکر)۔

المام مسلم كى روايت ميں يوں ہے۔ آپ نے فرمايا ايك مينے ميں ايك ختم قرآن كاكياكر۔ ميں نے كماكہ مجھ ميں اس سے نیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا' اچھا ہیں دن میں ختم کیا کر' میں نے کما کہ مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا' اچھا دس دن میں ختم کیا کر۔ میں نے کہا' مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے' آپؑ نے فرمایا اچھا سات دن میں ختم کیا کر۔ اور اس ے زیادہ مت پڑھ۔ ایتنی سات دن سے کم میں ختم نہ کر۔) ای لیے اکثر علاء نے سات دن سے کم میں قرآن کا ختم کرنا مکروہ رکھا ہے۔ قطلانی نے کہا میں نے بیت المقدس میں ایک بو ڑھے کو دیکھا جس کو ابوالطاہر کہتے تھے وہ رات میں قرآن کے آٹھ ختم کیا کرتے تھا وغیرہ وغیرہ۔ مترجم کہتا ہے یہ خلاف سنت ہے۔ عمرہ رہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کر چالیس دن میں ختم کیا جائے انتہاء یہ ہے کہ تین دن میں ختم ہو۔ اس ہے کم میں جو قرآن ختم کرے گا گویا اس نے گھاس کافی ہے الا ماشاء اللہ۔

#### باب حضرت داؤد ملائلة كاروزه

(949) ہم سے آدم نے بیان کیا 'کماکہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے حبیب بن ابی فابت نے بیان کیا کما کہ میں نے ابوعباس کی سے سنا' وہ شاعر تھے لیکن روایت حدیث میں ان بر کسی قتم کا اتهام نمیں تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنماے سنا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول الله ملتھ اللہ نے فرمایا کیاتو متواتر روزے رکھتاہے اور رات بھرعبادت کرتاہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا' اگر تو یونی کرتا رہا تو آ تحصی و هنس جائیں گی اور تو بے حد کمزور ہو جائے گایہ کوئی روزہ نہیں کہ کوئی زندگی بھر(بلاناغہ ہرروز) روزہ رکھے۔ تین دن کا(ہرمہینہ میں) روزہ بوری زندگی کے روزے کے برابرہے۔ میں نے اس پر کما کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھرداؤد علائل كا روزه ركماكر. آب ايك دن روزه ركمت تحد اور ايك دن روزه چھوڑ دیتے تھے۔ اور جب دشمن کا سامنا ہو تا تو پیٹھ نہیں دکھلایا کرتے تھے

٥٩ - بَابُ صَوم دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ١٩٧٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ - وَكَانَ شَاعِرًا، وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ الله ((إنَّكَ لَتَصُومُ الدُّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ)) فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَومُ ثَلاَثَةِ أَيَّام صَومُ الدَّهُو كُلِّهِ)). قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: ((فَصُمُ صَومَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: كَانَ يَصُومُ يَومًا وَيُفْطِرُ يُومًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى)).

[راجع: ١١٣١]

ت جرم ان شاعر مبلغہ کے عادی ہوتے ہیں جو احتیاط نقابت کے منافی ہے' اس لئے ابو عباس کی کے متعلق یہ تو منبح کی گئی کہ وہ شاعر المسترق منبور کے اوجود انتہائی نقتہ تھے اور ان کے متعلق کوئی اتهام نہ تھا' فلذا ان کی روایات سب قاتل قبول ہیں۔

حافظ ابن مجر روانی فرماتے ہیں۔ و نقل الترمذی عن بعض اهل العلم انه اشق الصیام و یامن مع ذاک غالبًا من تفویت الحقوقی کما تقدمت الاشارة الیه فیما تقدم قریبًا فی حق دائود و لا یفر اذا لاقی لان من اسباب الفرار ضعف المجسد ولا شک ان سرد الصوم ینهکه و علی ذالک یحمل قول ابن مسعود فیها رواه سعید بن منصور باسناد صحیح عنه انه قبل له انک لتقل الصیام فقال انی اخاف ان یضعفنی عن القراة و القراة احب الی من الصیام النے لیخی ترذی روانی نے بعض سے نقل کیا ہے کہ صیام داؤد طابئ اگرچہ مشکل ترین روزه ہے گر اس میں حقوق واجب کے فوت ہونے کا ڈر نمیں جیسا کہ بیچھے داؤد طابئ کیا شارہ گذر چکا ہے ان کی شان یہ بتلائی گئی کہ اس قدر روزه رکھنے کے باوجود وہ جماد میں وشمن سے مقابلہ کے وقت بھا گئے نمیں تھے۔ لیخی اس قدر روزه رکھنے کے باوجود ان کے جم میں کوئی کروری نہ تھی۔ طال نکہ اس طرح روزے رکھنا جسم کو کرور کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتھ کے قول کا بھی کہی مطلب ہے۔ ان سے کما گیا تھا کہ آپ نقل روزہ کم رکھتے ہیں تو انہوں نے فربایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کمیں میں کثرت صوم سے اس قدر کرور کرور کرور کہ جبان کی مرابی قراة کا سلسلہ رک جائے طال نکہ قرات میرے لیے روزہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صوم داؤد طابئ کہ بہترین روزہ ہے۔ جو لوگ بکرت روزہ رکھنے کے خواہش مند ہوں ان کے لیے ان بی کی اتباع مناسب ہے۔

(۱۹۸۰) ہم سے اسحاق واسطی نے بیان کیا کما ہم سے خالد نے بیان کیا' ان سے خالد حذاء نے اور ان سے ابو قلابہ نے کہ مجھے ابو ملیح نے خردی کما کہ میں آپ کے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمرو جہ اللہ خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول الله ماليا يا کو میرے روزے کے متعلق خبرہو گئی' (کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں) آپ میرے یمال تشریف لائے اور میں نے ایک گدہ آپ کے لیے بچھا دیا۔ جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی لیکن آمخضرت منتا زمین پر بیٹھ گئے۔ اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان ہوگیا۔ آڀ نے فرمایا "کیا تمهارے لئے ہر ممینہ میں تین دن کے روزے کافی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی'یا رسول اللہ! (پچھ اور بردها دیجے) آپ نے فرمایا' اچھایا نج دن کے روزے (رکھ لے) میں نے عرض کی 'یا رسول اللہ کچھ اور آپ نے فرمایا چلوچھ دن میں نے عرض کی یا رسول الله! ( کچھ اور بردهائے ، مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے) آپ نے فرمایا! اچھانو دن میں نے عرض کی کیا رسول الله! كجه اور ولمال اجها كياره دن- آخر آب في فرمايا كه داؤد علالك کے روزے کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ (شریعت میں) جائز

١٩٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبَيْكَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَحَدَّثْنَا أَنَّ رَسُولَ ا اللهِ 🐞 ذُكِرَ لَهُ صَومِي فَدَخَلَ عَلَيٌّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمِ حَشْوُهَا لِيْفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ: ((أَمَّا يَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَلَةُ أَيَّامٍ؟)) قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ا للهِ. . قَالَ: ((حَـمُسًا)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ.. قَالَ: ((سَبْعًا)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ.. قَالَ: ((تِسْقًا)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ ا للهِ.. قَالَ : ((إحْدَى عَشْرَةً)). ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لا صَومَ فَوقَ صَوم دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : شَطْرُ الدَّهْرِ، صُمْ يَومًا وَأَفْطِرْ يُوماً)). [راجع: ١١٣١]

نہیں۔ یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں ایک دن کاروزہ رکھ اور ایک دن کاروزہ چھوڑ دیا کر۔

# باب ایام بیش کے روزے لینی تیرہ 'چوذہ اور پندرہ تاریخوں کے روزے رکھنا

(۱۹۸۱) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا' ان سے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے ابوالتیاح نے بیان کیا' ان سے ابوالتیاح نے بیان کیا'کہا کہ مجھ سے ابو عثمان نے بیان کیااور ان سے ابو ہریرہ رفاختہ نے کہ میرے خلیل مٹانچا نے مجھے ہر مینے کی تین تاریخوں میں روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ ای طرح چاشت کی دو رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی اور اس کی بھی کہ سونے سے کی دو رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے ہی میں و تر پڑھ لیا کروں۔

# ٩ - بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ الْبيْضِ : ثَلاَثَ عَشْرَةً وَأَرْبَعَ عَشْرَةً وَخَمْسَ عَشْرَةً

19۸۱ – حَدِّثْنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدِّثَنَا أَبُو النَّيَّاحِ قَالَ : حَدِّثَنِي أَبُوعُهُمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : ((أوصانِي خَلِيْلِسِي الله عَنْهُ قَالَ : ((أوصانِي خَلِيْلِسِي الله بِنَلاَثِ: صِيَامٍ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ، بِنَلاَثِ: صِيَامٍ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ، وَرَكْعَنَى الضَّحَى، وَ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)).

[راجع: ۱۱۷۸]

المجروع المراسية اشكال ہوتا ہے كہ حديث ترجمہ باب كے موافق نہيں ہے كونكہ حديث ميں ہر مينے ميں تين روزے ركھنے كاذكر المبروع الله الله بنارى روائي علات كے موافق اس حديث كے دوسرے طریق كى طرف اشارہ كر دیا۔ جے امام احمد اور نسائى اور ابن حبان نے موئى بن طلحہ ہے نكالا۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بخاتی ہے۔ اس میں یوں ہے كہ آپ نے ایک اعرابی ہے فرمایا جو بھنا ہوا خرگوش لایا تھا۔ تو بھى كھا۔ اس نے كما ميں ہر مينے تين دن روزے ركھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ روزے ركھتا ہے تو سفید دنوں میں لینی ایام بیش میں ركھاكر۔ نسائى كى ایک روایت میں عبداللہ بن عمرہ بی بیت اور اتوار اور جركو روزہ ركھاكر آپ ہفتہ اور اتوار اور جركو روزہ ركھاكر آپ ہفتہ اور اتوار اور جركو روزہ ركھاكر تے اور ایک روایت میں مثل بدھ 'جعرات میں ہے غرض آپ كا نفلى روزہ بمیشہ کے لیے كى خاص دن میں معین نہ تھا۔ گرایام بیش کے روزے مسنون ہیں۔

# ٩ ٦- بَابُ مَنْ زَارَ قُومًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

باب جو شخص کسی کے ہاں بطور مہمان ملاقات کے لیے گیا اور ان کے بہمال جاکراس نے اپنا نفلی روزہ نہیں تو ڑا (۱۹۸۲) ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے خالد نے (جو حارث کے بیٹے ہیں) بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس بڑ تُریف نے کہ نبی کریم ملٹھیلا ام سلیم بڑ تھیا تامی ایک عورت کے بہال تشریف نے کہ نبی کریم ملٹھیلا ام سلیم بڑ تھیا تامی ایک عورت کے بہال تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں مجبور اور کھی پیش کیا۔ آپ نے فرمایا 'یہ کھی اس کے برتن میں رکھ دواور یہ مجبوریں بھی اس کے

وَتَمَرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ). ثُمُّ قَامَ الْمَيْ وَمَرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ). ثُمُّ قَامَ الْمَكْتُوبَةِ، فَلَدَعَا لأَمُّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ فَيَا)؟ قَالَتْ: لِي خُويصَّةٌ، قَالَ: ((مَا هِيَ))؟ قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنسٌ. فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا إِلاَّ دَعَا بِهِ: اللّهُمُّ ارْزُقْهُ مَالاً وَوَلَدًا، وَبَارِكْ لَهُ). فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثُرِ الأَنْصَارِ وَبَارِكْ لَهُ). فَإِنِّي أَمَيْنَةُ أَنَّهُ قَالَ دُفِنَ وَبَارِكْ لَهُ). فَإِنِّي أَمِيْنَةً أَنَّهُ قَالَ دُفِنَ وَعِشْرُونَ وَمِانَةً)). حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرِيمَ لَعَنْ وَعِشْرُونَ وَمِانَةً)). حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرِيمَ فَالَ خَمْرُنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدً قَالَ اللهِ عَنْ النِّي خَمَيْدً قَالَ الْمُعْرَالُونَ وَمِانَةً)). حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرِيمَ فَالَ الْمُعْرَالُونَ وَمِانَةً)). حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرِيمَ قَالَ دُفِنَ السِّيعَ أَنَسًا رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي حُمَيْدً اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي خَمَيْدً اللهِ عَنْهُ عَنِ النِّي فَيْكُ اللهِ عَنْهُ عَنِ النِّي خَمَيْدً الْمُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي خَمَيْدًا اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي خَمِيدًا اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي خَمَيْدًا اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي خَمِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي خَمَيْدًا الْمُولُونَ وَمِانَةً إِلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي خَمِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي كَالِهُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي الْمُعْلِقُونَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهُ عَنْ النِّي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ اللهِ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ الْهُ الْمُعْمِلُونَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ ال

برتن میں رکھ دو کیونکہ میں تو روزے ہے ہوں۔ پھر آپ نے گھرکے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نقل نماز پڑھی اور ام سلیم بھی تھا اور ان کے گھر والوں کے لیے دعاکی 'ام سلیم بھی تھا نے عرض کی کہ میراایک پچہ لاڈلا بھی تو ہے (اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجے) فرمایا کون ہے انہوں نے کما آپ کا خادم انس بڑھ ا ۔ پھر آپ نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیرو بھلائی نہیں چھوڑی جس کی ان کے لیے دعانہ کی ہو۔ آپ نے دعامیں یہ بھی فرمایا 'اے اللہ! است مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطا کر۔ (انس بڑھ کے کابیان تھا کہ) چنانچہ میں انصار میں کے لیے برکت عطا کر۔ (انس بڑھ کے کابیان تھا کہ) چنانچہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ اور بھے سے میری بیٹی امینہ نے بیان کیا کہ وفن ہو پھے تھے۔ ہم ہے ابن الی مریم نے بیان کیا' انہیں بھی نے خبر دفن ہو پھے تھے۔ ہم ہے ابن الی مریم نے بیان کیا' انہیں بھی نے خبر دی کہا کہ جھ سے حمید نے بیان کیا' اور انہوں نے انس بڑھ کے سان دی کہا کہ جھ سے حمید نے بیان کیا' اور انہوں نے انس بڑھ کے حوالہ کے ساتھ۔

٠٨٣٢].

پیچلی حدیث میں تجاج کا ذکر ہے جو بھرہ میں 20ھ میں آیا تھا۔ اس وقت حضرت انس رہاتھ کی عمر کچھ اوپر ای برس کی تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے خاص اپنی صلب کے 10 خریب ان کی عمر ہوئی۔ یہ سب آنخضرت ساتھیا کی دعا کی برکت تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے خاص اپنی صلب کے 10 نیچ دفن کئے پھر دیگر لواحقین کا اندازہ کرنا چاہئے۔ اس حدیث سے متعمد

باب یوں ثابت ہوا کہ آپ ام سلیم کے گر روزہ کی حالت میں تشریف لے گئے۔ اور آپ نے ان کے ہاں کھانا واپس فرا دیا۔ اور روزہ

نمیں تو زا۔ ثابت ہوا کہ کوئی شخص الیا بھی کرے تو جائز درست بلکہ سنت نہوی ہے۔ یہ سب حالات پر منحصرہے۔ بعض مواقع ایسے بھی

آ سکتے ہیں کہ وہاں روزہ کھول دینا جائز ہے۔ بعض ایسے کہ رکھنا بھی جائز ہے۔ یہ ہم مختص کے خود دل میں فیصلہ کرنے اور حالات کو سیحضے کی باتیں ہیں۔ انما الاعمال بالنبات۔

٣٣- بَابُ الصَّومِ آخِرَ الشَّهْرِ
 ١٩٨٣- حَدُّئَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ
 حَدُّئَنا مَهْدِيُّ عَنْ غَيْلاَنْ ح. وَحَدُّثَنَا أَبُو
 النُّعْمَانِ قَالَ حَدُّئَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ قَالَ
 حَدُّئَنا غَيْلانُ بْنُ جَرِيْرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ

#### باب مینے کے آخریس روزہ رکھنا۔

(۱۹۸۳) ہم سے صلت بن محمد نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مهدی نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے مهدی نے بیان کیا' انہوں نے کہا اور ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے ' ان سے غیلان بن جریر نے' ان

سے مطرف نے ان سے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے بیال کیا اللہ علیہ و سلم سے سوال کیایا (مطرف نے یہ کہ انہوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے سوال کیایا (مطرف نے یہ کہا کہ) سوال تو کسی اور نے کیا تھا لیکن وہ سن رہے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرملیا 'اے ابو فلال! کیا تم نے اس مینے کے آخر کے روزے رکھے؟ ابو نعمان نے کہا میرا خیال ہے کہ راوی نے کہا کہ آپ کی مراد رمضان سے تھی۔ ابو عبداللہ (امام بخاری رحتہ اللہ علیہ) کہتے ہیں کہ ثابت نے بیان کیا 'ان سے مطرف نے 'ان سے عمران رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللوہ علیہ و سلم نے مران رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللوہ علیہ و سلم نے (مضان کے آخر میں کالفظ بیان کیا (یمی صحیح ہے)

عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ ﴿ اللّٰهِ مَالَلُهُ – أَوْ سَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ – فَقَالَ: يَا أَبَا أَلَانُ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشّهْرِ؟ قَالَ : أَطْنُهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ، قَالَ الرُّجُلُ : لاَ، يَا رَسُولَ يَعْنِي رَمَضَانَ، قَالَ الرُّجُلُ : لاَ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : ((فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَومَيْنِ))، اللهِ قَالَ : ((فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَومَيْنِ))، كُنْم يَقُلُ الصَّلْتُ : أَظنُهُ يَعْنِي رَمَضَانَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَمْرَانَ عَنِ النّبِي ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُطَرّفِ عَنْ مُطَرّفٍ عَنْ مُوانَ عَنِ النّٰبِي ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

شْعْبَانْ)).

ا کونکہ رمضان میں تو سارے مینے ہر کوئی روزے رکھتا ہے۔ بعض نے سرر کا ترجمہ مینے کا شروع کیا ہے ، بعض نے مینے کا میں تو سارے مینے ہر کوئی روزے رکھتا ہے۔ بعض نے سور کا ترجمہ مینے کا شروع کیا ہے ، بعض نے مینے کا خیر میں تو روزے نہیں تو روزے نہیں رکھے۔ کیونکہ دو سری حدیث میں آپ نے رمضان کا استقبال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ گراس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ آگر بیہ ہوتا تو آپ قضاء کا تھم کیوں دیتے۔ خطابی نے کہا شاید اس وجہ سے قضاء کا تھم دیا کہ اس مخص نے سنت مانی ہوگی تو آپ نے سنت بوری کرنے کا تھم دیا اس طرح کہ شوال میں اس کی قضاء کر لے۔ بعض نے کہا آگر کوئی شعبان کے آخر میں رمضان کے استقبال کی نیت نہ ہوتو کچھ قباحت نہیں ہے۔ گرایک حدیث میں شعبان کے نصف نیت سے روزہ رکھنے کی ممافعت بھی شار وال میں اس کی مضان کے لئے ضعف لائق نہ ہو۔

٣٣ - بَابُ صَومِ يَومِ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَومَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

1948 - حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَهَى النّبِيُ عَنْ عَنْ صَومٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَهَى النّبِيُ عَنْ عَنْ صَومٍ يَومٍ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ)) زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ ((أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَومٍ)).

باب جمعہ کے دن روزہ رکھنا۔ اگر کسی نے خالی ایک جمعہ کے دن کے روزہ کی نیت کرلی تو اسے تو ژڈالے

(۱۹۸۴) ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان اس مع عبد الحمید بن جمیر نے اور ان سے محمد بن عباد نے کہ میں نے جابر براٹھ سے بوچھا کیا نبی ماٹھ الم نے جعد کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بال! ابو عاصم کے علاوہ راویوں نے سے اضافہ کیا ہے کہ خالی (ایک جمعہ بی کے دن) روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔

آئی اس باب میں حفرت امام نے تین حدیثیں نقل کی ہیں۔ پہلی دو حدیثوں میں کچھ کچھ اجمال ہے مگر تیسری حدیث میں پوری

تفصیل موجود ہے ، جس سے ظاہر ہے کہ جعد کے روزہ کے لئے ضروری ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھا جائے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہررہ روائٹر سے مزید تفصیل یوں ہے۔ لا تحصوا لیلة الجمعة بقیام من بین اللیالي و لا تحصوا يوم الجمعة من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم يعني جمعه كي رات كوعبادت ك لي خاص تدكرو اور نه جمعه ك ون كو روزه کے لیے۔ ہاں اگر کی کاکوئی نذر وغیرہ کا روزہ جعہ کے دن آ جائے۔ جس کا رکھنا اس کے لیے ضروری ہو تو یہ امرد یگر ہے۔ وہ روزہ ركها جاسكا يعرب عمن يصوم ايام البيض او من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة و يوخذ منه جواز صومه لمن نذريوم قدوم زید مثلا اوشفاء فلان (فتح) یعنی کی کاکوئی روزه ایام بیش کا ہو یا عرف کا یا کی نذر کا جعد میں پڑ جائے تو پھر جعد کا روزه جائز ہے۔

١٩٨٥- حَدُّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ بْنِ (١٩٨٥) جم سے عمر بن حفص بن غياث نے بيان كيا كما مجھ سے غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ میرے باپ نے بیان کیا'ان سے اعمش نے بیان کیا'ان سے ابو صالح قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً نے بیان کیا اور ان سے ابو ہررہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ما اللہ سے سنا' آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی مخص جعہ کے دن اس وقت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِقْتُ النَّبْسِي ﴿ يَقُولُ: ((لاَ يَصُومَنُ أَحَدُكُمْ يَومَ الْجُمُعَةِ تک روزہ نہ رکھے جب تک اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک إِلَّا يَوِمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ)). دن بعد روزه نه رکمتامو.

المعلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے کہ ہفتے میں ایک دو دن خاص کر کے اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ جیسے کوئی پیر جمعرات کو بیر جعرات کو روزہ رکھتا ہے 'کوئی پیر مثل کو 'کوئی جعرات جعد کو تو یہ شخصیص آنخضرت ساتھ کے اس میں ہے۔ ائن تین نے کما بھن نے ای وجہ سے ایس تخصیص کو مردہ رکھا ہے۔ لیکن عرفہ کے دن اور عاشورہ اور ایام بیش کی تخصیص تو خود حدیث سے ثابت ہے۔ حافظ نے کماکی ایک احادیث میں یہ وارد ہے کہ آپ پیراور جعرات کو روزہ رکھاکرتے تھے۔ گر شاید امام بخاری رہ لیے کے نزدیک وہ حدیثیں صبح نہیں ہیں۔ حالانکہ ابو داؤد اور ترندی اور نسائی نے نکالا۔ اور ابن حبان نے اس کو صبح کہا۔ حضرت عائشہ سے کہ آنخضرت ملیکی قصد کر کے پیراور جعرات کو روزہ رکھتے اور نسائی اور ابو داؤد نے نکالا' این خزیمہ نے اس کو معجع آپ نے فرمایا' اس دن اعمال پیش کئے جاتے ہیں تو میں جاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اُٹھایا جائے جب میں روزہ سے موں۔

١٩٨٦ - حَدُّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً. ح. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بنتِ الْحَارِثِ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ وَخَلَ عَلَيْهَا يَومَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: (أَصُمْت أَمْسِ؟)) قَالَتْ: لاَ. قَالَ: ((تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَصُومِيْنَ غَدًا؟)) قَالَتْ: لاَ. قَالَ: ((فَأَفْطِري)).

(١٩٨٦) م سدد نے بيان كيا كماكہ م سے يحي نے بيان كيا ان ے شعبہ نے ' (دو سری سند) اور امام بخاری رطابی نے کہا کہ مجھ سے محدنے بیان کیا کہ کہ ہم سے غندرنے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے قادہ نے' ان سے ابو ابوب نے اور ان سے جوریہ بنت حارث نے کہ نی کریم مٹھیا ان کے یمال جعہ کے دن تشريف لے گئے '(اتفاق سے)وہ روزہ سے تھیں۔ آخضرت سل الے اس بر دریافت فرمایا کیا کل کے دن بھی تو نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نمیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کیا آئندہ کل روزہ ر کھنے کاارادہ ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھرروزہ تو ژ

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْـجَمْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ: ((أَنَّ جُوَيْرِيَّةَ حَدَّثَتُهُ

وو۔ حماد بن جعد نے بیان کیا کہ انہوں نے قادہ سے سنا' ان سے ابوابوب نے بیان کیا اور ان سے جوریہ نے بیان کیا کہ آنخضرت مَا يُهَا إِنْ عَلَم دِيا اور انهول نے روزہ تو ڑ دیا۔

حاکم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ بناتھ سے مرفوعاً روایت ہے یوم الجمعة یوم عبد فلا تجعلوا یوم عبد کم یوم صیامکم الا ان تصوموا قبله اوبعدہ یعنی جمعہ کا دن تمهارے لیے عید کا دن ہے ہی اینے عید کے دن کو روزہ رکھنے کا دن نہ بناؤ گریہ کہ تم اس سے آگے یا چھپے ایک روزہ اور رکھ لو۔ ابن ابی شیبہ نے حسرت علیؓ ہے نقل کیا کہ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو یہ دن تمہارے لیے عبادت الٰہی اور کھانے پینے کا دن ہے۔ وذہب الجمہور الی ان النہی فیہ للتنزیہ (فتح) لینی جمہور کا قول ہے کہ جمعہ کے دن روزہ کی ننی تنزیہ کے لیے ب ومت کے لیے نہیں ہے یعنی بمترہ کہ روزہ نہ رکھا جائے۔

#### ع ٩- بَابُ هَلْ يَخُصُّ شَيْثًا مِنَ الأيّام؟

فَأَمْرَهَا فَأَفْطَرَتْسِي.

١٩٨٧ – حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ﴿﴿ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لاَ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَٱلۡكُمْ يُطِيْقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُطِيْقُ ؟)). [طرفه في : ٦٤٦٦].

باب روزے کے لیے کوئی دن مقرركرنا

(١٩٨٨) مم سے مسدونے بيان كيا كماكہ مم سے يكيٰ نے بيان كيا ان سے سفیان نے 'ان سے منصور نے 'ان سے ابراجیم نے 'ان سے علقمہ نے 'انہوں نے عائشہ رہی آف سے بوچھا کیا رسول الله طافیا نے (روزہ وغیرہ عبادات کے لیے) کچھ دن خاص طور پر مقرر کر رکھے تے؟ انہوں نے کما کہ نیں۔ بلکہ آپ کے ہر عمل میں بیکی ہوتی تھی۔ اور دو سراکون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جتنی طافت

جن ایام کے روزوں کے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں جیسے بوم عرفہ بوم عاشورہ وغیرہ وہ اس سے متثنیٰ ہیں۔

#### باب عرفہ کے دن روزہ رکھنا

(۱۹۸۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یجیٰ نے بیان کیا ان ے امام مالک روائل نے بیان کیا کہ مجھ سے سالم نے بیان کیا کما کہ مجھ سے ام فضل رئی تیا کے مولی عمیرنے بیان کیا اور ان سے ام فضل ر رہے ہیں کیا۔ (دو سری سند) امام بخاری رواٹند نے کہا اور ہم سے عبدالله بن يوسف في بيان كيا انهيس امام مالك في خبردي انهيس عمر بن عبدالله ك غلام ابو نفرن انسيس عبدالله بن عباس بي الله غلام عمیرنے اور انہیں ام فضل بنت حارث بنے کہ ان کے یمال پچھ لوگ عرفات کے دن نبی کریم مٹھیا کے روزہ کے بارے میں جھگر رہے

٦٥- بَابُ صَومٍ يَومٍ عَرَفَةً ١٩٨٨ - حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ قَالَ: حَدَّثِنِي عُمَيْرٌ مَولَى أُمِّ الْفَضلِ أَنَّ أُمَّ الْفَصْلَ حَدَّثَتْهُ. ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَولَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُمَيْرِ مَولَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بنْتِ الْحَارِثِ ((أَنَّ نَاسًا تَمَارُوا عِنْدَهَا يَومَ

عَرَفَةَ فِي صَومِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ بصَائِم. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ فَشَرِبَه)). [راجع: ١٦٥٨]

ابو تعیم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ خطبہ سنا رہے تھے اور بد ججتہ الوداع کا واقعہ تھا جیسا کہ اگلی حدیث میں فد کور ہے۔ ١٩٨٩ – حدَثنا يحْيي بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حدَّثْنَا ابْنُ وهب - أَوْ قُرىءَ عَلَيْه -قال: اخْبرني عَمْرُو عَنْ لِكَيْرِ عَنْ كُرِيْبِ عَنْ مَيْمُونَة رضي اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ النَّاسُ شكُوا في صياد النبيُّ ﷺ يومَ عَرَفَةَ، فَارُسُلْتُ الله بحلاب وَهُو وَاقِفٌ فِي الْموقف، فشرب منه والنَّاسُ ينظُرُونَ).

تھے۔ بعض نے کما کہ آپ روزہ سے ہیں اور بعض نے کما کہ روزہ سے نہیں ہیں۔ اس پرام فضل رئ اللہ انے آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پالہ بھیجا( ہا کہ حقیقت ظاہر ہو جائے) آپ اینے اونٹ پر سوار تھ'آپ نے دودھ لی لیا۔

(١٩٨٩) جم سے يحيٰ بن سليمان نے بيان كيا كماكد جم سے ابن وجب نے بیان کیا' (یا ان کے سامنے حدیث کی قرام کی گئی)۔ کما کہ مجھ کو عمرو نے خردی' انہیں بگیرنے' انہیں کریب نے اور انہیں میمونہ رہی تھا نے کہ عرفہ کے دن کچھ لوگوں کو آنخضرت النظیم کے روزے کے متعلق شک ہوا۔ اس لیے انہوں نے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا۔ آپ اس وقت عرفات میں و قوف فرماتھے۔ آپ نے وہ دودھ لی

المنتهج عبدالله بن وبب نے خود سے حدیث یکی کو سائی یا عبداللہ بن وہب کے شاگر دوں نے ان کو سائی۔ دونوں طرح حدیث کی سيني روايت ميح ي.

لیا۔ اور سب لوگ دیکھ رہے تھے۔

امام بخاری علیجے نے اس بلب میں ان حدیثوں کو ذکر نہیں کیا جن میں عرفہ کے روزہ کی ترغیب ہے 'جب کہ وہ حدیث بیان کی جس سے عرف میں آپ کا افطار کرنا ثابت ہے۔ کیونکہ وہ حدیثیں ان کی شرط کے موافق سیحے نہ ہوں گی۔ علائکہ امام مسلم نے ابو قادہ ے نکالا کہ آنخضرت می جا نے فرمایا عرف کا روزہ ایک برس آگے اور ایک برس چھیے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور بعض نے کما عرف کا روزہ حاجی کو نہ رکھنا چاہئے۔ اس خیال سے کہ کمیں ضعف نہ ہو جائے۔ اور تج کے اعمال بجالانے میں خلل واقع ہو۔ اور اس طرح باب کی احادیث اور ان احادیث می تطبق مو جاتی ہے۔ (وحیدی)

#### باب عيد الفطرك دن روزه ركهنا ٦٦- بَابُ صَوم يَوم الْفِطر

یہ بالانقاق منع ہے۔ مراختلاف اس میں ہے کہ اگر کسی نے ایک روزہ کی منت مانی اور انقاق سے وہ منت عید کے دن آن پری مثلاً سمی نے کما جس دن زید آئے اس دن میں ایک روزہ کی منت اللہ کے لیے مان رہا ہوں اور زید عید کے دن آیا تو یہ نذر میج ہوگی یا نمیں۔ حنفیہ نے کما میچ ہو گی اور اس پر قضاء لازم ہو گی اور جمہور علاء کے نزدیک بید نذر میچ بی نہ ہوگ۔

(۱۹۹۰) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انهول نے كماكم مم كو امام مالک رطیعی نے خردی انہیں ابن شماب نے انہوں نے کما کہ ہم ے ابن از ہر کے غلام ابو عبید نے بیان کیا کہ عید کے دن میں عمرین خطاب رضی الله عنه کی خدمت میں حاضرتھا۔ آپٹے نے فرمایا یہ دودن ایسے بن جن کے روزوں کی آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے

• ١٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن البن شِهَابِ عَنْ أبي عُمَيْدٍ مَولَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: ((شَهدُتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: ((هَذَان يَومَان نَهِي رَسُولُ

ا للهِ اللهِ عَنْ صِيَامِهِمَا : يَوهُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِهُمَا : يَوهُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوهُ الآخِرُ تَأْكُلُونَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ)). [طرفه في : ٧١٥٥].

ممانعت فرمائی ہے۔ (رمضان کے) روزوں کے بعد افطار کا دن (عیرالفطر) اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو (یعنی عیدالاضیٰ کادن)

المجترم المجترم المسلم المسلم بعد اتن عبارت ذا كد ب- قال ابو عبدالله قال ابن عيينة من قال مولى ابن اذهر فقد اصاب و من قال مولى عبدالوحلن بن عوف فقدا اصاب لين امام بخارى رواتي نه كما سفيان بن عيينه نه كما ، جس نے ابو عبدالله كو ابن از جر كا غلام كما اس نے بھى ٹھيك كما اس كى وج بيہ ب كه ابن كا غلام كما اس نے بھى ٹھيك كما اس كى وج بيہ ب كه ابن از جر اور عبدالرحمٰن بن عوف روان اس غلام ميں شريك تقد بعض نے كما در حقيقت وہ عبدالرحمٰن بن عوف روان اس غلام ميں شريك تقد بعض نے كما در حقيقت وہ عبدالرحمٰن بن عوف روان اس غلام ميں شريك تقد بعض نے كما در حقيقت وہ عبدالرحمٰن بن عوف روان اس غلام ميں شريك عرب كے كارا اورديدى)

1991 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ ((نَهَى النَّبِيُ عَنْ صَومٍ يَومٍ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَخْتِيَ اللهُ جُلُ فِي ثَوبِ وَاحِدٍ)).

(۱۹۹۱) ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے وہیب نے بیان
کیا' کما کہ ہم سے عمرو بن کی نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے
اور ان سے ابو سعید خدری بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ہٹائیا نے
عیدالفطراور قربانی کے دنوں کے روزوں کی ممانعت کی تھی۔ اور ایک
کیڑا سارے بدن پر لپیٹ لینے سے اور ایک کیڑے میں گوٹ مار کر
بیٹھنے سے۔

[راجع: ٣٦٧]

1997 - ﴿ وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْمَصْرِ. [راجع: ٥٨٦]

٣٧- بَابُ الصَّومِ يَومَ النَّحْرِ
١٩٩٣- حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى
الْخَبْرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ قَالَ:
سَمِفْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ قَالَ: ((يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ:
الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنابَدَةِ)).
[راحم: ٣١٨]

(۱۹۹۲) اور صبح اور عصر کے بعد نماز بڑھنے ہے۔

# باب عیدالاضیٰ کے دن کاروزہ رکھنا

(۱۹۹۳) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا کہ ہم کوہشام نے خبر دی ان سے ابن جری نے بیان کیا کہ جمعے عمرو بن دینار نے خبردی انہوں نے عطاء بن بیناء سے سا وہ ابو ہریرہ بڑا تھ سے بیہ حدیث نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا 'آنخضرت ساتھ ہے کہ آپ نے دو روزے اور دو فتم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ عیدالفطراور عیدالاضی کے روزے سے ، اور ملامت اور منابذت کے ساتھ خرید و فروخت کے کرنے سے۔

لینی بائع مشتری کا یا مشتری بائع کا کپڑا یا بدن چھوے تو بھے لازم ہو جائے ' اس شرط پر بھے کرنا' یا بائع یا مشتری کوئی چیز دو سرے کی طرف چھینک مارے تو بھے لازم ہو جائے یہ بھے منابذہ ہے جو منع ہے۔

1998 - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدِّثَنَا مُعَادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَونَ عَنْ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: رَجُلٌ نَدَرَ أَنْ يَصُومَ يَومًا قَالَ: أَظُنَّهُ قَالَ الاثنيْنِ فَوَالْقَقَ يَومُ عِيْدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَوَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ يَومَ عِيْدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَوَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّدْرِ، وَنَهَى النَّبِيُ عَمَوَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّدْرِ، وَنَهَى النَّبِيُ عَمَوَ عَنْ صَومٍ هَذَا الْهُومَ). [طرفاه في : ٢٧٠٥، ٢٧٠٥].

(۱۹۹۳) ہم سے محد بن مٹنی نے بیان کیا کہ ہم سے معاذ بن عون نے بیان کیا کہ ہم کو عبداللہ بن عون نے خردی ان سے زیاد بن جبیر نے بیان کیا کہ ایک مخص ابن عرقی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کی کہ ایک مخص نے ایک دن کے روزے کی نذر مانی۔ پر کما کہ میراخیال ہے کہ وہ پیر کادن ہے اور انفاق سے وہی عید کادن پر گیا۔ ابن عرق نے کما کہ اللہ تعالی نے تو نذر پوری کرنے کا تھم دیا ہے اور نی کریم ساتھ کیا نے اس دن روزہ رکھنے سے (اللہ کے تھم سے) منع فرمایا ہے۔ (گویا ابن عرق نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا)

علامہ این حجر فرماتے ہیں۔ لم یفسر العبد فی هذه الرواية و مقتضی ادخاله هذا المحدیث فی ترجمة صوم يوم النحوان بكون المسئول عنه يوم النحو و هو مصرح به فی رواية يزبد بن زريع المذكورة و لفظه فوافق يوم النحر يعنى اس روايت بل عيدكى وضاحت نميں ہے كہ وہ كون مى عيد متحى اور يمال بلب كا اقتضاء عيدالا متحىٰ ہے سو اس كى تصريح يزيد بن زريع كى روايت بل موجود ہے۔ جس بيں يہ ہے كہ اتفاق ہے اس دن قربائى كا دن پر كيا تھا۔ يزيد بن زريع كى روايت بيں يہ لفظ وضاحت كے ساتھ موجود ہے۔ جس بيں يہ ہے كہ اتفاق ہے اس دن قربائى كا دن پر كيا تھا۔ يزيد بن زريع كى روايت بيں يہ فقط وضاحت كے ساتھ موجود ہے۔ ور ايسا بى احمد كى روايت بيں جابت ہو كيا كہ روايت بيل عليہ ہے 'انہوں نے يونس سے نقل كيا ہے 'پس جابت ہو كيا كہ روايت بيل يوم عيد سے عيدالا متحىٰ يوم الخر مراد ہے۔

و ١٩٩٥ - حَدَّتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةً قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْحَدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ وَكَانَ غَزَا مَعَ النّبِي فَيْ يُعَشَرَةً غَزُونَةً قَالَ: سَمِعْتُ النّبِي فَيْنَ عَشْرَةً غَزُونَةً قَالَ: سَمِعْتُ النّبِي فَيْ فَاعْجَبَنِي، قَالَ: ((لأ أَرْبَعًا مِنَ النّبِي فَيْ فَأَعْجَبَنِي، قَالَ: ((لأ تُسَافِي الْمَرْأَةُ مَسِيْرَةً يَومَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ صَوَمَ فِي يَومَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَصْحَى، وَلاَ صَلاَةً بَعْدَ يَومَيْنِ الْفُطْرِ وَالأَصْحَى، وَلاَ صَلاَةً بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الْحَرَامِ، الْعَصْرَ حَتَّى تَقُرُبَ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ الْعَصْرِ حَتَّى تَقُرُبَ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ الْمَحْرَامِ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ الْمَحْرَامِ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ المَحْرَامِ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ الْمَحْرَامِ، وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ الْمَعْمَدِ الْحُورَامِ، وَلاَ تُشَدِي هَذَا)).

(1940) ہم سے جاج بن منمال نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عبدالملک بن عمیر نے بیان کیا' کہا کہ بیں نے قزعہ سے سنا' انہوں نے کہا کہ بیں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا' آپ نبی کریم ساتھ اللہ عمارہ جہادوں بیں شریک میں جو جھے بہت ہی لیکہ میں نے نبی کریم ساتھ اس کی کریم ساتھ اس کی عورت دو دن (یا اس سے زیادہ) کے اندازے کا سفراس وقت تک نہ کرے بیں جو جھے بہت ہی ساتھ اس کا شوہریا کوئی اور محرم نہ ہو۔ اور جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہریا کوئی اور محرم نہ ہو۔ اور عبد الفطر اور عیدالاضیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور عبد الفرادر عیدالاضیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور صبح کی نماز کے بعد سورج فرح کی نماز کے بعد سورج فرح نہ نہ ہو۔ اور خوشی بات سے کہ تین مساجد کے دور اور کی جگہ کے لیے شد رحال (سفر) نہ کیا جائے "مجد حرام "مجد واور کی جگہ کے لیے شد رحال (سفر) نہ کیا جائے "مجد حرام "مجد افتی اور میری ہے محد۔

[راجع: ٥٨٦]

بیان کردہ تیوں چیزیں بری اہمیت رکھتی ہیں۔ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا خطرہ سے خالی نہیں اور عیدین کے دن کھانے

سینے کے دن ہیں 'ان میں روزہ بالکل غیر مناسب ہے۔ ای طرح نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد کوئی نماز پڑھنا ناجائز ہے
اور تین مساجد کے سواکس بھی جگہ کے لیے تقرب حاصل کرنے کی غرض سے سفر کرنا شریعت میں قطعاً ناجائز ہے۔ خاص طور پر آج کل
قبروں' مزاروں کی زیارت کے لئے نذر و نیاز کے طور پر سفر کئے جاتے ہیں' جو ہو بہو بت پرست قوموں کی نقل ہے۔ شریعت محمید میں
اس قتم کے کاموں کی جرگز گفجائش نہیں ہے۔ حدیث لا تشد الرحال کی مفصل تشریح پیچھے لکھی جا چکی ہے۔

حضرت المام نووى ملتى اس صديث كويل بيس فرات بيس فيه بيان عظم فضيلة هذه المساجد الثلثة و مزيتها على غيرها لكونها مساجد الانبياء صلوة الله و سلامه عليهم والفضل الصلوة فيها و لونذر الذهاب الى المسجد الحرام لزمه قصده لحج او عمرة و لو نذر الى المسجدين الاخرين فقو لان للشافعي اصحهما عند اصحابه يستحب قصدهما و لا يجب والثاني يجب و به قال كثيرون من العلماء و اما باقى المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر و لا ينعقد نذرقصدها. هذا مذهبنا و مذهب العلماء كافة الامحمد بن المسلمة المالكي فقال اذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيه كل سبت راكبًا و ما شيًا وقال الليث بن سعد المالكي فقال اذا نذر قصد مسجد كان و على مذهب الجماهير لا ينعقد نذره و لا يلزمه شئي وقال احمد يلزمه كفارة يمين.

واختلف العلماء في شدالرحال و اعمال المطى الى غيرالمساجد الثلاثة كالذهاب الى قبور الصائحين الى المواضع الفاضلة و نحوذالك فقال الشيخ ابو محمد الجويني من اصحابنا هو حرام و هو الذي اشار القاضي عياض الى اختياره ـ

امام نودی رطیخہ صحیح مسلم شریف کی شرح لکھنے والے بزرگ ہیں۔ اپنے دور کے بہت ہی بڑے عالم فاضل ' مدیث و قرآن کے ماہر اور متدین اہل اللہ شار کیے گئے ہیں۔ آپ کی فہ کورہ عبارت کا خلاصہ مطلب سے کہ ان تینوں مساجد کی فضیلت اور بزرگی دیگر مساجد پر اس وجہ سے ہے کہ ان میں نماز پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اگر کوئی ج یا عمرہ کے لازم ہو گا۔ اور اگر دو سری دو مساجد کی ہے۔ اگر کوئی ج یا عمرہ کے لازم ہو گا۔ اور اگر دو سری دو مساجد کی طرف جانے کی نذر مانی تو امام شافعی رہینے اور ان کے اصحاب اس نذر کا پورا کرنا اس کے لئے لازم ہو گا۔ اور دو سرے علاء اس نذر کا پورا کرنا متحب جانے ہیں نہ کہ واجب اور دو سرے علاء اس نذر کا پورا کرنا بھی واجب جانے ہیں۔ اور اگر علاء کا یک قول ہے۔ ان تین کے سوا باتی مساجد کا نذر وغیرہ کے طور پر قصد کرنا واجب نمیں بلکہ ایسے قصد کی نذر ہی منعقد نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا اور بیشتر علاء کا فہ بہ ہے۔ گر محمد بن مسلمہ مالکی کتے ہیں کہ مسجد قباء میں بانے کی نذر واجب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم شرائی ہم ہوئے ہیں ہوئی۔ اور ایش علاء کا فہ ب بان نذر منعقد ہی نہیں ہوتی۔ اور ایٹ بان موری کہا ہے۔ کیونکہ نبی کریم شرائی ہور کے نزدیک ایسی نذر منعقد ہی نہیں ہوتی۔ اور نہ اس پر کوئی کفارہ لازم ہورا کہا ہے۔ لیک نذر داور اس کا پورا کرنا ضروری کہا ہے۔ لیکن جمور کے نزدیک ایسی نذر منعقد ہی نہیں ہوتی۔ اور نہ اس پر کوئی کفارہ لازم ہے۔ گر امام احمد رہائیے نے قتم جیسا کفارہ لازم قرار دیا ہے۔

اور مساجد ثلاث کے علاوہ قبور صالحین یا ایسے مقامات کی طرف پالان سفر باند هنا اس بارے میں علاء نے اختلاف کیا ہے۔ ہمارے اصحاب میں سے شیخ ابو محمد جوینی نے اسے حرام قرار دیا ہے اور قاضی عیاض کا بھی اشارہ اس طرف ہے۔ اور حدیث نبویی جو یمال فہ کور موئی ہے وہ بھی ایخ معنی میں ظاہر ہے کہ خود نبی کریم مالی کیا نے ان تین فہ کورہ مساجد کے علاوہ ہر جگہ کے لیے بغرض تقرب الی اللہ پالان سفر باند سے منع فرایا ہے۔ اس حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کا قول قابل اعتبار نہیں۔ خواہ وہ قائل کے باشد۔

نہ ہب محقق میں ہے کہ شدر حال صرف ان ہی تین مساجد کے ساتھ مخصوص ہے اور کسی جگہ کے لیے یہ جائز نہیں۔ شدر حال کی تشریح میں یہ داخل ہے کہ وہ قصد تقرب اللی کے خیال ہے کیا جائے۔

تیور صالحین کے لئے شدر حال کرنا اور وہاں جاکر تقرب الی کا عقیدہ رکھنا ہد بالکل بی بے دلیل عمل ہے اور آج کل قبور اولیاء

کی طرف شدر حال تو بالکل ہی بت پرستی کا چربہ ہے۔

٦٨- بَابُ صِيَام أَيَّام التَّشْرِيْقِ

# باب ایام تشریق کے روزے رکھنا

امام بخاری روزی کے نزدیک رائج یی ہے کہ متمتع کو ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز ہے اور ابن منذر نے زبیر اور ابو طلحہ بی اللہ علی قول سے مطلقاً جواز نقل کیا ہے اور امام شافعی اور امام ابو حفیفہ کا یمی قول ہے۔ اور امام شافعی روزی کا بیار کی اس متمتع کے لئے درست ہے جس کو قربانی کا مقدور نہ ہو۔ امام مالک روزی کا بھی یمی قال سر

1997 - وَقَالَ لِي مَحُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
 قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
 أبي: ((كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا
 تَصُومُ أَيَّامَ مِنِّي، وَكَانَ أَبُوهُ يَصُومُهَا)).

(1991) ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن مثیٰ نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے بیلی بن سعید نے بیان کیا 'ان سے ہشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبردی کہ عائشہ ایام منی (ایام تشریق) کے روزے رکھتی تھیں اور ہشام کے باپ (عروہ) بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔

منی میں رہنے کے دن وہی میں جن کو ایام تشریق کہتے ہیں لیعنی ۱۱ '۱۱ '۱۱ زی الحج کے ایام۔

١٩٩٧، ١٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِقَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عِيْسَى عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَن عَائِشَةَ، وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالاً: ((لَمْ يُرَحِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمَنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ)).

(۹۸) مے میں بشار نے بیان کیا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا کہ اگہ ہم سے غندر نے بیان کیا کہ اگہ ہم سے غندر نے بیان کیا کہ انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ سے سنا انہوں نے دائری سے انہوں نے عائشہ وہ انہوں سے بھی سنا اور انہوں نے بیان کیا نے ابن عمر بی وہ ایم تشریق سے سنا۔ (عائشہ اور ابن عمر بی وہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں گر اس کے لئے جے قربانی کامقدور نہ ہو۔

التشریق این جرر روانی فرماتے ہیں ایام التشریق ای الایام التی بعد یوم النحو و قد الحتلف فی کونھا یومین او ثلاثة و سمیت ایام التشریق لان لحوم الاضاحی تشرق فیھا ای تنشر فی الشمس النے لینی ایام تشریق ہوم الخرد س ذی الحجہ کے بعد والے دنول کو کتے ہیں۔ جو دو ہیں یا تین اس بارے میں اختلاف ہے (گرتین ہونے کو ترجیح حاصل ہے) اور ان کانام ایام تشریق اس لئے رکھا گیا کہ ان میں قربانیوں کا گوشت سکھانے کے لئے دھوپ میں پھیلا دیا جاتا تھا۔ والراجح عند البخاری حواز ہا للمتمتع فانه ذکر فی الباب حدیثی عائشة و ابن عمر فی جواز ذالک و لم یورد غیرہ لینی امام بخاری روانی کے نزدیک جج تمتع والے کے لئے (جس کو قربانی کا مقدور نہ ہو) ان ایام جس روزہ رکھنا جائز ہے 'آپ نے باب میں حضرت عائشہ بڑا اور ابن عمر بھائی کی احادیث ذکر کی ہیں اور کوئی ان کے غیر حدیث نہیں لائے۔ جن احادیث میں ممافعت آئی ہے وہ غیر متمتع کے حق میں قرار دی جا سے ہیں۔ اور جواز والی احادیث متمتع کے حق میں جو قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس طرح ہر دو احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن مجر مرافیخ کا فیصلہ ہے ہے۔ یتوجع القول میں جو قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس طرح ہر دو احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن مجر مرافیخ کا فیصلہ ہے۔ یتوجع القول میں جو قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس طرح ہر دو احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن مجر مرافیخ کا فیصلہ ہے۔ یتوجع القول میں جو قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اس طرح ہر دو احادیث میں تطبیق ہو اتی ہے۔ حافظ ابن مجر مرافیخ کا فیصلہ ہے۔ یتوجع القول میں احدادی والی کو ترجی حاصل ہے۔

ابراتيم بن سعد عن ابن شماب كے اثر كو امام شافعي رطائي نے وصل كيا ہے۔ قال اخبوني ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة

عن عائشة في المتمتع اذ الم يجد هديا لم يصم قبل عوفة فليصم ايام مني ليني حضرت عاكش في فرمايا كـ متمتع ايام تشريق ميل روزه ركے جس کو قرمانی کا مقدور نه ہو۔

المحدث الكبير حضرت مولانا عبد الرحمٰن فرمات بين. وحمل المطلق على المقيد واجب و كذا بناء العام على الخاص قال الشنوكاني و هذا اقوىٰ المذاهب و اما القائل بالجواز مطلقًا فاحاديث جميعها ترد عليه (تحفة الاحوذي) ليني مطلق كو مقيد ير محمول كرنا واجب سے اور ای طرح عام کو خاص پر بنا کرنا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں اور بیہ قوی تر فدرب ہے۔ اور جو لوگ مطلق جواز کے قائل ہیں پس جملہ احاديث ان كى ترديد كرتى مير.

> ١٩٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ((الصَّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْفُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوم عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنِّي)). وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً مِثْلَهُ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَن ابْن شِهَابِ.

٩٩ – بَابُ صِيَامٍ يَومٍ عَاشُورَاءَ

جاتی رہی صرف سنیت باقی رہ گئی۔

٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ 🐞 : ((يَومَ عَاشُورَاء إِنْ شَاءَ صَامً)). [راجع: ١٨٩٢]

٧٠٠١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبِرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَ بَصِيَام يَوم عَاشُوْرَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَى.

(1999) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كماكه جم كو امام مالك رطی نے خبردی 'انہیں ابن شاب نے 'انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر ر ان سے این عمر نے بیان کیا کہ جو حاجی ج اور عمرہ کے درمیان تمتع کرے ای کو یوم عرف تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر قرمانی کامقدور نه مو- اور نه اس نے روزہ رکھا او ایام منی (ایام تشریق) میں بھی روزہ رکھے۔ اور ابن شباب بے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ وجی آفوے اس طرح روایت کی ہے۔ امام مالک را الح ك ساته اس مديث كو ايرابيم بن سعد في بعى ابن شاب س روایت کیا۔

باب اس بارے میں کہ عاشوراء کے دن کاروزہ کیماہے؟ عاشورہ محرم کی وسویں تاریخ کو کما جاتا ہے' اواکل اسلام میں بیر روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت

( \*\*\* ) ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا' ان سے عمرین محدث ان سے سالم بن عبدالله بن عمر على الله الله عن عمر على الله الله عن الله على عمر على الله الله الله على الله على الله کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشوراء کے دن آگر کوئی چاہ توروزہ رکھ لے۔

(۱۰۰۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کما کہ ہم کوشعیب نے خروی ' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر وہ نے خردی'ان ے عائشہ وہ اللہ ف بیان کیا کہ (شروع اسلام میں) رسول کریم مٹھیام نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ پھرجب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو جس کا دل چاہتا اس دن روزہ رکھتا اور جو نہ جابتانهيں رکھاکر تاتھا۔

[راجع: ١٥٩٢]

٢ . . ٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانْ يَومُ عَاشُوْرَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَومَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ)). [راجع: ١٥٩٢] ثابت ہوا کہ عاشوراء کا روزہ فرض نہیں ہے۔ ٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَن أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَومَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ((يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَا وُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ الل هَذَا يَومُ عَاشُورَاءَ، وَلَـمْ يُكْتُب اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِنُ).

٢٠٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبْسُمُ قَالَ: ((قَدِمَ ابْنِ عَبْسُمَا قَالَ: ((قَدِمَ

النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَومَ

(۱۹۰۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کہ ہم سے
امام مالک روائلہ نے بیان کیا ان سے ہشام بن عودہ نے اور ان سے ان
کے والد نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ عاشوراء کے دن زمانہ
جابلیت میں قرایش روزہ رکھا کرتے تھے اور رسول اللہ طائ کیا ہی
رکھتے۔ پھرجب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یمال بھی عاشورہ
کے دن روزہ رکھا اور اس کا لوگول کو بھی تھم دیا۔ لیکن رمضان کی
فرضیت کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور فرمایا کہ اب جس کا جی
چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔

(۱۹۰۴) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنما سے عاشوراء کے دن منبر پر سنا انہوں نے کہا اے اہل مدینہ! تمہارے علاء کد هر گئے 'میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ عاشوراء کا دن ہے۔ اس کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے لیکن میں روزہ سے ہوں اور اب جس کا جی چاہے روزہ سے رہوں اور جس کا جی علے روزہ سے رہوں اور جس کا جی

شاید معاویہ بڑاتھ کو یہ خبر پینی ہو کہ مدینہ والے عاشوراء کا رُوزہ مکروہ جانتے ہیں یا اس کا اجتمام نیس کرتے یا اس کو فرض سجھتے ہیں' تو آپ نے منبر پر یہ تقریر کی۔ آپ نے یہ جج ۴۲ھ میں کیا تھا۔ یہ ان کی خلافت کا پہلا جج تھا۔ اور اخبر جج ان کا ۵۵ھ میں ہوا تھا۔ حافظ کے خیال کے مطابق یہ تقریر ان کے آخری جج میں تھی۔

(۱۹۰۴) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ بن بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ بن سعید بن جبیر نے بیان کیا ان سے ابن کے باپ نے اور ان سے ابن عباس بی شاخ ہے مدینہ میں تشریف لائے۔ واس سے مال آپ نے بہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ (دو سرے سال) آپ نے بہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ

ر کھتے ہیں۔ آپ نے ان سے اس کاسب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن (فرعون) سے نجات دلائی تھی۔ اس لیے موسیٰ علائل نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر موسیٰ علائل کے (شریک مسرت ہونے ہیں) ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا در صحابہ رہے تھا کو بھی اس کا تھم دیا۔

عَاشُورَاءَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: يَومٌ صَالِحٌ، هَذَا يَومٌ نَجَّى الله بَنِي إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: فَأَنَا أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ)). [اطرافه في: ٣٣٩٧، ٣٩٤٣، ٤٩٤٣،

مسلم کی روایت بین اتنا زیادہ ہے اللہ کا شکر کرنے کے لئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رفاقد کی روایت میں بول ہے اس دن حضرت نوح طالق کی کشتی جو دی بہاڑ پر تھمری تھی ' تو حضرت نوح طالقا نے اس کے شکریہ میں اس دن روزہ رکھا تھا۔

٢٠٠٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ أَبشي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كَانَ يَومُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيْدًا، قَالَ النّبي فَيْدًا، قَالَ النّبي فَيْدَا اللّبي فَيْدَا اللّبي فَيْدًا اللّبي فَيْدَا اللّبي فَيْدَا اللّبي فَيْدَا اللّبي فَيْدَا اللّبي فَيْدَا اللّبي فَيْدَا اللّهِ اللّهَ عَنْهُمْ اللّهَالَ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۵۰۰۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان ان سے بیان ان سے ابو مسلم نے ان سے طارق نے ان سے ابن شماب نے اور ان سے ابو موی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عاشوراء کے دن کو یمودی عید کادن سجھتے تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔

[طرفه في : ٣٩٤٢].

· AF3 > YTY37.

مند احمد من منحراحمد من معرت ابن عباس عن مرفوعاً روایت ہے کہ صوموا یوم عاشوراء و حالفوا الیهود صوموا یوما قبله اویوما العده لین انخضرت سی عباس عن مرفوعاً روایت ہے دن روزہ رکھو اور اس میں یبود کی مخالفت کے لئے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ اور الما لود قال القرطبی عاشوراء معدول عن عشرة للمبالغة و التعظیم و هو فی الاصل صفة اللیلة العاشرة لانه ماحوذ من العشر الذی هوا سم العقد والیوم مضاف الیها فاذا قبل یوم عاشوراء فکانه قبل یوم لیلة العاشرة لانهم کانوا لما عدلوا به عن الصفة غلبت علیه الاسمیة فاستفنوا عن الموصوف فحدفوا اللیلة فصار هذا اللفظ علما علم الیوم العاشر (فتح) یعنی قرطبی نے کما کہ لفظ عاشوراء ممالخہ اور تعظیم کے لئے ہے جو لفظ عاشرہ سے محرم کی درویں تاریخ کی رات مراد ہوتی ہے۔

٢٠٠٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ عُيَيْدً عَنِ ابْنِ عُيَيْدً عَنِ ابْنِ عُيَيْدً عَنِ ابْنِ عَيْدَيْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ ابْنِي يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ فَيْظًا يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومَ فَصَّلَهُ عَلَى عَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَومَ يَومَ عَاشُوْرَاءَ، وَهَذَا النَّهُمْ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ)).

٧٠٠٧ حَدَّثَنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمُ قَالَ

(۲۰۰۲) ہم سے عبیداللہ بن موئی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عبیت نہ بن عبیت اللہ بن ابی بزید نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو سواعات وراء کے دن کے اور اس رمضان کے مینے کے اور کسی دن کو دورہ دورہ سے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کر کے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔

(١٠٠٤) مم ع كى بن ابرائيم نيان كيا كماكه مم عديدبن الى

حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَ النَّبِيُّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَ النَّبِيُّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذَٰنْ فِي النَّاسِ أَنْ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقَيَّةً يَومِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيُومَ يَومُ

عبیدنے بیان کیا ان سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم اس بات کے اعلان کا اس بات کے اعلان کا حکم دیا تھا کہ جو کھا چکا ہو وہ دن کے باتی جھے میں بھی کھانے پینے سے دکا رہے اور جس نے نہ کھایا ہو اسے روزہ رکھ لینا چاہئے کیونکہ بید عاشوراء کادن ہے۔

عَاشُوْرَاءً)). [راجع: ١٩٢٤]

آ یہاں کتاب العیام ختم ہوئی جس میں حضرت امام بخاری روائی ایک سو ستاون احادیث لائے ہیں جن میں معلق اور موصول کی سیار ک

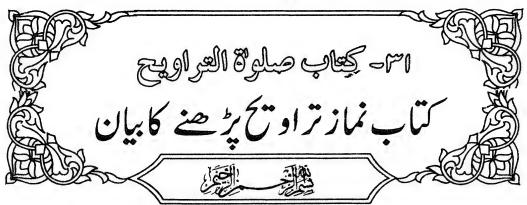

١ - بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

٢٠٠٨ - حَدَّتَنَا يَحْتَى قَالَ بَنُ بُكَيْرٍ
 حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
 قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً أَنْ أَبَا هُرِيْرَةً
 رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
 قَامَهُ ايْمَانًا
 وَاخْتِسَابًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ)).

[راجع: ٣٥]

٢٠٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

# باب رمضان میں تراوی کریاھنے کی فضیلت

(۱۹۰۸) ہم سے یخی بن بکیرنے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا کہ ان سے ابن شاب نے بیان کیا کہ جم ابو سلمہ نے خبردی 'ان سے ابو ہریرہ بڑھڑ نے بیان کیا کہ جس نے رسول اللہ سٹھ نے سائٹ آپ رمضان کے فضا کل بیان فرہا رہ تھے کہ جو محض بھی اس میں ایمان اور نیت اجر و تواب کے ساتھ (رات میں) نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے اسکھ تمام گناہ معاف کر د بے جائیں گے۔

(۲۰۰۹) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا کہ اک ہم کو امام مالک رابھیے نے خبر دی ' انہیں ابن شماب نے ' انہیں حمید بن عبدالرحمن نے اور انہیں ابو ہر رہ بابی نے کہ رسول اللہ سجید کے

ا لله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَهُ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِهِ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَمْتُولِّي رَسُولُ اللهِ فَهُ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)).

[زاجع: ٣٥]

٠١٠ - وَعَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةً بْن الزُّهَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: ((خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرَّقُونَ يُصَلِّي، الرَّجُلُ لِتَفْسِهِ، وَيُصلِّي الرَّجُلُ أَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ. فَقَالَ عُمَرُ: إنَّى أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَوُلاَء عَلَى قَارِىء وَاحِدِ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمُّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبَيُّ بْن كَفْبٍ. ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بَصَلَاةٍ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ – يُرِيْدُ آخِرَ اللَّيْلِ - وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ). ٢٠١١ - حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ : حَدُّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

٢٠١١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِي
 مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ
 عَنْ عَاتِشْنَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ
 شَوْلَ اللهِ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ
 ((أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا مَلَّى، وَذَلِكَ فِي رَمضَانَ)). [راجع: ٢٢٩]

٢٠١٢ - ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ

فرمایا 'جس نے رمضان کی راتوں ہیں (بیدار رہ کر) نماز تراو تے پڑھی ' ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ 'اس کے اسکلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھرنی کریم مٹھائیم کی وفات ہو 'گی۔ اور لوگوں کا کی حال رہا (الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراو تے پڑھتے تھے) اس کے بعد ابو بکر ہو ٹھڑ کے دور خلافت میں اور عمر مؤٹر کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسانی رہا۔

(۱۹۹۱) اور ابن شماب سے (امام مالک روائیہ) کی روائیہ ہے 'انہول نے عروہ بن زبیر رفائی سے اور انہول نے عبدالرحمٰن بن عبدالقاری سے روائیہ کی کہ انہول نے بیان کیا' بیس عمر بن خطاب رفائی کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو معجد بیس گیا۔ سب لوگ متفرق اور منتشر تھے۔ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا' اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر رفائی نے فرایا' میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دول تو زیادہ اچھا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے کی تفان کر ابی ابن کعب کو ان کا امام بنادیا۔ پھرایک رات جو میس ان کے ساتھ نکال تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز (تراویک) بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا' یہ نیا طریقہ بھراور مناسب ہور رات کا)وہ حصہ جس میں یہ لوگ سوجاتے ہیں اس حصہ سے بہتر اور رات کا)وہ حصہ جس میں یہ لوگ سوجاتے ہیں اس حصہ سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے اور افضل ہے جس میں یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔

(۱۴۰۱) ہم سے اساعیل بن اولیں نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا کہ ان سے عروہ بن زبیر بڑا تھ نے اور ان سے عروہ بن زبیر بڑا تھ نے اور ان سے نبی کریم سٹی لیام کی ذوجہ مطہرہ حضرت عائشہ بڑی تھا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک بار نماز (تراوی) پڑھی اور بید رمضان میں ہوا تھا۔

(۲۰۱۲) اور جم سے بیلی بن بکیرنے بیان کیا کما کہ جم سے لیث بن

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوزَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ. وَصَلَّى رَجَالٌ بَصَلَاتِهِ، فَأَصْبُحَ النَّاسُ فَتَحَدُّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلُّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكُثِرَ أَهْلُ ﴿ لَمُسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ النَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَى مَكَانُكُمْ. وَلَكِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجزُوا عَنْهَا)). فَتُولِفّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ. [راجع: ٧٢٩]

7.۱۳ حَدُّنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةً مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ: سَأَلَ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ: سَأَلَ عَانِشَةَ رَضِي اللهِ عَنْهَا: كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُعَةً، يُصَلِّى فِي عَيْرِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُعَةً، يُصَلِّى فِي عَيْرِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُعَةً، يُصلِّى أَرْبُعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِّى أَرْبُعًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِّى أَلَاثًا. فَقُلْتُ: يَا يُصلِّى أَلْكُونًا. فَقُلْتُ: يَا وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِّى قَلاَتًا. يَا وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِّى قَلاَتًا. يَا وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِّى قَلاَتًا أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: ((يَا وَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَلْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: ((يَا عَلَيْكُمُ وَلَا يَنَامُ قَلْمِي)).

سعدنے بیان کیا' ان سے عقیل نے 'ان سے ابن شاب نے 'انسیں عروہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ رہی نیا نے خبر دی که رسول الله مالی کم ایک مرتبہ (رمضان کی) نصف شب میں معجد تشریف لے گئے 'اور وہاں تراوت کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رہی تنہ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچاکیا۔ چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے۔ اور آپ کے ساتھ نماز یر هی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچاہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ اوگ جع ہو گئے۔ آپ نے (اس رات بھی) نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ کی اقداء کی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ معجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کے لئے جگہ بھی باتی نہیں رہی تھی۔ (لیکن اس رات آپ برآمد ہی نمیں ہوئے) بلکہ صبح کی نماز کے لئے باہر تشریف لاے۔ جب نماز پڑھ لی تولوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شمادت کے بعد فرمایا۔ امابعد! تمهارے يهال جع مونے كا مجھے علم تھا، كيكن مجھے خوف اس کاہوا کہ کہیں یہ نمازتم پر فرض نہ کردی جائے اور پھرتم اس کی ادائيگي سے عاجز ہو جاؤ' چنانچہ جب نبي كريم سائيد كى وفات ہوكى توسي كيفيت قائم ربي-

(۱۹۱۳) ہم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے امام مالک روائی نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے ' ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن نے کہ انہوں نے عائشہ رویہ ہی سے بوچھا کہ رسول اللہ طالع الرحمٰن نے کہ انہوں نے عائشہ رویہ ہی رکھتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتالیا کہ رمضان ہویا کوئی اور مہینہ آپ گیارہ رکعتوں سے انہوں نے بتالیا کہ رمضان ہویا کوئی اور مہینہ آپ گیارہ رکعتوں سے ذیارہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کہلی چار رکعت پڑھتے' تم ان کے جسی حسن و خوبی اور طول کا عال نہ بوچھو' بھرچار رکعت پڑھتے' ان کے بھی حسن و خوبی اور طول کا عال نہ بوچھو' آخر میں تین رکعت (وتر) پڑھتے تھے۔ میں اور طول کا عال نہ بوچھو' آخر میں تین رکعت (وتر) پڑھتے تھے۔ میں ایک بار بوچھا' یا رسول اللہ! کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا' عائشہ! میری آ تکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔

[راجع: ١١٤٧]

مافظ این چرطفی فرمات میں: والتراویح جمع ترویحة و هی المرة الواحدة من الواحة كالتسليمة من السلام سمیت الصلوة فی الجماعة فی لیالی رمضان التراویح لانهم اول ما اجتمعوا علیها كانوا یسترحون بین كل تسلیمتین و قد عقد محمد بن نصر فی قیام اللیل بابین لمن استحب التطوع لنفسه بین كل ترویحتین ولمن كره ذالک و حكی فیه عن یحی بن بكیر عن اللیث انهم كانوا یسترحون قدر ما یصلی الرجل كذا كذا ركعة (فتح)

ظاصہ مطلب یہ ہے کہ تراوی ترویحہ کی جمع ہے جو راحت ہے مشتق ہے جسے تسلیمہ سلام سے مشتق ہے۔ رمضان کی راؤں میں جماعت سے نقل نماز پڑھنے کو تراوی کھا گیا' اس لئے کہ وہ شروع میں ہر دو رکعتوں کے درمیان تھوڑا ما آرام کیا کرتے تھے۔ علامہ محمد بن نفرنے قیام اللیل میں دو باب منعقد کے ہیں۔ ایک ان کے متعلق جو اس راحت کو متحب گروائے ہیں۔ اور ایک ان کے متعلق جو اس راحت کو ایچھا نہیں جانے۔ اور اس بارے میں کی بن بکیرنے لیٹ سے نقل کیا ہے کہ وہ اتنی آئی رکعات کی ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے۔ ای لیے اسے نماز تراوی کے موسوم کیا گیا۔

حضرت امام بخاری رویتے یہاں اس بارے میں پہلے اس نماز کی فضیلت ہے متعلق حضرت ابو ہریہ رویت لائے 'پھر حضرت ابو ہریہ ورایت کے ساتھ حضرت ابن شہاب کی تشریح لائے 'سی میں اس نماز کا باجماعت ادا کیا جانا اور اس بارے میں حضرت عربی ورایت کے ساتھ حضرت امام رویتے نے حضرت عائشہ رویتے کی احادیث ہے بید البت فرمایا کہ نمی کریم ساتھ کیا نے خود اس نماز کو تین راتوں تک با جماعت ادا فرما کر اس امت کے لئے مسنون قرار دیا۔ اس کے بعد اس کی تعداد کے بارے میں خود حضرت عائشہ رویتے کی زبان مبارک سے یہ نقل فرمایا کہ نمی کریم ساتھ کیا مرصفان میں اس نماز کو گیارہ رکعتوں کی تعداد میں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان میں کمی نماز تراوت کے نام ہے موسوم ہوئی اور غیر رمضان میں تتجد کے نام ہے 'اور اس میں آٹھ رکعت سنت کرتے تھے۔ رمضان میں کمی نماز تراوت کے نام ہے موسوم ہوئی اور غیر رمضان میں تتجد کے نام ہے 'اور اس میں آٹھ رکعت سنت اور تین و تر۔ اس طرح کل گیارہ رکعتیں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رفی تھا کی زبان مبارک سے یہ ایک قطعی وضاحت ہے جس کی گئی ہیں 'جس کی گئی ہیں 'جس کی تو تو یہ بی تاویل یا تردید نہیں کی جا گئی ای بیا تردید نہیں کی جا گئی ای بیا پر جماعت اہل حدیث کے نزدیک تراوت کی آٹھ رکعات سنت تسلیم کی گئی ہیں 'جس کی تفسیل یارہ سوم میں طاحظہ ہو

عجیب ولیری: حضرت عائشہ رہے ہیں کے بید حدیث اور مؤطا امام مالک میں بید وضاحت کہ حضرت عمر روافتہ نے حضرت ابی بن کعب روافتہ کی اقتداء میں مسلمانوں کی جماعت قائم فرمائی اور انہوں نے سنت نبوی کے مطابق بید نماز کیارہ رکعتوں میں اوا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود علائے احتاف کی دلیری اور جرات قاتل داد ہے 'جو آٹھ رکعات تراوی کے نہ صرف منکر بلکہ اسے ناجائز اور بدعت قرار دینے سے بھی نہیں چوکتے۔ اور تقریباً ہر سال ان کی طرف سے آٹھ رکعات تراوی والوں کے خلاف اشتمارات ' پوسٹر' کتانی شائع ہوتے رہے۔

ہارے سامنے دیو بند سے شائع شدہ بخاری شریف کا ترجمہ تفیم البخاری کے نام سے رکھا ہوا ہے۔ اس کے مترجم و شارح صاحب بدی دلیری کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں۔

"جو لوگ صرف آٹھ رکعات تراوح کر اکتفا کرتے اور سنت پر عمل کا دعوی کرتے ہیں وہ در حقیقت سواد اعظم سے شذوذ اختیار کرتے ہیں اور ساری امت پر بدعت کا الزام لگا کر خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں۔" (تنتیم البخاری پ ۸ ص ۳۰)

یمال علامہ مترجم صاحب دعوی فرما رہے ہیں کہ ہیں رکھات تراوت سواد اعظم کا عمل ہے۔ آٹھ رکھات پر اکتفاکرنے دالوں کا دعویٰ سنت فلط ہے۔ جذب حمایت میں انسان کتنا ہمک سکتا ہے یمال یہ نمونہ نظر آ رہا ہے۔ یمی حضرت آگے خود اپنی ای کتاب میں خود اینے ہی قلم سے خود اپنی ہی تردید فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:۔

''ابن عباس بھت کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ طاؤی رمضان میں ہیں رکعات پڑھتے تھے۔ اور وتر اس کے علاوہ ہوتے تھے۔ عائش کی حدیث اس سے مختلف ہے ہر طال دونوں اعادیث پر آئمہ کا عمل ہے۔ امام ابو صنیفہ رطیقہ کا مسلک ہیں رکعات تراوی کا ہے اور امام شافعی رطیع کا گیارہ رکعات والی روایت پر عمل ہے۔'' (تنہم الخاری پ ۸ ص ۱۳)

اس بیان سے موصوف کے پیچھے کے بیان کی تردید جن واضح لفظوں میں ہو رہی ہے وہ سورج کی طرح عیاں ہے جس سے معلوم ہوا کہ آٹھ رکعات پڑھنے والے بھی حق بجانب ہیں اور بیس رکعات پر سواد اعظم کے عمل کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔

حدیث ابن عباس بی جو جس کی طرف محرم مترجم صاحب نے اشارہ فرمایا ہے یہ حدیث سنن کری بیعق ص ۲۹۱ جلد ۲ پر بایں الفاظ مروی ہے۔ عن ابن عباس قال کان النبی صلی الله علیه و سلم یصلی فی شهر دمضان فی غیر جماعة بعشرین دکعة والو تو تفرد به ابو شیبة ابواهیم بن عثمان العبسی الکوفی و هو ضعیف ۔ لیتی حفرت عبدالله بن عباس بی جو سے مروی ہے کہ آنخضرت می الکوفی و هو ضعیف ۔ لیتی حفرت عبدالله بن عبان جس کوئی تناہے اور وہ ضعیف ہے۔ للذا جماعت کے بغیر بیس رکعات اور و تر پڑھا کرتے۔ اس بیان میں راوی ابو شیبه ابراتیم بن عثمان عبی کوئی تناہے اور وہ ضعیف ہے۔ للذا یہ روایت کے مقابلہ پر ہرگز قابل حجت شیس ہے۔ امام سیوطی روایت اس حدیث کی بابت فرماتے ہیں۔ هذا الحدیث ضعیف جدا لا تقوم به الحجة المصابح للسیوطی،

آگے علامہ سیوطی رولیّ ابو شیب نہ کور پر محد ثین کبار کی جرحیں نقل فرما کر کصتے ہیں۔ ومن اتفق هو لاء الائمة علی تضعیفه لایحل الاحتجاج بحدیثه یعنی جم محض کی تضعیف پر یہ تمام آئمہ حدیث متفق ہوں اس کی حدیث سے جست کیڑنا حال نمیں ہے۔ علامہ این ججر رولیّ نے بھی ایسای لکھا ہے۔ علامہ زیلعی خفی لکھتے ہیں۔ و هو معلول با بی شببة ابراهیم بن عثمان جدا لا مام ابی بکو بن ابی شیبة و هو متفق علی ضعفه و لینه ابن عدی فی الکامل نم انه مخالف للحدیث الصحیح عن ابی سلمة بن عبدالمرحمٰن انه سال عائشة الحدیث الصحیح عن ابی سلمة بن عبدالمرحمٰن انه سال عائشة الحدیث الصب الرابی من سب محدثین کرام کا اتفاق ہے۔ اور اس کے ضعف پر سب محدثین کرام کا اتفاق ہے۔ اور ابن عدی نے اس کے بھی خلاف ہے۔ اور ابن عدی نے اس کے بھی خلاف ہے۔ الاز ابی قائل قبول اور ابن عدی نے اس کے بھی خلاف ہے۔ اور ابن عدی ہے علمہ ابن ہمام خفی رولیّ نے القدیر جلد اول می ۳۳۳ طبع مصریر بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ اور علامہ بینی رولیّ خفی نے عمد نہیں مام خفی رولیّ ہی کہی کہا ہے۔

علامہ سند هی حنی نے بھی اپنی شرح ترندی ص ۳۲۳ جلد اول بیں کی لکھا ہے۔ ای لئے مولانا اتور شاہ صاحب کشمیری رہائیے فرماتے ہیں و اما النبی صلی الله علیه وسلم فصح عنه ثمان رکعات و اما عشرون رکعة فهو عنه بسند ضعیف و علی ضعفه اتفاق (العرف الشذی ایعنی نی ساتھ ہے سراوی کی آٹھ ہی رکعات صبح سند سے ثابت ہیں۔ بیس رکعات والی روایت کی سند ضعیف ہے جس کے ضعف یر سب کا اتفاق ہے۔

اوج السالک ؛ جلد اول ، ص : ٣٩٧ پر حفرت مولانا زکریا کاند هلوی حنی لکھتے ہیں۔ لا شک فی ان تحدید التواویح فی عشوین دکھة لم یشبت موفوغا عن النبی صلی الله علیه وسلم بطویق صحیح علی اصول المحدثین و ما ورد فیه من روایة ابن عباس فمتکلم فیها علی اصولهم امنی لیخی اس میں کوئی شک نمیں ہے کہ تراویح کی ہیں رکعتول کی تحدید تعیین نبی کریم التی ہے اصول محدثین کے طریق پر عابت نمیں ہے۔ عابر جو روایت ابن عباس بی اس کا بت معلق مروی ہے وہ باصول محدثین مجروح اور ضعیف ہے۔

یہ تفصیل اس لئے دی گئی تاکہ علمائے احناف کے دعویٰ بیس رکعات تراوی کی سنیت کی حقیقت خود علمائے محققین احناف بی کی تلم سے ظاہر ہو جائے۔ باقی تفصیل مزید کے لئے ہمارے استاذ العلماء حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمانی رواج کی کتاب مستطاب "انوار المصابح" کا مطالعہ کیا جائے جو اس موضوع کے مالہ و ماعلیہ پر اس قدر جامع مدلل کتاب ہے کہ اب اس کی نظیر ممکن نہیں۔ جزی اللہ

عناخيرالجزاء وغفرالله له آمين- مزيد تغييلات بسمين دي جاچي بين وبال ويكمي جاسكتي بين-



### باب شب قدر کی نضیلت

اور (سورة قدر میں) اللہ تعالی کا فرمان کہ ہم نے اس (قرآن مجید) کو شب قدر میں اتارا۔ اور تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر اللہ مینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے 'روح القدس (جبریل علیہ السلام) کے ساتھ اپنے رب کے عظم سے ہربات کا انتظام کرنے کو اقرت ہیں۔ اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ سفیان بن عیبینہ نے کہا کہ قرآن میں جس موقعہ کے لئے "ماادزی "آیا ہے تو اسے اللہ تعالی نے آئخضرت ساتی ہی کہ تا دیا ہے اور جس کے لیے" مایدریک "فرمایا 'اسے نہیں بتایا ہے۔

(۲۰۱۳) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا اُ کہ ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے اس روایت کو یادگیا تھا۔ اور بیہ روایت انہوں نے زہری سے (سن کر) یادگی تھی۔ ان سے ابو ہریرہ بڑا تھ نے کہ نبی کریم ماٹی نے فرمایا ، جو مخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب دوسول اجر و ثواب کی نیت ) کے ساتھ رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ اور جولیلۃ القدر میں ایمان واحتساب کے معاف کردیئے جاتے ہیں۔ اور جولیلۃ القدر میں ایمان واحتساب کے معاف کردیئے جاتے ہیں۔ اور جولیلۃ القدر میں ایمان واحتساب کے

١- بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْرَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْن رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلاَمٌ هِي حَتْى مَطْلَعَ الْفَجْرِ﴾.

قَالَ ابْنُ عُنِيْنَةَ : مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ ﴿وَ مَا أَدْرَاكَ ﴾ فَقَدْ أَعْلَمَهُ، وَمَا قَالَ : ﴿وَمَا يُدْرِيْكَ ﴾ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ.

٢٠١٤ - حَدُّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظُنَاهُ وَإِنَّمَا حَفِظَ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ،

**ACCEPTED (245)** 

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٣٥]

# ٢- بَابُ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْع الأَوَاخِر

الله عَنْهُ الله الله الله الله عَنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللهِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما: ((أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحابِ اللهِ عَنْهُما: ((أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحابِ اللهِ عَنْهُما أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْسَنَامِ فِي السَّبَعِ النَّوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ السَّبْعِ النَّوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((أَرَى رُوْيَاكُمْ قَدْ تَواطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَواخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِيهَا فَلْيَتَحَرُهَا فِي السَّبْعِ الأَواخِرِ)). [راجع: ١١٥٨]

. آخری عشره کی طاق راتیں ۲۱ ـ ۲۳ ـ ۲۵ ـ ۲۷ ـ ۲۹ مرادیس

اس حدیث کے تحت حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ و فی هذا الحدیث دلالة علی عظم قدر الرویاء و جواز الاستناد الیها فی الاستدلال علی الامور الوجودیة بشوط ان لا یخالف القواعد الشرعیة (فتح) لینی اس حدیث سے خوابوں کی قدر و منزلت طاہر ہوتی ہے اور یہ بھی کہ ان میں امور وجودیہ کے لئے استناد کے جواز کی دلیل ہے بشرطیکہ وہ شرعی قواعد کے ظاف نہ ہو۔ فی الواقع مطابق حدیث دیگر مومن کا خواب نبوت کے سر حصوں میں سے ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ﴿ الا ان اولیاء الله ﴾ الخ میں بشری سے مراد نیک خواب بھی ہیں 'جو وہ خود دیکھے یا اس کے لئے دو سرے لوگ دیکھیں۔

٢٠١٦ حَدثنا مُعَادُ بْنُ فَصَالَةَ قَالَ
 حَدثنا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً
 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ - وَكَانَ لِي صَدِيْقًا
 - فَقَالَ: اعْتِكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَقَا الْعَشْرَ الأُوْسَطَ مِنْ رَمَصَانَ، فَحَرَجَ صَبِيْحَةَ
 عِشْرِيْنَ، فَحَطَبْنَا، وَقَالَ: ((إِنِّي أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا - أَوْ نُسُيْتُهَا - أَوْ نُسُيْتُهَا - فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوْاخِرِ فِي الْوِتْر،
 فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوِتْر،

ساتھ نماز میں کھڑا رہے' اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، سفیان کے ساتھ سلیمان بن کیٹرنے بھی اس حدیث کو زہری سے روایت کیا۔

# باب شب قدر کورمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرنا

(۱۹۵۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک ریائی ہے خبردی انہیں تافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں (رمضان کی) سات آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دکھے رہاہوں کہ تمہارے سب کے خواب سات آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس کئے جے اس کی تلاش ہو وہ ای ہفتہ کی آخری (طاق) راقوں میں تلاش کرے۔

(۲۰۱۱) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیل کیا نہ بیل نے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ بیل نے ابو سعید خدری بڑائی سے پوچھا' وہ میرے دوست تھ' انہول نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم ماٹھ کیا کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھے۔ پھر ہیں تاریخ کی صبح کو آنخضرت ماٹھ کیا اور ہمیں خطبہ دیا آپ نے فرمایا کہ مجھے لیاتہ القدر دکھائی گئی' لیکن بھلا دی گئی یا (آپ نے یہ فرمایا کہ) میں خود بھول گیا۔ دکھائی گئی' لیکن بھلا دی گئی یا (آپ نے یہ فرمایا کہ) میں خود بھول گیا۔ اس لئے تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے اس لئے تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے

وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِيْنِ، فَمَن كَانَ اعْتَكِفَ مع رسول الله فَلَيْرْجِعْ). فَرَجَعْنَا، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَلْيَرْجِعْ). فَرَجَعْنَا، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَة، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَفْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ، وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَيَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطَّيْنِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطَّيْنِ فِي جَبْهَتِهِ)). [راجع: ٦٦٩]

٣- بَابُ تَحَرَّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ
 مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ. فِيْهِ عُبَادَةُ

یہ بھی دیکھاہے (خواب میں) کہ گویا میں کچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اس
لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ پھرلوث آئے اور اعتکاف
میں بیٹھے۔ خیر ہم نے پھراعتکاف کیا۔ اس وقت آسان پر بادل کا ایک
کلا ابھی نہیں تھا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش آئی ہوئی کہ
مسجد کی چھت سے بانی ٹیکنے لگا جو محجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔
پھر نماز کی تکمیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ساتھ کے پھڑ میں سجدہ
کر رہے تھے 'یماں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ کی پیشانی پر

باب شب قدر کارمضان کی آخری دس طاق راتول میں اللہ شب قدر کارمضان کی آخری دس طاق راتول میں اللہ شاہ کارنا۔ اس باب میں عبادہ بن صامت سے روایت

-4

آئیہ میں اللہ القدر کا وجود' اس کے فضائل اور اس کا رمضان شریف میں واقع ہونا یہ چزیں نصوص قرآنی سے عابت ہیں۔ جیسا کہ المینی میں تعریف میں میں المورث صحیحہ بھی بکٹرت وارد ہیں۔ پھر بھی آج کل کے بعض منکرین حدیث نے لیلہ القدر کا انکار کیا ہے جن کا قول ہرگز توجہ کے قابل نہیں ہے۔

علامہ ابن مجر ریاتی فرماتے ہیں واختلف فی المواد الذی اصیفت الیہ اللیلة فقیل المواد به التعظیم کقوله تعالی و ما قدروا الله حق قدره والمعنی انها ذات قدر لنزول القران فیها لیخی یمال قدر ہے کیا مراد ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ پس کما گیا ہے کہ قدر سے تعظیم مراد ہے جیسا کہ آیت قرآنی میں ہے لیخی ان کافرول نے پورے طور پر اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا آیت شریفہ میں جس طرح قدر سے تعظیم مراد ہے۔ اس لئے کہ بیر رات وہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع تعدل میں مراد ہے۔ اس لئے کہ بیر رات وہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا۔ قال العلماء سمیت لیلة القدر لما تکتب فیها الملئکة من الاقدار لقوله تعالی فیها یفرق کل امرحکیم (فتح) لیکن علاء کا ایک قول بی بھی ہے کہ اس کا نام لیلہ القدر اس لئے رکھا گیا کہ اس میں اللہ کے عکم سے فرشتے آنے والے سال کی کل نقد بریں لکھتے ہیں۔ جیسا کہ آیت قرآنی میں ذکور کہ اس میں ہر محکم امر کلما جاتا ہے۔

اس رات کے بارے میں علماء کے بہت سے قول ہیں جن کو حافظ ابن ججر روائیے نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ جنہیں ۴۹ اقوال کی تعداد اتک پنچا دیا ہے۔ آخر میں آپ نے اپنا فاضلانہ فیصلہ ان لفظوں میں دیا ہے۔ واد جمعها کلھا انھا فی و ترمن العشر الاحیر و انھا تعداد الحال میں احدیث ھذا الباب یعنی ان سب میں ترجیح اس قول کو حاصل ہے کہ بید مبارک رات رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اور یہ ہر سال نفقل ہوتی رہتی ہے جیسا کہ اس باب کی احادیث سے جمعا جاتا ہے۔ شافعیہ نے اکیسویں رات کو گرضیح تر بہ کہ اسے ہرسال کے لئے کی خاص تاریخ کے ساتھ اکیسویں رات کو گرضیح تر بہ کہ اسے ہرسال کے لئے کی خاص تاریخ کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہرسال نفقل ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ ایک پوشیدہ رات ہے۔ قال العلماء الحکمة فی اخفاء لیلة القدر لیحصل الاجتھاد فی التماسها بخلاف ما لوعیت لھا لیلة لاقتصر علیها کما تقدم نحوہ فی ساعة الجمعة لیعنی علماء نے کما کہ اس رات کے مخلی

ہونے میں یہ حکمت ہے تاکہ اس کی تلاش کے لئے کوشش کی جائے۔ اگر اسے معین کر دیا جاتا تو پھراس رات پر اقتصار کر لیا جاتا۔ جیسا کہ جمعہ کی گھڑی کی تفصیل میں چھچے مفصل بیان کیا جا چکا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی تغلیط ہوتی ہے جو اسے ہرسال اکیسویں یا ستائیسویں شب کے ساتھ فاص کرتے ہیں۔

مختلف آثار میں اس رات کی پھے نشانیاں بھی بتلائی گئی ہیں 'جن کو علامہ ابن ججر روائیے نے مفصل لکھا ہے۔ گروہ آثار بطور امکان ہیں بطور شرط کے نہیں ہیں 'جیسا کہ بعض روایات میں اس کی ایک علامت بارش ہونا بھی بتلایا گیا ہے۔ گر کتنے ہی رمضان ایسے گذر جاتے ہیں کہ ان میں بارش نہیں ہوتی ' حالا نکہ ان میں لیلہ القدر کا ہونا برحق ہے۔ پس بہت دفعہ ایسا ہونا ممکن ہے کہ ایک مخض نے عشرہ آخر کی طاق راتوں میں قیام کیا اور اسے لیلہ القدر حاصل بھی ہوگئی۔ گراس نے اس رات میں کوئی امر بطور خوارق عادت نہیں دیکھا۔ اس لئے حافظ صاحب روائی فرماتے ہیں' فلا نعتقد ان لیلہ القدر لاینالها الا من ادی الحوارق بل فصل الله واسع لیخی ہم یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ لیلہ اللہ کا فضل بہت فراخ ہے۔

حضرت عائشہ بھی این کما تھا، حضور! میں لیلہ القدر میں کیا وعا پڑھو؟ آپ نے بتلایا کہ بیہ وعا بکشرت پڑھا کرو ﴿ اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ﴾ بلواللہ! تو معاف کرنے والا ب اور معانی کو پہند کرتا ہے، اپس تو میری خطائیں معاف کردے۔

امید ہے کہ لیلہ القدر کی شب بیداری کرنے میں بخاری شریف کا مطالعہ فرمانے والے معزز بھائی مترجم و معاونین سب کو اپنی یا کیزہ دعاؤں میں شامل کرلیا کریں۔

ثنیدم که در روز امید و بیم بدال رابه نیکال به بخشد کریم

آين

شيخ الحديث حفرت مولانا عبيدالله صاحب مد ظله فرمات من :-

ثم الجمهور على انها مختصة بهذا الامة و لم تكن لمن قبلهم قال الحافظ و جزم به ابن حبيب و غيره من المالكية كالباجي و ابن عبدالبر و نقله عن الجمهور صاحب العدة من الشافعية و رجحه و قال النووى انه الصحيح المشهور الذي قطع به اصحابنا كلهم و جماهير العلماء قال الحافظ و هو معترض بحديث ابي ذرعند النسائي حيث قال فيه قلت يا رسول الله عليه إسكون مع الانبياء فاذا ماتوا رفعت قال لابل هي باقية و عمدتهم قول مالك في الموطا بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاصر اعمار امته عن اعمار الامم الماضية فاعطاه الله ليلة القدر و هذا يحتمل التاويل بل يدفع الصريح في حديث ابي ذرانتهي قلت حديث ابي ذر ذكره ابن قدامة ٢ ١٥٥ من غيران يعزوه لاحد بلفظ قلت يا نبي الله اتكون مع الانبياء ما كانوا فاذ ا قبضت الانبياء و رفعوا رفعت معهم اوهي الي يوم القيامة قال بل هي الي يوم القيامة و اما اثر الموطا فقال مالك فيه انه سمع من يثق به من اهل العلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى اعمار الناس قبله او ماشاء الله من ذالك فكانه تقاصر اعمار امته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غير هم في طول العمر فاعطاه الله ليلة القدر خير من الف شهر ------ قلت واثر المؤطأ المذكور يدل على ان اعطاء ليلة القدر كان تسلية لهذه الامة القصيرة الاعمار و يشهد لذالك رواية الخرى مرسلة ذكرها العيني في العمدة (ص: ۱۳۹ من ۱۳۹ من ۱۳۹)

جمہور کا قول کی ہے کہ یہ بات ای امت کے ساتھ فاص ہے اور پہلی امتوں کے لئے یہ نہیں تھی۔ مافظ نے کما ای عقیدہ پر ابن عبیب اور باتی اور ابن عبدالبرعلاء مالکیہ نے جزم کیا ہے۔ اور شافعہ میں سے صاحب العدہ نے بھی اسے جمہور سے نقل کیا ہے۔ مافظ نے کما کہ یہ حدیث ابو ذر بڑا تھ کے فلاف ہے جے نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ ممہتی ہیں میں نے کما یا رسول اللہ یہ رات پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا کرتی تھی کہ جب وہ انتقال کر جاتے تو وہ رات اٹھادی جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ، بلکہ وہ رات باتی ہے۔ اور بھترین قول امام مالک براتھ کا ہے جو انہوں نے مؤطا میں نقل کیا ہے کہ جھے پہنچا ہے کہ رسول اللہ سے بھیے کا وہ مات کی عمریں

کم ہونے کا احساس ہوا جب کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلہ القدر عطا فرمائی جس سے آپ کی امت کو تعلی وینا مقصود تھا جن کی عمریں بہت چھوٹی ہیں اور بیہ رات ایک ہزار مینے ہے بہتر ان کو دی گئے۔ (مخص) سورة شریفہ ﴿ انا انزلناه فی لیلة القدر ﴾ کے شان نزول میں واحدی نے اپنی سند کے ساتھ مجلم ہے نقل کیا ہے کہ ذکر النبی صلی الله علیه وسلم رجلا من بنی اسرائیل لبس السلاح فی سبیل الله الف شهر فعجب المسلمون من ذالک فانزل الله تعالی عزوجل انا انزلناه النح قال خیر من الذی لبس السلاح فیها ذالک الرجل انتہی و ذکر المفسرون انه کان فی الزمن الاول نبی یقال له شمسون علیه السلام قاتل الکفرة فی دین الله الف شهر و لم ینزع الثباب والسلاح فقالت الصحابة یا لیت لنا عمرًا طویلاً حتی نقاتل مثله فنزلت هذه الایة و اخبر صلی الله علیه وسلم ان لبلة القدر خیر من الف شهر الذی لبس السلاح فیها شمسون فی سبیل الله الی اخرہ ذکر العینی لیمی رسول اللہ سے بیا اللہ الی اخرہ ذکر العینی لیمی مسلمانوں کو بے حد تجب ہوا' اس پر یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی۔ مفرین نے کہا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شمون نای نبی تھے جو ایک ملائوں کو بے حد تجب ہوا' اس پر یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی۔ مفرین نے کہا ہم کہ سے کہ پہلے زمانے میں ایار جم سے نہیں اثارے' بیہ سورہ نازل ہوئی۔ مفرین نے کہا مرح خدمت اسلام کریں۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ مفرین نے کہا مرح خدمت اسلام کریں۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی' اور عمل جا برکرام بھی شمون ایک رات ایک ورات کے گئوا قالم کی تاکہ وہ بھی اس طرح خدمت اسلام کریں۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی' اور شہل ہوئی' اور ناز ماہ سے بہترو افضل ہے۔

(۱۰۹۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا 'ان سے ان کے جعفر نے بیان کیا 'ان سے ان کے باپ مالک بن ابی عامر نے اور ان سے عائشہ وہی فیا نے کہ رسول اللہ لیا ہے نے فرمایا 'شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔

(۱۹۱۸) ہم سے ابراہیم بن حزہ نے بیان کیا' کما کہ جھے عبدالعزیز دراوردی نے بیان کیا' ان سے بزید بن ہاد نے ابی حازم اور عبدالعزیز دراوردی نے بیان کیا' ان سے بزید بن ہاد نے ' ان سے محمد بن ابراہیم نے ' ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سلمہ نے اس عشرہ معید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ جی کہ یہ بی راتوں کے میں اعتمان کی رات آتی تو شام کو آپ گرواپس آ جاتے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ اعتمان میں ہوتے وہ بھی اپنے گھروں میں واپس آ جاتے۔ ایک رمضان میں آپ جب اعتمان میں دیے جس میں آپ کی عادت گھر آ جانے کی تھی' پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو

٢٠١٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفُر قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((تُحَرَّوُا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)).[طرفاه في : ٢٠١٩، ٢٠٠٠ ٢٠١٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدُّرَاوَرْدِيُّ عَن يَزِيْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشُّهْرِ، لَمْإِذَا كَانْ حِيْنَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةٌ تَمْضِي وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَي وَعِشْرِيْنَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانْ يُجَاوِرُ مَعَهُ، وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِيْهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ

يَرْجِعُ فِيْهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمْرَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمُ قَالَ: ((كُنْتُ أَجَاوِرُ هَذِهِ الْمَشْرَ، ثُمُّ قَلْ بَدَا لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَذِهِ الْمَشْرَ ثُمُّ قَلْ بَدَا لِي أَنْ أَجَاوِرَ هَذِهِ الْمَشْوَ الْأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَلْبَتْ فَي مُعْتَكَفِهِ، وقَدْ أُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمُّ أَنْسِيتُهَا، فَابَتَقُوهَا فِي الْمَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَعْتَكُوهَا فِي كُلُّ وِثْو، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاء وَطِيْنِ). فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تَلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ، فَوَكُفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلِّى النِّيِ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ، فَوَكُفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلِّى النِّيِ اللَّيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ فِي مُصَلِّى النِّي اللَّهُ إِنْ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلِّى النِّي اللَّهُ إِنْ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلِّى النِّي اللَّهُ إِنْ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلِّى النِّي اللَّهُ إِنْ الْمَسْرَتْ عَيْنِي، نَظَرْتُ إِلَيْهِ الْعَرَفَ مِنَ الصَّرَفَ مِنَ الصَّبْحِ وَوَجُهُهُ مُمْتَلِيءٌ طَيْنًا وَمَاءً)).

[راجع: ٦٦٩]

٢٠١٩ حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ
 حَدُثْنَا يَحْتَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي
 عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّبِي هَا قَالَ: ((الْتَمِسُوا..)). [راجع: ٢٠١٧]

٢٠٧٠ حَدَّنَيْ مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدَاوِرُ عَبْشَةً قَالَتْ: كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ: ((تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ).

٣٠٢١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ
 حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ
 عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

کے اللہ پاک نے چاہا' آپ نے لوگوں کو اس کا تھم دیا۔ پھر فرایا کہ بیس اس (دو سرے) عشرہ بیں اعتکاف کیا کرتا تھا۔ لیکن اب جھے پر بیہ ظاہر ہوا ہے کہ اب اس آخری عشرہ بیل جھے اعتکاف کرنا چاہئے۔
اس لئے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے دہ اپ مقتلف ہی جیل اس لئے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے دہ اپ مقتلف ہی جس فرر ارہے۔ اور جھے یہ رات (شب قدر) دکھائی گئی لیکن پھر بھلوا دی گئی۔ اس لئے تم لوگ اس آخری عشرہ (کی طاق راتوں) میں طاش کو سے سے گئی۔ اس لئے تم لوگ اس آخری عشرہ (کی طاق راتوں) میں طاش راہوں۔ پھراس رات آسمان پر ابر ہوا اور بارش بری 'نی کریم صلی راہوں۔ پھراس رات آسمان پر ابر ہوا اور بارش بری 'نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے نماز پڑھنے کی جگہ (چھت سے) پانی ٹیکنے لگا۔ یہ ایکسویں کی راسے کا فرد اپنی آ تھوں سے دیکھا کہ ایکسویں کی راسے کا فرد اپنی آ تھوں سے دیکھا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد واپس ہو رہے شے اور آپ کے چرہ مبارگ آپ کے چرہ مبارگ بر کیچڑ گئی ہوئی تھی۔

(۲۰۱۹) مجھ سے محر بن شنی نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا کہ ہم سے یکی قطان نے بیان کیا ان سے بھٹا ہوری اللہ خوالد نے خبردی انسی عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم ساتھ کے فرایا (شب قدم کو) تلاش کرو۔

جس کی صورت یہ کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں جاگو اور عبادت کرو۔

(۲۰۲۰) بحہ سے محرین سلام نے بیان کیا۔ انہوں نے کما جمیں عہدہ
بن سلیمان نے خردی' انہیں ہشام بن عودہ نے' انہیں ان کے والد
(عودہ بن زہیر) نے اور انہیں ام المومنین حضرت عاصد اللہ مفی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ
اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ
میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب
قدر کو تلاش کرو۔

(۲۰۲۱) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا کما ہم سے ابوب ختیانی نے بیان کیا ان سے عرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنمانے کہ تی کریم صلی (۲۰۲۲) ہم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا' کما کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' ان سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا' ان سے ابن عباس بی شان نے بیان کیا کہ ان سے ابن عباس بی شان نے بیان کیا کہ نی کریم ملی ہے نے فرایا' شب قدر رمضان کے (آخری) عشرہ میں پڑتی ہے۔ جب نو را تیں گذر جائیں یا سات باتی رہ جائیں۔ آپ کی مراد شب قدر سے تھی۔

عبدالوہاب نے ایوب اور خالد سے بیان کیا ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بین نے کہ شب قدر کو چوہیں تاریخ (کی رات) میں تلاش کرو۔ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((الْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْآوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى). [طرفه في : ٢٠٢٢].

٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِم قَالَ حَدَّثَنَا عَامِم عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَعِكْرِمَة، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَعِكْرِمَة، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا: فِي تَسْع يَمْضِيْنَ أَوْ فِي سَنْع فِي تَسْع يَمْضِيْنَ أَوْ فِي سَنْع يَبْقَيْنَ). يَعْنِي لَيْلَةِ الْقَلْدِ.

تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ، وَعَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ((الْتَمِسُوا فِي أَرْبُعِ وَعَشْرِيْنَ)). [راجع: ٢٠٢١]

اس مدیث پر قطلانی وغیرہ کی مختصر تشری ہے۔ فی ادبع و عشرین من رمضان و ھی لبلة انزال القران واستشکل ایراد ھذا العدیث هنا لان النرجمة لاوتار و هذا شفع واجیب بان المراد التمسوها فی تمام اربعة و عشرین و ھی لبلة المخامس والعشرین علی ان المبخاری رحمه الله کثیرا مایلذکر ترجمة و یسوق فیها ما یکون بینه و بین الترجمة ادنی ملابسة المخ لیخی رمضان شریف کی چوبیبویں رات جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ اور یمال اس مدیث کو لانے سے یہ مشکل پیدا ہوئی کہ ترجمتہ الباب طاق راتوں کے لئے ہے۔ اور یہ چوبیبویں رات طاق نہیں بلکہ شفع ہے اور اس مشکل کا جواب یہ دیا گیا کہ مرادیہ ہے کہ چوبیبویں تاریخ رمضان کو پورا کر کے آنے والی رات میں لیلہ القدر کی تلاش کرو۔ اور وہ پچیبویں رات ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری منافیہ کی یہ مرافیہ ہے کہ وہ اکثرا ہے ادفی مناسبت میں کی نہ کی طرح باب سے ادفی سے ادفی مناسبت مجھی میں کی نہ کی طرح باب سے ادفی سے ادفی مناسبت مجھی میں کی نہ کی طرح باب سے ادفی سے ادفی مناسبت مجھی میں کی نہ کی طرح باب سے ادفی سے ادفی مناسبت مجھی میں کی نہ کی طرح باب سے ادفی سے معلی مناسبت میں گئی سے۔

مترجم کہتا ہے کہ یمال بھی حضرت امام رطیعے نے باب میں فی الو تو من العشر کا اشارہ ای جانب فرمایا ہے کہ اگرچہ روایت ابن عباس بی بیا میں چوبیسویں تاریخ کا ذکرہے۔ گراس سے مراد یی ہے کہ اسے پورا کرکے پچیسویں شب میں جو و تر ہے شب قدر کو تلاش محمود واللہ اعلم بالصواب۔

٣٠ - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَّى قَالَ
 حَدِّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
 قَالَ حَدِّثَنَا أَنسٌ عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
 قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﴿ لَيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ.

(۲۰۲۳) ہم سے محمہ بن مثنی نے بیان کیا' ان سے خالد بن حارث نے بیان کیا' ان سے خالد بن حارث نے بیان کیا بیان کیا' ان سے حمید طویل نے بیان کیا ان سے انس بڑائند نے بیان کیا کہ رسول اللہ میں اور ان سے عبادہ بن صامت بڑائند نے بیان کیا کہ رسول اللہ میں شب قدر کی خبردینے کے لئے تشریف لارہے تھے کہ دومسلمان ہمیں شب قدر کی خبردینے کے لئے تشریف لارہے تھے کہ دومسلمان

فَتَلاَحَى رَجُلاَن مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ: ((خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَقُلاَنٌ فَرُفِقتُ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ)). [راجع: ٤٩] ٥- بَابُ الْعَمَل فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

٢٠٢٤ حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ

حَدُّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي يَعْفُورِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسُرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ اذَا دْخَا الْعَشْرُ شَدَّ مِنْزَرَهُ، وَأَخْيَا لَيْلَهُ، و أَيْقَظَ أَهْلَهُ)).

المرس لینے کا مطلب میر کہ آپ اس عشرہ میں عبادت اللی کے لئے خاص محنت کرتے۔ خود جاگتے گھروالوں کو جگاتے اور سيسيكا رات بعر عبادت الى مي مشغول رج - اور آخضرت الهيام كاب سارا عمل تعليم امت ك لئ تقا- الله تعالى ف قرآن پاک میں فرمایا ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحزاب: ٢١) اے ایمان والو! الله ك رسول تممارے لئے بمترین نمونہ ہیں۔ ان کی اقداء کرنا تماری سعادت مندی ہے۔ یوں تو بیشہ ہی عبادت اللی کرنا بدا کار تواب ہے لیکن رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت اللي كرنابت بي براكار تواب ب- الذا ان ايام من جس قدر بهي عبادت موسك غنيمت ب-



١-بَابُ الإِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِالأَوَاخِر بب رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا' اور اعتکاف والإِعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلُّهَا مرایک معدیں درست ہے

آپس میں کھے جھڑا کرنے لگے۔ اس بر آپ نے فرملیا کہ میں آیا تھا کہ تہیں شب قدر بتادوں لیکن فلال اور فلال نے آپی میں جھڑا کرلیا۔ پس اس کاعلم اٹھالیا گیا۔ اور امیدی ہے کہ تممارے حق میں ہی بمتر مو گا۔ پس اب تم اس کی تلاش (آخری عشره کی) نویا سات یا بانچ (ک راتوں) میں کیا کرو۔

## باب رمضان کے آخری عشرہ میں زياره مخنت كرنا

(۲۰۲۳) ہم سے علی بن عبداللہ مرنی نے بیان کیا کہ اکم سے سفیان بن عیید نے میان کیا ان سے ابو حفور نے بیان کیا ان سے ابوالفعی نے 'ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ و ان نے بیان کیا كه جب (رمضان كا) آخرى عشره آناتو ني كريم ملي ابنا تبند مضبوط باند مت العني ائي كمربوري طرح كس ليت اوران راتول مي آب خود بھی جا گتے اور اینے گھروالوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔

لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حَدُودُ اللهِ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حَدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ "جب تم مساجد میں اعتکاف کے جوئ ہوت ہوت ہوت ہوت اللہ کے صدود ہیں اس موے ہوت ہوت اللہ کے صدود ہیں اس لئے انہیں (تو ڑنے کے) قریب بھی نہ جاؤ اللہ تعالی اپنے احکامات لوگوں کے لئے اس طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ (گناہ سے) نے سکیں۔"

آذی می المسجد من شخص مخصوص علی صفة المستور علی من نذره و کذا من شرع فیه فقطعه عامدا عند قوم و اختلف فی اشتراط الصوم له المسجد من شخص مخصوص علی صفة المسجد من شخص مخصوص علی صفة المسجد من شخص مخصوصة و لیس بواجب اجماعًا الا علی من نذره و کذا من شرع فیه فقطعه عامدا عند قوم و اختلف فی اشتراط الصوم له النخ (فتح الباری) یعنی اعتکاف کے لغوی معنی کمی چیز کو اپنے لئے لازم کر لینا اور اپنے نفس کو اس پر مقید کروینا۔ اور شرعی معنی میں کی مجرد میان علی قصداً چھوڑ دے تو ان پر اوائیگی واجب ہے۔ اور روزہ کی شرط کے شرع میں اختلاف ہے۔ اور روزہ کی شرط کے بارے میں اختلاف ہے جیا کہ آئے آئے گا۔

اعتکاف کے لئے مجد کا ہونا شرط ہے جو آیت قرآئی ﴿ وَانْتُمْ عَاکِفُوْنَ فِی الْمَسْجِدِ ﴾ (البقرة: ١٨٤) ہے ثابت ہے۔ واجازالحنفیة للمواة ان تعتکف فی مسجد بینها و هو المکان المعد للصلوة فیه (فتح) لینی حفیہ نے عورتوں کے لئے اعتکاف جائز رکھا ہے اس مورت میں کہ وہ اپنے گھروں کی ان جگوں میں اعتکاف کریں جو جگہ نماز کے لئے مخصوص کی ہوئی ہوتی ہیں۔ امام زہری اور سلف کی ایک جماعت نے اعتکاف کو جامع مجد کے ساتھ خاص کیا ہے۔ امام شافعی ریٹھے کا بھی تقریباً ایہا ہی اشارہ ہے۔ اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ متلف باسانی اوائیگی جعد بھی کرسکے۔ رمضان شریف کے پورے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھنا مسنون ہے۔ یوں ایک ون ایک دات یا اور بھی کوئی کم مدت کے لئے بیٹھنے کی نیت کرے تو اے بھی بعدر عمل ثواب کے گا۔

سنن ابوداؤد میں حضرت عائشہ عمروی ہے کہ السنة علی المعتکف ان لا یعود مریضا و لا یشهد جنازة ولایمس امراة ولا یسنسرها و لایخرج لحاجة الالما لا بد منه لیخی مختلف کے لئے سنت ہے کہ وہ کی مریض کی عیادت کے لئے نہ جائے اور نہ کی جنازہ پر عاضر ہو۔ اور نہ اپنی عورت کو چھوئے 'نہ اس ہے مباشرت کرے اور کی عاجت کے لئے اپنی جگہ سے باہر نہ نکلے گر جس کے لئے نکتا ہے مد ضروری ہو۔ جیسا کہ کھانا پیتا یا قضائے عاجات کے لئے جانا۔ اگر مختلف ایسے کامون کے لئے نکلا اور مجد سے خادج ہی وضو نکتا ہے مد ضروری ہو۔ جیسا کہ کھانا پیتا یا قضائے عاجات کے لئے جانا۔ اگر مختلف ایسے کامون کے لئے نکلا اور مجد سے خادج ہی وضو کر کے واپس آگیا تو اس کے اعتکاف میں کوئی خلل نہ ہوگا، بلق امور جائز و ناجائز امام بخاری دیا ہے۔ ابواب متفرقہ میں ذکر قربا دیے ہیں۔ المحدث الکبیر حضرت مولانا عبدالرحمٰن مبار کوری رہی ہے نے اعتکاف کے لئے جامع مجد کو مختار قرار دیا ہے۔ (تحفۃ الاحودی' جلد دیے ہیں۔ المحدث الکبیر حضرت مولانا عبدالرحمٰن مبار کوری رہی ہے نے اعتکاف کے لئے جامع مجد کو مختار قرار دیا ہے۔ (تحفۃ الاحودی' جلد کارے کارے)

٣٠٠٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ أَنْ نَافِعًا أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ الله عَنْهُمَا لَا الله عَنْهُمَا الْعَشْرُ الأَوْاخِرَ مِنْ رَمْضانَ).

٢٠٢٦ حَدَّثُنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف قال

(۲۰۲۵) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے یونس نے انہوں نے کما کہ مجھ سے یونس نے کما کہ مجھ سے یونس نے کما انہوں نافع نے خبردی اور ان سے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔

(٢٠٢٧) جم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا' انهوں نے كما

حَدَّثَنَا عَنِ اللَّيْثِ عُقَيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عُانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ فَلَى (رَأَنَّ النَّبِيُّ فَلَى كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى يَعْتَكِفُ أَزْوَاجُهُ مِنْ تَوَقَاهُ اللَّهُ: ثُمُ اغْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ)).

٢٠٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْـَمنِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانِ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأوسط مِنْ رَمَضَان، فأعْتَكُف عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ - وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ صَبِيْحَتَهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ: ((مَنْ كَانْ اغْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْنَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيْتُ هَذَا اللَّيْلَةِ ثُمُّ أُنْسِيْتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتَنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ مِنْ صَبِيْحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وثر)). فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيْشِ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبُصُرَتْ عَيْنَاي رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِيْنِ مِنْ صُبْحٍ إحْدَى وَعِشْرِيْنَ)). [راجع: ٦٦٩] ٣- بَابُ الْحَائِضِ تُرَجِّلُ الْمُعْتَكِفِ

کہ ہم سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شہاب نے' ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ اور آپ کے بعد آپ کی اذواج مطمرات اعتکاف کرتی رہیں۔

(٢٠٢٧) جم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک روایٹیے نے بیان کیا'ان سے بزید بن عبداللہ بن بادنے بیان کیا ان سے محمر بن ابراہیم بن حارث تھی نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم رمضان کے وسرب عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ نے انبی دنوں میں اعتكاف كيا اور جب اكسوي تاريخ كي رات آئي- يه وه رات ب جس کی صبح کو آگ اعتکاف سے باہر آجاتے تھے ' تو آگ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ اب آخری عشرے میں بھی اعتكاف كرے۔ مجھے بيرات (خواب ميں) وكھائي گئی۔ ليكن پير بھا! دی گئی۔ میں نے بیہ بھی دیکھا کہ اسی کی صبح کو میں کیچڑ میں سجدہ اُر رہا ہوں' اس لئے تم لوگ اسے آخری عشرہ کی ہر طاق رات میں تلاش كرو- چنانچيداى رات بارش موئي - مىجدكى چھت چونكه تھجوركى شاڭ ے بنی تھی اس لئے میکنے لگی اور خود میں نے اینی آئکھوں سے دیکھا كه اكيسويں كى صبح كو رسول الله صلى الله عليه وسلم كى پيشاني مبارك ير کيچرا گلي ہوئي تھي۔

باب اگر حیض والی عورت اس مردے سریس کنگھی کرے

## 254

#### جواعتكاف ميں ہو

٧٠ ٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَام قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانْ النَّبِيُّ ﴾ يُصْفِي إِلَىَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجُلُهُ وَأَنَا حَاثِضٌ)).

[راجم: ٢٩٥]

٣- بَابُ الْمُعْتَكِفِ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلا لحاجة

٧٠٢٩ حَدُّثَنَا قُعَيْهَةُ قَالَ حَدُّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ غُرُورَةً وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﴿ قَالَتْ ((وَإِنْ كَانْ رَسُولُ ا للهِ ﴿ لَيُدْخِلُ عَلَىٰ رَأْمَهُ وَهُوَ فِي الْـمَسْجِدِ فَأَرَجُلُهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا)).

[أطرافه في : ٢٠٣٢، ٢٠٣٤، ٢٠٤١،

المسترم علامه عبد الرحل مباركوري مرحوم فرمات بين فسرها الزهرى بالبول والفائط وقد اتفقوا على استثناء هما (تحفة الاحوذي) ینی امام زہری نے حاجات کی تغیر پیٹاب اور پاخانہ سے کی ہے۔ اور اس پر ان کا افغاق ہے کہ ان حاجات کے لئے گھر جانا متثنیٰ ہے اور معکف ان حاجات کو رفع کرنے کے لئے جا سکا ہے۔

> ٤- بَابُ غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ . ٣ . ٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ أَيَّا فِيرُنِي وَأَنَا حَالِضٌ)).

(٢٠٢٨) م سے محمد بن شنی نے بیان کیا اکما کہ مم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے بشام بن عودہ نے بیان کیا' کما کہ مجھے میرے باپ نے خردی اور ان سے عائشہ وی فیانے بیان کیا کہ نمی کریم من مجدين معكف موت اور سرمبارك ميري طرف جهكادية بجر میں اس میں گنگھا کر دیتی' حالا نکہ میں اس وقت حیض سے ہوا کرتی تقى - (باب اور حديث مين مطابقت ظاهر ب)

#### مل اعتكاف والاب ضرورت محمرين نه جائے

(٢٠٢٩) جم ے قتیہ نے بیان کیا کما کہ جم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شاب نے' ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے کہ نی کریم طاقیم کی زوجہ مطمرہ عائشہ ری اف بیان کیا اخضرت ملی معدے (اعتاف کی حالت میں) سرمبارک میری طرف جمو کے اندر کردیتے۔ اور میں اس میں کھا کردی۔ حضور صلى الله عليه وسلم جب معكف موت تو بلا عاجت كمريس تشريف نهيس لاتے تھے۔

بلب اعتكاف والاسريابدن دهوسكتان

(۲۰۲۰) ہم سے محمد بن یوسف فرانی نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفان بن عیسنہ نے بیان کیا' ان سے منصور نے بیان کیا' ان سے ابراہیم نخعی نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رفی الله ان بیان كياكه مي والعند موتى بحربحي رسول الله والله عليه عليه اسية بدن سے لكا

ليت اور آي مفكف موت اور من حائف، موتى -

(۲۰۲۳) اس کے باوجود آپ سرمبارک (مجدے) باہر کردیتے اور میں اے دھوتی تھی۔

باب صرف رات بحرك لئے اعتكاف كرنا

[راجع: ۲۹۵]

٧٠٣١ ((وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا

حَائِضٌ)). [راجع: ٢٩٥]

مقام اعتكاف مي بوقت ضرورت معتكف ك لئ سريابدن كادهونا جائز ہے۔ اس مديث سے حصرت امام رطفي نے يه مسله البت فرمایا۔

٥- بَابُ الإغْتِكَافِ لَيْلاً

٧٣٠ - حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْتَى اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِي نَافِعُ لِنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنِي نَافِعُ عَنِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْهُمَا : ((أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ((أَنْ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيُ اللهِ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَخْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام، قَالَ: ((أَرْفِ بِنَلْرِكَ)).

[أطرافه في : ٣١٤٤، ٣١٤٤، ٤٣٢٠)

. 17797

لَنَهُ يَحْتَى (۲۰۱۳) ہم ہے مسدد نے بیان کیا کہ ہم ہے کچی بن سعید قطان رئی افغ نے خبردی اور رئی افغ نے خبردی اور : (أَنْ انبیل ابن عمر رضی اللہ عند نے نی کریم : ((أَنْ انبیل ابن عمر رضی اللہ عند نے نی کریم نئی دُنْتُ اللہ عند نے نی کریم دور می دائی تھی کریم اللہ عند نے نی کریم دور میں اللہ عند نے نا کریم دور میں دور

سائی میں موس کیا میں نے جاہلیت میں یہ نذر مانی تھی کہ مجد حرام میں ایک رات کا عشکاف کول گا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی نذر بوری

نذر نیاز جو خالصاً للہ ہو اور امر جائز کے لئے جائز طور پر مانی گئی ہو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ اعتکاف بھی ایسے امور میں داخل ہے اگر کوئی غلط نذر مانے جیسا کہ ایک مخص نے پیدل چل کر جج کرنے کی نذر مانی تھی' آپ نے اسے باطل قرار دیا۔ اس طرح دیگر غلط نذر منت بھی تو ژی جانی ضروری ہیں۔ غیراللہ کے لئے کوئی نذر منت ماننا شرک میں داخل ہے۔

باب عورتون كااعتكاف كرنا

(۲۰۴۳) ہم ہے ابو النعمان محرین فضل دوی نے بیان کیا کہ ہم سے حمادین زید نے بیان کیا ان سے مجموعے اور ان سے عمادین زید نے بیان کیا ان سے کی قطان نے ان سے عموم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ و سلم رمضان کے آخری عشوہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آپ کے لئے (مجد میں) ایک خیمہ لگا دیتی۔ اور آپ صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے تھے۔ پھر حفصہ رہن ہے ہی عائشہ رضی اللہ عنما کرا کرنے کی (ایت اعتکاف کے لئے) اجازت جاتی۔ عائشہ رضی اللہ عنما نے اجازت جاتی۔ عائشہ رضی اللہ عنما نے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک فیمر کھڑا کر

٣٣ - ٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدُّثَنَا مَحَدُّثَنَا مَحَدُّثَنَا مَحْدَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت: ((كَانَ النَّبِي ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ (كَانَ النَّبِي ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيْصَلِّي الصَّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ. خِبَاءً فَيْصَلِّي الصَّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ. فَاسْنَاذَنَتْ حَفْصَةً عَائِشَةً أَنْ تَضْرَبَ فَاسْنَاذَنَتْ حَفْصَةً عَائِشَةً أَنْ تَضْرَبَ

خِبَاءً، فَأَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً. فَلَمَّا

٦- بَابُ اعْتِكَافِ النَّسَاء

لیا۔ جب زینب بنت جش رہی ہے نے دیکھا تو انہوں نے بھی (اپنے لئے) ایک خیمہ کھڑا کرلیا۔ صبح ہوئی تو رسول الله طالح کے کئی خیمے دیکھے تو فرمایا 'یہ کیاہے؟ آپ کوان کی حقیقت کی خبردی گئی۔ آپ نے فرمایا 'کیا تم سجھتے ہو یہ خیمے تواب کی نیت سے کھڑے کئے گئے ہیں۔ پس آپ نے اس ممینہ (رمضان) کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرہ کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرہ کا اعتکاف کیا۔

رَأَتُهُ زَيْنَبُ إِبْنَةَ جَحْشِ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخِرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُ ﴿ رَأَى الأَحْبِيَةَ فَقَالَ: ((مَا هَلَـا؟)) فَأَخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ الْحَبَكَافَ ((آلْبِرُ تَرَونَ بِهِنَ؟)) فَتَرَكَ الاَعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكُفَ عَشْرًا مِنْ فَلِلكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكُفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالِ)). [راجع: ٢٠٢٩]

قال الاسماعيلي فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم لان اول شوال يوم الفطر و صومه حرام ليني اس حديث مين وليل المسماعيلي فيه دليل على عن الاعتكاف درست ہے اس لئے كه آپ نے اول عشرہ شوال مين اعتكاف كيا۔ جس مين يوم الفطر بحى واقل ہے۔ جن مين روزه ركھنا منع ہے۔ عافظ فرماتے ہيں۔ ان المعراة لاتعتكف حتى تستاذن زوجها و انها اذا اعتكف بغير اذنه كان له ان يعترجها و فيه جواز ضرب الاخبية في المسجد و ان الافصل للنساء ان لا يعتكفن في المسجد و فيه ان اول الوقت الذي يدخل فيه المستحك بعد صلوة الصبح و هو قول الاوزاعي و قال الائمة الاربعة و طائفة يدخل قبيل غروب الشمس واولوا الحديث على انه دخل من اول الليل و لكن انما تخلي بنفسه في المكان الذي اعده لنفسه بعد صلوة الصبح النج ليني عورت اپنے خاوند كي اجازت كے بغير اعتكاف نہ كرت اور ايخير اجازت اعتكاف كے لئے ساجد مين اعتكاف شم كرا وے۔ اور اعتكاف كے لئے ساجد مين اختكاف نہ كريں اور مختكف كے لئے اپني جگہ مين واقل ہونے كا وقت نماز فجر كے بعد كا وقت ہے۔ يہ اوزاعي كا قول ہے ليكن ائمہ اربعہ اور ايك جماعت علماء كا قول ہے كہ مورت غروب مونے كا وقت نماز فجر كے بعد كا وقت ہے۔ يہ اوزاعي كا قول ہے ليكن ائمہ اربعہ اور ايك جماعت علماء كا قول ہے كہ مورت غروب عرف اين كيا كہ آپ اول رات ہى مين داخل ہو گئے ميں داخل ہو اور حدیث نہ گورہ كا مطلب انہوں نے يول بيان كيا كہ آپ اول رات ہى مين داخل ہو گئے مين داخل ہو گئے گر جو جگہ آپ نے اعتكاف كے لئے مخصوص فرائی تھي اس مين فجر كے بعد داخل ہو ئے۔

#### باب مسجدول میں خیمے لگانا

(۱۳۹۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں کچیٰ بن سعید نے' انہیں عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کاارادہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے (یعنی مجدمیں) جمال آپ نے اعتکاف کاارادہ کیا تھا۔ تو وہاں کی خیمے موجود تھے۔ عائشہ بی اور زینب بی نی خیم کا اس پر آپ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے تواب کی نیت سے ایساکیا ہے۔ پھر فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے تواب کی نیت سے ایساکیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اعتکاف نہیں کیا۔

٧- بَابُ الْأَخْبِيةِ فِي الْمَسْجِدِ

٣٠ ٧ - حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ النِّبِيِّ اللهِ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَعْتَكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِذَا أَخْبِيةً : خِبَاءُ عَائِشَةً، وَخِبَاءُ رَيْسَبَ. فَقَالَ: ((آلمِرُ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟)) ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ ((آلمِرُ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟)) ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكُفَ عَشْرًا مِنْ يَعْتَكُفَ، حَتَّى اغتَكَفَ عَشْرًا مِنْ هَوَاللهِ). [راجع: ٢٠٢٩]

#### ٨- بَابُ هَلْ يَخْرُجُ الْـمُعْتَكِفُ لِحَوَاثِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ؟

٧٠٣٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبِرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ صَفِيَّةً زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنْهَا جَاءَتْ رَسُولَ ا للهِ ﷺ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانْ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيِّ الله مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلاَن مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ: ((عَلَى رسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيِّيٌّ)). فَقَالاً: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَكُبُرَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلغُ مِنَ الإنْسَانِ مَبَلَغَ الدُّمِ، وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْنًا)).

[أطرافه في : ۲۰۳۸، ۲۰۳۹، ۲۱۰۱، 1ATT, PITT, 1VIV].

آ اس مدیث سے ثابت ہوا کہ مقلف ضروری کام کے لئے مقام اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے۔ آپ حضرت صغید رہے ا ساتھ اس لئے نکلے کہ وہ اکیلی رہ گئی تھیں۔ کہتے ہیں ان کا مکان بھی مجد سے دور تھا بعض روایتوں میں ان دیکھنے والوں کے متعلق ذکر ہے کہ انہوں نے آگے بروہ جانا چاہا تھا' آنخضرت ساٹھیا نے حقیقت حال سے آگاہ فرمانے کے لئے ان کو بلایا۔ معلوم ہوا کہ کسی ممکن شک کو دور کر دینا بسر حال اچھاہے۔

٩- بَابُ الإعْتِكَافِ. وَخَرَجَ النَّبيُّ لله صبيحة عشرين

#### باب کیام مخلف اپنی ضرورت کے لئے مسجد کے دروازے تك جاسكتاب؟

(۲۰۳۵) ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا کہ کم کوشعیب نے خبر دی' ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے امام زین العابدین علی بن حسین نے خبردی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہانے خبردی کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے' آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے ملنے مسجد میں آئیں تھوڑی دری تک باتیں کیس پھرواپس ہونے کے لئے کھڑی ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پنچانے کے لئے کھڑے ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ رضی الله عنها کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پنچیں' تو دو انصاری آدمی ادھرے گذرے ادر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کوسلام کیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نهیں 'یہ تو (میری بیوی) صفیہ بنت جی رضی الله عنها ہیں۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا 'سجان الله! یا رسول الله! ان پر آپ کاجملہ برا شاق گذرا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑ تا رہتا ہے۔ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بد گمانی نہ ڈال دے۔

باب آنخضرت لٹھائیا کے اعتکاف کااور بیپوس کی صبح کو آپ کااعتکاف سے نکلنے کابیان

(٢٠١١) مجه سے عبدالله بن منيرنے بيان كيا انهول نے مارون بن اساعیل سے سنا' انہوں نے کہا کہ ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا' کماکہ مجھ سے کی بن الی کثیرنے بیان کیا انہوں نے کماکہ میں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن سے سنا' انہوں نے کماکہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا میں نے ان سے بوچھاتھا کہ کیا آپ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر شب قدر كاذكرسام الله عليه وسلم عصر شب كهاكه بال! بم في رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ساته رمضان کے دو سرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا' ابوسعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر بیں کی صبح کو ہم نے اعتکاف ختم کر دیا۔ اس صبح کو رسول الله الماليام نے ہميں خطاب فرمايا "كه مجھے شب قدر وكھائى كى تھی لیکن پھر بھلا دی گئی'اس لئے اب اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے (خواب میں) دیکھاہے کہ میں کیچڑ یانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اور جن لوگوں نے رسول اللہ ساتھ کے ساتھ (اس سال) اعتكاف كيا تهاوه پهرووباره كريں۔ چنانچه وه لوگ مسجد ميں دوبارہ آ گئے۔ آسان میں کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا کہ اچانک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی' پھرنماز کی تکبیر ہوئیں اور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے کیچرمیں مجدہ کیا۔ میں نے خود آپ کی ناک اور

[راجع: ٦٦٩]

پیشانی پر کیچرالگاهوا دیکھا۔

#### باب کیامتحاضہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟

(۲۰۹۳۷) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا 'ان سے خالد نے 'ان سے عکرمہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی یوبوں میں سے ایک خاتون (ام سلمہ رضی اللہ عنما) نے جو مستحاضہ تھیں 'اعتکاف کیا۔ وہ سرخی اور زردی (یعنی استحاضہ کاخون) دیکھتی تھیں۔ اکثر طشت ہم ان کے نیچ رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی دیکھتی تھیں۔ اکثر طشت ہم ان کے نیچ رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی

٣٠٣٦ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيْر سَمِعَ هَارُونَ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْر قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرُّحْمَنَ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قُلْتُ : هَلُ سَمِعْتَ رَسُولَ إِللَّهِ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْر ؟ قَالَ نَعَمْ. اغْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ لِللَّهِ الْعَشْرَ الأوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْن، قَالَ: فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَبَيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَقَالَ: ((إنِّي أُريْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي نُسِيْتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وتْر، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ، وَمَنْ كَانَ اعْتَكُفَ مَعَ رَسُـــوَلِ اللهِ اللهِ فَلْيَرْجِعْ)). فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قَزَعَةً، قَالَ: فَجَاءَتُ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ، وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الطَّيْنِ ءَالْمَاء، خَتَّى رَأَيْتُ الطُّيْنَ فِي أَرْنَبَتِهِ وَجَبُّهَتِهِ).

١٠- بَابُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ
 ٢٠٣٧ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ
 زُرِيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَانِشَةَ
 رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((اعْتَكَفَتْ مَعَ
 رَسُولِ اللهِ اللهِ المُؤاَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ
 مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَة
 وَالصَّفْرَةَ، فَرُبُمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا

وَهِيَ تُصَلِّي)). [راجع: ٢٠٩] رَبْتُمْ

مستحاضہ وہ عورت جس کو حیض کا خون بطور مرض ہروقت جاری رہتا ہو' ایسی عورت کو نماز پڑھنی ہو گی۔ گراس کے لئے عنسل طہارت بھی ضروری ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے ایک محترمہ بیوی ام سلمہ بڑاتھ جو اس مرض میں مبتلا تھیں انہوں نے آنخضرت ملہ الحکے ساتھ اعتکاف کیا تھا۔ اس سے حضرت امام المحد ثمین رہائیے نے باب کا مضمون طابت فرمایا ہے۔ بعد میں جب آپ نے بن انواج مطہرات کے بکفرت نہیے مجد میں اعتکاف کے لئے دیکھے' تو آپ نے ان سب کو دور کرا دیا تھا۔

## ١ - بَابُ زِيَارَةِ الْـمَوْأَةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ

٣٨ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْسَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنْ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِي اللَّهِ الْحَسَيْنِ أَنْ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِي اللَّهِ الْحَبَرَتُهُ ح.

حَدُّنَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّنَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُ عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ : ((كَانَ النَّبِيُ فَلَيْ فِي عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ : ((كَانَ النَّبِيُ فَلَيْ فِي الْمُسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَرُحْنَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَى : ((لَا تَعْجَلِي حَتَى الْصَرَفَ مَعَكِ))، وكَانَتْ بَيْتُهَا فِي دَارِ الصَرَفَ مَعَكِ))، وكَانَتْ بَيْتُهَا فِي دَارِ أَسُامَةً، فَخَرَجَ النَّبِي فَلَيْ مَعَهَا، فَلَقِيَةُ أَسَامَةً، فَخَرَجَ النَّبِي فَلَا مَعْهَا، فَلَقِيَةُ أَسَامَةً، وَعَلَلَ اللهِ مَعْمَلَا النَّبِي فَلَا النَّبِي فَلَا النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[راجع: ٢٠٣٥]

### باب عورت اعتکاف کی حالت میں اپنے خاوند سے ملاقات کر سکتی ہے

(۲۰۴۰۸) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کما کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا' ان سے عبد الرحمٰن بن خالد نے بیان کیا' ان سے ابن شاب ن ان سے امام ذین العابدین علی بن حسین والت نے کہ نبی كريم اللہ اللہ کا پاک بیوی حضرت صفیہ ﷺ نے انہیں خبر دی (دو سری سند) اور امام بخاری نے کما کہ ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا کما کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا' انہیں معمرنے خبردی' انہیں زہری نے' ا نہیں علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجد میں (اعتکاف میں) تھے آپ کے پاس ازواج مطرات بیٹی تھیں۔ جب وہ چلنے لگیں تو آپ نے صفیہ بنت چی رہی تھا سے فرمایا کہ جلدی نه کر 'میں تہمیں چھوڑنے چاتا ہوں۔ ان کا حجرہ دارا سامہ میں تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ ملہ ان کے ساتھ نکلے تو دو انصاری صحابوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے نبی کریم ملی کو دیکھا اور جلدی سے آگے بردھ جانا چاہا۔ لیکن آپ نے فرمایا ' تهرو! ادهرسنو! به صفيه بنت جيي رئي في ابن (جو ميري يوي بي) ان حضرات نے عرض کی 'سجان الله! یا رسول الله ملتی ا آپ نے فرمایا کہ شیطان (انسان کے جسم میں) خون کی طرح دوڑ تا ہے اور مجھے خطرہ بہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلول میں بھی وہ کوئی بری بات نہ ڈال

تر المرت المام مرات مختلفہ کے ساتھ کئی جگہ گذر چکی ہے۔ اور حضرت امام مراتیہ نے اس سے بہت سے مسائل کے لئے استنباط فی ایک جگه کھتے ہیں۔ فرمایا ہے۔ علامہ ابن حجراس کے ذمل میں ایک جگہ کھتے ہیں۔

و في الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعتكفُ بالامور المباحة من تشييع زائره والقيام معه والحديث مع غيره و اباحة خلوة المعتكف بالزوجة و زيارة الامراة المعتكف و بيان شفقته صلى الله عليه وسلم على امته و ارشاد هم الى مايدفع عنهم الاثم و فيه التحرزمن التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيدالشيطان و الاعتذار و قال ابن دقيق العيد و هدا مناكد في حق العلماء و من يقتدي به فلا يجوزلهم ان يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم و ان كان لهم فيه مخلص لان ذالك سبب الى ابطال الا نتفاع بعلمهم و من ثم قال بعض العلماء ينبغي للحاكم ان يبين للمحكوم عليه وجه الحكم اذا كان خافيا نفيا للتهمة و من ههنا يظهر خطاء من يتظاهر بمظاهر السوء و يعتذر بانه يجرب بذالك على نفسه و قد عظم البلاء بهذا الصنف والله اعلم و فيه اضافة بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اليهن و فيه جواز خروج المراة ليلا و فيه قول سبحان الله عند العجب الخ (فتح الباري)

مختر مطلب سے کہ اس حدیث ہے بہت ہے فوائد نگلتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ معتلف کے لئے مباح ہے کہ وہ اپنے ملنے والوں کو کھڑا ہو کر ان کو رخصت کر سکتا ہے۔ اور غیروں کے ساتھ بات بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لئے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت بھی مباح ہے۔ یعنی اس سے تنائی میں صرف ضروری اور مناسب بات چیت کرنا' اور اعتکاف کرنے والے کی عورت بھی اس سے ملنے آ سکتی ہے اور اس مدیث سے امت کے لئے شفقت نبوی کا بھی اثبات ہے اور آپ کے ایسے ارشاد پر بھی دلیل ہے جو کہ امت سے گناہوں کے دفع کرنے سے متعلق ہے اور اس مدیث سے بہ بھی ثابت ہے کہ بد گمانی اور شیطانی مکروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بھی بے مد ضروری ہے۔ ابن دقیق العید نے کہا کہ علاء کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کے حق میں لوگ بد گمانی پیدا کر سکیں' اگر چہ اس کام میں ان کے اخلاص بھی ہو۔ مگر بدگمانی پیدا ہونے کی صورت میں ان کے علوم کا انتفاع ختم ہو جانے کا اخلل ہے۔ ای لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ حاکم کے لئے ضروری ہے کہ مدعی علیہ پر جو اس نے فیصلہ دیا ہے اس کی پوری وجوہ اس کے سامنے بیان کر وے تاکہ وہ کوئی غلط تہمت حاکم پر نہ لگا سکے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی شخص بطور تجربہ بھی کوئی برا مظاہرہ نہ کرے۔ ایسی بلائیں آج کل عام ہو رہی ہیں۔ اور اس حدیث میں بیوت ازواج النبی کی اضافت کا بھی جواز ہے اور رات میں عور توں کا گھروں ہے باہر نکلنے کا بھی جواز ثابت ہے اور تعجب کے وقت سجان اللہ کہنے کا بھی ثبوت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

باب اعتکاف والااینے اوپر سے نسی بر گمانی کو دور کر سکتا

(٢٠٢٩) جم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھے میرے بھائی نے خبروی' انہیں سلیمان نے' انہیں محمد بن الی عتیق نے 'انسیں ابن شاب نے 'انسیں علی بن حسین باللہ نے کہ صفیہ ریکھیانے انہیں خردی (دوسری سند) اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا' کما کہ میں نے زہری سے سنا۔ وہ علی بن حسین بڑاتھ سے خبر دیتے تھے کہ صفیہ رہے تھا نبی کریم ساٹھالیا کے یہاں آئیں۔ آپ اس وقت اعتکاف میں تھے۔ پھر

٣٩ - ٣٠ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيْقِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةً أَخْبَرَتُهُ ح. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ يُخْبُرُ عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةً

١٢ – بَابُ هَلُ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ

جب وہ واپس ہونے لگیں تو آپ بھی ان کے ساتھ (تھوڑی دور تک

انہیں چھوڑنے) آئے۔ (آتے ہوئے) ایک انصاری صحابی رہائٹہ نے

آپ کود یکھا۔ جب آنخضرت طان کیا کی نظران پریڑی ' تو فوراً آپ نے

انسیس بلایا ، که سنو! یه (میری بوی) صفید می افتا بین - (سفیان فے هی

صفیة کے بجائے بعض او قات هذه صفیة کے الفاظ کے۔ (اس کی

وضاحت اس لئے ضروری سمجھی) کہ شیطان انسان کے جسم میں خوان

کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ میں (علی بن عبداللہ) نے سفیان سے بین

کہ غالباوہ رات کو آتی رہی ہوں گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے

رضِيَ اللهُ عَنْهَا أَتَتِ النَّبِيِّ اللهِ وَهُوَ مُعْنَكِفٌ، فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشَى مَعَهَا، فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعَاهُ فَقَالَ: ((تَعَالَ، هِيَ صَفِيَّةُ)) - دَعَاهُ فَقَالَ: ((تَعَالَ، هِيَ صَفِيَّةُ)) - وَرُبُّمَا قَالَ هَذِهِ صَفِيَّةُ - فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَي الدَّمِ. قُلْتُ لِيَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَي الدَّمِ. قُلْتُ لِيكُرِي أَنْ الشَّيْطَانَ لِيكُونَ الدَّمِ. قُلْتُ لِيكُونَ الدَّمِ هَوْ إِلاَّ لَمُونَ اللهُ هُوَ إِلاَّ لَيْلاً؟ قَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلاَّ لَيْلاً؟)). [راجع: ٢٠٣٥]

٣٠ – بَابُ مَنْ خَرَجَ مِنِ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصَّبْح

سوااور وقت ہی کونساہو سکتا تھا۔ باب اعتکاف سے صبح کے وقت ماہر آنا

باب کی حدیث اس پر محمول ہے کہ آپ نے راتوں کے اعتکاف کی نیت کی تھی نہ دنوں کی۔ گویا غروب آفتاب کے بعد اعتکاف میں گئے اور صبح کو باہر آئے' اگر کوئی دنوں کے اعتکاف کی نیت کرے تو طلوع فجر ہوتے ہی اعتکاف میں جائے اور غروب آفتاب کے بعد نکل آئے۔ (وحیدی)

مُ كَنَّ الْمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْتَمِن قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْتَمِن قَالَ حَدَّثَنَا الْمُن أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحُولِ خَالَ الْبِن أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلِيدٍ قَالَ: ((اعْتِكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْعَشْرُ وَاعْتَكُفِهِ وَهَلَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ وَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(۱۰۴۰) ہم سے عبدالر حلٰ بن بشر نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے ابن جر ج نے بیان کیا' ان سے ابن ابی نجیج کے ماموں سلیمان احول نے' ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سعید خدری بڑا ہُر نے 'سفیان نے کہا اور ہم سے محمد بن عمو نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سلمہ نے اور ان ہید نے ہم نے یہ بھی کہا کہ مجھے بھین کے ساتھ یاد ہے کہ ابن ابی لبید نے ہم سے بیہ حدیث بیان کی تھی' ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو سلمہ فدری بڑا ہُر نے کہ ہم رسول اللہ طراح ہیں کی صبح کو ہم نے خدری بڑا ہوں کے میں اعتمان کے لئے بیٹھے۔ بیسویں کی صبح کو ہم نے اپنا سامان (مسجد سے) اٹھا لیا۔ پھر رسول اللہ طراح اور فرمان کیا ہے وہ دوبارہ فرمایا کہ جس نے (دو سرے عشرہ میں) اعتمان کیا ہے وہ دوبارہ اعتمان کی جگہ چلے' کیونکہ میں نے بیہ بھی دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے بیہ بھی دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے بیہ بھی دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا

السَّمَاءُ فَمُطِوْنَا، فَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدُ هَاجَتِ السَّمَاءِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَومِ، وكَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيْشًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَوَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ)).

[راجع: ٦٦٩]

١٤- بَابُ الاغْتِكَافِ فِي شُوَّال ٢٠٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل بْن غَزْوَانْ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيْدِ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانْ رَسُولُ اللهِ اللهُ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٌ، وَإِذَا صَلَّى الْفَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيْهِ. قَالَ فَاسْتَاذَنَّتُهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ، فَأَذِنْ لَهَا فَضَرَبَتُ فِيْهِ قُبَّةً. فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتُ قُبُةً، وسَمِعَتْ زَيْنَبُ بهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ ا للهِ عَلَى مِنَ الْغَدِ أَبْصَرَ أَرْبُعَ قِبَابٍ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَالَ: ((مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ آلبر ؟ انْزَعُوهَا فَلاَ أرَاهَا))، فُنْزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اغْتَكَفَ فِي آخِر الْعَشْر مِنْ شُوَّالِ)). [راجع: ٢٠٣٩]

١٥ - بَابُ مَنْ لَـــــم يَرَ عَلَيْهِ صَومًا
 إذَا اغْتَكَفَ

٧٠٤٢ - حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

ہوں۔ پھرجب اپنے اعتکاف کی جگہ (مسجد میں) آپ دوبارہ آگئے تو اجانک بادل منڈلائے 'اور بارش ہوئی۔ اس ذات کی قتم جس نے حضور اکرم ساتھ کے ماتھ بھیجا ہے! آسان پر اسی دن کے آخری حصہ میں ابر ہوا تھا۔ مبحد کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی (اس لئے چصت سے پانی ٹیکا) جب آپ نے نماز صبح اداکی 'تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کا اثر تھا۔

#### باب شوال میں اعتکاف کرنے کابیان۔

(٢٠٢١) بم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کما کہ ہم کو محمد بن فضیل بن غزوان نے خبردی انہیں کی بن سعید نے انسیں عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور ان سے عائشہ وی بیان نے کہ رسول الله مالی م رمضان میں اعتکاف کیا کرتے۔ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ جاتے جمال آپ کو اعتکاف کے لئے بیٹھنا ہو تا۔ رادی نے کما کہ حفرت عائشہ بھی ہیں آپ سے اعتکاف کرنے کی اجازت جاہی۔ آب نے انہیں اجازت دے دی 'اس لئے انہوں نے (اپنے لئے بھی معجد میں) ایک خیمہ لگالیا۔ حفصہ رہے نظار زوجہ مطهرہ نبی کریم النابیل) نے ساتوانهول نے بھی ایک خیمہ لگالیا۔ زینب جی ایکا (زوجہ مطهرہ نبی كريم ما نائية منازيره كرلوف تو چارخيم نظرير . آپ نے دريافت فرمايا یہ کیا ہے؟ آپ کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئ۔ آپ نے فرمایا انہوں نے تواب کی نیت سے یہ نہیں کیا' (بلکہ صرف ایک دوسری کی ریس سے یہ کیا ہے) انہیں اکھاڑ دو۔ میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا' چنانچہ وہ اکھاڑ دیتے گئے۔ اور آپ نے بھی (اس سال) رمضان میں اعتكاف نيس كيا. بلكه شوال ك آخرى عشره ميس اعتكاف كيا-

> باب اعتکاف کے لئے روزہ ضروری نہ ہونا۔

(٢٠١٢) مم سے اساعيل بن عبدالله نے بيان كيا انہول نے اين

عَنْ أَحِيْهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَوَ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ ا للَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ 👪 إِنَّى نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ اعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ((أوف نَذْرَكَ)). فَاعْتَكُفَ لَيْلَةً.

[راجع: ٢٠٣٢]

١٦ - بَابُ إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

اسلام کے بعد بھی اس کا بورا کرنا لازم ہے۔ (وحیدی) ٣٠٤٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ ((أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجَدِ الْحَرَامُ - قَالَ: أُرَاهُ قَالَ لَيْلَةً - قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَوْفِ بِنَذْرِك)).

> ١٧ - بَابُ الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْر الأوسط مِنْ رَمَضاَنْ

٢٠٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُر عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَأَنْ النَّبِيُّ اللَّهِ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ

بھائی (عبدالحمید) ہے ان ہے سلیمان نے ان سے عبیداللہ بن عمر نے 'ان سے نافع نے 'ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا' ان سے عمر بن خطاب رضی الله عنه نے 'که انہوں نے بوچھا' یا رسول الله! میں نے جالمیت میں نذر مانی تھی کہ ایک رات کامجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ا بی نذر پوری کر۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات بھراعتکاف

## باب اگر کسی نے جاہلیت میں اعتکاف کی نذر مانی يفروه اسلام لايا

باب کی حدیث میں آپ نے ایس نذر کے بورا کرنے کا حکم دیا معلوم ہوا کہ نذر اور مین حالت کفر میں صیح ہو جاتی ہے اور

(۲۰۴۳) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا' ان سے عبیداللہ نے' ان سے نافع نے' ان سے ابن عمر فی حضرت عمر موالله نے زمانہ جالمیت میں معجد حرام میں اعتكاف كى نذر مانى تقى عبيد نے بيان كياكه ميرا خيال ہے كه انهوں نے رات بھر کا ذکر کیا تھا' تو رسول الله طالي نے فرمايا كه ايني نذر یوری کر۔

#### باب رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعترکاف کرنا

اس سے امام بخاری معاقبہ کی غرض میہ ہے کہ اعتکاف کے لئے رمضان کا آخری عشرہ ضروری نہیں۔ گو آخری عشرے میں اعتکاف

(۲۰۲۲) مے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا'ان سے ابو حصین عثمان بن عاصم نے'ان سے ابو صالح سان نے اور ان ہے ابو ہریرہ بناٹئر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی الله علیه و سلم هر سال رمضان میں دس دن کا اعتکاف کیا کرتے

تھے۔ لیکن جس سال آپؑ کا انتقال ہوا'اس سال آپ نے بیس دن کا اعتکاف کیا تھا۔ رَمَضَانِ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَومًا)).

[طرفه في : ٤٩٩٨].

ابن بطال نے کہا اس سے یہ نکاتا ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے اور ابن منذر نے ابن شماب سے نکالا کہ مسلمانوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف ترک ہے کہ انہوں نے اعتکاف ترک ہورا نے اعتکاف ترک نہیں فرمایا تھا۔ اس سال آپ نے بیں دن کا اعتکاف اس لئے کیا کہ آپ کو معلوم ہوگیا تھاکہ اب وفات قریب ہے۔

# ١٨ - بَابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

٧٠٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَن قَالَ أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدُّثَنِّنِي عَمْرَةُ بنْتُ عَبْدِ الرُّحْمَن عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ رَسُولَ ا للهِ ﷺ ذَكُرُ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرُ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتُهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتُ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا وَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ أَبْنَةُ جَحْش أَمَرَتْ بَبنَاء فَبُنِي لَهَا. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذًا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ، فَبَصُرَ بِالأَبْنِيةِ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) قَالُوا: بنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((آلبرُّ أَرَدُنْ بِهَذَا؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ)). فَرَجَعَ. فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكُفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّال)).

[راجع: ٢٠٢٩] **٩ -** بَابُ الْـمُعْتَكِفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ

## باب اعتکاف کاقصد کیالیکن پھر مناسب سے معلوم ہوا کہ اعتکاف نہ کریں توبیہ بھی درست ہے

(۲۰۲۵) ہم سے محمد بن مقاتل ابوالحن نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی'انہیں اوزاعی نے خبردی'کما کہ مجھ سے کیلی بن سعید نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے بیان کیا' ان سے عائشہ رضی اللہ عنهانے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ك كن ذكر كياد عائشه وي الله عن انہیں اجازت دے دی ' پھر حفصہ بڑے نیانے عائشہ وی نیانے سے کماکہ ان کے لئے بھی اجازت لے دیں جنانچہ انہوں نے ابیا کر دیا۔ جب زینب بنت جحش مِنْ بَيْنَا نِي الله عَلَى الله وانهول نے بھی خیمہ لگانے کے لئے کہا' اور ان کے لئے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اپنے خیمہ میں تشریف لے جاتے آج آپ کو بہت سے خیمے دکھائی دیئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ے؟ لوگوں نے بتایا کہ عائشہ 'حفصہ اور زینب من اللہ کا خیمے ہیں۔ اس ير آپ نے فرمايا ، جملاكيان كى ثواب كى نيت ہے۔ اب ميس بھى اعتكاف نهين كرول كار پھرجب ماه رمضان ختم ہو گيا، تو آب نے شوال میں اعتکاف کیا۔

باب اعتكاف والادهونے كے لئے اپنا سر

#### گھرمیں داخل کرتاہے

#### الَبَيْتَ لِلْغُسْلِ

٢٠٤٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللهِ هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ اللهِ هِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهَا : ((أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهِي حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِي خَرْتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ)).

[راجع: ۲۹٥]

آ امام بخاری رطیقہ نے بذیل مسائل تراوی ولیلہ القدر و اعتکاف یمال کل انتالیس حدیثوں کو نقل فرمایا۔ جن میں مرفوع ولیست معلق مرر جملہ احادیث شامل ہیں۔ کچھ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے آثار بھی آپ نے ذکر فرمائ ، چو نکہ ایمان اور ارکان خمسہ کے بعد اولین چیز جو ہر مسلمان کے لئے ہے حد ضروری ہے وہ طلب رزق حلال ہے جس کا بمترین ذریعہ تجارت ہے اس کئے اب امام بخاری رمایتہ نے کتاب البیوع کو شروع فرمایا ، رزق کی خلاش کے لئے تجارت کو اولین ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ تجارت بی کریم ماٹی ایک سنت ہے۔ قرآن مجید میں بھی لفظ تجارت مختلف مقاصد کے تحت بولا گیا ہے۔ جو تاجر امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کریم ماٹی ہیں ان کے لئے بہت کچھ بشارتیں وارد ہوئی ہیں جن میں بھی یمان بھی ملاحظہ میں آئیں گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

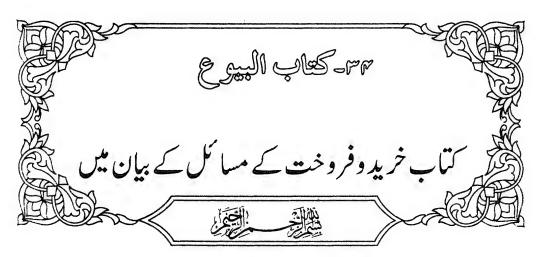

وَقُولِ اللهِ عَزُّ وَجَلُّ : ﴿ وَأَحَلُّ اللهُ البَّيْعَ وَحَرُّمُ الرُّبَا﴾ [البقرة : ٧٧٥].

وَقُولِهِ: ﴿ إِلَّا أَنْ نَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

اور الله تعالی کا فرمان که "الله نے تمهارے لئے خرید و فروخت طلاً کی اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔"

اورالله تعالی کاارشاد ہے دوگرجب نفتہ سودا ہو تو اس ہاتھ دواس بہتھ

te\_of

#### باب الله تعالی کے اس ارشاد سے متعلق احانبیث کہ

"پهرجب نمازختم موجائ تو زمين ... پهيل جاؤ - (ايعني رزق حلال کی الاش ميں اپنے کاروبار کو سنجمال لو) اور الله تعالی کا فضل الاش کوئ اور الله تعالی کا فضل الاش کوئ اور الله تعالی کو بہت زیادہ یاد کروئ تاکه تممار ابھلا ہو۔ اور جب انہوں نے سودا بلتے دیکھایا کوئی تماشاد یکھا تو اس کی طرف متفرق ہو گئے اور تحمد کو کھڑا چھوڑ دیا۔ تو کمہ دے کہ جو الله تعالی کے پاس ہے وہ تماشے اور سوداگری سے بہتر ہے۔ اور الله جی ہے بہتر روزی رزق دیے۔

اور الله تعالی کا ارشاد که "تم لوگ ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے نہ کھاؤ" گرید کہ تمہارے درمیان کوئی تجارت کا معاملہ ہو تو آپس کی رضامندی کے ساتھ (معاملہ ٹھیک ہے)۔" تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

## ١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قَولِ اللهِ تَعَالَى :

وَقَوْلُهُ ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾
[النساء: ٢٩].

یوع ہے کہ جم ہے جو بلب صوب یصوب سے معمل یائی ہے جس کے سے خرید و فروخت کے ہیں۔ اہی سلسلہ میں بھی اللہ اللہ علیہ ہوں۔ یکنے والوں کو عام طور پر لفظ تاجر سے یاد کیا جاتا ہے۔ قیس بن الی غررہ سے روایت ہے قال خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم و نحن نسمی السما سرة فقال یا معمسر التجار و فی روایة ابی داود فمر بنا النبی صلی الله علیه وسلم فسما نا باسم هو احسن منه فقال یا معشر التجار ان الشیطان و الاثم یحضران البع فشو بوا بی داود فمر بنا النبی صلی الله علیه وسلم فروس پر گذرے جب کہ عام طور پر ہم کو لفظ سا سرہ (سودا گران) سے پکارا جاتا تھا ، آپ نے ہم کو بھتر نے نام سے موسوم فرمایا 'اور یوں ارشاد ہوا کہ ''اے تاجروں کی جماعت بے شک شیطان اور گناہ خرید و فروخت ہیں صافر ہوتے رہے ہیں۔ اس لئے اپنی بھے کے ساتھ معرقہ خیرات کو بھی شامل کر لو ' تاکہ ان اغلاط کا کچھ کفارہ بھی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہوتا رہے!''

تجارت کی فضیلت میں حضرت ابو سعید بناتی سے مروی ہے کہ آنخضرت سی کے انہیں الناجر الصدوق الامین مع النہیں والصدیفین والشهداء (رواہ النومذی) امانت اور صدافت کے ساتھ تجارت کرنے والا مسلمان قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شمداء کے ساتھ اٹھیا جائے گا۔ اس لئے کہ امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرنا بھی اتا ہی کشمن کام ہے جتنا کہ انبیاء و صدیقین و شمداء کا مثن کشمن ہوتا ہے۔ عن اسماعیل بن عبید بن رفاعة عن ابیه عن جدہ انه خریج مع النبی صلی الله علیه وسلم الی المصلی فرای الناس بنبایعون فقال یا معشر النجاد فاستجابوا لرسول الله صلی الله علیه وسلم و رفعوا اعناقهم وابصارهم الیه فقال ان النجاد ببعثون یوم الفیامة فجادا الا من اتفی الله و بو و صدق (رواہ النومذی) لیمنی ایک دن آنخضرت سی کھی نماز کے لئے نکلے کہ آپ نے راہتے میں خرید و فردت کرنے والوں کو دیکھا فرمایا کہ اے تا کھول کو اٹھایا۔ اور آپ

ک آواز پر سب نے لیک کما۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک تاجر لوگ قیامت کے دن فاس فاجر لوگوں میں اٹھائے جائیں گے۔ محرجس نے اس پیشہ کو اللہ کے خوف کے تحت سےائی اور نیک شعاری کے ساتھ انجام دیا۔ حضرت ابوذر والله کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالی نظر رحت ہے نہیں دیکھے گا'نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گااور ان کے لئے سخت درد ناک عذاب ہو گا۔ ان میں اول نمبراحسان جلانے والا' دو سرے نمبریر اینے باجامہ تهبند کو فخریہ نخوں سے پنچے تھیٹے والا' تیسرا اپنے مال کو جھوٹی قتمیں کھا کر فروخت کرنے والا۔

حضرت مولانا عبد الرحمٰن مباركيوري مرحوم فرمات جير. قال القاضى لما كان من ديدن النجار التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما تيسر لهم من الايمان الكاذبة و نحوها حكم عليهم بالفجور واستثنى منهم من اتقى المحارم و بر في يمينه و صدق في حديثه و الى هذا ذهب الشارحور و حملوا الفجور على اللغو والحلف كذا في المرقاة (تحفة الاحوذي)

ینی قاضی نے کما کہ معاملات میں وحوکا وینا اور مال تکالنے کے لئے جمعوثی فتمیں کھا کھا کر ہرفتم کے جھکنڈے استعال کرنا تاجروں کا عام شیوہ ہے' اس لئے آخضرت میں ان پر فاجر ہونے کا عکم فرمایا ، عمران کو مشٹی فرمایا جو حرام سے مجیس اور قسم میں ا المائے رکھیں۔ اور اکثر شارح اوہری گئے ہیں کہ فجور سے افویات اور جمولی فتم کھانا مراد ہیں۔

(٢٩٣٧) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا ان سے شعیب نے بیان کیا ان سے زہری نے کما کہ مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبردی کہ ابو ہررہ باٹھ نے کما'تم لوگ کہتے ہو کہ ابو مرررہ بواللہ تو رسول الله ملائل كى احاديث بحت زيادہ بيان كرا ہے، اور یہ بھی کتے ہو کہ مهاجرین و انسار ابو ہریرہ باللہ کی طرح کیول مدیث نیس بیان کرتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میرے بعائی مماجرین بازار کی خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد پھر برابر رسول اللہ مانجان کی خدمت میں حاضر رہتا 'اس لئے جب سے بھائی غیرحاضر ہوتے تو میں اس وقت بھی طاضر رہنا اور میں (وہ باتیں آپ سے س کر) یاد کر لیتا جے ان حفرات کو (اسخ کاروبار کی مشغولیت کی وجہ ہے یا توسننے کاموقعہ نہیں ملیا تھایا) وہ بھول جایا کرتے تھے۔ ای طرح میرے بھائی انصار اپنے اموال (کھیتوں اور باغول) میں مشغول رہے۔ لیکن میں صف میں مقیم مسکینوں میں سے ایک مسکین آدمی تھا۔ جب سے حضرات انصار بھولتے تو میں اے ماد ر کھتا۔ ایک فرتبہ رسول کریم مان کا کے ایک مدیث میان کرتے ہوئے فرمایا تھاکہ جو کوئی اپنا کیڑا پھیلائے اور اس وقت تک چھیلائے رکھے جب تك ابنى يد كفتكون بورى كرلون كراجب ميرى محتكو بورى مو

٢٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ: حَدَّثَنَا شُمَيْتٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((إنْكُمْ تَقُولُونَ : إِنَّ أَبَا هُوَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرَيْنَ وَالْأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِي هُوَيْرَةً؟ وَإِنَّ إِخُوتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَشْفَلُهُمْ الصُّفْقَ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولِ اللهِ 🛎 عَلَى مِلْ، بَطْنِي، فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، وَأَحْفَظَ إِذَا نُسُوا. وَكَانَ يَشْفُلُ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأَ مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِين الصُّفَّةِ أَعِي حِيْنَ يَنْسَونَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ 🖨 في حَدِيْثِ يُحَدُّثُهُ : ((إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثُوبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ

(268) SHE SHE

نُوبَهُ إِلاَّ وَعَى مِنَا أَقُولُ))، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيٌ ، حَتَّى إِذَا قَطْنَى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ ، حَتَّى إِذَا قَطْنَى رَسُولُ اللهِ عَمَا لَسِيْتُ مَقَالَتُهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَمَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْلِي اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

جائے تو) اس کپڑے کو سمیٹ لے تو وہ میری باتوں کو (اپنے دل و دماغ میں بھیشہ) یاد رکھے گا۔ چنانچہ میں نے اپنا کمبل اپنے سامنے بھیلا دیا۔ پھر جب رسول کریم ملٹ کھیا نے اپنا مقالہ مبارک ختم فرمایا' تو میں نے اپنا مقالہ مبارک ختم فرمایا' تو میں آپ اسے سمیٹ کر اپنے سینے ت لگالیا' اور اس کے بعد پھر بھی میں آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔

آریش کا پیشہ تجارت تھا' اور اہل مدینہ بیشتر کاشکار تھے۔ جب مهاجرین مدینہ تشریف لاے تو انہوں نے اپنا آبائی پیشہ تجارت کی نیادہ پند فرمایا' اور کسب معاش کے سلسلہ میں انصار اور مهاجرین سب ہی اپنے دھندوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ گر اس کا اسلام میں کا کوئی دنیاوی مشغلہ نہ تھا۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ سب سے زیادہ شوقین بلکہ علوم قرآن و حدیث پر اس درجہ فدا کہ اکثر اوقات اپنی شکم پری سے بھی غافل ہو جاتے اور فاقہ در فاقہ کرتے ہوئے جب غشی طاری ہونے گئی تب ان کو بھوک یاد آتی۔

امام بخاری مطفیہ اس مدیث کو یمال ہے بتلانے کے لئے لائے ہیں کہ تجارت بیع و شراء اور کھیتی کیاری بلکہ سب دنیاوی کاروبار ضروریات زندگی سے ہیں۔ جن کے لئے اسلام نے بہترین اصول اور ہدایات پیش کی ہیں اور اس سلسلہ میں ہر ممکن ترتی کے لئے رغبت دلائی ہے جس کا زندہ ثبوت وہ انسار اور مہاجرین ہیں جنہوں نے عمد رسالت میں تجارت اور زراعت میں قابل رشک ترقی حاصل کی اور تجارت و کھیتی و باغبانی میں بھی وہ دنیا کے لئے ایک مثال بن گئے۔

حضرت ابو ہریرہ بڑاتھ محض دینی طالب علم تھے اور دنیاوی کاروبارے ان کو کچھ لگاؤنہ تھا۔ اس لئے یہ ہزار ہا حدیث نبوی کے حافظ ہوئے۔ اس حدیث سے رسول کریم ملٹھیل کا ایک معجزہ بھی ثابت ہوا کہ حسب ہدایت حضرت ابو ہریرہ بڑاتئو نے آپ کی تقریر دلپذیر کے وقت اپنا کمبل بھیلا دیا۔ اور بعد میں وہ کمبل سمیٹ کر اپنے سینے سے لگالیا' جس سے ان کا سینہ روشن ہو گیا اور بعد میں وہ حفظ حدیث میں سب پر سبقت لے گئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ آمین۔

٨٠ ٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفِ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((لَـمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ آخَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ: إِنِّي اَكْثَرُ وَانْظُرْ أَيْ رَوْجَيِّ هَوِيْتَ نَزَلْتُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، الأَنْصَارِ مَالاً، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيْ رَوْجَيِّ هَوِيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَلْهَا، فَإِذَا حَلْتُ تَرَوْجَتَهَا. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ الرَّعْنِيْنَ مَنْ عَلَى اللهُ مِنْ فَلْ مِنْ فَلْ مِنْ فَيْلُ عَلْ مَنْ فَلْ مِنْ فَلْ مِنْ فَلِكَ، هَلْ مِنْ فَلِكَ مَنْ الرَّهُ عَلَى فَيْ ذَلِكَ، هَلْ مِنْ فَيْ فَلْ عَنْ فَلْ مِنْ فَلْ مِنْ فَلَاكُ مَنْ الْ مَنْ عَلَى فَيْ ذَلِكَ، هَلْ مِنْ فَيْ فَلِكَ الْعَلْ عَلْ الْ مَنْ فَلْ مِنْ فَلْ الْمَا لَعْمَلُ مَنْ الْمُؤْلِكَ مَا لَا عَلْ الْمَالِي اللهَ الْمَالِي اللهَ الْمُؤْلِقُونَ الْمَالِي الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمَالِي اللهَ الْمَالِي اللهِ الْمُؤْلِقَ الْمَالِقِيقِ اللهَ الْمُؤْلِقَ الْمَالِي اللهَ الْمُؤْلِقَ الْمَالِي اللهَ الْمَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُهُمْنَ اللهُ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمَالِي اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

(۲۰۲۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اولی نے بیان کیا' ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے والد سعد نے بیان کیا' ان سے ان کے دادا (ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ) نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ کے عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ نے کما کہ جب ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ مائھ نے میرے اور سعد بن ربیع انصاری کے در میان بھائی چارہ کرا دیا۔ سعد بن ربیع بڑاٹھ نے کما کہ میں انصار کے سب سے زیادہ مالدارلوگوں میں سے ہوں۔ اس لئے اپنا آدھامال میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ خود دکھ لیس کہ میری دو یو یوں میں سے آپ کو کون زیادہ لیند ہے۔ میں آپ کے لئے انہیں اپنے سے الگ کر دول گا۔ (یعنی طلاق دے دول گا) جب ان کی عدت پوری ہوجائے تو آپ ان سے طلاق دے دول گا) جب ان کی عدت پوری ہوجائے تو آپ ان سے

سُوق فِيْهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ : سُوقُ قَيْنُقَاعِ. قَالَ: فَعَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطِ وَسَمَنٍ. قَالَ : ثُمَّ تَابَعَ الْفُدُو، فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ: ((تَزَوَّجْتَ؟)) قَالَ: امْرَأَةً مِنَ نَعَمْ. قَالَ: ((وَمَنْ؟)) قَالَ: امْرَأَةً مِنَ نَعَمْ. قَالَ: ((كَمْ سُقْتَ؟)) قَالَ: امْرَأَةً مِنَ نَوَاةٍ مِنْ دُهَبِ – أَوْ نَوَاةً مِنْ دُهَبٍ – فَقَالَ لَهُ النّبِي فَيَ : ((أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاقٍ)). وَطرفه فِي: ٧٧٨٠].

جَدِّنَنَا رُهَيْرٌ قَالَ حَدَّنَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ حَدَّنَنَا رُهَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((قَدِمَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((قَدِمَ عَبْدُ الرُّحْمَنِ بَنِهُ مَنِ عَبْدُ الرُّحْمَنِ بَنِهُ مَعْدُ الرَّحْمَنِ الرَّبِيْعِ النَّبِيُ عَلَى البَّبِي عَنَى النَّبِي المُعْدِ بَنِ الرَّبِيْعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدُ ذَا غِنِي، فَقَالَ لَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ سَعْدُ ذَا غِنِي، فَقَالَ لَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَزَوِّجُكَ. قَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ذُلُونِي المَّدُونِ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، ذُلُونِي عَلَى السُوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتّى اسْتَفْضَلَ يَسِيْرًا – أَوْ مَا شَاءَ اللهُ – فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النّبِي اللهِ تَرَوَّجْتُ وَصَلَاقِ مِنْ الأَنْصَارِ. قَالَ: ((مَا سُقْتَ (رَمَا سُقْتَ ((مَا سُقْتَ (رَامَا سُقْتَ ((مَا سُقْتَ (رَامَا سُقْتَ (وَانَ اللهِ تَرَوَّجْتُ وَوْنَ لَا اللهِ تَرَوَّجْتُ اللهُ اللهِ تَرَوَّجْتُ اللهِ اللهِ تَرَوَّجْتُ اللهُ اللهِ تَرَوَّجْتُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ تَرَوَّجْتُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نکاح کرلیں۔ بیان کیا کہ اس پر عبدالر حمٰن بڑھ نے فرمایا ، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ کیا بیمال کوئی بازار ہے جہال کاروبار ہوتا ہو؟ سعد بڑھ نے دسوق قیقاع "کا نام لیا۔ بیان کیا کہ جب صبح ہوئی تو معبدالرحمٰن بڑھ نے پیراور کھی لائے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھروہ تجارت کیلئے بازار آنے جانے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن وہ رسول اللہ ملی فرمت میں حاضر ہوئے 'تو زرد رنگ کانشان (کیڑے یا جسم ملی کے انسادی خاری اللہ نے دریافت فرمایا 'کیا کہ کس ہے؟ بولے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں 'آپ نے دریافت فرمایا کہ کس ہے؟ بولے کہ ایک انساری خاتون سے۔ دریافت فرمایا 'اور مرکتناویا ہے؟ عرض کیا کہ ایک مشلی برابرسوناویا ہے۔ یا (یہ کما کہ) سونے کی ایک مخصلی دی کے۔ پھر نبی کری ملی کا ویہ کرخواہ ایک بکری ہی کا ہے۔ پھر نبی کری ملی کیا

ان سے حمید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ منے بیان کیا ' ان سے حمید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ منے ' تو بیان کیا کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ آئے ' تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ مالدار آوی انساری رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ مالدار آوی سے۔ انہوں نے عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ سے کہا میں اور آپ میرے مال سے آدھا کے لیں۔ اور میں (اپنی ایک یوی سے) میرے مال سے آدھا آدھا لے لیں۔ اور میں (اپنی ایک یوی سے) آپ کی شادی کرا دوں۔ عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا اللہ تعالی آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت عطا جواب میں کہا اللہ تعالی آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت عطا تک واپس نہ ہوئے جب تک نفع میں کافی پنیراور حمی نہ بچالیا۔ اب وقت تک واپس نہ ہوئے جب تک نفع میں کافی پنیراور حمی نہ بچالیا۔ اب جتنا چاہا۔ اس کے بعد وہ آئے کہ ان پر ذردی کانشان تھا۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا سے ذردی کیسی ہے؟ عرض کیا یا میں رسول اللہ امیں نے ایک انسان عورت سے شادی کرلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا سے ذردی کسی ہے؟ عرض کیا یا کہ رسول اللہ امیں نے ایک انسان عورت سے شادی کرلی ہے۔ آپ

نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ - قَالَ: ((أَوْلِمْ وَلُوْ ہشاقٍ)).

[أطرافه في : ۳۲۹۳، ۳۷۸۱، ۳۹۳۳،

74.0) 1210, 7010, 0010, 4710, 71.5, 5177].

نے دریافت فرمایا کہ انہیں مرمیں کیا دیا ہے؟ عرض کیا "سونے ک ایک تصلی" یا (به کهاکه)"ایک تصلی برابرسونا" آپ نے فرمایا که اچھا اب ولیمه کر'اگرچه ایک بکری بی کابو۔

نبوی میں مدینه منوره میں الل اسلام تجارت کیا کرتے تھے۔ اور ان کا بہترین پیشہ تجارت ہی تھا۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑائر جو قرای ہیں جرت فرما کر جب مدینہ آئے تو انہوں نے غور و فکر کے بعد اینے قدیمی پیٹہ تجارت ہی کو یمال بھی اپنایا۔ اور اسنے اسلامی بھائی سعد را تھ بن رہے کا شکریہ اوا کرتے ہوئے جنہوں نے اپنی آوھی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ کی پیش کش کی تھی

بازار کا راستہ لیا۔ اور وہاں کے طلات کا جائزہ لے کر آپ نے تیل اور تھی کا کاروبار شروع کیا' اللہ نے آپ کو تھوڑی ہی مت میں الی کشادگی عطا فرمائی کہ آپ نے ایک انصاری عورت سے اپنا عقد بھی کرلیا۔

حفرت عبدالرحمٰن بن عوف بزاید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ شروع دور میں حفرت ابدیکر صدیق بناتی کی صحبت سے داخل اسلام ہوئے۔ اور دو مرتبہ جبش کی طرف ہجرت بھی گی۔ تمام غزوات میں آنحضرت سٹائیا کے ساتھ شریک رہے۔ طویل القامت کورے رنگ والے تھے۔ غروہ احد میں ان کے بدن پر بیں سے زائد زخم لگے تھے۔ جن کی وجہ سے بیروں میں لنگ پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مید میں مت بی بوے مالدار مسلمان تھے۔ اور رکیس التجار کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی سخاوت کے بھی کتنے ہی واقعات فدکور ہیں۔ 2۲ سال کی عمر میں ۲ساھ میں وفات یائی اور جنت البقیع میں وفن ہوئے۔

انہوں نے مریس این پوی کو نواۃ من الذهب لین سونے کی ایک مخطی دی جس کا وزن ۵ درہم سے زائد بھی ممکن ہے۔ اس مدیث سے ولیمہ کرنے کی تاکید بھی ثابت ہوئی اور بہ بھی کہ ولیمہ میں برے یا بری کا ذبیحہ بمتر ہے۔ زرو رنگ شاید کی عطر کا ہویا کسی اسی مخلوط چیز کاجس میں کوئی زرد قتم کی چیز بھی شال ہو اور آپ نے اس سے عسل وغیرہ کیا ہو۔

> • ٥ • ٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةً وَذُوا الْمَجَازِ أَسُوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإسْلاَمُ فَكَأَنَّهُمْ تَأْتُمُوا لِيْهِ، فَنَزَلَتْ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْعَفُوا فَصْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ فِي مُواسِم الْحَجِّ. قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاس)).

( ۲۰۵۰) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' ان سے عمروین دینارنے' ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے کہ عکاظ مجنہ 'اور ذوالمجاز عمد حالمیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو ایسا ہوا کہ مسلمان لوگ (خرید و فروخت کے لیے ان بازاروں میں جانا) گناہ سمجھنے لگے۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ "تہمارے لئے اس میں کوئی حرج نہیں اگرتم اینے رب کے فضل (لیمی رزق طال) کی تلاش کروج کے موسم میں" یہ ابن عباس رضی الله عنماکی قرأت ہے۔

وراجع: ١٧٧٠]

و مرت این عباس بہن کا قرآت میں آیت کرید ﴿ لیس علیكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ﴾ ے آگے ﴿ في مواسم المعج ﴾ ك لفظ ذاكد بير - مرعام قرأتول من يه ذاكد لفظ نبين بين يا شايديد منوخ بو ك بول اور حفزت ابن عباس

جی ا عن اور جے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ گر خرافات اور مکرو فریب والوں کے لئے بازار سے بدتر کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ گر خرافات اور مکرو فریب والوں کے لئے بازار سے بدتر کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔

۲- بَابُ الْحَلالُ بَيِّنَ وَالْحَرامُ بِلَى وَالْحَرامُ بِهِي كَالْ الله وَالْمِوابِ الله وَالْمُوابِ لَيكن ال بَيِّنَ، وبَينَهما مُشْنَبِهَاتٌ دونول كرميان كِه شك شبه والى چيزين بهي بين

مشتبہات وہ جن کی حلت یا حرمت کے بارے میں ہم کو قرآن و حدیث میں کوئی واضح ہدایت نہ طے۔ کچھ وجوہ ان میں حلال ہونے کے نظر آئیں' کچھ حرام ہونے کے۔ ان حالات میں ایس چیزوں سے پر بیز کرنا ہی بہتر ہے ہیں باب کامقصد ہے۔

٧٠٥١ حَدُّقَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَالَ السَّمْتَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنِ ابْنِ عَونِ عَن الشَّغِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنْهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنْهُ عَنْهُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا حِد وَحَدُّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ عَيْنَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ عَنْ النَّعْمَانَ عَنِ النَّهِيِّ عَلَى النَّعْمَانَ عَنِ النَّعْمَانَ عَنِ النَّعْمَانَ عَنِ النَّعْمَانَ عَنِ النَّهِيِّ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُو

وَحَدُثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ اللهُ سَمِعْتُ النَّعْمَانُ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْمٍ و.

حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّفْيِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّفْيِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشْرْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ اللهُ اللَّبِيُّ اللهُ ال

(۲۰۵۱) ہم سے محد بن مثنی نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابراہیم بن الی عدی نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عون نے' ان سے شعبی نے' انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا (دوسری سند امام بخاری نے کما) اور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کماکہ ہم سے سفیان بن عيينہ نے بيان كيا' ان سے ابو فروہ نے' ان سے شعبی نے 'كماكه ميں نے نعمان بن بشیر رہالتہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم طال ا (تیسری سند) اور ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے ابو فروہ نے' انہول نے شعبی سے سنا' انہوں نے نعمان بن بشیر رہالتہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم سالیا سے (چو تھی سند) اور ہم سے محمد بن کثیرنے بیان کیا کہ ہم کو سفیان توری نے خبردی انسیس ابد فروہ نے انسیس شعبی نے اور ان سے نعمان بن بشیر والت نے بیان کیا کہ نبی کریم التھایا نے فرمایا علال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہرہے لیکن ان دونوں کے درمیان کھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے۔ وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ وے گاجن کا گناہ ہونا ظاہر ہے۔ لیکن جو مخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرأت کرے گانو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں بھی مبتلا مو جائے جو بالکل واضح طور ير گناه بين - (لوگوياد ركھو) گناه الله تعالى كى مرا گاہ ہے جو (جانور بھی) جرا گاہ کے ارد گردج ہے گا'اس کاجرا گاہ کے اندر جلاجاناغيرممكن نهيس-

تہ ہمتے اسلام عربی شیوخ و امراء اپنی چاگاہیں مخصوص رکھا کرتے تھے ان میں کوئی غیر آدمی اپنے جانوروں کو نہیں داخل اس کے خوب ہو جائیں اور کو نہیں داخل کو جائیں اور دو سکت ترین سراؤں کے مستحق گردانے جائیں۔ حدود اللہ کو بھی ایسی ہی جاگاہوں سے تشیبہ دی گئی۔ اور قرآن مجید کی متعدد آیات میں تاکید کی گئی کہ حدود اللہ کے قریب بھی نہ جائو کہ کمیں ان کے قوڑنے کے مرتکب ہو کر عنداللہ مجرم تھرو۔ حدیث بدا میں معاصی کو اللہ کی چاگاہ بتائی تبیہ ہے۔ ان سے بچنی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حال اور اللہ کی چاگاہ بتائی آبیا ہے جو معاصی سے دور رہنے کے لئے ایک انتائی تبیہ ہے۔ ان سے بچنی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ حال اور حرام کے درمیان جو امور مشتبہات ہیں ان سے بھی پر بیز کیا جائے' ایسا نہ ہو کہ ان کے ارتکاب سے فعل حرام ہی کا ارتکاب ہو جائے' اسلے جو مشتبہات سے بچ گیا وہ سلامت رہا۔ حرمات اللہ کی چاگاہوں سے تشیبہ زجر و توبخ کیلئے ہے کہ جس طرح امراء و زمیندار لوگوں کی مخصوص چاگاہوں میں داخل ہو جائے اور اپنے جائوروں کو وہاں چگانے والوں کو انتمائی تھین مزا دی جا سے زمین مزا دی جا سے بی جو لوگ حدود اللہ کو توڑتے اور اللہ کی چاگاہ لینی امور حرام میں واقع ہو جاتے ہیں۔ وہ آخرات میں سخت ترین مزا کے سخت بوں گا ۔ اور افعال مشتبہات سے پر بیز بھی ای بنا پر ضروری ہے کہ مبادا کوئی محض امور حرام کا مرتکب ہو کر عذاب ایم کا مستحق نہ ہو جائے۔

٣- بَابُ تَفْسِيْرِ الْمُشْبَهاتِ

وَقَالَ حَسَّانٌ بْنُ أَبِي مِنِنَانِ: مَا رَأَيْتُ مَنْيُنَا أَهُونَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ أَهْوَنْ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ.

٢٠٥٢ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْخَبْرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْخَبْرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ الْمُرَأَةُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ الْمُرَأَةُ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ الْمُرَأَةُ لَيْكَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ الْمُرَأَةُ لَنَا عَرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّيْ اللهِ قَالَ : ((كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟)). النَّبِي اللهِ قَالَ : ((كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟)). وقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ النَّهُ أَبِي إِهَابِ النَّهِيْمِيِّ.

#### باب ملتی جلتی چزیں لیعنی شبہ والے امور کیا ہیں؟

اور حسان بن ابی سنان نے کما کہ "ورع" (پر بیز گاری) سے زیادہ آسان کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی "بس شبہ کی چیزوں کو چھوڑ اور وہ راستہ اختیار کر جس میں کوئی بھی شبہ نہ ہو

(۲۰۵۲) ہم سے محمر بن کیڑنے بیان کیا کہ ہم کوسفیان توری نے خردی ان خبردی ان خبردی ان خبردی ان خبردی ان عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا ان سے عقبہ بن عارث بنات و کیا گئا کہ انہوں نے ان نے کہ ایک سیاہ فام خاتون آئیں اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان دونوں (عقبہ اور ان کی بیوی) کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ نے اس امرکا ذکر رسول اللہ سی بیات آپ نے اپنا چرہ مبارک پھرلیا۔ اور مسکرا کر فرمایا اب جب کہ ایک بات کمہ دی گئی تو تم دونوں ایک مسکرا کر فرمایا اب جب کہ ایک بات کمہ دی گئی تو تم دونوں ایک ساتھ کس طرح رہ سکتے ہو۔ ان کے نکاح میں ابواہاب تمیمی کی صاحب نادی تھیں

[راجع: ۸۸]

آئے ہمرا ترفری کی روایت میں ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ جھوٹی ہے، آپ نے منہ پھیرلیا، پھر میں آپ کے منہ ک سیست سامنے آیا اور عرض کی یا رسول اللہ! وہ جھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا، اب تو اس عورت کو کیسے رکھ سکتا ہے جب یہ کما جاتا ہے کہ ایک عورت نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ یہ حدیث اوپر کتاب العلم میں گذر چکی ہے۔ یمال حضرت امام بخاری معتقد اس لئے لائے کہ گو اکثر علماء کے زویک رضاع ایک عورت کی شمادت سے ثابت نہیں ہو سکنا گرشبہ تو ہو جاتا ہے اور آنخضرت می آئی انے شبہ کی بنا پر عقبہ بزیٹر کو بید صلاح دی کہ اس عورت کو چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ اگر شمادت کائل نہ ہو یا شمادت کے شرائط میں نقص ہو تو معالمہ مشتبہ رہتا ہے لیکن مشتبہ سے بچے رہنا تقویٰ اور پر ہیز گاری ہے۔ ہمارے امام احمد بن طنبل روایت کے زدیک تو رضاع صرف مرفعہ کی شمادت سے ثابت ہو جاتا ہے۔ (وحیدی)

حافظ این حجر رسینے فرماتے ہیں ووجہ الدلالة منه قوله کیف و قد قبل فانه یشعر بان امرہ بفراق امراته انما کان لاجل قول المراة انها رضعتهما فاحتمال ان یکون صحیحا فیر نکب الحرام فامرہ بفراقها احتیاطا علی قول الاکثر و قبل بل قبل شهادة المراة وحدها علی ذالک یخی ارشاد نبوی کیف قد قبل سے مقصد باب ثابت ہوتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ آپ نے عقبہ بھی کو اس عورت سے جدائی کا حکم صادر فرما دیا' دودھ بلانے کی دعوے دار عورت کے اس بیان پر کہ میں نے ان دونوں کو دودھ بلایا ہے۔ احتمال ہے کہ اس عورت کا بیان صحیح ہو اور عقبہ حرام کا مرتکب ہو۔ اس لئے احتیاطاً جدائی کا حکم دے دیا۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ آپ نے اس عورت کی شمادت کو بیان فرما لیا' اور اس بارے میں اس ایک ہی شمادت کو کائی سمجھا۔ حضرت امام نے اس داقعہ سے بھی یہ ثابت فرمایا ہے کہ مشتبہ امور میں ان سے پر ہیزی کا راستہ سلامتی اور احتیاط کا راستہ ہے۔

(۲۰۵۳) ہم سے یکیٰ بن قزعہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے امام مالک رطفیے نے بیان کیا' ان سے این شماب نے' ان سے عروہ بن زبیر بخالتہ نے اور ان سے عائشہ رہی فیا نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص (کافر) نے این بھائی سعد بن ابی و قاص بناٹھ (مسلمان) کو (مرتے وقت) وصیت کی تھی کہ زمعہ کی باندی کالڑکا میرا ہے۔ اس لیے اسے تم ایے قبضہ میں لے لینا۔ انسن نے کما کہ فقح مکہ کے سال سعد بناتھ بن انی و قاص نے اسے لے الیا 'اور کہا کہ بیر میرے بھائی کالرکاہے اور وہ اس کے متعلق مجھے وصیت کر گئے ہیں۔ لیکن عبد بن زمعہ نے اٹھ کر کماکہ میرے باپ کی اونڈی کا بچہ ہے 'میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخر دونوں یہ مقدمہ نبی کریم مان کا کے خدمت میں لے گئے۔ سعد بن الله ن عرض كيايا رسول الله! بيه مير بعائى كالركاب اور مجه اس کی انہوں نے وصیت کی تھی۔ اور عبد بن زمعہ نے عرض کیا 'میہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کالڑکاہے۔ انہیں کے بستریر اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس پر رسول الله سائیل نے فرمایا عبد بن زمعہ! لڑکا تو تمهارے ہی ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا ' بچہ اس کا ہوتا ہے جو جائز شوہریا مالک ہوجس کے بستریر وہ پیدا ہوا ہو۔ اور حرام کار کے حصہ میں پھرول کی سزا ہے۔ پھر سودہ بنت زمعہ بڑی تھا سے جو

٣٠٥٣ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَانْ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنْ ابْنَ وَلِيْدَةَ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبَضْهُ. قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْح أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ وَقَالَ : ابْنُ أَخِي، قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ. فَقَامَ عَبُدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقًا إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي، كَانَ قَلْهِ عَهِدَ إِلَى فِيْهِ. فَقَال عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ)). ثُمُّ قَالَ النَّبِي اللَّهِ ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُى. ثُمُّ قَالَ لِسَوْدَةَ بنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ:

((اخْتَجِبِي مِنْهُ))، لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَةِ بِهُتُهَ، فَمَا رَآها حَتَّى لَقِيَ اللهِ)).

[أطرافه في : ۲۲۱۸، ۲۲۲۱، ۳۳۵۲۰ ۲۷۲۰، ۳۰۳۵، ۲۷۲۹، ۲۷۲۰، ۷۱۸۲، ۲۸۱۷۷].

آنخضرت طفیلیم کی بیوی تھیں' فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کر' کیونکہ آپ نے عتبہ کی شاہت اس لڑکے میں محسوس کرلی تھی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے سودہ رہی تھا کو بھی نہ دیکھا یمال تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جاملا۔

روایت میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کی تفصیل ہے کہ عتبہ بن ابی و قاص حضرت سعد بن ابی و قاص مشہور صحابی کا بھائی تھا۔

عتبہ اسلام کے شدید و شمنوں میں ہے تھا۔ اور کفر بی پر اس کی موت ہوئی ' زمعہ نای ایک شخص کی لونڈی ہے اس عتبہ نے ناکیا اور وہ حالمہ ہوگی۔ عتبہ جب مرف لگا تو اس نے اپ بھائی حضرت سعد بڑاتھ بن ابی و قاص کو وصیت کی کہ زمعہ کی لونڈی کا حمل مجھ ہے ہے۔ لہذا اس کے بیٹ ہے جو بچ پیدا ہو اس کو تم اپنی تحویل میں لے لینا' چنانچہ زمعہ کی لونڈی کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا۔ اور وہ ان بی کے ہاں پرورش پاتا رہا۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی و قاص نے چاہا کہ اپنے بھائی کی وصیت کے تحت اس بچہ کو اپنی پرورش میں لے لیس۔ گر زمعہ کا بیٹا عبر بن زمعہ کئے لگا کہ بیہ میرے والمد کی لونڈی کا بچہ ہے' اس لیے اس کا وارث میں ہوں۔ جب پرورش میں لے لیس۔ گر زمعہ کا بڑنا عبر بن زمعہ کئے لگا کہ بیہ میرے والمد کی لونڈی کا بچہ ہے' اس لیے اس کا وارث میں ہوں۔ جب بہ مقدمہ عدالت نبوی میں چیش ہوا' تو آپ نے بے قانون چیش فرمایا' کہ الولد للفراش وللعاهر المحجر بچہ اس کا گروانا جائے گا جس کے بہتر پر وہ پیدا ہوا ہے اگرچہ وہ کی وو سرے فرد کے زناکا نتیجہ ہے۔ اس فرد کے حصہ میں شری حد شکاری ہے۔ اس قانون کے تحت اس کی جب بن بر بروا ہے اگرچہ وہ کی دو سرے فرد کے زناکا نتیجہ ہے۔ اس فرد کے حصہ میں شری حد شاری سودہ وہ بھی تا ہوا ہے۔ اس شری حد من میں ہونے کے ناطے بظاہر اس لڑکے کی بمن تھیں۔ گر لڑکا آخضرت سے تھادی سودہ وہ بھی تو کو پردہ کا معمل اس کی شبہت تھی۔ امام بخاری رہاتھ کا میں مقتبہات کی تغیر اور ان سے بیخ کا حکم خابت فرہا ہے۔

صافظ ابن حجر رائی فیم من غیر زمعة امر سودة بالاحتجاب منه احتیاطا فی قول الاکنر (فتح البادی) لینی یمال مشتربهات کی دلیل آخضرت دای الشبه البین فیه من غیر زمعة امر سودة بالاحتجاب منه احتیاطا فی قول الاکنر (فتح البادی) لینی یمال مشتربهات کی دلیل آخضرت ما منتی که دو دنیا به در منتی که دو دنیا به در منتی که دو دنیا به دنیا به در در کرد.

الولد للفراش كا مطلب الولد لصاحب الفراش لیمن بچه قانونا اى كانتىلىم كيا جائے گا جو اس بستر كا مالك ہے جس پر بچه بيدا ہوا ہے ايمنى جو اس كاشرى و قانونى مالك يا خاوند ہے۔ بچه اى كا مانا جائے گا' اگر چه وہ كسى دو سرے كے نطفہ بى سے كيوں نہ ہو' اگر ايسا مقدمہ ثابت ہو جائے تو پھرزانى كے لئے محض سكسارى ہے۔

٢٠٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي شَعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَأَلْتُ النَّبِيُ اللهُ اللهُو

(۲۰۵۴) ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ کما کہ مجھے عبداللہ بن الی سفر نے خبردی 'انسیں شعبی نے 'ان سے عدی بن حاتم بڑاتھ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ الراس «معراض" (تیر کے شکار) کے متعلق بوچھاتو آپ نے نرمایا کہ اگر اس

غَنِ الْمِغْرَاضِ، فَقَالَ: ((إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلُ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلاَ تَأْكُلُ، فَإِنَّهُ وَقِيدًّ)). قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرْسِلُ كُلِي وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الشِ أَرْسِلُ كُلِي وَأُسَمِّي، فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الشِيدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمُ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِي الصَّيدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمُ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِي أَيْهُمَا أَخَذَ. قَالَ: ((لاَ تَأْكُلُ، إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَر)).

کے دھاری طرف سے لگے تو کھا۔ اگر چو ڈائی سے لگے تو مت کھا۔
کیونکہ وہ مردارہے 'میں نے عرض کیایا رسول اللہ! میں اپنا کا (شکار کے ساتھ کے لئے) چھو ڈتا ہوں اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں 'چراس کے ساتھ جھے ایک ایسا کتا اور ملتا ہے جس پر میں نے بسم اللہ نمیں پڑھی ہے۔
میں یہ فیصلہ نمیں کر پاتا کہ دونوں میں کون سے کتے نے شکار پکڑا آپ نے فرمایا 'ایسے شکار کا گوشت نہ کھا۔ کیونکہ تو نے بسم اللہ تو ایسے کتے کے بڑھی ہے دو سرے کے لئے تو نمیں پڑھی۔

[راجع: ١٧٥]

آئی ہو ڈائی سے لگنے کا مطلب ہے کہ تیرکی لکڑی آئی ہو کر شکار کے جانور پر لگے۔ اور بوجھ اور صدے سے وہ مرجائے۔

میریت کے حضرت امام بخاری رہائیے یماں اس حدیث کو مشتبہات کی تغییر میں لائے کہ دو سرے کتے کی موجودگی میں شبہ ہو گیا کہ شکار
کون سے کتے نے پکڑا ہے' آنخضرت مٹھیل نے اس شبہ کو رفع کرنے کے لئے ایسے شکار کے کھانے سے منع فرما دیا۔ عربوں میں شکاری
کوں کو سدھانے کا دستور تھا۔ شریعت اسلامیہ نے اجازت دی کہ ایسا سدھایا ہوا کیا اگر بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے اور وہ شکار کو پکڑ
لے اور مالک کے پہنچنے سے پہلے شکار مرجائے تو گویا ایسا شکار صلال ہے۔

اس مدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ جس جانور پر ہم اللہ نہ پڑھی جائے وہ حرام اور مردار ہے ' اہلحدیث اور اہل ظاہر کا یمی قول ہے۔ اور امام شافعی رہی ہے ہیں کہ مسلمان کا ذبیحہ ہر حال میں حلال ہے گو وہ عمداً یا سموا ہم اللہ چھوڑ دے ' اس حدیث سے امام بخاری رہی ہے نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ اس جانور میں شبہ پڑگیا کہ کس کتے نے اس کو مارا۔ اور آپ نے اس کے کھانے سے منع فرمایا قو معلوم ہوا کہ شبہ کی چیزوں سے بچنا چاہے۔ (وحیدی)

٤ - بابُ ما يُنزَّهُ مِنَ الشُّبهَاتِ

٥٠٠ - حَدَّتَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنسِ رَضِيَ
 الله عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النّبِيُ الله بِتَمْرَةٍ
 مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ: ((لَوْ لاَ أَنْ تَكُونُ صَدَقَةً
 لأكَلْتُهَا)). وقَالَ هَمّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ الله قَالَ: ((أَجِدُ
 رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ الله قَالَ: ((أَجِدُ
 تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي)).

[طرفه في : ٢٤٣١].

(۲۰۵۵) ہم سے قبیعہ بن عقبہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان قوری نے بیان کیا ان سے طلحہ بن مصرف نے وری نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے طلحہ بن مصرف نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم سال ایک گری ہوئی کھجور پر گذرے و آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے صدقہ ہونے کاشبہ نہ ہوتا تو میں اسے کھالیتا۔ اور ہمام بن منبہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم ملی ایک فرمایا میں اپنے بستر پر پڑی ہوئی ایک کھجوریا تا ہوں۔

باب مشتبہ چیزوں سے پر میز کرنا

یہ تھجور آپ کو اپنے بچھونے پر ملی تھی جیسے اس کے بعد کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ شاید آپ صدقہ کی تھجوریں بانٹ کر آئے ہوں اور کوئی ان ہی میں سے آپ کے کپڑوں میں لگ گئی ہو اور بچھونے پر گر پڑی ہو یہ شبہ آپ کو معلوم ہوا' اور آپ نے

## فريدو فرونت كرمائل كالمحال المحال الم

محض اس شبہ کی بنا پر اس کے کھانے سے پر بیز کیا' معلوم ہوا کہ مشتبہ چیز کے کھانے سے پر بیز کرتا کمال تقویٰ اور ورع ہے۔ اس مقصد کے پیش نظرایے منعقدہ باب کے تحت حضرت امام رمایتے ہیہ حدیث لائے ہیں۔

#### باب دل میں وسوسہ آنے سے شبہ نہ کرنا چاہئے

آب من لم ير الوساوس
 وتحوها من المشبهات

لینی مشتبہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی حلت اور حرمت یا طمارت یا نجاست کے دلائل متعارض ہوں' تو ایسی چیز سے باز رہنا تقویٰ اور پر ہیز گاری ہے۔ اور ایک وسواس ہے کہ خواہ مخواہ خواہ ہے دلیل ہر چیز ہیں شبہ کرنا۔ جیسے ایک فرش بچھا ہوا ہے تو یمی سمجھیں گے کہ وہ پاک ہے یا ایک فخض نے کچھ خریدا' تو یمی سمجھیں گے کہ حلال طور سے اس کے پاس آیا ہو گا۔ اب خواہ مخواہ اس کے نجس ہونے کا گمان کرنا' یا اس مال کے حرام ہونے کا' یہ وسوسہ ہے' اس سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ البتہ اگر دلیل سے نجاست یا حرمت معلوم ہو جائے تو اس سے باز رہنا چاہئے۔

٣٥٠ ٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينْةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَسْمِيْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَسْمِيْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَسْمِيْمٍ عَنْ عَبَّدِ قَالَ: شَكِيَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَطَّ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْنًا أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ يَجِدُ قَالَ: ((لاَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوَتًا أَوْ يَجِدَ قَالَ: ((لاَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوَتًا أَوْ يَجِدَ رَيْحًا)). وقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةً عَنِ رِيْحًا)). وقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ: لاَ وُصُوءَ إِلاَّ فِيْمَا وَجَدْتَ الرَّيْحَ أَو سَمِعْتَ الصَّوتَ.[راجع: ٣٧]

(۲۰۵۲) ہم سے ابو قعیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عباد بن ختیم نے اور ان سے ان کے پچا عبداللہ بن زید ماذنی بڑا ہو نے بیان کیا کہ نبی کریم ماٹھ کیا کے سامنے ایک ایسے مخص کا ذکر آیا جے نماز میں کچھ شبہ ہوا نگلنے کا ہو جاتا ہے۔ آیا اسے نماز توڑ دینی چاہئے؟ فرمایا کہ نہیں 'جب تک وہ آوازنہ بن لے یا بربونہ محسوس کر لے (اس وقت تک نمازنہ تو ڑے) ابن ابی حفصہ نے زہری سے بیان کیا (ایسے محفص بر) وضو واجب نہیں جب تک حدث کی بدبونہ محسوس کرے یا آواز

اس مديث ك تحت علامه حافظ ابن حجر فرمات بيل- قال الغزالى الورع اقسام ورع الصديقين و هو ترك مالايتناول بغيرنية انقوة على العبادة وورع المتقين وهو ترك مالا شبهة فيه ولكن يخشى ان يجرالى الحرام وورع الصالحين و هو ترك مايتطرق اليه احتمال التحريم بشرط ان يكون لذالك الاحتمال موقع فان لم يكن فهو ورع الموسوسين قال ووراء ذالك ورع الشهود و هو ترك مايسقط الشهادة اى اعم من ان يكون ذالك المعتروك حراما ام لا انتهى و غرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من اكل الصيد كان لانسان ثم افلت منه و كمن يترك شراء مايحتاج اليه من المجهول لايدرى اما له حلال ام حرام و ليست هناك علامة تدل على الثاني و كمن يترك تناول الشئى لخبر وردفيه متفق على ضعفه و عدم الاحتجاج به و يكون دليل اباحته قوياو تاويله ممتنع اومستعد (فتح البارى)

لیعنی امام غزالی روانی ہے ورع کو چار قسموں پر تقیم کیا ہے۔ ایک ورع صدیقین کا ہے وہ یہ کہ ان تمام کاموں کو چھوڑ دینا جن کا بطور نیت عبادت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ متفین کا ورع یہ کہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دینا جن کی حلت میں کوئی شبہ نہیں مگر خطرہ ہے کہ ان کو عمل میں لانے سے کہیں حرام تک نوبت نہ پہنچ جائے' اور صالحین کا ورع یہ کہ ایسی چیزوں سے دور رہنا جن میں حرمت کے احمال کے لئے کوئی بھی موقعہ نکل سکتا ہے۔ اگر الیا نہ ہو تو وہ وسواسیوں کا ورع ہے اور ان کے علاوہ ایک ورع الشہو دہ جس کے

ار تکاب سے انسان شہادت میں ناقائل اعتبار ہو جائے عام ہے کہ وہ حرام ہویا نہ ہو۔ یمال مصنف رطفیے کی غرض وسوسہ والول کے ورع کا بیان ہے جیسا کہ کوئی کی شکار کا گوشت محض اس لئے نہ کھائے کہ شاید وہ شکار کی اور آدی نے بھی کیا ہو اور اس سے وہ جانور بھاگ گیا ہو۔ یا جیسا کہ کمی ایسے آدی کے ہاتھ سے خرید و فروخت چھوڑ دے جو مجمول ہو اور جس کے ہارے میں معلوم نہ ہو کہ اس کا مال حرام کا ہے یا حال کا۔ اور جیسا کہ کوئی محض ایسے آدی کی مال حرام کا ہے یا حال کا۔ اور جیسا کہ کوئی محض ایسے آدی کی روایت ترک کر دے جس کے ضعف پر سب کا اتفاق ہو اور جس کے ساتھ جست نہ پکڑی جا سے ہو' ایسے جملہ مفکوک حالات میں پر بیز گاری کا نام ورع ہے۔ مگر حدسے زیادہ گذر کر کمی مسلمان بھائی کے متعلق بلا شختین کوئی غلط گمان قائم کر لینا یہ بھی ورع کے سخت خت خت

امام غزالی رویتی نے کی جگہ کھا ہے کہ کچھ لوگ نماز کے لئے اپنا لوٹا مصلی اس خیال سے ساتھ رکھتے ہیں کہ ان کے خیال میں ونیا کے سارتے مسلمانوں کے لوٹے اور مصلی استعال کے لائق نہیں ہیں۔ اور ان سب میں شبہ داخل ہے۔ صرف انہی کالوٹا اور مصلی ہر مسلم کشم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ امام غزالی رویتی نے ایسے پر ہیزگاروں کو "خودگندے" قرار دیا ہے۔ اللهم احفظنا من جمیع الشبهات والافات. آمین

٧٠٥٧ - حَدُّنِيْ أَخْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ
الْمِجْلِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ
الْمُحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ حَدُّنَنَا هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا
: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَومًا
يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ
عَلَيْهِ أَمْ لاَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ
((سَمُّوا عَلَيْهِ وَكُلُوهُ)).

( ٢٠٥٤) ہم سے احمد بن مقدام عجلی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے محمد بن عبدالرحمٰن طفادی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے محمد بن عبدالرحمٰن طفادی نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ہشام بن عودہ نے بیان کیا' ان سے ان کے والد (عودہ بن ذبیر) نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! بہت سے لوگ ہمارے یمال گوشت لاتے ہیں۔ ہمیں بیہ معلوم نہیں کہ اللہ کانام انہوں نے ذریح کے وقت لیا تھایا نہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے اسے کھالیا کو۔

[طرفاه في : ۲۰۵۰، ۲۳۹۸].

مطلب ہیر کہ مسلمان سے نیک گمان رکھنا چاہئے اور جب تک دلیل سے معلوم نہ ہو کہ مسلمان نے ذریح کے وقت ہم اللہ نہیں کی تھی یا اللہ کے سوآ افر کی کانام لیا تھاتو اس کا لایا ہوا یا پکایا ہوا گوشت حلال ہی سمجھا جائے گا۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ مشرکوں کا لایا ہوا یا پکایا ہوا گوشت حلال سمجھ لو' اور فقماء نے اس کی تفریح کی ہے کہ اگر مشرک قصاب بھی کے کہ اس جانور کو مسلمان نے کا لاہے تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا۔ اس لئے مشرک کافر قصائی ہے گوشت لینے میں بہت احتیاط اور پر بیز چاہئے۔

باب الله تعالی کاسورهٔ جمعه مین بیه فرمانا که "جبوه مال تجارت آتا موایا کوئی اور تماشاً دیکھتے ہیں تواس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔"

(۲۰۵۸) ہم سے طلق بن غنام نے بیان کیا کما کہ ہم سے زا کدہ بن

٣- بَابُ قَولِ ا اللهِ تَعَالَى:
 ﴿وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُوا إِلَيْهَا﴾
 [الجمعة: ٢١٩]

٢٠٥٨ - حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا

زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْن عَنْ سَالِم قَالَ: حَدَّثْنِي

جَابِرُ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ : ((بَيْنَمَا نَحْنُ

نُصَلِّي مَعَ النِّيِّ ﴿ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ

عِيرٌ تَحْمِلٌ طَمَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا

بَقِيَ مَعَ النَّبِيُّ ﴿ إِلَّا أَثْنَا عَشَرَ رَجُلًا،

فَنَزَلَتْ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَصُّوا

إِلَيْهَا ﴾. [راجع: ٩٣٦]

قدامہ نے بیان کیا' ان سے حصین نے' ان سے سالم بن ابی الجعد نے

کہ جھے سے جابر والتہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ملتی ہے ساتھ جعه
کی نماز پڑھ رہے تھے' (یعنی خطبہ سن رہے تھے) کہ ملک شام سے چھے
اونٹ کھانے کاسامان تجارت لے کر آئے۔ (سب نمازی) لوگ ان کی
طرف متوجہ ہو گئے اور رسول اللہ التی ہے ساتھ بارہ آدمیوں کے

سوا اور کوئی باقی نه رہا۔ اس پر یہ آیت تازل ہوئی "جبوہ مال تجارت یا کوئی تماشادیکھتے ہیں تو اس کی طرف دو ٹرپڑتے ہیں۔"

ہوا یہ تھا کہ اس زمانہ میں مدینہ میں غلہ کا قبط تھا۔ لوگ بہت بھوکے اور پریشان تھے۔ شام سے جو غلہ کا قافلہ آیا تو لوگ اسٹیسے کے اسٹیار ہو کراس کو دیکھنے چل دیئے 'صرف بارہ صحابہ یعنی عشرہ مبشرہ اور بلال اور ابن مسعود ریمی نیم آپ کے پاس ٹھمرے رہے۔ سحابہ کرام ریمی نیمی کچھ معصوم نہ تھے بشر تھے۔ ان سے یہ خطا ہو گئی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عماب فرمایا۔ شاید اس وقت تک ان کو یہ معلوم نہ ہو گا کہ خطبہ میں سے اٹھ کر جانا منع ہے۔ امام بخاری ریٹی اس باب کو اس لئے یمال لائے کہ بیج اور شراء 'تجارت اور سوداگری گو عمدہ اور مباح چیزیں ہیں گرجب عبادت میں ان کی وجہ سے خلل ہو تو ان کو چھو ڑ دینا چاہئے۔ یہ مقصد بھی ہے کہ جس تجارت سے یاد الی میں فرق آئے مملمان کی زندگی کا اصل مقصد یاد اللی ہے۔ تجارت سے یاد الی میں فرق آئے مملمان کے لئے وہ تجارت بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد یاد اللی ہے۔ اس کے علاوہ جملہ مشغولیات عارضی ہیں۔ جن کا محض بقائے حیات کے لئے انجام دینا ضروری ہے ورنہ مقصد وحید صرف یاد اللی ہے۔

#### باب جو روہیہ کمانے میں حلال یا حرام کی پرواہ نہ کرے

(۲۰۵۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہررہ براثی نے کہ نبی کریم ماٹی کیا ہے فرمایا کوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گاکہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گاکہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا ترام سے ہے۔

### باب خشکی میں تجارت کرنے کابیان

اور الله تعالی کا فرمان (سور ہ نور میں) کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت الله تعالی کی یاد سے عافل نہیں کرتی۔ قادہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے لیکن اگر اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق سامنے آجا تا تو ان کی تجارت

## ٧- بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْـمالَ

٩ • ٧ - حَدُّنَا آدَمُ قَالَ حَدُّنَا آبِنُ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدُّنَا آبْنُ أَبِي ذِنْبٍ قَالَ حَدُّنَا سَمِيْدُ الْمَقْبِرِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَرَامِ)).

٨- بَابُ التَّجَارَةِ فِي الْبَرِّ
 وَقَوْلِهِ: ﴿ رَجَالُ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ
 عَنْ ذِكْرِ ا لَلْهِ ﴾ [ النور : ٣٧].
 وقالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَومُ يَتَبَايَعُونَ
 وَيَتَجُرُونَ، وَلَكِنْهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقً مِنْ

ذَكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ.

حُقُوق اللهِ لاَ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ﴿ اور خريد و فروخنت انهيں الله كي ياد ہے عافل نهيں ركھ سكتي تقي، جب تک وہ اللہ کے حق کو ادانہ کرلیں۔ (ان کو چین شیس آتا تھا)

ا بعض نے باب التجارة فی البركو زاكے ساتھ فی البز پڑھا ہے تو ترجمہ يہ ہو گاكہ كپڑے كی تجارت كرنا مكرباب كى حديث ميں کیڑے کی تجارت کا ذکر نہیں ہے اور امام بخاری رطیعہ نے آگے چل کر جو باب سمندر میں تجارت کرنے کابیان کیا' اس کا جوڑی ہے کہ یمال خشکی کی تجارت ذکور ہو۔ بعض نے ضم با کے ساتھ فی البریزھا ہے لینی گندم کی تجارت تو اس کا بھی باب کی حدیث میں کوئی ذکر سیں ہے بسر حال فی البریعنی خطکی میں تجارت کرنا' یمی نسخہ زیادہ صحیح ہے' مرادیہ ہے کہ مسلمان کے لئے خشکی اور تری محرا اور سمندر سب کارگاہ عمل ہیں۔ اس جوش عمل نے مسلمانوں کو شرق سے تا غرب دنیا کے ہر حصہ میں پہنچا دیا۔

> ٧٠٦١،٢٠٦٠ حَدُّثَنَا أَبُو عَاصِم عَن ابْنِ جُوَيْجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ : كُنْتُ أَتَّجُو فِي الصُّرفِ، فَسَأَلتُ زَيْدَ بْنَ أَرقمَ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : قَالَ النَّبِي اللَّهِ ح.

وَحَدَّثِنِي الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنِي عَمْرُو ـ بْنُ دِيْنَارِ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبِ أَنْهُمَا سَمِعًا أَبَا الَّهِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصُرُفِ فَقَالاً: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ هُم، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنِ الصُّرُفِ فَقَالَ : ((إِنْ كَانْ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نِسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ)).

[أطرافه في : ۲۱۸۰، ۲٤۹۷، ۲۹۳۹].

[أطرافه في : ۲۱۸۱، ۲٤۹۸، ۲۹۶۰].

(۲۰۲۰٬۱۱۱) مم سے ابوعاصم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مم سے ابن جرت کے نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی اور ان سے ابوالمنال نے بیان کیا کہ میں سونے جاندی کی تجارت کیا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ اور مجھ ے فضل بن يعقوب نے بيان كيا كماكه جم سے تجاج بن محمد نے بيان کیا کہ ابن جرتج نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار اور عامر بن مصعب نے خبردی' ان دونوں حضرات نے ابوالمنہال سے سا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی الله عنماسے سونے جاندی کی تجارت کے متعلق بوچھا، تو ان دونوں بزرگول نے فرمایا کہ ہم نبی کریم ما اللے اے عمد میں تاجر تھے اس لیے ہم نے آپ ے سونے چاندی کے متعلق بوچھاتھا۔ آپ نے جواب بید دیا تھا کہ (لین دین) ہاتھوں ہاتھ ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن ادھار کی صورت میں جائز نہیں ہے۔

مثلاً ایک محض نقد روپیہ دے اور دو مرا کے میں اس کے بدل کا روپیہ ایک مینے کے بعد دوں گا تو یہ درست نہیں ہے۔ تیج صرف میں سب کے نزدیک تقایض کی دونوں بدلوں کا نقدا نقد دیا جانا شرط ہے اور میعاد کے ساتھ درست نہیں ہوتی اب اس میں اختلاف ہے کہ اگر جنس ایک ہی ہو مثلاً روپے کو روپے سے یا اشرفیوں کو اشرفیوں سے تو کی یا زیادتی ورست ہے یا سیں؟ حنیہ کے نزدیک کمی اور زیادتی جب جنس ایک ہو درست نہیں۔ اور ان کے مذہب پر کلدار اور حالی سکہ کابدلنا مشکل ہو جاتا ہے اور بهتریہ ہے کہ کچھ پیے شریک کروے' تاکہ کی اور زیادہ سب کے نزدیک جائز ہو جائے۔ (وحیدی) اس مدیث کے عموم سے امام بخاری رہائے نے

یہ نکالا کہ خشکی میں تجارت کرنا درست ہے۔

٩- بَابُ الْـخُرُوجِ فِي النَّجَارَةِ
 وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ
 وَائِنَفُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾ [الجمعة : ١٠].

٧٠٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بنُ يَزِيْدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيُّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ- وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولاً -**فَرَجَعَ أِبُو مُوسَى. فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ : أَلَـمْ** أَمْسَمَعُ صَوَتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟ أَتُذَنُوا لَهُ. قِيْلَ : قَدْ رَجَعِ فَدَعَاهُ : فَقَالَ : كُنَّا نُوْمَرُ بِذَلِكَ. فَقَالَ : تَأْتِيْنِي عَلَى ذَلِكَ بِالبَيِّنَةِ. فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ لْسَأَلَهُمْ، لَقَالُوا : لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلاَّ أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ. فَلَاهَبَ بِأَبِي سَمِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرَ : خَفَيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ هُمَّ؟ ٱلْهَانِي الصُّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ. يَفْنِي الْخُرُوجُ إِلَى التُجَارَةِ. [طرفاه في : ٦٢٤٥، ٧٣٥٣].

باب تجارت کے لئے گھرہے باہر نکلنااور (سورہ جعہ میں) الله تعالی کا فرمان که ''جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور الله کافضل تلاش کرو۔ ''

(٢٠١٢) جم ے محد بن سلام نے بیان کیا اکه جم کو مخلد بن بزید نے خردی'کماکہ ہمیں ابن جریج نے خردی'کماکہ مجھے عطاء بن الی رباح نے خبردی۔ انسیں عبید بن عمیرنے کہ ابو موی اشعری بالتھ نے عمر بن خطاب مالتر سے ملنے کی اجازت جابی لیکن اجازت سیس ملی۔ غالبًا آپ اس وقت کام میں مشغول تھے۔ اس کئے ابو موسیٰ بڑھٹھ واپس لوث گئے ' پھر عمر بن تی فارغ موت تو فرمایا کیامیں نے عبداللہ بن قیس (ابو موی بناتش) کی آواز سی تھی۔ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ کما گیاوہ تولوٹ کر چلے گئے۔ تو عمر ہوائٹر نے انسیں بلالیا۔ ابو موی ر فالله الله على الله على المحم (آمخضرت الليلياس) تقا (كه تين مرتبه اجازت چاہنے پر اگر اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو واپس اوث جاتا عابع) اس ير عمر والله في فرمايا اس صديث يركوني كواه لاؤ- ابو موى رفاقة الصاركي مجلس ميں كے۔ اور ان سے اس مديث كے متفقى بوجها (كدكياكى نے اسے آنخضرت مل الما سام) ان لوگول نے كماكد اس کی گوائی تو تمہارے ساتھ وہ دے گاجو ہم سب میں بہت بی کم عمر ے۔ وہ ابو سعید خدری رفات کو اپنے ساتھ کے عمر رفاتھ نے میر س كر فرمايا كه نبي كريم النايام كاايك تحم محمد سے پوشيده ره كيا۔ افسوس کہ مجھے بازاروں کی خرید و فرونت نے مشغول رکھا۔ آپ کی مراو

روایت میں حضرت عمر بڑاتھ کا بازار میں تجارت کرنا ندکور ہے ای سے مقصد باب طابت ہوا۔ مدیث سے اور بھی بہت سے السیس سیسی اسٹون نکتے ہیں۔ مثلاً کوئی کی کے گھر ملاقات کو جائے تو دردازے پر جاکر تین دفعہ سلام کے ساتھ اجازت طلب کرے ا اگر جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔ کی مدیث کی تصدیق کے لئے گواہ طلب کرنا بھی طابت ہوا۔ نیزیہ کہ میج بات میں کم من بچوں کی گواہی بھی مانی جائے ہے۔ ادر یہ بھی طابت ہوا کہ بھول چوک بڑے بڑے لوگوں سے بھی ممکن ہے وغیرہ وغیرہ۔

باب سمندر میں تجارت کرنے کابیان۔

١٠- بَابُ النَّجَارَةِ فِي الْبَحْر

وَقَالَ مَطَرٌ ; لاَ يَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ بِحَقِّ ثُمَّ تَلاَ: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ. وَلِتَنْبَعُوا مِنْ فَصْلِهِ ﴾ [النحل: ١٤] وَالْفُلكُ السُّفُنُّ، الْوَاحِدُ وَالْحَمْعُ سَوَاءً. وَقَالَ مُجُنْهِدٌ : تَمْحُرُ السُّفُنُ الرَّيْحَ، وَلاَ تَمْعَوُ الرَّيْحَ مِنَ السُّفُن إلا الْفُلْكُ الْمِظَامُ.

٢٠٩٣- وَقَالَ اللَّيْثُ حَنَّتُنِي جَعْقُرُ بْنُ رَايْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُوْمُوَ عَنْ أَمِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّهُ ذَكُو رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَاتِيْلَ حَرَجَ فِي الْبُحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَسَاقَ الْمَحْدِيْثَ.

[1494: 1931]

١١ - بَابُ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِعَارَةً لَوْ لَهُوَا انْفَضُوا إِلَيْهَا ﴾ [الجمعة: 19] وَقُولُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَجَالَ لَا تُلْهِيْهِمْ بِجَارَةً وَلاَ يَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [ التور: ٣٧]. وَقَالَ فَعَادَةُ: كَانَ الْقُومُ يَشْمِرُونَ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقٍ اللهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةً وَلاَ يَشِعُ عَنْ ذِكْمِ ا اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ.

اور مطروراق نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں جو اس کا ذکر ہے وہ بسر حال حق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے (سوره نحل کی بیه) آیت پڑھی "اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس میں چلتی ہیں پانی کو چیرتی ہوئی تا کہ تم تلاش کرواس کے فضل ہے۔ اس آیت من لفظ فلک کشتی کے معنے میں ہے واحد اور جمع دونوں کے لئے یہ لفظ ای طرح استعال ہو تا ہے۔ مجابد رواید نے (اس آیت کی تغییر میں) کما که کشتیال ہوا کو چیرتی چلتی ہیں۔ اور ہوا کو وہی کشتیال (و كمين مين صاف طوري) چرتی چاتی بين جو بري بوتی بين-

(۲۰ ۱۳) لیث نے کما کہ مجھ سے جعفرین ربعہ نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمزنے اور ان سے ابو ہریرہ بھاتھ نے کہ رسول الله عالجانے بی اسرائیل کے ایک فخص کاذکر کیا۔ جس نے سندر کاسنر کیا تھا اور اپنی ضرورت بوری کی تھی۔ پھر بوری حدیث بیان کی (جو كتب الكفالة من آئے كى)

بلب (سورة جعد ميس) الله تعالى نے فرمايا "جب سوداكرى يا تماشاد يكھتے ہيں تواس كى طرف دو ژيزتے ہيں۔" اور سورهٔ نور میں اللہ جل ذکرہ کابیہ فرمانا کہ "وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکرے عافل نسیں کرتی اللہ فے کما کہ صحلبہ کرام رضی اللہ عنم تجارت کیا کرتے تھے۔ لیکن جول بی اللہ تعلقی کاکوئی فرض سامنے آباتوان کی تجارت اور سوداگری اللہ کے ذکر ے اسیں عافل نمیں کر علق تھی تا آئکہ وہ اللہ تعالی کے فرض کوادا

ا ابحی چد مفلت پیشرای آیت شریف کے ساتھ یہ بلب گذر چکا ہے۔ اور یمال دوبارہ پھریہ درج ووا ہے۔ مانظ ابن تمر الم ك شاكرو فريرى ك إس تفاء اس مي حواشي مي يحو الحاقات تعد بعض فتالين ن ان الحاقات مي سه يجم عبارتول كواي خيال کی بنا پر متن میں درج کر ویا۔ ای وجہ سے یہ بلب بھی محرر آگیا ہے۔

نه کرلیں۔

٢٠٦٤ - حَدَّثِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثِي (٢٠١٣) بم سے محربن سلام نے بیان کیا کما کہ محمد سے محمد برز

مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ ابْنِ أَبِي الْمَحْدِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيْرُ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيْرُ وَنَحْنُ لَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وَجُلاً فَنَزَلَتْ هذهِ الآيةُ: ﴿وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةُ أَوْ لَهُوَا انْفَصُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾. [راحع: ٩٣٦]

البقرة تعالى : البقرة تعالى : ﴿ البقرة تعالى : ﴿ البقرة وَ البقوة مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة : البقرة عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي شَيْبَة قَالَ: حَدُثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاللّهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْها قَالَتْ : قَالَ النّبِي ﴿ اللّهَ وَإِذَا أَنْفَقَتِ اللّهَ الْمَوْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْتِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ النّمَوْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْتِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُها بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِها بِمَا لَهَ لَكَ اللّه كَانَ مَثْلُ ذَلِك، لا يَنْقُصُ كَسَبَ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، لا يَنْقُصُ كَسَبَ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، لا يَنْقُصُ بَعْض شَيْنًا)).

٢٠٩٦ حَدَّثَناً يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ
 حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ
 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ
 مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرٍ أَمْرِهِ فَلَهُ
 يَصْفُ أَجْرِهِ)).

[أطرافه في : ١٩٢، ١٩٥، ١٩٥، ٥٣٦٥].

مطلب سے ہے کہ الی معمولی خیرات کرے کہ جس کو خاوند دیکھ بھی لے تو ناپند نہ کرے 'جیسے کھانے میں سے پچھ کھانا فقیر کو وے یا پھٹا پرانا کپڑا اللہ کی راہ میں دے ڈالے 'اور عورت قرائن سے سمجھے کہ خاوند کی طرف سے الی خیرات کے لئے اجازت ہے۔ گو اس نے صریح اجازت نہ دی ہو 'بعض نے کہا مراد سے ہے کہ عورت اس مال میں سے خرج کرے جو خاوند نے اس کے لئے مقرر کر دیا

-4

فضیل نے بیان کیا ان سے حصین نے بیان کیا ان سے سالم بن ابی الجعد نے بیان کیا اور ان سے جاہر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ (تجارتی) اونٹول (کا قافلہ) آیا۔ ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ جمعہ (کے خطبہ) میں شریک تھے۔ بارہ صحابہ کے سواباتی تمام حضرات ادھر چلے گئے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ "جب سوداگری یا تماشاد کھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیے ہیں۔ "

#### باب الله تعالی کا فرمان که

ایی پاک کمائی میں سے خرج کرو(البقرة:۲۷۷)

(۲۰۱۵) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے جریر نے بیان کیا' ان سے ابووا کل نے' ان سے جریر نے بیان کیا' ان سے مصور نے' ان سے ابووا کل نے' ان سے مسروق نے' اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' جب عورت اپنے گھر کا کھانا (غلہ وغیرہ) بشرطیکہ گھر بگاڑنے کی نیت نہ ہو خرچ کرنے کا تواب ملتا ہے اور اس کے شوہر کو خرچ کرنے کا تواب ملتا ہے۔ ایک کا تواب کا تواب دوسرے کے قواب کو کم نہیں کرتا۔

(۲۰۲۱) مجھ سے کی بن جعفر نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا' ان سے ہمام نے بیان کیا' ان سے ہمام نے بیان کیا' انہوں نے بیان کیا' انہوں نے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی بیان کیا' انہوں نے فرمایا' اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی اس کی اجازت کے بغیر بھی (اللہ کے راستے میں) خرچ کرتی ہے تواسے آدھا تواب ملکا

ہو۔ بعض ننخوں میں یوں ہے کہ خاوند کو عورت کا آدھا ثواب ملے گا۔ قسطلانی نے کما ان دونوں توجیہوں میں سے کوئی توجیہ ضرور کرنا چاہئے ورنہ عورت اگر خاوند کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر ڈالے تو ثواب کبا گناہ لازم ہو گا۔

### باب جو روزی میں کشادگی چاہتا ہو وہ کیا کرے؟

(۲۰۷۷) ہم سے محمد بن یعقوب کرمانی نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے حمد بن یعقوب کرمانی نے بیان کیا' ان سے محمد حسان بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا' کہ میں نے بیان کیا' کہ میں نے سنا رسول اللہ ملی ہے فرما رہے تھے کہ جو مخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہئے کہ صلہ رحمی کرے۔

# ١٣ بَابُ مَنْ أَحَبُ الْبَسْطَ في الْبَسْط في الرِّزْق

٧٠،٩٧ حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَفَقُوبَ
الْكَرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَانُ قَالَ حَدَّثَنَا
يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ ،،، بنِ
مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سمِفت رسُولَ
اللهِ هَ يَقُولُ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْطَ لَهُ فِي
رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)).

[طرفه في : ٥٩٨٦].

متیجہ بیہ ہو گاکہ اس کے رشتہ دار اس کا حس سلوک دیکھ کر دل سے اس کی عمر کی درازی' مال کی فرافی کی دعائیں کریں گے۔ اور الله پاک ان کی دعاؤں کے متیجہ میں اس کی روزی میں اور عمر میں برکت کرے گا۔ اس لئے کہ اللہ پاک ہر چیز کے گھٹانے بڑھانے پر قادر ہے۔

١٠٠ - بَابُ شِرَاءِ النّبِيِّ اللَّهُ بِالنّسِيْعَةِ
٢٠٦٨ - حَدُّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدُّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدُّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ:

ذَكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرّهْنَ فِي السّلَمِ
فَقَالَ: حَدُّثَنِي الأَسْودُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النّبِيِّ الْأَسْودُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النّبِيِّ الْأَسْودُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللّهُ عَنْهَا أَنَّ النّبِيِّ الْأَسْودُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللّهُ عَنْهَا أَنَّ النّبِيِّ اللّهِ الشّترَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِيِّ إِلَى اَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.
[أطراف في: ٢٠٩٦، ٢٠٩٦، ٢٠٥٩، ٢٠٥٣، ٢٠٥٣،

٢٠٦٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ
 قَالَ حَدَّثَنَا قَعَادَةُ عَنْ أَنسٍ ح.
 وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ا لِلهِ بْنِ حَوْشَبٍ

#### باب نبي كريم ما اللهيم كاادهار خريدنا

(۲۰۲۸) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا کہ ابراہیم نخعی کی مجلس میں ہم نے ادھار لین دین میں (سامان) گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسود نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک یہودی سے بچھ غلہ ایک مدت مقرر کرکے ادھار خریدا۔ اور اپنی لوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔

(۲۰۲۹) ہم ے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کماکہ ہم ہے ہشام نے بیان کیا ان سے انس بڑ تھ نے (دو سری بیان کیا ان سے انس بڑ تھ نے (دو سری سند) اور جھ سے محد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا کماکہ ہم سے

قَالَ - َ لَنَا أَسْبَاطُ أَبُو الْيَسَعَ الْبَصَرِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنْ قَتَادَةً : عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشْيى إِلَى النَّبِيِّ أَنَّهُ مَشْيى إِلَى النَّبِيِّ فَقَا بِخُنْوِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُ فَقَ دِرعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ رَهَنَ النَّبِيُ فَقَ دِرعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُودِيِّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ. وَلَقَدْ سَعِفْتُهُ يَقُولُ: ((مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدِ لِشَعْتُهُ يَقُولُ: ((مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدِ لِشَعْ نِسْوَقٍ). [طرفه في : ٢٥٠٨].

اسباط ابوالیسع بھری نے 'کہا کہ ہم ہے ہشام دستوائی نے 'انہوں نے قادہ ہے 'انہوں نے قادہ ہے 'انہوں نے قادہ ہے 'انہوں نے انس بڑاٹھ ہے کہ وہ نبی کریم ماٹھ کے کا خدمت میں جو کی روٹی اور بدبودار چربی (سالن کے طور پر) لے گئے۔ آنخضرت ماٹھ کے اس وقت اپنی زرہ مدینہ میں ایک یہودی کے بیال گردی رکھی تھی۔ اور اس ہے اپنے گھروالوں کے لئے جو قرض بیال گردی رکھی تھی۔ اور اس سے اپنے گھروالوں کے لئے جو قرض لیا تھا۔ میں نے خود آپ کو یہ فرماتے ساکہ محمد ماٹھ کے گھرانے میں کوئی شام الیمی نہیں آئی جس میں ان کے پاس ایک صاع گیہوں یا ایک صاع گیہوں یا ایک صاع گیہوں یا ایک صاع کوئی غلہ موجود رہا ہو۔ حالانکہ آپ کی گھروالیوں کی تعداد نو

اس مدیث سے آخضرت ملی اقتصادی زندگی پر روشن پرتی ہے۔ فدا نخواستہ آپ دنیا دار ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی کہ سیسی استیک ایک یہودی کے یمال اپنی زرہ گروی رکھ کر راشن حاصل کریں۔ اور راش بھی جو کی شکل میں ، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے آنے والے لوگوں کے لئے ایک عمرہ ترین نمونہ پیش فرما دیا کہ وہ دنیاوی عیش و آرام اور ناز نخوں کے وقت اسوہ محمدی کو یاد کر لیا کریں۔ مقصد باب یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں بھی ادھار بھی کوئی چیز خریدنی پرتی ہے۔ لفذا اس میں کوئی قباحت نہیں اور اس سے غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کا تعلق بھی ثابت ہوا۔

## بلب انسان کا کمانا اور اپنا ہاتھوں سے محنت کرنا۔

٥١- بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمِلِهِ سَده

اس باب کے تحت حافظ این چر مانتی قرماتے ہیں و قداحتلف العلماء فی افضل المکامب قال الماوردی اصول المکامب الزراعة والتجارة والصنعة والاشبه بمذهب الشافعی ان اطبیها المتجارة قال والارجح عندی ان اطبیها الزراعة لانها اقرب الی التوکل و تعقبه النووی بحدیث المقدام الذی فی هذا الباب و ان الصواب ان اطبب المکسب ما کان بعمل المدقال فان کان زراعًا فهوا طبب المکاسب لما یشتمل علیه من کونه عمل الید و لمافیه من التوکل و لما فیه من النفع العام للادمی وللدواب و لانه لابد لحیه فی العادة ان یوکل منه بھیر عوض (فتح)

لینی علاء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ افغنل کب کوننا ہے۔ ماوروی نے کہا کہ کسب کے تین اصولی طریقے ہیں۔ زراعت و تجارت اور صنعت و حرفت۔ اور امام شافعی کے قول میں افغنل کسب تجارت ہے۔ گرماوروی کہتے ہیں کہ میں ذراعت کو ترجے دیتا ہوں کہ یہ قوکل سے قریب ہے۔ اور نووی نے اس پر تعاقب کیا ہے اور درست بات یہ ہے کہ بھترین پاکیزہ کسب وہ ہے جس میں اپنے کو دخل زیادہ ہو۔ اگر زراعت کو افغنل کسب مانا جائے تو بجا ہے کیونکہ اس میں انسان زیادہ تر اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اس میں انسان زیادہ تر اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اس میں وکل بھی ہے اور انسانوں اور حیوانوں کے لئے عام نفع بھی ہے۔ اس میں بغیر کسی معلوضہ کے عاصل ہوئے غلہ سے کھلیا جاتا ہے۔ اس لئے ذراعت بھترین کسب ہے۔ بشرطیکہ کامیاب ذراعت ہو ورنہ عام طور پر ذراعت پیشہ لوگ مقروض عگ دست پریشان عال طحت ہیں۔ اس لئے کہ نہ تو ان کے پاس ذراعت کے متال کائی ذہن ہوتی ہے نہ دیگر وسائل بغراخی میا ہوتے ہیں ' متجہ یہ کہ ان کا افلاس دن بدن بروحتا ہی چا جاتا ہے' ایک عالت میں ذراعت کو بھترین کسب نہیں کما جا سکتا۔ ان طالت میں مزدوری بھی بھتر ہے۔

حضرت امام بخاری رطفیے نے اس باب کے تحت تین حدیث بیں ذکر کی ہیں۔ جن بیل سے پہلی تجارت سے متعلق ہے دو سری زراعت سے اور تیسری صنعت سے متعلق ہے۔ پہلی حدیث بیل حضرت سید تا ابو بکر صدیق روز اور ان کے پیشہ تجارت کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ روز بی فی ایل مند دخلت الامارہ فابعثوا به الی المخلیفة حضرت عائشہ روز بی بیل میں اور کی میں مند دخلت الامارہ فابعثوا به الی المخلیفة بعدی المنح کی بینی جب حضرت صدیق اکبر روز روز مرض الموت میں گرفتار ہوئے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو وصیت فرمانی کہ میرے مال کی پڑتال کرنا اور خلیفہ بننے کے بعد جو کچھ بھی میرے مال میں زیادتی نظر آئے اسے بیت المال میں داخل کرنے کے لیے خلیفت المسلمین کے پاس بھیج دینا۔ چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد جائزہ لیا گیا تو ایک غلام زائد پیا گیا جو بال بچوں کو کھلایا کرتا تھا اور ایک اونٹ المسلمین کے پاس بھیج دینا۔ چنانچہ آپ کے انتقال کے بعد جائزہ لیا گیا تو ایک غلام زائد پیا گیا جو بال بچوں کو کھلایا کرتا تھا اور ایک اونٹ جس سے مرحوم کے باغ کو پانی دیا جاتا تھا۔ ہروہ کو حضرت عربی تا تھا۔ ہروہ کو حضرت عربی تا تھا۔ ہروہ کو حضرت عربی تا تھا۔ ہروہ کو حضرت ابو بکر روز تین کے پاس بھیج دیا گیا۔ جن کو دیکھ کر حضرت عربی تا تھا۔ مورد کو حضرت ابو بکر روز تین کر روز کے انہوں نے اپنے بعد والوں کو مشقت میں وال دیا۔ علی ابی بکر لقد اتھب من بعدہ لعنی اللہ پاک حضرت ابو بکر روز تین کر روز کے انہوں نے اپنے بعد والوں کو مشقت میں وال دیا۔

( ۱۹۵۰ ) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا ان سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا کہ جب حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ علی اللہ عنہ علی اللہ عنہ کہ میرا ( تجارتی ) کاروبار میرے گھر والوں کی گذران کے لئے کانی رہا ہے۔ لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں اس لئے آل ابو بحراب میں سے کھائے گی اور ابو بحر مسلمانوں کامال تجارت بردھا تا رہے گا۔

٠٧٠ ٧ - حَدُّلَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدُّلَنِي ابْنُ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدُّلَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدُّلَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ابْنَ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُوبَكُر الصَّدِّينُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ اسْتُخْلِفَ أَبُوبَكُر الصَّدِّينُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَومِي أَنْ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوُونَةِ قَومِي أَنْ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوُونَةِ أَهْلِي، وَشَعِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِعِيْنَ، فَسَيَأْكُلُ أَهْلِي، وَشَعِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِعِيْنَ، فَسَيَأْكُلُ أَلِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِعِيْنَ فِيهِ).

الین اب خلافت کے کام میں معروف رہوں گا تو مجھ کو اپنا ذاتی پیشہ اور بازاروں میں پھرنے کاموقعہ نہ ملے گا اس لئے میں بیت المال سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ کیا کروں گا اور میہ خرچہ بھی میں اس طرح سے نکال دوں گا کہ بیت المال کے روپ پیسے میں تجارت اور سوداگری کرکے اس کو ترقی دوں گا اور مسلمانوں کا فائدہ کراؤں گا۔

١٧٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ: اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ: قَالَتْ حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ فَهُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ رَسُولِ اللهِ فَهُمَّا عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيْلَ لَهُمْ: لَوِ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيْلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلَتُمْ)). رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً . [راجع: ٩٠٣]

(اک ٢٠) جھے سے جھرنے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن بزیدنے بیان کیا ان سے سعید بن ابی ایوب نے بیان کیا کہ جھ سے ابوالا سود نے بیان کیا کہ ان ہم صحابہ بڑی آتھ ان کہ حضرت عائشہ بڑی آتھ ان ان سے عروہ نے کہ حضرت عائشہ بڑی آتھ ان کے فرمایا 'رسول اللہ ساتھ آتھ کے صحابہ بڑی آتھ اپنے کام اپنے بی ہا تھوں سے کیا کرتے تھے اور (زیادہ محنت و مشقت کی وجہ سے) ان کے جم سے رہینے کی) بو آجاتی تھی۔ اس لئے ان سے کما گیا کہ اگر تم عنسل کرلیا کروتو بمتر ہوگا۔ اس کی روایت ہمام نے اپنے والدسے اور انہوں نے این بایہ سے اور انہوں نے مائشہ بڑی آتھ سے کی ہے۔

٧٣ - حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدُثَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَقَا: ((أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يَأْكُلُ إِلاَ مِنْ عَمَل يَدِهِ)).

[طرفاه في : ٣٤١٧، ٣٤١٣].

پرك ي رك اور سرت و ن يراله بران برايا بالله في محقق المن في المن شهاب عن أبي عُبياد مولى عنه الورحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله في (رائان يختطب أحدكم حرامة على ظهره خير يحتطب أحدكم حرامة على ظهره خير برائان يمنال أحدا فيغطيه أو يمنعه الديان المنعه المناك المناك أحدا فيغطيه أو يمنعه الديان المناك المناكم المناك

[راجع: ١٤٧٠]

٢٠٧٥ حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ
 حَدْثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ
 عِنْ أَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ

(۲۵-۲) ہم سے ابراہیم بن موئی نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو عیدیٰ بن یونس نے خردی انہیں قور نے خبردی انہیں خالد بن معدان نے اور انہیں مقدام بڑھ نے کہ رسول اللہ ملی کے فرمایا کسی انسان نے اس مخص سے بہتر روزی نہیں کھائی ،جو خود اپنے ہاتھ سے ہاتھوں سے کما کر کھا تا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد طابق بھی اپنے ہاتھ سے کام کرکے روزی کھایا کرتے تھے۔

(۲۰۷۳) ہم سے یکی بن موی نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہم اس عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے خبردی انسی ہمام بن منبہ نے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نی کریم مال ہے کہ داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔

کیڑے میا کرتے اور حضرت موی طابق بریاں چرایا کرتے تھے۔ اور ہمارے حضرت محمد الخالج تجارت پیشہ تھے ' الذاکی بھی طال اور جائز بیشہ کو حقیر جاننا اسلامی شریعت میں سخت ناروا ہے۔ جائز بیشہ کو حقیر جاننا اسلامی شریعت میں سخت ناروا ہے۔ حداثنا یکھتی بن بُکنیو قال (۲۰۷۴) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا ' کما کہ ہم سے لیث بن سعد حداثنا اللّیث عَنْ عُقیل عَنِ ابْنِ شِهاب نے ' ان سے عقیل نے ' ان سے ابن شماب نے نواز نے نے نواز ن

حضرت آدم طِائلة كيبتى كا كام اور حضرت داؤد عليتها لوبار كا كام اور حضرت نوح غليتها بوحتى كا كام كرتے اور حضرت ادريس عليتها

عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه کے غلام ابی عبیدنے 'انہوں نے ابو ہریرہ رضی الله عنه کو سے ساکہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا وہ شخص جو لکڑی کا گھٹا اپنی پیٹے پر لاد کر لائے 'اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے چاہے وہ اسے پچھ دے دے یا نہ

(۲۰۷۵) ہم سے یکیٰ بن مویٰ نے بیان کیا کما کہ ہم سے وکیع نے بیان کیا کما کہ ہم سے وکیع نے بیان کیا کا کہ ہم سے وکیع نے بیان کیا کا ان سے ان کے والد نے اور ان سے زبیر بن عوام بڑاڑ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملڑ ہے ا

عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﴿ (لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ

النَّاسَ)). [راجع: ١٤٧١]

١٦- بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبُهُ فِي عَفَافِ

٧٠٧٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَال: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ((رَحِمَ ا للهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى)).

١٧ - بَابُ مَنْ أَنْظُرَ مُوسِرًا

٧٧ - حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَنَّ رِبْعيُّ بْنَ حِرَاشِ حَدَّثُهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ا لللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَلَقَّتِ الْمَلاَتِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِسْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِوِ. قَالَ : فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ)). وَقَالَ أَبُو مَالَكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ: ((كُنْتُ أَيَسُرُ عَلَى الْـمُوسِرِ، وَأَنْظِرُ الْـمُعْسِرَ)). وَتَابَعَهُ شُفْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ. وَقَالَ أَبُو عَوَانَةٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَبْعِيٌّ:

فرمایا 'اگر کوئی اپنی رسیول کو سنبھالے اور ان میں لکڑی باندھ کرلائے تووہ اس سے بہترہے جو لوگوں سے مانگتا پھر تاہے۔

> ینی سوال سے بچنا اور خود محنت مزدوری کر کے گذران کرنا۔ ایک سے مسلمان کی زندگی یمی ہونی ضروری ہے۔ باب خريد و فروخت كوفت نرمی وسعت اور فیاضی کرنا اور کسی سے اپناحق پا کیزگی سے مانگنا

(٢٠٤٦) مم سے على بن عياش نے بيان كيا كماكم مم سے ابو غسان محرین مطرف نے بیان کیا کہ کہ مجھ سے محدین منکدر نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبرالله انساری رضی الله عنه نے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالی ایسے شخص پر رحم کرے جو یعیے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتاہے۔

### باب جو شخص مالدار کومهلت دے

(٢٠٤٤) مم سے احدین يونس نے بيان كيا كما كہ مم سے زمير نے بیان کیا' کما کہ ہم سے منصور نے'ان سے ربعی بن حراش نے بیان کیا' اور ان سے حذیفہ بن یمان رہائن نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی کیا نے فرمایا' تم سے پہلے گذشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس (موت کے وقت) فرشتے آئے اور پوچھا کہ تو نے کچھ اجھے کام بھی ك بي ؟ روح في جواب دياكه مين اين نوكرون سي كماكر تا تهاكه وہ مالدار لوگوں کو (جو ان کے مقروض ہوں) مملت دے دیا کریں اور ان پر سختی نه کریں۔ اور محاجوں کو معاف کر دیا کریں۔ راوی نے بیان کیا کہ آنخضرت النہایا نے فرمایا 'پھر فرشتوں نے بھی اس سے در گذر کیا اور سختی نہیں کی۔ اور ابو مالک ربعبی سے (اپنی روایت میں بیہ الفاظ) بیان کئے۔ "میں کھاتے کماتے کے ساتھ (اپناحق لیتے وقت) نرم معامله كرتا تھا اور تنگ حال مقروض كومهلت دے ديتا تھا۔ اس كى

((أُنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُفْسِرِ). وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدِ عَنْ رِبْعِيٍّ : ((فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُوسِرِ، وَأَسَجَاوَزُ عَن الْمُوسِرِ، وَأَسَجَاوَزُ عَن الْمُفْسِر).

[طرفاه في : ۲۳۹۱، ۲۵۶۱].

متابعت شعبہ نے کی ہے۔ ان سے عبدالملک نے اور ان سے ربعی سے نے بیان کیا 'ابو عوانہ نے کہا کہ ان سے عبدالملک نے ربعی سے بیان کیا کہ (اس روح نے یہ الفاظ کے تھے) میں کھاتے کماتے کو مملت وے ویتا تھا۔ اور تھ حال والے مقروض سے درگذر کر تا تھا۔ اور قیم بن ابی بند نے بیان کیا' ان سے ربعی نے (کہ روح نے یہ الفاظ کے تھے) میں کھاتے کماتے لوگوں کے (جن پر میرا کوئی حق واجب ہو تا) عذر قبول کرلیا کرتا تھا اور تھ حال والے سے درگذر کر

یعنی کو قرضدار مالدار ہو گراس پر تختی نہ کرے' اگر وہ مسلت جاہے تو مسلت وے۔ مالدار کی تعریف میں اختلاف ہے۔
کیمینے بین کے قرضدار مالدار ہو گراس پر تختی نہ کرے' اگر وہ مسلت جاہے تو مسلت وے۔ این مبارک اور امام احمد اور اسحاق نے کما
جس کے پاس بچاس درہم ہوں۔ اور امام شافعی نے کہا اس کی کوئی حد مقرر نمیں کر کتے۔ کبھی جس کے پاس ایک درہم ہو مالدار کمالا
سکتا ہے جب وہ اس کے خرچ ہے فاصل ہو۔ اور کبھی ہزار درہم رکھ کر بھی آدمی مفلس ہوتا ہے جب کہ اس کا خرچہ زیادہ ہو اور
عیال بہت ہوں اور وہ قرضدار رہتا ہو۔

باب جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اس کا تواب (۲۰۷۸) ہم سے ہیں بنار نے بیان کیا کہ ہم سے یجی بن حزہ نے بیان کیا کہ ہم سے یجی بن حزہ نے بیان کیا ان سے محمد بن ولید زبیدی نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے انہوں نے ابو ہریرہ بڑا تی سے ساکہ نبی کریم می اللہ نے فرمایا ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ جب کسی تنگ دست کو دیکھا تو اپنے نو کروں سے کمہ دیتا کہ اس سے درگذر کر جاؤ۔ شاید کہ اللہ تعالی بھی ہم سے (آ فرت میں) ورگذر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے (اس کے مرنے کے بعد) اس کو بخش دیا۔

٣٠٧٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ حَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَبْدُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((كَانْ تَاجِرٌ يُدَايِنُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((كَانْ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ : تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلُ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَا، لَتَخَاوَزُ اللهُ عَنْهُ)). [طرفه بن : ٣٤٨٠].

١٨ – بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

تعلیم است کو مهلت دینا اور اس پر سخی نه کرنا عندالله محبوب ہے 'گر ایسے لوگوں کو بھی ناجائز فائدہ نه اضانا چاہئے که مال مستری استریک استریک استریک اور ایس کے کہ مقروض اگر دل میں ادائیگی قرض کی نیت رکھے گا تو الله پاک بھی ضرور اس کا قرض اداکرا دے گا۔

وَلَنَم باب جب خريد نے والے اور بيچنے والے دونوں صاف صاف بيان كرديں اور ايك دوسرے كى بهترى چاہيں

 ١٩ - بَابُ إِذَا بَيْنَ البَيِّعَانِ، وَلَـم يَكُنْمُا، وَنَصَحَا

وَيُذْكُونَ عَنِ الْعَدَاءِ بَنِ خَالِدَ قَالَ: كَتَبِ
لِي النّبِيُ ﷺ ((هنا مَا اشْتَرَى مُخَمَّدٌ
رَسُولُ الله ﷺ مِن الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدِ بَيْعَ
الْـمُسُلُم النّمُسُلُم. لاَ دَاءَ ولاَ خِبْثَةَ وَلاَ
غَابَلَة)). وقال قتادَةُ: الْعَانِلُةُ الزّنَا
والسَّرقَةُ والإباق.

وَقَيْلَ لِإِبْرَاهِيْمِ: إِنَّ بَغْضِ النَّخَاسِيْنَ يُسمى: آرِيَ خُرَاسَان، وسجنْسَان، فَيقُولُ: جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَان، وَجَاءَ الْيُومَ مِنْ سِجسْتَان. فَكَرِهِهُ كِرَاهَةً شَيْدَةً. وَقَالَ عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لاَ يَجِلُ لاَمْرِىء يَبِيْعُ سِلْغَةً يَعْلَمُ أَنْ بِهَا ذَاءُ إِلاَّ أَخْبَرُهُ.

اور عداء بن خالد بڑا تئے ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے نی کریم اللہ کے اللہ نے ایک بڑج نامہ لکھ دیا تھا کہ یہ وہ کاغذ ہے جس میں محمہ اللہ کے رسول ساڑھ کے کاعداء بن خالد سے خرید نے کابیان ہے۔ یہ بچے مسلمان کی ہے مسلمان کے ہاتھ 'نہ اس میں کوئی عیب ہے نہ کوئی فریب نہ فتق و فجور'نہ کوئی بد باطنی ہے۔ اور قادہ رہ لاٹھ نے کہا کہ غائلہ' زنا' چوری اور بھاگنے کی عادت کو کہتے ہیں۔ ابراہیم نخعی رہ لاٹھ سے کسی نے کہا کہ بعض دلال (اپنے اصطبل کے) نام "آری خراسان اور جستان "ور خراسان اور جستان اصطبل) رکھتے ہیں اور (دھو کہ جستان " خراسان سے آیا تھا۔ ورفلال آج ہی بجستان سے آیا ہے۔ تو ابراہیم نخعی نے اس بات کو بہت زیادہ ناگواری کے ساتھ سا۔ عقبہ بن عامر نے کہا کہ کسی شخص بہت زیادہ ناگواری کے ساتھ سا۔ عقبہ بن عامر نے کہا کہ کسی شخص بہت زیادہ ناگواری کے ساتھ سا۔ عقبہ بن عامر نے کہا کہ کسی شخص بہت زیادہ ناگواری کے ساتھ سا۔ عقبہ بن عامر نے کہا کہ کسی شخص

اس میں عیب ہے ' خرید نے والے کو اس کے متعلق کچھ نہ بتائے۔

آ قاضی عیاض نے کما صحیح یوں ہے کہ عداء کے خرید نے کا بیان ہے نبی کریم مٹی ہے ، جیسے ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے المین عیاض نے کما ممکن ہے بیال اشتری باع کے معنی میں آیا ہو یا معالمہ کئی بار ہوا ہو۔ غلام کے عیب کا ذکر ہے لینی وہ کانا اولا انتکزا فر بی نہیں ہے۔ نہ بھاگنے والا بدکار ہے۔ مقصد سے کہ بیچنے والے کا فرض ہے کہ معالمہ کی چیز کے عیب وصواب سے خریدار کو پورے طور پر آگاہ کر دے۔

٧٩ - حَدُثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ مَدَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِلَى حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَيُّ: ((الْبَيِّعَان بِالْخِيَارِ مَا لَنْمَ يَتَفَرُقًا – أَو قَالَ: حَتَّى يَتَفَرُقًا – فَإِن صَدَقًا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبًا مُحِقَتْ بَرَكَةً بَيْعِهِمَا)).

[أطرافه في : ۲۰۸۲، ۲۱۰۸، ۲۱۱۰، ۲۱۱۰، ۲۱۱٤].

• ٧ - بَابُ بَيْعِ الْخَلِطِ مِنَ التَّمْرِ

٢٠٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا

شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي

💇 بعد میں شکایت کا موقع نه مل سکے۔ اور اس بارے میں کوئی جھوٹی قتم ہرگز نه کھائیں۔ اور بد بھی معلوم ہوا که خریدار کو جب تک وہ وکان سے جدانہ ہو مال واپس کرنے کا افتیار ہے ہال وکان سے چلے جانے کے بعدید افتیار ختم ہے گرید کہ مروونے باہمی طور پر ایک مدت کے لئے اس اختیار کو طے کر لیا ہو تو یہ امر دیگر ہے۔

باب مختلفِ قتم کی تھجور ملا کر بیچنا کیساہے؟

(۲۰۸۰) ہم سے ابو لعیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا'ان سے کچیٰ نے'ان سے ابوسلمہ نے'ان سے ابوسعید مواتھ نے بیان کیا کہ ہمیں (نبی کریم مان کے کی طرف سے) مختلف قتم کی مجبوریں ایک ساتھ ملاکرتی تھیں اور ہم دوصاع تھجور ایک صاع کے بدلہ میں الله والرت تھ۔ اس پر نبی کریم النظام نے فرمایا کہ دوصاع ایک صاع ك بدله ميں نه بيچى جائے اور نه دو در ہم ايك در ہم كے بدلے يچے

سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نُوْزَقُ تَمْرَ الْجَمْع، وَهُوَ الْخِلِطُ مِنَ التَّمْر، وَكُنَّا نَبِيْعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ ((لا صَاعَيْنِ بِصَاعِ وَلاَ دِرْهَمَين بدِرْهَمٍ)). ترامی کا معرت امام بخاری رواید کا مقصد به بتلانا ہے کہ اس قتم کی مخلوط تھجوروں کی زیر جائز ہے کیونکہ ان میں جو کچھ بھی عیب ہے التربیج

وہ ظاہر ہے اور جو عدگی ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ کوئی دھوکہ بازی نسیں ہے الندا الی مخلوط مجوریں پیچی جا سکتی ہیں۔ اس پر آخضرت الني إلى جوبدايت فرمائي وه حديث سے ظاہر بـ

باب گوشت بیچے والے اور قصاب كابيان

(۲۰۸۱) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باب نے بیان کیا کما کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا کما کہ مجھ ے شقیق نے بیان کیا اور ان سے ابو مسعود رفائقہ نے کہ انصار میں ے ایک صحابی جن کی کنیت ابو شعیب بناتھ تھی' تشریف لائے اور ا بے غلام سے جو قصاب تھا، فرمایا کہ میرے لئے اتنا کھانا تیار کرجو پانچ آدی کے لئے کافی ہو۔ میں نے نبی کریم سٹھیا کی اور آپ کے ساتھ اور جار آدمیوں کی دعوت کا ارادہ کیا۔ کیونکہ میں نے آپ کے چرو مبارک پر بھوک کا اثر نمایاں دیکھاہے۔ چنانچہ انہوں نے آنخضرت اللها كو بلايا۔ آپ كے ساتھ ايك اور صاحب بھى آ گئے۔ نبي كريم مان نائد مارے ساتھ ایک اور صاحب زائد آگئے ہیں۔ اگر

#### ٢١ - بَابُ مَا قِيْلَ فِي اللَّحَّام وَالْحَزَّار

٧٠٨١– حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيْقٌ عَنْ أَبِي مَسْفُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكُنَّى أَبَا شُعَيْبِ فَقَالَ لِفُلاَمِ لَهُ قَصَّابٍ : اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً فَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيِّ اللَّهِ. خَامِسَ خَـمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأَذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرجِعَ رَجَعَ)). فَقَالَ : لاَ، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

آپ چاہیں تو انہیں بھی اجازت دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں' بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا

[أطرافه في: ٥٤٦١، ٥٤٣٤، ٥٤٦١]. مول-

کی ہوئے اور طفیلی بن کر چلا آیا' اس مخص کا نام معلوم نہیں ہوا۔ آنخضرت ساتھ کے ضاحب خانہ سے اجازت لی تا کہ اس کاول کی ہوئے۔ سے خش ہو۔ اور ابو طلحہ نے دعوتیوں کی تعداد مقرر نہیں کی تھی اور اس مخص نے پانچ کی تعداد مقرر کردی تھی۔ اس لئے آپ نے اجازت کی ضرورت سمجھی۔ حدیث میں قصاب کا ذکرہے اور گوشت بیجنے والوں کا ای سے اس پیشہ کا جواز ثابت ہوا۔

### ٢٧ - بَابُ مَا يَمْحَقُ الْكَاذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِي الَبَيْعِ

٢٠٨٧ – حَدْثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمَحبُّرِ قَالَ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمَحلِیْلِ یُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَحلِیْلِ یُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُحادِثِ عَنْ حَکِیْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَلَا قَالَ: ((الْبَیَّعَانِ بِالْخِیارِ مَا لَمْ یَتَفُرُقًا – أَوْ قَالَ حَتَّی یَتَفُرُقًا – فإن مَا لَمْ یَتَفُرُقًا – أَوْ قَالَ حَتَّی یَتَفُرُقًا – فإن صَدَقًا وَبَیْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِی بَیْمِهِمَا، وَإِنْ صَدَقًا وَبَیْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِی بَیْمِهِمَا، وَإِنْ کَتَمَا وَکَذَبًا مُحِقَّتْ بَرَکَةُ بَیْمِهِمَا)).

[راجع: ٢٠٧٩]

#### باب بیچنے میں جھوٹ بولنے اور (عیب کو) چھپانے سے (برکت) ختم ہو جاتی ہے

شعبہ نے بدل بن مجر نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے قادہ نے ' کما کہ میں نے ابو خلیل سے سا' وہ عبداللہ بن حارث سے نقل کرتے تھے اور وہ حکیم بن حزام بناٹھ سے کہ نبی کریم ملٹھ نے نفر مایا' خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں (کہ بھے فنح کر دیں یا جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں (کہ بھے فنح کر دیں یا رکھیں) یا آپ نے (مالم یتفوقا کے بجائے) حتی یتفوقا فرمایا۔ پس اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات کھول کھول کربیان کی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی۔ اور اگر انہوں نے کچھ چھپائے کہ رکھایا جھوٹ بولا تو انکے خرید و فروخت کی برکت خم کر دی جائے گی۔

# باب الله تعالى كافرمان كه "اب الله تعالى كافرمان كه دايمان والو! سود در سود مت كهاؤ اور الله سے دُرو تاكم تم فلاح ياسكو۔"

(٢٠٨٣) م س آدم بن الى اياس في بيان كيا كماكه م سابن

٣٣ - بَابُ قُولِ اللهِ تَعَالَى :
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَقُوا اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ السَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

٢٠٨٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

(292) S (292)

ذِنْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنِ النَّبِيِّ ﴿ فَالَّالِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ((لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَالٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذُ الْمَالَ أَمِنَ حَلاَل أَمْ حَرَامُ)).

انی ذئب نے بیان کیا' ان سے سعید مقبری نے بیان کیا' اور ان سے ابو ہریرہ بٹاٹھ نے کہ نبی کریم ملٹھیا نے فرمایا 'ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ انسان اس کی برواہ نہیں کرے گاکہ مال اس نے کمال سے لیا طال طريقه سے ياحرام طريقه سے۔

[راجع: ٢٠٥٩]

بلکہ ہر طرح سے ببیہ جو ڑنے کی نیت ہو گی کہیں ہے بھی مل جائے اور کسی طرح سے خواہ شرعاً وہ جائز ہو یا ناجائز۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو سود نہ کھائے گا اس پر بھی سود کا غبار پر جائے گا۔ یعنی وہ سودی معاملات میں وکیل یا حاکم یا گواہ کی حیثیت سے شریک ہو کر رہے گا۔ آج کے نظامهائے باطل کے نفاذ سے بیہ بلائیں جس قدر عام ہو رہی ہی مزید تفصیل کی مختاج نهيں ہيں۔

#### ٢٤ - بَابُ آكِل الربا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ وَقُولُهُ تَعَالَى :

﴿ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ الرَّبَا لاَ يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يْقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَالُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بأَنَّهُمْ قَالُوا: إنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَخَرُّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ، فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰنِكَ أَصْحَابُ النَّار هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٧٧٥]

#### باب سود کھانے والااوراس پر گواہ ہونے والااور سودی معاملات كالكضة والا ان سب كي سزا كابيان.

اور الله تعالیٰ کابیه فرمان که "جو لوگ سود کھاتے ہیں 'وہ قیامت میں بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جے شیطان نے لیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ حالت ان کی اس وجہ ہے ہو گی کہ انہوں نے کما تھا کہ خرید و فروخت بھی سود ہی کی طرح ہے حالا نکہ اللہ تعالی نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ پس جس کو اس کے رب کی نفیحت کینچی اور وہ (سود لینے سے) پاز آگیا تو وہ جو کچھ پہلے لے چکاہے وہ اس کاہے اور اس کامعاملہ اللہ کے سپرد ہے لیکن اگر وہ پھربھی سود لیتارہاتو یمی لوگ جہنمی ہیں' یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔''

کی بر آسیب ہو یا شیطان تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر مشکل سے کھڑا بھی ہوتا ہے تو کیکیا کر گر پڑتا ہے۔ یمی حال حشر میں سود ہواروں کا ہو گاکہ وہ مخبوط الحواس ہو کر حشر میں عند اللہ حاضر کئے جائیں گے۔ بیہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سود کو تجارت پر قیاس کر کے اس کو حلال قرار دیا' حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سودی معاملات کو حرام' گرانہوں نے قانون الی کا مقابلہ کیا' گویا چوری کی اور سینہ زوری کی' للذا ان کی سزا کیی ہونی چاہئے کہ وہ میدان محشر میں اس قدر ذلیل ہو کر انھیں کہ دیکھنے والے سب ہی ان کو ذلت اور خواری کی تصویر دیکھیں۔

(۲۰۸۴) ہم سے محمد بن بثار نے بیان کیا کما کہ ہم سے غندر نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے ابوالضحل نے 'ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رہی ہی نے بیان کیا

٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشًارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُغْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ غَائِشَةَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَـمَّا نَوْلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ في الْمَسْجِدِ، ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ).

[راجع: ٥٩٤]

حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِم قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاء عَنْ سَمْرَةَ بْن جُنْدُبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِي اللَّهِ: ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيانِي فَأَخْرَجَانِي إلَى أَرْض مُقَدُّسَةٍ، فَانْطَلَقُنَا خَتَى أَتَيْنَا عَلَى نَهْر مِنْ دَم، فَيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ. فَأَقْبَلَ الرَّجْلُ الَّذِي فِي النُّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخَرُجَ رَمَى الرَّجُلَ بِحَجَرٍ فِي فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى في فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتُهُ في النَّهْر: آكِلُ الرِّبَا)).

٧٠٨٥ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ قَالَ

[راجع: ١٨٤٥]

د اس میں سود خور کا عذاب د کھلایا گیا ہے کہ دنیا میں اس نے لوگوں کا خون کا عذاب د کھلایا گیا ہے کہ دنیا میں اس نے لوگوں کا خون چوس چوس کر دولت جمع کرلی' اسی خون کی وہ نہرہے جس میں وہ غوطہ کھلایا جا رہا ہے۔ بعض روایات میں وسط النهر کی جگہ شط النهر كالفظ ہے۔

#### ٢٥- بَابُ مُوكِلِ الرِّبَا

لِقُولِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتُّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيْنَ فَإِنْ لُّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ وَ إِنْ كَانَ ذُواْ

كه جب (سورة) بقره كي آخري آيتي ﴿ الذين ياكلون الوبوا ﴾ الخ نازل ہوئیں تو نبی کریم سائیل نے انہیں صحابہ و کا کومبحد میں بڑھ کر سلیا۔ اس کے بعد ان پر شراب کی تجارت کو حرام کردیا۔

(٢٠٨٥) جم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ جم سے جریر بن حازم نے 'کما کہ ہم سے ابو رجاء بھری نے بیان کیا' ان سے سمرہ بن جندب بناتُد نے کہ نبی کریم طالع اللہ نے فرمایا 'رات (خواب میں) میں نے دو آدمی دیکھے 'وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے۔ پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہریر آئے 'وہاں (نہرکے کنارے) ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ اور نہر ك في ميس بهي ايك فخص كمرا تقاء (نسرك كنارك ير) كمرت مون والے کے سامنے بھرراے موئے تھے۔ بھ ضروالا آدمی آ تا اور جو نہی وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے فوراً ہی باہروالا فمخص اسکے منہ پر پھر تھنچ کر مار تاجو اسے وہیں لوٹا دیتا تھا' جمال وہ پہلے تھا۔ اسی طرح جب بھی وہ نكلنا جابتا كنارے ير كھڑا ہوا شخص اسكے منہ پر پقر تحييني مار تا اور وہ جہال تھا وہن پھر لوٹ جاتا۔ میں نے (اینے ساتھیوں سے جو فرشتے تھے) یوچھا کہ یہ کیا ہے او انہوں نے اسکا جواب یہ دیا کہ نہر میں تم نے جس شخص کو دیکھاوہ سود کھانے والا انسان ہے۔

باب سود کھلانے والے کا گناہ

الله تعالى نے فرمایا كه "اے ايمان والو! دُرو الله سے اور چھوڑ دو وصولی ان رقموں کی جو باقی رہ گئی ہیں لوگوں پر سود سے 'اگرتم ایمان والے ہو'اور اگرتم ایسانہیں کرتے تو پھرتم کو اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے 'اور اگر تم سود لینے سے توبہ کرتے ہوتو صرف اپنی اصل رقم لے لو'نہ تم کسی پر زیادتی کرواور نہ تم پر کوئی زیادتی ہو اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے مہلت
دے دو ادائیگی کی طاقت ہونے تک۔ اور اگر تم اس سے اصل رقم
بھی چھوڑ دو تو یہ تمہارے لئے بہت ہی بہترہ اگر تم سمجھو۔ اور اس
دن سے ڈروجس دن تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ پھر
ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر
کسی قتم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گا۔ "ابن عباس بی والے کہا کہ
یہ آخری آیت ہے جو نبی کریم مائی کیا پر نازل ہوئی۔

(۲۰۸۶) ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عون بن الی جحفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد کو ایک چچھالگانے والاغلام خریدتے دیکھا۔ میں نے یہ دیکھ کریم کران سے اس کے متعلق بوچھاتو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم ماٹی کیا نے کت کی قیت لینے سے منع فرمایا ہے' ماٹی کیا نے کت کی قیت لینے سے منع فرمایا ہے' آپ نے گودنے والی اور گدوانے والی کو (گودنا لگوانے سے) سود لینے والے اور سود دینے کو (سود لینے یا دینے سے) منع فرمایا۔ اور تصویر

غُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدُّقُوا خَيْرٌ لُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوفًى كُلُّ نَفْسٍ مًا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آیَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ

٣٠٠١- حَدَّتُنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّتُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَونِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُ اللَّهِ مَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ: نَهَى النَّبِيُ اللَّهُ مَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَتَعَنِ الْوَاشِمَةِ وَتَعَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوشُومَةِ، وَآجَنِ الرَّبًا وَمُوكُلِدٍ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِ).

[أطرافه في : ٢٢٣٨، ٢٢٣٨، ٥٩٦٢، ٥٩٦٢]. ينافي والي ير لعنت بجيجي -

آکٹر علماء کے نزدیک کتے کی بیع درست نہیں ہے گر حضرت امام ابو حنیفہ رمایٹیے نے کتے کا بیپنا اور اور اس کی قیمت کھانا جائز اسکی ہے۔ اور اگر کوئی کسی کا کتا مار ڈالے تو اس پر تاوان لازم کیا گیا ہے' امام احمد بن حنبل رمایٹیے نے حدیث بذاکی روسے کتے کی بیچ مطلقا ناجائز قرار دی ہے۔ پیچنا لگانے کی اجرت کے بارے میں ممانعت تنزیمی ہے کیونکہ دو سری حدیث سے خابت ہے کہ آخضرت طاب نے خود پیچنا لگوایا اور پیچنا لگانے والے کو مزدوری دی' اگر حرام ہوتی تو آپ بھی نہ دیتے۔ گدوانا'گودنا حرام ہوتی اور جبالکہ یمال ایسے سب پیشہ والوں پر اللہ کے رسول طاب نے لعت بھیجی ہے۔

٣٦ - بَابُ ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
 الصَّدَقَاتِ : وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ
 كَفَّارٍ أَثِيْمٍ ﴾ [البقرة : ٧٦]

٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ
 حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
 قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي
 الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ إِلَيْ

باب (سورهٔ بقره میں) الله تعالی کابیه فرمانا که وه سود کومٹادیتا ہے اور صد قات کو دو چند کرتا ہے۔ اور الله تعالیٰ نہیں پہند کرتا ہر منکر گندگار کو

(۲۰۸۷) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہ اس سے لیٹ نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شماب نے کہ سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ میں نے خود نی کریم مال کیا کویہ فرماتے ساکہ (سامان بیچے وقت دکاندار کے) قتم

يَقُولُ: ((الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ)).

کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے لیکن وہ قتم برکت کو مثادینے والی ہوتی ہے۔

گو چند روز تک ایسی جھوٹی قتمیں کھانے سے مال تو کچھ نکل جاتا ہے لیکن آخر میں اس کا جھوٹ اور فریب کھل جاتا ہے۔ اور برکت اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے جھوٹا جان کر اس کی دکان پر آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ صدق رسول اللہ ملٹھ کیا۔

## باب خرید و فروخت میں قتم کھانا

(۲۰۸۸) ہم سے عمرو بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا کہا کہ ہم کو عوام بن حوشب نے خبر دی 'انہیں ابراہیم بن عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ بازار میں ایک شخص نے ایک سامان دکھا کر قتم کھائی کہ اس کی اتن قیمت لگ چکی ہے۔ حالا نکہ اس کی اتن قیمت نہیں لگی تھی۔ اس قتم سے اس کا مقصد ایک مسلمان کو دھو کہ دینا تھا۔ اس پر بیہ آیت اتری "جو لوگ اللہ کے عمد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلہ میں بیجتے ہیں۔"

٧٧ – بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْع

٢٠٨٨ - حَدَّتَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدُّتَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخْبِرَنَا الْعَوَامُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةُ وَهُوَ فِي السُّوق، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ لِيُوقِعَ فِيْهَا رَجُلاً مَنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَنَرَلَتْ: ﴿إِنَّ اللهِ يُنْ اللهِ يَنْ اللهُ اللهِ اللهِ لَقَدْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَنَرَلَتْ: ﴿إِنَّ اللهِ يُنْ اللهِ يَنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيْلاً ﴾
 يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيْلاً ﴾

[آل عمران : ۷۷].

[طرفاه في: ٢٦٧٥، ٢٥٥٤].

آخرت میں ان کے لئے کچھ حصہ نہیں ہے اور نہ ان سے اللہ کلام کرے گا اور نہ ان پر نظر رحمت ہوگی۔ اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ بلکہ ان کے لئے کچھ حصہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قتم کھانا برترین گناہ ہے۔ علائے کرام نے کی سے معالمہ میں بھی بطور تنزیہ اللہ کے نام کی قتم کھانا پہند نہیں کیا ہے۔ مند احمد میں ہے کہ آپ نے فرمایا' اپنی ازار کو مخنوں سے پنچ معالمہ میں بھی بطور تنزیہ اللہ کی نظر رحمت نہیں لکھانے والا اور جھوٹی قسموں سے اپنا مال فروخت کرنے والا اور احسان جلانے والا یہ وہ مجرم ہیں جن پر حشر میں اللہ کی نظر رحمت نہیں ہو گی۔ حضرت امام بخاری روایت کی کا مقصد باب یہ ہے کہ تجارت میں ہر وقت سچائی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ورنہ جھوٹ ہو لئے والا تا جرعند اللہ خت مجرم قراریاتا ہے۔

#### باب سنارون كابيان

اور طاؤس نے ابن عباس جُھنٹ سے نقل کیا کہ نبی کریم طاق کیا نے (ججتہ الوداع کے موقعہ پر حرم کی حرمت بیان کرتے ہوئے) فرمایا تھا کہ حرم کی گھاس نہ کائی جائے۔ اس پر عباس بڑاٹھ نے عرض کیا کہ اذخر (ایک خاص قتم کی گھاس) کی اجازت دے دیجئے 'کیونکہ یہ یمال کے خاص قتم کی گھاس) کی اجازت دے دیجئے 'کیونکہ یہ یمال کے

٢٨- بَابُ مَا قِيْلَ فِي الصَّوَّاغ

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمِا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا)) وَقَالَ الْعَبَّاسُّ: ((إلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِم وَبُيُوتِهِمْ. فَقَالَ : إِلاَّ الإِذْخِرَ)). سناروں' لوہاروں اور گھروں کے کام آتی ہے' تو آپ نے فرمایا' اچھا۔ اذ خر کاٹ لیا کرو۔

اس مدیث سے امام بخاری روائیے نے یہ نکالا کہ ساری کا پیٹر آنخضرت سائیلیا کے زمانہ میں بھی تھا۔ اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ تو یہ پیٹر جائز ہوا۔ حضرت امام بخاری روائی نے یہ باب لا کر اس مدیث کے ضعف کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جے امام احمد نے نکالا ہے جس میں فدکور ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹے سار اورر گریز ہوا کرتے ہیں۔ اس کی سند میں اضطراب ہے۔

١ ١ ١ ٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخَبَرَنَا عُبْدُ اللهِ قَالَ أَخَبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ بْنَ أَنَّ طُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عِلِيًّا قَالَ: ((كَانَتْ لِي شارِفُ مِنْ نَصِيْبِي مِنَ السَمْفُنَمِ ، وَكَانَ السِّسِيُّ فَلَيْ أَنْ السِّسِيِّ فَلَيْ اللهِ فَلَيْ وَلَيْمَةِ وَالسِّمِنَ بِهِ فِي وَلِيْمَةِ مِنْ الصَوْاعِيْنَ وَأَسْتَعَيْنَ بِهِ فِي وَلِيْمَةِ عَنْ وَلِيْمَةِ عَنْ وَلِيْمَةِ عَنْ وَالسَّعَيْنَ بِهِ فِي وَلِيْمَةِ عَنِي وَلِيْمَةِ وَلِيْمَةِ عَلَى وَلِيْمَةِ مِنْ إِنِي وَلِيْمَةِ وَلِيْمَةِ عَنِي وَلِيْمَةِ وَلِيْمَةً وَلِيْمِهُ وَلِيْمَةً وَلَمْ وَلِيْمُ وَلِيْمَةً وَلِيْمَةً وَلَامِلُولِيْمَ وَلِيْمَةً وَلِيْمَةً وَلِيْمَةً وَلِيْمَةً وَلِيْمَةً وَلِيْمَةً وَلِيْمِيْمُ وَلِيْمَةً وَلِيْمَةً وَالْمَالِيْمُ وَلِيْمَةً وَلِيْمَالِمُ وَلِيْمَةً وَلِيْمِنْ وَلِ

[أطرافه في : ۳۰۹۱، ۳۰۹۱، ٤٠٠٣، ۵۷۹۳].

رور ویداد رسے بین اس موری انہوں نے کہا کہ جمیس عبداللہ
بین مبارک نے خبردی انہوں نے کہا کہ جمیس بونس نے خبردی '
بین مبارک نے خبردی انہوں نے کہا کہ جمیس بونس نے خبردی '
انہوں نے کہا کہ جم سے ابن شہاب نے 'انہوں نے کہا کہ جمیس زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے خبردی ' انہیں حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غنیمت کے مال میں سے میرے جھے میں ایک اونٹ آیا تھا اور ایک دو سرا اونٹ میں ایک اونٹ آیا تھا اور ایک دو سرا اونٹ میرا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے "خمس" میں سے دیا تھا۔ پھرجب میرا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کرا کے لانے کا ہوا تو میں نے بی قینقاع کے ایک سار سے طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور جم دونوں مل کراذ خرگھاس سے طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور جم دونوں مل کراذ خرگھاس این شادی کے ولیمہ میں اس کی قیمت کولگاؤں۔

آئی ہے اس مدیث میں بھی ساروں کا ذکر ہے۔ جس سے عمد رسالت میں اس بیشہ کا ثبوت ملتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رزق سیست کی مطل تلاش کرنے میں کوئی ہی پائٹ نہ ہونی چاہئے۔ جیسا کہ حضرت علی بڑاٹھ نے خود جاکر جنگل سے اذخر گھاس جمع کر کے فروخت کی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ولیمہ دولها کی طرف سے ہوتا ہے۔

بنی قینقاع مدینہ میں یمودیوں کے ایک خاندان کا نام تھا۔ علی بن حسین امام زین العابدین کا نام ہے جو حضرت حسین بڑاتھ کے بیٹے اور حضرت علی بڑاتھ کے بیٹے اور حضرت علی بڑاتھ کے بوتے ہیں۔ کنیت ابوالحن ہے۔ اکابر سادات میں سے تھے۔ تابعین میں جلیل القدر اور شرت یافتہ تھے۔ امام زہری نے فرمایا کہ قرایش میں کسی کو میں نے ان سے بہتر نہیں پایا۔ ۹۲ ھم میں انقال فرمایا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت امام بخاری رہائے نے انکہ اٹنا عشر کی روایتیں نہیں لی ہیں۔ ان معترفین کے جواب کے لئے امام زین العابدین کی یہ روایت موجود ہے جو انکہ اٹنا عشر میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔

بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْ عَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْ عَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْ عَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَي، وَإِنَّا أَجْلَتْ لِخَدِي، وَإِنَّا أُجِلَتْ لِلهَ سَاعَةً، مِنْ نَهَارٍ لاَ يُخْتَلَى خَلامًا وَلاَ يُغْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنقُرُ صَيدُهَا وَلاَ يُنقُرُ صَيدُهَا وَلاَ يُنقُرُ صَيدُهَا وَلاَ يُنقُرُ عَنْدُ اللهِ فَعِلَى عَلَيهَا إِلاَّ لِمُعرِفِي). وَقَالَ عَبْاسُ يُنقَدُ وَلَا يَنقُرُ صَيدُهَا وَلاَ يَتُاسُ وَلِللهِ الإِذْخِور)) فَقَالَ عَبْاسُ وَلِللهِ الإِذْخِور)) وَلِسَقُفِ بُيُوتِنَا. فَقَالَ: ((إلاَ الإِذْخِور)) فَقَالَ عَبْاسُ فَقَالَ عَبْرِي مَا يُنقُرُ صَيدُهَا؟ وَلِللهُ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. قَالَ عَبْلَهُا وَلَا عَبْاسُ هُوَ أَنْ تُنجَيْهُ مِنَ الظّلُ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. قَالَ عَبْلَا وَلَا عَبْلِهِ عَنْ خَالِدٍ: ((لِصَاغَتِنَا عَبْدَ الْوَهَابِ عَنْ خَالِدٍ: ((لِصَاغَتِنَا وَتُنْوِلَ مَكَانَهُ. قَالَ عَبْدَ الْوَهَابِ عَنْ خَالِدٍ: ((لِصَاغَتِنَا وَلَا اللهِ وَاللهِ عَنْ خَالِدٍ: ((لِصَاغَتِنَا وَلَا اللهِ وَقُولَ اللهِ وَلَا الْوَهَابِ عَنْ خَالِدٍ: ((لِصَاغَتِنَا وَلَا اللهِ وَقُولَ اللهِ وَاللهِ عَنْ خَالِدٍ: ((لِصَاغَتِنَا وَقُلُولُ مَالِدٍ: ((لِصَاغَتِنَا وَلَا اللهِ وَلَيْهُ وَلَا )). [راجع: ١٣٤٩]

(۲۰۹۰) م سے اسحاق بن شاہین نے بیان کیا کما کہ مم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے خالد نے 'ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بھ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی نے مك كو حرمت والاشهر قرار دیا ہے۔ بید نہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے علال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لئے طال ہو گا۔ میرے لئے بھی ایک دن چند لحات کے لئے حلال ہوا تھا۔ سواب اس کی نہ گھاس کائی جائے'نہ اس کے ورخت کاٹے جائیں' نہ اس کے شکار بھگائے جائیں' اور نہ اس میں کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے۔ صرف معرف (یعنی گشدہ چیز کو اصل مالک تک اعلان کے ذریعے پنجانے والے) کو اس کی اجازت ہے۔ عباس بن عبدالمطلب بوالد نے عرض کیا کہ زخر کے لئے اجازت دے دیجے کہ سے مارے ساروں اور مارے گھرول کی چھوں کے کام میں آتی ہے۔ تو آپ نے اذخر کی اجازت دے دی۔ عرمدنے کما سے بھی معلوم ہے کہ حرم کے شکار کو بھگانے کامطلب كياب؟اس كامطلب سيب كه (كمي ورخت ك سائ تلے اگروه بیھا ہوا ہو تو) تم سائے سے اسے ہٹا کر خود وہاں بیٹے جاؤ۔ عبدالوہاب نے خالد سے (اپنی روایت میں یہ الفاظ) بیان کئے کہ (اذخر) مارے ساروں اور جاری قبروں کے کام میں آتی ہے۔

لینی بجائے چھوں کے عبدالوہاب کی روایت میں قبروں کا ذکر ہے۔ عرب لوگ اذخر کو قبروں میں بھی ڈالنے اور چھت بھی اس بے پائے۔ وہ ایک خوشبو دار گھاس ہوتی ہے۔ عبدالوہاب کی روایت کو خود امام بخاری مطابح نے کتاب الج میں نکالا ہے۔ روایت میں ناروں کا ذکر ہے اس سے اس پیشہ کا درست ہونا ثابت ہوا۔ نار جو سونا جاندی وغیرہ سے عورتوں کے زیور بنانے کا دھندا کرتے ہیں۔

باب كاريكرون اور لوبارون كابيان

(۲۰۹۱) ہم سے محر بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے محر بن ابی عدی
نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے سلیمان نے ان سے ابوالفعی
نے ان سے مروق نے اور ان سے خباب بن ارت بھٹ کے میں
جاہیت کے زمانہ میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا۔ عاص بن و کل (کافر) پر
میرا کچھ قرض تھا۔ میں ایک دن اس پر تقاضا کرئے گیا۔ اس نے کما کہ
جب تک تو محر ساتھ کیا کا انکار نہیں کرے گامیں تیرا قرض نہیں دوں گا۔

٩ ٧ - بَابُ ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ ٩ ٧ - جَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّتَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي الطَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: ((كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائِلَ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتقاضَاهُ. قَالَ: لأَ میں نے جواب دیا کہ میں آپ کا انکار اس وقت تک نمیں کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ تیری جان نہ لے لے ' پھر تو دوبارہ اٹھایا جائے' اس نے کہا کہ پھر مجھے بھی مہلت دے کہ میں مرجاؤں ' پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں اور مجھے مال اور اولاد طے اس وقت میں بھی تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی دکمیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کو نہ مانا اور کہا کہ (آخرت میں) مجھے مال اور دولت دی جائے گی 'کیاائے غیب کی خبرہے؟ یا اس نے اللہ تعالیٰ کے ہوں سے کوئی اقرار لے لیا ہے۔ "

أَعْطِيْكَ حَتَّى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[أطرافه في : ٢٢٧٥، ٢٤٤٥، ٢٣٧٤، ٤٧٣٣

فہاب بن ارت بوالتہ مشہور صحابی ہیں' ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ان کو زمانہ جاہلیت میں ظالموں نے قید کر لیا تھا۔ ایک نزاعیہ عورت نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ آن کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ کوفہ میں اقامت گزیں ہو گئے تھے۔ اور ساے سال کی عمر میں اس کا میں دہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس مدیث سے حضرت امام بخاری مطبحہ نے لوہار کا کام کرنا ثابت فرمایا' قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد طابقہ ہمی لوہ کے بہترین ہتھیار بنایا کرتے تھے۔

يبند كرتا ہوں۔

#### ٠٣- بَابُ ذِكْرِ الْحَيَاطِ

الله الله عَنْ إِسْجَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَبْرَنَا مَالِكَ عَنْ إِسْجَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَبْرَنَا مَالِكَ عَنْ إِسْجَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((إِنَّ خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((إِنَّ خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْهُ فَلَمَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ وَضِي اللهِ عَنْهُ فَلَمَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ أَيْ وَضَي اللهِ عَنْهُ فَلَمَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَي وَسُولِ اللهِ اللهِ فَي وَسُولِ اللهِ فَي وَلَهُ وَلَهُ اللهُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَي اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

67101 F7301 Y7301 P730].

(۲۰۹۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے خبر دی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عند کو یہ کتے سا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو کھانے پر بلایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس دعوت میں رسول اللہ صلی مالک رضی اللہ عنہ و سلم کے ساتھ گیا۔ اس درزی نے روٹی اور شورباجس میں اللہ علیہ و سلم کے ساتھ گیا۔ اس درزی نے روٹی اور شورباجس میں کدو اور بھنا ہوا گوست تھا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے پیش کردیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کدو کے پیش کردیا۔ میں تلاش کر رہے تھے۔ اسی دن سے میں بھی برابر کدو کو قتلے بیالے میں تلاش کر رہے تھے۔ اسی دن سے میں بھی برابر کدو کو

کیونکہ یہ آنخضرت طبخانے کو پند تھا۔ کدو نہایت عمدہ ترکاری ہے۔ لینی لمباکدد سرد تر اور دافع تپ و خفقان و دافع حرارت و خشکی بدن اور قبض بواسیری کو دفع کرتا ہے۔ پیٹھے کی بھی بھی می خاصیت ہے۔ گو کدو کھانا دین کا تو کوئی کام نہیں ہے کہ اس کی پیروی لازم ہو' نگر آنخضرت طبھیل کی محبت اس کو مقتفی ہے کہ ہر مسلمان کدو سے رغبت رکھے جیسے انس بڑاٹھ نے کیا۔ (وحیدی)

آنحضرت مٹھی کی وعوت کرنے والے صحابی خیاط تھے۔ درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ اس سے حضرت امام بخاری رہی تھی نے درزی کا کام ثابت فرماا۔

#### باب كيڑا بننے والے كابيان

(۲۰۹۳) ہم سے بچل بن بکیرنے بیان کیا، کما کہ ہم سے بعقوب بن عبد الرحلن نے بیان کیا' ان سے ابو حازم نے 'کما کہ میں نے سل بن سعد بنا الله عن سنا انهول نے کماکہ ایک عورت "بردہ" لے کر آئی۔ سل را ش نے پوچھا، تہیں معلوم بھی ہے بردہ کے کہتے ہیں۔ کما گیا جي مال! برده حاشيه دار چادر كو كهت مين و اس عورت نے كما يا رسول الله! ميس نے خاص آپ كو پسنانے كے لئے يہ چادر اپنے ہاتھ سے بی ہے' آپ نے اسے لیا۔ آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی' پھرآپ باہر تشریف لائے تو آپ اس جادر کوبطور ازار کے پہنے ہوئے تھ عاضرين ميس سے ايك صاحب بوك يا رسول الله! يه تو مجھ دے دیجئے' آپ نے فرمایا کہ اچھالے لینا۔ اس کے بعد آپ مجلس میں تھوڑی دریہ تک بیٹھے رہے پھرواپس تشریف لے گئے۔ پھرازار کو ت كرك ان صاحب ك پاس بجوا ديا۔ لوگوں نے كما كه تم نے آخضرت ملی ای بیا ازار مانگ کر اچھا نہیں کیا۔ کونکہ تہیں معلوم ہے کہ آپ کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا کرتے ہیں۔ اس ير ان محالى نے كماكه والله! ميس نے تو صرف اس ليے يہ جادر مانگی ہے کہ جب میں مرول تو یہ میرا کفن ہے۔ سل بن اور نے فرمایا ، كه وه چاور بى ان كاكفن بى۔

٣١- بَابُ ذِكْرِ النَّسَّاجِ ٣٠٩٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدُّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَتِ امْرَاةٌ ببُرْدةٍ -قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقِيْلَ لَهُ : نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، إنَّى نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﴿ مُحْتَاجًا الَيْهَا، فَخَرَجَ الَيْنَا وَانُّهَا اِزَارُهُ، فَقَالَ رَجُلُّ مِنَ الْقَوم، يَا رَسُولَ اللهِ أَكْسُنِيْهَا، فَقَالَ: ((نَعَمْ)). فَجَلَسَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمَجْلِس ثُمُّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمُّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ الْقَومُ: مَا أَحْسَنْتَ، سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ، لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُ سَائِلاً، فَقَالَ الرُّجُلُ، وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَومَ أَمُوتُ. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ)).

[راجع: ١١٦٦]

روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کے ہاں کر گھا تھا' اور وہ کیڑا بنانے کا کام کرنے میں ماہر تھی جو بھترین حاشیہ دار کینیٹ کے ایس کر حضور مٹھیلے کی خدمت میں پیش کرنے لائی۔ آپ نے اسے بخوشی قبول کر لیا' گر ایک صحابی (عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ) تھے جنہوں نے اسے آپ کے جسم پر ذیب تن دیکھ کر بطور تبرک اپنے کفن کے لئے اسے آپ سے مایک لیا۔ اور آپ نے ان کو یہ دے دی' اور ان کے کفن ہی میں وہ استعال کی گئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمد رسائت میں نور بانی کا فن مروج تھ'

اور اس میں عورتیں تک مهارت رکھتی تھیں' اور اس پیشہ کو کوئی بھی معیوب نہیں جانتا تھا۔ یمی ثابت کرنا حضرت امام بخاری رمایٹیہ کا

#### ٣٢ - بَابُ النَّجَّار

٢٠٩٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: ((أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يُسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: بَعْثُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى فُلاَنَةَ - امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ - أَنْ مري غُلاَمَكِ النَّجَارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادَا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَنَّمْتُ النَّاسَ. فَأَمَرَتُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاء الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بها، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهَا، فَأَمَرَ بهَا فَوُضِعَتْ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ)).

#### باب برهنی کابیان۔

(۲۰۹۴) مم سے قتید بن سعید نے بیان کیا کما کہ مم سے عبدالعزیز نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے بیان کیا کہ کچھ لوگ سل بن سعد ساعدی واللہ کے یمال منبرنبوی کے متعلق بوچھنے آئے۔ انہول نے بیان کیا کہ رسول اللہ طال کے فلال عورت کے یمال جن کا نام بھی سل بزار نے لیا تھا' اپنا آدمی جمیحا کہ وہ اپنے برھنی غلام سے کہیں کہ میرے لیے بچھ لکڑیوں کو جوڑ کر منبرتیار کردے ' تاکہ لوگوں کو وعظ کرنے کے لیے میں اس پر بیٹھ جایا کروں' چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام سے غابہ کے جھاؤکی لکڑی کامنبرینانے کے لئے کما ، پھر (جب منبر تیار ہو گیاتو) انہوں نے اسے آپ کی خدمت میں بھیجا'وہ منبرآپ ك علم سے (مجدميں) ركھا كيا۔ اور آپ اس پر بيٹھے۔

[راجع: ٣٧٧]

غابہ مدینہ سے شام کی جانب ایک مقام ہے ، جمال جھاؤ کے برے برے ورخت تھے۔ اس عورت کا نام معلوم نہیں ہو سکا البت غلام كانام با قوم بتلايا كيا بـ بعض نے كما ب كديد منبر تميم دارى نے بنايا تھا۔

(۲۰۹۵) ہم سے خلاوین کیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالواحد بن ايمن نے بيان كيا' ان سے ان كے والد نے اور ان سے جابر بن عبدالله بن الله العارى عورت تے رسول كريم الفيام عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کے لئے کوئی الی چیز کیول نہ بنوا دول جس پر آپ وعظ کے وقت بیٹا کریں۔ کیونکہ میرے پاس ایک غلام برھئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھاتھاری مرضی۔ راوی نے بیان كياكه پهرجب منبرآپ كے لئے اس نے تياركيا او جعد كے دن جب آنخضرت ملی اس منبریر بیٹے تو اس تھجور کی لکڑی سے رونے کی آواز آنے گی۔ جس پر نیک دے کر آپ پہلے خطبہ دیا کرتے تھے۔ اليامعلوم ہو تا تھا كہ وہ پيٹ جائے گى۔ بيد و كيھ كرنبي كريم النائيا منبرير ے اترے اور اسے پکر کراپنے سینے سے لگالیا۔ اس وقت بھی وہ

٧٠٩٥ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جابر بْن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ الْمُرَأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ لللهِ بِا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقُعٰدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي غُلاَمًا نَجَّارًا. قَالَ : ((إِنْ شَنْتِ)). قَالَ فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنبَرَ. فَلَمَا كَانَ يَومُ الْجُمُعَةَ قَعَد النَّبِيُّ ﴿ عَلَى المنبر الذي صنغ فصاحت النخلة التي كانَ يخْطُبُ عِنْدَها حَتَّى كَاذَتْ أَنْ تَنْشَقَّ فَمَولَ النَّبِيُّ ﴿ لَمُنَّا حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمُّهَا إِلَيْهِ،

فجَعَلَتْ تَننُ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَى اسْتَقَرَتْ. قَالَ: ((بَكَتْ عَلَى مَا كانتْ تسْمَعُ مِنَ الذَّكْرِ)).

[راجع: ٤٤٩]

لکڑی اس چھوٹے بچے کی طرح سکیاں بھر رہی تھی جے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ چپ ہوگئی۔ آنخضرت ماٹھ کیا نے فرمایا کہ اس کے رونے کی وجہ سے تھی کہ بید لکڑی خطبہ سنا کرتی تھی اس لئے روئی۔

کونکہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور منبر پر خطب پڑھنے گئے۔ یہ آخضرت ماڑین کا ایک عظیم مجزہ ہے کہ آپ کی جدائی کا غم سیست کے دریت ہذا ہے جابت فرمایا کہ بڑھئی کا بیشہ بھی کوئی فدموم بیشہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان ان میں ہے جو بیشہ بھی اس کے لئے آسان ہو اختیار کر کے رزق طال تلاش کر سکتا ہے۔ ان احادیث ہے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ صنعت و حرفت کے متعلق بھی اسلام کی نگاہوں میں ایک ترقی یافتہ پلان ہے۔ بعد کے زمانوں میں جو بھی ترقیات اس سلسلہ میں ہوئی ہیں۔ خصوصاً آج اس مشینی دور میں یہ جملہ فنون کس تیزی کے ساتھ منازل ترقی طے کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہ سب کھے اسلامی تعلیمات کے مقدس تائج ہیں۔ اس لحاظ ہے اسلام کا یہ پوری دنیائے انسانیت پر احسان عظیم ہے کہ اس نے دین اور دنیا ہرود کی ترقی کا پیغام دے کر فرہب کی تجی تصویر کو بنی نوع انسان کے سامنے آشکارا کیا ہے۔ بچ ہے ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ (آل عمران: ۱۹)

٣٣- باب شراء الحوائج بنفسيه وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: الشّوَى اللهُ عَنْهُمَا: الشّوَى النّبي في جَملاً مِنْ عُمَرَ. وقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: جَاءَ مُشْرِكَ بِغَنمٍ فَاشْتَرَى النّبي في مِنْ جَابِو بَعِيْرًا.

٢٠٩٦ حَدْثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيْسَى قَالَ
 حَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ
 إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ مِنْ
 يَهُودِيٌّ طَعَامًا بنسِيْنَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ)).

باب اپنی ضرورت کی چیزیں ہر آدمی خود بھی خرید سکتاہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کما کہ نبی کریم مالی پیانے حضرت عمر بنا پڑ سے ایک اونٹ خریدا' اور عبدالرحمٰن بن الی بکر رضی اللہ عنمانے کما کہ ایک مشرک بکریاں (پیچنے) لایا تو نبی کریم مالی پی ا سے ایک بکری خریدی۔ آپ نے جابر بنا پڑ سے بھی ایک اونٹ خریدا تھا۔

(۲۰۹۲) ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا کہ ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا کہ ان سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخعی نے اور ان سے عائشہ وی ہے کہ رسول اللہ مالی ہے ایک یہودی سے بچھ غلہ ادھار خریدا 'اورا پی زرہ اس کے پاس گردی رکھوائی۔

[راجع: ٢٠٦٨]

آ تخضرت مل کی رکھ دی۔ سویہ امر مروت کی خود ایک یمودی سے ادھار غلہ خریدا۔ بلکہ اپنی ذرہ اس کے ہاں گروی رکھ دی۔ سویہ امر مروت کی مرتب کے خلاف نہیں ہے کوئی امام ہویا بادشاہ نبی سے کسی کا درجہ بڑا نہیں ہے کا پنا سودا بازار سے خود خریدنا اور خود ہی اس کو اٹھا کر لے آنا آ تخضرت ساتھ کے اور جو اس کو برایا عزت کے خلاف سمجھے وہ مردود و شقی ہے۔ بلکہ بہتری ہے کہ جمالی تک ہوگئے انسان اپنا ہر کام خود ہی انجام دے تو اس کی زندگی پر سکول زندگی ہوگی۔ اسوہ حسنہ اس کا نام ہے۔

باب چوپایه جانوروں اور گھو ڑوں مگر ھوں کی خریداری کا بیان اگر کوئی سواری کا جانوریا گدھا خریدے اور بیچنے والا اس پر سوار ہو تو اس کے اترنے سے پہلے خریدار کا قبضہ پورا ہو گایا نہیں؟ اور ابن عمر بن الله ني كريم الناتيان في حضرت عمر بنات سع فرمايا اسے مجھے جے دے۔ آپ کی مراد ایک سرکش اونٹ سے تھی۔ (۲۰۹۷) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا 'ان سے وہب بن کیسان نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبدالله بی فا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم مٹھیم کے ساتھ ایک غزوہ (ذات الرقاع یا تبوک) میں تھا۔ میرا اونٹ تھک کرست ہوگیا۔ استے میں میرے پاس نی کریم من المالي تشريف لائ اور فرمايا عابر! ميس في عرض كيا، حضور ميس حاضر ہوں۔ فرمایا کیابات ہوئی؟ میں نے کما کہ میرا اونٹ تھک کرست ہو كيا ب ولا عي نبيل اس لئے ميں يتھيے ره كيا مول يهر آپ اين سواری سے اترے اور میرے اس اونٹ کوایک ٹیٹرھے منہ کی لکڑی ے کینیخ لگے (لینی ہاکنے لگے)اور فرمایا کہ اب سوار ہوجا۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا۔ اب تو یہ حال ہوا کہ مجھے اسے رسول اللہ ملتھ کے برابر پنچنے سے روکنا پڑ جاتا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا 'جابر تونے شادی بھی کرلی ہے؟ میں نے عرض کیاجی ہاں! دریافت فرمایا 'کسی کواری لڑی سے کی ہے یا بیوہ سے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے توایک بیوہ سے کرلی ہے۔ فرمایا ، کسی کواری لڑک سے کیوں نہ کی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی۔ (حضرت جابر بھی كوارے تھے) ميں نے عرض كياكه ميرى كئى بينيں ہيں۔ (اور ميرى مال کا انقال ہو چکا ہے) اس لئے میں نے یمی پند کیا کہ ایمی عورت ے شادی کروں 'جو انہیں جع رکھے۔ ان کے کنگھاکرے اور ان کی اگرانی کرے۔ پھر آپ نے فرمایا "کہ اچھااب تم گھر بہنچ کر خبرو عافیت ك ساتھ خوب مزے اڑانا۔ اس كے بعد فرمليا كياتم ابنا اون علي

٣٤- بَابُ شِرَاء الدُّوَابُّ وَالْحَمِيْر وَإِذَا اشْتَرَى دَائِةً أَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْصًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ؟وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ لِعُمَرَ : ((بِعْيِنهِ. يَعْنِي جَمَلاً صَعْبًا)). ٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وأَعْيَا، فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﴿ فَقَالَ : ((جَابِرٌ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((مَا شَأَنْك؟)) قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيٌّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ. فَنَزَلَ يَحْجنُهُ بِمِحْجَنِهِ. ثُمُّ قَالَ: ((ارْكَبْ))، فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكَفُّهُ عَنْ رَسُول اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله قَالَ: ((بِكْرًا أَمْ ثَيَّبًا؟)) قُلْتُ: بَلْ ثَيَّبًا. قَالَ: ((أَفَلاَ جَارِيَةٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُك؟)) قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَخْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوُّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: ((أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ. فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ)). ثُمُّ قَالَ: ((أَتَبِيْعُ جَمَلَك؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنَّى بَأُوْقِيْةٍ. ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْهَدَاةِ، فَجَنْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: ((آلآنَ

قَدِمْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَدَعْ جَمَلَكَ فَادَخُلْ فَصَلُ رَكْعَتَينِ))، فَدَخَلْتُ فَصَلُ رَكْعَتَينِ))، فَدَخَلْتُ فَصَلُيْتُ. فَقَالَيْنَ لَهُ أَوْقِيَّةً، فَصَلَّيْتُ. فَقَالَ: ((ادْعُ لِي فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَيْتُ. فَقَالَ: ((ادْعُ لِي خَابِرًا)). قُلْتُ الآنْ يَرُدُ عَلَى الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْعَضَ إِلَى مِنْهُ، قَالَ (راخُدُ جَمَلَكُ، وَلَكَ ثَمَنُهُ).

[راجع: ٤٤٣]

گ ؟ بیس نے کما۔ بی ہاں! چنانچہ آپ نے ایک اوقیہ چاندی بیس خرید ایا' رسول اللہ سٹی ہے۔ اور بیس اللہ وسرے دن صبح کو پہنچا۔ پھر ہم مبحہ آئ تو آخضرت سٹی ہم مبحہ کے دو سرے دن صبح کو پہنچا۔ پھر ہم مبحہ آئ تو آخضرت سٹی ہم مبحہ کے دروازہ پر طے۔ آپ نے دریافت فرمایا' کیا ابھی آئ ہو؟ بیس نے دروازہ پر طے۔ آپ نے دریافت فرمایا' کیا ابھی آئ ہو؟ بیس نے دو رکعت نماز پڑھ۔ بیس اندر گیا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے بلل بڑھڑ کو تھم دیا کہ میرے لیے ایک اوقیہ چاندی تول دے۔ انہوں نے ایک اوقیہ چاندی جھکی ہوئی تول دی۔ بیس پیٹے موڑ کے چالتو آپ نے فرمایا کہ جابر کو ذرا بلاؤ۔ بیس نے سوچاکہ شاید اب میرا اونٹ پھر نے فرمایا کہ جابر کو ذرا بلاؤ۔ بیس نے سوچاکہ شاید اب میرا اونٹ پھر شیس تھی۔ چنانچہ آپ نے کوئی چیز نیمیں تھی۔ چنانچہ آپ نے کوئی چیز نیمیں تھی۔ چنانچہ آپ نے بی فرمایا کہ یہ اپنا اونٹ لے جااء راس کی قیمت بھی تہماری ہے۔

ابب کی دونوں حدیثوں میں کیس گدھے کا ذکر نہیں جس کا بیان ترجمہ باب میں ہے اور شاید امام بھاری ملفے نے گدھے کو اون کی دونوں حدیث میں کیا۔ دونوں چوپائے اور سواری کے جانور ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے آخضرت ہے بیچ وقت یہ شرط کر لی تھی کہ میند بینچے تک میں اس پر سوار ہوں گا۔ امام احمد اور ابلحدیث نے بیچ میں یہ شرط اس حدیث سے درست رکھی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری مطفح نے اس کتاب میں جگوں کے قریب بیان کیا ہے۔ گویا اس سے بہت سے ممائل کا استخراج فرملا ہے۔

٣٥- بَابُ الأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الإِمْلاَمِ

٣٠٩٨ - حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ عُكَاظًّ وَمَجَنَّةٌ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإسلامُ تَأْثَمُوا مِنَ النَّجَارَةِ فَيْهَا، فَأَنْزَلَ ا فَهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ فيها، فَأَنْزَلَ ا فَهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ في مَوَاسِمِ الْمَحَجِّ. قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا.

#### باب جاہلیت کے بازاروں کابیان جن میں اسلام کے زمانہ میں بھی لوگوں نے خرید و فروخت کی

(۲۰۹۸) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے سفیان بن عبید نے بیان کیا ان سے عمرو بن دیار نے اور ان سے ابن عباس رمنی اللہ عنمانے کہ عکاظ ، مجند اور ذوا لمجازیہ سب زمانہ جالیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو لوگوں نے ان میں تجارت کو کناہ سمجھا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی ﴿ لیس علم کم خاح کی مواسم المحج ابن عباس رمنی اللہ عنمانے ای طرح قرات کی ہے۔

[راجع: ۲۱۷۷۰]

یعیٰ تم پر گناہ نہیں کہ ایام ج جس ان بازاروں میں تجارت کرو۔

٣٦- بابُ شراء الابل الهيم او الاخرب النهائم: المخالف للقصد في كُلُّ شيء

#### باب (ہیم) بیار یا خارش اونٹ خریدنا میم ہائم کی جمع ہے ہائم اعتدال (میانه روی) سے گذرنے والا

ا یمال یہ اعتراض ہوا ہے کہ ہیم ہائم کی جع نہیں ہے بلکہ اہیم یا ہیما کی جع ہے۔ مصابع والے نے یوں جواب دیا ہے کہ ہیم المسلم کی جع بھی ہو عتی ہے۔ جیسے بازل کی جع برل آتی ہے۔ پھر ہاکا ضمہ بوجہ یا کے سروے بدل گیا۔ جیسے بیش میں جوابیش کی جمع ہے۔ ہیام ایک بیاری ہے جو اونٹ کو ہو جاتی ہے۔ وہ پانی بیتا ہی چلا جاتا ہے گرسیراب نہیں ہوتا اور ای طرح مرجاتا ہے۔ قرآن مجید میں ﴿ فَطُورُنُونَ هُزِبَ الْهِنِيمِ ﴾ (الواقعہ: ۵۵) میں یمی بیان ہے کہ دوزخی الیے پاسے اونٹ کی طرح جو سیراب ہی نہیں ہوتا کھولتا ہوا پانی پیتے جائیں مے محر سراب نہ ہوں مے بلکہ شدت پاس میں اور اضافہ ہو گا۔ یمی لفظ ہیم یہاں حدیث میں ندکور ہوا۔ صدیث لاعدوی میں امراض کے بالذات متعدی ہونے کی نفی ہے۔ فافهم و تدبر صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم

٧٠٩٩ - حَدُّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : قَالَ عَمْرٌو : ((كَانْ هَا هُنَا رَجُلُ اسْـمُهُ نَوَّاسٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيْمٌ، فَلَهْبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ غَنْهُمَا فَاشْتَرَى تِلْكَ الإِبِلَ مِنْ شَرِيْكِ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيْكُهُ فَقَالَ : بِعْنَا تِلْكَ الإبلَ. فَقَالَ : مِمَّنْ بَعْتَهَا؟ قَالَ : مِنْ شَيَخْ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ : وَيُسحَكَ، ذَاكَ وَا للهِ ابْنُ عُمْرَ. لَجَاءَهُ فَقَالَ : إِنَّ شُوِيْكِيْ بَاعَكَ إبلاً هِيمًا وَلَمْ يَعْرِفُكَ. قَالَ: فَاسْتَقْهَا. قَالَ فَنَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا فَقَالَ: دَعْهَا، رَضِيْنَا بَقَضَاء رَسُولِ اللهِ ﷺ: لأَ عَدُوي)) سَمِعَ سُفْيَانُ عَمَرًا.

(٢٠٩٩) مم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا کما کہ مم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے کما یمال (مکہ میں) ایک محض نواس نام کا تھا۔ اس کے پاس ایک بیار اونٹ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جُهُونا گئے اور اس کے شریک سے وہی اونٹ خرید لائے۔ وہ شخص آیا تو اس کے ساجھی نے کہا کہ ہم نے تووہ اونٹ 👺 دیا۔ اس نے بوچھا کہ کے بیچا؟ شریک نے کما کہ ایک شخ کے ہاتھوں جو اس طرح کے تھے۔ اس نے کہا' افسوس! وہ تو عبداللہ بن عمر پہنے تھے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ میرے ساتھی نے آپ کو مریض اونٹ چ دیا ہے۔ اور آپ سے اس نے اس کے مرض کی وضاحت بھی نہیں گی۔ عبداللہ بن عمر بھی اللہ نے فرمایا کہ پھراسے واپس لے جاؤ۔ بیان کیا کہ جب وہ اس کو لے جانے لگا تو فیصلہ پر راضی ہیں (آپ نے فرمایا تھا کہ) "الا عدوی" (لیعنی امراض چھوت والے نہیں ہوتے) علی بن عبدالله مدینی نے کما کہ سفیان نے

وأطراقه في : ١٥٨٨، ٥٠٩٣، ٥٠٩٤،

و اس مدیث سے بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں مثلا یہ کہ بیوپاریوں کا فرض ہے کہ خریداروں کو جانوروں کا حسن و جح میری ایرا بورا بلا کر مول تول کریں۔ دھوکہ بازی برگر نہ کریں۔ اگر ایسا کیا گیا اور خریدار کو بعد میں معلوم ہو گیا' تو معلوم موت مر محارے کہ اے واپر کرے اینا رویہ واپس لے لے۔ اور اس سودے کو فنخ کر دے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی سوداگر

اس روایت کو عمرو سے سنا۔

بھول چوک سے ایبا مال کے دے تو اس کے لئے لازم ہے کہ بعد میں گاہک کے پاس جاکر معذرت خوابی کرے اور گاہک کی مرضی پر معالمہ کو چھوڑ دے۔ یہ بیوپاری کی شرافت نفس کی دلیل ہو گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گاہک درگذر سے کام لے۔ اور جو غلطی اس کے ساتھ کی گئی ہے۔ حتی الامکان اسے معاف کر دے اور طے شدہ معالمہ کو بحال رہنے دے کہ یہ فرافدلی اس کے لئے باعث برکت کثیر ہو سکتی ہے۔ لا عدوی کی مزید تفصیل دو سرے مقام پر آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالی۔

> ٣٧– بَابُ بَيْعِ السَّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَاوَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ بَيْعَهُ في الْفِتْنَةِ

مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَولَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَرَجْنَا مَعَ قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَامَ حُنَيْنِ فَأَعْطَاهُ يَعْنِي رَسُولِ اللهِ عَامَ حُنَيْنِ فَأَعْطَاهُ يَعْنِي دَرْعًا فَيهِ مَحْرَفًا فِي دِرْعًا فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَحْرَفًا فِي دِرْعًا فَيهِي سَلِمَةً، فَإِنْهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلُتهُ فِي الإِسْلامَ).

باب جب مسلمانوں میں آپس میں فسادنہ ہویا ہو رہا ہوتو ہتھیار بیچنا کیساہے؟ اور عمران بن حصین رٹائٹھ نے فتنہ کے زمانہ میں ہتھیار بیچنا مکروہ رکھا

(۱۰۰) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے کہ ان سے نے کہا ان سے ایک بین سعید نے کہ ان سے ابو قادہ بڑا تھ کے غلام ابو محمد نے اور ان سے ابو قادہ بڑا تھ کے غلام ابو محمد نے اور ان سے ابو قادہ بڑا تھ کہ ہم غزوہ حنین کے ساتھ نگلے۔ نبی کریم ماٹی کے کہ میں نے ساتھ نگلے۔ نبی کریم ماٹی کے کہ خصے ایک زرہ بخش دی اور میں نے اسے بچے دیا۔ پھر میں نے اس کی قیمت سے قبیلہ بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا۔ یہ پہلی جائیداد تھی جے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا۔

٠٧١٧٦.

[أطرافه في: ٣١٤٢، ٣٣٢١، ٤٣٢٢،

آ اس حدیث سے ترجمہ باب کا ایک جزیعنی جب فساد نہ ہو اس وقت جنگی سامان بیچنا درست ہے ' نکاتا ہے کیونکہ زرہ بھی ا استین کی المان میں داخل میں داخل میں۔ اب رہی یہ بات کہ فساد کے زمانہ میں ' ہتھیار بیچنا' تو یہ بعض نے مروہ رکھا ہے جب ان لوگوں کے ہاتھ بیچے جو فتنہ میں ناحق پر ہوں۔ اس لئے کہ یہ اعانت ہے گناہ اور معصیت پر اور اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْجَبُو وَ الْعَدُونِ ﴾ (المائدة: ۲) اس جماعت کے ہاتھ جو حق پر ہو بیچنا مروہ نہیں ہے۔ (وحیدی)

باب عطريجي والول اور مثك بيجيخ كابيان

(۱۰۱) ہم سے موئ بن اساعیل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوبردہ بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابوبردہ بن ابی موئ عبداللہ نے بیان کیا کہ سے سنااور ان سے ان کے والد ابو موئ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیجے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ مشک بیجے والے

٣٨- بَابُ فِي الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ - ٣٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ لَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: (رَمَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ السَّوءِ كَمَنَالِ صَاحِبِ الْمِسْكِ

کے پاس سے تم دواچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالوگے۔ یا تو مثک ہی خرید لوگے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پاسکو گے۔ لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جھلسادے گی ورنہ بد بو تواس سے تم ضرور یالوگے۔

وَكِيْرِ الْحَدَّادِ: لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ
الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيْهِ أَوْ تَجِدُ رِيْحَهُ، وَكِيرُ
الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَو ثَوبَكَ أَوْ تَجِدُ
مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْنَةً). [طرفه في : ٥٥٣٤].

صافظ ابن حجر رمائتے اس جدیث کے ذیل فرماتے ہیں۔ و فی الحدیث النہی عن مجالسة من یتاذی بمجالسة فی الدین والدنیا والدنیا والدنیا والدنیا والدنیا والدنیا والدنیا والدنیا والدنیا والد غیب فی مجالسة من ینتفع بمجالسته فیهما و فیه جواز بیع المسک والحکم بطهارته لانه صلی الله علیه وسلم مدحه و رغب فیه ففیه الرد علی من کوهه النے (فتح الباری) اس حدیث ہے ایی مجل میں بیٹنے کی برائی ثابت ہوتی ہے جس میں بیٹنے ہے دین اور دنیا ہر دو کا نقصان ہے اور اس حدیث میں نفع بخش مجالس میں بیٹنے کی ترغیب بھی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشک کی تجارت وائز ہے۔ اور یہ بھی کہ مشک پاک ہے۔ اس لئے کہ آنخضرت میں بیٹنے اس کی تحریف کی اور اس کے حصول کے لئے رغبت دلائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاری رویتھ نے یہ باب منعقد فرما کر ان لوگوں کی تردید کی ہے جو مشک کی تجارت کو جائز شمیں جانے اور اس کی عدم طمارت کا خیال رکھتے ہیں۔

#### ٣٩- بَابُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ

٢١٠٧ - حَدَّثَنَا عَنْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَسِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَا فَامَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَسَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلُهُ أَنْ يُخَفِّقُوا مِنْ خِرَاجِهِ.

[أطرافه في: ۲۲۱۰، ۲۲۷۷، ۲۲۸۰

1177, [ | [ |

لینی جو روزانہ یا ماہواری اس سے لیا کرتے تھے۔ عرب میں مالک لوگ اپنے غلام کی محنت اور لیافت کے لحاظ سے اس پر ایک شرح مقرر کر دیا کرتے تھے کہ اتنا روز یا مہینے مہینے ہم کو دیا کرے اس کو خراج کہتے ہیں۔ (وحیدی)

٣ . ٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((احْتَجَمَ النَّبِيُ اللهِيُ اللهِيَ وَأَعْطَى الَّذِي عَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ)).

سادان) ہم سے مسدو نے بیان کیا کہ ہم سے خالد نے جو عبداللہ کے بیٹے ہیں بیان کیا کہ ہم سے خالد نے جو عبداللہ کے بیٹے ہیں بیان کیا کان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس بی شائے نے بیان کیا کہ نبی کریم مائے کیا نے چھنا گایا کا سے آپ نے اس کی اجرت بھی دی اگر اس کی اجرت بھی دی اگر اس کی اجرت بھی دی اگر اس کی اجرت جھی دی اگر اس کی اجرت جھی دی اگر اس کی اجرت جھی دی ۔

[راجع: ١٨٣٥]

ے۔ ٹابت ہوا کہ بوقت ضرورت بچھنا لگوانا جائز اور اس کی اجرت لینے والے اور دینے والے ہر دو کے لئے منع نہیں ہے۔ اصلاح

#### باب بجيمالكانے والے كابيان

(۲۱۰۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کما کہ ہم کو امام مالک روائی ہے جردی' انہیں جمید نے ' اور ان سے انس بن مالک روائی نے بیان کیا کہ ابو طیب بوائی نے رسول اللہ ساڑی کے پچھنالگایا تو آپ نے ایک صاع محبور (بطور اجرت) انہیں دینے کے لئے علم فرمایا۔ اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے خراج میں کمی کردیں۔

خون کے لئے کچھنے لگوانے کاعلاج بہت یرانا نسخہ ہے۔ عرب میں بھی یمی مروج تھا۔

١٠٠ بَابُ النّجَارَةِ فِيْمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ
 لِلرِّجَالِ وَلِلنّسَاء

٢١٠٤ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُوبَكُو بْنُ حَفْصِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : ((أَرْسَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِلَى عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سِحْلَة حريْر – أَوْ سِيَراه فَرْآها عليْه فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرسِلْ بِهَا إليْكَ لتلْبَسَهَا فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرسِلْ بِهَا إليْكَ لتلْبَسَهَا فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُرسِلْ بِهَا إليْكَ لتلْبَسَهَا أَرْسُلْ بِهَا إليْكَ لتلْبَسَهَا أَنْ لا خلاَقَ لَهُ، إِنْمَا بَعَثْتَ إِنَّمَا بَعَثْتَ بَهِا. يغنِي تَبِيْعَهَا)).

#### باب ان چیزوں کی سوداگری جن کا پہننا مردوں اور عور توں کے لئے مکروہ ہے

(۱۹۴۳) ہم سے آدم ابن الی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سالم بن نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر بی شی نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر بی شی نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ بی عمر بی شی کے بیان ایک رئیشی جب بھیجا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر بی شی اسے دیکھا کہ حضرت عمر بی شی اسے دیکھا کہ حضرت عمر بی شی اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے فرمایا میں نے اسے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے بہن لو اسے تو وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ میں نے تو اس لئے بھیجا تھا کہ تم اس سے (بی کر) فائدہ اٹھاؤ۔

[راجع: ۲۸۸]

جہرے بشرطیکہ دو سراکوئی گو کافر ہی سی اس سے فائدہ اٹھا سکے یعنی اس چیز کا بیپنا جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے درست نہیں جہرے ہے۔ اور رائح قول یمی ہے۔ اب باب میں جو حدیث بیان کی اس میں ریشی جوڑے کا ذکر ہے۔ وہ مردوں کے لئے مکردہ ہے۔ عور توں کے لئے مکردہ نہیں ہے۔ اساعیلی نے اس پر اعتراض کیا اور جواب سے ہے کہ مردوں کے لئے جو چیز مکردہ ہے اس کے بیچنے کا جواز حدیث سے نکلتا ہے تو عور توں کے لیے جو مکردہ ہے اس کی بیچ کا بھی جواز اس پر قیاس کرنے سے نکل آیا۔ یا سے کہ ترجمہ باب میں کراہت سے عام مراد ہے تحربی ہویا تنزیمی اور ریشی کیڑے گو عور توں کے لیے حرام نہیں ہیں گر تنزیما مکردہ ہیں۔ (وحیدی) خصوصاً ایسے کیڑے جو آج کل وجود میں آ رہے ہیں۔ جن میں سے عورت کا سارا جسم بالکل عوباں نظر آتا ہے ایسے بی کیڑے پہنے والی عور تیں ہیں جو قیامت کے دن نگی اٹھائی جائیں گی۔

آخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ أَيُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَانِشَةَ أَمْ الْسَمُوْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهَ عَنْهَا أَنَّهَا أَنَّهَا أَنَّهَا الشَّتَرَتُ نُمُوقَةً فِيهَا تَصَاوِيْرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ فَلَى وَجُهِهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجُهِهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجُهِهِ الْكُرَاهَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَلَى أَتُوبُ اللهِ فَلَمْ أَتُوبُ إِلَى رَسُولَ اللهِ فَلَى أَتُوبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَلَى اللهِ عَلَى الْمَارِةِ فَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۱۹۰۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی ' انہیں نافع نے ' انہیں قاسم بن مجمد نے اور انہیں ام المؤمنین عائشہ بڑی ہیا نے کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر مور تیں تھیں۔ رسول کریم الٹی ہی کا نظر جوں ہی اس پر پڑی ' آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ (عائشہ بڑی ہی نے بیان کیا کہ) میں نے آپ کے چرہ مبارک پر نابندیدگی کے آثار دیکھے تو کوش کیا ' یا رسول اللہ! میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول ماٹی ہے معافی مائی ہوں۔ فرمائے جھے سے کیا غلطی ہوئی

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ؟)) قُلْتُ: اشْتَرِيتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتُوسَدُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ((إنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورَ يَومَ الْقِيَامَةِ يُعَذُّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. وَقَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيْهِ الصُّورُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئكَةُ).

ے؟ آپ نے فرمایا' یہ گدا کیاہے؟ میں نے کماکہ میں نے یہ آپ ئی کے لئے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے شیک لگائیں۔ آپ نے فرمایا 'لیکن اس طرح کی مورتیں بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کئے جائیں گے۔ اور ان سے کہاجائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کو بنایا اسے زندہ کر د کھاؤ۔ آپ نے بیہ بھی فرمایا 'کہ جن گھروں میں مورتیں ہوتی ہں (رحمت کے) فرشتے ان میں داخل نہیں ہوتے۔

[أطرافه في : ٣٢٢٤، ١٨١٥، ١٩٥٧، ١٩٩٥، ٢٥٥٥].

آیج برمی اس مدیث سے صاف نکا ہے کہ جاندار کی مورت بنانا مطلقاً حرام ہے۔ نقشی ہویا مجسم۔ اس لئے کہ سکتے پر نقشی صور تین بن ہوئی تھیں۔ اور باب کا مطلب اس حدیث سے اس طرح نکاتا ہے کہ باوجود میکہ آپ نے مورت دار کیڑا عورت مرد دونوں کے لئے کروہ رکھا۔ گراس کا خرید نا جائز سمجھا۔ اس لئے کہ حضرت عائشہ رہے تھا کہ بیا کہ بیع کو فتح کریں۔ (وحیدی)

باب سامان کے مالک کو قیمت کہنے کا ٤١ - بَابُ صَاحِبُ السُّلْعَةِ أَحَقُّ

بالسوم

٢١٠٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَاتِطِكُمْ وَفِيْهِ خِرَبٌ ونَحَلُ)). [راجع: ٢٣٤]

زیادہ حق ہے

(٢٠٧١) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالوارث نے ان سے ابوالتیاح نے اور ان سے انس بھاتھ نے بیان کیا کہ نبی کریم سائیل نے فرمایا 'اے بنو نجار! اینے باغ کی قیت مقرر کردو۔ (آپُاس جگه کومسجد کے لیے خریدناچاہتے تھے)اس باغ میں کچھ حصہ تو ویرانہ اور کچھ جھے میں تھجور کے درخت تھے۔

یعنی مال کی قیت پہلے وہی بیان کرے' پھر خریدار جو چاہے کیے' اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کرنا واجب ہے' کیونکہ اوپر جابر کی حدیث میں گذرا ہے۔ (وحیدی)

٢ ٤ - بَابُ كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ؟ باب کب تک بیع توڑنے کا اختیار رہتاہے اس کابیان

تہ ہے اپنے میں کئی طرح کے خیار ہوتے ہیں ایک خیار المجلس لینی جب تک بائع اور مشتری ای جگھ رہیں' جہال سودا ہوا تو وونوں کو النہ سی کے فنخ کر ڈالنے کا افتیار رہتا ہے۔ دو سرے خیارالشرط لینی مشتری تین دن کو شرط کر لے یا اس سے کم کی۔ تیسرے خیارالرویت لینی مشتری نے بن دیکھے ایک چیز خرید لی ہو تو دیکھنے پر اس کو افتیار ہوتا ہے چاہے بیع قائم رکھے چاہے ننخ کر ڈالے۔ اس کے سوا اور بھی خیار ہیں جن کو قسطلانی نے بیان کیا ہے۔ (وحیدی)

٧١٠٧ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ أَخْبُونَا عَبْدُ (٢٠٠٤) بم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کما کہ ہم کو عبدالوہاب الوَهَابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ فَرِدي كَاكَ مِين نَ يَحِيلُ بن سعيد سے سنا كماكه مين نے نافع سے سنا اور انہوں نے ابن عمر بناٹھ سے کہ نبی کریم ملتھا ہے فرمایا

خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں اختیار ہو تا

ہے۔ یا خود بھ میں اختیار کی شرط ہو' (تو شرط کے مطابق اختیار ہو تا

ے) نافع نے کما کہ جب عبداللہ بن عمر مین اللہ کوئی الی چیز خریدتے جو

انہیں پیند ہوتی توایئے معاملہ دار سے جدا ہو جاتے۔

نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النُّبيِّ ﷺ قَالَ : ((إنَّ الْمُتَبَايعَيْن بالْخِيَار فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا)). وَقَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْترَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.

[أطرافه في : ۲۱۱۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۲،

ینی وہاں سے جلد چل دیتے تاکہ فنخ بچ کا اختیار نہ رہے' اس سے صاف نکاتا ہے کہ جدا ہونے سے حدیث میں دونوں کا جدا ہونا

٢١٠٨ - حَدُّثْنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيْل عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْم بْنِ حِزَام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((الْبَيِّعَانَ بالْـخِيَارِ مَا لَـمْ يَتَفَرَّقَا)). وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ : قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيْلِ لَمَّا حَدَّثُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثُ. [راجع: ٢٠٧٩] ٣ ٤ -- بَابُ إِذَا لَـمْ يُوَقَّتِ فِي الْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟

(۲۱۰۸) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے مام نے بیان کیا' ان سے قادہ نے' ان سے ابوالخلیل نے' ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہ رسول كريم مليَّا الله في غرمايا ' بيج اور خريد في والول كوجب تك وه جدانه مول (معامله كوباقي ركھنے يا توڑ دينے كا) اختيار ہوتا ہے۔ احمد نے بيہ زیادتی کی کہ ہم سے بہزنے بیان کیا کہ ہمام نے بیان کیا کہ میں نے اس کاذکر ابوالتیاح کے سامنے کیا تو انہوں نے بتلایا کہ جب عبداللہ بن حارث نے یہ حدیث بیان کی تھی' تو میں بھی اس وقت ابوالخلیل کے ساتھ موجود تھا۔

#### باب اگر بائع یا مشتری اختیار کی مدت معین نه کرے تو بھے جائز ہوگی یا نہیں؟

آ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ شافعیہ اور حفیہ کے نزویک خیارالشرط کی مدت تین دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سے لکت کی بیار اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ ذا كد مت مصرے يا كوئى مت معين نه مو تو تيج باطل مو جاتى ہے اور مارے امام احمد اور اسحاق اور المحديث كا ندجب بيد ہے کہ بج جائز ہے اور جتنی مدت ٹھرائے اتنی مدت تک افتیار رہے گا۔ اور جو کوئی مدت معین نہ ہو تو بیشہ افتیار رہے گااور اوذاعی ادر ابن انی لیل کتے میں کہ خیار الشرط باطل ہو گی اور بھ لازم ہو گی۔ (وحیدی)

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا قَالَ أَيُوبُ عَنْ نَافِع عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ:

٧١٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا (٢١٠٩) بم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کما کہ بم سے حماد بن زید نے بیان کیا' ان سے ابوب سختیانی نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر واللہ نے کما کہ رسول اللہ مال نے فرمایا ' خرید نے والے

النُّبِيُّ اللَّهِ: ((الْبَيُّعَان بالْحِيَار مَا لَـمْ يَتَفَرُّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ، وَرُبُّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ)).

[راجع: ۲۱۰۷]

\$ ٤ – بَابُ ((الْبَيِّعَان بالْخِيَار مَا لَـمْ يَتُفُرُّ قَا))

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشْرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسٌ وعَطَاءٌ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً.

اور بیچنے والے کو (ئیچ تو ڑ دینے کا)اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں' یا دونوں میں سے کوئی ایک اینے دوسرے فرنق ہے یہ نہ کمہ دے کہ پند کرلو۔ مجھی یہ بھی کماکہ "یا اختیار کی شرط کے ساتھ بھے ہو۔"

باب جب تک خرید نے اور بیچنے والے جدانہ ہوں انہیں اختيار باقى رہتاہے

(که بیچ قائم رکھیں یا تو ژ دیں) اور عبداللہ بن عمر پہنے ' شریح' شعبی ' طاؤس 'عطاء اور ابن ابی ملیکه رحمهم الله سب نے بین کہاہے۔

ان سب نے میں کہ ہے کہ صرف ایجاب و قبول لینی عقد سے بیج لازم نہیں ہو جاتی اور جب تک بائع اور مشتری مجلس عقد ے جدانہ ہوں دونوں کو اختیار رہتا ہے کہ تیج فنخ کر ڈالیں۔ سعید بن مسیب ' زہری' این انی ذئب' حسن بھری' اوزاعی' ابن جرتج 'شافعی 'مالک ' احمد ' اور اکثر علماء یمی کہتے ہیں۔ ابن حزم نے کہا کہ تابعین میں سے سوائے ابراہیم نخعی کے اور کوئی اس کا خالف نمیں اور حضرت الم ابو صنیف رئینے نے صرف الم تخعی کا قول اختیار کر کے جمبور علماء کی مخالفت کی ہے۔

اور عبدالله بن عمر ﷺ كا قول امام بخارى دالله ن اس ت فالا جو اوير نافع كدرا كد ابن عمر الله جب كوكى چيزاكى، خريدت جو ان کو پیند ہوتی' تو بائع سے جدا ہو جاتے۔ ترندی نے روایت کیا بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے۔ لینی ابن الی شیبہ نے روایت کیا وہاں سے چل دیتے تاکہ بچ لازم ہو جائے۔ اور شریح کے قول کو سعید بن منصور نے اور شعبی کے قول کو ابن الی شیبہ نے اور طاؤس کے قول کو امام شافعی نے ام میں اور عطاء اور ابن الی ملیکہ کے اقوال کو ابن الی شیبہ نے وصل کیا ہے۔

علامه شوكافي فرماتے ميں۔ و من الادلة الدالة على ارادة التفرق بالابدان قوله في حديث ابن عمر المذكور مالم يتفرقا وكانا جميعًا و كذالك قوله و ان تفرقا بعد ان تبايعا و لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب فان فيه البيان الواضح ان التفرق بالبدن قال الخطابي و على هذا وجدنا امر الناس في عرف اللغة و ظاهر الكلام فاذا قيل تفرق الناس كان المفهوم منه التميز بالابدان قال ولو كان المراد تفرق الاقوال كما يقول اهل الراي لخلا الحديث من الفائدة وسقط معناه الخ (نيل الاوطار)

علامہ شوکانی مرحوم کی تقریر کا مطلب بیا بے کہ ہر دو خریدنے و پیچنے والے کی جسمانی جدائی پر دلیل حدیث عبداللہ بن عمر بھن ا میں ہیہ قول نبوی ہے مالم بعفر قاو کانا جمیعا لینی ہر دو کو اس وقت تک اختیار باقی رہتا ہے کہ وہ دونوں جدانہ ہوں بلکہ ہر دو انتھے رہیں۔ اس وقت تک ان کو سودے کے بارے میں بورا اختیار حاصل ہے۔ اور ای طرح دو سرا ارشاد نبوی اس مقصد پر دلیل ہے' اس کا ترجمہ بیہ ہے کہ ہر دو فرنق بچ کے بعد جدا ہو جائیں۔ اور معالمہ بچ کو کسی نے بھی فنخ نہ کیا ہو۔ اور وہ جدا ہو گئے۔ پس بچ واجب ہو مئی' یہ دلائل واضح ہیں کہ جدائی سے جسمانی جدائی مراد ہے۔ خطابی نے کما کہ لغوی طور پر بھی لوگوں کا معاملہ ہم نے اس طرح پایا ہے۔ اور ظاہر کلام میں جدائی سے لوگوں کی جسمانی جدائی ہی مراد ہوتی ہے۔ اگر اہل رائے کی طرح محض باتوں کی جدائی مراد ہو تو مدیث ندکورہ اینے حقیق فائدے سے خال ہو ۱۰۰ سے بلکہ خدیث کا کوئی معنی باتی ہی نہیں رہ سکیا۔ "---- الذا خلاصہ یہ کہ صحیح مسلک میں ہروو طرف سے جسمانی جدائی ہی مراد۔ مسلک جمهور ہے۔

حفرت تحکیم بن حزام رہ کٹھ جن سے حدیث باب مروی ہے جلیل القدر محانی ہیں' کنیت ابو خالد قرلیثی اسدی ہے' یہ حفرت خدیجہ

الكبرىٰ رئی فیا كے بھتیج ہیں۔ واقعہ فیل سے تیرہ سال قبل كعبہ میں پیدا ہوئے۔ یہ قریش کے مرداروں میں سے تھے۔ اسلام سے پہلے اور بعد ہر دو زمانوں میں بری عزت پائی۔ فتح كمه میں اسلام لائے۔ ساتھ سال جالمیت میں گذارے۔ پھر ساتھ ہی سال اسلام میں عمر پائی۔ ۵۳ھ میں مدینہ المنورہ میں اپنے مكان ہی میں وفات پائی۔ بہت متق ' رہیز گار اور مخی تھے۔ زمانہ جالمیت میں سوغلام آزاد كئے۔ اور سو اونٹ سواری كے لئے بخشے۔ فن حدیث میں ایک جماعت ان كی شاگرد ہے۔

- ٢١١٠ حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبُّرَنَا وَبُعْرَنَا عَنْ عَالَدَةُ أَخْبَرَنِي حَبُّانُ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْحَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النبي الله قَالَ: ((الْبَيَّعَانِ بِالْحِيَارِ مَا لُمْ يَتَفُرُقَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بُرَكَةُ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بُرَكَةُ بَيْعِهِمَا)).

[راجع: ٢٠٧٩]

٢١١١ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((الْـمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ: ((الْـمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحَيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَـمْ يَتَفَرَقَا، إِلاَّ بِالْحَيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَـمْ يَتَفَرَقا، إلاَّ بَيْعَ الْحَيَارِ)). [راجع: ٢١٠٧]

(۱۱۱۰) مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کہ اکہ ہم کو حبان بن ہلال نے خبردی کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ان کو قادہ نے خبردی کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ ان کو قادہ نے خبردی کہ مجھے صالح ابو الخلیل نے خبردی انہیں عبداللہ بن حارث نے کہا کہ میں نے حکیم بن حزام بڑائی سے سنا کہ نبی کریم ماٹی ایا نے فرمایا خرید نے اور بیچنے والے جب تک ایک دو سرے سے الگ الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہریات صاف صاف بیان اور واضح کردی 'تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی یا جھوٹ میں برکت ہوتی ہے۔ فروخت میں سے برکت مطادی حالی ہے۔

بولاتوان کی خرید و فروخت میں سے برکت مٹادی جاتی ہے۔

(۱۱۱۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک فیردی اللہ عنمانے فیردی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ ساڑیے نے فرمایا خرید نے اور بیچنے والے دونوں کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ گریج خیاریں۔

ا یعنی جب بائع بھے کے بعد مشتری کو افتیار دے اور وہ کے میں بھے کو نافذ کرتا ہوں اور وہ بھے اس سے الگ ہے جس میں افتیار کی شرط پہلے بی سے لگا دی گئی ہو۔ لینی جمال معاملہ ہوا ہے وہاں سے سرک نہ جائیں۔ اگر وہیں رہیں یا دونوں مل کر منزلوں چلتے رہیں تو افتیار باقی رہے گا گو تین دن سے زیادہ مدت گذر جائے۔ بھے الحیار کی تغییر جو ہم نے یمال کی ہے۔ امام نووی نے اسی مطلب کی ترجے پر اتفاق ظاہر کیا ہے۔ اور امام شافعی رطاقی نے بھی اس پر یقین کیا ہے۔ بعضوں نے یہ معنی کئے ہیں 'گراس بھے میں جس میں افتیار کی شرط ہو ' یعنی وہاں سے جدا ہونے سے افتیار باطل نہ ہو گا بلکہ مدت مقررہ تک افتیار رہے گا۔

باب اگر بیچ کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو پہند کر لینے کے لئے مختار بنایا تو بیچ لازم ہو گئ

(٢١١٢) مم سے قتیب نے بیان کیا کما کہ مم سے لیث نے بیان کیا ان

8 ٤ - بَابُ إِذَا خَيْرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ البَيعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ٢١١٢ - حَدُثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُثَنَا اللَّيْثُ

سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بی ف که رسول الله الله الله الله الله فرمایا 'جب دو شخصوں نے خرید و فروخت کی توجب تک وہ دونوں جدا نه ہو جائیں' انہیں (بع کو توڑ دینے کا) اختیار باقی رہتا ہے۔ یہ اس صورت میں کہ دونوں ایک ہی جگہ رہیں۔ لیکن اگر ایک نے دوسرے کو پیند کرنے کے لیے کہااور اس شرط پر بیج ہوئی 'اور دونوں نے بیع کا قطعی فیصلہ کر لیا' تو بیع ای وقت منعقد ہو جائے گی۔ ای طرح اگر دونوں فربق بھے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اور تع ہے کسی فریق نے بھی انکار نہیں کیا' تو بھی بھے لازم ہو جاتی ہے۔ باب اگر بائع اینے لئے اختیار کی شرط کرلے

یہ باب لا کر امام بخاری رائٹیے نے ان لوگوں کا رد کیا جو کتے ہیں کہ خیار الشرط فقط مشتری ہی کو کرنا جائز ہے' بائع کو درست نہیں۔ (۱۱۱۳) م سے محد بن يوسف فريا بي نے بيان كيا كماكه مم سے سفيان توری نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینارنے اور ان سے ابن عمر میں اس وقت تک بھے پختہ نہیں ہوتی جب تک وہ دونوں جدانہ ہو جائيں۔ البتہ وہ بيع جس ميں مشتركه اختياركي شرط لكادي كى مواس

تو بھی بیچ جائز ہے۔

(۱۱۱۲) مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا کما کہ ہم سے حبان نے بیان کیا'کماکہ ہم سے مام نے بیان کیا'ان سے قادہ نے 'ان سے ابو خلیل نے 'ان سے عبداللہ بن حارث نے اور ان سے علیم بن حزام ا فالله نے کہ نبی کریم ماٹھیا نے فرمایا ' یکنے اور فریدنے والے کو جب تک وہ جدانہ ہوں (ئیج توڑ دینے کا) اختیار ہے۔ ہمام راوی نے کما کہ میں نے اپنی کتاب میں لفظ یختار تین مرتبہ لکھا ہوا پایا۔ ا{

یں اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور بات صاف صاف واضح کردی تو انہیں ان کی بیج میں برکت ملتی ہے۔ اور اگر انہوں نے جھوٹی باتیں بنائيں اور (کسی عیب کو) چھپایا تو تھوڑا سانفع شاید وہ کمالیں 'لیکن ان

عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَن فُكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرُّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا، أَو يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرُّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكُ • وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)). [راجع: ۲۱۰۷]

٣٤- بَابُ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْحِيَارِ هَلْ يَجَوُزُ الْبَيْعُ؟

٣١١٣ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: ((كُلُّ بَيِّعَين لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرُّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)).

[راجع: ۲۱۰۷]

٢١١٤ - حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْحَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَلَّ النَّبِيُّ اللَّهِ قَالَ : ((الْبَيُّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَـمُ يَتَفَرُّقَا)) - قَالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي : يَخْتَارُ ثَلَاثُ مِرَارِ - فَإِنْ صَدَقًا وَبَيُّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَلْبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَوْبَحَا رَبْحًا وَيَمْحَقَا بَرَكَةً

کی بیج میں برکت نہیں ہوگی۔ (حبان نے) کماک ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے ابوالتیاح نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن حارث سے ساكدين حديث وه حكيم بن حزام رضي الله عنه سے بحواله ني كريم ما الله المالية المرتبي تقيد

ا{ (معنی خریدنے والا تین دفعہ اپنی پند کا اعلان کروے تو تیج لازم ہو جاتی ہے۔ اوپر کی روایت میں جو ہمام نے اپنی یادے کی ہے یوں ہے "البیعان بالنعیاد" لیکن جمام کہتے ہیں میں نے اپنی کتاب میں جو اس مدیث کو دیکھا تو یخار کا لفظ تین بار لکھا ہوا مایا۔ بعض نسخوں میں یخار کے بدل بخیار ہے)

اگرایک مخص نے کوئی چیز خریدی اور جدا ہونے سے پہلے ہی کسی اور کوللہ دے دی پھر پیچنے والے نے خریدنے والے کو اس پر نہیں ٹوکا' یا کوئی غلام خرید کرانیج لے سے جدائی سے پہلے ہی اسے) آزاد کر دیا۔ طاؤس نے اس مخص کے متعلق کھا'جو (فریق ثانی کی) رضامندی کے بعد کوئی سامان اس سے خریدے اور پھراسے چ دے اور بائع انکارنہ کرے تو یہ بچ لازم ہو جائے گی اور اس کا نفع بھی خریدار ہی کا

(۲۱۱۵) حمیدی نے کما کہ ہم سے سفیان بن عیبید نے بیان کیا ان سے عموے بیان کیااور ان سے ابن عمر بھات کے ہم ہی کریم مالیکا کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ میں حضرت عمر بناتھ کے ایک نے اور مرکش اونٹ پر سوار تھا۔ اکثروہ مجھے مغلوب کرکے سب سے آگے نکل جاتا۔ ليكن حفرت عمر والتر اس دان كريجي والس كرديت وه محرآك برم جاتا۔ آخر نی کریم سائیل نے حضرت عمر واللہ سے فرمایا کہ بداونث مجھے بھ ڈال۔ حضرت عمر واللہ نے کمایا رسول اللہ! بیاتو آپ بی کاہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نمیں مجھے یہ اونٹ دے دے۔ چنانچہ عمر جھٹے نے رسول الله ماليكم كو وہ اونت في ڈالا۔ اس كے بعد آخضرت ماليكم نے فرمایا عبداللہ بن عمر! اب بد اونٹ تیرا مو گیاجس طرح تو جاہے اے استعال کر

(٢١١٧) ابو عبدالله امام بخاري نے كما كه ليث بن سعد نے ميان كيا كم

٧٤ - بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِر الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أُو اشْتَرَى عَنْدُا فَأَغْتَقَهُ

بَيْعِهِمَا)). قَالَ : وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالُ حَدَّثَنَا

أَبُو النَّيَاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ

يُحَدُّثُ بهذَا الْحَدِيْثِ عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ

حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ٨٠٤٩ [راجع: ٢٠٧٩]

وَقَالَ طَاوُسٌ فِيْمَنْ يَشَتَرِي السُّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمُّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ.

٧١١٥ وقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرِ صَعْبِ لِهُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدُّمُ أَمَامَ الْقَومِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَوُدُهُ، ثُمُّ يَتَقَدُّمُ فَيَوْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: ((بِعْنيهِ)). قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((بِعنيهِ))، لَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ ا للَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِنْتَ)). [طرفاه في :٢٦١٠، ٢٦١١]. ٢١١٦ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ

جھے عبدالرحلٰ بن خالد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے سالم بن عبداللہ نے' اور ان سے عبداللہ بن عربیٰ اللہ نے بیان کیا' کہ میں نے امیرالمومنین عثمان بڑاٹھ کو اپنی وادی قرئی کی زمین' ان کی خیبر کی زمین کے بدلہ میں بچی تھی۔ پھرجب ہم نے بھے کرلی تو میں الٹے پاؤں ان کے گھرسے اس خیال سے باہر نکل گیا کہ کمیں وہ بھی ونح نہ کر دیں۔ کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہ تھا کہ بیچنے اور خرید نے والے کو (بچے تو ٹرنے کا) اختیار اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ عبداللہ بڑاٹھ نے کہا کہ جب ہماری خرید و فروخت پوری ہو گئی اور میں نے غور کیاتو معلوم ہوا کہ میں نے عثمان بڑاٹھ کو نقصان پنچیا ہے۔ کیونکہ (اس جادلہ کے نتیج میں نے عثمان بڑاٹھ کو نقصان پنچیا ہے۔ کیونکہ (اس جادلہ کے نتیج میں میں نے ان کی پہلی ذمین سے) انہیں تین دن کے سفر کی دوری پر میں مافت کم کر کے) مدینہ سے صرف تین دن کے سفر کی دوری پر لا مسافت کم کر کے) مدینہ سے صرف تین دن کے سفر کی دوری پر لا مسافت کم کر کے) مدینہ سے صرف تین دن کے سفر کی دوری پر لا مسافت کم کر کے) مدینہ سے صرف تین دن کے سفر کی دوری پر لا

خَدُّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ((بِعْتُ مِنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُنْمَانَ مَالاً بِالْوَادِي بِمَالِ لَهُ بِيخَيْرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ مِنْ بَيْنِهِ بِالْوَادِي بِمَالِ لَهُ بِيخيرَر، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ مِنْ بَيْنِهِ نَعْمَى عَقْبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادُنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتِ السَّنَّةُ أَنْ لَلْمُتَايِعِيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقًا ، قَالَ الْمُتَايِعِيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقًا ، قَالَ الْمُتَايِعِيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرُقًا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِيْ وَبَيْعَهُ رَأَيْتُ اللهِ فَذَ غَبْنُتُهُ بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِعَلَاثِ مِنْ الْمُدِيْنَةِ بِعَلَاثِ بَلَيْمُ الْمَدِيْنَةِ بِعَلَاثِ مِنْ الْمَدِيْنَةِ بِعَلَاثِ مِنْ الْمَدِيْنَةِ بِعَلَاثِ مِنْ الْمَدِيْنَةِ بِعَلَاثِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَدِيْنَةِ بِعَلَاثِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُؤْمِنَ المَالِي اللهِ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنِ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المِنْ المِنْ المِنْ المَالِي اللهِ المُؤْمِنَ المَالِي اللهِ المُؤْمِنَ المَالِي اللهِ المُؤْمِنَ المَالِي اللهِ اللهِ المُؤْمِنِ المَالِمُ المُؤْمِنَا المَالِمُ المَ

شروع باب میں جو دو صور تیں ذکور ہوئی ہیں ان دونوں صور توں میں اب بائع کو فتح ہے کا افتیار نہ رہ گا کیو نکہ اس نے مستحل مشتری کے تصرف پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ سکوت کیا۔ باب کی صدیث میں صرف ببہ کا ذکر ہے، گرا عمال کو بہہ پر قیاس کیا۔ دونوں تبرع کی فتم میں سے ہیں۔ اور اس باب کے لانے سے امام بخاری رواتھ کی غرض یہ ہے کہ باب کی صدیث سے خیار مجل کی نفی نمیں ہوتی۔ جس کا شوت اوپر ابن عمر شریق کی صدیث سے ہو چکا ہے۔ کیونکہ یہ خیار اس واسطے جاتا رہا کہ مشتری نے تصرف کیا اور بائع نے سکوت کیا تو اس کا سکوت مبطل خیار ہو گیا۔ ابن بطال نے کہا جو لوگ کتے ہیں کہ بغیر تفرق ابدان کے بچے پوری نہیں ہوتی وہ مشتری کیا تصرف کیا تھر سے کہا تو لوگ کتے ہیں کہ بغیر تفرق ابدان کے بچے پوری نہیں ہوتی وہ مشتری کا تصرف کیا تو رہا ہو گیا۔ ابن بطال نے کہا جو لوگ کتے ہیں کہ بغیر تفرق ابدان کے بچے پوری نہیں ہوتی وہ مشتری کا تصرف تجل اور ابو پوسف رفتھ کے نزدیک متعقول کی بچے درست تعمیں غیر متعقول کی درست ہے۔ اور ابو پوسف رفتھ کے نزدیک متعقول کی بچ درست تعمیں غیر متعقول کی درست ہے۔ اور ہمارے امام ابو صفیفہ رفتھ اور ابو پوسف رفتھ کے نزدیک متعقول کی بچ درست تعمیں غیر متعقول کی درست ہیں بان کا قبضہ سے بہلے بچا ورست نہیں باتی چیزوں کا درست ہے۔ قبطانی نے کہا حضرت عمر بڑا تھ کی ہو دون کی حدیث تو ان صبح حدیثوں کے معارض نہیں جن کے بود آخضرت عمر بڑا تھ سے حدیث تو ان صبح حدیثوں کے معارض نہیں جن سے خیار مجلس ثابت ہے۔ کیونکہ احتمال ہے کہ عقد بچے کے بعد آخضرت عمر بڑا تھ سے حدیث تو ان صبح حدیثوں کے دور آخے یا چچھے بڑھ سے بورٹ اس کے بعد ہیہ کیا ہو۔ واللہ اعلی۔ وحدیدی

آپ نے حضرت عمر بن تی ہے وہ اونٹ لے کر ای وقت ان کے صاحب زادے عبداللہ بن تی کو بہہ کر دیا۔ اور حضرت عمر بن تی ن اس پر کوئی اعتراض نہ کیا تو بچے درست ہو گئ اور خیار مجلس باقی نہ رہا۔ آخر باب میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمال کے ایک معالمہ کا ذکر ہے جس میں فہ کور وادی قرئ ایک بہتی ہے تبوک کے قریب سے جگہ مدینہ سے چھ سات منزل پر ہے اور عمود کی قوم کے زمانہ میں اس جگہ آبادی تھی۔ قطلانی نے کما کہ واقعہ فہ کورکی باب سے مناسبت سے کہ بائع اور مشتری کو اپنے ارادے سے جدا ہونا باب: ـ خريد و فروخت ميں دھو كه دينا

مکروہ ہے

(١١١٨) مم سے عبدالله بن يوسف نے بيان كيا كماكه مم كوامام مالك

رطاللیان خبردی 'انہیں عبداللہ بن دینارنے اور انہیں عبداللہ بن عمر

ر ایک ایک شخص (حبان بن منقذ بنالته) نے نبی کریم التہ ایم ا

عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھوکہ کھاجاتے ہیں۔ اس پر آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کی خرید و فروخت کرو تو یوں

کمه دیا کرو که ''بھائی دھو که اور فریب کا کام نہیں۔ ''

درست ہے۔ یا تیج کا ضخ کرنا۔

### 4 - بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ الْحِدَاعِ فِي الْبَيْع

٢١١٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَبِي عَلَى أَنَّه يُخْدَعُ فِي الْبُيوع ، فَقَالَ : ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةً)).

[أطرافه في : ۲٤٠٧، ٢٤١٤، ٢٩٦٤].

> 9 ٤ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفٍ: لَـمًا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قُلْتُ: هَلْ مِنْ سُوق فِيْهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقٌ قَيْنُقَاعٍ. وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ذُلُونِي عَلَى السُّوقِ. وَقَالَ عَمْدُ: أَلْهَانِي الصَّفْقُ بالأَسْوَاقِ.

مُعَصِّد بَابِ بِهِ كَارَت لَے لَئِے بَارَارُول كَاوَ ٢١١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكْرِيًّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ: ((يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ مَا فَإِذَا كَانُوا بَبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ

### باب بازاروں کابیان

اور عبدالرحمٰن بن عوف بوالله نها که جب ہم مدیند آئے او میں فی اسلامی بھائی سے) پوچھا کہ کیا یمال کوئی بازار ہے "انس بوالله نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بوالله نے کما مجھے بازار بتادو اور حضرت عمر بواللہ نے ایک دفعہ کما تھا کہ مجھے بازار کی خریدو فروخت نے عافل رکھا۔

مقصد باب میہ کہ تجارت کے لئے بازاروں کا وجود فدموم نہیں بلکہ ضروری ہے کہ بازار قائم کئے جائیں۔

ر (۲۱۸) ہم سے محد بن صباح نے بیان کیا کما کہ ہم سے اساعیل بن زکریا نے بیان کیا ان سے محد بن سوقہ نے ان سے نافع بن جبر بن مطعم نے بیان کیا کما کہ مجھ سے عائشہ بڑا نے بیان کیا کہ رسول اللہ مائی ان نے فرمایا والمت کے قریب ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا۔ جب وہ مقام بیداء میں پنچے گا تو انہیں اول سے آخر تک سب کو زمین میں دھنماویا جائے گا۔ حضرت عائشہ شنے بیان کیا کہ میں نے کما' یا رسول اللہ! اسے شروع سے آخر تک کیونکر دھنسایا جائے گا جب کہ وہیں ان کے بازار بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان لشکریوں میں سے نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! شروع سے آخر تک ان سب کو دھنسا دیا جائے گا۔ پھران کی نیتوں کے

مطابق وہ اٹھائے جائیں گے۔

بَاوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ)). قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوْلِهِمْ وآخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: ((يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ)).

سواد کعبہ میں بازاروں کا وجود ثابت ہوا۔ یمی مقصد باب ہے۔

٢١١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي طَرِيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى صَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضَعْهَ تَرِيْدُ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَأَ فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُويْدُ إِلاَ الصَلاَةُ، لاَ يَنْهُزُهُ إِلاَ الصَلاَةُ، لَوْ يَنْهُزُهُ إِلاَّ الصَلاَةُ، لَوْ يَنْهُرُهُ إِلاَّ الصَلاَةُ، لَوْ يَنْهُرُهُ إِلاَّ الصَلاَةُ، لَوْ يَنْهُرُهُ إِلاَّ الصَلاَةُ، وَالْمَلاَثِكَةُ تُصَلِّي الله عَلْمَ عَنْهُ بِهَا حَطْئِنَةٌ، وَالْمَلاَثِكَةُ تُصَلِّي عَلَى اَحْدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَهُ اللّذِي عَلَى اَحْدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَهُ اللّذِي عَلَى اَحْدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَهُ اللّذِي يَصَلّى فِيهِ: اللّهُمُ صَلَّ عَلَيْهِ، اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْ مَا لَمْ يُخذِفِ اللّهُمْ مَا لَمْ يُؤذِ اللّهُمْ اللّه يَوْدِ اللّهُمْ مَا لَمْ يُخذِفِ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ اللّهُمْ اللّهُ الصَلاَةُ تَحْبِسُهُ). [راجع: ١٧٦] فِيهِ. وقَالَ: أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانتِ اللّهُمُ اللّهُ الله الصَلاَةُ تَحْبِسُهُ)). [راجع: ١٧٦]

٢١٢٠ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ

(۲۱۱۹) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے اعمش نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ بڑا ہو نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاق ہے فرمایا 'جماعت کے ساتھ کی کی نماز بازار میں یا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے درجوں میں پچھ اوپر ہیں درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ کیونکہ جب ایک شخص اچھی طرح وضوء کرتا ہے پھر مجد میں صرف نماز کے ارادہ سے آتا ہے۔ نماز کے سوااور کوئی چیزاسے لے جانے کاباعث نہیں بتی توجو بھی قدم وہ اٹھاتا سوااور کوئی چیزاسے لے جانے کاباعث نہیں بتی توجو بھی قدم وہ اٹھاتا کے اس سے ایک درجہ اس کابلند ہوتا ہے۔ یا اس کی وجہ سے ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے۔ اور جب تک ایک شخص اپنے اس مصلے پر بیٹھارہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے برابراس کے پر بیٹھارہتا ہے جس پر اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے برابراس کے لئے رحمت کی دعائیں یوں کرتے رہتے ہیں۔ "اے اللہ! اس پر اپنی رحم فرما۔ "یہ اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک وہ وضو تو ڈر کر فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچا۔۔۔ جتنی دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکارہتا ہے وہ سب نماز ہی ٹی شار دیر تک بھی آدمی نماز کی وجہ سے رکارہتا ہے وہ سب نماز ہی ٹی شار

تر جمر المحدیث بذا میں بھی بازاروں کا ذکر آیا۔ اور بوقت ضرورت وہاں نماز پڑھنے کا بھی ذکر آیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ اسلام میں المستر میں المستر کی المستر کی خود ہور ہور تائم رکھا گیا۔ اور وہاں آنا جانا' خرید و فروخت کرنا بھی تا کہ امور تدنی کو ترتی حاصل ہو۔ مگر بازاروں میں جھوٹ' مکرو فریب بھی لوگ بکٹرت کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے بازار کو بد ترین زمین قرار دیا گیا۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

(۱۲۳۰) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک روائ نے کہ ایک شخص روائد نے کہ ایک شخص

السُّوق، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِم، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّـمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ: ((سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنُّوا بكُنْيَقِ)). [طرفاه في: ۲۱۲۱، ۳۰۳۷].

نے پکارا یا ابا القاسم! آپ نے اس کی طرف دیکھا۔ (کیونکہ آپ کی کنیت بھی ابوالقاسم ہی تھی) اس پر اس شخص نے کما کہ میں نے تو اس کوبلایا تھا۔ (لیعنی ایک دو سرے شخص کوجو ابوالقاسم ہی کنیت رکھتا تھا) آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت تم اینے لئے نہ رکھو۔

اس مدیث میں حضرت رسول کریم سال الم اللہ کا بازار میں تشریف لے جانا ذکور ہے۔ ابت ہوا کہ بوقت ضرورت بازار جانا برا نہیں ہے۔ گروہاں امانت و دیانت کو قدم قدم پر ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

> ٢١٢١ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُـمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيْعِ: يَا أَبَا الْقَاسِم، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: لَمْ أَعِنْكَ، قَالَ: ((سَمُّوا باسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا

(۲۱۲۱) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا کماکہ ہم سے زہیرنے بیاق کیا' ان سے حمید نے ' اور ان سے انس بناٹنڈ نے کہ ایک مخص ن بقيع ميس (كى كو) يكارا "اے ابوالقاسم!" نى كريم ساليا فيان کی طرف دیکھا' تو اس مخص نے کما کہ میں نے آپ کو نہیں پکارا' اس دوسرے آدمی کو پکارا تھا۔ آپ نے فرمایا'میرے تام پر نام رکھاکرو کین میری کنیت نه رکھا کرو۔

اس مدیث کی مناسبت باب سے بیہ ہے کہ اس میں آپ کے بازار جانے کا ذکر ہے لینی بقیع میں۔ بعض نے کہا کہ اس زمانہ میں بقیع میں بھی بازار لگاکر تا تھا۔ کنیت کے بارے میں یہ تھم آپ کی حیات مبارکہ تک تھا۔ جیساکہ حفرت امام مالک ری الله کا قول ہے۔ (٢١٢٢) مم سے على بن عبدالله نے بيان كيا كماكم مے سفيان بن عييد نے بيان كيا' ان سے عبيدالله بن يزيدنے' ان سے نافع بن جير بن مطعم نے اور ان سے ابو ہریرہ دوسی بنالتہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ما الله ون ك ايك حصد من تشريف لے چلے۔ ند آپ نے محمد سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آپ سے۔ اس طرح آپ بی قیقاع کے بازار میں آئے پھر (واپس ہوئے اور) فاطمہ بھی نیا کے گھر کے آگن میں بیٹھ گئے 'اور فرمایا' وہ بچہ کمال ہے 'وہ بچہ کمال ہے؟ فاطمہ رہی آیا (کی مشغولیت کی وجہ سے فوراً) آپ کی خدمت میں حاضرنہ ہو سكيں۔ ميں نے خيال كيا مكن ہے حسن بولاء كو كرتا وغيرہ بهنارہى موں یا سلا رہی موں۔ تھوڑی ہی در بعد حسن دوڑتے موے آئے' آپ نے ان کوسینے سے لگالیا' اور بوسہ لیا۔ پھر فرمایا' اے اللہ! اسے محبوب رکھ اور اس شخص کو بھی محبوب رکھ جو اس سے محبت رکھے۔

بكُنْيَتِي)). [راجع: ٢١٢٠] ٢١٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ الدُّوْسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبيُّ ﷺ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ لاَ يُكَلِّمُنِي وَلاَ أَكَلَّمُهُ ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَينُقاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاء بَيْتِ فَاطِمَةً فَقَالَ: ((أَثَمُ لُكُعُ، أَثُمَّ لُكُعُ؟)) فَحَبَسَتُهُ شَيْعًا، فَظَننْتُ أَنَّهَا تَلْبسُهُ سِخَابًا أَوْ تُفَسِّلهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُ حُتِّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ أَحِبُّهُ وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ)) قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : أَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى

(318) P (318)

َىافِعَ بْنُ جُبَيْرٍ أُوتَوَ بِرَكُعَةٍ. [طرفه في: ٨٨٤].

حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا موسَى عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا موسَى عَنْ نَافعِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُن عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتُرُونَ الطُّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَيْنًا، فَيبَعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ النبي فَيْدُ خَيْثُ اشْتَرَوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبِعُولُهُ حَيْثُ الشَّتَرَوةُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَعُولُهُ حَيْثُ الشَّتَرَوةُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَعُولُهُ حَيْثُ الشَّتَرَوةُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ لَيْمُنَعُهُمْ أَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبْعُولُهُ حَيْثُ الشَّتَرَوةُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ الشَّتَرَوةُ مَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ الْمُعَامُ.

[أطراف في : ٢١٣١، ٢١٣٧، ٢١٦٦، ٢١٦٦، ٢١٦٥، ٢١٦٥، الله عُمَرَ رَضِيَ الله عُنْهُمَا قَالَ نَهِي النّبي أَنْ يُبَاعَ الطُّعَامَ إِذَا الشّتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيْهِ.

[اطرافه في : ٢١٢٦، ٢١٣٣، ٢١٣٦].

ان جملہ احادیث مرویہ میں کسی نہ کسی پہلوے آنخضرت سائی کیا یا صحابہ کرام بی کا بازاروں میں آنا جانا نہ کور ہوا ہے۔ نمبر اسٹی کی بہر کسی بازاروں میں اور مجد میں نماز با جماعت کے ثواب کے فرق کا ذکر ہے حدیث نمبر ۲۱۲۲ میں آنخضرت کا بازار قیفاع میں آنا اور وہل سے واپسی پر حضرت فاطمہ بڑے کا گھر پر جانا نہ کور ہے جمال آپ نے اپنے بیارے نواے حضرت حسن بڑا کو بیار کیا اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی۔ الغرض بازاروں میں آنا جانا معاملات کرنا یہ کوئی ندموم امر نمیں ہے۔ ضروریات زندگی کے لئے بسر حال جرکمی کو بازار جائے بغیر گذارہ نمیں محضرت امام بخاری رہا تھے کا مقصد ای امر کا بیان کرنا ہے۔ کیونکہ بوع کا تعلق زیادہ تر بازاروں میں۔ اسلے کے مزید بیانات آگ آ رہے ہیں۔

سفیان نے کہا کہ عبیداللہ نے مجھے خبر دی' انہوں نے نافع بن جبیر کو دیکھا کہ انہوں نے وتر کی نماز صرف ایک ہی رکعت پڑھی تھی۔

ر (۲۱۲۳) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہ ہم سے ابو ضمرہ انس بن عیاض نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو ضمرہ انس بن عیاض نے بیان کیا کہا کہ ہم سے موئی بن عقبہ نے بیان کیا کہا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر بی اللہ انس کے بیاس کوئی ملہ ہے کہ صحابہ وہا تا کہا ہے کہ صحابہ وہا کہا ہے کہ صحابہ وہا کہا ہے کہ صحابہ وہا کہا ہے کہ معام کو بیا کہا تھا۔ آدمی بھیج کروہیں پر جمال انہوں نے غلہ خریدا ہوتا کا اس غلے کو بیچنے کا حکم ہوتا جمال عام طور سے غلہ بکتا تھا۔

V 17 17 1717].

(۲۱۲۳) کماکہ ہم سے ابن عمر بواٹھ نے یہ بھی بیان کیاکہ نبی کریم ملہ اللہ اللہ کے خات کی کہ کہ کر گری کے خات کے خات

باب بازار میں شوروغل مچانا مکروہ ہے

(۲۱۲۵) ہم سے محد بن سان نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے فلیج نے بیان کیا' ان سے مطاء بن بیار نے کہ بیان کیا' ان سے عطاء بن بیار نے کہ بین عبر اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنما سے ملا اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی جو صفت توریت میں آئی ہیں' ان کے متعلق مجھے کچھ بتائے۔ انہوں نے کہا ہاں! قتم خداک! آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی تورات میں بالکل بعض وہی صفات آئی ہیں جو قرآن

فِي التَّورَاةِ بِبَعْضِ صِفَّتِهِ فِي الْقُرْآنِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وُمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا وَحِرْزًا لِلأُمِّيِّيْنَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ الْمُتَوِكَّلَ، لَيْسَ بِفَظًّ وَلاَ غَلِيْظٍ وَلاَ سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاق، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسِّيِّئَةِ السِّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُوا وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوجَاءَ بَأَنْ يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَيُفْتَحُ بهَا أَعْيُنَ عُمْى وَآذَانٌ صُمٌّ وَقُلُوبٌ غُلْفٌ)). تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ هِلاَل وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ هِلاَل عَنْ عَطَاء عَنَ ابْنِ سَلاَمٍ. غُلْفٌ: كُلُّ شَيْء فِي غِلاَفٍ، سَيْفٌ أَغْلَفُ، وَقَوْسٌ غَلّْفَاءُ، وَرَجُلٌ أَعْلَفُ إِذَا لَـمْ يَكُنْ مَـخْتُونًا. قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ.

شریف میں ذکور ہیں۔ جیسے کہ "اے نی! ہم نے تہیں گواہ خوشخبری دیئے والا و رائے والا اور ان بڑھ قوم کی حفاظت كرنے والا بناكر بھيجاہے۔ تم ميرے بندے اور ميرے رسول ہو۔ ميس فے تمهارا نام متوکل رکھا ہے۔ تم نہ بد خوہو' نہ سخت دل اور نہ بازاروں ہیں شوروغل مجانے والے ' (اور تورات میں سے بھی لکھا ہوا ہے کہ) وہ (میرا بندہ اور رسول) برائی کا بدکہ برائی سے نہیں لے گا' بلکہ معاف اور در گذر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گاجب تک ٹیڑھی شریعت کواس سے سیدھی نہ کرا لے ایعنی لوگ لا الد الا الله ند كين لكيس - اور اس ك ذريعه وه اندهى آمكمول کو بینا' سرے کانوں کو شنوا اور بردہ بڑے ہوئے دلول کے بردے کھول دے گا۔ اس حدیث کی متابعت عبدالعزیز بن الی سلمہ نے ہلال سے کی ہے۔ اور سعید نے بیان کیا ان سے ہلال نے ان سے عطاء نے کہ "فلف" ہراس چزکو کتے ہیں جو بردے میں ہو۔ سیف اغلف قوس غلفاء ای سے ہے اور "رجل اغلف" اس فخص کو کہتے ہیں جس كاختنه نه موامو.

[طرفه في: ٤٨٣٨].

تر مرید بنا میں نی کریم سے اوصاف جیلہ میں سے بیا کیا ہے کہ وہ بازاروں میں غل مجانے والا نہ ہوگا۔ مقصد بب ای سے ثابت ہوا کہ بازاروں میں جا کر شور و غل مجانا اخلاق فاصلہ کی رو سے مناسب نہیں ہے۔ وو سری مدیث میں بازار کو بدترین جگہ کما گیا ہے۔ اس کے باوجود بازارول میں آنا جانا شان پغیری یا امامت کے ظاف نسیں ہے کافر آنخضرت ملكم م اعتراض كياكرت تح ما لهذا الرسول يا كل الطعام و يمشى في الاسواق البته وبال شور و غل ميانا خلاف شان ب- حديث من ذكور طت عوجاء سے حضرت ابراہیم ملاق کی شریعت مراد ہے۔ پیلے وہ سیدھی تھی پھر عرب کے مشرکوں نے اس کو ٹیٹرھاکردیا۔ ہزاروں کفر اور گرای کی باتیں اس میں داخل کر دی تھیں۔ اللہ یاک نے آنخضرت ساتھ کے ہاتھوں اس شریعت کو سیدها کرایا۔ اس میں جس قدم بھی تو ہات اور محدثات شامل کر لئے گئے تھے آپ نے ان سے ملت ابراہیمی کو پاک صاف کر کے اس کی اصلی صورت میں چی فرما دیا۔ غلاف میں بند تکوار کو سیف اغلف اور پوشیدہ چھیائے ہوئے تیر کو کہتے ہیں۔

باب ناپ تول كرنے والے كى مزدورى بيخ والے يراور دين والے يہ إخريدارير نميس) كونكه الله تعالى ف فرماياكه "جبوه انسين ناب كريا قول مروس

١ ٥- بَابُ الْكَيْلِ عَلَى الْهَائِع وَالْـمُعْطِي

لِقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ

(320) SHOW (320)

وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ يَفْنِي كَالُوا لَهُمْ وَزَنُوا لَهُمْ كَقُولِهِ: ﴿يَسْمَعُونَكُمْ ﴾ يَسْمَعُونَ لَكُمْ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتُوفُوا))، وَيُلْأَكُرُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : ((إذَا بِهْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتُلْ)).

ہیں۔ تو کم کر دیتے ہیں "مطلب یہ ہے کہ وہ بیچے والے خریدنے والول کے لئے ناہے اور وزن کرتے ہیں۔ جیسے دوسری آیت میں کلمہ "يسمعونكم" سے مراد "يسمعون لكم" ہے۔ ويے بى اس آيت میں کالوا هم سے مراد کالوا لهم ہے۔ نی کریم مٹی اے فرمایا کہ تحجور ناپ او اور اپنے اونٹ کی قیمت بوری بھر لو۔ اور حضرت عثمان والله سے روایت ہے کہ نی کریم مٹھیا نے ان سے فرمایا ،جب تو کوئی چزیج کرے تو ناپ کے دیا کر اور جب کوئی چیز خریدے تو اسے بھی

المنظم ال اس کے پاس محبور جیبی اور یہ کملا بھیجا کہ اپنا حق اچھی طرح تاپ لو۔ اس روایت سے یہ نکلا کہ تاپنا ای کا کام ہے جو جنس دے۔ اس مدیث کو نسائی اور ابن حبان نے وصل کیا ہے۔ (وحیدی)

٢١٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعَهُ حَتَّى يَسْتُوْفِيْهِ)). [راجع: ٢١٢٦]

٢١٢٧ - حَدُّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُفِيْرَةً عَنِ الشُّفْبِيُّ عَنْ جَابِوِ رَضِييَ ا للهُ عَنْهُ قَالَ : ((تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النُّبِيُّ ﴿ عَلَى غُرَمَاتِهِ أَنَّ يَضَعُوا مِنْ دَينِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ ﴿ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبِي ﴿ (اذْهَبْ فَصَنَّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا: الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعِذَقَ زَيْدِ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أرسِلْ إلَيَّ)). فَفَعَلْتُ ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيُّ ﴿ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى أغلاهٔ أو فِي وَسَطِهِ ثُمُّ قَالَ : ((كِلْ

(٢١٢٦) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكم مميں امام مالك نے خردی' انہیں نافع نے' انہیں عبداللہ بن عمررضی الله عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،جب کوئی محص کسی فتم کاغلہ خریدے توجب تک اس پر پوری طرح قبضہ نہ کرلے 'اسے نہ

(۲۱۲۷) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما ہمیں جریر نے خبردی انسیں مغیرہ نے' انہیں عامر شعبی نے اور ان سے جابر پڑھٹھ نے بیان کیا کہ جب طبداللد بن عمرو بن حزام بخافد (ميرے باپ)شهيد مو گئے۔ توان ك ذے (لوگول كا) كچھ قرض باقى تھا۔ اس ليے ميں نے نبى كريم التياج ك زرايعه كوشش كى كه قرض خواه كجه اي قرضول مي معافى كر دیں۔ نبی کریم مٹھیا نے میں چاہالیکن وہ نہیں مانے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا که جاؤ این تمام تھجور کی قسموں کو الگ الگ کر لو۔ عجوہ (ایک خاص قتم کی تھجور) کو الگ رکھ اور عذق زید (تھجور کی ایک قتم) کو الگ کر۔ پھر مجھ کو بلا بھیج۔ میں نے ایساہی کیا اور نبی کریم ملتھ کیا کو کہلا بھیجا۔ آپ تشریف لائے اور تھجوروں کے ڈھیریر یا چ میں بیٹھ گئے۔ اور فرمایا کہ اب ان قرض خواہوں کو ناپ کر دو۔ میں نے ناپنا شروع

لِلْقَومِ))، فَكِلْتُهُمْ جَتّى أَوْفَيْتُهُمْ الَّذِي لَهُم ، وَبَقِي تَمْرِى كَأَنْهُ لَمْ يَنقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشّغْبِيِّ: حَدَّثْنِي جَابِرٌ عَنِ النّبِيِّ فَقَا: ((فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتّى أَدْى)). وقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهَبِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ فَقَا: ((جُدُّ لَهُ فَأَوْفِي لَهُ)).

کیا۔ جتنا قرض لوگوں کا تھا' میں نے سب اداکردیا۔ پھر بھی تمام کھجور جول کی توں تھی۔ اس میں سے ایک دانہ برابر کی بھی کی نہیں ہوئی تھی۔ فراس نے بیان کیا' ان سے شعبی نے' اور ان سے جابر بڑا تھ نے نبی کریم سل تھا ہے کہ "برابر ان کے لئے تولتے رہے' یہاں تک کہ ان کا پورا قرض ادا ہوگیا۔" اور ہشام نے کہا' ان سے وہب نے' اور ان سے جابر بڑا تھ کہ نبی کریم مٹی تھا نے فرمایا' کھجور توڑ ادر اپنا قرض پورا اداکردے۔

[أطرافه في : ٢٣٩٥، ٢٣٩٦، ٢٤٠٥

(. 17) 9.77) (177) . 107) 70.3) . 075].

آئی ہے ۔ اس حدیث سے جمال ایک عظیم مجزؤ نبوی ثابت ہوا وہاں سے مسئلہ بھی نکلا کہ اپنے قرض خواہوں کو حضرت جابر بڑھڑ ان میں میں انہام دے رہے تھے۔ اس سے بی نکلا کہ ادا کرنے والا ہی خود اپنے ہاتھ سے وزن کرے۔ یمی باب کا مقصد ہے۔

٧ ٥- بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الكَيْلِ
٢١٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدُّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمَوْقَدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنْ الْمَوْقَدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنْ الْمَوْقَدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ: ((كِيْلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ)).

٣٥- بَابُ بَرَكَةِ صَاعِ النّبِي ﴿
 وَمُدّهُ فِيْهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ
 النّبي ﴿

٢١٢٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ
 قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَادِ بْنِ
 تَسمِيْمِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّ لِيَامِيْهُمَ حَرَّمَ مَكُةً وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ

#### باب اناج كاناب تول كرنامسحب

(۲۱۲۸) ہم سے ابراہیم بن موئی نے بیان کیا کہ کم سے ولید نے بیان کیا کا کہ ہم سے ولید نے بیان کیا کا کہ ہم سے ولید نے بیان کیا ان سے مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اپنے غلے کو ناپ لیا کرو' اس میں خہیں برکت ہو گی۔

باب نبی کریم ملتی ایک صاع اور مدکی برکت کابیان - اس باب میں ایک حدیث حضرت عائشہ ری آفیا کی بھی نبی کریم ملتی ایک صدیث حضرت عائشہ ری آفیا کی بھی نبی کریم

(۲۱۲۹) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ ان سے عباد بن نے بیان کیا ان سے عباد بن خیم انصاری نے اور ان سے عبداللہ بن زید رہائی نے کہ نبی کریم الشائی نے فرمایا ابراہیم علائی نے کمہ کو حرام قرار دیا۔ اور اس کے لئے دعا فرمائی۔ میں بھی مدینہ کو اس طرح حرام قرار دیتا ہوں جس طرح حرام قرار دیتا ہوں جس طرح

خرید وفروخت کے مسائل

ابراہیم طلائل نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا۔ اور اس کے لئے اس کے مد اور صاع (غلمہ ناپنے کے دو پیانے) کی برکت کے لئے اسی ظرح دعا کرتا ہوں جس طرح ابراہیم طلائل نے مکہ کے لئے دعا کی تھی۔

الْسَمَدِيْنَةَ كَمَا حَرْمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكُّةً، وَدَعَوتُ لَهَا فِي مُدُّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِـمَكَّةً)).

معلوم ہوا کہ ناپ تول کے لئے صاع اور مد کا دستور عمد رسالت میں بھی تھا۔ جن میں برکت کیلئے آپ نے وعا فرمائی 'اور مدینہ کیلئے آپ نے وعا اللہ نے تبول فرمائی 'اور مدینہ کیلئے آپ نے دعا اللہ نے تبول فرمائی ' بلکہ بعض کیلئے آپ نے دعا اللہ نے تبول فرمائی ' بلکہ بعض خصوصیات برکت میں مدینہ ممتاز ہے۔ وہاں پانی شرمیں بکھرت موجود ہے۔ آس پاس جنگل سزرہ سے لہلما رہے ہیں۔ پھر آج کل محکومت سعودیہ فلد اللہ بقاہا کی مسائی سے مدینہ ہر لحاظ سے ایک ترقی یافتہ شربنما جا رہا ہے 'جو سب آخضرت ملی ایکن وعاؤں کا شرو ہے۔

آنخضرت النائيا نے فرمايا تھا اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة اواشد يا الله! مكة المكرمه بى كى طرح بلكه اس سے بحى زياده

ہارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے۔

( ۱۳۳۰) مجھ سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کہ کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ اس سے امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ' اے اللہ! مدینہ والوں کے پیانوں میں برکت دے ' اللہ! انہیں ان کے صاع اور مدمیں برکت دے۔ آپ کی مراد اللہ مدینہ تھے۔

٣١٣٠ حَدْثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسِ مُالِكِ رَضِيَ اللهِ أَنِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ فَلَى قَالَ: ((اللَّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدَّهِمْ.

[طرفاه في: ۲۷۱٤، ۲۳۳۱].

3 - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ،
 وَالْـحُكْرَةِ

#### باب اناج کا بیخااور احتکار کرنا کیماہے؟

احکار کتے ہیں گرانی کے وقت غلہ خرید کر کے اس کو رکھ چھوڑنا کہ جب بہت گرال ہو گاتو بچیں گے۔ اگر ارذانی کے وقت خید کرکے رکھ چھوڑے تو یہ احتکار منع نہیں ہے۔ ای طرح اگر گرانی کے وقت اپنی خاتکی ضروریات کے لئے غلہ خرید کر رکھ چھوڑے تو یہ منع نہیں ہے۔ باب کی حدیثوں میں احتکار کا ذکر نہیں ہے۔ حافظ نے کما امام بخاری رطفیے نے احتکار کا جواز ثابت کیا اس حدیث ہے کہ غلہ قبلے جو اگر احتکار حرام ہو تا تو آپ یہ عظم نہ خابت کیا اس حدیث ہے کہ غلہ خریدتے ہی بیچنے کا عظم دے دیتے۔ اور شاید ان کے نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں ہے جے امام مسلم رطفیے نے نکالا کہ احتکار وی کرتا ہے جو گنگار ہے اور ابن ماجہ اور حاکم نے نکالا کہ جو کوئی مسلمانوں پر ان کا کھانا احتکار کرے گا اللہ اس پر جذام کی بیاری ڈالے گا۔ (وحیدی)

احتكار كى بحث مين حافظ ابن حجر قرائة بين و كل ذالك مشعر بان الاحتكار انما يمنع فى حالة مخصوصة بشروط مخصوصة و قد ورد فى ذم الاحتكار احاديث منها حديث معمر المذكور اولاً و حديث عمر مرفوعا من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس رواه ابن ماجة واسناده حسن عنه مرفوعا قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون اخرجه ابن ماجة والحاكم و اسناده ضعيف و عن ابن عمر مرفوعا من احتكر اربعين ليلة فقد برى من الله و برى منه اخرجه احمد والحاكم و في اسناده مقال و عن ابي هريرة مرفوعا من

احتكر حكرة يريدان يغالي بها على المسلمين فهو خاطي و اخرجه الحاكم

لینی یماں فہ کورہ مباحث سے ظاہر ہے کہ احتکار حالات مخصوصہ میں شرائط مخصوصہ کے ساتھ منع ہے اور احتکار کی فدمت میں کی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ جیسا کہ معمر کی حدیث فہ کور ہے۔ نیز حضرت عمر بڑاتھ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے مسلمانوں پر غلہ کو روک لیا۔ اس کو اللہ تعالی جدام کے مرض اور افلاس میں جتالا کرے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ غلہ کا بازار میں لا کر فروخت کرنے والا روزی دیا گیا ہے اور غلہ کو روک کر رکھا وہ اللہ سے بری ہو گیا۔ اور اللہ اس سے بری ہے اور یہ بھی ہے کہ جس نے چالیس رات تک غلہ کو روک کر رکھا وہ اللہ سے بری ہو گیا۔ اور اللہ اس سے بری ہے اور یہ بھی ہے کہ جو گرانی کے انتظار میں غلہ کو روکے وہ گئرگار ہے۔ حالات موجودہ میں احتکار تقریباً گیا۔ اور اللہ اس سے بری ہے اور دیا گیا ہے۔ جب کہ بہت جگہ قبط سالی میں لوگ جتلا ہیں۔ اسلام آج سے چودہ سو سال پیشتر ممالک میں ایک شخص نا کا اجراء کر چکا ہے۔

سند میں نہ کورہ سالم نامی بزرگ تابعین میں سے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب بھینظ کے فرزند ارجمند ہیں۔ ابو عمران ان کی کنیت ہے۔ قریثی عدوی مدنی ہیں۔ فقهائے مدینہ کے سرخیل ہیں ۱۰اھ میں مدینہ ہی میں وفات یائی۔ رحمہ اللہ۔

الله الموالية بن مسلوم عن الأواهيم قال أخبراً الوالية بن مسلم عن الأوزاعي عن الخيراً الوالية بن مسلم عن الأوزاعي عن الله الله هري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: ((رَأَيْتُ اللّهِيْنَ يَشْتُرُونَ الطّعَامَ مَجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَجَازَفَةً يُضِرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَجَازَفَةً يُضِرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَجَازَفَةً يُضِرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ اله عَنْ الله ع

(۱۳۱۱) ہم سے اسحاق بن اہراہیم نے بیان کیا کہ کہ ہم کو ولید بن مسلم نے خبردی انہیں اوزاعی نے انہیں زہری نے انہیں سالم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ المالیا کے زوان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ المالیا کے زوانے میں ان لوگوں کو دیکھا جو اناج کے ڈھیر (بغیر تولے ہوئے محض اندازہ کر کے) خرید لیتے ان کو مار پڑتی تھی۔ اس لئے کہ جب تک این گھرنہ لے جائیں نہ بیچیں۔

(۲۱۳۲) ہم ہے موسیٰ بن اساعیل نے بیان کیا' کما کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے ابن طاؤس نے 'اور ان سے ان کے باپ نے '
ان سے ابن عباس بھی ان کے کہ نبی کریم مالی اللہ پر پوری طرح قبضہ سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا۔ طاؤس نے کما کہ میں نے ابن عباس بھی ان سے بوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا' کہ یہ تو روپے کا روپوں کے بدلے بیچنا ہوا۔ جب کہ ابھی غلہ تو میعاد ہی پر دیا

اس کی صورت میر ہے کہ مثلاً زید نے دو من گیبوں عمرو سے دو روپ کے بدلے خریدے اور عمرو سے میں مخصرا کہ دو مینے بعد گیبوں دے۔ اب زید نے وہی گیبوں بمرکے ہاتھ چار روپیہ کو چی ڈالے تو در حقیقت زید نے گویا دو روپ کو چار روپیہ کے بدل بیچا۔ جو صریحاً سود ہے۔ کیونکہ گیبوں کا ابھی تک وجود ہی نہیں وہ تو دو ماہ کے بعد ملیں گے اور روپیہ کے بدل روپیہ بک رہا ہے۔

(۲۱۳۳۳) مجھ سے ابوالولید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے شعبہ فیان کیا' ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے حضرت

٣٣٣ - حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَالَ : شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَالَ :

[طرفه في : ٢١٣٥].

عبدالله بن عمر رضي الله عنماكويه كت ساكه ني كريم ما يكيم في في الله جو مخص بھی کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ

(۲۱۳۳۲) ہم سے علی بن مریق نے بیان کیا کماکہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار ان سے بیان کرتے تھے' اور ان سے زہری نے 'ان سے مالک بن اوس نے 'کہ انہوں نے پوچھا' آپ لوگوں میں ے کوئی بیع صرف (یعنی دیتار ورجم اشرنی وغیرہ بدلنے کا کام) کرتا ہے۔ طلحہ نے کماکہ میں کرتا ہوں 'لیکن اس وقت کرسکوں گاجب کہ مارا نزانچی غلبے آجائے گا۔ سفیان نے بیان کیا کہ زہری سے ہم نے ای طرح مدیث یاد کی تھی۔ اس میں کوئی زیادتی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کما کہ مجھے مالک بن اوس نے خبردی کہ انہوں نے عمر بن خطاب بناتی سے سنا۔ وہ رسول الله مانی است نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا موناسونے کے بدلے میں (خریدنا) سود میں داخل ہے۔ گریہ كه نقر انقر جو ـ گيهول ، گيهول كيدله ين (خريدنا بينا) سودين داخل ہے مگربیر کہ نقذا نقذ ہو۔ مجبور عجور کے بدلہ میں سود ہے مگربیر کہ نفترانفتر ہو۔ اور جو 'جو کے بدلہ میں سود ہے مگربیہ کہ نفترانفتر ہو۔

اس مديث سے يد نكا كه جو أور كيوں عليحده عليحده وتمين بين- امام شافعي ملتيد اور امام ابو منيفه مواثيد اور امام احمد مواثيد اور جمله المحديث كايمي قول ہے۔

باب غلے کواپے قبضے میں لینے سے پہلے بیخااورالی چیز کو بیچناجو تیرے پاس موجود نہیں

و الب کی مدیثوں میں اس چیز کی تھے کی ممافعت نہیں ہے جو بائع کے پاس نہ ہو اور شاید امام بخاری ملتج نے اس کو اس طرح تعریک ایک ایا کہ جب قبضے سے پہلے بچنا درست نہ ہوا تو جو چیز اپنے پاس نہ ہواس کا بھی بچنا درست نہ ہو گا اور اس باب میں ا یک صریح حدیث مروی ہے جس کو اصحاب سنن نے تھیم بن حزام بڑاٹھ سے نکالا کہ آنحضرت لٹائیا نے فرمایا 'اس چیز کو مت پیجو جو تیرے پاس نہ ہو۔ اور شاید یہ مدیث حضرت الم بخاری مطفے کی شرط پر نہ ہوگی' اس وجد سے اس کو نہ لا سکے۔ (وحیدی) ٣١٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ

(۲۱۳۵) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کماجو کچھ ہم نے عمرو بن دینارے (س کر) یاد رکھاہے وہ یہ ہے کہ) انہوں نے طاؤس سے سنا' وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﴾ ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)). [راجع: ٢١٢٤] ٢١٣٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَٰانَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ عِنْدَهُ صَرُفٌ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنَا، حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ. قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةً، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أُوسَ أَنَّهُ سَـمِعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: ((الذَّهَبُ بِالْوَرَق ربًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرُّ رِباً إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالنَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشُّعِيْرُ بِالشُّعِيْرِ رِبًّا إِلاًّ هَاءَ وَهَاءَ)).

٥٥- بَابُ بَيْعِ الطُّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَبَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

حَدَّثَنَا مُفْيَانُ قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ

عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ:

[طرفاه في : ۲۱۷۰، ۲۱۷۶].

عباس رضى الله عنماكويه فرمائ سناتها كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم

نے جس چیزے منع فرمایا تھا'وہ اس غلہ کی بھے تھی جس پر ابھی قبضہ نہ

کیا گیا ہو۔ ابن عباس بی ان فرمایا میں تو تمام چیزوں کو اس کے تھم

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ اللهُ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلاَ أَخْسِبُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ)).

[راجع: ٢١٣٢]

یعنی که کوئی بھی چزجب خریدی جائے تو تعنہ کرنے سے پہلے اسے نہ پھا جائے۔

میں سمجھتا ہوں۔

٣٦ ٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمَةً قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُ فَلَمَّا قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوفِيَهُ)). زَادَ إِسْمَاعِيْلُ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعُهُ حَتَّى يَسْتَوفِيَهُ)). زَادَ إِسْمَاعِيْلُ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعُهُ حَتَّى يَشْتُوفِيَهُ)). [راجع: ٢١٢٤]

٥٦ بَابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى
 طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لاَ يَبِيْعَهُ
 حُتّى يُؤْوِيْهِ إِلَى رَحْلِهِ ، وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ

٢١٣٧ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهُ

(۲۱۳۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم میں ہے اللہ خریدے تو جب تک اسے بوری طرح اپنے قبضہ میں نہ لے لے ' نہ بیچ۔ اساعیل نے یہ زیادتی کی ہے کہ جو محض کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے کیلے نہ بیچ۔

باب جو مخص غلہ کاڈھیر بن ماپے تولے خریدے وہ جب تک اس کو اپنے ٹھکانے نہ لائے 'کسی کے ہاتھ نہ بیچے اور اس کے خلاف کرنے والے کی سزا کا بیان

(ک ۱۹۳۵) ہم سے یجیٰ بن بکیرنے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے
لیٹ نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اُ
کہ مجھے سالم بن عبداللہ بڑا تھ نے خبردی ان سے عبداللہ بن عمر
رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے عمد مبارک میں دیکھا۔ کہ لوگوں کو اس پر تنبیہ کی جاتی جب فوہ
غلہ کا ڈھیر خرید کرکے اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے ہی اس کو بھے
ڈالتے۔

ا حدیث سے یہ نکلا کہ حاکم اسلام کے فاسد پر سزا دے سکتا ہے۔ امام مالک کا ذہب سے کہ جو چیز اندازے سے بن ماپ نسیسی فول خریدی جائے اس کو قبضے سے پہلے کے سکتا ہے۔ اس مدیث سے ان کارد ہوتا ہے۔

بلب اگر کسی شخص نے کچھ اسباب یا ایک جانور خریدااور

٥٧- بَابُ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَو دَابَّةً

فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ،أُوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْـمُبْتَاع.

يقبض

٢١٣٨ - حَدُّثَنَا فَرُوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر عَنْ هَشَام عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ﴿(لَقَلُّ يَومٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ ﴾ إلاُّ يَأْتِي فِيْهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرِ أَحَدَ طَرَفَي النَّهَارِ، فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَـمْ يَرُعْنَا إلاَّ وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا، فَخُبُرَ بِهِ أَبُو بَكْرِ فَقَالَ : مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إلاَّ لأَمْر حَدَث فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: أُخْرِجْ مَن عِنْدَكَ. قَالَ: يَا رَسُولَ ا للهِ، إنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ، يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ. قَالَ: أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ؟ قَالَ: الصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: الصُّحْبَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَين أَعْدَدْتُهُمَا لِلْحُرُوخِ، فَخُذْ إِحْدَاهُمَا. قَالَ : قَدْ أَخَذْتُهَا بِالنَّمَنِ)).

[راجع: ٤٧٦]

حدیث سے یہ نکاا کہ آنخضرت ساتھ کیا نے حضرت ابو بمر صدیق باللہ سے او نٹنی مول لے کر ان بی کے پاس ر کھوا دی او باب کابیہ مطلب کہ کوئی چیز خرید کر کے بائع کے پاس رکھوا دینا اس سے ثابت ہوا۔

٥٨- بَابُ لاَ يَبِيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَومٍ أَخِيْهِ، حَتَّى

اس کو بائع ہی کے پاس ر کھوا دیا وہ اسباب تلف ہو گیایا جانور مرگیااور ابھی مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا۔

اور ابن عمر رضی الله عنمانے کما' بیج کے وقت جو مال زندہ تھا اور بھے میں شریک تھا۔ وہ اگر تلف ہو گیا تو خریدار پر بڑے گا۔ (بائع اس کا

(۲۱۳۸) مم سے فروہ بن الی مغراء نے بیان کیا کما کہ مم کو علی بن مسرنے خردی' انہیں ہشام نے' انہیں ان کے باب نے اور ان ے عائشہ و اُن اُن کے بیان کیا کہ ایسے دن (کی زندگی میں) بہت ہی کم آئے جن میں نبی کریم سالی کیا صبح و شام میں کسی نہ کسی وقت ابو بکر بناللہ کے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھرجب آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی گئی۔ تو ہماری گھبراہث کاسبب سے ہوا کہ آپ (معمول کے خلاف اچانک) ظہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب حضرت ابو بكر والله كو آپ كى آمدكى اطلاع دى گئى تو انهول نے بھى يمى کماکہ می کریم ماٹھیم اس وقت مارے سال کوئی نی بات پیش آنے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ جب آپ ابو بکر واللہ کے پاس پنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو لوگ تمهارے پاس موں انہیں ہٹاوو۔ ابو بكر بخالتي ن عرض كيا يا رسول الله! يهال تو صرف ميري يمي دو بیٹیاں ہیں لعنی عائشہ اور اساء بھاتھ ۔ اب آپ نے فرمایا کہ تہیں معلوم بھی ہے مجھے تو یمال سے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر بنا الله نے عرض کیا میرے پاس دو او نٹنیاں میں جنہیں میں نے نگلنے ہی کے لئے تیار کررکھاتھا۔ آپ ان میں سے ایک لے لیجے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا' قیمت کے بدلے میں 'میں نے ایک اونٹنی لے لی۔

باب كوئى مسلمان اپنے كسى مسلمان بھائى كى بيچ ميں دخل اندازی نہ کرے اور اینے بھائی کے بھاؤلگاتے وقت اس

### کے بھاؤ کو نہ بگاڑے جب تک وہ اجازت نہ دے یا چھوڑنہ

يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

رك

(۲۱۳۹) مم سے اساعیل نے بیان کیا کما کہ مجھ سے امام مالک نے

رسول الله اللهيم نے فرمايا كوكى مخص اينے بھاكى كى خريد و فروخت ميں

آ یعنی پہلا بائع اگر اجازت دے کہ تم بھی اپنا مال اس خریدار کو بتلاؤ' بیچو تو بیچنا درست ہے۔ اس طرح اگر پہلا خریدار اس چیز کسینے کو چھوڑ کر چلا جائے نہ خریدے تو دو سرے کو اس کا خریدنا درست ہے ورنہ حرام ہے۔ امام اوزا کی نے کہا یہ امر مسلمان بھائی کے لئے خاص ہے۔ اور جمہور نے اس کو عام رکھا ہے۔ کیونکہ یہ امراخلاق سے بعید ہے کہ ایک شخص اپنا سلمان بھے رہا ہے یا کوئی شخص کچھ خرید رہا ہے جم بھے میں جاکودیں۔ اور اس کا فائدہ نہ ہونے دیں۔

٣٩٧ – حَدُثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُثنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ قَالَ: رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْدِ)).

[طرفاه في : ٥١٤٧، ٣١٦٥].

۲۱٤٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلاَ تَنَاجَشُوا. وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ. وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ. وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبةِ أَخِيْهِ. وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبةِ أَخِيْهِ. وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى أَخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنَائِهَا)).

[أطرافه في : ۲۱۶۸، ۲۱۵۰، ۲۱۵۱، ۲۱۵۱، ۲۱۵۱،

3310, 7010, 1.557.

دخل اندازی نہ کرے۔

(۴۱۴۴) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا' ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا' اور ان سے ابو ہریرہ بڑاٹھ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھ کیا ہے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیماتی کا مال و اسباب یچے اور سے کہ کوئی (سامان خرید نے کی نیت کے بغیردو سرے اصل خرید اروں سے) بڑھ کر بونی نہ دے۔ اسی طرح کوئی شخص اینے بھائی کے سودے میں بڑھ کر بونی نہ دے۔ اسی طرح کوئی شخص اینے بھائی کے سودے میں

مداخلت نہ کرے۔ کوئی شخص (کسی عورت کو) دو سرے کے پیغام نکاح

ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ بھیج۔ اور کوئی عورت اپنی کسی دینی بمن کو

اس نیت سے طلاق نہ دلوائے کہ اس کے حصہ کوخود حاصل کرلے۔

الیمنی باہر والے جو غلہ یا اشیاء باہر سے لاتے ہیں 'وہ اکثر بہتی والوں کے ہاتھ ستان کی کر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اب کوئی سیستی کشر والا ان کو بہکائے 'اور کے ابھی نہ بچو' یہ مال میرے سرو کر دو' میں اس کو منگان کی دوں گا۔ تو اس سے منع فرمایا 'کیونکہ یہ بہتی والوں کو نقصان پنچانا ہے۔ اس طرح بچھ لوگ محض بھاؤ بگاڑنے کے لئے بولی چڑھا دیتے ہیں۔ اور ان کی نیت خریدنے کی نہیں ہوتی۔ یہ سخت گناہ ہے اپنے دو سرے بھائی کو نقصان پنچانا ہے۔ اس طرح ایک عورت کے لئے کسی مرد نے پیغام نکاح دیا ہے تو کوئی مورت کی شادی شدہ مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے' تو دسرا اس کو پیغام نہ دے کہ یہ بھی اپنے بھائی کی حق تعلق ہے۔ اس طرح کوئی عورت کسی شادی شدہ مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے' تو اس کو یہ جائز نہیں کہ اس کی پہلی موجودہ بیوی کو طلاق دلوانے کی شرط لگائے کہ یہ اس بس کی سخت حق تعلق ہے۔ اس صورت میں وہ

عورت اور مرد ہر دو گنگار ہول گے۔

٩ ٥ - بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بَيْعِ الْـمَغَانِمَ فَمَنْ يَزِيْدُ.

71٤١ حَدُّثَنَا بِشُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرِ فَاحْتَاجَ، وَجُلاً أَعْتَقَ عُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرِ فَاحْتَاجَ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُ اللهِ فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيْهِ فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنْ عَبدِ اللهِ بِكَذَا مِنْيَامُ بُنُ عَبدِ اللهِ بِكَذَا وَتَحَدَّا، فَدَفَعَهُ إلَيْهِ).

[أطرافه في : ۲۲۳، ۲۳۲۱، ۲۶۰۳، ۲۶۰۳، ۲۶۱۰، ۲۹۴۰،

۲۸۱۷].

تر بیر مرد الله بنالله بنالله بنالله بنالله بنالله بنالله بنالله بناله من المار بحد المرد المرد

حافظ این چرر روز فی البیع فیمن یزید حدیث انس انه صلی الله علیه وسلم باع حلسا و قدحا و قال من یشتری هذا الحلس و القدح فقال الذی قبله و ورد فی البیع فیمن یزید حدیث انس انه صلی الله علیه وسلم باع حلسا و قدحا و قال من یشتری هذا الحلس و القدح فقال رجل اخذتهما بدرهم فقال من یزید علی درهم فاعطاه رجل درهمین فباعهما منه اخرجه احمد و اصحاب السنن مطولا و مختصرا و اللفظ للترمذی و قال حسن و کان المصنف اشار بالترجمة الی تضعیف ما اخرجه البزار من حدیث سفیان بن وهب سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ینهی عن بیع المزایدة فان فی اسناده ابن لهیعة و هو ضعیف (فتح)

چو تکہ وی باب میں بھاؤ پر بھاؤ برھانے سے نمی گذر چی ہے اندا مصنف نے چاہا کہ حرمت کی وضاحت کی جائے اور میں اس سے پہلے باب میں اس پر کی وضاحت کر چکا بھوں۔ یہاں حضرت امام بخاری رہ پند نے نیلام کا بیان شروع فرمایا۔ اور اس کا بواز فابت کیا۔ اور اس تج کے بارے میں انس بڑا تھ سے ایک اور حدیث بھی مروی ہے کہ آنخضرت ساتھ نے ایک پرانا ٹاٹ اور ایک پیالہ نیلام فرمایا۔ اور ایک آدی نے ان کی بول ایک درہم لگائی۔ آپ کے دوبارہ اعلان پر دو سرے آدی نے دو درہموں کی بول لگا دی۔ اور آپ نے ہرود

### باب نیلام کرنے کے بیان میں۔

اور عطاء نے کہا' کہ میں نے دیکھالوگ مال غنیمت کے نیلام کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے

(۱۲۱۲) ہم سے بشرین محمد نے بیان کیا'کماکہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں عطاء بن ابی رباح نے خبردی' انہیں عطاء بن ابی رباح نے اور انہیں جابر بن عبداللہ بی شائے نے کہ ایک مخص نے اپنا ایک غلام اپنے مرنے کے بعد کی شرط کے ساتھ آزاد کیا۔ لیکن اتفاق سے وہ مخص مفلس ہو گیا' تو نبی کریم ساتھ آزاد کیا۔ اس کے غلام کو لے کر فرمایا' کہ اسے مجھ سے کون خریدے گا۔ اس پر تعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے آئی آئی قیمت پر خرید لیا۔ اور آپ نے غلام ان کے حوالہ کردیا۔

چزیں اس کو دے دیں۔ حضرت امام بخاری روائع نے یمال اشارہ فرمایا ہے کہ مند بزار میں سفیان بن وجب کی روایت ہے جو حدیث موجود ہے جس میں نیلام کی بیچ سے ممافعت وارد ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔

حضرت عطاء بن ابی رباح مشہور ترین تابعی ہیں۔ کنیت ابو مجد ہے جلیل القدر فقیہ ہیں۔ آخر عمر میں بلیغا ہو گئے تھے۔ امام اوزا کی کا قول ہے کہ ان کی وفات کے وقت ہر فخص کی زبان پر ان کا ذکر خیر تھا۔ اور سب بی لوگ ان سے خوش تھے۔ امام احمد بن حفیل مظافہ نے فرمایا کہ اللہ نے علم کے فرانوں کا مالک حضرت عطاء بن ابی رباح کو بنایا جو حبشی تھے۔ علم اللہ کی دین ہے جے جاہے وہ دے دے۔ سلمہ بن کیل نے کما عطاء کا فاؤس مجلم رحم اللہ وہ بزرگ ہیں جن کے علم کی غرض و غایت صرف خدا کی ذات تھی۔ ۸۸ منال کی عرص اللہ د

## ٣٠- بَابُ النَّجْشِ. وَمَنْ قَالَ : لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى : ((النَّاجِشُ آكِلُ رِبَّا خَانِنّ)). وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُ.

قَالَ النُّبِيُّ ﷺ: ((الْحَدِيْعَةُ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدًّى).

بب بحش یعنی دهو کادینے کے لیے قیمت بدهانا کیماہے؟
اور بعض نے کمایہ بیج بی جائز نہیں۔

اور ابن ابی آونی نے کہا کہ "ناجش" سود خوار اور خائن ہے۔ اور جیش فریب ہے 'خلاف شرع بالکل درست نہیں۔ نبی کریم سائی الے فرمایا کہ فریب دوزخ میں نے جائے گااور جو شخص ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔

وصلے کی تھے یہ ہے کہ مثلاً پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے یا چھل دریا میں جا رہی ہے یا ہرن جگل میں ہماگ رہا ہے۔ اس کو استین کو جو ہماگ کیا ہو۔ اور اس میں دافل ہے تھے معددم اور جھول کی اور جس کی تشلیم پر قدرت نہیں۔ اور حبل الجبلہ کی تھے جالمیت میں مروج تھی۔ اس کی تفیر آگے خود حدیث میں آ رہی ہے۔ بہ کی حدیث میں دھوکے صدیث میں دھوکے کا تک کا ذکر نہیں ہے۔ گرامام بخاری دولتے نے اس کو حبل الجبلہ کی ممافعت سے نگال لیا۔ اس لئے کہ وہ ہمی دھوکے کی ایک قتم ہے۔ مکن ہے کہ او نثنی نہ جنے یا اس کا جو بچر پیدا ہو وہ نہ جند۔ اور شاید امام بخاری نے اس حدیث کی المرف اشارہ کیا ایک قتم ہے۔ مکن ہے کہ او نثنی نہ جنے یا اس کا جو بچر پیدا ہو وہ نہ جند۔ اور شاید امام بخاری نے اس حدیث کی المرف اشارہ کیا اس میں معدوں اور این عمر رئی تھے ہے اور مسلم نے ابو ہمریہ رئی تھے ہے اور مسلم نے ابو ہمریہ رئی تھے ہے منع فربایا۔ بعض نے حبل الجبلہ کی تھے ہی منع نے میں ہو تھے ہے۔ اس میں معدوں کی الحق میں ہو تھے ہے۔ اور تھی دھوکے کی تھے ہے۔ اس میں معدوں کی الحق میں معرف کے کہ اس او نثنی کے جید میں جو تھے ہے۔ ایک جید کی واقع میں معرف ہے۔ اسلئے کہ وہ معدوم اور مجمول کی تھے ہے۔ اور تھے فرر یعنی دھوکے کی تھے میں واقع ہے۔ اس و حیدی کی تھے۔ یہ بھی معرب اسلئے کہ وہ معدوم اور مجمول کی تھے ہے۔ اور تھے فرر یعنی دھوکے کی تھے میں واقع میں داخل ہے۔

٢١٤٧ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ حَدُّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلْمَا عَلَا عَلْمَ اللّهِ عَنْ اللّهِ

(۱۹۳۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنی نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ اللہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے "فیش" سے منع فر ملا تھا۔

جہ بھی ہے اور پر شکار کو بھڑکانے کے معنی میں آتا ہے۔ یمال ایک خاص مفوم شری کے تحت یہ متعمل ہے۔ وہ مطموم میں بھی سے گئے۔ وہ مطموم سے اور پر شکار کو دھو کہ سے معنی معرد کر دیتے ہیں جن کا کام کی ہوتا ہے کہ ہر ممکن صورت میں خرید نے والوں کو دھو کہ

دے کر زیادہ قیت وصول کرائیں۔ ایسے ایجٹ بعض دفعہ گاہک کی موجودگی میں اس چیز کا دام بوھا کر خریدار بنتے ہیں۔ طالانکہ وہ خریدار نہیں ہیں۔ گاہک دھوکہ میں آکر برھے ہوئے داموں پر وہ چیز خرید لیتا ہے۔ الغرض بھے میں دھوکہ فریب کی جملہ صور تیں سخت ترین گناہ کبیرہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ شریعت نے تختی سے ان کو روکا ہے۔

### ٩٦- بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ ، وَحَبَلِ الْحَيَلَة

٣٤٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُمَلَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْحَجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْحَجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ بَيْعًا يَتَبَاعُهُ أَهْلُ الْحَجَاهِلِيَّةِ : كَانَ الرَّجُلُ يَتَعَاعُ النَّاقَةُ، ثُمَّ لَيْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ لَيْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ لَنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ لَنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ لَيْتَجَ النِي فِي بَطْنِهَا)).

### باب:۔ دھوکے کی بیچ اور حمل کی بیچ کابیان

(۳۱۳۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف شیسی نے بیان کیا' انہیں امام مالک نے خردی' انہیں نافع نے 'اور انہیں عبداللہ بن عمر شیاشا نے کہ رسول اللہ طی آیا نے حمل کی بیج سے منع فرمایا۔ اس بیج کا طریقہ جالمیت میں رائح تفاد ایک شخص ایک اونٹی او نٹنی خرید تا اور قیمت دینے کی میعادیہ مقرر کرتا کہ ایک اونٹنی جنے پھراس کے بیٹ کی اونٹنی بڑی ہو کر جنے۔

اسلام سے پہلے عرب میں یہ دستور بھی تھا کہ حالمہ او نٹنی کے حمل کو چے دیا جاتا۔ اس بچے کو دھوکے کی بچے قرار دے کر منع کیا اسٹیسے کیا۔ اس بچے کو دھوکے کی بچے قرار دے کر منع کیا گیا۔ سیسٹیسے کیا۔ حدیث بالا کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی قرض دغیرہ کی مدت حالمہ او نٹنی کے حمل کے پیدا ہونے پھر اس پر ابونے والی او نٹنی کے بچہ جننے کی مدت مقرر کی جاتی تھی' یہ بھی ایک دھوکے کی بچے تھی' اس لئے اس سے بھی منع کیا گیا۔

باب بیج ملامسته کابیان اور انس مخاشّہ نے کہا کہ نبی کریم طلّی لیم

### نے اس سے منع فرمایا ہے

(۱۲۳۳) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا کہ ان سے ابن سعد نے بیان کیا کہ اکہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھ عامر بن سعید نے خبر دی اور انہیں ابو سعید خدری بڑائی نے نے خبر دی کہ رسول اللہ مٹھی نے منابذہ کی بچے سے منع فرمایا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی نیجے کے لیے اپنا کیڑا دو سرے شخص کی طرف (جو خریدار ہو تا) پھینگا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے الئے پائے یا اس کی طرف دیکھے (صرف پھینک دیے کی وجہ سے وہ بچ لازم سمجھی جاتی تھی) اس طرح آخضرت سائی کی ان طرح آخضرت سائی کی اے کو بغیر سے بھی منع فرمایا۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ (خریدنے والا) کیڑے کو بغیر سے بھی منع فرمایا۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ (خریدنے والا) کیڑے کو بغیر

٣٢ - بَابُ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ. قَالَ

أَنسٌ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ عَقَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَقَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنْ أَبَا شَهِابٍ قَالَ: أَخْبَرَنُهُ: ((أَنَّ رَسُولَ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَخْبَرَهُ: وَهِي طَرْحُ اللهِ عَنِ الْمُنَابَدَةِ، وَهِي طَرْحُ اللهِ عَنِ الْمُنَابَدَةِ، وَهِي طَرْحُ الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ الرَّجُلِ قَبْلُ أَنْ يُقَلِّبَهُ المُنْ إِلَيْهِ. وَنَهَى عَنِ الْمُلاَمَنيَةِ لَمْسُ الْعُوبِ لاَ يَنظُرُ إلَيْهِ)). [راجع: ٣٦٧]

دیکھیے صرف اسے چھو دیتا (اور اس سے بھے لازم ہو جاتی تھی اسے بھی دھو کہ کی بھے قرار دیا گیا۔

(۲۱۳۵) ہم سے قتیہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے ان سے ابو ہریرہ رہ ہی گئے نے بیان کیا کہ دو طرح کے لباس پینے منع ہیں۔ کہ کوئی آدمی ایک ہی کیڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے ' پھراسے مونڈھے پر اٹھا کر ڈال لے (اور شرم گاہ کھلی رہے) اور دو طرح کی بچے سے منع کیا۔ ایک بچے ملامتہ سے اور دو سری بچے منابذہ سے۔

٢١٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَي هُوَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((نُهِيَ عَنْ لِبُستَينِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي النُّوبِ لِلْمُستَينِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي النُّوبِ النُّوبِ النُّوبِ النُّوبِ النَّوبِ النَّوبِ النَّوبِ النَّوبِ النَّوبِ النَّوبِ النَّوبِ النَّوبِ النَّالِمَ اللَّهُ عَلَى مَنْكَبِهِ. وَعَنْ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ عَلَى مَنْكَبِهِ. وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللَّمَاسِ، وَالنَّبَاذِ)).

[راجع: ٣٦٨]

اس روایت میں دو سرے لباس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ اشتمال صما ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ لینی ایک ہی کہڑا سارے بدن

استیک کیا ہے۔

پر اس طرح لپیٹنا کہ ہاتھ وغیرہ کچھ باہر نہ نکل سکیں۔ نسائی کی روایت میں بچے ملامتہ کی تغییریوں فہ کور ہے کہ ایک آدمی
دو سرے سے کے میں اپنا کپڑا تیرے کپڑے کے عوض بیتیا ہوں اور کوئی دو سرے کا کپڑا نہ دیکھے صرف چھوئے۔ اور بچے منابذہ یہ ہے کہ
مشتری اور بائع میں یہ ٹھرے کہ جو میرے باس ہے وہ میں تیری طرف چھینک دوں گا اور جو تیرے پاس ہے وہ میری طرف چھینک
دے۔ بس ای شرط پر بچے ہو جائے اور کی کو معلوم نہ ہو کہ دو سرے کیاس کتنا اور کیا مال ہے۔ (وحیدی)

٦٣ بَابُ بَيْعِ الْـمُنَابَذَةِ
 وَقَالَ أَنسٌ: نَهَى النّبيُ ﴿ عَنْهُ.

٣١٤٦ - حَدُّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدُّثِنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((أَنْ رَسُولَ اللهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((أَنْ رَسُولَ اللهِ

[راجع: ٣٦٧]

٢١٤٧ حَدِّثْنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيْدِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله عَنْ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَنْ أَبِي الله عَنْ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَنْ إلْسَتَينِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمَلاَمَسَةِ لِبْستَينِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: الْمَلاَمَسَةِ

## باب بھے منابذہ کابیان اور انس نے کماکہ نبی کریم ملی ایم نے اس نے منع فرمایا ہے

(٢١٣٦) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ان سے محمد بن یکی بن حبان اور ابوالزناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہررہ رضی اللہ عنه نے بیان کیا کہ رشول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ ملامسہ اور بیچ منایذہ سے منع فرمایا۔

(۲۱۳۷) ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا' ان سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا' ان سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا' ان سے معلم نے بیان کیا' ان سے دہری نے' ان سے عطاء بن برید نے اور ان سے ابو سعید خدری بڑاؤ نے کہ نبی کریم ساڑیا ہے دو طرح کی بیج ' ملامسہ اور منابذہ دو طرح کی بیج ' ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔

وَالْمَنَابَذَةِ)). [راجع: ٣٦٧]

تشری گذشتہ سے پوستہ مدیث کے ذیل میں گذر چی ہے۔ حضرت امام بخاری رہی اس مدیث کو یماں اس لئے لائے کہ اس میں مع طامر اور مع منابزه کی ممانعت ذکور ہے۔

٣٤ - بَابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفَّلَ الإبلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَّمَ

وَكُلُّ مُحَفَّلَةً وَالْمَصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّيَ لَبُنَّهَا وَخُقِنَ لِيْهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبُ أَيَّامًا وَأَصْلُ الْتَصْرِيةِ حَبْسُ الْمَاءِ ، يُقَالُ مِنْهُ: صَرَّيتُ المساء

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَفْفُو بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْأَغْرَجِ قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن الَّذِي اللَّهِي اللَّهِ ((لاَ تُصَرُّوا الإبلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظُرَينِ بَعْدَ أَنْ يُحَتَّلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ)). وَيُذْكُرُ عَنِ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنَ يَسَارٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((صَاعِ تَمْوِ)). وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالنَّخِيَارِ ثَلاَّتًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: ((صَاعًا مِنْ تَمْر)) وَلَمْ يَذْكُو ((ثَلاَثَا)) وَالنَّمْرُ أَكْثَوُ.

[راجع: ۲۱٤٠]

للمنظم الوعرى مو يا كدهى ان كے دورہ كے بدل ايك صاع نہ ديا جائے گا۔ اور حنالمہ نے كدهى كے دورہ كے بدلے صاع دينا کازم نمیں رکھا۔ لیکن لونڈی میں انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اور جمہور اہل علم محابہ اور تابعین اور مجتدین نے باب کی

### باب اونٹ یا بکری یا گائے کے تھن میں دودھ جمع کرر کھنا بالع كومنع ہے۔

اس طرح ہرجاندار کے تھن میں (ا کد دیکھنے والا زیادہ دودھ دینے والا جانور سجم کراسے زیادہ قیت پر خریدے) اور مصراة وہ جانور ہے کہ جس كادوده تھن ميں روك لياكيا ہو'اس ميں جمع كرنے كے لئے اور كى دن تك اسے تكالانہ كيا بو الفظ تصريب اصل ميں يانى روكنے ك منے میں بولاجاتا ہے۔ ای سے بداستعال ہے "صویت الماء" (لینی میں نے پانی کو روک رکھا)

(۲۱۳۸) مے یکی بن بکیرنے بیان کیا کماکہ مم سے لیث بن سعد نے بیان کیا'ان سے جعفرین رہیدنے 'ان سے عبدالرجلٰ بن ہرمز اعرج نے ان سے ابو ہریہ ، فائد نے کہ نی کریم مٹھانے فرملا ( پیخ کے لیے) او نثنی اور بکری کے تھنول میں دودھ کو روک کرنہ رکھو۔ اگر کسی فے (دحوکہ میں آکر) کوئی ایا جانور خرید لیا تو اسے دودھ دوہے کے بعد دونوں اختمارات ہیں۔ جاہے تو جانور کو رکھ لے 'اور چاہے تو واپس کردے۔ اور ایک صاع مجور اس کے ساتھ دودھ کے بدل دے دے۔ ابو صالح علم وليد بن رباح اور موى بن يارے بواسط ابو بررہ ، فائد نی کریم مائیا سے روایت ایک صاع مجوری کی ہے۔ بعض راوبوں نے ابن سیرین سے ایک صاع غلہ کی روایت کی ہے۔ اور یہ کہ خریدار کو (صورت ندکورہ میں) تین دن کا اختیار ہو گا۔ اگرچہ بعض دو سرے راویوں نے ابن سیرین ہی سے ایک صاع مجور کی بھی روایت کی ہے لیکن تین دن کے اختیار کا ذکر نمیں کیا۔ اور ( اوان من عجور دين كي روايات عي زياده مين ـ **\(\tag{333}\)** 

صدیث پر عمل کیا ہے کہ ایس صورت میں مشتری جاہے تو وہ جانور چھیردے اور ایک صلع مجور کا دودھ کے بدل دے دے۔ خواہ دودھ بست ہو یا کم۔ اور حنفیے نے قیاس پر عمل کر کے اس میچ صدیث کا ظلاف کیا ہے اور کتے کیا ہیں کہ ابو ہریرہ رہ تھ فقیہ نہ تھے۔ اس لیے ان کی روایت قیاس کے خلاف قبول نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کھلی دھینگا مشتی ہے۔ ابو ہریرہ بڑاتھ نے آمخضرت ساتھ اسے محم نقل فرمایا ب اور لطف یہ بے کہ عبداللہ بن مسعود رہ اللہ سے جن کو حنفی فقد اور اجتماد میں امام جانتے ہیں ان سے بھی ایابی منقول ہے۔ اور شاید حنفیہ کو الزام دینے کے لئے امام بخاری واللے نے اس کے بعد عبداللہ بن مسعود واللہ کی روایت نقل کی ہے۔ اور خود حنفیہ نے بہت سے مقاموں میں صدیث سے قیاس جلی کو ترک کیا ہے۔ جیسے وضو بالنیز اور ققمہ میں گریمال کیول ترک نمیں کرتے۔ اور امام ابن قیم نے اس مسلم کے مالہ و ماعلیہ پر پوری پوری روشن ڈالتے ہوئے حنفیہ پر کافی روکیا ہے۔

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُفْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدُّهَا فَلْيَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا. وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلَقِّى الْبُيُوعَ)). [طرفه في : ٢١٦٤].

• ٢١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ: ((لاَ تَلَقُّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعُ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ يَبعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْفَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا : إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا، وَإِنْ سَخِطُهَا رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تُمرِ)). [راجع: ۲۱٤٠]

٩٥ - بَابُ إِنْ شَاءَ رَدُّ الْمُصَرَّاةُ ، وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تُمْرِ

(۲۱۲۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کما ہم سے معتمر نے بیان کیا کما كه ميں في اپن باب سے سا. وہ كتے تھے كه أم سے ابو عمان في بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفای نے کما کہ جو مخض "معراة" كرى خريدے اور اسے واپس كرنا چاہے تو (اصل مالك كو) اس كے ساتھ ايك صاع بھى دے۔ اور نبى كريم النظيم ف قافلہ والول ے (جو مال بیجے کو لائیں) آگے بوھ کر خریدنے سے منع فرمایا ہے۔ (١١٥٠) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكہ جم كوامام مالك نے خبردی انسیں ابوالزناد نے انسیں اعرج نے اور انسیں ابو بریرہ كاسلان شرويني سے پہلے ہى خريد لينے كى غرض سے) نہ كرو- ايك مخص کسی دو سرے کی جے پر سے نہ کرے اور کوئی بحش نہ کرے اور کوئی شمری بدوی کامال نہ بیچے اور بکری کے تھن میں دودھ نہ روکے۔ لیکن اگر کوئی اس (آخری) صورت میں جانور خرید لے تواسے دوہے کے بعد دونوں طرح کے اختیارات ہیں۔ اگر وہ اس بھے پر راضی ہے تو جانور کو روک سکتاہے۔ اور اگر وہ راضی نہیں تو ایک صاع تھجوراس کے ساتھ دے کراہے واپس کردے۔

باب خریداراگر چاہے تو مصراۃ کو واپس کر سکتاہے لیکن اس كے دودھ كے بدله ميں (جو خريدارنے استعمال كياہے) ايك صاع کھجوردے دے

(۲۱۵۱) ہم سے محد بن عمرونے بیان کیا 'کماکہ ہم سے می بن ابراہیم

٧١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ

نے بیان کیا' انہیں ابن جر ن کے خردی' کہا کہ جھے زیاد نے خردی کہ عبدالرحمٰن بن زید کے غلام ثابت نہیں انہیں خردی' کہ انہوں نے ابو ہریرہ زائٹھ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ سائٹیل نے فرمایا' جس مخص نے «مصراة" بمری خریدی اور اسے دوہا۔ تو اگر وہ اس معاملہ پر راضی ہے تو اسے اپنے لئے روک لے اور اگر راضی نہیں ہے تو (واپس کردے اور) اس کے دودھ کے بدلہ میں ایک صاع کھجوردے

### باب زانی غلام کی بیع کابیان۔

اور شرت ملی نے کہا کہ اگر خریدار چاہے تو زناکے عیب کی وجہ سے ایسے لونڈی غلام کو واپس چھیر سکتاہے حَدُّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَولَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ: ((مَنِ الشَّتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكُهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَهِي حَلْبَتِهَا صَاعً مِنْ تَمْرٍ)). [راجع: ٢١٤٠]

٦٦- بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي
 وَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا.

کونکہ یہ بھی ایک عیب ہے۔ شریح کی روایت کو سعید بن منصور نے وصل کیا۔ باب کی حدیث میں کو غلام کا ذکر نہیں۔ مگرامام عناری روایئے نے غلام کو لونڈی پر قیاس کیا۔ اور حنفیہ کے نزدیک لونڈی زنا سے بھیری جا سکتی ہے لیکن غلام نہیں بھیرا جا سکتا۔ ۲۱۵۲ – حَدُثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ (۲۱۵۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیث

نے بیان کیا کہا کہ مجھے سعید مقبری نے خبردی ان سے ان کے باپ
نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رفاقتہ کو یہ کتے ساکہ نبی کریم سلی انے ان کے باپ
فرمایا جب کوئی باندی زنا کرے اور اس کے زناکا ثبوت (شرع) مل جائے تو اس کو رشا کلامت نہ کرے۔ اس کے بعد اگر پھروہ زنا کرے تو پھر کو رہے لگوائے مگر پھر لعنت ملامت نہ کرے۔ اس کے بعد اگر پھروہ زنا کرے تو پھر کو رہے لگوائے مگر پھر لعنت ملامت نہ کرے۔ پھراگر تیسری مرتبہ بھی زنا کرے تو اسے جے دے چاہے بال کرے۔ پھراگر تیسری مرتبہ بھی زنا کرے تو اسے جے دے چاہے بال کی ایک رسی کے بدلہ ہی میں کیوں نہ ہو۔

عَارَى رَثِيْدَ نَے فَلامِ لُولُونُونَى پِرَ قَيَاسَ كَيا۔ اور حَفْيہ، ۲۱۹۲ – حَدُّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثَنَا اللّٰيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنّٰهُ سَمِعْهُ يَقُولُ: قَالَ النّبِيُ اللّٰهِ ((إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيْنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدُهَا وَلَا يُثَرِّبُ، ثُمُ إِنْ زَنَتِ الثَّالِئَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ يُحَرِّبُ مِنْ شَعَرٍ)).

[أطرافه في : ۲۱۵۳، ۲۲۳۳، ۲۲۳۶، ۲۵۵۰، ۲۸۳۷، ۲۸۳۹].

٣١٥٤،٢١٥٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنْ رَسُولُ اللهِ خَالِدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا: وَلَمْ تُحْصِنْ عَنِ الأَمْةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ

(۲۱۵۳٬۵۴۳) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ جھ سے امام مالک رطاقی نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن رطاقی نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے اور زید بن خالد رفاقی نے کہ رسول کریم ماٹی ہے سے بوچھا گیا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ باندی زنا کرے (تو اس کاکیا تھم ہے) آپ نے فرمایا کہ اسے کو ڈے لگاؤ۔ اگر

زَنَت پھر زنا کرے تو پھر کوڑے لگاؤ۔ پھر بھی اگر زنا کرے تو اسے چے دو' وَلَوْ اگرچِہ ایک رسی ہی کے بدلہ میں وہ فروخت ہو۔ ابن شہاب نے کما کہ پُ بَعْدَ جھے یہ معلوم نہیں کہ (بیچنے کے لیے) آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا تھایا چوتھی مرتبہ۔

قَالَ: ((إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيْغُوهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لاَ أَدْرِيْ بَعْدَ الشَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ؟. [راجع: ٢١٥٢]

[أطرافه في: ٢٢٣٢، ٢٥٥٦، ٢٨٨٨].

710- بَابُ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ مَعَ النَّسَاءِ
710- بَابُ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ مَعَ النَّسَاءِ
7100- حَدُّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: ((دَحَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ فَلَى اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ الْعَشِي فَأَنْهَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ الْعَشِي فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ اللهِ بَمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهِ بَمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهِ بَمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهِ بَمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ بَمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### باب عورتول سے خرید و فروخت کرنا۔

(۲۱۵۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہمیں شعیب نے خبردی '
انہیں زہری نے 'ان سے عروہ بن زہیر بڑھ نے بیان کیا اور ان سے
عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم
تشریف لائے تو میں نے آپ سے (بریرہ رضی اللہ عنہ کے خرید نے کا)
ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تم خرید کر آزاد کردو۔ ولاء تو اس کی ہوتی ہے جو
آزاد کرے۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا۔ "لوگوں کو کیا ہو
گیا ہے کہ (خرید و فروخت میں) ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی
اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جو محض بھی کوئی ایسی شرط لگائے گا
اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جو محض بھی کوئی ایسی شرط لگائے گا
جس کی اصل کتاب اللہ میں نہیں نہ ہو وہ شرط باطل ہوگی۔ خواہ سو شرطیں
بی کیوں نہ لگا لے کیونکہ اللہ بی کی شرط حق اور مضبوط ہے۔ " (اور

اور صدیث میں جو شرطیں پغیر سالیے نے بیان فرمائی ہیں وہ بھی اللہ بی کی لگائی ہوئی ہیں۔ کیونکہ جو کھے حدیث میں ب وہ لگتے تھے اللہ بھی اللہ بی کا حکم ہے۔ یہ خطبہ آپ نے اس وقت سایا جب بریرہ بھن کے مالک حضرت عائشہ بھن اللہ سے براہ لگتے تھے کہ ہم بریرہ کی اللہ حضرت عائشہ بھن کے اس کا ترکہ ہم لیس گے۔

٢١٥٦ – حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدَّثُ

(۲۱۵۲) ہم سے حسان بن الی عباد نے بیان کیا کماکہ ہم سے ہمام نے بیان کیا کماکہ ہم سے ہمام نے بیان کیا کماکہ میں نے نافع سے سنا وہ عبداللہ بن عمر بہید سے روایت

کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رہی ہونا کے اربوہ بولٹی کی (جو باندی تھیں)
قیت لگاری تھیں (تاکہ انہیں خرید کر آزاد کردیں) کہ نی کریم مٹھیلم
نماز کے لئے (مجد میں) تشریف لے گئے۔ پھرجب آپ تشریف لائے
تو عائشہ رہی ہونا نے کما کہ (بریہ رہ اللہ کے مالکوں نے ق) اپنے لئے ولاء کی
شرط کے بغیرا نہیں بیچنے سے انکار کردیا ہے' اس پر نبی کریم مٹھیلم نے
فرمایا' کہ ولاء تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ میں نے نافع سے
بوچھا کہ بریہ وہی ہوتی ہے جو آزاد تھے یا غلام' تو انہوں نے فرمایا کہ
بچھے معلوم نہیں۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَلَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيْرَةَ، فَلَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ فَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبُوا أَنْ يَبِيْعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشِعُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشْعُوهَا إِلاَّ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۷۵۷۲، ۵۵۷۲].

(ہیں سے ترجمہ بلب نکتا ہے جس سے عورتوں سے خرید و فروخت کرنے کا جواز لکلا)

اس مدیث سے بہت سے مسائل فابت ہوتے ہیں۔ جن کا انتخراج امام الفقهاء و المحد ثمین حضرت امام بخاری روایج نے اپی جامع الصح میں جگہ جگہ کیا ہے۔

أمام شوكائى اس سلسله على مزيد وضاحت يول قرات عيل النبى صلى الله عليه وسلم قد كان اعلم الناس ان اشتراط الولاء باطل واشتهر ذالك بحيث لا يخفى على اهل بريرة فلما ارادوا ان يشترطوا ما تقدم لهم العلم ببطلانه اطلق الامر مريدا به التهديد كقوله تعالى واشتهر ذالك بعيث فكانه قال اشترطى لهم الولاء فسيعلمون ان ذالك لا ينفعهم و يويد هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم ذالك ما بال رجال مسترطون شروطا الخ (نبل)

لینی نی کریم سی کیم سی خوب جائے تھے کہ ولاء کی شرط باطل ہے۔ اور یہ اصول اس قدر مشتمرہو چکا تھا کہ اہل بریرہ سے بھی یہ مخفی شہر تھا۔ پھر جب انہوں نے اس شرط کے بطلان کو جائے کے بادجود اس کی اشتراط پر اصرار کیا تو آنخضرت سی کیا ہے تہدید کے طور پر مطلق امر فرما ویا کہ بریرہ کو خرید لیا جائے 'جیسا کہ قرآنی آیت ﴿ اعملوا ما شنتم ﴾ (فصلت: ٣٠) میں ہے کہ تم عمل کرو جو چاہو۔ یہ

بطور تمدید فرمایا گیا ہے۔ گویا آپ نے فرمایا کہ ان کے لئے دلاء کی شرط لگا او وہ عنقریب جان لیں گے کہ اس شرط سے ان کو پچھ فائدہ حاصل نہ ہو گا۔ اور اس مغموم کی تائید آپ مائیلیا کی اس ارشاد سے ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا۔ کہ لوگوں کا کیا حال ہے وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ سے ثابت نہیں ہیں۔ پس ایسی جملہ شروط باطل ہیں' خواہ ان کو لگا بھی لیا جائے محراسلامی قانون کی رو سے ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔

٣٧- بَابُ هَلْ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ
 أَجْرِ؟ وَهَلْ يُعِيْنُهُ أَو يَنْصَحُه؟
 وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ
 أَخَاهُ فَلْيُنْصَحْ لَهُ). وَرَخْصَ فِيْهِ عَطَاءً.

### باب کیا کوئی شہری کسی دیماتی کاسلمان کسی اجرت کے بغیر پیج سکتاہے؟

اور کیااس کی مددیا اس کی خیرخواہی کر سکتا ہے؟ نی کریم الی کیانے فرمایا کہ جب کوئی محض اپنے کس سے خیرخواہی چاہے تواس سے خیر خواہانہ معاملہ کرناچاہے۔ عطاء رمائلیے نے اس کی اجازت دی ہے۔

آئی ہے کہ بہتی والا باہر والے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے کہ بہتی والا باہر والے کا مال نہ بیج 'اس کا مطلب یہ سینے کے اس کا مال جے دے اور میں ہے۔ کیونکہ دو سری کے اس کا مال بیج دے تو منع نہیں ہے۔ کیونکہ دو سری حدیثوں میں مسلمان کی امداد اور خیر خواہی کرنے کا محکم ہے۔

٧ - ٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيْرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَايَعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنَّصُحِ لِكُلِّ مُسْلِم)).

(۲۱۵۷) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' ان سے سفیان نے' ان سے اساعیل نے' ان سے قیس نے' انہوں نے جریر رضی اللہ عنہ سے یہ سنا کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ سے اس بات کی شمادت پر کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد (اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے اور (اپنے مقررہ امیرکی بات) سننے اور اس کی اطاعت کرنے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواتی کرنے کی بعت کی تھی۔

[تراجع: ٥٧]

یہ حدیث کتاب الایمان میں بھی گذر چکی ہے۔ یہاں امام بخاری رطیخہ نے اس سے بید نکالا کہ جب ہر مسلمان کی خیر خوابی کا اس میں سیم ہے تو اگر بہتی والا باہروالے کا مال بلا اجرت نے دے اس کی خیر خوابی کرے تو ثواب ہو گانہ کہ گناہ۔ اب اس حدیث کی تاویل بیہ ہوگی جس میں اس کی ممافعت آئی ہے کہ ممافعت اس صورت میں ہے جب اجرت لے کر ایبا کرے۔ اور بہتی والوں کو نقصان پنچانے اور اپنا فائدہ کرنے کی نیت ہو' یہ فاہر ہے کہ انعا الاعمال بالنیات اور اگر محض خیر خوابی کے لئے ایباکر رہاہے تو جائز ہے۔

٣١٥٨ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبْد اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبْد أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبْد أَبِيهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبْد أَبِيهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبْد أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبْد أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ

(۲۱۵۸) ہم سے صلت بن مجر نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا ان سے عبدالله بن طاؤس نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس بی ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس بی ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس بی ان کے بار نہ ملا بیان کیا کہ نبی کریم ملی کے جاکر نہ ملا

کرو (ان کو منڈی میں آنے دو) اور کوئی شہری کسی دیہاتی کاسامان نہ يجے۔ انہوں نے بيان كياكہ اس ير ميں نے ابن عباس مين سے يوچھا کہ حضور اکرم مان کیا ہے اس ارشاد کا کہ ''کوئی شہری کسی دیماتی کامال نہ بیجے"مطلب کیا ہے؟ توانہوں نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا

ا للهِ عَلَى: ((لاَ تَلَقُّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)). قَالَ : فَقُلْتُ لابْن عَبَّاس: مَا قَوْلُهُ: ((لا يَبيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟)) قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

ولال نه ہے۔

اور اس سے دلالی کا حق ٹھمرا کر بہتی والوں کو نقصان نہ بہنچائے۔ اگر بیہ دلال نہ بنآ تو شاید غربیوں کو غلبہ سستاملاً۔ حنفیہ نے کما کیہ یہ صدیث اس وقت ہے جب غلہ کا قحط ہو۔ مالکیہ نے کما عام ہے۔ ہمارے احمد بن طنبل رمایج سے منقول ہے کہ ممانعت اس صورت

[طرفاه في: ٢١٦٣، ٢٢٧٤].

میں ہے جب پانچ ہاتیں ہوں۔ جنگل سے کوئی اسباب بیچنے کو آئے' اس دن کے نرخ پر بیچنا جاہے' نرخ اس کو معلوم نہ ہو۔ بستی والا قصد كرك اس كے پاس جائے۔ مسلمانوں كو اس اسباب كى حاجت ہو' جب يد پانچ باتيں پائى جائيں گى تو بع حرام اور باطل ہوگى ورند صحیح ہوگی۔ (وحیدی)

سمساراکی تشریح میں الم شوکائی فرماتے ہیں۔ بسینین مهملتین قال فی الفتح و هو فی الاصل القیم بالامر والحافظ ثم استعمل فی متولى البيع والشواء لغيره. ليني ممسار اصل ميس كمي كام كے محافظ اور انجام دينے والے مخص كو كما جاتا ہے اور اب بير اس كے لئے مستعمل ب جو خريد و فروخت كى توليت اين زے ليتا ب . جے آج كل دلال كتے ہن ـ

لِبَادٍ بَأَجْر

٢١٥٩ – حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو عَلِيٌّ الْحَنفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَن بْن عَبْدِ اللهُ بْن دِيْنَار قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ 🐞 أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)) وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاس.

٩ - بَابُ مَنْ كُرةَ أَنْ يَبِيْعَ حَاضَرٌ بإب جنهول في است مَروه ركهاكه كوئي شرى آدمي كي بھی دیماتی کامال اجرت لے کریچے

(٢١٥٩) محص سے عبداللہ بن صباح نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو علی حنی نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کما کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شہری 'کسی دیہاتی کا مال ہیجے۔ بھی ابن عباس رضی اللہ عنمانے بھی کہا

این عباس بین کا قول اوپر گذرا که بستی والا باہر والے کا دلال نہ ہے۔ یعنی اجرت لے کراس کا مال نہ بکوائے اور باب کا بھی ہی مطلب ہے۔ امام شوکانی فرائے ہی واعلم انه کما لا يجوز ان لا يبيع الحاضر للبادي كذالك لا يجوز ان يشتري له الخ يعني جيے كه شمري کے لئے ریماتی کا مال بیچنا منع ہے اس طرح یہ بھی منع ہے کہ کوئی شہری کسی دیماتی کے لئے کوئی مال اس کی اطلاع اور پند کے بغیر خریدے۔ یہ جملہ احکامات در حقیقت اس لئے ہیں کہ کوئی شہری کسی بھی صورت میں کسی دیماتی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔

· ٧- بَابُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بابِ اس بيان ميس كه كوئي بستى والابابروال ك ك لتحدوالى کرکے مول نہ لے۔

بالسَّمْسَرَةِ ،

وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْرَاهِيْمُ لِلْبَاتِعِ وَلِلْمُشْتَرِي وَ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بَعْ لِيْ ثَوْبًا ، وَهِيَ تَعْنِي الشَّرَاءَ.

اور ابن سیرین اور ابرائیم نخعی رحممااللہ نے پیچے اور خریدنے والے دونوں کے لئے اسے مروہ قرار دیا ہے۔ اور ابرائیم نخعی رطاقی نے کما کہ عرب کتے ہیں بعلی ٹوبالین کیڑا خرید لے۔

مطلب یہ ہے کہ صدیث میں جو لا بیبع حاضر لباد ہے ' یہ بچ اور شراء دونوں کو شائل ہے۔ جیسے شراء باع کے معنے میں آتا ہے۔ قرآن میں ہے و شروہ بشمن بنحس دراهم یعنی باعوا الیابی باع بھی شری کے معنول میں آتا ہے اور دونوں صور تیں منع ہیں۔

(۲۱۲۰) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا 'کہا کہ مجھے ابن جریج نے خردی' انہیں ابن شاب نے ' انہیں سعید بن مسیب نے ' انہوں نے ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے ساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'کوئی مخص اپنے کسی بھائی کے مول پر مول نہ کرے۔ اور کوئی «خص" نہ کرے ' اور نہ کوئی شہری ' کسی دیماتی کے لئے بیچے یا مول

٢١٦- حَدُّثَنَا الْمَكَّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: الْحَبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[راجع: ۲۱٤٠]

امام شوکانی فرماتے ہیں وقد اخوج ابو عوانة فی صحیحہ عن ابن سیرین قال لقبت انس بن مالک ففلت لا یبیع حاضر لباد انہیت کی شمری کی این سیرین نے حضرت انس بن مالک بڑا تھر سے بوچھا کیا واقعی کوئی شمری کی بھی دیماتی کے لئے نہ کچھ مال بیچے نہ خریدے ' انہول نے اثبات میں جواب دیا۔ اور اس کی تائید اس حدیث نبوی سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ' دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض لیمنی لوگول کو ان کے حال پر چھوڑ دو ' اللہ ان کے بعض کو بعض کے ذریعہ سے روزی دیا ہے۔

٢١٦١ - حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى قَالَ
 حَدَّثَنَا مُعَادُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَون عَنْ
 مُحَمَّدٍ قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
 (رنهینَا أَنْ یَبیْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)).

١ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِللَّهِ عِنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ
 وَأَنْ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ

لأنَّ صَاحِبَهُ عَاصِ آثِمَّ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْـٰخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ

(۲۱۷۱) ہم سے محمد بن مٹنی نے بیان کیا کما کہ ہم سے معاذبن معاذ نے بیان کیا کا کہ ہم سے معاذبن معاذ نے بیان کیا ان سے محمد بن میرین بیان کیا کہ انس بن مالک بڑائن نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے روکا گیا کہ کوئی شہری کسی دیماتی کامال تجارت بیجے۔

باب پہلے سے آگے جاکر قافلے والوں سے ملنے کی ممانعت۔ اور یہ بیچ رد کردی جاتی ہے۔

کیونکہ ایسا کرنے والاجان ہو جھ کر گنرگار و خطا کارہے اور سہ ایک فہم کا فریب ہے جو جائز نہیں۔

جب کمیں باہرے غلہ کی رسد آتی ہے تو بعض بہتی والے یہ کرتے ہیں کہ ایک دو کوس بہتی ہے آگے نکل کر راہ میں ان میں ان المیت میں ان کو دغا اور دھوکا دے کر بہتی کا نرخ اترا ہوا بیان کر کے ان کا مال خرید لیتے ہیں۔ جب وہ بہتی میں آتے ہیں تو وہاں کا نرخ زیادہ پاتے ہیں اور ان کو چکمہ دیا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری دولتے کے نزدیک ایسی صورت میں بج

(340) S (340)

باطل اور لغو ہے۔ بعض نے کما ایسا کرنا حرام ہے لیکن بچ صحیح ہو جائے گی۔ اور ان کو افتتیار ہو گا کہ بہتی بیں آ کر وہاں کا نرخ دیکھ کر اس بچ کو قائم رکھیں یا ضخ کر ڈالیں۔ حنیہ نے کہا ہے کہ اگر قافلہ والوں سے آگے جا کر ملنا بہتی والوں کو نقصان کا باعث ہو تب مکروہ ہے ورنہ نہیں۔

٣١٦٢ - حَدُثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَثَنَا عَبْيدُ اللَّهِ حَدَثَنَا عَبْيدُ اللَّهِ الْعُمرِيُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ لَلَهِي النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ اللهِي النَّبِيُ عَنْ التَّلَقَّى، وَأَنْ يَهِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)).

[راجع: ۲۱٤٠]

٣١٦٣ - حَدُّثَنَا عَيَّاشٌ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا مَعْنَى قَولِهِ لاَ يَبِيْعَنُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ فَقَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ مِسْسَارًا)). [راجع: ٢١٥٨]

٢١٦٤ - حَدَّتُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بَنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنِي التَّيْعِيُّ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((مَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مُحَفَّلَةً فَلْيرُدٌ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُ عَنْ عَلَقًى النَّيُوعِ)).
قال: وَنَهَى النَّبِيُ عَنْ عَلْهُ عَنْ تَلَقِّي النَّيُوعِ)).
[راجع: ٢١٤٩]

7170 حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عُمْرَ وَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَمْنِ عَلَى يَبْعِ بَعْضٍ، قَالَ: ((لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَلَقُّوا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوق). [راجع: ٢١٣٩]

(۲۱۹۲) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہ اگر ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا کا کہ ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا ان سے سعید بن الی سعید بن الی سعید سے اور ان سے الو جریرہ وہ اللہ نے کہ نمی کریم سائی کیا نے (تجارتی قافلوں سے) آگے بڑھ کر طف سے منع فرمایا ہے۔ اور بستی والوں کو با جروالوں کا مال نیچنے سے بھی منع فرمایا۔

(۲۱۹۲س) مجھ سے عیاش بن عبدالولید نے بیان کیا' کما کہ ہم سے عبدالاعلی نے بیان کیا' ان سے ابن عبدالاعلی نے بیان کیا' ان سے ابن طاؤس نے' ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس میں ہے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شری کی دیماتی کا مال نہ بیچ ؟ تو انہوں نے کما کہ مطلب یہ ہے کہ اس کادلال نہ بیے۔

(۲۱۹۳) ہم سے مسدونے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن ذریع نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن ذریع نے بیان کیا کہ ان سے ابو عثمان نے اور الن بیان کیا کہ ہو کئی دودھ جمع کی ہوئی سے عبداللہ بن مسعود بڑا تھ نے بیان کیا کہ جو کوئی دودھ جمع کی ہوئی بکری خریدے (وہ بکری پھیردے) اور اس کے ساتھ ایک صاع دے دے۔ اور آنخضرت ساتھ ایک قافلہ والوں سے آگے بڑھ کر طفے سے منع فرماا۔

 المنظم المنظم المنظل فا برم ك ايك معنى كى مسلمان بعائى كى دكان سے كوئى مال خريد رہا ہم ف اسے جاكر بهكانا شروع ویا کہ آپ یمال سے سے مال نہ لیج ہم آپ کو اور بھی ستا دلا دیں گے۔ اس قتم کی باتیں کرنا بھی حرام ہیں۔ ایسے ہی کمیں جاکر بھاؤ چڑھا دینا محض خریدار کو نقصان پنجانے کے لئے۔ حالائلہ خود خریدنے کی نیت بھی نہیں ہے۔ یہ سب محرو فریب اور دو سرول کو نقصان پنچانے کی صور تیں جی جو سب حرام اور نا جائز ہیں۔

٧٧- بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقَّى باب قافْے سے کُنْنی دور آگے جاکر ملانا منع ہے

(٢١٧٦) جم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ جم سے جو رہا

نے بیان کیا' ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ باللہ نے بیان کیا کہ

ہم آمے قافلوں کے پاس خود ہی پہنچ جایا کرتے تھے اور (شرمیں پہنچے

ے پہلے بی) ان سے غلہ خرید لیا کرتے۔ لیکن نبی کریم ساتھا نے

ہمیں اس بات ہے منع فرمایا کہ ہم اس مال کو اس جگہ بیجیں جب تک

اناج کے بازار میں ندلائیں۔ امام بخاری رافع نے کما کہ عبداللہ بن عمر

جی اوا کا یہ ملنا بازار کے بلند کنارے پر تھا۔ (جد جرے سوداگر آیا کرتے)

اوریہ بات عبیداللہ کی مدیث سے نکتی ہے۔ (جو آگے آتی ہے)

امام بخاری ملتح کامتعمد اس باب سے یہ ہے کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اگر بازار میں آنے سے کیک قدم بھی آگے جاکر الاتو اس نے حرام کام گیا۔

> ٢١٩٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ (كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النُّبِيُّ ﴾ أَنْ نَبِيْعَةُ حَتَّى يُبْلَغَ بهِ سوقَ الطُّعام)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا فِي

> أَعْلَى السَّوق ، وَيُبِّنِّهُ حَدِيْثُ عُبَيْدِ اللهِ.

[راجع: ٢١٢٣]

آیہ بھے اس دوایت میں جو مذکور ہے کہ عبداللہ بن عمر جائے قافلہ والوں سے آگے جاکر طعة اس سے یہ مراد شیں ہے کہ استی ے لکل کریہ تو حرام اور منع تھا۔ بلکہ عبداللہ بڑا کھ کامطلب یہ ہے کہ بازار میں آ جانے کے بعد اس کے کنارے پر ہم ان ے طقے۔ کیونکہ اس روایت میں اس امر کی ممانعت ہے کہ غلہ کو جمال خریدیں وہاں نہ بیجیں اور اس کی ممانعت اس روایت میں نسیں ہے کہ قافلہ والوں سے آگے بور کر ملنا منع ہے۔ الی حالت میں یہ روایت ان لوگوں کی دلیل نہیں ہو سکتی جنہوں نے قافلہ والول سے آگے بوز کر ملنا ورست رکھا ہے۔

> ٢١٩٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعُ عَنْ عَبْدِ ا للهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانُوا يَبَتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقَ فَيَبَيْعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ 🐞 أَنْ يَبِيْفُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ)).

(٢١٨٤) م ے مدد نے بيان كيا كماكد مم سے يكي قطان نے بيان کیا'ان سے عبیداللہ نے 'کہاکہ مجھ سے نافع نے بیان کیا'اور ان سے عبدالله بن عمر بی این کیا که لوگ بازار کی بلند جانب جا کرغله خريدت اور وہيں بيج لكتے۔ اس كئے رسول الله الله الله اس اس منع فرمایا که غله وبال نه بیچیں جب تک اس کو اٹھوا کر دو سری جگه نه لے جاتیں۔

المعلوم ہوا کہ جب قافلہ بازار میں آ جائے تو اس سے آگے برے کر ملنا درست ہے۔ بعض نے کما بستی کی عد تک آگے برے المسلم

کر ملنا درست ہے۔ بہتی سے باہر جاکر ملنا درست نہیں۔ مالکید نے کما کہ اس میں اختلاف ہے 'کوئی کمتا ہے ایک میل سے کم آگے بڑھ کر ملنا درست ہے۔ کوئی کہتا ہے چھ میل سے کم پر 'کوئی کہتا ہے دو دن کی راہ سے کم پر۔

٧٧- بَابُ إِذَا الشَّنَوَطُ شُرُوطًا فِي أَ بِابِ الرَّكَى فِي يَعِيْنِ تَاجَارُز شُرطِينِ لَكَاكِينِ (تواس كاكيا الْبَيْعِ لاَ تَحِل

> ٢١٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((جَاءَتْنِي بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقِ فِي كُلِّ عَامِ أُوقِيَةٌ، فَأَعِيْنِينِي. فَقُلْتُ: إِنَّ أَحَبُّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدُهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبُواْ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ. ا للهِ للهِ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إنَّى عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَأَبَوْ ا إِلاَّ أَلْ يَكُونَ الْوَلاَءَ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِيُّ اللَّهِ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا النَّبِيُّ اللَّهِ فَقَالَ: ((خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِيْ لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِـمَّ أَعْتَقَ)). فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ هُمَّ، في النَّاس فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿إَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ ْلَيْسَ فِي كِتَابِ لللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِانَةَ شَرْط، قَضَاءُ اللهِ أَحَق ، وَشَرْطُ ا للهِ أَوْثَقَ ، وَإِنَّمَا الْوَلاَّءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). [راجع: ٥٦]

(٢١٦٨) جم سے عبدالله بن يوسف في بيان كيا كماكه جم كوامام مالك نے خبردی 'انہیں ہشام بن عروہ نے 'انہیں ان کے باپ عروہ نے 'اور ان سے حضرت عائشہ بھی تھانے بیان کیا کہ میرے پاس بربرہ بھی تھا (جو اس وقت تک باندی تھیں) آئیں اور کمنے لگیں کہ میں نے اسپنے مالكون سے نواوقيہ چاندي پر مكاتبت كرلى ہے۔ شرط بيہ ہوئى ہے كہ ہر سال ایک اوقیه چاندی انهیں دیا کروں۔ اب آپ بھی میری کچھ مدد كيجة اس پر ميں نے اس سے كماكه اگر تهمارے مالك بيد پند كريں کہ یک مشت ان کاسب روبیہ میں ان کے لئے (ابھی) مہیا کردول اور تمهارا ترکه میرے لئے ہوتو میں ایسابھی کر سکتی ہوں۔ بریرہ وہ اُلی اُلیا اینے مالکوں کے پاس میس ۔ اور عائشہ رہی نیا کی تجویز ان کے سامنے ر کھی۔ لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا' پھربریرہ بڑی نیاان کے یمال والیس آئیں تو رسول الله طائلیم (عائشہ وی الله کے یمال) بیٹھے موت تھے۔ انہوں نے کما کہ میں نے تو آپ کی صورت ان کے سامنے رکھی تقی مگروہ نمیں مانتے بلکہ کتے ہیں کہ ترکہ تو ہمارا ہی رہے گا۔ آنخضرت ملتها الم يدبات سى اورعائشه رئي والمائية على آپ كو حقيقت حال خبری۔ تو آپ نے فرمایا کہ بریرہ کو تم لے او اور اسیس ترکہ کی شرط لگانے دو۔ ترکہ تواس کا ہو تاہے جو آزاد کرے۔ عائشہ وی فیا ایسابی کیا۔ پھرنی کریم مٹھیلم اٹھ کرلوگوں کے مجمع میں تشریف لے گئے۔ اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ، کہ امابعد! کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کہ وہ (خرید و فروخت میں) ایس شرطیں لگاتے ہیں جن کی کتاب، الله ایس کوئی اصل نمیں ہے۔ جو کوئی شرط الی لگائی جائے جس کی اصل كتاب الله مين نه مو وه باطل موكى - خواه اليي سو شرطين كوركي کیوں نہ نگائے۔ اللہ تعالی کا حکم سب پر مقدم ہے اور اللہ کی شرط ہن

بہت مضبوط ہے اور ولاء تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔

(۲۱۲۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک روائی ہے جردی اس بن افع نے اور اس عبداللہ بن عمر بی اللہ نے کہ اور اس عبداللہ بن عمر بی اللہ نے کہ ام المومنین حضرت عائشہ بی اللہ نے چاہا کہ ایک باندی کو خرید کر آزاد کر دیں کر دیں کیان ان کے مالکوں نے کہا کہ ہم اس سرط پر آپ کو بھی سے ہیں کہ ان کی ولاء ہمارے ساتھ رہے۔ اس کا ذکر جب عائشہ رضی اللہ عنمانے رسول اللہ اللہ اللہ کے سامنے کیاتو آپ نے فرمایا کہ اس شرط کی وجہ سے تم قطعاً نہ رکو۔ ولاء تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد

### باب تھجور کو بھجور کے بدلہ میں بیچنا

(۱۵۵) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما کہ ہم سے لیث نے بیان کیا ان سے ابن شماب نے بیان کیا ان سے مالک بن اوس نے انہوں ان سے الک بن اوس نے انہوں نے حضرت عمر بناللہ سے سنا کہ نبی کریم طال کیا نے فرمایا گیہوں کو گیہوں کے بدلہ میں بیخنا سود ہے 'لیکن بید کہ مودا ہاتھوں ہاتھ ہو۔ اور مجبور کو مجبولا کے بدلہ میں بیخنا سود ہے لیکن بید کہ سودا ہاتھوں ہاتھ 'نقدانقد ہو۔

٢١٦٩ حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: ((أَنَّ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعَقِهَا، فَقَالَ أَهْلَهَا: نَبِيْعُكِهَا عَلَى أَنْ فَتُعَقِهَا، فَقَالَ أَهْلَهَا: نَبِيْعُكِهَا عَلَى أَنْ وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَلاَءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ لِمَنْ أَعْتَقَ). [راجع: ٢١٥٦]

٧٤ - بَابُ بَيْعِ الْتَمْوِ بِالتَّمْوِ بِالتَّمْوِ الْرَبِيْدِ قَالَ حَدْثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدْثَنَا اللَّهِ عُنِ مَالِكِ بْنِ أُوسِ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ابْنَ عُمْوَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ابْنَ عُمْوَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَلَى إِللَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بِاللهِ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعْدُ بِالشَّعِيْرِ رَبًا إلاَ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّمْرُ بِالنَّعْدِ رَبًا إلاَ هَاءَ وَهَاءَ)).

[زاجع: ٢١٣٤]

تراجی کے اسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے اور نمک بیچنا نمک کے بدلے بیاج ہے گرہاتھوں ہاتھ۔ بسرحال جب ان میں سے کوئی چیز المیسیمی اپنی جنس کے بدل بیچی جائے تو یہ ضروری ہے کہ دونوں ناپ تول میں برابر ہوں' نقد انقد ہوں۔

### ٧٥- بَابُ بَيْعِ الزَّبَيْبِ بِالزَّبِيْبِ ، وَالطُّعَامِ بِالطُّعَامِ

٣١٧١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنْ رَسُولَ اللهِ هُنَا نَهُي عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمَرِ بِالنَّمْرِ كَيْلاً،).

# باب منقی کو منقی کے بدل اور اناج کو اناج کے بدل اور اناج کو اناج کے بدل بینا

(۱۵۱) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا ان سے تافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر بھی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ساتھ کے مزاہنہ سے منع فرمایا مزاہنہ سے کہ درخت پر گلی ہوئی کھجور خشک مجبور کے بیل میا ہے جائے۔ اس طرح بیل پر گلے ہوئے گئے ہوئے اس طرح بیل پر گلے ہوئے اگور کو منق کے بدل بیجنا۔

(۲۱۲۲) ہم سے ابوالنعمان نے بیان لیا کہا کہ ہم سے عماو بن زید نے ان سے ابوب نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر اللہ اللہ [أطرافه في : ۲۱۷۲، ۲۱۸۵، ۲۲۰۰].

٢١٧٧ - حَدُّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدُّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيُّ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ اللهُ عَنْهُمَا (وَأَنَّ النَّبِيُ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ عَنِ الْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ عَنِ الْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيْعَ النَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ النَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيُّي). [راجع: ٢١٧١]

٣١٧٣ - قَالَ: وَحَدَّنَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ: ((أَنَّ النبيُّ اللهِّرَخُضَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا)).

نے کہ نبی کریم ملڑ ہے مزاہد سے منع فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مزاہد سے کہ کوئی مخص درخت پر کی کھجور سو تھی کھجوروں کے بدل ماپ تول کرنے ہے۔ اور خریدار کے اگر درخت کا پھل اس سو کھے بدل ماپ تول کرنے تو وہ اس کا ہے۔ اور کم نکلے تو وہ نقصان بھردے گا۔

(۳۱۷) عبدالله بن عمر بی الله الله کیا که مجھ سے زید بن ابت بن الله نے بیان کیا که نبی کریم طاق کیا نے مجھے عرایا کی اجازت دے دی مقل جو اندازے ہی سے بیچ کی ایک صورت ہے۔

. [ 7 7 7 ].

[أطرافه في: ۲۱۸٤، ۲۱۸۸، ۲۱۹۲،

٧٩ - بَابُ بَيْعِ الشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ الشَّعِيْرِ السَّعِيْرِ السَّعِيْرِ السَّعِيْرِ السَّعِيْرِ اللهِ الل

الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِي خَارِنِي مِنَ الْعَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ. فَقَالَ: وَا اللهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ ا اللهِ هَذَ ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبَّا رَسُولُ ا اللهِ هَذِ ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبَّا

### باب جو کے بدلے جو کی بیع کرنا

(۱۲۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' کما کہ ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں ابن شماب نے' اور انہیں مالک بن اوس مالک بن اوس بنائی نے خبردی کہ انہیں سواشرفیاں بدلنی تھیں۔ (انہوں نے بیان کیا کہ) پھر مجھے طلحہ بن عبید اللہ بی اللہ بی اللہ اور ہم نے (اپنے محاملہ کی) بات چیت کی' اور ان سے میرا محاملہ طے ہو گیا۔ وہ سونے (اشرفیوں) کو اپنے ہاتھ میں لے کر النے بلنے گے اور کینے گے کہ ذرا میرے خزائی کو غابہ سے آلیے دو۔ عمر فرائی بھی ہاری باتیں سن رہے میرے خزائی کو غابہ سے آلیے دو۔ عمر فرائی ہمی ہاری باتیں سن رہے میرے تب نے فرمایا خداکی قتم! جب تک تم طلحہ سے روپیہ لے نہ لو' ان سے جدا نہ ہونا۔ کیونکہ رسول اللہ سائی ایم نے فرمایا ہے کہ سونا

سونے کے بدلہ میں اگر نقذنہ ہو توسود ہو جاتا ہے۔ گیہوں گیہول کے

بدلے میں اگر نفذ نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے۔ جو جو کے بدلہ میں اگر نفذ نہ

ہو تو سود ہو جاتا ہے اور تھجو ر کے بدلہ میں اگر نقذ نہ ہو تو سود ہو

إلاًّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالبُرِّ رَبًّا إلاًّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيْرُ بالشُّعِيْرِ رَبًّا إلاًّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْتُمْرُ بِالنَّمْرِ رِبًّا إِلاًّ هَاءَ وَهَاءَ)).

[راجع: ٢١٣٤]

المنظم المنظ هاء و هاء كى لغوى تحقيل علامه شوكاني يول فرمات بيل- (هاء وهاء) بالمد فيهما و فتح الهمزة و فيل بالكسرو قيل بالسكوز والمعنى خذوهات ويقال هاء بكسر الهمزة بمعنى هات و بفتحها بمعنى خذ و قال ابن الاثير هاء و هاء هوان يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده و قال الخليل هاء كلمة تستعمل عندالمنا ولة و المقصود من قوله هاء و هاء ان يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس (نيل) ظلاصہ مطلب بيركہ لفظ ہاء يرك ماتھ اور بمزہ كے فتح اور ممرہ ۾روو كے ساتھ مستعمل ہیں بعض لوگوں نے اے ساکن بھی کہا ہے۔ اس کے معنی خذ (لے لئے) اور ہات (پین لا) کے ہیں۔ اور ایبابھی کہا گیا ہے کہ ہاء ہمزہ کے کمرہ کے ساتھ بات (لا) کے معنے میں ہے اور فتح کے ساتھ خذ ( مکڑ) کے معنے میں ہے۔ این اثیرنے کماکہ باء وہاء کہ خرید و فردخت كرنے والے مردو ايك دو مرے كو ديتے ميں۔ خريدار روپ ريتا ہے اور تاجر مال اداكرتا ہے اس لئے اس كا ترجمہ باتھوں باتھ کیا گیا گویا ایک ہی مجلس میں ان ہر دو کا قبضہ ہو جاتا ہے۔

> ٧٧- بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ٧١٧٥ حَدَّثَنَا صَدَقةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثْنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوبَكُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ 🕮: ((لاَ تَبِيْقُوا النَّهَبَ بِالنَّهَبِ إلاَّ سَوَاءً بسَوَاء، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاء ، وَبَيْمُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَّبِ كَيْفَ شِنْتُمْ)). [طرفه ني: ٢١٨٢].

سونے چاندی سے عام مراد ہے مسکوک ہو یا غیر مسکوک۔

٧٨- بَابُ بَيْعِ الْفِطَّةِ بِالْفِطَّةِ ٧١٧٦ حَدُّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَفْدِ قَالَ حَدَّثَنِيٌّ عَمِّي قَالَ حَدُّثَنَا ابْنُ أَحِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

### باب سونے کو سونے کے بدلہ میں بیخا

(١٤٥٥) م سے مدقد بن فضل نے بیان کیا انہوں نے کما کہ مم کو اساعیل بن علیہ نے خبردی کما کہ جھے کی بن الی اسحال نے خبردی ' ان سے عبد الرحمٰن بن ائي مجمه نے بيان كيا ان سے ابو بحمه رضى الله عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے ك بدلے ين اس وقت تك نه يجو جب تك (دونول طرف سے) برابربرابر (کی لین دین) نہ ہو۔ ای طرح جاندی عاندی کے بدلہ میں اس وقت تک نہ ہی جب تک (دونوں طرف سے) برابر برابر نہ ہو۔ البتہ سونا عاندی کے بدل اور جاندی سونے کے بدل جس طرح جامو

ین اس میں کی بیشی درست ہے محرباتھوں ہاتھ کی شرط اس میں بھی ہے ایک طرف نقد دو سری طرف ادھار درست شیں۔ اور

### باب چاندی کوچاندی کے بدلے میں بیجا

(٢١٤٦) مم سے عبيدالله بن سعد نے بيان كيا كماكه مجھ سے ميرے چانے بیان کیا کما ہم سے زہری کے بھٹیج نے بیان کیا ان سے ان ك بيان كياكه مجه ع سالم بن عبدالله والله على كيا ان

(346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346) - 346 (346)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَنْ أَبَا سَعِيْدِ حَدَّثُهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَسُولِ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ، مَا هَذَا اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ).

[طرفاه في : ۲۱۷۷، ۲۱۷۸].

71٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ اللهِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((لاَ تَبِيْعُوا اللَّهَبَ بِاللَّهَبِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا اللَّهَبَ بِاللَّهَبِ اللهُ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا وَلاَ تَبِيْعُوا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا مِثْلًا بِمَانِيَا بِنَاجِزٍ)). [راجع: ٢١٧٦]

(کے ۲۱۷) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں نافع نے اور انہیں ابو سعید خدری بناٹھ نے کہ رسول اللہ ملی ہے فرمایا 'سوناسونے کے بدلے اس وقت نہ پچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو' دونوں طرف سے کی کی ازیادتی کو روا نہ رکھو' اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ پچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو۔ دونوں طرف سے کہی کی یا زیادتی کو روا نہ رکھو۔ اور نہ ادھار کو نقد کے بدلے میں ہیچو۔

آئی ہے ہے۔ اس مدیث میں حضرت اہام شافعی کی جمت ہے کہ اگر ایک مخص کے دو سرے پر درہم قرض ہوں اور اس کے اس پر دینار سیسے میں قرض ہوں' تو ان کی تھے۔ جائز نہیں' کیونکہ یہ بھے الکالنی بالکالنی ہے لینی ادھار کو ادھار کے بدل پیچنا۔ اور ایک حدیث میں صراحتا اس کی ممافعت وارد ہے۔ اور اصحاب سنن نے ابن عمر فرج اللہ میں بقیع میں اونٹ پیچا کرتا تھا تو دیناروں کے بدل بیچنا اور درہم لیتا' اور درہم لیتا' اور درہم کے بدل بیچنا تو دینار لے لیتا۔ میں نے آنحضرت سلط ہے اس مسللہ کو پوچھا' آپ نے فرمایا' اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بشرطیکہ اس دن کے زخ سے لے۔ اور ایک دو سرے سے بغیر لئے جدا نہ ہو۔

### باب اشرفی اشرفی کے بدلے ادھار بیچنا

(۲۱۷۸'۵۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے ضحاک بن مخلد نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے ابن جر تج نے بیان کیا' کہا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبردی' انہیں ابو صالح زیات نے خبردی' اور انہوں نے ابو سعید خدری بڑاٹھ کو یہ کہتے سنا کہ دینار' دینار کے

٧٩- بَابُ بَيْعِ الدِّيْنَارِ بِالدِّيْنَارِ نَسَاءً اللهِ الدَّيْنَارِ نَسَاءً اللهِ عَلَيُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الطَّحُاكُ بْنُ مَخْلَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَ جُرَيْعِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ حَدُّثَنَا ابْنُ جُرَيْعِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ أَنْ أَبَا صَالِحِ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

سَمِعَ أَبَا سَمِيْدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
يَقُولُ: ((الدَّيْنَارُ بِالدَّيْنَارِ وَالدَّرْهَمُ
بِالدَّرْهَمِ. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لاَ
يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ
سَمِعْتَهُ مِنَ النّبِيِّ فَقَالَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ
اللهِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ ، وَأَنْتُمْ
اللهِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ ، وَأَنْتُمْ
أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ فَي مِنِّي، وَلَكِنْنِي
أَمْنَامَةُ أَنَّ النّبِيُّ فَي قَالَ: ((لاَ رِبًا أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ أَنَّ النّبِيُّ فَي قَالَ: ((لاَ رِبًا أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ أَنَّ النّبِيُّ فَي قَالَ: ((لاَ رِبًا إِنْ فِي النّسِيْنَةِ)). [راجع: ٢١٧٦]

بدلے میں اور درہم درہم کے بدلے میں (بیچا جا سکتا ہے) اس پر میں نے ان سے کہا کہ ابن عباس بی اوالت نمیں دیتے۔ ابو سعید بناتھ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ابن عباس بی اوالت نمیں دیتے۔ ابو متعلق پوچھا کہ آپ نے یہ نبی کریم ماٹھ کیا سے ساتھایا کتاب اللہ میں آپ نے اسے پایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کی بات کا میں دعویدار نمیں ہوں۔ رسول اللہ سی کیا (کی احادیث) کو آپ لوگ جمود عورد ار نمیں ہوں۔ رسول اللہ سی کی اسامہ بناتھ نے جردی میں کہ رسول سالہ میں اللہ میں کی کہ رسول سے نمیں ہوتا ہے۔ اسامہ بناتھ نے خردی میں کہ رسول اللہ میں اور صرف ادھار کی صورت میں سود صرف ادھار کی صورت میں ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس بھان کا فرہب ہے کہ بیاج اس صورت ہیں ہوتا ہے جب ایک طرف ادھار ہو۔ اگر نقذ ایک میں ہوتا ہے جب ایک طرف ادھار ہو۔ اگر نقذ ایک میں ہوتا ہے جب ایک طرف ادھار ہو۔ اگر نقذ ایک درہم دو درہم کے بدلے میں ہے تو ہے درست ہے۔ ابن عباس بھانا کی دلیل وہ حدیث ہے لا ربوا الا فی النسبنة حضرت عبداللہ بن عباس بھانا کے اس فوئی پر جب اعتراضات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نمیں کتا کہ اللہ کی کتاب میں میں نے یہ مسللہ پایا ہے ' نہ ہے کتا ہوں کہ آخضرت مان ہو اے کیونکہ میں اس زمانہ میں بچہ تھا اور تم جوان تھے۔ رات دن آپ کی صحبت بایرکت میں رہاکرتے تھے۔

قطلانی رہ ہے کہ کہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھ اتنا کے فقے کے ظان اب اجماع ہو گیا ہے۔ بعض نے کہ کہ یہ محمول ہو اس پر جب جنس مختلف ہوں۔ جیسے ایک طرف چائدی وو سری طرف سونا یا ایک طرف گیہوں اور وو سری طرف جوار ہو ایک حالت میں کی بیشی ورست ہے۔ بعض نے کہا حدیث لا رہوا الا لی النسینة منسوخ ہے گر صرف احتال سے ضح طابت میں ہو سکا۔ صح مسلم میں ابن عباس بھ اس کی بیشی ہو ہاتھوں ہاتھ ہو۔ بعض نے یہ بھی کما ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھ اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔

امام شوكائي فرمات بين وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس و استففاره عند ان سمع عمر بن الخطاب و ابنه عبدالله يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم احفظ وروى هنه المحازمي الله عليه وسلم مالم احفظ وروى هنه المحازمي ايضا انه قال كان ذالك براى و هذا ابو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت اى الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . الخ

لینی حاذی نے حضرت ابن عباس بی خال کا اس سے رجوع اور استغفار نقل کیا ہے جب انہوں نے حضرت عمر بن خطاب بھٹر اور ان کے بیٹے سے اس بھے کی حرمت میں فرمان رسالت بادر گھا کی ان کے بیٹے سے اس بھے کی حرمت میں فرمان رسالت بادر گھا کی افروس کے طور پر کما کہ آپ لوگوں نے فرمان رسالت بادر گھا کی افروس کہ میں بادند رکھ سکا۔ اور بروایت حازمی انہوں نے یہ بھی کما کہ میں نے جو کما تھا وہ صرف میری رائے تھی اور میں نے حضرت ابو سعید خدری بڑا تھ سے حدیث نبوی س کرانی رائے کو چھوڑ دیا۔

دیانتداری کا تقاضا بھی ہی ہے کہ جب قرآن یا حدیث کے نصوص صریحہ سامنے آجائیں تو کمی بھی رائے اور قیاس کھ جست نہ گردانا جائے۔ اور کتاب و سنت کو مقدم رکھا جائے حتی کہ جلیل القدر ائمہ دین کی آراء بھی نصوص صریحہ کے خلاف نظر آئیں آ نمایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آراء کے مقابلہ پر کتاب و سنت کو جگه دی جائے۔

ائمه اسلام حضرت امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام احمد بن حنبل رحمهم الله اجمعین سب کا یمی ارشاد ب که جمارے فناوے کو کتاب و سنت پر پیش کرو' موافق ہول قبول کرو۔ اگر خلاف نظر آئیں تو کتاب و سنت کو مقدم رکھو۔

امام المند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہاوی رہائیے نے اپنی جلیل القدر کتاب ججتہ اللہ البالغہ میں ایسے ارشادات ائمہ کو کئی جگہ نقل فرمایا ہے گر صد افسوس کہ امت کا کثیر طبقہ وہ ہے جو اپنے اپنے ملقہ ارادت میں جود کا تنق سے شکار ہے اور وہ اپنے اپنے مزعومہ مسلک کے خلاف قرآن مجید کی کئی آیت یا کئی بھی صاف صریح حدیث نبوی کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔ حضرت حالی مرحوم نے ایسے ہی لوگوں کے حق میں فرمایا ہے۔ "

سدا اہل محقیق ہے دل میں بل ہے حدیثوں پہ چلئے میں دیں کا خلل ہے فقوں پہ ہالکل مدار عمل ہے فقوں پہ ہالکل مدار عمل ہے ہر اک رائے قرآن کا نعم البدل ہے نہ اکبان ہتی نہ اسلام باتی فقط رہ گیا نام اسلام باتی

باب چاندی کوسونے کے بدلے

ادهاريجنا

(۲۱۸° ۱۱) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' کہا کہ جسے حبیب بن ائی خابت نے خبردی' کہا کہ جس نے ابوالم نہال سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ جس نے براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنما سے بچ صرف کے متعلق بوچھا' تو ان دونوں حضرات نے ایک دو سرے کے متعلق فرمایا کہ کہ یہ جج سے بہتر ہیں۔ آخر دونوں حضرات نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے سونے کو چاندی کے بدلے میں ادھارکی صورت میں بیچنے سے منع فرمایا ہے۔

٨- بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ
 نُسِيْنَةٌ

خَمَرَ قَالَ حَدُّتُنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرَ قَالَ حَدُّتُنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمَيْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ ٱلْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ وَلَيْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ ٱلْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَنِ الله عَنْهُمْ عَنِ الله عَنْهُمْ عَنِ الله عَنْهُمْ عَنِ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا الصَّرْفِ، فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَنْرٌ مِنِي ، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ خَيْرٌ مِنِي ، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ فَيْ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا)).

[راجع: ۲۰۲۱،۲۰۳۰]

آگر اسباب کی تیج اسباب کے تیج اسباب کے ساتھ ہو تو اس کو مقایضہ کتے ہیں۔ اگر اسباب کی نقلہ کے ساتھ ہو تو نقلہ کو مثن اور اسباب کو اسباب کو سیاتی ہو گرہم جنس ہو یعنی سونے کو سونے کے ساتھ بدلے یا چاندی کو چاندی کے ساتھ تو اس کو مراطلہ کتے ہیں۔ اگر جنس کا اختلاف ہو جیسے چاندی سونے کے بدل یا بالعکس تر اس کو مرف کتے ہیں۔ مرف میں کی بیشی درست ہے گر طول یعنی ہاتھوں ہاتھ لین دین ضروری اور لازم ہے اور قبض میں دیر کرتی درست نہیں۔ اور مراطلہ میں تو برابر بیشی درست ہے۔ اگر مثن میں اور ہاتھوں ہاتھ دونوں ہاتھ مروری ہیں۔ اگر مثن اور عرض کی بیج ہو تو مثن یا عرض کے لئے میعاد کرنا درست ہے۔ اگر مثن میں

معاد ہو تو وہ قرض ہے اگر عرض میں میعاد ہو تو وہ سلم ہے میہ دونوں درست ہیں۔ اگر دونوں میں میعاد ہو تو وہ زیج الکائی بالکائی ہے جو درست نہیں۔ (وحیدی)

### ٨١ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بيدٍ

[راجع: ٢١٧٥]

اس مدیث میں ہاتھوں ہاتھ کی قید نہیں ہے گرمسلم کی دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ لینی نفذ انفذ ہونا اس میں بھی شرط ہے۔ اور بچ صرف میں قبضہ شرط ہونے پر علاء کا انقاق ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ جب جس ایک ہو تو کی بیشی درست ہے یا نہیں' جہور کا قول کی ہے کہ درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

> ٨٧- بَابُ بَيْعِ الْـمُزَايَنَةِ ، وَهِيَ بَيْعِ التَّمْرِ بِالثَّمَرِ

وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالكَرْمِ ، وَبَيْعُ الْعَرَايَا
قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُ ﴿ عَنِ الْمُوَابَنَةِ
وَالنُّمُحَاقَلَة.

### باب سونا عاندی کے بدلے نفتر ہاتھوں ہاتھ بیچنا درست ہے

(۲۱۸۳) ہم سے عمران بن میسو نے بیان کیا کہ ہم سے عباد بن عوام نے کہا کہ ہم سے عباد بن عوام نے کہا کہ ہم کو یکی بن الی اسحاق نے خبر دی ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بحمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھا نے باپ حضرت ابو بحمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ساتھا نے چاندی کے بدلے میں بیجنے سے چاندی کے بدلے میں بیجنے سے منع فرمایا ہے۔ مگریہ کہ برابر برابر ہو۔ البتہ ہم سونا چاندی کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں۔ اسی طرح چاندی سونے کے بدلے میں جس طرح چاہیں خریدیں۔

باب بیع مزاہنہ کے بیان میں

اور یہ خلک مجور کی بچ درخت پر گلی ہوئی مجور کے بدلے اور خلک اکتور کی بعق تازہ انگور کے بدلے اور خلک اکتور کی بدلے میں ہوتی ہے اور بھ عرایا کابیان۔ انس رضی اللہ عنہ نے کما کہ نبی کریم میں اللہ اند اور محاقلہ سے منع فرمایا ہے۔

اس کو خود امام بخاری ملتے نے آگے چل کر وصل کیا ہے ' مزاہد کے منے تو معلوم ہو بچے۔ کاقلہ یہ ہے کہ ابھی گہوں کیت جس ہو ' بالیوں ش اس کا اندازہ کر کے اس کو اترے ہوئے گہوں کے بدلے بی بنجے ۔ یہ بھی منع ہے۔ مخاقلہ کی تقییر میں امام شوکانی فرماتے ہیں۔ قد اختلف فی تفسیر ها فمنهم من فسرها فی الحدیث فقال هی بیع الحقل بکیل من الطعام و قال ابو عبید هی بیع الطعام فی سنبلہ والحقل الحوث و موضع الزرع۔ لین محاقلہ کی تغییر میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تغییر اس کھیت سے کی ہے جس کی کھڑی کھی کو انداز اً مقررہ مقدار کے غلہ سے بچ دیا جائے۔ ابو عبید نے کما وہ غلہ کو اس کی بالیوں میں بیچنا ہے۔ اور حقل کا معنی کھیتی اور مقام زراعت کے ہیں۔ یہ بچ محاقلہ ہے جے شرع محمدی میں منع قرار دیا گیا۔ کیونکہ اس میں جانبین کو نقعان کا احتال قوی ہے۔

مزاہد کی تقیری حضرت آنام فرکور قرائے ہیں والمزابنة بالزای والموحدة والنون قال فی الفتح هی مفاعلة من الزبن بفتح الزای و سکون الموحدة و هو الدفع الشديد و منه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها و قيل للبيع المخصوص مزابنة کان کل واحد من المستاء المستاء عن حقه او لان احدهما اذا وقف مافيه من الفين اراد دفع البيع لفسخه واراد الاخردفعه عن هذه الارادة بامضاء البيع و قد فسرت بما فی الحديث اعنی بيع النحل باوساق من التمر و فسرت بهذا و ببيع العنب بالزبيب کما فی الصحيحين الخ (نيل) مزابد زبن سے باب مفاطد کا مصدر ہے۔ جس کے معنی رفع شديد کے ہیں۔ اس لئے لڑائی کا نام بھی زبون رکھا گيا۔ کونکہ اس بیل شرت سے برافعت کی جاتی ہے اور بی بھی کما گيا ہے کہ بچ مخصوص کا نام مزابد ہے۔ گویا دینے والا اور لینے والا دونوں بی سے ہر شخص ایک دو سرے کو اس کے حق سے محروم رکھنے کی شدت سے کوشش کرتا ہے یا بیہ معنی کہ ان دونوں بی سے جب ایک اس سودے میں غین سے واقف ہوتا ہے تو دہ اس بھے کو فیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دو سرا بھے کا نفاذ کر کے اسے اس ادادہ سے بینا اور انگوروں کو مشتی کہ وقتی سے بینا اور انگوروں کو مشتی سے وقتی سے بینا اور انگوروں کو مشتی کہ کوروں کو شک محوروں سے بینا اور انگوروں کو مشتی سے بینا اور بین سے بینا اور بین سے بینا اور بین سے بینا اور بین سے بین اور بین سے بینا اور بین سے بینا اور بین سے بین

عمد جالیت میں ہوع کے یہ جملہ فدموم طریقے جاری تھے۔ اور ان میں نفع و نفسان ہر دو کا قوی احمال ہو تا تھا۔ بعض دفعہ لینے دائے کے دارے نیارے ہو جاتے اور بعض دفعہ دو اصل پو بھی کو ہمی گوا بیٹھتا۔ اسلام نے ان جملہ طریقہ بائے ہوئ کو بخی سے منع فرمایا۔ آج کل ایسے دھوکہ کے طریقوں کی جگہ لاٹری' سٹ ریس دغیرہ نے لیے۔ جو اسلامی احکام کی روشی میں نہ صرف ناجائز بلکہ سود و بیاج کے دائرہ میں دافل ہیں۔ خرید و فروشت میں دھوکہ کرنے والے کے حق میں سخت ترین وعیدیں آئی ہیں' مثلاً ایک موقع پر آخضرت میں ہے۔ خواری میں خشا فلیس مناجو دھوکہ بازی کرنے والا ہے دہ ہماری امت سے خارج ہے دغیرہ وغیرہ۔

سے مسلمان تا جرکا فرض ہے کہ امانت' ویانت' صدافت کے ساتھ کاروبار کرے' اس سے اس کو ہر قتم کی برکتیں عاصل ہوں گی اور آخرت میں انبیاء و صدیقین و شمداء و صالحین کا ساتھ نعیب ہوگا۔ جعلنا الله منهم امین یا رب العالمین

71۸٣ - حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنْ عُمَلَ حَتَّى يَبْدُو اللهِ فَي قَالَ: (﴿لاَ تَبِيعُوا النَّمَرَ بِالنَّمْرِ).

[راجع: ١٤٨٦]

٢١٨٤ - قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ الْعَرِيَةِ رَخْصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَةِ بِالرَّطَبِ أَوْ بِالنَّمْرِ. وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي عَبْره. [راجع: ٢١٧٣]

(۳۱۸۳) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا ان سے عقبل نے ان سے ابن شاب نے انہیں سالم بن عبداللہ ان سے عقبل نے ان سے ابن شاب نے انہیں سالم بن عبداللہ اللہ طابقیا نے خبردی اور انہیں عبداللہ بن عمر جی ان کہ در خت کہ در سول اللہ طابقیا نے فرطیا کی پھل (در خت پر کا) اس وقت تک نہ بیچو جب تک اس کا پکا ہونا نہ کھل جائے۔ در خت پر گلی ہوئی کھبور کو خشک کھجور کے بدلے میں نہ بیچو۔

(۲۱۸۴) سالم نے بیان کیا کہ مجھے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبردی اللہ صلی اور انہیں زید بن فابت رضی اللہ عنہ نے کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بچے عرب کی تریا خشک مجور کے بدلہ میں اجازت دے دے دی تھی۔ لیکن اس کے سوا کسی صورت کی اجازت نہیں دی تھی۔

ای طرح تر مجور خلک مجور کے بدل برابر برابر بیخا بھی ناجائز ہے کیونکہ تر مجور سوکھ سے وزن میں کم ہو جاتی ہے' سیسی میں علاء کا یمی قول ہے۔ امام ابو حفیفہ رمایتھ نے اسے جائز رکھا ہے۔ عرایا عربہ کی جمع ہے۔ حنفیہ نے برخلاف جمهور علماء کے عرایا کو بھی جائز نمیں رکھا کیونکہ وہ بھی مزاہنہ میں وافل ہے۔ اور ہم کتے ہیں جمال مزاہنہ کی ممافعت آئی ہے وہیں یہ ذکور ہے کہ آنخضرت ما الم الم المات دے دی۔

> ٧١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ 🦓 نَهَى عَنِ الْـــمِزَابَنَةِ. وَالنَّمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ التُّمَر بالتَّمْر كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْم بالزَّبيْبِ كَيْلاً). [راجع: ٢١٧١]

٢١٨٦ – حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبِرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنَ الْحُصَيْنِ عَنْ أبي سُفْيَانَ مَولَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَمِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ 🥦 نَهَى عَنِ الْـمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ التَّمَر بِالتُّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّحْلِ)).

٧١٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدُدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الشُّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ ا للَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ عَن الْمُحَاقِلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ)).

٢١٨٨ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَرْخُصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْفَهَا بِخُرْصِهَا)). [راجع: ٢١٧٣]

(٢١٨٥) مم سے عبداللہ بن يوسف فيان كيا انبول في كماكه بم كو امام مالك نے خروى النيس نافع نے النيس عبدالله بن عمر رضى الله عنمانے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزابع سے منع فرمایا' مزابنہ درخت پر گلی ہوئی مجور کو ٹوٹی ہوئی مجور کے بدلے ناپ کراور درخت کے انگور کو خٹک انگور کے بدلے میں ناپ کر بیجنے کو کہتے ہیں۔

(٢١٨٦) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كماكہ مم کو امام مالک نے خبردی انہیں واؤد بن حصین نے انہیں ابن الی احمد کے غلام ابو سفیان نے 'اور انہیں ابو سعید خدری رضی الله عنہ نے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے مزابند اور محاقلہ سے منع فرمایا' مزابنہ درخت برکی تھجور توڑی ہوئی تھجور کے بدلے میں خريدنے کو کہتے ہیں۔

(۲۱۸۷) بم سے مسدد نے بیان کیا کما کہ بم سے معاویہ نے بیان کیا ان سے شیبانی نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنه سے منع فرملیا۔

(٢١٨٨) مم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کما کہ مم سے المم مالک نے بیان کیا' ان سے نافع نے ' ان سے معرت عبداللہ بن عمر رضى الله عنمان كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب عرب کو اس کی اجازت دی کہ اپنا عربہ اس کے اندازے برابر معے کے بدل چ ۋالے۔

یعنی باغ والے کے ہاتھ۔ یہ صحیح ہے کہ عربہ بھی مزاہد ہے گر آنخضرت مان کی اجازت دی۔ اس وجہ ہے کہ حربہ نیر

(352) SHOW (

باب درخت ير كهل سونے اور چاندى

کے بدلے بیخا

(٢١٨٩) ہم سے کچیٰ بن سلیمان نے بیان کیا کماکہ ہم سے عبداللہ بن

وہب نے بیان کیا' انہیں ابن جریج نے خبر دی' انہیں عطاء اور

ابوزبیرنے اور انہیں جابر بڑاٹھ نے کہ رسول الله ماٹھیا نے محجور کے

یکنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے اور یہ کہ اس میں سے ذرہ برابر بھی

درہم و دینار کے سواکی اور چیز (سوکھے کھل) کے بدلے نہ بیکی

جائے۔البتہ عربہ کی اجازت دی۔

خرات کا کام ہے۔ اگر عرب میں یہ اجازت نہ دی جاتی تو لوگ مجور یا میوے کے درخت مکینوں کو للہ دینا چموڑ دیتے۔ اسلے کہ اکثر لوگ یہ خیال کرتے کہ ہارے باغ میں رات بے رات مسکین مھتے رہیں گے۔ اور اسکے کھنے اور بے موقع آنے سے ہم کو تکلیف ہو

## ٨٣- بَابُ بَيْعِ النَّمَرِ عَلَى رُوُّوسِ النَّحْلِ بِالذَّهَبِ وِ الْفِضَّةِ

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ ا لله عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ 🐞 ، عَنْ بَيْع النَّمَر حَتَّى يَطِيْبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إلاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدُّرْهُمِ، إِلَّا الْعَرَايَا)).

[راجع: ١٤٧٧]

٢١٩٠ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَـعِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ ا للهِ بْنُ الرَّبِيْعِ: أَحَدَّثُكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ وَخُصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ أُو دُونَ خُمْسَةِ أُوسُقِ قَالَ: نَعَمْ)).

[طرفه في : ٢٣٨٢].

٢١٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ

(194) مم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ میں نے امام مالک سے سنا' ان سے عبیداللہ بن رہیج نے بوجھا کہ کیا آپ سے داؤد نے سفیان سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے پانچ وس یا اس سے کم میں بیج عربہ کی اجازت دی ہے؟ تو انہوں نے کما کہ يل!

ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ ایک صاع پونے چھ رطل کا۔ جیسا کہ اوپر گذرا ہے اکثر خیرات اس کے اندر کی جاتی تو کنٹینے کے آپ نے یہ حد مقرر فرہا دی' اب حنفیہ کا یہ کمنا کہ عرایا کی حدیث منسوخ ہے یا معارض ہے مزاہد کی حدیث کے معجع نمیں کونکہ فنخ کے لئے تقدم تاخیر ابت کرنا ضروری ہے۔ اور معارضہ جب ہوتا کہ مزاہد کی نمی کے ساتھ عرایا کا اعتباء نہ کیا جاتا۔ جب آخضرت مل کیا نے مزاہد سے منع فرماتے وقت عرایا کو مشتنی کرویا تو اب تعارض کمال رہا۔

مافظ الن حجر فرطت بي - قال ابن المنذر ادعى الكوفيون ان بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر و هذا مردود لأن الذي روى النهي عن بيع التمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا فاثبت النهي والرخصة معاقلت و رواية سالم الماضية في الجاب الذي قبله تدل على ان الرخصة في بيع العرايا و قع بعد النهي عن بيع التمر بالتمر و لفظه عن ابن عمر مرفوعا ولا تبيعوا التمر بالثمر قال و عن زيد بن ثابت انه صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذالك في بيع العرية و هذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة فانها تكون بعد منع و كفالك بقية الاحاديث التي و قع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثمر بالتمر و قد قدمت ايضاح ذالك (فتح الباري)

یعنی بقول ابن منذر اہل کوفہ کا یہ دعویٰ کہ بیع عرایا کی اجازت منسوخ ہے اس لئے کہ آخضرت مالیا ہے درخت پر کی محجوروں کو سوکھی محجوروں کے بدلے میں بیج ہے منع فرمایا ہے۔ اور اہل کوفہ کا یہ دعویٰ مردود ہے اس لئے کہ نمی کی روایت کرنے والے راوی بی نے بیع عرایا کی رخصت بھی روایت کی ہے۔ اور اہل کوفہ کا یہ دعویٰ مردود ہے اس لئے کہ نمی کی روایت کی ہے۔ اور میں کتا ہوں کہ سالم کی روایت جو بیع عرایا کی رخصت میں فہ کور ہو چک ہے وہ بیع الثمر بالتمر کی نمی کے بعد کی ہے اور ان کے لفظ ابن عمر بی ہے ہو مرفی ایم مردی ہے کہ آخضرت مالی ہے اس کے مرفی ایم بیع روایا کی رخصت برکی محبور کو خشک محبور ہے۔ کہا کہ زید بن ثابت زباتی ہے مروی ہے کہ آخضرت مالی ہے اس کے بعد بعد بیع عرایا کی رخصت دے دی' اور یہ رخصت ممانعت کے بعد کی ہے۔ اور اس طرح بقایا احادیث ہیں جن میں بیج الثمر بالتمر کے بعد بیع عرایا کی رخصت کا مشتنیٰ ہونا فہ کور ہے اور میں (ابن جم) واضح طور پر پہلے بھی اے بیان کرچکا ہوں۔

(۲۱۹۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا' کہا کہ کچیٰ بن سعد نے بیان کیا کہ میں نے بثیرے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سل بن الی حثمہ رہے ہی سے ساکہ رسول الله ملتية نے درخت پر لکی ہوئی مجور کو تو ڑی ہوئی مجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا 'البتہ عربہ کی آپ نے اجازت دی کہ اندازہ كركے بير بيچ كى جاسكتى ہے كه عربيہ والے اس كے بدل تازہ كھجور کھائیں۔ سفیان نے دو سری مرتبہ یہ روایت بیان کی کیکن آنخضرت سائیا نے عرب کی اجازت دے دی تھی۔ کہ اندازہ کر کے یہ بیچ کی جا سکتی ہے، کھجور ہی کے بدلے میں۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے کی ہے بوچھا'اس وقت میں ابھی کم عمر تھا کہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم طافی اے عربہ کی اجازت دی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اہل مکہ کو بیاس طرح معلوم ہوا؟ میں نے کہا کہ وہ لوگ جاہر مٹاٹٹر سے روایت کرتے ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ سفیان نے کہا کہ میری مراداس سے بیہ تھی کہ جابر بڑاتھ مدیند والے ہیں۔ سفیان سے بوچھاگیا کہ کیا ان کی حدیث میں یہ ممانعت نیں ہے کہ پھلوں کو نیجے سے آپ نے منع فرمایا جب تک ان کی پختگی نه کھل جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔

٢١٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ بِالتُّمْرِ، وَرَخُّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا -وَقَالَ سُفْيَانُ مَوْةً أُخْرَى: إلا أَنَّهُ رَخُصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيْعُهَا أَهْلُهَا بِخُرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا - قَالَ: هُوَ سَوَاءً. قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلاَمٌ : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَخُصَ فِي بَيْع الْعَرَايَا. فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيْ أَهْلَ مَكَّةً؟ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرَوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ. فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْل الْمَدِيْنَتِي). قِيْلَ لِسُفْيَانَ: أَلَيْسَ فِيْهِ ((نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوا صَلاَحُهُ؟)) قَالَ: لاً. [طرفه في : ٢٣٨٤].

تو حدیث آخر مدینہ والوں بی پر آ کر ٹھری' حاصل ہے ہے کہ یجیٰ بن سعید اور مکہ والوں کی روایت میں کسی قدر اختلاف ہے۔ یجیٰ بن سعید نے عرایا کی رخصت میں انداز کرنے کی اور عرایا والوں کی تازہ تھجور کھانے کی قید لگائی ہے۔ اور مکہ والوں نے اپنی روایات میں یہ قید بیان نہیں کی۔ بلکہ مطلق عربہ کو جائز رکھا۔ خیر اندازہ کرنے کی قید تو ایک حافظ نے بیان کی ہے اس کا قبول کرنا واجب ہے لیکن کھانے کی قید محض واقعی ہے نہ احرازی (قطلانی) سفیان بن عیبینہ سے ملنے والا کون تھا حافظ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا نام

معلوم نبيل ہوا۔

مُ ٨٠- بَابُ تَفْسِيْرِ الْعَرَايَا وَقَالَ مَالِكَ : الْعَرِيَةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ المَّدُونَ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيْثِهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عِمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَانَتِ الْعَرَايَا اللهُ عَنْهُمَا: كَانَتِ الْعَرَايَا اللهُ عَنْهُمَا: كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُغْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ. وَقَالَ يَزِيْدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ: الْعَرَايَا نَحْلٌ كَانَتُ تُوهِبُ لِمُسَاكِيْنِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يَنْتَظِروا بِهَا لِلْمَسَاكِيْنِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُونَ أَنْ يَنْتَظِروا بِهَا لِمُحَصَ لِنَهُمْ أَنْ يَبِيْعُوهَا بِمَا شَاوُوا مِنَ التَّمْرُ.

١٩٢٠ - بحَدُّتُنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُتَمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ رَخُصَ فِي الْقَوَايَا أَنْ تُبَاعَ بِبِحَرْصِهَا كَيْلاً) قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَالْقَرَايَا نَحُلاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيْهَا فَتَشْتَرِيْهَا.

[راجع: ٢١٧٣]

### باب عربه کی تفسیر کابیان

امام مالک راللہ نے کہا کہ عربہ بہ ہے کہ کوئی شخص (کسی بانے کا الک این باغ میں) دو سرے مخص کو تھجور کا در خت (بہہ کے طور بر) دے دے ' پھراس شخص کاباغ میں آنا چھانہ معلوم ہو ' تواس صورت میں وہ مخض ٹوٹی ہوئی کھبور کے بدلے میں اپنا درخت (جے وہ بہہ کرچکا ہے) خرید کے اس کی اس کے لئے رخصت دی گئی ہے۔ اور ابن ادریس (امام شافعی) رطافت نے کہا کہ عربیہ جائز نہیں ہو تا مگر (پانچ وسق ے کم میں) سوکھی کھجور ناپ کر ہاتھوں ہاتھ دے دے سے نمیں کہ دونوں طرف اندازہ مو۔ اور اس کی تائید سل بن الی حممہ بوالتر کے تول سے بھی ہوتی ہے کہ وسق سے ناپ کر تھجور وی جائے۔ ابن اسحاق رالله في مديث مين نافع سے بيان كيا اور انهول في اين عمر بن الله عربيات كياكه عربيديد ب كه كوني فخف اين باغ مين كمجور کے ایک دو درخت کی کو عاریاً دے دے۔ اور یزید نے سفیان بن حمین سے بیان کیا کہ عربہ تھجور کے اس درخت کو کہتے ہیں جو مکینوں کو للہ دے دیا جائے۔ لیکن وہ تھجو رکے پکنے کا انتظار نہیں کر عظتے تو آخضرت سال اے انہیں اس کی اجازت دی کہ جس قدر سو کھی کھجوروں کے بدل چاہیں اور جس کے ہاتھ چاہیں چ سکتے ہیں۔ (٢١٩٢) مم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا کماکہ مم کو امام عبداللد بن مبارک فے خبردی انہوں نے کھاکہ ہمیں موسیٰ بن عقبہ نے انہیں نافع نے 'انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے 'انہیں زید بن ثابت رضى الله عنه نے كه رسول الله صلى الله عليه و سلم نے عرب كى اجازت دی که وہ اندازے سے بیمی جاسکتی ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ عرایا کچھ معین درخت جن کامیوہ تو اترے ہوئے میوے کے بدل خریدے۔

المنظمة المنظمة المنظمة على ملينة عراياكى تفصيل ان لفظول من بيش فرمات بين جمع عربة قال فى الفتح وهى فى الاصل عطبة نمر النخل المنطقة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة وهى عطبة المنظمة المنظمة

آگے حضرت علامہ فرماتے ہیں واخر ج الا مام احمد عن سفیان بن حسین ان العرایا نحل ہو ھب للمساکین فلا بستطیعون ان پنتظروا بھا فرخص لھم ان ببیعو ھا بما شاء وامن النمور لینی عرایا ان مجوروں کو کما جاتا ہے جو مساکین کو عاریۃا بخش کے طور پر دے دی جاتی ہیں۔ پھر اان مساکین کو شک وتی ہیں ان کو رخصت دی ہیں۔ پھر اان مساکین کو شک وتی ہیں ان کو رخصت دی گئی کہ وہ جیسے مناسب جانیں سو کھی مجبوروں سے ان کا تباولہ کر سکتے ہیں۔ وقال الجو هری ھی النحلة التی یعربھا صاحبھا رجلا محتاجًا بان یعجعل له فہر ھا عاما لین جو ہری نے کما کہ ہید وہ محبور ہیں جن کے پھلوں کو ان کے مالک کی مختاج کو عاریۃا محض بطور بخشش سال بھرکے لئے دے دیا کرتے ہیں۔ عرایا کی اور بھی بہت می صور تیں بیان کی گئی ہیں تفصیل کے لئے فتح الباری کا مطالعہ ضروری ہے۔

علامہ شوکائی آخر میں فراتے ہیں والحاصل ان کل صورة من صور العرایا وردبھا حدیث صحیح او ثبت عن اهل الشرع او آهل اللغة فھی جانزة لدخولھا تحت مطلق الاذن والتخصیص فی بعض الا حادیث علی بعض الصور لاینا فی ماثبت فی غیرہ لیمن ہی جج عرایا کی جتنی محمد محلق اذن کے تحت بھی صورتیں محمج حدیث میں وارد ہیں یا اہل شرع یا اہل لفت سے وہ ثابت ہیں وہ سب جائز ہیں۔ اسلئے کہ وہ مطلق اذن کے تحت وافل ہیں۔ اور بعض احادیث بعض صورتوں میں جو بطور نص وارد ہیں وہ ان کے منانی نہیں ہیں۔ جو بعض ان کے غیرے ثابت ہیں۔ وافل ہیں۔ اور بعض احادیث بمبلو غرباء مساکین کا مفاد ہے جو اپنی تنگ دس کی وجہ سے پھلوں کے پختہ ہونے کا انتظار کرنے سے تھے عرایا کے جواز میں اہم پہلو غرباء مساکین کا مفاد ہے جو اپنی تنگ دس کی وجہ سے پھلوں کے پختہ ہونے کا انتظار کرنے سے

تھے عرایا کے جواز میں اہم پہلو غرباء مسالین کا مفاد ہے جو اپنی تنگ دئی کی وجہ سے پھلوں کے پختہ ہونے کا انتظار کرنے سے معذور ہیں۔ ان کو فی الحال شکم پری کی ضرورت ہے۔ اس لئے ان کو اس تیج کے لئے اجازت دی گئی۔ ثابت ہوا کہ عقل صحیح بھی اس کے جواز بی کی تائید کرتی ہے۔

سند میں فدکورہ بزرگ حفرت نافع سرجس کے بیٹے عبداللہ بن عمر پی اداد کردہ ہیں۔ یہ دیلی تھے اور اکابر تابعین سے ہیں۔
این عمر پی اور ابوسعید بڑا تی سے مدیث کی ساعت کی ہے۔ ان سے بہت سے لوگوں نے جن میں زہری اور امام مالک بھی ہیں۔ روایت
کی ہے۔ حدیث کے بارے میں شہرت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ نیز ان اُللہ راویوں میں سے جن کی روایت پر کھل اعماد ہوتا ہے۔ اور
جن کی روایت کردہ احادیث پر عمل کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بھی گی حدیث کی حدیث میں لیتا ہوں تو پھر کی اور راوی سے سننے کے لئے بے فکر ہو جاتا ہوں۔ عاام میں
فرماتے ہیں کہ جب میں نافع کے واسطہ سے حدیث من لیتا ہوں تو پھر کی اور راوی سے سننے کے لئے بے فکر ہو جاتا ہوں۔ عاام میں
وفات یائی۔ رحمہ اللہ۔

باب پھلوں کی پختگی معلوم ہونے سے پہلے ان کو بیچنا منع ہے۔

٨٥ - بَاب بَيْعِ الشَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ
 -مَلاَحُهَا

میوے کی تیج پختگی سے پہلے این ابی لمیل اور ثوری کے نزویک مطلقا باطل ہے۔ بعض نے کما جب کاٹ لینے کی شرط کی جائے باطل ہے ورنہ باطل نہیں۔ امام شافعی اور احمد اور جمہور علاء کا یمی قول ہے۔

(۲۱۹۲س) ایث بن سعد نے ابو زناد عبدالله بن ذکوان سے نقل کیا که عرده بن زبیر ' بنو حارث کے سل بن ابی حمل انساری بناللہ سے نقل

٣١٩٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ: كَانَ عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ

أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مَنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنْهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ النَّاسُ عَنْ النَّمَارَ فَإِذَا جَدُّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيْهِمْ قَالَ الْـمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الشَّمَرَ الدُّمَالُ، أَصَابَهُ مَرَاض، أَصَابَهُ قُشَامٌ - عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا -فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَـمَّا كُثْرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: فَإِمَّا فَلاَ تَتَبَايَعُوا حتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ النَّمَرِ، كَالْمَشُورَةِ يُشِيْرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهم، وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيْعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى يَطُلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبِينَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : رَوَاهُ عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ. قَالَ حَدَّثَنا عَنْبَسةُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرُورَةَ عَنْ سَهْلِ عَنْ زَيْدٍ.

كرتے تھے۔ اور وہ زيد بن ثابت رفائد سے كه رسول الله ملتي الم زمانہ میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت (درختوں پریکنے سے پہلے) كرتے تھے۔ پھرجب پھل توڑنے كا وقت آتا 'اور مالك (قيت كا) تقاضا کرنے آتے تو خریداریہ عذر کرنے لگتے کہ پہلے ہی اس کا گابھا خراب اور کالا ہو گیا' اس کو بیاری ہو گئی' بیہ تو تشخیر گیا پھل بہت ہی کم آئے۔ اس طرح مختلف آفتوں کو بیان کرکے مالکوں سے جھکڑتے (تا كه قيت ميس كى كراليس) جب رسول الله طيكم كياس اس طرح کے مقدمات بکثرت آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کے جھڑے ختم نہیں ہو سکتے تو تم لوگ بھی میوہ کے کینے سے پہلے ان کو نہ پیچا کرو۔ گویا مقدمات کی کثرت کی وجہ سے آپ نے بیہ بطور مثورہ فرمایا تھا۔ خارجہ بن زید بن ثابت را شخ نے مجھے خبروی کہ زید بن ثابت رہٰ لیے اپنے باغ کے پھل اس وقت تک نہیں بیچتے جب تک ثریا نه طلوع مو جاتا اور زردی اور سرخی ظاہرنه موجاتی۔ ابو عبدالله (امام بخاری رایشے) نے کہا کہ اس کی روایت علی بن بحرنے بھی کی ہے کہ ہم ے حکام بن سلم نے بیان کیا' ان سے عنبسہ نے بیان کیا' ان سے زكريان نان سے ابوالزناد نے ان سے عروہ نے اور ان سے سل بن سعد مخالتُه نے اور ان سے زید بن ثابت نے۔

قطلانی نے کہا شاید آپ نے پہلے یہ تھم بطریق صلاح اور مشورہ دیا ہو جیسا کہ کالمشودۃ بشیربھا کے لفظ بتلا رہے ہیں۔ پھراس کے بعد قطعاً منع فرما دیا۔ جیسے ابن عمر شکھ کی حدیث میں ہے۔ اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ خود زید بن طابت بڑاتھ جو اس حدیث کے راوی ہیں اپنا میدہ پختگی سے پہلے نہیں بیچے تھے۔ ثریا ایک تارہ ہے جو شروع گری میں صبح کے وقت نکلتا ہے۔ تجاز کے ملک میں اس وقت سخت گری ہوتی ہے۔ اور پھل میوے یک جاتے ہیں۔

٢١٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ مَنْهِ اللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا: حَتَّى يَبدُوَ عَنْ بَيْعِ الشَّمَارِ حَتَّى يَبدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ)).

(۲۱۹۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خردی انہیں نافع نے انہیں عبداللہ بن عمررضی اللہ عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا تھا۔ آپ کی ممانعت بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو تھی۔

٢١٩٥ - حَدُّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَمَيْدٌ الطُّويْلُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نِهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّحْلِ حَتَّى تَوْهُوَ))

(۲۱۹۵) جم سے ابن مقاتل نے بیان کیا کہ جم کو عبداللہ بن مبارک نے خبردی' انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس بڑاتھ نے کہ رسول الله ملید الله ملید سے پہلے درخت پر کھور کو بیچنے نے منع فرمایا ہے' ابو عبداللہ (امام بخاری) نے کہا کہ (حتی تزھو سے) مرادیہ

قُالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : يَعْنِي حَتَى تَحْمَرُ. بَهُ لَكُ مَرَ اللهِ : يَعْنِي حَتَى تَحْمَرُ. بَهُ لَهُ اللهُ مجور کا پیل ظاہر ہو کر پچکل پر آنے کے لئے سرخ یا زرد ہو جائے تو اس پر زھا النخل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اس کاموسم اساڑھ كامىينہ ہے۔ اس ميں عرب ميں ثريا سارہ صبح كے وقت نكلنے لكتا ہے۔ ابوداؤد ميں حضرت ابو ہريرہ روائد سے مرفوعاً مروى ب اذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة عن كل بلد مجم سے مراد ثريا ہے ليني جس موسم بيں بيه ستاره صبح كے وقت نكانا شروع ہو جاتا ہے تو وہ موسم اب پھلوں کے کیلئے کا آگیا' اور اب پھلوں کے لئے خطرات کا زمانہ ختم ہوگیا۔ والنجم ہوالٹر یا وطلوعها بقع فی اول فصل الصيف و ذالك عند اشتد ادالحر في بلاد الحجاز و ابتداء نضج الثمار واخرج احمد من طريق عثمان بن عبدالله بن سراقة سالت ابن عمر ﷺ عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قلت و متى ذالك قال حتى تطلع الثريا (نيل)

(۲۱۹۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یکیٰ بن سعید نے بیان کیا ان سے سلیم بن حیان نے ان سے سعید بن مینانے بیان کیا ، کما کہ میں نے جابر بن عبداللہ جی ﷺ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم في بطول كا "تشقح" سے يملے يملے يي ے منع کیاتھا۔ یوچھاگیاکہ تشقع کے کتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مائل بہ زردی یا بہ سرخی ہونے کو کہتے ہیں کہ اسے کھایا جاسکے (پھل کا پختہ ہونا مراد ہے)

# باب جب تک تھجور پختہ نہ ہواس کا بیچنا

(٢١٩٧) محفظ سے على بن بيشم نے بيان كيا كماكد جم سے معلى بن منصور نے بیان کیا' ان سے بھیم نے بیان کیا' انسیں حمید نے خبردی اور ان سے انس بن مالک واللہ فاللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ماللہ اللہ اللہ ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اور تھجور کے باغ کو "زہو" نے پہلے بیچنے سے منع فرمایا" آپ سے بوچھاگیا کہ زہو کے

اس عبارت کا اردو مغہوم دہی ہے جو پہلے لکھا گیا ہے۔ ٢١٩٦ – حَدُّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَلِيْمِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاء قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ اللُّمْرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ. فَقِيْلَ: الشُّمْرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ. فَقِيْلَ: وَمَا تُشْقِحُ؟ قَالَ : تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا)).[راجع: ١٤٨٧]

### ٨٦- بَابُ بَيْعِ النَّحْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صكلأخها

٢١٩٧ - حَدَّثِنِي عَلِيٌّ بْنُ الْهَيْشَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلِّي قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبِرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ ((نَهَى عَنْ بَيْع النُّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّخُلِ

کتے ہیں تو آپ نے جواب دیا ماکل بد سرخی یا ماکل بد زردی ہونے کو کہتے ہیں۔

گویا لفظ زہو خاص محبور کے مائل بہ سرخی یا مائل بہ زردی ہونے پر بولا جاتا ہے۔

باب اگر کسی نے بختہ ہونے سے پہلے ہی پھل بیچے پھران پر کوئی آفت آئی تووہ نقصان بیچنے والے کو بھرناراے گا ٨٧- بَابُ إِذَا بَاعَ الشَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُهَا ،ثُمَّ أَصابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

حَتَّى يَزْهُوَ. قِيْلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ : يَحْمَارُ

أَوْ يَصْفَارُ)).[رأجع: ٨٨٨].

حضرت امام بخاری راتھ کا ندہب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میوہ کی تیج پختی سے پہلے صحیح تو ہو جاتی ہے ، گراس کا صان بائع پر اسکا سے گا۔ مشتری کی کل رقم اس کو بحرنی ہوگی۔ حافظ ابن جحر فرماتے ہیں۔ جنح البخاری فی ہذہ الترجمة الی صحة البیع و ان لم یبد صلاحه لکنه جعله قبل الصلاح من ضمان البائع و مقتضاہ انه اذالم یفسد فالبیع صحیح و هو فی ذالک متابع للزهری کما اور دہ عنہ فی اخو الباب (فتح) لیعنی اس باب سے امام بخاری کا ربحان ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پھلوں کی پختگی سے قبل بھی بجج کی صحت کے قائل ہیں۔ مگر انہوں نے اس بارے میں یہ شرط قائم کی ہے کہ اس کے نقصان کا ذمہ دار بیچنے والا ہے اگر کوئی نقصان نہ ہوا' اور فصل صحیح میں اور فصل خراب ہونے کی صورت میں نقصان بیچنے والے کو بھکتنا ہو گا۔ اس بارے میں آپ نے امام زہری سے مثابعت کی ہے جیسا کہ آخر باب میں ان سے نقل بھی فرمایا ہے۔ اس تفصیل کے باوجود بہتر یکی ہے کہ پھلوں کی پختگی سے پہلے سودا نہ کیا جائے۔ کیو نکہ اس صورت میں بہت مفاسد پیدا ہو سے ہیں۔ جن احادیث میں ممافت آئی ہے ان کو اس احتیاط پر صحول کرنا ہے۔ اور یہاں امام بخاری کا ربحان جس جواز پر ہے وہ مشروط ہے۔ اس لئے ہر دو قتم کی روایتوں میں تطبیق ظاہر ہے۔ میں تفید خود حدیث میں موجود ہے۔ پہلے اس کابیان ہو بھی چکا ہے۔

٢١٩٨ – حَدْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ خُمَيْدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْ مَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ مَنْ نَهْى عَنْ بَيْعِ النَّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. فَقِيْلَ وَمَا تُرْهِى؟ قَالَ : خَتَّى تَحْمَرُ. فَقَالَ: أَرَأَيْتَ تُرْهِى؟ قَالَ : خَتَّى تَحْمَرُ. فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْمَا إِذَا مَنعَ اللهُ الشَّمَرَة بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْدٍ؟). [راجع: ١٤٨٨]

٢١٩٩ قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: ((لَو أَنْ رَجُلاً ابْتَاعَ أَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبِدُوَ صَلاَحُهُ، ثُمَّ أَصَابَتُهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي عَاهَةٌ كَانْ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِي الله عَن ابْن عُمَر رَضِي الله عَن ابْن عُمر رَضِي الله عَن ابْن عُمْر رَضِي الله الله عَن الله عَن الله عَن ابْن عُمْر رَضِي الله الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عُن الله عَن الهِ عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن عَن الله عَن عَن الله عَن الله عَن الله عَن عَن الله عَن الله عَن عَن الله عَن الله عَن عَن الله عَن عَن ا

(۲۱۹۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک فے خبر دی ' انہیں حمید نے اور انہیں انس بن مالک بولٹن نے کہ رسول اللہ ملی ہے ہمائی کو '' زہو'' سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ زہو کیے کہتے ہیں تو جواب دیا کہ سرخ ہونے کو ۔ پھر آنخضرت ملی ہونے فرمایا کہ تمی بتاؤ 'اللہ تعالیٰ کے عظم سے بھلوں پر کوئی آفت آ جائے ' تو تم اپنے بھائی کا مال آخر کس چیز سے بھلوں پر کوئی آفت آ جائے ' تو تم اپنے بھائی کا مال آخر کس چیز کے درلے لوگے ؟

(۲۱۹۹) کیٹ نے کماکہ مجھ سے یونس نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم سے ابن شماب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابن شماب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ایک شخص نے اگر پخت ہونے سے پہلے ہی (درخت پر) چھل خریدے' چھران پر کوئی آفت آ گئ تو جتنا نقصان ہوا' وہ سب اصل مالک کو بھرنا پڑے گا۔ مجھے سالم بن عبداللہ بن عمررضی اللہ بن عمررضی اللہ

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((لاَ تَتَبَايِعُوا النَّمَرَ بِالنَّمْرِ)). [راجع: ١٤٨٦] تَبِيْعُوا النَّمْرَ بِالنَّمْرِ)). [راجع: ١٤٨٦] تَبِيْعُوا النَّمْرَ بِالنَّمْرِ)). [راجع: ١٤٨٦] ٨٨ - بَابُ شِرَاءِ الطَّعامِ إِلَى أَجَلِ ١٢٠٠ حَدُّثَنَا عَمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عِياتِ قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ عَياتٍ قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ الرَّهِنَ فِي قَالَ حَدُّثَنَا الأَعْمَشُ الرَّهِنَ فِي اللهُ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ حَدُّثَنَا عَنِ اللهُ عَنْهَا أَنْ اللهِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ حَدُّثَنَا عَنِ اللهُ عَنْهَا أَنْ اللهِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. ثُمَّ حَدُّثَنَا عَنِ اللهُ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ اللهِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ لَعْمَامًا مِنْ يَهُودِيًّ وَسُولَ اللهِ فَقَالَ هَرْهَنَهُ دِرْعَهُ)). [راجع: ١٨٥٠]

عنمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو نہ بیچو' اور نہ درخت پر لگی ہوئی تھجور کو ٹوٹی ہوئی تھجور کے بدلے میں بیچو۔

باب اناج ادھار (ایک دت مقرر کرکے) خریدنا

(\*\*۲۲) ہم سے عمر بن حقص بن غیاث نے بیان کیا کہا کہ جھ سے
میرے باپ نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا کہا کہ ہم نے
ایراہیم کے سامنے قرض میں گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ہم سے اسود کے واسط سے بیان کیا
کہ ان سے عائشہ رہی تھانے نے بیان کیا کہ نی کریم ساتھ کے ان مقررہ دت
کے قرض پر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی ذرہ اس کے یہاں
گروی رکھی تھی۔

مقصد باب یہ ہے کہ غلہ بوقت ضرورت ادھار بھی خریدا جاسکا ہے۔ اور ضرورت لاحق ہو تو اس قرض کے سلسلہ میں اپنی المنت کی بھی چیز کو گروی رکھنا بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی ٹابت ہذا کہ اس قتم کے دنیاوی معاملات غیر مسلموں سے بھی کئے جا سکتے ہیں۔ خود نبی کریم ملتی ہے نے ایک یمودی سے غلہ ادھار حاصل فرنایا۔ اور آپ پر خوب واضح تھا کہ یمودیوں کے ہاں ہر قتم کے معاملات ہوتے ہیں۔ ان حالات میں بھی آپ نے ان سے غلہ ادھار لیا اور ان کے اطمینان مزید کے لئے اپنی زرہ مبارک کو اس یمودی کے بال گروی رکھ دیا۔

سند میں قد کورہ راوی حضرت اعمش رواقیہ سلیمان بن مہران کابل اسدی ہیں۔ بو کابل کے آزاد کردہ ہیں۔ بو کابل ایک شاخ بنو اسد خزیمہ کی ہے۔ یہ ١٠ ہ میں رے بیں پیدا ہوئے اور کسی نے ان کو اٹھا کر کوفہ میں لا کر فروخت کر دیا تو بی کابل کے کسی بزرگ نے خزید کر آن کو آزاد کر دیا۔ علم حدیث و قرآت کے مشہور اتمہ میں سے ہیں اہل کوفہ کی روایات کا زیادہ مدار ان پر بی ہے۔ ١٨٨ه مین وفات پائی۔ رطاقے۔ نیز حضرت اسود بھی مشہور تابعی ہیں جو ابن ہلال محادثی سے مشہور ہیں۔ عمرو بن معاق اور علاج سے عبداللہ بی مسعود بائی ۔ رحمہ اللہ علیہ رحمہ واسع ۔ آئین۔ بی مسعود بائی سے دوایت کی ہے۔ ١٨٨ه میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ علیہ رحمہ واسع ۔ آئین۔

۸۹ - بَابُ إِذَا أَرَّادَ بَيْعَ تَمْرِ بِتَمْرِ بِعَمْرِ بِعَمْرِ بِعَمْرِ بِعَمْرِ بِعَمْرِ بِعَمْرِ بِعَمْر خَيْرِ مِنْهُ لِينَاجِابِ لِينَاجِابِ

٢٠٠٧، ٢٠٠١ - حَدُثَنَا قُتَيْنَةُ عَنْ مَالِكِ
 عَنْ عَبْدِ الْمَحِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ
 الرَّحْمْنِ عَنْ سَعَيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي
 سَعِيْكِ الْمُحُدِّرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ
 سَعِيْكِ الْمُحُدِّرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ

(۲۲۰۴۲) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا 'ان سے عبد الرحلٰ نے 'ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ عنہ نے اور اس سعید بن مسیب نے 'ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

ا للهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَر، فَجَاءَهُ بتَمْر جَنِيْب، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بالصَّاعَيْن وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَئَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ تَفْعَلُ، بِعِ الْجَمْعِ بِالدِّرَاهِمِ ثُمُّ ابْتَعْ بالدُّارَهِم جَنيبًا)).

رَأَطرافه في: ٢٣٠٢، ٢٢٤٤، ٤٢٤٦،

. FVTo.

وسلم نے خیبر میں ایک شخص کو تخصیل دار بنایا۔ وہ صاحب ایک عمدہ فتم كى تحجور لائے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دريافت فرمايا کہ کیا خیبر کی تمام تھجور' اس طرح کی ہوتی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا كه نهيں خداكي فتم يا رسول الله! جم تو اسي طرح إيك صاع تهجور (اس سے گھٹیا کھجوروں کے) دو صاع دے کر خریدتے ہیں۔ اور دو صاع تین صاع کے بدلہ میں لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسانہ کرو۔ البته گھٹیا تھجور کو پہلے پیچ کران ہیپوں سے اچھی قتم کی تھجور خرید سکتے

رأطرافه في: ٣٠٠٣، ٤٢٤٥، ٤٢٤٧،

آیہ بھے اس صورت میں بیان سے محفوظ رہے گا۔ ایسا ہی سونے کے بدلے میں دو سرا سوناکم و بیش لینے کی ضرورت ہے، تو پہلے سونے کو روبوں یا اسبب کے بدل ج ڈالے۔ پھر روبوں یا اسبب کے عوض دو سرا سونا لے لے۔ حافظ فرماتے ہیں۔ و فی الحديث جواز اختيارطيب الطعام و جواز الوكالة في البيع و غيره و فيه ان البيوع الفاسدة ترد الحُرُد يعني اس مديث سے ثابت مواكم

10777.

ا چھے غلہ کو پیند کرنا جائز ہے۔ اور بچ وغیرہ میں وکالت درست ہے اور یہ بھی کہ بچ فاسد کو رد کیا جا سکتا ہے۔

اس مدیث میں خیبر کا ذکر آیا ہے جو یہودیوں کی ایک بستی مدینہ شریف ہے شال مثرق میں تین چار منزل کے فاصلہ پر واقع تھی۔ اس مقام پر مدینہ کے یہودی قبائل کو ان کی مسلسل غداریوں اور فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اور یہاں آنے کے بعد وہ دو سرے یمودیوں کو ساتھ لے کر ہر وقت اسلام کے استیصال کے لئے تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ اس طرح نیبرعام اشتعال اور فسادات کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ان کی ان غلط در غلط کو ششوں کو پامال کرنے اور وہاں قیام امن کے لئے آنخضرت ساتھ بیا نے محرم کھ میں چودہ سو جال نار صحابہ کرام کے ہمراہ سفر فرمایا۔ یہود خیبر نے یہ اطلاع پاکر جملہ اقوام عرب کی طرف امداد کے لئے اسپ قاصد و سفراء دو ڑائے گر صرف بی فزارہ ان کی امداد کے نام سے آئے۔ وہ بھی موقع پاکر مسلمانوں کے اونٹوں کے گلے لوث کر واپس بھاگ گئے اور یمود تنا رہ گئے۔ بری خون ریز جنگ ہوئی' آخر اللہ پاک نے اپنے سے رسول سی اللہ کا کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اور ممودیوں کو محکست فاش ہوئی۔ اطراف میں بھی یہودیوں کے مختلف مواضعات تھے۔ وطبیح' سلالم' فدک وغیرہ وغیرہ' ان کے باشندوں نے خود بخود اینے آپ کو رسول کریم طابی کے حوالہ کر دیا اور معانی کے خوانتگار ہوئے۔ آنخضرت طابی نے نمایت فیاضی سے سب کو معافی دے دی ان کی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ میں کوئی دست اندازی نہیں کی گئی۔ ان کو پوری ندہبی آزادی بھی دے دی گئی۔ اور زمین کی نصف پیدادار یر ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا گیا' اور وہاں سے غلہ کی وصولی کے لئے ایک مخص کو تحصیل دار مقرر کیا گیا۔ اس کا ذکر اس حدیث میں نہ کور ہے اور یہ بیچ کامعاملہ بھی اس تحصیلدار صاحب سے متعلق ہے۔ مزید تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔

• 9 - بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِرَتْ، ببب بسب بسب بن يبوندلگائي موئي تحجوري يا تحيتي كمري موئي زمین بیچی یا ٹھیکہ پر دی تو میوہ اور اناج بائع کاہو گا

أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً ، أَوْ بِإِجَارَةٍ

(۲۲۰۴۳) ابوعبدالله (الم بخاري والله) نے كماكه محص ابراتيم نے

كما انسيس مشام في خردى انهول في كماكه مين في ابن الى لميكه

ے سنا وہ عبداللہ بن عمررضی الله عنما کے غلام تافع سے خبردیت

تھے کہ جو بھی محجور کا درخت پوند لگانے کے بعد پی جائے ادر بیجے

وقت پھلوں کا کوئی ذکرنہ ہوا ہو تو پھل ای کے ہوں گے جس نے

پوند لگایا ہے۔ غلام اور کھیت کا بھی یمی حال ہے۔ نافع نے ان تیوں

٢٠٠٣ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيْمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَولَى ابْنِ عُمَرَ : ((أَنْ أَيَّمَا نَخْلٍ بِيْعَتْ قَدْ أَبُرَتْ لَمْ يُذْكِرِ الشَّمَرَ فَاالشَّمَرُ لِلَّذِي أَبْرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَوُلاءَ الثَّلاَئَةَ).

[أطرافه في: ۲۲۰۶، ۲۲۰۹، ۲۳۷۹،

الا ٢٧١٦. الله علام بيچا جائے اور اس كے باس مال ہو تو وہ مال بائع ہى كا ہو گا۔ اس طرح لونڈى اگر كے تو اس كا يچہ جو پيدا ہو چكا ہو وہ بائع ہى كا ہو گا۔ اس طرح لونڈى اگر كے تو اس كا يچہ جو پيدا ہو چكا ہو وہ بائع ہى كا ہو گا۔ يبيث كا بچہ مشترى كا ہو گا ليكن اگر خريدار پہلے ہى ان پھلوں يا لونڈى غلام سے متعلق چيزوں كے لينے كى شرط پر سودا كرے اور وہ مالك اس پر راضى بھى ہو جائے 'تو پھروہ پھل يا لونڈى غلاموں كى وہ جملہ اشياء اس خريداركى ہوں گى۔ شريعت كا مشاہ سے كركينا اور دونوں طرف سے ان كا منظور كرلينا ضرورى ہے۔ آكہ لين دين كے معاملات ميں فريقين كا باہمى طور پر جملہ تفسيلات طے كرلينا اور دونوں طرف سے ان كا منظور كرلينا ضرورى ہے۔ آكہ آگے چل كركونى جھرا الداريدانہ ہو۔

چيزول کانام ليا تھا۔

١٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ : ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبْرَتْ فَشَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)).

[راجع: ٢٢٠٣]

(۲۲۰۴) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خردی انہیں بافع نے انہیں عبداللہ بن عمر شاہ ا نے کہ مالک نے خردی انہیں بافع نے انہیں عبداللہ بن عمر شاہ ا نے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اگر کمی نے مجبور کے ایسے درخت نے مول جن کو پوندی کیا جا چکا تھا تو اس کا پھل نے والے بی کا رہتا ہے۔ البتہ اگر خرید نے والے نے شرط لگا دی ہو۔ (کہ پھل سمیت سودا ہو راہ ہے تو پھل ہمی خریداری ملیت میں آجائیں گے)

ودیث میں لفظ غلام بھی آیا ہے۔ جس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ہی اپنا غلام بیچے تو اس وقت بھتا مال فلام کے پاس ہے وہ اس وقت بھتا مال فلام کے پاس ہے وہ اس کے جس کا اس مالک بی کا سمجھا جائے گا اور وہ خرید نے والے کو صرف خالی فلام سے گا۔ ہلی اگر خریدار یہ شرط کر لے کہ جس فلام کو اس کے جملہ اطلاک سمیت خرید تا ہوں ' تو چرجملہ اطلاک خریدار کے ہوں گے۔ بی حال پوندی بلاغ کا ہے۔ یہ آئیں کی معالمہ داری پر موقوف ہے۔ ارض مزروعہ کی زیع کے لئے بھی بی اصول ہے۔ حافظ فرماتے ہیں و ھلدا کله عند اطلاق بیع المنعل من هو تعوض للمعموق فان شرطها المائع للمشتری بان قال اشتریت النعل بشعرتها کانت للمشتری و ان شرطها المائع لفسه قبل العابور کانت له ایعنی بید معالمہ خریدار پر موقوف ہے اگر اس نے پھلوں سمیت کی شرط پر مودا کیا ہے تو پھل اسے ملیں کے اور اگر بائع نے اپنے گئے ان پالوں کی شرط پر مودا کیا ہے تو پھل اسے ملیں کے اور اگر بائع نے اپنے گئے ان پالوں کی شرط بر مودا کیا ہے تو پھل اسے ملیں کے اور اگر بائع نے اپنے گئے ان پالوں کی شرط بر مودا کیا ہے تو پھل اسے ملیں کے اور اگر بائع نے اپنے گئے ان پالوں کی شرط بر مودا کیا ہے تو پھل اسے ملیں کے اور اگر بائع نے اپنے گئے ان پالوں کی شرط بر مودا کیا ہے تو بائع کا حق ہو گا۔

اس مدیث سے پھلوں کا پیوندی بتاتا بھی جائز ثابت ہوان جس میں ماہرین فن فر در فتوں کی شاخ کاف کر مادہ در فسع کی شاخ سکہ ساتھ باندہ دیتے ہیں۔ اور قدرت فداوندی سے دہ ہر دو شاخیس ال جاتی ہیں۔ پھروہ پیوندی در فت بھوت پھل دیتے ایک جا کہ ہے۔

آج كل اس فن في سن كافي ترقى كى ہے . اور اب تو تجربات جديدة في نه صرف در فتوں بلكه غله جات كك كے بودول ميں اس عمل سے كامياني حاصل كى ہے حتى كه اعتمائے حوانات يربير تجربات كئے جا رہے ہيں ۔

٩١- بَابُ بَيْعِ الزُّرْعِ بِالطُّمَامِ كَيْلاً

باب کیتی کااناج جوابھی درختوں پر ہوماپ کی روسے غلیہ کے عوض بیچنا

(۵۰۲۹) ہم سے قتیب نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کا ان سے نافع نے بیان کیا کہ ان سے نافع نے ان سے عبداللہ بن عمر جی ہے نے بیان کیا ہم کہ کم کم ان سے منع فرمایا۔ یعنی باغ کے پھلوں کو اگر وہ محجور ہیں تو اسے تو ٹوٹی ہوئی محجور کے بدلے ناپ کر پیچا جائے۔ اور اگر وہ کھیتی ہے تو ناپ کر خلک انگور کے بدلے ناپ کر پیچا جائے۔ اور اگر وہ کھیتی ہے تو ناپ کر غللہ کے بدلے بیچا جائے۔ آپ نے ان تمام قسموں کے لین وین سے منع فرمایا ہے۔

٥٠ ٢ ٢ - حَدُّثَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْبِ عُمَو رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ فَلِلَّا عَنِ الْمُوَابَنَةِ: قَالَ: يَيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَحْلاً بِتَمْرِ أَنْ يَيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَحْلاً بِتَمْرِ كَيْلاً ، وَإِنْ كَانَ كَوْمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَيْبِهِ كَيْلاً ، أَوْ كَانٌ زُرْعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَقَامِ. وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلّهِ) [راجع: ٢١٧١]

مافظ فرائے ہیں۔ اجمع العلماء علی اند لا یجوز بیع الورع قبل ان یقطع بالطعام لاند بیع مجھول بمعلوم و اما بیع رطب دالک المسلم الله الله بعد القطع و امگان المماثلة فالجمهور لا یجزون بیع لشنی من دالک یعنی اس پر علماء کا اجماع ہے کہ بھتی کو اس کا کمٹنے سے پہلے غلہ کے ساتھ بچول چیز کی تیج ہے۔ اس میں ہردو کے لئے تقسان کا احمال ہے۔ ایسے ہی ترکام ہوع کو تاجائز کہتے ہیں۔ ان سب میں نفع و نقسان کا احمال ہے۔ ایسے ہی ترکام ہوء کہ بھر ترکی سے جملہ ممکن نقسان ہردوا حمالات ہیں۔ اور شرکیت جمدیہ آیسے جملہ ممکن نقسان ہردوا حمالات ہیں۔ اور شرکیت جمدیہ آیسے جملہ ممکن نقسان ہردوا حمالات ہی۔۔

باب مجور کے درخت کو جڑ سمیت بیجا

(۲۲۰۹) ہم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا کما کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیٹ نے کہ نبی بیان کیا ان سے عبداللہ بن عمر فی ان کے درخت کو کرم ما پھرا نے فرمایا جس مخص نے بھی کسی مجبور کے درخت کو پیوندی بنایا۔ پھراس درخت ہی کو بچ دیا تو (اس موسم کا پھل) ای کا ہو گاجس نے پیوندی کیا ہے۔ لیکن اگر خریدار نے پھلوں کی بھی شرط لگا دی ہے۔ (تو یہ امرد گرے)

٩٩- بَابُ بَيْعِ النَّحْلِ بِأَصْلِهِ قَالَ حَدَّتَنَا قَتَيْبَةً بَنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّتَنَا قَتَيْبَةً بَنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي فَى قَالَ: ((أَيُّمَا الْمِي عَنْ أَلَنَ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي فَى قَالَ: ((أَيُّمَا المُرْعَةُ أَبُرُ نَحْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي الْمُرَعِقَةُ أَبُرُ بَعْ أَنْ يَشْتَرِطَةً أَلَمُ اللَّهِ أَنْ يَشْتَرِطَةً النَّمَةُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَشْتَرِطَةً النَّهُمَا عُنِي النَّعْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَةً النَّهُمَا عُنْ النَّعْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَةً النَّهُمَا عُنْ النَّعْلِ، إلا أَنْ يَشْتَرِطَةً النَّهُمَا عُنْ النَّعْلِ، إلا أَنْ يَشْتَرِطَةً النَّهُمَا عُنْ النَّهُمَا عُنْ النَّهُمَا أَنْ اللَّهُمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُمَا أَنْ اللَّهُمَا عُلَى اللَّهُمَا أَنْ اللَّهُمَا عُلَى اللَّهُمَا عُلَيْكُولَ اللَّهُمَا عُلِيلُولِي اللَّهُمَا عُلِيلُهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُمَا عُلِيلُهُمَا عُلِيلُهُمُ اللَّهُمَا عُلِيلُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُهُ الْمُعَاعِ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُعُلِمُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْمُعِلَّ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلِمُ ال

معلوم ہوا کہ یمال بھی معالمہ خریدار پر موقوف ہے۔ اگر اس نے کوئی شرط لگا کروہ بھے کی ہے تو وہ شرط نافذ ہوگی اور اگر بغیر شرط سودا ہوا ہے تو اس موسم کا پھل پہلے مالک ہی کا ہو گا۔ جس نے ان درخوں کو پیوندی کیا ہے۔ حدیث سے درخت گا اصل جر سمیت بچنا عابت ہوا۔

٩٣- بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

باب بيع مخاضره كابيان

ميده يا اناج يكنے سے يمل بينا كے ين كى مالت ميں جب وه سبر مواى كو بيع خاضره كتے ہيں۔

٧٠٠٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ وَهَبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، عَنِ اللهُ اللهِ ﷺ ، عَنِ اللهُ اللهِ ﷺ ، عَنِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

( ٢٠٠٤) ہم سے اسحاق بن وجب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عمر بن بونس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ جمع سے عمر بن بونس نے بیان کیا انہوں نے کما کہ جمع سے اسحاق بن ابی طلحہ انصاری نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ 'خاضرہ 'طامسہ 'منابذہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔

حافظ فرماتے ہیں۔ والمعراد بیع الفعاروالحبوب قبل ان بیدو صلاحها لینی مخاضرہ کے معنے پکنے سے پہلے بی فصل کو کھیت میں بیخنا ہے اور بید ناجائز ہے محافظہ کا مفہوم بھی کی ہے۔ ویگر واردہ اصطلاحات کے معانی ان کے مقامات پر مفصل بیان ہو چکے ہیں۔

(۲۲۰۸) ہم سے قتیب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اساعیل بن جعفر التی بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس بوائی محور کے بدلے مائی ہوئی محبور کے بدلے بیجنے سے منع فرمایا۔ ہم نے پوچھا کہ زہو کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ کیک کے سرخ ہوجائے یا زرد ہوجائے۔ تم بی بتاؤ کہ اگر اللہ کے محم سے کھل نہ آسکا تو تم کس چیز کے بدلے اپنے بھائی (خریدار) کا مال اپنے لئے طال کروگے۔

١٠٠٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَمَثَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيِّ الله نَهَى عَنْ بَيْعَ فَمَرِ بِالتَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ. فَقُلْنَا الأَنسِ : مَا زهُوُها؟ قَالَ : تَحْمَرُ وتَصْفَرُ.
مَا زهُوُها؟ قَالَ : تَحْمَرُ وتَصْفَرُ.
أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ الله الشَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَجِلُ مَالَ

آخینك)). [راجع: ۱٤۸٨]

الین کے طال کروگے۔

مدیث اپ معانی میں مزید تشریح کی محتاج نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا پہلو جس میں خرید نے والے یا پیخ والے کے لئے انتہان ہونے کا اختال ہو، شریعت کی نگاہوں میں تا اپندیدہ ہے۔ ہاں جائز طور پر سودا ہونے کے بعد نفع نفصان یہ قست کا معالمہ ہے۔ تجارت نفع ہی کے لئے کی جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ کھاٹا بھی ہو جاتا ہے۔ المقاب کوئی چیز نہیں۔ آبکل رہی وغیرہ کی شکول میں جو دصندے چل رہے ہیں، شرعاً یہ سب حرام اور نا جائز بلکہ سود خوری میں داخل ہیں۔ حدیث کے آخری جملہ کا مطلب ظاہر ہے میں جو دصندے چل رہے ہیائی کو بھی دیا اور اس سے طے شدہ روپہ بھی وصول کر لیا۔ بعد میں باغ پھل نہ لا سکا۔ آفت زدہ ہو گیا۔ یا کہ تم نے اپنا کیا باغ کی بھائی کو بھی دیا اور اس سے طے شدہ روپہ بھی وصول کر لیا۔ بعد میں باغ پھل نہ لا سکا۔ آفت زدہ ہو گیا۔ یا کہ پھل اپنا تو اپ خریدار بھائی سے جو رقم تم نے وصول کی ہے وہ تمارے لئے کس جنس کے موض حالل ہوگی۔ پس ایسا سودا بی نہ کرد۔

٩٤ – بَابُ بَيْعِ الْجُمَارِ وَأَكْلِهِ

(جوسفيدسفيداندرے نكاتام)

(۲۲۰۹) ہم سے ابوالولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا۔ کماکہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابویشر نے' ان سے مجابد نے' اور ان سے عبداللہ بن عربی ان کے میں رسول کریم میں کی خدمت

باب مجور كا كابعا بينايا كهانا

٩ - ٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ
 الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ
 عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ

میں حاضر تھا۔ آپ مجور کا گابھا کھارہے تھے۔ ای وقت میں آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت مردمومن کی مثال ہے میرے دل میں آیا کہ کموں کہ یہ مجور کادرخت ہے۔ لیکن حاضرین میں میں ہی سب سے چھوٹی عمر کا تھا (اس لئے بطور ادب میں جپ رہا) پھر آپ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ عِنْدَ النّبِيِّ ﴿ وَهُوَ يَاكُلُ جَمَّارًا، فَقَالَ: ((مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً يَأْكُلُ جَمَّارًا، فَقَالَ: ((مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً كَالرُّجُلِ الْمُؤْمِنِ))، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النّخْلَةُ، فَإِذَا آنَا أَخْدَثُهُمْ، قَالَ : ((هِيَ النّخْلَةُ)). [راجع: ٢١]

یہ حدیث پہلے پارے کتاب العلم میں بھی گذر چکی ہے۔ اور جب کھانا درست ہوا تو اس کا بچنا بھی درست ہو گا۔ پس ترجمہ باب نکل آیا۔ بعض نے کما کہ مجور کے درخت پر گوند نکل آتا تھا جو چربی کی طرح سفید ہوتا تھا۔ وہ کھایا جاتا تھا۔ گراس گوند کے نکلنے کے بعد وہ درخت پھل نہیں دیتا تھا۔

نے خود ہی فرمایا کہ وہ تھجور کادرخت ہے۔

باب خرید و فروخت اور اجارے میں ہر ملک کے دستور کے موافق

سم دیا جائے گاای طرح ماپ اور تول اور دو سرے کاموں ہیں ان کی انت اور رسم و رواج کے موافق اور قاضی شرح نے سوت بیچنے والوں سے کما چیے تم لوگوں کا رواج ہے اس کے موافق جم دیا جائے گا۔ اور عبدالوہاب نے ایوب سے روایت کی' انہوں نے محمہ بن سیرین سے کہ دس کامال گیارہ ہیں بیچنے ہیں کوئی قباحت نہیں۔ اور جو شرین سے کہ دس کامال گیارہ ہیں بیچنے ہیں کوئی قباحت نہیں۔ اور جو شرچہ بڑا ہے اس پر بھی بی نفع لے۔ اور آخضرت مالی کے موافق کا خرچ دستور (ابوسفیان کی عورت) سے فرمایا' تو اپنا اور اپنے بچوں کا خرچ دستور کے موافق نکال لے۔ اور اللہ تعلیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی مختاج ہو وہ (بیسم کے مال میں سے) نیک نیتی کے ساتھ کھا لے۔ اور امام حسن ایسم کی مال میں سے) نیک نیتی کے ساتھ کھا لے۔ اور امام حسن کرایہ پوچھا' تو انہوں نے کما کہ دو دائق ہے (ایک دائق در ہم کاچھٹا کرایہ پوچھا' تو انہوں نے کما کہ دو دائق ہے (ایک دائق در ہم کاچھٹا ایک ضرورت پر آپ آگ اور کما کہ جھے گدھا چاہئے۔ اس مرتبہ حصہ ہوتا ہے) اس کے بعد وہ گدھے پر سوار ہوئے۔ پھردو سری مرتبہ آپ اس کے بعد وہ گدھے پر سوار ہوئے۔ اور ان کے پاس آدھا آپ اس پر کرایہ مقرر کئے بغیر سوار ہوئے۔ اور ان کے پاس آدھا ور ہم بھیج دیا۔

9 9 - بَابُ مَنْ أَجْرَي أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالْحِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ وَقَالَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْفَوْرَالِيْنَ: سُنْتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا. وَقَالَ عَبْدُ الْوَقَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ: لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا. وَقَالَ النّبِي فَقَلِهِيْدِ: ((خُلِي مَا يَكُفَيْكِ وَقَالَ النّبِي فَقَيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ فَي وَقَالَ تَعَالَى: وَقَالَ تَعَالَى: وَقَالَ تَعَالَى: وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ فِي). وَقَالَ تَعَالَى: وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ فِي). وَقَالَ تَعَالَى: وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ فِي). وَقَالَ اللّهِ بْنِ مِرْدَاسِ وَرَكَدَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مِرْدَاسِ وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مِرْدَاسِ حَمَارًا فَقَالَ: بِكَمْ ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكَبُهُ وَلَى مَوْدَاسِ فَرَكَبُهُ وَلَمْ يُشَارِطُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفُ فَرَكِيهُ وَلَمْ يُشَارِطُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفُ فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفُ فَرَكِيهُ وَلَمْ يُشَارِطُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفُ وَرَعْمَ وَلَمْ يُشَارِطُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفُ وَلَمْ يُشَارِطُهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفُ وَرَكِمَهُ وَلَمْ يُشَارِطُهُ فَبْعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفُ وَرَهُمْ .

مثلاً کی ملک میں سو روپیہ بھر کا سیر مروج ہے تو جس نے سیر بھر غلہ پیچا' اس کو ای سیرے دینا ہو گا۔ ای طرح ملک میں جس روپ پنیے کا رواج ہے اگر عقد میں دو سرے سکہ کی شرط نہ ہو تو دہی رائج سکہ مراد ہو گا۔ الغرض جہال جیسا دستور ہے ای دستور کے

موافق بج و شراء کی جائے گ۔ دانق درہم کا چھٹا حصہ ہو تا ہے۔ حضرت حسن بھری ملٹھ نے دستور مروجہ پر عمل کیا کہ ایک گدھے کا كرايد دو دانق موتا ہے۔ ايك دانق اسے زياده دے ديا على احسان كا اعتراف مور ﴿ هَلْ جَزَاءَ الْاحْسَانِ إلاَ الْوحْسَانُ ﴾ (الرحمٰن: ٢٠)

• ٢٢١ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُـمَيْدٍ الطُّويْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((حَجَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَاعِ مِنْ تُمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفُّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ)).

(۲۲۱۰) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا انہوں نے كماك ہم كو امام مالک نے خردی انسیں حمید طویل نے اور انسیں انس بن مالک رضى الله عنه في كر رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ابوطيب في پچھنالگایا۔ تو آپ نے انہیں ایک صاع تھجور (مزدوری میں) دینے کا تھم فرمایا۔ اور اس کے مالکوں سے فرمایا کہ وہ اس کے خراج میں کچھ کی کردس۔

[راجع: ٢١٠٢]

اس مدیث ہے بہت ہے امور پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً میہ کہ پچھنا لگوانا جائز ہے۔ اور وہ مدیث جس میں اس کی ممافت وارد ہے وہ منسوخ ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نوکروں' خادموں' غلاموں سے ان کی طاقت کے موافق خدمت لینی عابے۔ اور ان کی مزدوری میں بخل نہ ہوتا چاہے۔ اور یہ بھی کہ اجرت میں نقدی کے علاوہ اجتاس بھی دبنی درست ہیں بشرطیکہ مزدور پند كرے - خراج سے يمال وہ فيكس مراد ب جو اسك آقاس سے روزاند وصول كياكرتے تھے ـ آپ نے فرماياك اس ميں كى كرديں ـ

٢٢١١ حَدُّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ﴿ (قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانٌ رَجُلُّ شَحِيْحٌ، فَهَلْ عَلِيٌّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: ((خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيْكِ بِالْمَعْرُوفِ)).

(۲۲۱۱) جم سے ابونعیم نے بیان کیا کہ اکہ جم سے سفیان نے بیان کیا ان سے بشام نے ان سے عروہ بے اور ان سے عائشہ و اُل نے کہ معاویہ بناتھ کی والدہ حضرت ہندہ بنی تفایانے رسول کریم ماڑ کیا سے کما کہ ابوسفیان بخیل آدی ہے۔ تو کیا اگر میں ان کے مال میں سے چھیا کر كچھ لے لياكروں توكوئى حرج ہے؟ آپ نے فرملياك تم اپ لئے اور این بیوٰں کے لئے نیک نیق کے ساتھ اتنا لے سکتی ہوجو تم سب کے لئے کافی ہو جایا کرے۔

[أطرافه في: ۲٤٦٠، ۳۸۲٥، ۳۰۵٥،

٠٨١٧٦. 7721,047.

تنظیمی است علیہ زوجہ ابو سفیان والدہ حضرت معاویہ ریکھنٹی ہیں۔ اس مدیث سے بیویوں کے حقوق پر بھی روشی براتی معاویہ کیکٹی ہیں۔ اس مدیث سے بیویوں کے حقوق پر بھی روشی براتی کیسیسے کے کہ اگر خاوند نان نفقہ نہ دیں یا بحل سے کام لیس تو ان سے وصول کرنے کے لئے ہر جائز راستہ افتیار کر سکتی ہیں۔ گر نیک نیتی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اور اگر محض فساد اور خانہ خرابی مد نظرے 'و پھرید رخصت ختم ہو جاتی ہے۔

٢٢١٧ - حَدَّثَنَى إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدِ قَالَ:

(٢٢١٢) محمد ساحاق نے بیان کیا کما ہم سے ابن نمیرنے بیان کیا کہا کہ ہمیں ہشام نے خبروی (دوسری سند) اور مجھ سے محد نے بیان کیا'کہاکہ میں نے عثان بن فرقد سے سنا' انہوں نے کہاکہ میں نے

سَمِفْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ ((سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَقْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أُنزِلَتْ في وَالِي الْيَيْمِ الَّذِي يُقِيْمُ عَلَيهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ : إِنْ كَانَ فَقِيْرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ)).

[طرفاه في : ٢٧٦٥، ٤٥٧٥].

٩٦ - بَابُ بَيْعِ الشَّرِيْكِ مِنْ شَرِيْكِهِ

٣ ٢ ٢ ٣ - حَدِّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الرُّرُاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْوِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَعَلَ رَسُولُ اللهِ فَقَ الشَّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَهُ يُقْسَمُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرُفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شَفْعَةً)).

[أطرافه في : ۲۲۱٤، ۲۲۲۷، ۲۲۹۰

.[7977 , 7897].

اث عَنْ أَبِيهِ بِشَامِ بِن عوده سے سنا وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے عنیها تَقُولُ: عائشہ رُق اَفِی سے سنا وہ فرماتی تھیں کہ (قرآن کی آیت) جو فحض مالدار ہوئی گان ہودہ (اپنی زیر پرورش بیٹیم کامال ہضم کرنے ہے) اپنے کو بچائے۔ اور کت فی وَالِی جو فقیر ہو وہ نیک نیٹی کے ساتھ اس میں سے کھالے۔ " یہ آیت کے فی مَالِد : تیموں کے ان سرپرستوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جو ان کی اور ان کے فی مَالِد : کے مال کی گرانی اور دکھ بھال کرتے ہوں کہ اگر وہ فقیر ہیں تو (اس خدمت کے عوض) نیک نیٹی کے ساتھ اس میں سے کھا کتے ہیں۔ خدمت کے عوض) نیک نیٹی کے ساتھ اس میں سے کھا کتے ہیں۔

خدمت کے عوض) نیک نیٹی کے ساتھ اس میں سے کھاسکتے ہیں۔ باب ایک ساجھی اپنا حصہ دو مرے ساجھی کے ہاتھ نیچ سکتا ہے

(۲۲۱۳) ہم سے محود نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا انہیں معمر نے خبردی انہیں زہری نے انہیں ابوسلمہ نے اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعہ کا حق ہراس مال میں قرار دیا تھاجو تقسیم نہ ہوا ہو۔ لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور رائے بھی چھیردیئے جائیں تواب شفعہ کا حق باتی نہیں رہا۔

آئی ہے مراد غیر متقولہ ہے۔ جیسے مکان' زمین' باغ وغیرہ کو تکہ جائیداد متقولہ میں بالاجماع شفعہ نہیں ہے۔ اور عطاء کا قول سیسی سے اور عطاء کا قول سیسی سے مراد غیر متقولہ ہیں ہر چڑ میں شفعہ ہے۔ یماں تک کہ کپڑے میں بھی۔ یہ حدیث شافعہ کے نہ جب کی تائید کرتی ہے کہ ہمسایہ کو شفعہ کا حق نہیں ہے صرف شریک کو ہے۔ یماں امام بخاری نے یہ حدیث لا کر باب کا مطلب اس طرح سے نکالا کہ جب شریک کو شفعہ کا حق ہوا تو وہ دو سرے شریک کا حصہ خرید کے گا۔ اس ایک شریک کا اپنا حصہ دو سرے شریک کے ہاتھ تھے کرنا بھی جائز مدی ترجمہ باب ہے۔

شفد اس حق کو کما جاتا ہے جو کسی پڑوی یا کسی ساجھی کو ایپ دو سرے پڑوی یا ساجھی کی جائیداد میں اس وقت کل باقی رہتا ہے 
جب تک وہ ساجھی یا پڑوی اپنی اس جائیداد کو فروخت نہ کر دے۔ شریعت کا بھم یہ ہے کہ الی جائیداد کی خرید و فروخت میں حق شفد
ر کھنے والا اس کا مجاز ہے کہ جائیداد اگر کسی غیر نے خرید لی موقو وہ اس پر دعویٰ کرے اور وہ بھے اول کو شخ کرا کر خودا سے خرید سلے۔

ہے معاملات میں اولیت حق شفد رکھنے والے بی کو حاصل ہے۔ باتی اس سلسلہ کی بہت بی تفصیلات ہیں۔ جن میں سے بھے حضرت امام
سندری ملتج نے یہاں احادیث کی روشن میں بیان بھی کر دی ہیں۔ مروجہ مورن لاء (جمارت) میں بھی اسکی بہت سی صور تین فرکور جیں۔

### ٩٧- بَابُ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّوْرِ وَالْهُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومِ

٣١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَفْمَرٌ عَنِ حَدَّثَنَا مَفْمَرٌ عَنِ الرُّحْمَنِ اللهِ مِن عَبْدِ الرِّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ((قضَى النبي الله وَضَي الله عَنْهُمَا مَال يُقْسَم. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرْفَتِ الْطُرُقُ فَلاَ شَفْعَةً)).

حَدَّثَنَّا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهَذَا وَقَالَ: ((فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَم)). تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ((فِي كُلِّ مَال)) و رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [راجع: ٢٢١٣]

٩٨- بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بَغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَوْنَا ابْنُ جُويْجِ عَلَيْنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَوْنَا ابْنُ جُويْجِ قَالَ: أَخْبَرُنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ النِّي قَالَ: أَخْبَرُنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ النِّي عَنِ النِي عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النِّي النَّي قَالَ: ((خَرَجَ ثَلاَثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمُطَنُ فَلَا فَي غَارٍ فِي جَبلِ النَّمَطُنُ فَلَا فَي غَارٍ فِي جَبلِ فَانْحَطّتُ عَلَيْهِم صَخْرَةً. قَالَ: فقالَ فَانْحَطّتُ عَلَيهِم صَخْرَةً. قَالَ: فقالَ نَعْضُهُمْ لِنَعْضِ ادْعُوا الله بأفضل عَمَلِ عَمَلُ عَمَلِ عَمَلُ عَمَلِ عَمَلَ أَمْونَ عَمَلَ عَمَلِ عَمَلِ عَمَلِ عَمَلِ عَمَلِ عَمَلِ عَمَلَ أَحْدُهُمْ : اللّهُمُ إِنِي مَنْعَرَفِي اللّهُ عَمَلِ لَي أَبُوانِ مَنْعَرَفِوا لَا لَهُ مَرَاقٍ اللّهُ عَمَلِ عَمْلِ عَمَلِ عَمَلِ عَمَلِ عَلَى أَبُوانِ مَنْعَرَانِ كَيْمُونَ لَكُونَ عَمَلِ عَلَى أَبُولُ اللّهُ عَمْ عَلَيْ عَلَى أَمْرُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى أَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى أَمْ عَلَى اللّهُمُ الْمَعْمَلِ عَمْلِ اللّهُ عَلَى أَلَا عَمْلِ عَلَى أَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْلِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمُعْلَى الْمَالِ عَلَى الللّهُ عَلَى الْمَالَ الْمَالِ عَلَى الْمَالِ الْمَالِ اللْمَالِ الْمَالِعَلَى الْمَالِ اللْمِلْ عَلَى الْمَالِ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِعَلَى الْمَالِ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمُعْلِي الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِعَلَى الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالَالَ الْمَالَ الْمَالَ

## باب زین مکان اسباب کاحصد اگر تقسیم ند ہوا ہو تواس کا بیخادرست ہے

(۲۲۱۳) ہم سے محربن محبوب نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا 'ان سے معمر نے بیان کیا 'ان سے زہری نے ' عبدالا صد نے بیان کیا 'ان سے معمر نے بیان کیا 'ان سے حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرا لیے مال میں شفعہ کا حق قائم رکھا جو تقسیم نہ ہوا ہو۔ لیکن جب اس کی حدود قائم ہو گئی ہوں اور راستہ بھی پھیردیا گیا ہو تو اب شفعہ کا حق باتی نہیں رہا۔

ہم سے مسدد نے اور ان سے عبدالواحد نے ای طرح بیان کیا اور کما
کہ ہراس چیز میں (شفعہ ہے) جو تقسیم نہ ہوئی ہو۔ اس کی متابعت
ہشام نے معمر کے واسطہ سے کی ہے اور عبدالرزاق نے یہ لفظ کے
کہ "ہر مال میں" اس کی روایت عبدالر حمٰن بن اسحاق نے زہری
سے کی ہے۔

 4(368) 8 3 4 5 4 5 5 C

اييغ مويثي جِرا يا تھا۔ پھرجب شام كوواپس آياتوان كادودھ نكاليّااور برتن ميس پهلے اپنے والدين كو پيش كرا۔ جب ميرے والدين يى كيك تو پھر بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا۔ انفاق سے ایک رات واپسی میں در ہو گئی۔ اور جب میں گیمرلوثاتو والدین سو چکے تھے۔ اس نے کہا کہ پھر میں نے پند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں نیچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رورہے تھے۔ میں برابردودھ کا پیالہ لئے والدین کے سامنے اس طرح كفرا ربايل تك كه صح مو كي الدالد الله الداكر تيرك نزديك بھی میں نے یہ کام صرف تیری رضا عاصل کرنے کے لئے کیا تھا او مارے لئے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ تو بنا دے کہ ہم آسان کو تو ر مکھ سکیں" آخضرت سائیم نے فرمایا۔ چنانچہ وہ پھر کھ مٹ گیا۔ دو مرے شخص نے دعا کی "اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اینے پیچا کی ایک لڑکی سے اتنی زیادہ محبت تھی جتنی ایک مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی ہے۔ اس لڑکی نے کہاتم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تك بورى نيس كريكة جب تك مجھے سواشرفي نه دے دو۔ ميں نے ان کے حاصل کرنے کی کوشش کی 'اور آخراتی اشرفی جمع کرلی۔ پھر جب میں اس کی دونوں رانوں کے درمیان بیٹا۔ تو وہ بولی اللہ سے ڈر' اور مرکو ناجائز طریقے پرنہ توڑ۔ اس پر میں کھڑا ہو گیااور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ عمل تیری ہی رضاکے لئے کیاتھا۔ توہمارے لئے (نکلنے کا) راستہ بنادے۔" آنحضرت ما الله نظیم نے فرمایا۔ چنانچہ وہ بقردو تمائی ہٹ گیا۔ تیسرے شخص نے دعا كى ـ "اك الله! توجانا م كه ميس في ايك مزدور س ايك فرق جوار پر کام کرایا تھا۔ جب میں نے اس کی مزدوری اسے دے دی تو اس نے لینے سے انکار کردیا۔ میں نے اس جوار کو لے کربو دیا (کھیتی جب کی تواس میں اتن جوار پیدا ہوئی کہ) اس سے میں نے ایک بیل اور ایک چرواہا خرید لیا۔ کچھ عرصہ بعد پھراس نے آگر مزدوری مانگی، کہ خدا کے بندے مجھے میراحق دے دے۔ میں نے کما کہ اس بیل اور اس کے چرواہے کے پاس جاؤ کہ یہ تمہارے ہی ملک ہیں۔ اس

فَأَرْعَى، ثُمُّ أَجِيءُ فَأَخْلُبُ، فَأَجِيءُ بِالْحِلاَبِ فَآتِي بِهِ أَبُوَيُّ فَيَشْرَبَان، ثُمُّ أَسْتِنِي الصُّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي. اخْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِنْتُ، فَإِذَا هُمَا ناتِمَان، قَالَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظُهُمَا، وَالصَّبِيُّةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدِ رِجْلَيٍّ، فَلَمْ يَوَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبُهُمُا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّى فَعِلْتُ ذَلِكَ الْبَيْغَاءَ وَجُهْكَ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُمْ. وَقَالَ الآخَوُ: اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَحِبُ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتٍ عَمْي كَأْشَدُّ مَا يُحِبُ الرَّجُلُ النَّسَاءَ، فَقَالَتْ لاَ تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِانَةَ دِيْنَار، فَسَقَيْتُ فِيْهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: اتَّق اللَّهَ وَلاَ تَفُضُّ الْحَاتُمَ إِلاَّ بِحَقَّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكَّتُهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَهْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً. قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمُ الْتُلْفَيْنِ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرَقَ مِنْ ذُرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبِي أَنْ يَأْخُذَ ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقَ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقُرًا وَرَاعِيَهَا ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقِّي ، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْك الْهَقُو وَرَاعِيْهَا فَإِنَّهَا لَكَ. فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِيهُ بِي؟ قَالَ: لَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِيءُ مِكَ، وَلَكِيَّهَا لَكَ. اللَّهُمُّ إِنْ كُنْتَ تَعلَمُ

أَنِّي فَقَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجُ عَنَّا. فَكُشِفَ عَنْهُمْ)).

[اطرافه في: ۲۲۷۲، ۳۳۳۳، ۲۳۳۵، ۷۹۷۶].

نے کہا کہ مجھ سے مذاق کرتے ہو۔ میں نے کہا' میں مذاق نہیں کرتا'
واقعی یہ تمہارے ہی ہیں۔ تو اے اللہ! اگر تیرے نزدیک یہ کام میں
نے صرف تیری رضاحاصل کرنے کے لئے کیا تھاتو یہاں ہمارے لئے
(اس چٹان کو ہٹا کر) راستہ بنا دے۔ چنانچہ وہ غار پورا کھل گیا۔ اور وہ
تینوں شخص باہر آ گئے۔

اس حدیث طویل سے اعمال صالحہ کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرنا بھی ثابت ہوا۔ کہ اصل وسیلہ ایسے ہی اعمال صالحہ کا ہے۔ اور آیت کریمہ وابنغوا البه الوسیلة کا یمی مفہوم ہے۔ جو لوگ قبروں' مزاروں اور مردہ بزرگوں کا وسیلہ ڈھونڈ تھے ہیں' وہ غلطی پر ہیں۔ اور ایسے وسائل بعض دفعہ شرکیات کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں۔

حدیث میں چرواہے کا واقعہ ہے جس سے بچوں پر ظلم کا شبہ ہوتا ہے کہ وہ رات بھر بھوکے بلبلاتے رہے گریہ ظلم نہیں ہے۔ یہ ان کی نیک نیتی تھی کہ وہ پہلے والدین کو بلانا جاہتے تھے۔ اور آیت کریمہ ﴿ وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (الحشر: ٩) كا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے جو یہاں ندکور ہے۔ وہنا طریق اخر فی الجواز و ہو انه صلی الله علیه وسلم ذكر هذه القصة فی معرض المدح والثناء علی فاعلها واقرہ علی ذالک و لو كان لا یجوز لبینه یعنی باب كے مضمون ندكورہ كا جواز يوں بھی ثابت ہوا كہ آخضرت المدح والثناء علی فاعلها واقرہ علی ذالک و لو كان لا یجوز لبینه يعنی باب كے مضمون ندكورہ كا جواز يوں بھی ثابت ہوا اگر يہ فعل المرواقعہ كو بطور مدح و ثاؤكر فرمایا۔ ای سے مضمون باب ثابت ہوا اگر یہ فعل ناجائز ہوتا تو آپ اسے بیان فرما ویتے۔

## ٩ - بَابُ الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ

حربی کافروہ جو اسلامی حکومت سے جنگ برپا کے ہوئے ہوں اور سلسلہ حرب مابین مطابق قواعد شرعی جاری ہو۔

(۲۲۱۷) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا کہاکہ ہم سے معتمر بن سلیمان ٢٢١٦ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے ' ان سے عبدالر حمٰن بن انی بکر مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنمان بيان كياكه بم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فدمت میں موجود تھے کہ ایک مٹنڈا کمیے قد والامشرک بکریاں ہانگتا ہوا آیا۔ آپؓ نے اس سے فرمایا کہ یہ بیچنے کے لئے ہیں یا عطیہ ہیں؟ یا هُمَّ اللَّهُ عَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوَيْلٌ بِغَنَم يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((بَيْعاً أَمْ آپ نے یہ فرمایا کہ (یہ بیچنے کے لئے ہیں) یا ہمہ کرنے کے لئے؟اس عَطِيَّةُ - أَوْ قَالَ : أَمْ هِبَّةً)) - قَالَ : لاَ، نے کہاکہ نہیں بلکہ بیچنے کے لئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سے ایک بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً)). بكرى خريدلي:

باب مشرکوں اور حربی کافروں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا

[طرفاه في : ۲٦۱۸، ۲۸۳۵].

حافظ فرماتے ہیں: معاملة الكفار جائزة الا بیع مایستعین به اهل الحرب علی المسلمین واحتلف العلماء فی مبایعة من غالب

المینی کی المحرام و حجة من رخص فیه قوله صلی الله علیه و سلم للمشرک "ابیعا ام هیة" و فیه جواز بیع الكافر واثبات ملكه علی ما فی یده و جواز قبول الهدیة منه افتح، لیخی گفارے معالمہ واری كرنا جائز ہے گر الیا معالم درست نہیں جس ہو وہ اہل اسلام كے ساتھ جگ كرنے ميں مدد پا سكيس اور اس حدیث كی رو سے كافر كی تیج كو نافذ ماننا بھی ثابت ہوا۔ اور بیر بھی كه اپنے مال میں وہ اسلام قانون ميں مراك بن مانا جائے گا۔ اور اس حدیث سے كافر كا بدیہ قبول كرنا بھی جائز ثابت ہوا۔ بیہ جملہ قانونی امور ہیں جن كے لئے اسلام میں ہم ممكن مخبائش ركھی گئی ہے۔ مسلمان جب كہ سارى دنیا میں آباد ہیں 'ان كے بہت سے لين دين كے معاملات غیر مسلموں كے مماتھ ہوتے رہتے ہیں۔ لئذا ان سب كو قانونی صورتوں میں بتلایا گیا اور اس سلسلہ میں بہت فراخدگی سے كام لیا گیا ہے۔ جو اسلام كے دين فطرت اور عالمگیر مذہب ہونے كی واضح دلیل ہے۔

## ١٠٠ بَابُ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ

وَقَالَ النّبِيُ ﴿ لِسَلْمَانَ: كَاتِبْ، وَكَانَ حُرُّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ. وَسُبِي عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ فَصُلُلُ بَعْضُ فِي الرِّزْقِ، فَمَا لَكَيْنَ فُضَّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا لَلْيْنَ فُضَلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا لَلْيْنَ فُضَلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا لَلْيْنَ فُضَلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا لَلْيْنَ فُضَالًا لِهُ يَعْمَلُوا اللهِ عَلَى اللهُ يَجْجَدُونَ ﴾.

### باب حربی کافرسے غلام لونڈی خرید نااور اس کا آزاد کرنااور ہے کرنا

اور نبی کریم سال است "کرلے علائد سلمان بال اللہ است (میا تھا کہ اپنے (یمودی)
مالک سے "مکا تبت" کرلے علائکہ سلمان باللہ اصل میں پہلے ہی
سے آزاد تھے۔ لیکن کافروں نے ان پر ظلم کیا کہ چھ دیا۔ اور اس طرح
وہ غلام بنا دیئے گئے۔ ای طرح عمار "صبیب اور بلال بھی تھی جمی قید کر
کے (غلام بنا لئے گئے تھے اور ان کے مالک مشرک تھے) اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے کہ "اللہ تعالیٰ بی نے تم میں ایک کو ایک پر نصیلت دی ہے
رزق میں۔ پھر جن کی روزی زیادہ ہے۔ وہ اپنی لونڈی غلاموں کو دے
کرانے برابر نمیں کردیتے۔ کیا یہ لوگ اللہ کا حال نمیں مانے۔"

کہ اس نے مختلف حالات کے لوگ پیدا گئے۔ کوئی غلام ہے کوئی بادشاہ کوئی مالدار ہے کوئی مختاج اگر سب برابر اور بکسال
موتے تو کوئی کسی کا کام کام کام کے کوکرتا۔ زندگی دو بھر ہو جاتی۔ پس میہ اختلاف حالات اور نقاوت درجات حق تعالی کی ایک بردی
نعت ہے۔ اس آیت سے امام بخاری رمائیے نے یہ نکالا کہ کافر اپنی لونڈی غلاموں کے مالک بیں اور ان کی ملک صبح ہے کیونکہ ان کی
لونڈی غلاموں کو ﴿ ماملکت ایمانہم ﴾ فرمایا۔ جب ان کی ملک صبح ہوئی تو ان سے مول لینا درست ہو گا۔ (وحیدی)

كتابت اسكو كہتے ہيں كه غلام مالك كو بچھ روپير كني تشطول ميں دينا قبول كرے۔ كل روپيد ادا كرنے كے بعد غلام آزاد ہو جاتا

حضرت سلمان بڑا پڑے کو کافروں نے غلام بنا رکھا تھا۔ مسلمانوں نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حدیث سلمان بڑا پڑے بیس مزید تفصیل ایوں آئی ہے۔ ٹم مربی نفر من کلب تجار فحملونی معھم حلی اذا قدموابی وادی القزی ظلمونی فباعونی من رجل بھودی البحدیث لیخی میں قاری نسل سے متعلق ہون۔ ہوا ہے کہ ایک دفعہ بنو کلب کے کچھ سوداگر میرے پاس سے گذرے اور انہوں نے مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لگالیا۔ اور آگے چل کر مزید ظلم مجھ پر انہوں نے یہ کیا کہ مجھ کو ایک یہودی کے ہاتھ بچ کر اس کاغلام بنا دیا۔

حضرت عمارین یا سر ری تفاع علی بین بین مر الله علی این کو اس لئے غلاموں بین شار کیا گیا کہ ان کی والدہ سمیہ ری تفیانای قرایش کی لونڈیول بیس سے تعین ان کے شکم سے بیر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام یا سر بیٹٹی ہے۔ قرایش نے ان سب کے ساتھ فلاموں جیسا معالمہ کیا۔

میں سے تعین ان کے شکم سے بیر بین تفصیلی حالات بہ بین کہ حضرت عمار بن یا سر بیٹٹ عنی ہیں۔ بی مخزوم کے آزاد کردہ اور حلیف بیس۔ اس کی صورت بیہ ہوئی کہ حضرت عمار بن تی کھر صارت اور مالک تو اپنے والد یا سر بیٹٹ کہ بین کو واپس چلے گئے۔ گریا سر کھ بین مقم ہو گئے۔ اور الک تما ابین حید بین مغیرہ کے حلیف بن گئے۔ ابو حذیفہ نے ان کا نکاح ابی باندی سمیہ ری تفیانای سے کر دیا۔ جن کے بطن سے حضرت عمار بناٹھ کو ایس جا ہوگئے۔ گریا سر کھ بین مقم ہو گئے۔ اور ابین جن ابو حذیفہ نے ابو حذیفہ نے ان کا نکاح ابی باندی سمیہ ری تفیانای سے کر دیا۔ جن کے بطن سے حضرت عمار بناٹھ کو اسلام سے آئے تھے۔ اور ان کمزور مسلمانوں میں سے ہیں جن کو اسلام سے ہٹانے کے لئے بہت ستایا گیا۔ یہاں تک کہ ان کو آگ میں بھی ڈال دیا جس سے انہیں اللہ نے مرنے سے بیالا۔ کو اسلام سے ہٹانے کے لئے بہت ستایا گیا۔ یہاں تک کہ ان کو آگ میں بھی ڈال دیا جس سے انہیں اللہ نے مرنے سے بیا ایست شفقت آئے تو صورت ابراہیم علاقی ہو تا ہو ایک مفین میں حضرت علی بزائی کے ساتھ تھے۔ سام سال کی مہاج بین اولین میں سے ہیں۔ غزوہ بدر اور جملہ غزوات میں شریک ہوئے۔ جنگ صفین میں حضرت علی بزائی کے ساتھ تھے۔ سام سال کی عمل سے میں۔ غزوہ بدر اور جملہ غزوات میں شریک ہوئے۔ جنگ صفین میں حضرت علی بزائی کہ ساتھ تھے۔ سام سال کی عمل کی میں شمید ہوئے۔

حضرت صہیب بن سنان عبداللہ بن جدعان تیمی کے آزاد کردہ ہیں۔ کنیت ابو یکی ، شهر موصل کے باشندے تھے۔ رومیوں نے ان کو پہین بی میں قید کر لیا تھا۔ للذا نشود نما روم میں ہوئی۔ رومیوں سے ان کو ایک مخص کلب نامی خرید کر مکہ لے آیا۔ جمال ان کو عبداللہ بن جدعان می کے علیف بن گئے تھے۔ آنخضرت ساتھ جا جب دار ارقم میں تھے تو ممار برخت نے دور ان کو بھی ہت تو ممار برخت کے علیف دی گئی 'لندا بید مدید کو ہجرت کر گئے۔ ۸۰ھ میں ان کو بھی بہت تکلیف دی گئی 'لندا بید مدید کو ہجرت کر گئے۔ ۸۰ھ میں بعر ۹۰ سال مدینہ بی میں انقال فرمایا۔ اور جنت البقیع میں دفن کے گئے۔

حضرت بلال بڑائی کے والد کا نام رہاح ہے۔ چضرت ابو بکر صدیق بڑائی کے آزاد کردہ مشہور معزز صحابی بلکہ مؤذن رسول سٹائی ہیں۔
یہ بھی مؤمنین اولین جی سے ہیں۔ مکہ جی سخت تکالیف برداشت کیں گر اسلام کا نشہ نہ اترا' بلکہ اور زیادہ اسلام کا اظہار کیا۔ تمام غزوات نبوی میں شریک رہے۔ ان کو ایذا بہنچانے والا امیہ بن خلف تھا جو بے حد سنگدلی سے ان کو قتم قتم کے عذابوں میں جٹالکیا کرتا تھا۔ اللہ کی مشیت دیکھتے کہ جنگ بدر جی امیہ بن خلف ملعون' حضرت بلال بڑٹر بی کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ عمر کا آخری حصہ شام میں گذرا۔ ۱۳ سال کی عمر میں ۲۰ مد میں دمشق میں انتقال ہوا اور باب الصغیر میں دفن ہوئے۔ بعض حلب میں انتقال بتلاتے اور باب السخیر میں دفن ہوئے۔ بعض حلب میں انتقال بتلاتے اور باب الاربعین میں مدفون ہونا کھتے ہیں۔ ان کے مناقب بست زیادہ ہیں۔ ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تابعین کی ایک کثیر جماعت ان سے روایت کرتی ہے۔

٣٢١٧ - خُدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيُ اللهُ: ((هَاجَرَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السّلاَمُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيْهَا مَلَكٌ مِنَ الْمَمْلُوكِ - أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ. فَقِيْلَ:

(۲۲۱۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبردی ان سے ابوالرناد نے بیان کیا ان سے احرج نے اور ان سے ابو ہریہ روائی سے ابوالرناد نے بیان کیا ان سے احرج نے اور ان سے ابو ہریہ روائی کہ نبی کریم طاق اللہ اللہ اللہ اللہ شریس بنج جمال ساتھ (نمرود کے ملک سے) ہجرت کی تو ایک ایسے شریس بنج جمال ایک بادشاہ رہتا تھایا (یہ فرمایا کہ) ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے ابراہیم میلائل کے متعلق کی نے کمہ دیا کہ وہ ایک نمایت ہی

خوبصورت عورت لے کریمال آئے ہیں۔ بادشاہ نے آپ سے پچھوا بھیجا کہ ابراہیم! یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بن ہے۔ پھرجب ابراہیم ملائلا سارہ وہ انہا ك يهال آئ تو ان سے كماك ميرى بات نه جھلانا عيل تمهيس اينى بن کمہ آیا ہوں۔ خدا کی قتم! آج روئے زمین پر میرے اور تہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے سارہ وی اُلا کو بادشاہ کے یمال بھیجا' یا بادشاہ حضرت سارہ رہی تھا کے پاس گیا۔ اس وقت حفرت سارہ رہ اور کو کر کے نماز پر صنے کھری ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اللہ کے حضور میں بید دعا کی کہ "اے اللہ! اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول (ابراہیم طالق) پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے ایے شوہر کے سوااین شرمگاہ کی حفاظت کی ہے ' تو توجھے پر ایک کافر کو مسلط نه کرد" اتنے میں وہ بادشاہ تھرایا اور اس کا پاؤں زمیں میں دهنس گیا۔ اعرج نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا'ان ے ابو ہریرہ بناٹھ نے بیان کیا کہ حضرت سارہ بن فیا نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ! اگریہ مرگیا تو لوگ کمیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھرچھوٹ گیا اور حضرت سارہ وہی والی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ رہی ہی وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی تھیں اور میہ دعا كرتى جاتى تھيں "اے الله! اگر ميں تجھ پر اور تيرے رسول پر ايمان ر کھتی ہوں اور اپنے شوہر (حضرت ایراہیم ملائلہ) کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ كر. " چنانچه وه پھر تھرایا "كانيا اور اس كے پاؤں زمين ميں وهنس گئے۔ عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ ابوسلمہ نے بیان کیا ابو ہریرہ رہالتہ سے کہ حضرت سارہ بڑی نیانے کے بروہی دعاکی کہ اے اللہ! اگریہ مرگیاتو لوگ كيس ك كه اى في مارا ب-"اب دوسرى مرتبه يا تيسرى مرتبه بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخروہ کنے لگاکہ تم لوگوں نے میرے یمال ایک شیطان بھیج دیا۔ اے ابراہیم ( ملائلہ ) کے پاس لے جاؤ اور انہیں آجر (حفرت ہاجرہ) کو بھی دے دو۔ پھر حفرت سارہ ابراہیم ملالگا کے

دَخَلَ إِبْرَاهِيْمُ بِاهْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النَّسَاء. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِدِيْمُ مَنْ هَٰذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ : أُخْتِي. ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا فَقَالَ : لاَ تُكذَّبي حَدِيْثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللهِ إِنْ عَلَى الأَرْض مُؤْمِن غَيْرى وَغَيْرُكِ. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتُ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنتُ فَرْجِي إلاَّ عَلَى زُوجي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيُّ الْكَافِرَ. فَغُطُّ حَتَّى رَكَضَ برجْلِهِ - قَالَ الأَعْرَجُ : قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْنَى فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلَّى وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاًّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلُّطُ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ، فَغُط حَتَّى رَكَضَ برجُلِهِ – قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيْقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأَرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ : وَا للَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَى إِلاَّ شَيْطَانًا، ارْجَعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَهُ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ، فَرَجَعَتُ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيْدَةً)).

[أطرافه في : ٧٦٣٥، ٣٣٥٧، ٣٣٥٨،

پاس آئیں اور ان سے کما کہ دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح دلیل کیااور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی۔

34.0, .017.

تھیں ہے۔ اس اور معرت ابراہیم ملائل کے ہوا کہ کعان ان دنوں سخت قبط سالی کی زدیں آئیا تھا۔ حضرت ابراہیم ملائل مجبور ہو

مقر اپنی ہوں حضرت سارہ رہی تھا۔ ابراہیم ملائل کی ہوں سارہ رہی تھا ہے سلام اور بھیڑ بجرابوں سمیت مصریں پہنچ گئے۔ ان دنوں مصریس فرعون رقیون نامی حکمرانی کر رہا تھا۔ ابراہیم ملائل کی ہوں سارہ رہی تھا۔ ابراہیم ملائل کی جو سارہ ہی تھا۔ اس لئے حضرت ابراہیم ملائل کے حضرت سارہ رہی تھا کے حضرت سارہ رہی تھا کے حضرت سارہ رہی تھا کہ دو اپنی اور فعل بدکا ارادہ کیا گر حضرت سارہ رہی تھا کے حسن کا چرچا ساتب انہوں نے ان کو بلوا بھیجا اور فعل بدکا ارادہ کیا گر حضرت سارہ رہی تھا کے حسن کا چرچا ساتب انہوں نے ان کو بلوا بھیجا اور فعل بدکا ارادہ کیا گر حضرت سارہ رہی تھا کہ دین مور کے اس کے دل پر ان کی عظمت نقش ہو گئی اور حضرت ابراہیم ملائل ہے حواص اور عقیدت کے اظہار میں ابنی بٹی ہاجرہ رہی تھا کو ان کی نذر کر دیا تا کہ وہ سارہ رہی تھا وہ سازہ ہوں کی خواص اور عقیدت کے اظہار میں ابنی بٹی ہاجرہ رہی تھا کو ان کی نذر کر دیا تا کہ وہ سارہ رہی تھا جسے نوی کی خواص کی سازہ براہیم ملائل ہے ہوں کہ کہ ہوں کہ کہ بیا ہوں کہ کہ بعض بدباطن یہود کی حاسدانہ تحریرات میں ان کو لونڈی کما گیا ہے اور کھی اوگوں نے بیوی بند کا شرف حاصل ہو۔ یہودیوں کی کتاب برشٹ لیا شرد ذکر کہا ہے ملائکہ قرآن و حدیث کی اصطلاح عام میں فلام اور کو کہ کہ ہونے کہ کہ بائیل میں دوروں میں آتے ہیں۔ عربی کی بائیل میں سب جگہ حضرت ہاجرہ کے واسطے جارہے فات عرب میں جارہے اور ولیدہ کے افاظ سنعال ہوا ہے انگریزی بائیل میں سب مقامات پر میڈ کا لفظ استعال ہوا ہے انگریزی بائیل میں سب مقامات پر میڈ کا لفظ استعال ہوا ہے انگریزی بائیل میں سب مقامات پر میڈ کا لفظ استعال ہوا ہے انگریزی بائیل میں سب مقامات پر میڈ کا لفظ استعال ہوا ہے انگریزی بائیل میں سب مقامات پر میڈ کا لفظ استعال ہوا ہے انگریزی بائیل میں سب مقامات پر میٹ کا لفظ استعال ہوا ہے انگریزی بائیل میں سب مقامات کے بیں لائی کے دو سالے جارہے کی دو اسلے ہارہ کی کو ان کو لونڈی کا لفظ استعال ہوا ہے انگریزی بائیل میں سب مقامات پر میڈ کا لفظ استعال ہوا ہے انگریزی بائیل میں سب میں میں ہور ہوارہے "اور دوروزی کی بائیل میں سب میں میں دوروزی کی ہوں ہوں کو اس میں میں دوروزی کی بائیل میں سب میارہ کو اس میاں کو اوروزی کو کو کو کو اس میں کور

ابی سلومراسخات جو ایک یمودی عالم بیں وہ پیدائش ۱۹ ـ ا بیں لکھتے ہیں کہ جب فرعون مصری نے نبی کی کرامتوں کو جو سارہ کی وجہ سے ظاہر ہوئیں' دیکھاتو اس نے کہا کہ بہتر ہے میری بیٹی اس کے گھر میں خادمہ ہو کر رہے وہ اس سے بہتر ہوگ کہ کی دو سرے گھر میں وہ ملکہ بن کر رہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیں گھرانہ میں پوری تربیت حاصل کی اور پچای سال کی عمر میں جب کہ آپ اوالاو سے مالوس ہو رہے تھے حضرت سارہ نے ان سے خود کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو شاید اللہ پاک ان بی کے ذریعہ تم کو اولاد عطاکر سے چنانچہ ایسا بی ہوا کہ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں اور ان کو خواب میں فرشتہ نے بشارت دی کہ تو ایک بیٹا جنے گی اس کا نام اساعیل رکھنا کہ اللہ تعالی نے تیرا دکھ من لیا۔ وہ عربی ہو گا اس کا ہاتھ سب کے فلاف ہو گا اور سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے ساختے بود وہ ہش کرے گا۔ (تورات یدائش ۱۲ ۔ ۱۱)

خداوند نے یہ بھی فرمایا کہ دکھ ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے اساعیل کے حق میں میں نے تیری دعا من لی دیکھو میں اس کو برکت دوں گا اور اس اس برومند کروں گا اور اس بروماؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بری قوم بناؤں گا۔ (تورات پیدائش کا۔ ۱۵۔ ۲۰)

حفرت ابراہیم کی چھیای سال کی عمر تھی کہ الزا کے بیٹے حفرت اساعیل پیدا ہوئے۔ حفرت اسامیل کے حق میں یہ بشارت توراۃ سفر تکوین باب کا درس ۲۰ میں موجود ہے۔

یمودیوں نے حضرت ہاجرہ و گئی تھا کے لونڈی ہونے ہر حضرت سارہ و گئی تھا کے اس قول سے دلیل لی ہے جو توراۃ میں فدکور ہے کہ جب حضرت سارہ و گئی تھا حضرت سارہ و گئی تھا حضرت ہاجرہ کا فرزند اساعیل ملاتھ ان کے فرزند اساعیل ملاتھ ان کے فرزند اسحاق ملاتھ کے ساتھ ابراہی ترکہ کا وارث نہ بن جائے یہ کما کہ اس لونڈی کو اور اس کے نیجے کو یسال سے نکال دے۔ یہ

لفظ حضرت سارہ و اللہ اللہ عنظی کے طور پر استعال کیا تھا ورنہ ان کو معلوم تھا کہ شریعت ابراہی میں لونڈی غلام مالک کے ترکہ میں وارث نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اگر حضرت ہاجرہ و ان اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ بیانی کیوں کرتی جب کہ وہ ابراہی میں اس میں ہوا کہ اللہ بیانی کیوں کرتی جب کہ وہ ابراہی میں میں میں اس میں میں اللہ میں اللہ بیانی کیوں کرتی جب کہ وہ ابراہی میں اس میں میں اللہ بیانی کیوں کرتی جب کہ وہ ابراہی

پس خود توراۃ کے اس بیان سے واضح ہے کہ حضرت ہاجرہ بڑھنظ اونڈی نہ تھی بلکہ آزاد تھی۔ اس لئے حضرت سارہ کو ان کے ال کے ان کے وارث ہونے کا خطرہ ہوا اور ان کو دور کرنے کا مطالبہ کیا۔ خلاصہ یمی ہے کہ حضرت ہاجرہ ملیما السلام شاہ معرکی بیٹی تھی جے بطور خادمہ تعلیم و تربیت حاصل کر کے حرم نبوت میں بیوی بنانے کے لئے حضرت سارہ رہے تھا کے حوالہ کیا گیا تھا۔

حضرت امام بخاری رہ تینے کے منعقدہ باب میں جس کے تحت سے صدیث آئی ہے کئی باتیں طحوظ کی گئی ہیں جس کی تشریح علامہ قسطلانی ایوں فرماتے ہیں۔ اجربھمزہ ممدودہ بدل الھاء وجیم مفتوحہ فراء و کان ابو آجر من ملوک القبط لینی آ جر ہمزہ ممدودہ بدل الھاء وجیم مفتوحہ فراء و کان ابو آجر من ملوک القبط لینی آ جر ہمزہ ممدودہ کے ساتھ ہائے بدلہ میں ہے اور جیم مفتوحہ کے بعد راہے۔ اور آجر کا باپ فرعون مصر کی بٹی تھی۔ ولیدہ کی تحقیق میں آپ فرماتے ہیں۔ والولیدہ الجاریہ للخدمہ سواء کانت کبیرہ بطلایا ہے کہ حضرت ہاجرہ فرعون مصر کی بٹی تھی۔ ولیدہ والمحمد ولاند والمراد بھا آجر المذکورہ لینی لفظ ولیدہ لاکی پر بولا جاتا ہے جو بطور خادمہ ہو عمر میں وہ صغیرہ ہو یا جمیرہ اور دراصل ولید لڑے کو اور ولیدہ لڑک کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع ولائد آتی ہے۔ اور یہال اس لڑکی سے مراد آجر خورہ ہیں جو ہجرہ وملیہ السلام ہے مشہور ہیں۔

آگے علامہ فرماتے ہیں وموضع الترجمة اعطوها آجر و قبول سارة منه وامضاء ابراهیم ذالک ففیه صحة هبة الکافر و قبول هذیة انسلطان الظالم وابتلاء الصالحین لرفع درجاتهم وفیه اباحة المعاریض وانها مندوحة عن الکذب و هذا الحدیث اخرجه ایضا فی الهبة والا کراه واحدیث الانبیاء رقسطلانی ایعنی یمال ترجمۃ الباب الفاظ اعطوها آجر سے نکاتا ہے کہ اس کافر باوشاه نے اپنی شمزادی ہاجره ملیا السلام کو بطور عطیہ پیش کرنے کا تھم دیا اور سارہ ملیما السلام نے اسے قبول کر لیا اور حضرت ابراہیم ملیاتھ نے بھی اس معالمہ کو منظور فرایا۔ الغذا ثابت ہوا کہ کافر کسی چیز کو بطور بہہ کسی کو دے تو اس کا بیہ بہہ کرنا صحیح مانا جائے گا اور ظالم بادشاہ کا ہم بہ قبول کرنا بھی ثابت ہوا۔ اور نیک لوگوں کا ظالم بادشاہوں کی طرف سے ابتلا میں ڈالا جانا بھی ثابت ہوا۔ اس سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور بیہ بھی ثابت ہوا کہ ایسے آزمائش مواقع پر بعض غیر مباح کنایات و تعریضات کا استعال مباح ہو جاتا ہے۔ اور ان کو جھوٹ میں شار نہیں کیا جا سکا۔ سید المحد ثمین حضرت امام بخاری نے اس مدیث کو اپنی جامع الصبح میں اور بھی کئی مقامات پر نقل فرمایا ہے اور اس سے بہت کیا جا سکا۔ سید المحد ثمین حضرت امام بخاری نے اس مدیث کو اپنی جامع الصبح میں اور بھی کئی مقامات پر نقل فرمایا ہے اور اس سے بہت سے مسائل کا استعال کیا ہے۔

خلاصة المرام بير كه حديث بذا مين واردہ لفظ وليدہ لونڈي كے معنى مين نهيں 'بلكه لڑكى كے معنى مين ہے۔ حضرت ہاجرہ مليما السلام شاہ مصركى بيٹى تقى۔ جسے اس نے حضرت سارہ رہن ہے كو بركت كے لئے دے ديا تھا۔ للذا يبود كا حضرت اساعيل علائل كو لونڈى كا يچه كهنا محض جھوٹ اور الزام ہے۔

یمال سرسید نے خطبات احدید میں کلکتہ کے ایک مناظرہ کا ذکر کیا ہے جو ای موضوع پر ہوا جس میں علماء یہود نے بالاتفاق تسلیم کیا تھا کہ حضرت ہاجرہ لونڈی نہ تھیں بلکہ شاہ مصر کی بٹی تھیں۔ حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم نے یمال لفظ ولیدہ کا ترجمہ لونڈی کیا ہے جو لڑکی ہی کے معنوں میں ہے 'ہندوستان کے بعض مقامات پر لڑکی کو لونڈیال اور لڑکے کو لونڈا بولتے ہیں۔

رجمہ الباب میں چونکہ لفظ ہہ بھی آیا ہے الدا معلوم ہوا کہ بہہ لغوی طور پر مطلق بخشش کو کتے ہیں۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام وہاب بھی ہے لیعنی بے حمل بخشش کرنے والا۔ شرع محمدی میں بہہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ کو برضا و رغبت اور بلا معاوضہ نتقل کر دینا۔ نتقل کرنے والے کو واہب اور جس کے نام نتقل کیا جائے اسے موحوب لہ کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس

انقال کو خود موہوب لہ یا اس کی طرف سے کوئی اس کا ذمہ دار آدی واہب کی زندگی ہی میں قبول کر لے۔ نیز ضروری ہے کہ ہہہ کرنے والا عاقل بالغ ہو۔ ادر یہ بھی ضروری ہے کہ شئے موہوب اس فخص کے قبضہ میں دی جائے جس کے نام پر بہہ کیا جا رہا ہے۔ بہہ کے بارے میں بہت می شرقی تضیلات ہیں جو کتب فقہ میں تفصیل سے موجود ہیں۔ اردو زبان میں آزیبل مولوی سید امیر علی صاحب ایم اس بیر سرایٹ لاء نے جامع الاحکام فی فقہ الاسلام کے نام سے ایک مفصل کتاب مسلمانوں کے قوانین فدہی پر کمعی ہے اس میں بہت کے متعلق پوری تفصیلات حوالہ قلم کی گئی ہیں۔ اور عدالت ہندیہ میں جو پرسل لا آف دی محمد نس مسلمانوں کے لئے منظور شدہ ہم جر بر جر بر کئی میں پوری وضاحت سے احکام بہہ کو بتالیا گیا ہے۔

سے ابن شاب نے 'ان سے عروہ نے 'ان سے عائشہ رہ آؤہ نے بیان کیا'ان سے ابن شاب نے 'ان سے عروہ نے 'ان سے عائشہ رہ آؤہ نے بیان کیا' کہ سعد بن ابی و قاص اور عبد بن زمعہ رہ آؤہ کا ایک بچ کے بارے میں جھڑا ہوا۔ سعد رہ اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایہ میرے بھائی عتبہ بن ابی و قاص کا بیٹا ہے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ یہ اب اس کا بیٹا ہے۔ آپ خود میر نے بھائی سے اس کی مشابہت و کھے لیں۔ لیکن بیٹا ہے۔ آپ خود میر نے بھائی سے اس کی مشابہت و کھے لیں۔ لیکن بیٹا ہے۔ آپ خود میر نے بھائی سے اس کی مشابہت و کھے لیں۔ لیکن اب عبد بن زمعہ رہ اللہ اللہ ایہ تو میرا بھائی ہے۔ میر بیٹا ہوا ہے۔ اور اس کی باندی کے بیٹ کا ہے۔ اب آخضرت ملی فرمایا کہ اے عبد ایم توصاف عتبہ سے ملتی تھی۔ لیکن آپ نے کی صورت دیکھی توصاف عتبہ سے ملتی تھی۔ لیکن آپ نے کئی فرمایا کہ اے عبد ایم یہ تیرے بی ساتھ رہے گا' کیونکہ بچہ فراش کے تابع ہو تا ہے۔ اور زانی کے حصہ میں صرف پھڑ کے اور زانی کے حصہ میں صرف پھڑ کے سانے سودہ بڑی تھا نے پھراسے بھی شیں دیکھا۔

آئی میں اسلانکہ از روئے قاعدہ شرعی آپ نے اس بچہ کو زمعہ کا بیٹا قرار دیا' تو ام المؤمنین سودہ بھی ہی اس کی بمن ہو گئیں۔ گر اسپیسے احتیاطا ان کو اس بچہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اس لئے کہ اس کی صورت عتبہ سے ملتی تھی۔ اور گمان غالب ہوتا تھا کہ وہ عتبہ کا بیٹا ہے۔ صدیث سے یہ نکلا کہ شرعی اور باقاعدہ ثبوت کے مقابل مخالف گمان پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ باب کی مطابقت اس طرح پر ہے کہ آپ نے زمعہ کی ملک مسلم رکھی' طال نکہ زمعہ کافر تھا' اور اس کو اپنی لونڈی پر وہی حق ملا جو مسلمانوں کو ملتا ہے تو کافر کا تصرف بھی اپنی لونڈی غلاموں میں جیسے بچے بہہ وغیرہ نافذ ہوگا۔ (وحیدی)

٢١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ
 عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفِ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِصُهَيْبٍ : اتَّقِ اللهُ وَلاَ

(۲۲۱۹) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے سعد نے اور ان سے ان کے دائد نے بیان کیا' ان سے سعد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا' کہ عبدالرحلٰ بن عوف رضی اللہ عنہ نے صہیب رضی اللہ عنہ سے کہا' اللہ سے ڈر اور اپنے باپ کے سواکسی اور کابیٹا

نہ بن۔ صبیب بناٹنز نے کہا کہ اگر مجھے اتنی اتنی دولت بھی مل جائے تو

تَدُّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيْكَ. فَقَالَ صُهَيْبٌ : مَا يَسُونِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي سُرقْتُ وَأَنَا صَبَيٌّ)).

بھی میں یہ کمناپیند نہیں کر تا۔ گرواقعہ یہ ہے کہ میں تو بچپین ہی میں جراليا كياتها.

🚓 ﴿ مِوا بِهِ تَعَا كَهُ صَهِيبِ مِنْ اللَّهِ كَي زبان رومي تقيي ، مُروه اپنا باپ ايک عرب سنان بن مالک کو بتاتے تھے۔ اس پر عبدالرحمٰن مِخالحتٰہ نے ان سے کما' خدا سے ڈر اور دو سرول کو اپنا باب نہ بنا۔ صہیب بواٹھ نے جواب دیا کہ میری زبان رومی اس وجہ سے ہوئی کہ بچینے میں روی لوگ حملہ کر کے مجھ کو قید کر کے لے گئے تھے۔ میں نے ان ہی میں برورش پائی 'اس لئے میری زبان روی ہو گئی۔ ورنه میں دراصل عربی ہوں۔ میں جھوٹ بول کر کسی اور کا بیٹا نہیں بنآ۔ اگر مجھے کو ایسی ایسی دولت مطے۔ تب مجھی میں بیہ کام نہ کروں۔ اس حدیث سے امام بخاری روایتے نے یہ نکالا کہ کافروں کی ملک صحیح اور مسلم ہے۔ کیونکہ ابن جدعان نے صبیب بڑیخہ کو خرید کیا اور آزاد کیا۔ حضرت صبیب بناٹھ کے مناقب بہت کچھ ہیں۔ جن پر مستقل بیان کی جگد ملے گا۔ یہ بہت بی کھانا کھلانے والے تھے۔ اور کما كرتے تھے كہ ميں نے آخضرت ملي كى يہ حديث تى ہے كہ تم ميں بهتروہ ہے جو حق داروں كو بكثرت كھانا كھلائے۔

> . ٢٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبِرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَام أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْت أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنُّتُ - أَوْ أَتَحَنَّتْ - بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ منْ صلَة وَعَتَاقَة وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِيْ فِيْهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيْمٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رأسُلمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خُيْرٍ)). [راجع: ١٤٣٦]

(۲۲۲۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ اکم کو شعیب نے خبردی ، ا نہیں زہری نے 'کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انسیں علیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے خبردی کہ انہوں نے بوچھا یا رسول الله! ان نیک کاموں کے متعلق آپ کاکیا تھم ہے ، جنہیں میں جاہلیت کے زمانہ میں صلہ رحمی'غلام آزاد کرنے اور صدقہ دینے کے سلسله میں کیا کرتا تھا۔ کیا ان اعمال کابھی مجھے ثواب ملے گا؟ حضرت تھیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جتنی نکیاں تم پہلے کر چکے ہو ان سب کے ساتھ اسلام

لینی وہ تمام نکیاں قائم رہل گی اور ضرور ان کا ثواب ملے گا۔ آخر میں یہ حدیث لا کر حضرت امام بخاری رہ پی نے غالبا یہ اشارہ کیا ہے کہ جائز حدود میں اسلام لانے سے پہلے کے معاملات لین دین اسلام قبول کرنے کے بعد بھی قائم رہیں گے۔ اور ان میں کوئی رد و بدل نہ ہو گا۔ یا فریقین میں سے ایک فریق مسلمان ہو گیا ہے اور جائز حدود میں اس کالین دین کا کوئی سلسلہ ہے جس کا تعلق دور جالمیت سے ہے تو وہ اپنے دستوریر اسے جالو رکھ سکے گا۔

١ . ١ - بَابُ جُلُودِ الْـمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ

٣٢٢١ حَدُّثُنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدُّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدُّثْنَا أَبِي عَنْ صَالِح قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ

# باب دباغت سے پہلے مردار کی کھال (کا بیخا جائز ہے یا

(۲۲۲۱) ہم سے زہیر بن حرب نے بیان کیا 'کماکہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ان کے باپ نے بیان کیا' ان سے صالح نے بیان کیا کہ مجھ سے ابن شماب نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن

عبداللہ نے خبروی اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے خبر دی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کا گذر ایک مرده بحری بر موا-آت نے فرمایا کہ اس کے چمڑے سے تم لوگوں نے کیوں میں فائدہ اٹھایا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ تو مردار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مردار کا صرف کھانامنع ہے۔

عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ هُلُهُ، مَرَّ بِشَاقِ مَيْتَة فَقَالَ : هَلاًّ اسْتَمْتَفْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةً. قَالَ : إنَّمَا حَرُمَ أَكُلُهَا)). [راجع: ١٤٩٢]

و الماكدة قرآن شريف ميل ﴿ خُزِمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَنِيَّةُ ﴾ (الماكدة: ٣) مطلق عداس ك سب اجزاء كوشال عب مكرمديث

امام ابو حنیفہ رواثلہ نے صرف سور اور آدمی کی کھال کو مشتنیٰ کیا ہے۔

سے اس کی تخصیص ہو گئ کہ مردار کا صرف کھانا حرام ہے۔ زہری نے اس صدیث سے دلیل لی' اور کما کہ مردار کی کھال ے مطلقاً نفع اٹھانا ورست ہے۔ دیاغت ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو۔ لیکن دیاغت کی قید دو سری حدیث سے نکالی گئی ہے اور جمہور علاء کی وہی دلیل ہے۔ اور امام شافعی مالیے نے مرداروں میں کتے اور سور کا احتزاء کیا ہے۔ اس کی کھال دباغت سے بھی پاک نہ ہوگا۔ اور مطرت

باب سور کامار ڈالنا۔ اور جابر بناٹنہ نے کما کہ نبی کریم مٹھیم نے سور کی خرید و فروخت حرام قرار دی ہے

(۲۲۲۲) م ے قتید بن سعید نے بیان کیا کہ ام ے لیث نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے ابن مسیب نے اور انہول نے ابو ہررہ بنافتہ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ عالی نے فرمایا اس ذات كى قتم جس كے ہائچه ميں ميرى جان ہے وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مريم (عيلي طائلًا) تم مين ايك عادل اور منصف حاكم كي حیثیت سے اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں مے ' سورول کو مار ڈالیں گے اور جزبیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی **زیادتی ہو** كى كه كوئى لينے والاند رے گا۔

١٠٢ - بَابُ قَتْلِ الْحِنْزِيرِ وقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُ 🐞 بَيْعِ الْخِنْزِيْرِ ٢٢٢٢ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْن الْـمُسَيُّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكِنُ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلَ الْحِنْزِيْرَ، وَيَضَعَ الْحِزْيَةَ، وَيَفِيْض الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌّ)).

آأطرافه في : ٢٤٧٦، ٨٤٤٣، ٢٤٤٩.

اس حدیث ہے امام بخاری رہ ہے ہے نہ نکالا کہ سور نجس العین ہے اس کی تاج جائز نہیں ورنہ مطرت میسیٰ علی اسے قل کوں کرتے۔ اور نیست و نابود کول کرتے۔ جزیہ موقوف کرنے سے یہ غرض ہے کہ حضرت میسلی بیٹا فرمائی مے یا ملمان ہویا قل ہو۔ جزیہ قبول نہ کریں گے۔

اس مدیث سے صاف حضرت عیلیٰ پینٹ کا قیامت کے قریب اترنا اور حکومت کرنا اور صلیب توڑنا' جزیہ موقوف کرنا ہو سب باتیں ثابت ہوتی ہں۔ اور تعجب ہوتا ہے اس فخص کی عقل پر جو قادیانی مرزا کو مسیح موعود سمحتا ہے۔ اللهم ابتنا علی المحق وجیعامن الفتن ماظهر منها و ما بطن (وحيدي)

قُلّ خُرْرِے مرادیہ ہے کہ یامر باعدامه مبالغة فی تحریم اکله و فیه توبیخ عظیم للنصاری الذین پدھون انهم علی طریقة عمسی

نم مستحلون اکل المعنویر و یبالفون فی معبته اینی حضرت عیلی بالنه اپ دور حکومت میں خزیر کی نسل کو ختم کرنے کا حکم جاری کر دیں گے۔ اس میں اس کے کھلنے کی حرمت میں مبالغہ کا بیان ہے اور اس میں ان عیبائیوں کے لئے بدی ڈانٹ ہے جو حضرت عیلی بالنہ کے پیروکار ہونے کے مرع جیں' کاح خزیر کھانا طال جانتے ہیں اور اس کی محبت میں مبالغہ کرتے ہیں۔

آیات قرآنیہ اور احادیث صیحہ کی بنا پر جملہ اہل اسلام کا از سلف ناخلف یہ احتقاد رہا ہے کہ حضرت عینی میلائل بن مریم ملیما السلام آبان پر زندہ ہیں اور وہ قیامت کے قریب دنیا ہیں نازل ہو کر شریعت محمدیہ کے پیرو کار ہوں گے اور اس کے تحت حکومت کریں گے۔ حدیث ذکورہ میں آنخضرت سی فی ان خلفیہ بیان فرمایا ہے کہ وہ بالضرور نازل ہوں گے۔ چونکہ آج کل فرقہ قادیانیہ نے اس بارے میں بہت کچھ دجل پھیلا کر بعض نوجوانوں کے دماغوں کو مسموم کر رکھا ہے۔ الندا چند دلائل کتاب و سنت سے پہل پیش کئے جاتے ہیں جو اللہ ایمان کی تسلی کے لئے کانی ہوں گے۔

قرآن مجید کی آیت شریفہ نف قطعی ہے جس سے حیات سمیح علائل روز روش کی طرح ثابت ہے۔ ﴿ وَإِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِنْبِ إِلَّا لَهُوْمِنَنَّ بِهِ فَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْفِيْمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِينَدَا ﴾ (النساء: ۱۵۹) یعنی جب حضرت عیلی علائل آسان سے نازل ہوں گے تو کوئی اال کتاب یمودی اور عیمائی ایسا باتی نہ رہے گا جو آپ پر ایمان نہ لے آئے اور قیامت کے دن وہ ان پر کواہ ہوں گے۔ حیات میم کے لئے یہ آیت قطعی الدلالة ہے کہ وہ قرب قیامت نازل ہوں گے اور جملہ اہل کتاب ان پر ایمان لائمیں گے۔

دوسرى آيت بيہ ب ﴿ وَمَا فَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنْ شُئِهَ لَهُمْ ﴾ (النساء: عُها) ﴿ وَمَا فَتَلُوْهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْوَا حَكِيْمًا ﴾ (النساء: ١٥٨-١٥٨) يعنى يبوديوں نے نہ حضرت عيلى عَلِيْقَ كو قُلْ كيا نہ ان كو پھائى دى ' يقينا ايسا شيں ہوا۔ بلكه الله نے ان كو اپنى طرف اٹھائيا۔ اور الله غالب حكمت والا ہے۔ رفع سے مراد رفع مع الجمد ہے يعنی جمم مع روح ' الله نے ان كو آسان پر اٹھائيا اور اب وہ وہال زندہ موجود ہیں۔ یہ آیت بھی حیات مسے پر قطعی الدلالة ہے۔

تیری آت سے ہے ﴿ اِذْ قَالَ اللّٰهُ اِبِیْسی اِبِّی مُتَوَفِّنِكَ وَ رَافِعُكَ اِلَیْ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ اتَبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْآ اِللّٰهِ اِبْنَ اللّٰهُ اِبْنِیْسی اِبْنِی مُتَوَفِّئِكَ وَ رَافِعُكَ اِللّٰی مَوْمِ اللّٰهِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللللّٰمِ اللّٰمِلَّ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الل

یہ ترجمہ شاہ عبدالقاور روایتے کا ہے۔ آگے فاکدہ میں لکھتے ہیں کہ یہود کے عالموں نے اس وقت کے باوشاہ کو برکایا کہ یہ فخص طحد ہے تورات کے عظم سے خلاف بتاتا ہے اس نے لوگ بیجے کہ ان کو پکڑلاویں 'جب وہ پنچ حضرت عیسیٰ علیاتھ کے یار سرک گئے۔ اس شطلی میں حق تعالی نے حضرت عیسیٰ علیاتھ کو آسان پر اٹھا لیا۔ اور ایک صورت ان کی رہ گئی۔ اس کو پکڑکر لائے پھر سولی پر چڑھایا۔ تو فی شطلی میں حق تعالی نے اصل و حقیق معنے احد الشنی وافیا کے ہیں جیسا کہ بیضاوی و قسطانی اور رازی وغیرہم نے لکھا ہے۔ اور موت تونی کے معنی بجازی چیس نہ حقیقی 'ای واسطے بغیر قیام قرید کے موت کے معنی میں استعال نہیں ہوتا۔ اور یمال کوئی قرید موت کا قائم نہیں ہے اس لئے اصل و حقیقی معنی لینی احد الشنی وافیا مراد لئے جائیں گے۔ اور انسان کا وافیا لینا ہمی ہے کہ مع روح و جم کے لیا جائے۔ وحو المطلوب۔ فلا ایر تاہمی کے کہ مع روح و جم کے لیا جائے۔ وحو المطلوب۔ فلا ایر آیت بھی حیات میچ پر قطعی الدلالة ہے۔

چ تھی آیت ﴿ وَإِنَّهُ لَمِلْمَ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَزَنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ هَٰذَا صِرَاظًا مُسْتَقِيْمٌ ﴾ (الرحرف: ١١) اور تحقیق وہ عیلی قیامت کی نشائی میں گئے۔ پس مت فک کو ساتھ اس کے اور پیروی کو میری' یہ ہے راہ سیدھی۔ اس آیت کے ذیل بس تغیر این کثیر بس ہے۔ المواد پیلاک نزوله قبل یوم القیامة قال مجاهد وانه لعلم للساعة ای آیة للساعة خروج عیشی بن مریم قبل یوم القیامة و هکذا روی عن ابی هورة و ابن عباس و ابی العالم و عکرمة والحسن و قدادة و ضحاک و غیرهم و قد تواترت الاحادیث عن رسول الله صلی الله

٣ - ١ - بَابُ لا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ،
 وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ

رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنِ النّبِي ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰم

باب مردار کی چربی گلانااوراس کا بیخناجائز نهیں جمور علاء کاب قول ہے کہ جس چرکا کھاناحرام ہے اس کا بیخنا بھی حرام ہے)اس کو جابر رہائٹ نے نبی کریم بیسل سے نقل کیا ہے۔

(۲۲۲۳) ہم سے حمیدی نے بیان کیا' ان سے سفیان نے' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا' کہا کہ مجھے طاؤس نے خردی' انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے سنا' آپ فرماتے ہے کہ عمر رضی اللہ عنما ہوا کہ فلال مخص نے شراب فروخت کی ہے' تو آپ نے فرمایا کہ اسے اللہ تعالی تباہ و برباد کردے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا' اللہ تعالی یہود کو برباد کرے کہ چربی ان پر حرام کی گئی تھی لیکن ان لوگوں نے اسے پھلا کر فروخت کیا۔

واقعہ سے کہ عمد فاروقی میں ایک عال نے ایک ذی ہے جو شراب فروش تھا اور وہ شراب لے کر جا رہا تھا' اس شراب المستحک کیسیک کی وصول کر لیا۔ حضرت عمر بڑا شراس واقعہ کی اطلاع پاکر خفا ہو گئے۔ اور زجر و توبیخ کے لئے آپ نے اسے سے صدعث سائی۔ معلوم ہوا کہ شراب سے متعلق ہر قتم کا کاروبار ایک مسلمان کے لئے قطعاً حرام ہے اور سے بھی معلوم ہوا کہ محرات منصوصہ کو طلل بنانے کے لئے کوئی حیلہ بمانہ تراشنا' میہ فعل ہمود ہے' اللہ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ خدا کرے کہ کتاب الجیل کا مطالعہ فرمانے والے معزز حضرات بھی اس پر فور فرما سکیں۔

(۲۲۲۳) ہم سے عبدان نے بیان کیا 'انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی 'انہیں ابن شہاب نے کہ میں نے سے دری 'انہیں ابن شہاب نے کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا' انہول نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ

رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا الله یمودیوں کو تباہ کرے' خالموں پر چربی حرام کردی گئی تھی'لیکن انہوں نے اسے ﷺ کراس کی قمت کھائی۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((قَاتَلَ اللهُ يَهُودَ،حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكْلُوا أَثْمَانَهَا)).

انہوں نے حیلہ کرکے اسے اپنے لئے طال بنا لیا' اس حرکت کی وجہ سے ان پر بید بد دعا کی گئی۔ معلوم ہوا کہ حیلہ بہانہ کرکے کی شرعی تھم میں رد و بدل کرنا انتہائی جرم ہے اور کسی طال کو حرام کرا لینا اور حرام کو کسی حیلہ سے طال کرانا بید لعنت کا موجب ہے۔ گر صد افسوس کہ فقہائے کرام نے مستقل کہ الی ڈائی ہیں۔ جن میں کتنے ہی ناواجب حیلے بمانے تراشنے کی تدابیر بتلائی میں' اللہ رحم کرے۔

١٠٤ - بَابُ بَيْعِ التَّصَاوِيْرِ الَّتِي
 لَيْسَ فِيْهَا رُوْحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

٧٢٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: ((كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاس إِنِّي إِنْسَالٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيْرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لاَ أَحَدَّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِفْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِفْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهِ مُعَذَّبُهُ حَتَّى يُنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخِ فِيْهَا أَبْدًا)). فَرَبَا الرُّجُلُ رَبْوَةُ شَدِيْدَةً وَاصْفَرُ وَجْهُهُ. فَقَالَ: ((وَيُحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ: كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ هَذَا الْوَاحِدُ. (طرفاه في: ١٩٩٣، ٧٠٤٢].

### باب غیر جاندار چیزوں کی تصویر بیچنااور اس میں کون سی تصویر حرام ہے

(٢٢٢٥) مم سے عبداللہ بن عبدالوباب نے بیان کیا انہوں نے کما ك بم ت يزيد بن ذريع في بيان كيا انسيس عوف بن ابي حميد في خبر دی انہیں سعید بن الی حسن نے کما کہ میں ابن عباس می اللہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک محض ان کے پاس آیا' اور کما' کہ اے ابو عباس! میں ان لوگوں میں سے موں 'جن کی روزی اپنے ہاتھ کی صنعت يرموقوف ہے اور مل يدمورتي بناتا مول ابن عباس رياتا نے اس پر فروا کہ میں تہیں صرف وہی بات بتلاؤل گاجو میں نے رسول الله من الله عن ب - انسول نے كماك ميل نے آب كوي فرماتے ساتھا کہ جس نے بھی کوئی مورت بنائی تو اللہ تعالی اسے اس وقت تک عذاب کر ارب گاجب تک وہ مخض این مورت میں جان ته ۋال دے اور وہ مجھی اس میں جان نہیں ۋال سکتا (بیر سن کر) اس فخص کاسانس چڑھ گیااور چرد زرد پڑ گیا۔ ابن عباس بی تنافیان فرمایا کہ افسوس! اگرتم مورتیس بنانی بی چاہتے ہو توان درختوں کی اور ہراس چیز کی جس میں جان نہیں ہے مور تیں بنا سکتے ہو۔ ابو عبدالله امام بخاری نے کما کہ سعید بن الی عروب نے نفر بن انس سے صرف یمی ایک مدیث سی ہے۔

امام بخاری نے اس کو کتاب اللباس میں عبدالاعلیٰ ہے ' انہوں نے سعید بن الی عروبہ سے ' انہوں نے نفر سے ' انہوں نے ابن

عباس جی الله اس حدیث سے امام بخاری ملت نے مورتوں کی کراہت اور حرمت نکالی۔

### بب شراب کی تجارت کرناحرام ہے۔

اور جابر و الله فی کی این کیا نبی کریم طاقیا نے شراب کا بیچنا حرام فرمادیا

(۲۲۲۷) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابوضیٰ سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابوضیٰ نے ' ان سے مروق نے ' ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ جب سور وَ بقرہ کی تمام آیتیں نازل ہو چیس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ شراب کی سوداگری حرام قرار دی گئے ہے۔

### باب آزاد شخص کو بیخا کیما گناه ہے؟

باب یمودیوں کو جلاوطن کرتے وقت نی کریم ملتی کا نہیں اپنی زمین چ دینے کا حکم۔اس سلسلے میں مقبری کی روایت ابو ہر یرہ رفاقتہ سے ہے

، الجماد من به حدیث آ ربی ہے جس میں ذکور ہے کہ آپ نے بنو نفیر کے یمودیوں سے فرمایا تھا کہ میں تم کو (تمهادی مسلسل غداریوں کی وجہ سے) مدینہ سے جلا وطن کرنا چاہتا ہوں۔ اور تم کو افتیار دیتا ہوں کہ تم جائیداد ﷺ کے ہو۔ اپنی دینی کی جم کو کھی عام اموال کی بچے کی مثل قرار دیا۔ زینیں کے کریماں سے نگلنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ گویا حضرت امام بخاری رہائے نے زمین کی بچے کو بھی عام اموال کی بچے کی مثل قرار دیا۔

٥٠ - ٢ - بَابُ تَحْرِيْمِ النَّجَارَةِ فِي أَلْخَمْرِ
 وقالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : حَرَّمَ النَّبِيُّ
 الْنَجْمُرِ.

٣٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَشِ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: ((لَـمَّا نُزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَوَجَ النَّبِيُ الله فَقَالَ: ((حُرِّمَتِ النَّجَارَةُ فِي الْحَمْرِ)).

١٠٠٦ - بَابُ إِثْمِ مَنْ بَاغَ حُوَّا اللهِ مَنْ بَاغَ حُوَّا اللهِ مِنْ بَاغَ حُوَّا اللهِ مِنْ بَنْ مَرْحُومٍ قَالَ حَدِّنَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَمِي مَعْيْدٍ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النبِيِّ اللهِ قَالَ: هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النبيِّ اللهِ قَالَ: (وَقَالَ اللهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصِمُهُمْ يَومَ اللهِ عَنْهُ عَنْرَ، وَرَجُلِّ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي مُمْ عَدَرَ، وَرَجُلِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ، وَرَجُلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)).

[طرفه في: ۲۲۷۰].

١٠٧ - بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ
 الْيَهُودَ بَيْعِ أَرَضَيهِم حِيْنَ أَجْلاَهُمْ،
 فِيْهِ الْـمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ

يال بعض ننول من يه عبارت نيس ہے۔

## ١٠٨ - بَابُ بَيْعِ الْعَبِيْدِ وَالْحَيَوَانِ بالْحَيَوان نَسِيْنَةً

وَاشْرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوقَّيْهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَدَة. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونَ الْبَعِيْرُ خَيْرًا مِنَ الْبَغِيْرِيْنِ. وَاهْتَرَى رَافِعُ بْنُ جَدَيْجِ مِنَ الْبَغِيْرِيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: بَعِيْرًا بِبَعِيْرِيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لا رِبَا فِي الْحَيَوانِ: الْبَعِيْرُ بِالْبَعِيْرِيْنِ وَالشَّاهُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَل. وَقَالَ ابْنُ مِيْرِيْنَ : لاَ بَأْسَ بِبَعِيْرٍ بَعِيْرَيْنِ وَدِرْهَمِ بِلِيرْهَم نَسِيْنَة.

## باب غلام کوغلام کے بدلے اور کی جانور کو جانور کے بدلے ادھار بیچنا

اور عبداللہ بن عمر بھاتا نے ایک اونٹ چار اونوں کے بدلے بیل خریدا تھا۔ جن کے متعلق یہ طے ہوا تھا کہ مقام ربذہ بیل وہ انہیں اسے دے دیں گے۔ ابن عباس بھاتا نے کما کہ بھی ایک اونٹ وہ انہیں اونوں کے مقابلے بیس بھی بمتر ہوتا ہے۔ رافع بن خدت کی بھاتھ ایک اونٹ دے دیا ایک اونٹ دو اونوں کے بدلے بیل خریدا تھا۔ ایک توات دے دیا تھا اور دو سرے کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ کل انشاء اللہ کی تاخیر کے بغیر تممارے حوالے کر دول گا۔ سعید بن مسیب نے کما کہ جانوروں بیل سود نہیں چاتا۔ ایک اونٹ دو اونوں کے بدلے اورایک بحری دو بیل سے بیان سیرین نے کما کہ ایک اونٹ دو اونوں کے بدلے اورایک بحری دو اونٹوں کے بدلے ادھار بیچے بیل کوئی حرج نہیں۔

آبیج میں اربذہ ایک مقام کمہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ تھے کے وقت یہ شرط ہوئی کہ وہ او مٹی بائع کے ذمہ اور اس کی حفاظت میں اسپیری کے اور بائع ربذہ پنچ کر اسے مشتری کے حوالہ کر دے گا۔ حضرت ابن عباس کے اثر کو امام شافتی نے وصل کیا ہے۔ طاؤس کے طریق سے یہ معلوم ہوا کہ جانور کو جانور بدلنے میں کی اور بیشی ای طرح ادھار بھی جائز ہے۔ اور یہ سود نہیں ہے گو ایک عن جس کا دونوں طرف ہو۔ اور شافعیہ بلکہ جمہور علماء کا یمی قول ہے۔ لیکن امام احمد بن طنبل رماتھ اور امام ابو طنیفہ رماتھ نے اس سے منع کیا ہے۔ ان کی دلیل سموہ بڑاتھ کی حدیث ہے جے اصحاب سنن نے نکالا ہے۔ اور امام مالک رماتھ نے کما ہے کہ اگر جنس مختلف ہو تو جائز ہے۔

٢٢٧٨ - حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرْسِو قَالَ حَدُّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ فَابِتِ عَنْ أَنَسٍ حَدُثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ فَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ كَانْ فِي اللهُ عَنْهُ وَمُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۲۲۲۸) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کما کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہ ان سے اللہ عند نے دید نے بیان کیا کہ قبیل اللہ عند کے بیان کیا کہ قبیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنما بھی تھیں۔ پہلے تو وہ دھیہ کلبی رضی اللہ عند کو طیس پھر نبی کریم مال پیلے کے نکاح میں دی۔

آیہ ہے اس مدیث سے امام بخاری دی ہے نے یہ نکال کہ جانور سے جانور کا تبادلہ درست ہے ای طرح غلام کا غلام سے ' لونڈی کا اس مدیث میں اور شرحیوان کا یکی عظم ہوگا۔ بعض نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس مدیث میں کی اور زیادتی کا ذکر نہیں ہے اور نہ اور مار کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری دی ہے اس مدیث کے دو سرے طریق کی طرف اثارہ کیا ہے۔ جس کو امام مسلم نے نکالا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے صفیہ وہ انکارہ کیا ہے۔ جس کو امام مسلم نے نکالا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے صفیہ وہ انکارہ کیا ہے۔ جس کو امام مسلم نے نکالا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے صفیہ وہ انکارہ کیا ہے۔

کما جب آپ نے دحیہ بڑاٹھ سے فرمایا کہ تو صفیہ بڑاٹھا کے بدل اور کوئی لونڈی قیدیوں میں سے لے لے تو یہ تھ ہوئی لونڈی کی بعوض لونڈی کے ادھار اور اس کا کی مطلب ہے۔ (وحیدی)

حضرت دحید کلبی واقتہ خلیفہ کلبی کے بیٹے ہیں۔ بلند مرتبہ والے محالی ہیں۔ عزوہ احد اور بعد کے جملہ غزوات بی شریک ہوئے۔
الاح میں آنحضرت ساتھ نے ان کو قیصر شاہ روم کے دربار میں نامہ مبارک دے کر بھیجا تھا۔ قیصر نے مسلمان ہونا جابا گرائی عیمائی رعایا کے وُر سے اسلام قبول نمیں کیا۔ یہ دحیہ واقتہ وی محالی ہیں کہ صفرت جریل میلائل اکثر ان کی شکل میں آنحضرت ماتھ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ آخر میں معرت دحیہ واقتہ کلبی ملک شام میں چلے گئے تھے اور عمد معاویہ تک وہیں رہے۔ بہت سے ابھین نے ان سے روایت کی ہے۔ حدیث صفیہ وی مناز میں ان می کا ذکر ہے۔

### باب لوندى غلام بيخيا

(۲۲۲۹) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کو شعب نے خردی اور انہیں ابو ان سے ذہر کی اور انہیں ابو سعید خدری فری نے بیان کیا کہ جھے ابن محیرز نے خبر دی اور انہیں ابو سعید خدری واقت نے خبر دی اگر وہ نمی کریم ما پہلے کی خدمت میں حاضر سعید خدری واقت نے خبر دی کہ ما پہلے ہے ہو چھا کہ یا رسول اللہ! لڑائی میں ہم لوعڈ بول کے پاس جماع کے لئے جائے ہیں۔ ہمارا اللہ! لڑائی میں ہم لوعڈ بول کے پاس جماع کے لئے جائے ہیں۔ ہمارا ادادہ انہیں نیچنے کا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ عزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ ایسا کرتے ہو؟ اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ اس لئے کہ جس روح کی بھی پیدائش اللہ تعالی نے قسمت میں لکھ دی ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہے

#### ١٠٩- بَابُ بَيْعِ الرَّقِيْقِ

٣٢٧٩ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيْزِ أَنْ أَبَا سَعِيْدِ الْخُلْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ : ((بَيْنَمَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيُّ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ : ((بَيْنَمَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيْبُ سَبَيًا فَتُحِبُّ الأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: ((أَوَ إِنْكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ . تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةً أَنْ لاَ . تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةً كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ هِيَ خَارِجَةً)).

1.77, 6.37].

ا عزل کتے ہیں جماع کے دوران انزال کے قریب ذکر کو فرج سے باہر نکال لینا ' تا کہ عورت کو حمل نہ رہ سکے۔ آخضرت المندین کا کہ عورت کو حمل نہ رہ سکے۔ آخضرت المندین کا کہ میں اسلام کے جو جان پیدا ہونے والی مقدد ہے دو تو اس صورت میں بھی ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔ اس حدیث سے لونڈی غلام کی بھے ثابت ہوئی۔

مدر وہ غلام ہے جس کو مالک کمہ دے کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ شافتی اور المحدیث کے ہاں اس کی تیج جائز ہے جیسا
کہ حدیث ذیل میں ذکر ہے۔ ایک مخص مرگیا تھا۔ اس کی کچھ جائیداد نہ تھی۔ صرف می خلام مدر تھا۔ اور وہ قرضدار تھا۔ آپ لے
وی مدیر غلام آٹھ سو درہم کو چ کر اس کا قرض اوا کر دیا۔ اکثر روایات میں می ہے کہ اس مخص کی زندگی ہی میں آخضرت شکام نے
ان کا قرض اوا کرنے کے لئے ان کے اس مدیر غلام کو نیلام فرمایا تھا۔ اور ان کے قرض خواہوں کو فارغ کیا تھا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا
ہے کہ قرض کا معالمہ کتنا خطرناک ہے کہ اس کے لئے غلام مدیر کو نیلام کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ وہ غلام مدید اس کے ان کے عرفے مجھ

384

آزاد ہو جاتا ہے۔

• ٢٢٣٠ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدُثْنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنُ كَهَيْلِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَاعَ النَّبِيُّ اللَّهِ الْمُدَبُّرَ))

[راجع: ٢١٤١]

٢٢٣١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعِ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللهِ رضِي الله عَنْهُمَا يَقُولُ: ((بَاعَهُ رَسُولُ اللهِ ١١٤١]). [راجع: ٢١٤١]

٢٢٣٢ ، ٢٢٣٢ - حَدَّثْنِي زُهَيْرُ بْن حَرْبٍ قَالَ حَدُّثْنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدُّثُنَا أَبَى عَنْ صَالِح قَالَ جَدَّثُ ابْنُ شِهَابِ أَنَّ عُمَيْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَراهُ أَنَّهُم سَمِهَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَن الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: ١١٥جُلِدُوهَا. ثُمُّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيْعُوها بَعْدَ الثَّالِثَة أو الرَّابِعَةِ)). [راجع: ٢١٥٢]

(۲۲۳۰) جم سے ابن نمیرنے بیان کیا کماکہ جم سے وکیج نے بیان کیا ان سے اساعیل نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن کمیل نے' ان سے عطاء نے اور ان سے باہر بن ش نے بیان کیا کہ نبی کریم مان کیا نے مدبر غلام بيجا تقاء

(ا۲۲۳) ہم ے قتیبہ نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' ان ے عمرونے' انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنماکو یہ کتے ساتھا که مدیر غلام کو رسول الله صلی الله علیه و سلم نے پیچا تھا۔ (تفصیل چھے گذر چکی ہے)

(۲۲۳۲٬۳۳۳) مجھ ے زہیر بن حرب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جم سے یعقوب نے بیان کیا' ان سے ان کے والد نے بیان کیا' انہوں ن كماكد بم سے صالح نے بيان كيا كد ابن شماب نے بيان كيا اسي عبیداللہ نے خبردی' انبین زید بن خالد اور ابو ہربرہ رضی اللہ عنمانے خرری کہ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ سے غیرشادی شدہ باندی کے متعلق جو زناکر لے سوال کیا گیا ای نے فربایا که اسے کو ژے لگاؤ' پھراگروہ زناکرلے تواہے کو ژے **لگاؤ**۔ اور پھرات نیچ دو. ( آخری جملہ آپ نے) تیسری یا چوتھی مرتبہ کے بعد (فرمایا تھا)۔

تعبيم اس مديث كى مطابقت ترجمه باب سے مشكل ہے . حافظ في كما اس مديث سے بيد نكلا كه لوندى جب زنا كرے تو اس كو چ والیس اور یہ عام ہے اس لونڈی کو بھی شامل ہے جو مدیرہ ہے۔ تو مدیرہ کی بھے کا جواز نکلا' عینی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ مدیث میں جواز بچ مرر سد کرر زنا کرانے پر موقوف رکھا گیا ہے اور ان لوگوں کے نزدیک تو دبر کی بچ ہر طال میں درست ہے خواہ وہ **زنا کرائے یا** نہ کرائے ' قواس سے استدلال تھجے نہیں ہو سکتا۔ میں کہنا ہوں بینی کا اعتراض فاسد ہے۔ اس لئے کہ مدیرہ لونڈی اگر مکرر سم كرد ذا كرائ تواس كے ييخ كاجواز اس مديث عن فكلا اور جو لوگ مدير كى تي كو جائز نبيل سجعة وه زناكرن كى صورت مي بھى اس کے جواز کے قائل نمیں ہیں۔ لیں یہ صدیث ان کے قول کے خلاف ہوئی اور مواقف ہوئی ان کے جو مدہر کی ربع کے جواز کے **گائل ہیں۔ اور کو بچ کا عکم اس حدیث میں زنا کے طرر سہ کرر ہونے یہ دیا گیا ہے ' مگر قرینہ دلالت کرتا ہے کہ بچ اس پر موقوف نہیں** ے اس لئے کہ جو لونڈی مطلق زنانہ کرا لے یا ایک بی بار کرائے اس کا بھی نینا درست ہے اب عینی کا میر کمنا کہ میہ والات معبارة النص ہے یا اثارة النص یا ولالہ النص اس کے جواب ٹی یہ کمیں گے کہ یہ واللہ النص ہے کیونکہ حدیث میں مطلق لونڈی کا ذکر ہے

اور وہ مربرہ کو شامل ہے (وحیدی)

٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ، يَقُولُ ((إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدُّ وَلاَ يُشَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدُ وَلاَ يُثَرِّبُ، ثُمُّ إِنْ زَنَتَ الثَّالِثَةَ فَتَبَيُّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلاَ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ)).

١ ١ ١ - بَابُ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيةِ

قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِنَهَا؟

[راجع: ۲۱۵۲]

(۲۲۳۳) م سے عبدالعزیز بن عبدالله نے بیان کیا کما کہ مجھے لیث نے خرری' انہیں سعید نے' انہیں ان کے والد نے' اور ان سے ابو ہریرہ بناٹن نے بیان کیا کہ رسول الله ملتھ لیا سے میں نے خود ساہے کہ جب کوئی باندی زنا کرائے اور وہ ثابت ہو جائے تو اس پر حد زنا جاری کی جائے' البتہ اسے لعنت ملامت نہ کی جائے۔ پھراگر وہ زنا کرائے تو اس ہر اس مرتبہ بھی حد جاری کی جائے لیکن کسی فتم کی لعنت ملامت نه کی جائے۔ تیسری مرتبہ بھی اگر زناکرے اور زنا ثابت موجائے تواسے بچ ڈالے خواہ بال کی ایک رسی کے بدلے ہی کیوں نہ

اسلے کہ الی فاحشہ عورت ایک مسلمان کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ الحبيثات للحبيثين والحبيثون للحبيثات ﴾ (النور: ٢٦) يعني خبيث زاني عورتيل بدكار زاني مردول كيك اور خبيث زاني مرد خبيث زاني عورتول ك لتع بين-باب آگر کوئی لونڈی خریدے تواستبراء رحم سے پہلے اس کو سفرمیں لے جاسکتاہے یا نہیں؟

استبراء کتے ہیں لونڈی کارحم پاک کرنے کو 'لینی کوئی نئی لونڈی خریدے ' قرجب تک حیض نہ آئے اس سے صحبت نہ کرے۔ اور سفر میں لے جانے کا ذکر اس لئے آیا کہ آنخضرت مانی کے ان حضرت صفیہ رہی تھی کو جو شروع میں بہ حیثیت لونڈی کے آئی تھیں 'سفر میں

آگے روایت میں سدالروحاء کا ذکر آیا ہے جو مدینہ کے قریب ایک مقام تھا۔ حیس کا ذکر آیا ہے 'جو ولیمہ میں تیار کیا گیا تھا۔ یہ گھی' کھجور اور پنیرے ملا کر بنایا جاتا تھا۔ باب کے آخر میں حضرت امام بخاری رہاٹتے نے سورۂ مومنون کی ایک آیت کا حصہ نقل کیا۔ اور اس کے اطلاق سے یہ لکا کہ پیویوں اور لونڈیوں سے مطلقا خط نفس ورست ہے۔ صرف جماع استبراء سے پہلے ایک حدیث کی روسے منع ہوا تو دو سرے عیش بدستور درست رہیں گے۔

وَلَمْ يَوَ الْحَسَنُ بِأُسًا أَنْ يُقَبِّلُهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيْدَةُ الَّتِي تُوطَأ أَوْ بيْعَتْ أو عُتِقَتْ فَلْيُستَبْرَأُ رَحِمُهَا بحَيْضَة؛ وَلاَ تُسْتَبُراً الْعَذْرَاءُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لا بَأْسَ أَنْ يُصِيْبَ مِنْ جَارِيتِهِ

الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :

اور امام حسن بعرى رطائي نے كماكد اس ميس كوئى حرج نميس كد اليي باندى كا (اس كامالك) بوسه لے لے يا اين جسم سے لگائے۔ اور ابن عمر الله الله عمر الله الله باندى جس سے وطى كى جاچكى ہے 'ببه كى جائے یا بیچی جائے یا آزاد کی جائے توایک حیض تک اس کااستبراء رحم كرناچاہے۔ اور كنوارى كے لئے استبراء رحم كى ضرورت نہيں ہے۔ عطاءنے کہا کہ اپنی حاملہ باندی سے شرمگاہ کے سوا باقی جسم سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ مومنون میں فرمایا "دھرائي بيوبون سے يا باند

﴿ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾.

٣٢٣٥ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْفَقْارِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَلْهِمَ النَّبِيُّ اللهُ خَيْبُورَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحِصَنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةٍ بِنْتِ حُتِي بْنِ أَخْطَبَ - وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا – فَاصْطُفَاهَا رَسُولُ اللهِ اللهِ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا، خَتَّى بَلَفْنَا سَدًّ الرُّوْحَاء حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا، ثُمُّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطُعٍ صَغِيْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((آذِنْ مَنْ حَولَكَ))، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَى صَفِيَّةً. ثُمَّ خَرَجْنَا إلىَ الْمَدِيْنَةِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُــولَ اللهِ اللهِ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعُبَاءَةٍ، ثُمُّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبِيهِ حَتَّى تَوْكَبَ)).[راجع: ٣٧١]

(۲۲۳۵) ہم سے عبدالغفارین داؤد نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے بعقوب بن عبد الرحمٰن نے بیان کیا' ان سے عمرو بن ابی عمرونے اور ان سے انس بن مالک رضی الله عنه نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیبر تشریف لائے اور الله تعالیٰ نے قلعہ فتح کرا دیا تو آپ کے سامنے صفیہ بنت جی بن اخطب رضی اللہ عنها کے حسن كى تغريف كى گئى۔ ان كاشو ہر قتل ہو گياتھا۔ وہ خود ابھى دلمن تھيں۔ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انہیں اپنے لئے پسند کرلیا۔ پھر روائل موئي۔ جب آپ سدالروحاء پنج تو يزاو موا۔ اور آپ نے وہیں ان کے ساتھ خلوت کی۔ پھرایک چھوٹے دسترخوان پر حیس تیار كرك ركھوايا۔ اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحاب سے فرمايا کہ این قریب کے لوگوں کو ولیمہ کی خبر کردو۔ صفیہ رضی الله عنما ك ساته نكاح كايمي وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيا تقاء پرجب ہم مدینہ کی طرف چلے تو میں نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عباء سے صفیہ رضی الله عنها کے لئے پردہ کرایا۔ اور اين اونك كوياس بشماكرا بنا شخذ بجهاديا - صفيد رضى الله عنها ابنا پاؤل آپ صلی الله علیہ وسلم کے شخنے پر رکھ کرسوار ہو گئیں۔

حضرت صفید رفی ہودی ہے جس نے بہت المسلس کی بٹی ہیں۔ یہ کنانہ رکیس خیبر کی بیوی تھی اور یہ کنانہ وہی بمودی ہے جس نے بہت المسلس کی بٹی ہیں۔ یہ کنانہ رکیس خیبر کے موقعہ پر ان سب کو پوشیدہ رکھنا چاہا تھا۔ گر آنخفرت سی کی اللہ کے امرار پر قل کر دیا گیا۔ کیو نکہ اکثر غربائے بہود اس مرابیہ دار کی حرکتوں سے اطلاع مل گئی۔ اور کنانہ کو خود ای کے قوم کے اصرار پر قل کر دیا گیا۔ کیو نکہ اکثر غربائے بہود اس مرابیہ دار کی حرکتوں سے نالاں تھے اور آج بشکل ان کو یہ موقع ملا تھا۔ صفید رفی ہے انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ چاند میری گود ہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر کنانہ سے بیان کیا تو اس کی تعبیر کنانہ نے یہ سمجھ کر کہ یہ نبی موجود بیاتھ کی بیوی ہے گی ان کے منہ پر ایک ذور کا طمانچہ مارات ویہ بھی قیدیوں ہیں تھی اور حضرت دجہ بن ضلیفہ کلبی کے حصہ غنیمت ہیں لگا دی گئی تھی۔

بعد میں آبخضرت سی کھیے کو ان کی شرافت نسبی معلوم ہوئی کہ یہ حضرت ہارون طائق کے خاندان سے ہیں تو آپ نے حضرت دحیہ کلبی بڑٹٹر کو ان کے عوض سات غلام دے کر ان سے واپس لے کر آزاد فرما دیا۔ اور خود انہوں نے اپنے پرانے خواب کی بنا پر آپ سے شرف زوجیت کا سوال کیا' تو آمخضرت میں ان کو داخل فرما لیا۔ اور ان کا مران کی آزادی کو قرار دے دیا۔ حضرت صفیہ رہی آبی بہت ہی وفا دار اور علم دوست ثابت ہوئیں۔ آخضرت التا کیا نے بھی ان کی شرافت کے پیش نظران کو عزت خاص عطا فرمائی۔ اس سفری میں آپ نے اپنی عباء مبارک سے ان کا پردہ کرایا اور اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا ٹخنہ بچھا دیا۔ جس پر حضرت صفیہ رہی آبی نے اپنا پاؤں رکھا۔ اور اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ ۵۰ھ میں انہوں نے وفات پائی اور جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئیں۔

حفرت امام بخاری راتیج نے اس حدیث سے بہت سے مسائل کا انتخراج فرماتے ہوئے کئی جگہ اسے مختراور مطول نقل فرمایا ہے۔ یماں آپ کے پیش نظروہ جملہ مسائل ہیں جن کا ذکر آپ نے ترجمۃ الباب میں فرمایا ہے اور وہ سب اس حدیث سے بخوبی ثابت ہوتے ہیں کہ حضرت صفیہ بڑاتھ اوندی کی حیثیت میں آئی تھیں۔ آپ نے ان کو آزاد فرمایا اور سفر میں اپنے ہمراہ رکھا۔ اس سے باب کا مقدد ثابت ہوا۔

### ١١٢ - بَابُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

حرمت مراد ہے نین مردار اور بتول کی تجارت حرام ہے۔

٢٢٣٦ حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَهُوَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْخِ: ((إِنَّ اللَّهُ وَزَسُولُهُ حَرُّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْنَةِ وَالْحِنْزِيْر وَالْأَصْنَامِ. فَقَيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لأَ، هُوَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ رَمُولُ اللهِ ﴿ عِنْدَ ذَلِكَ : ((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شَحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمٌّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)). قَالَ أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحُمِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ:كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ.

[طرفاه في : ٤٢٩٦، ٤٦٣٣].

#### باب مردار اور بتول كابيجنا

(۲۲۳۹) ہم سے قتیہ نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے برید بن ابی حبیب نے بیان کیا ان سے عطاء بن ابی رہاح نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما فی رہاں ہے اللہ علیہ و سلم سے سا وجج کہ کے سال آپ نے فرملیا آپ کا قیام ابھی کمہ بی میں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب مردار 'سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دے دیا ہے۔ اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! مردار کی چربی کے متعلق کیا تھم ہے؟ اس ہم کشتیوں پر طبتے ہیں۔ کھالوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے جراغ بھی جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ حرام ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو برباد وہ حرام ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو برباد کر اسے بیچا اور اس کی قیت کھائی۔ ابو عاصم نے کما کہ ہم سے کر اسے بیچا اور اس کی قیت کھائی۔ ابو عاصم نے کما کہ ہم سے عبدالحمید نے بیان کیا 'ان سے برید نے بیان کیا' انہیں عطاء نے لکھا کہ جس نے جراخمید نے بیان کیا' انہیں عطاء نے لکھا کہ جس نے جراخمید نے بیان کیا' انہیں عطاء نے لکھا کہ جس نے جراخمید نے بیان کیا' انہیں عطاء نے لکھا کہ جس نے جراخمید نے بیان کیا' انہیں عطاء نے لکھا علیہ و سلم سے۔

کہ ۸ ھ میں فتح ہوا ہے۔ مردار کی چربی' اکثر علماء نے اس کے متعلق سے بتلایا ہے کہ اس کا بیخنا حرام ہے اور اس سے نفع استین کے اس کا بیخنا حرام ہے اور اس سے نفع استین کے اس کا بیخنا حرام ہے اور اس سے جس کی صراحت میں آئی ہے۔ یعنی چڑا جب اس کی دباغت کرئی جائے' اگر کوئی پاک چیز ناپاک ہو جائے جیسے کشری یا کپڑا تو اس کی بیج جمهور علماء کے نزدیک جائز ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی مرحوم فرماتے ہیں رسول اللہ التی آجائے نے فرمایا ہے ان الله و رسوله حوم بیع المحمو و المعبنة والحنزیر والاصنام لینی اللہ اور اس کے رسول ساتھ کیا نے شراب مردار 'سور اور بنول کی تجارت کو حرام قرار ویا ہے اور نیز آپ نے فرمایا۔ ان الله اذا حرم شینا حوم نعنه بے شک خداوند تعالی نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا 'قواس کی قیمت کو بھی حرام کیا ہے۔ یعنی جب ایک چیز سے نفع اٹھانے کا طریق مقرر ہے مثلاً شراب پینے کے لئے ہے۔ اور بت صرف پرستش کے لئے۔ پس اللہ نے ان کو حرام کر دیا۔ اس کے اس کی حکمت کا نقاضا ہوا کہ ان کی تھے بھی حرام کی جائے۔ اور نیز آپ نے فرمایا مھو المبغی حبیث یعنی زائید کی اجرت خبیث ہے۔ اور آنخضرت ماتی کے کسب سے نمی فرمائی ہے۔

میں کتا ہوں کہ جس مال کے حاصل کرنے میں گناہ کی آمیزش ہوتی ہے' اس مال سے نفع حاصل کرنا بدو وجہ حرام ہے۔ ایک تو یہ
کہ اس مال کے حرام کرنے اور اس سے انتفاع نہ حاصل کرنے میں معصیت سے باذ رکھنا ہے۔ اور اس قتم کے معاملہ کے دستور جاری
کرنے میں فساد کا جاری کرنا اور لوگوں کو اس گناہ پر آبادہ کرنا ہے۔ دو سری وجہ بیہ ہے کہ لوگوں کی وانست میں اور ان کی سمجھ میں مثن مبھی سے حیلہ پیدا ہوتا ہے اور اس عمل کی خبات ان کے علوم میں اس مثن اور اس اجرت کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور لوگوں کے نفوس میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لئے آپ نے شراب کے باب میں اس کے نچو ڑنے والے اور نچروانے والے اور چیئے والے اور لے جانے والے اور جس کے پاس لے جارہا ہے ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ کیونکہ معصیت کی اعانت اور اس کا پھیلانا اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا بھی معصیت اور ذمین میں فیاد پر پاکرتا ہے۔

حضرت جارین عبداللہ بی بی اس مدیث کے راوی ہیں' ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے' انصار میں سے ہیں۔ قبیلہ سلم کے رہنے والے ہیں۔ ان کا شار ان مشہور صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے مدیث کی روایت کثرت سے کی ہے۔ بدر اور جملہ غزوات میں جن کی تعداد اٹھارہ ہے' یہ شریک ہوئے۔ شام اور مصر میں تبلیغ و تعلیمی سفر کئے۔ آخر عمر میں بینائی جاتی رہی تھی۔ ان سے جماعت کثیرہ نے اصادیث کو نقل کیا ہے۔ ہو سال کی عمر میں ساک مدینۃ المنورہ میں وفات پائی۔ جب کہ عبدالملک بن مروان کی حکومت کا زمانہ تھا۔ کما جاتا ہے کہ محابہ بھی تھی سب سے آخر میں وفات پانے والے ہی بزرگ ہیں۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ آمین۔

ماہ رمضان المبارک ۸ھ مطابق ۱۳۰۰ء میں مکد شریف فتح ہوا۔ اس وقت نبی کریم متھیا کے ساتھ وس ہزار صحابہ کرام رہی تھے۔ اس طرح کتب مقدسہ کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی 'جس کا ترجمہ یہ ہے۔

" فداوند سینا سے آیا اور شعیر سے طلوع ہوا اور فاران کے بہاڑ سے ان پر چکا۔ دس بزار قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک آتی شریعت ان کے لئے تھی۔ وہ قوم کے ساتھ کمال افلاص سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں اور وے تیرے قدموں کے نزدیک ہیں اور تیری تعلیم کو مانیں گے۔ " (تورات احتیٰء ۲ ساس ۲۳)

اس تاریخی عظیم فتح کے موقعہ پر آپ نے ایک خطاب عام فرمایا۔ جس میں شراب ' مردار ' سور اور بنوں کی تجارت کے متعلق بھی ہے احکامات صادر فرمائے جو یمال بیان ہوئے ہیں۔

(نوث) تورات مطبوعه کلکته ۱۸۲۲ء سامنے رکھی ہوئی ہے اس سے بد پیش گوئی نقل کر رہا ہوں (راز)

### باب کتے کی قیمت کے بارے میں

١١٣ - بَابُ ثَـمَنِ الْكَلْبِ

امام شافعی رطانید اور جمهور علماء کابی قول ہے کہ مطلقاً کسی کتے کی ربیج جائز نہیں' سکھایا ہوا ہو یا بن سکھایا ہوا۔ اور اگر کوئی اس کو مار ڈالے تو اس پر ضان لازم نہیں آتا۔ اور امام مالک رمایٹیہ کے نزدیک ضان لازم ہو گا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رمایٹیہ کے نزدیک شکاری اور فائدہ مندکتے کی بیج درست ہے۔

٣٣٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ اللهِ عَنْ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَعْيِّ، وَخُلُوان الْكَاهِنِ).

(۲۲۳۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خبردی انہیں ابن شہاب نے انہیں ابی بکربن عبدالرحمٰن مالک نے خبردی انہیں ابن شہاب نے انہیں ابی مسعود انصاری رضی اللہ عند نے کہ رسول اللہ مالیہ ہے کے گئیہ منابع کے قیمت وانہیہ کی اجرت اور کابن کی اجرت سے منع فرایا تھا۔

[أطرافه في: ٢٢٨٢، ٣٤٦، ٥٣٤٦.].

عرب میں کائن لوگ بہت تھے جو آئندہ کی باتیں لوگوں کو بتلایا کرتے تھے۔ آج کل بھی ایسے دعویدار بہت ہیں۔ ان کو اجرت دینا یا شیرینی پیش کرنا قطعاً جائز نہیں ہے نہ ان کا بیسہ کھانا جائز ہے۔

حَدْثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوِنُ بِنُ أَبِي حَدِثْنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوِنُ بِنُ أَبِي جَحَيْفَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَأَمَرَ بِمَحَاجِمَةٍ فَكَسَرْت فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَأَمَرَ بِمَحَاجِمَةٍ فَكَسَرْت فَسَأَلْتُهُ عَنْ فَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَى اللهِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَى اللهِ فَلَى اللهِ وَمَن الدُم وَتَمَن الْكَلْب، وكسب الأَمَةِ. وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتُوشِمَة، وآكِلَ اللهِ المُصَوِّرَ).

(۲۲۳۸) ہم سے تجاج بن منهال نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد کیا کہا کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ایک پچھالگانے والے (غلام) کو خرید رہے ہیں۔ اس پر میں نے اس کے متعلق ان سے پوچھاتو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں نے اس کے متعلق ان سے پوچھاتو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے خون کی قیت 'کتے کی قیت 'باندی کی (ناجائز) کمائی سے منع فرمایا تھا۔ اور گودنے والیوں اور گدوانے والیوں 'سود کینے والوں اور دینے والوں پر لعنت کی تھی 'اور تصویر بنانے والے پر کھی لعنت کی تھی ۔

راجع: ٢٠٨٦]

ا خون کی قیمت سے پچھنالگانے والے کی اجرت مراد ہے۔ اس مدیث سے بدم جواز ظاہر ہوا گردو سری مدیث جو ذکور ہوئی الکیا اور اس پچھنا اس سے یہ مدیث منوخ ہو پکل ہے۔ اس مدیث میں صاف ذکور ہے کہ آخضرت سائی کیا نے خود پچھنا لگوایا اور اس پچھنا لگانے والے کو اجرت اوا فرمائی۔ جس سے جواز ثابت ہوا۔ کتے کی قیمت کے متعلق ابوداؤد میں مرفوعاً موجود ہے کہ جو کوئی تم سے کتے کی قیمت طلب کرے اس کے ہاتھ میں مٹی ڈال دو' گرنسائی میں جابر بڑاٹھ کی روایت ہے کہ آپ نے شکاری کتے کو مستشیٰ فرمایا کہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ زانیہ کی اجرت جو وہ زنا کرانے پر حاصل کرتی ہے' اس کا کھانا بھی ایک مسلمان کے لئے قطعاً حرام ہے' کازاً یمال اس اجرت کو لفظ مرسے تعبیر کیا گیا۔ کابن سے مراد فال کھولنے والے اور

اس فتم کے سب وہ لوگ شال ہیں جو ایسے پاکھنڈوں سے پیہ حاصل کرتے ہیں۔ وھو حوام بالاجماع لما فیہ من اخذ العوض علی امر باطل یہ جموث پر اجزت لینا ہے جو بالاجماع حرام ہے۔ گودنے والیاں اور گدوانے والیاں جو انسانی جم پر سوئی سے گود کر اس میں رنگ بحر دیتی ہیں۔ یہ پیشہ بھی حرام اور اس کی آمدنی بھی حرام ہے۔ اس لئے کہ کسی مسلمان مرد عورت کو زیبا نہیں کہ وہ اس کا مرتکب ہو۔ سود لینے والوں پر اس طرح دینے والوں پر ، ہروو پر لعنت کی گئی ہے۔ بلکہ گواہ اور کاتب اور ضامن تک پر لعنت وارد ہوئی ہے کہ سود کا وصندا انتا ہی برا ہے۔ تصویر بنانے والوں سے جانداروں کی تصویر بنانے والے لوگ مراد ہیں۔ ان سب پر لعنت کی گئی اور ان کا پیشہ ناجائز قرار دیا گیا۔



یج سلم اسکو کتے ہیں کہ ایک مخص دو سرے مخص کو نقذ روپیہ دے اور کے کہ اتنی مدت کے بعد مجھ کو تم ان روپوں کے بدل میں اتنا غلہ یا چاول فلاں فتم والے دینا۔ یہ بالا جماع مشروع ہے۔ عام بول چال میں اسے بدھنی کہتے ہیں۔ جو روپیہ دے اسکو رب السلم اور جس کو دے اسے مسلم الیہ اور جو مال دینا ٹھرائے اسے مسلم فیہ کہتے ہیں۔ بچے سلم پر لفظ سلف کا بھی اطلاق ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لفظ سلف اہل عراق کی لغت ہے اور لفظ سلم اہل تجازکی لغت ہے الی بچے کو عام محاورہ میں لفظ بدھنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

باب ماپ مقرر کرے سلم کرنا

(۲۲۳۹) ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا کہ کم کو اساعیل بن علیہ نے خردی انہیں عبداللہ بن کثیر علیہ نے خردی انہیں عبداللہ بن کثیر نے انہیں ابو منهال نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنها نے بیان کیا کہ جب نی کریم ساتھ کیا ہمینہ تشریف لائے تو (مدینہ کے) لوگ بھلوں میں ایک سال یا دوسال کے لیے بچے سلم کرتے تھے۔ یا انہوں نے یہ کہا کہ دوسال اور تین سال (کے لئے کرتے تھے) شک اساعیل کو ہوا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی

١ - بَابُ السَّلَمِ فِي كَيْلِ مَعْلُومِ
 ١ - ٢٢٣٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَلِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى نَجِيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِى الْمَيْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْمَيْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

تھجور میں بچے سلم کرے اسے مقررہ پیانے یا مقررہ وزن کے ساتھ

ہم سے محرفے بیان کیا کما کہ ہم کو اساعیل نے خبردی ان سے ابن

انی مجیج نے بیان کیا کہ بھے سلم مقررہ پیانے اور مقررہ وزن میں ہونی

فَقَالَ : ((مَنْ سَلَّفَ فِي تَـمْرِ فَلْيُسْلِفْ
 فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ)).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيْحٍ بِهَذَا . . ((فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ)).

آأطرافه في : ۲۲٤٠، ۲۲٤١، ۲۲۲٥].

جو چزیں ماپ قول کر بیچی جاتی ہیں ان میں ماپ قول ممراکر سلم کرنا چاہئے۔ اگر ملپ قول مقرر نہ کئے جائیں قوید بھے سلم کیسینے جائز نہ ہوگی الغرض اس بھے کے لئے ضروری ہے کہ وزن مقرر ہو اور مدت مقرر ہو ورنہ بہت سے مفاسد کا خطرہ ہے۔ ای

چاہے۔

کرنی چاہئے۔

لئے مدیث ہذامیں اس کے لئے یہ تاکید کی گئی۔

٧- بَابُ السَّلَمِ فِي وَزْنَ مَعْلُومٍ وَعَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الْمِنْهَالُ عَنِ ابْنِ عَبْنُسَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالُ عَنِ ابْنِ عَبْنُسَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : ((قَلْمَ النّبِيُ الله السَّنَتَينِ وَالنّلاَثَ، فَقَالَ : ((مَنْ أَسْلَفَ السَّنَتَينِ وَالنّلاَثَ، فَقَالَ : ((مَنْ أَسْلَفَ السَّنَتَينِ وَالنّلاَثَ، فَقَالَ : ((مَنْ أَسْلَفَ السَّلَفَ عَلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ اللّهِ اللّهَ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ )).

باب بع سلم مقرره وزن کے ساتھ جائز ہے

(۴۳۴۴) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا 'انہیں سفیان بن عیبینہ نے خردی 'انہیں ابن ابی نجیج نے خردی 'انہیں عبداللہ بن کیرنے ' انہیں ابو منہال نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عبان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مرینہ تشریف اللہ علیہ و سلم مرینہ تشریف لائے ' تو لوگ کھجور میں دو اور تین سال تک کے لئے بھے سلم کرتے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جے کی چیز کی بھے سلم کرتے گئی سلم کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جے کی چیز کی بھے سلم کرنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ جے کی جیز کی بھے سلم کرنی ہے 'اسے مقررہ وزن اور مقررہ مدت کے لئے معمرا کر

مثلاً سو روپے کا اتنے وزن کا غلمہ آج سے پورے تین ماہ بعد تم سے وصول کروں گا۔ یہ طے کر کے خریدار نے سو روپیہ ای وقت اوا کردیا۔ یہ تج سلم ہے 'جو جائز ہے۔ اب مرت پوری ہونے پر وزن مقررہ کا غلمہ اسے خریدار کو ادا کرنا ہو گا۔

ہم سے علی نے بیان کیا' ان سے سفیان نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابن ابی نجیج نے بیان کیا۔ (اس روایت میں ہے کہ) آپ نے فرمایا تیج سلف مقررہ وزن میں مقررہ مدت تک کے لئے کرنی چاہئے۔
یمال تیج سلم پر لفظ سلف بولا گیا ہے۔

(۲۲۳۱) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا 'ان سے سفیان نے بیان کیا 'ان سے ابومنهال سے ابی منهال سے ابی منهال نے بیان کیا کہ بین کیرنے 'اور ان سے ابومنهال نے بیان کیا کہ بین نے حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها سے

حَدُّنَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْد اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ وَقَالَ : ((فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)). [راجع: ٢٢٣٩]

٧٤١ - حَدُّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ اللهِ بْنِ كَثِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْدٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ.. وَقَالَ : ((فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنُ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ)). [راجع: ٢٢٣٩]

لائے اور آپ نے فرمایا کہ مقررہ وزن اور مقررہ مدت تک کے لئے ( اپنے سلم) ہونی چاہئے۔

سنا انہوں نے فرمایا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (مدینہ) تشریف

کیل اور وزن سے ماپ اور تول مراد ہیں۔ اس میں جس چیز سے وزن کرنا ہے کلو یا قدیم سیر من۔ یہ بھی جملہ باتیں طے ہونی ضروری ہیں۔

 وَحَدُثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدُ حِ. حَدُثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدُ حِ. وَحَدُثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ. قَالَ حَدُثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدُثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدُثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدُثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَني مُحَمَّدٌ أو عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: ((اخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةً فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةً فِي السَّلَفِ، فَشَالُتُهُ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ اللهِ عَنْهُ وَلَيْ بَنُ اللهِ عَنْهُ وَلَيْ بَنِ اللهِ عَلْمَ وَالنَّمْنِ) عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ مِثْلُ وَلَيْ بَكُو وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّيْنِ وَالنَّمْنِ) وَسَأَلْتُهُ أَلْ وَلِكَ. وَالنَّمْنِ) وَسَأَلْتُهُ أَلِي الْمُ عَلْلَ ذَلِكَ.

[طرفاه في : ۲۲٤٤، د۲۲٥٦.

[طرفاه في : ۲۲٤٥، ۲۲۲۵].

حفظ فرماتے ہیں۔ اجمعوا علی انه ان کان فی السلم مایکال اویوزن فلابد فیه من ذکر الکیل المعلوم والوزن المعلوم فان کان فیما لایکال و لایوزن فلابد فیه من عدد معلوم لیتی اس امریر اجماع ہے کہ بھے سلم میں جو چیزیں ماپ یا وزن کے قابل ہیں ان کا وزن مقرر ہونا ضروری ہے۔ حدیث فدکورہ سے ان کا وزن مقرر ہونا ضروری ہے۔ حدیث فدکورہ سے معلوم ہوا کہ مدینہ میں اس فتم کے لین دین کا عام رواج تھا۔ فی الحقیقت کاشتکاروں اور صناعوں کو بیشگی سرمایہ کی شرورت ہوتی ہے جو اگر نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سے:

سند میں حضرت وکیج بن جراح کا نام آیا۔ اور ان سے بہت ی احادیث مروی ہیں۔ کوفہ کے باشندے ہیں۔ بقول بعض ان کی اصل نیٹا پور کے قریہ سے جہد انہوں نے بشام بن عروہ اور اوزاعی اور توری وغیرہ اساتذہ صدیث سے حدیث کی ساعت کی ہے۔ ان کے تلافہ میں اکابر حضرات مثلاً حضرت عبداللہ بن مبارک امام احمد بن حنبل کیکی بن معین اور علی بن مدین بھی نظر آتے ہیں۔ بغداد میں رونق افروز ہو کر درس حدیث کا حلقہ قائم فرمایا۔ فن حدیث میں ان کا قول قابل اعتاد تشلیم کیا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی بڑا تھ صحابی ہیں ، حدیبیہ اور خیر میں اور اس کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ اور بیشہ مدینہ میں قیام فرمایا۔ یمال تک کہ آنخضرت سڑھیا کی وفات کا حادثہ سامنے آگیا۔ اس کے بعد آپ کوف تشریف لے گئے: ۸۵ھ میں کوف میں ہی انتقال فرمایا۔ کوف میں انتقال فرمایا۔ کوف میں انتقال کرنے والے یہ سب سے آخری صحابی رسول سڑھیا ہیں۔ ان سے امام شعبی وغیرہ نے روایت کی ہے۔

امام شعبی عامرین شرحیل کونی مشہور ذی علم اکابر میں سے ہیں۔ حضرت عمر بڑاتھ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے۔ بہت سے محابہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے پانچ سو محابہ کرام رہی تھا۔ حفظ حدیث کا یہ ملکہ خدا داد تھا کہ بھی کوئی حرف کاغذ پر نوٹ نہیں فرمایا۔ جو بھی حدیث سنی اس کو اپنے حافظہ میں محفوظ کر لیا۔ امام زہری کما کرتے تھ کہ دور حاضرہ میں حقیقی علماء تو چار ہی دیکھے سے ہیں۔ لیخی این مسیب بدینہ میں شعبی کوفہ میں 'حسن بھرہ میں اور محول شام میں۔ بعمر ۸۲ سال ۱۹۴ مد میں انتقال فرمایا۔ رحمہ اللہ رحمہ اللہ

# ۳- بَابُ السَّلَمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ باب اس شخص سے سلم كرناجس كے پاس اصل مال ہى أَصْل مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْدَهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مثلاً ایک فخص کے پاس محبور نہیں ہے اور کی نے اس سے محبور لینے کے لئے سلم کیا۔ بعض نے کہا اصل سے مراد اس کی بنا ہے' مثلاً غلہ کی اصل تھیتی ہے اور میوے کی اصل درخت ہے۔ اس باب سے بیہ غرض ہے کہ سلم کے جواز کے لئے اس مال کامسلم الیہ کے پاس ہونا ضروری نہیں۔

إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّنَنَا مَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الشَّيْبَانِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمُحَالِدِ قَالَ: ((بَعَثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ وَأَبُوبُردَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُوفَى رَضِي اللهُ عَنْهُمَا فَقَالاً: سَلَّهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ اللهِ عَنْهُمَا فَقَالاً: سَلَّهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ اللهِ عَنْهُ اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ وَاللهُ عِيْدِ وَاللهُ عِيْدِ اللهِ عَلْهُ مِ الْمِنْطَةِ وَاللهُ عِيْدُ اللهِ أَجَلِ مَعْلُومِ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَنْدَهُ ؟ قَالَ: مَا قَلْدُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ. ثُمُ بَعَثَانِي إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عَنْدَهُ ؟ قَالَ: مَا كَنْ أَصْدُابُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ. ثُمُ بَعَثَانِي إِلَى عَنْ ذَلِكَ. ثُمْ بَعَثَانِي إِلَى عَنْ ذَلِكَ. ثُمُ اللهُ وَنَ عَلَى عَلْهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَى اللهُ اللهُ مُ حَرْثُ كَانَ أَصْدُابُ النّبِي عَلَى اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

أَمْ لاَ)). حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهَذَا وَقَالَ: ((فَنسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ)). وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَن سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ: ((وَالزَّيْتِ)). حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ: ((فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ)).

بھی ہے یا نہیں۔ ہم سے اسحاق بن شاہین نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے خلا بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ان سے محمد بن ابی محلا دبن عبداللہ نے بیان کیا ان سے شیبائی نے ان سے محمد بن ابی مجالد نے بی حدیث اس روایت میں بیر بیان گیا کہ ہم ان سے گیہوں اور جو میں بیج سلم کیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن ولید نے بیان کیا ان ان سے سفیان نے ان سے شیبائی نے بیان کیا اس میں انہوں نے زیون کا بھی نام لیا ہے۔ ہم سے قتیب نے بیان کیا ان سے جریر نے بیان کیا ان سے شیبائی نے اور اس میں بیان کیا کہ گیہوں 'جو اور منقی میں ربیع سلم کیا کرتے تھے)

[راجع: ۲۲۲۴،۲۲٤۲]

ا بیس سے ترجمہ باب نکائے ہے لین اس بات کو ہم دریافت نہیں کرتے تھے کہ اس کے پاس مال ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا سلم ا ایکنیک ہوتھ سے کرنا درست ہے۔ مسلم فیہ یا اس کی اصل اس کے پاس موجود ہو یا نہ ہو اتنا ضرور معلوم ہونا چاہئے کہ معالمہ کرنے والا ادا کرنے اور وقت پر بازار سے خریر کریا اپنی تھیتی یا مزدوری وغیرہ سے حاصل کر کے اس کے ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے ایکنیس۔ اگر کوئی محض قلاش محض ہو اور وہ بھے سلم کر رہا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دھوکہ سے اپنے بھائی مسلمان کا بیہ بڑپ کرنا پہتا ہے۔ اور آج کل عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ادائیگی کی نیت خالص رکھنے والے کی اللہ بھی مدد کرتا ہے کہ وہ وقت پر اداکر ویتا ہے۔ اور جس کی ہضم کرنے ہی کی نیت ہو تو قدرتی امداد بھی اس کو جواب دے دبتی ہے۔

لفظ انباط کی تحقیق میں علامہ شوکائی فراتے ہیں۔ جمع نبیط و هم قوم معروفون کانوا ینزلون بالبطانح من العراقيين قاله الجوهری واصلهم قوم من العرب دخلوا فی المعجم واختلطت انسابهم و فسدت السنتهم و یقال لهم النبط بفتحتین والنبیط بفتح اوله و کسر ثانیه و زیادة تحتانیة و انما سموا بذالک لمعرفتهم بانباط المماء ای استخراجه لکثرة معالجتهم الفلاحة و قبل هم نصاری الشام و هم عرب دخلوا فی الروم و نزلوا البطانح و یعلی هذا قوله من انباط الشام و قبل هم طائفتان طائفة اختلطت بالمعجم و نزلوا البطانح و طائفة اختلطت بالروم و نزلوا الشام (نبل الاوطان) لینی لفظ انباط نبیط کی جمع ہے۔ یہ لوگ ابل عراق کے پھرلیے میدانوں میں سکونت پذیر ہوا کہ کہا گیا ہے اور ابلی نوائد کی ان می کو کہتے ہی اس کے کہ یہ والی کہا گیا ہے اور بائی نوائد کی ان می کو کہتے ہیں۔ ای نبیت ان کو خاص ملکہ تعا۔ انباط کہا گیا ہے اور بائی نکالئے کا ان کو خاص ملکہ تعا۔ انباط کہا گیا ہے کہ یہ سام کے نصار کی تھے جو نسلا عرب تھے۔ گر روم میں بائی کو ادی شام میں مقیم ہو گئے۔ روایت میں بھی لفظ انباط الشام اس پر والات کر رہا ہے۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ ان کے وو گروہ تھے۔ گر روم میں ایک گوہ کہوں کے میا تھا کہوں ہوں کی کہوں کے میا کوہ کہوں کے دور گروہ تھے۔ ہو گیا تعال کر کے عراقی میدانوں میں سکونت پذیر تعا۔ اور دو مراگروہ دومیوں سے تعال طور پر مسلمانان ایک تعارفی ایس کے بیان کیا کہ میں جو گیا آئی کہ بیا کہ میں کہو کہوں کیا گیا ہو کہا کہا کہ میں کے میان کیا کہا کہ میں نے قال کے نوائوں کیا کہا کہ میں نے قال کے نوائوں کے کہا کہا کہ میں کو کا کہوں کیا کہا کہ میں نے نوائوں کیا کہا کہ میں نے قال کے نوائوں کیا کہا کہ میں نے نوائوں کیا کہا کہ میں نوائوں کو کہا کہا کہ میں نوائوں کیا کہا کہ میں کیا کہا کہ میں کیا کہا کہ میں نوائوں کیا کہ کیا کہا کہ میں نوائوں کیا کہا کہ کیا کہا کہ میں نوائوں کیا کہا کہ میں کو کوئوں کیا کہا کہ میں کوئوں کوئوں کیا کوئوں کو

الْبَخْتَرِيّ الطَائِيُّ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ قَالَ: نَهَىَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ يَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يُؤْكُلُ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ. ۚ فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنْ؟ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِيهِ: حَتَّى يُحْرِّزُ)). وَقَالَ مُعَاذٌّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَبُو الْبَحْتَرِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿(نَهَى النَّبَيُّ

[طرفاه في : ۲۲٤٨، ۲۲۲٥٠].

محور کے درخت میں بیج سلم کے متعلق یوچھا' تو آپ نے فرمایا کہ ورخت پر پھل کو بیچنے سے آنخضرت ماٹھیا نے اس وقت تک کے لئے منع فرمایا تھاجب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے یا اس کاوزن نہ کیاجا سکے۔ ایک فخص نے بوچھا کہ کیا چیزوزن کی جائے گی۔ اس پر مطلب سے ہے کہ اندازہ کرنے کے قابل ہو جائے 'اور معاذ نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرونے کہ ابوالبخری نے کما كه ميس في ابن عباس في الله عن كريم الني الم عن كيا تعاد

ابوالبختری طائی ہے سنا' انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس جھائیا ہے

پر می مدیث بیان کیا۔

ترا اس کا مطلب سے ہے کہ جب تک اس کی پختگی نہ کھل جائے اس وقت تک سلم جائز نہیں کیوں کہ سے سلم خاص درختوں سے چل پر ہوئی۔ اگر مطلق مجور میں کوئی سلم کرے تو وہ جائز ہے۔ کو درخت پر پھل فکے بھی نہ ہوں۔ یامسلم الیہ کے یاس درخت بھی نہ ہوں۔ اب بعض نے کما کہ یہ مدیث ور حقیقت بعد والے باب سے متعلق ہے۔ بعض نے کماای باب سے متعلق ہے۔ اور مطابقت یول ہوتی ہے کہ جب معین درختوں میں باوجود درختوں کے سلم جائزنہ ہوئی تو معلوم ہوا کہ درختوں کے وجود سے سلم پر کوئی اثر شیں پڑا۔ اور اگر درخت نہ ہوں جو مال کی اصل ہیں جب بھی سلم جائز ہو گی ، باب کا یمی مطلب ہے۔

باب درخت پر جو تھجور لگی ہوئی ہواس میں بیچ سلم کرنا

٤- بَابُ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ این جس صورت میں کہ ہم کو بھروسہ ہو جائے کہ یہ درخت یقینا پھل دیں گے بلکہ پھل اب پختہ ہونے کے قریب عی آگیا ہے تو ان حالات میں درخت پر لکی ہوئی مجوروں میں کے سلم جائز ہے۔

(۲۲۳۵٬۲۲۸) بم سے ابوالولید نے بیان کیا کماکہ بم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے عمرونے' ان سے ابوالخری نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر الله الله على مولى مو يع ملم کے متعلق بوچھا' تو انہوں نے کما کہ جب تک وہ کی قابل نہ ہو جائے اس کی بیے سے آخضرت ساتھ نے منع فرمایا ہے۔ ای طرح چاندی کو ادھار' نفز کے بدلے بیچے سے بھی منع فرمایا۔ پھریس نے رجع سے منع فرمایا تھاجب تک وہ کھائی نہ جاسکے یا (بی فرمایا که) جب ٧٢٤٧، ٢٢٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ فَقالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْع النُّحْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بنَاجز. وَسُأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ السَّلَمِ فِي النُّخُلِّ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النُّحْلِ حَتَّى يُؤْكُلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ حَتَّى يُوزَقَ)). [راجع: ٢٢٤٦،١٤٨٦]

**(396)** تك وہ اس قابل نہ ہو جائے كہ اسے كوئى كھاسكے اور جب تك وہ

تولنے کے قابل نہ ہوجائے۔

٢٢٤٩، ٢٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدُّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ۚ رَضِيَ اللَّهُ ۚ عَبْثُهُمَا عَنْ السَّلَمِ فِي النُّخْلِ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﴿ اللَّهُ عَنْ بَيْع النَّمَر حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَن الْوَرِق بالذُّهُبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﴾ فَقَالَ: نَهَى النَّحْلُ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ : وَمَا يُوزَنُّ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ : حَتَّى يُحْرَزُ)). [راجع: ٢٢٤٦، ٢٢٤٦]

(۵۰ ۲۲۲۹) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کماکہ ہم سے غندر نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عمون نان سے ابوالبخرى نے كه ميں نے ابن عمر بھات اس كھوركى درخت پر بھے سلم کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم مٹھائیا نے پھل کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک وہ نفع اٹھانے کے قابل نہ ہو جائے' اس طرح چاندی کو سونے کے بدلے پیچنے سے جب کہ ایک ادھار اور دو سرا نفذ ہو منع فرمایا ہے۔ پھریس نے ابن عباس جہ اس پوچھاتوانہوں نے کماکہ نبی کریم ماٹا پیلے نے مجور کو درخت پر بیچنے سے جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ ای طرح جب تک وہ وزن كرنے كے قابل نہ ہوجائے منع فرمايا ہے۔ ميں نے بوچھاكہ وزن كئے جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک صاحب نے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کما کہ مطلب میرے کہ جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے که وه اندازه کی جاسکے۔

باب سلم يا قرض مين ضانت دينا

(۲۲۵۱) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یعلیٰ بن عبیداللہ نے بیان کیا کما ہم سے اعمش نے بیان کیا ان سے ابراہیم ن ان سے اسود نے بیان کیا ان سے ام المومنین حضرت عاکشہ صديقة رضى الله عنهان بيان كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایک یمودی سے ادھار غلہ خریدا اور اپنی ایک لوہ کی زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔

٥- بَابُ الْكَفِيْلِ فِي السَّلَمِ ٧٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَن إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٌّ بنسينَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ)). [راجع: ٢٠٦٨]

تو وہ زرہ بطور ضانت يهودي كے پاس رہى معلوم ہوا سلم يا قرض ميں اگر دو سراكوكي مخص سلم والے يا قرض وار كاضامن موتو ىيە درست ہے۔

باب بیع سلم میں گروی رکھنا

(۲۲۵۲) ہم سے محمر بن محبوب نے بیان کیا کماہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم نے

٦- بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَم ٢٥٢ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ خدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ

قَالَ: ((تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِبْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: ((حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللهِ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللهُ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ عَنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ)).

ابراہیم نخعی کے سامنے بیج سلم میں گروی رکھنے کاذکر کیا اور ان نے کہ اُکہ ہم سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ہم سے اسود نے بیان کیا کہ ہم سے اللہ علیہ و سلم نے ایک یمودی سے ایک مقررہ مدت کے لئے غلہ خریدا اور اس کے پاس اپنی لوہے کی ذرہ گروی رکھ دی تھی۔

[راجع: ٢٠٦٨]

یہ سلہ تو قرآن شریف سے ثابت ہے۔ ﴿ اذا تداہنتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ﴾ (القرة: ۲۸۲) آخر تک۔ پھر فرمایا کی مشررہ وقت کے ملئے قرض لو تو کوئی چیز بطور ضانت گروی رکھ لو۔

## باب سلم میں میعاد معین ہونی چاہئے

ابن عباس بھی اور ابو سعید خدری بڑی اور اسود اور امام حسن بھری نے یمی کہا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہا اگر غلہ کا نرخ اور اس کی صفت بیان کر دی جائے تو میعاد معین کرکے اس میں بیچ سلم کرنے میں قباحت نہیں۔ اگر بیہ غلہ کسی خاص کھیت کانہ ہو'جو ابھی ٧- بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيْدٍ وَالأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ بَأْسَ في الطُعامِ الْمَوصُوفِ بسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلَ مَعْلُومٍ مِلَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ في زَرْعٍ لَـمْ يَبُدُ صَلاَحُهُ

الین اگر کسی خاص کھیت کے غلہ میں یا کسی خاص درخت کے میوہ میں سلم کرے اور ابھی وہ غلہ یا میوہ تیار نہ ہوا ہو تو سلم کین اگر کسی خاص کھیت اور خاص بیداوار میں بھی سلم کرنا درست ہے۔ اس کی وجہ سے ہے درست نہ ہوگی۔ لیکن تیار ہونے کے بعد خاص کھیت اور خاص بیداوار میں بھی سلم کرنا درست ہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ جب تک غلہ یا میوہ اترے گایا نہیں۔ احتال ہے کہ کسی آفت ارضی یا سادی سے بید غلہ اور میوہ تباہ ہو جائے پھردونوں میں جھڑا ہو۔ (وحیدی)

حضرت امام بخاری رہائیے نے یہ باب لا کر شافعیہ کا رد کیا جو سلم کو بن میعاد لیٹنی نقذ بھی جائز رکھتے ہیں۔ حنفیہ اور مالکیہ امام بخاری کے موافق ہیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ کم ہے کم مدت کیا ہوئی چاہیے۔ پندرہ دن سے لے کر آدھے دن تک کی مدت کے مختلف کے مختلف اقوال ہیں۔ طحاوی نے تین دن کو کم ہے کم مدت قرار دیا ہے۔ امام محمد رہائیے نے ایک ممینہ مدت ٹھمرائی ہے۔

حضرت امام حسن بھری روائیے جن کا یمال ذکر ہے ابوالحن کے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت ابو سعید ہے زید بن ثابت بڑائی کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کے والد ابوالحن کا نام بیار ہے یہ قبیلہ بنی سبکی یہ بیان سے ہیں۔ بیار کو رہے بنت نفر نے آزاد کیا تھا۔ امام حسن بھرنی جب فلام ہیں ان کے والد ابوالحن کا نام بیار ہے یہ قبیلہ بنی سبکی یہ مناورہ مقام ولادت ہے۔ حضرت عمر بڑائی نے اپنے ہاتھ سے کھبور منہ میں چبا کر ان کے تاو سے لگائی۔ ان کی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بڑائی کی خدمت کرتی تھیں۔ بیا او قات ان کی والدہ کمیں جلی جاتیں تو حسن بھری کو بہلانے کے لئے حضرت ام سلمہ بڑائی ان کے منہ میں دے ویا کرتی تھیں یہاں تک کہ ان کی والدہ لوٹ کر آئیں تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بڑائی اللہ کو سکر آئیں تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بڑائی کے رضای فرزند ثابت ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں جس علم و حکمت پر امام حسن بھری برائی ہے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑائی ہے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑائی ہے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑائی ہے بھی کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑائی ہے بھی ہے بعد یہ بھرہ چلے آئے۔ انہوں نے حضرت عثان بڑائی کو دیکھا۔ اور کما گیا ہے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑائی ہے بھی ہو جس یہ حضرت علی بڑائی کے بعد یہ بھرہ چلے آئے۔ انہوں نے حضرت عثان بڑائی کو دیکھا۔ اور کما گیا ہے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑائی ہے بھی کہ بھی ہے بعد یہ بھرہ چلے آئے۔ انہوں نے حضرت عثان بڑائی کو دیکھا۔ اور کما گیا ہے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑائی ہے بھی کے بعد یہ بھرہ چلے آئے۔ انہوں نے حضرت عثان بڑائی کو دیکھا۔ اور کما گیا ہے کہ مدینہ میں یہ حضرت علی بڑائی کے بعد یہ بھرہ چلے تھے۔ انہوں نے حضرت عثان بڑائی کو دیکھا۔ اور کما گیا ہے کہ مدینہ میں یہ میں میں کو دیکھا۔ اور کما گیا ہے کہ مدینہ میں بھرت علی کی شاک

398

طے۔ لیکن بھرہ میں ان کا حضرت علی بڑی ہے ملنا صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ حضرت حسن بھری جس وقت بھرہ کو جا رہے تھے تو وہ وادی قرئی بی میں تھے اور حضرت ابد موی اشعری عضرت اور قرئی بی میں تھے اور حضرت ابد موی اشعری عضرت اللہ بین عباس بڑی تھے اور دو مرے اکار صحابہ سے روایت کی ہے۔ اور ان سے بھی ایک بڑی جماعت تابعین اور رقع تابعین نے روایات کی چیں۔ وہ اپنے زمانہ میں علم و فن 'زہد و تقوی و عبادت اور ورع کے امام تھے۔ رجب اس میں وفات پائی۔ حضرنا الله معهم و جمع الله بیننا و بینهم فی اعلی علیین۔ آمین

٣٠٢٥٣ - حَدَثَنَا أَبُو نُفَيْمٍ قَالَ حَدُّتَنا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَيْيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَيْيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمِنْهَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ النَّمَارِ فِي النَّمَارِ اللهُ الْمَالِثُونَ فِي النَّمَارِ السَّنَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: ((أَسْلِفُوا فِي النَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ)). الشَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ)). وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدُّتَنا ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ وَقَالَ : ورأَيْنِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ)). ((في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ)).

[راجع: ٢٢٣٩]

الراسع، ١٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُفَيْاتُ عَنْ مُحَمَّدُ سُفْيانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدُ بُنِ أَبِى مُجَالِدٍ قَالَ: ((أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سُتَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سُتَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى وَعَبْدِ اللهِ بْنُ أَنْتَدَادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُمَا عَنْ السَّلَفِ فَقَالاً: كُنّا نُصِيْبُ الْمَعَالِنِمَ عَنْ السَّلَفِ فَقَالاً: كُنّا نُصِيْبُ الْمَعَالِنِمَ عَنْ السَّلَفِ فَقَالاً: كُنّا نُصِيْبُ الْمُعَالِنِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَقَالاً: كُنّا نُصِيْبُ الْمَعَالِنِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَقَالاً: كُنّا نُصِيْبُ الْمُعَالِنِمَ الْمُعَالِنِمَ مَعْ رَسُولِ اللهِ فَقَالاً: كُنّا نُصِيْبُ الْمُعَالِنِمَ أَنْ اللهُ فَيْ وَلَا أَبْلِطُ مِن السَّلِي اللهُ الل

سفیان (۲۲۵۳) ہم سے ابو قعیم نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیدینہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیدینہ نے بیان کیا اس سے ابن البی نجیج نے ' ان سے عبداللہ بن عباس نے ' ان سے ابوالمنهال نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عتمانے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تولوگ پھلوں میں دواور تین سال تک کے لئے بیج سلم مقررہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں ہدایت کی کہ پھلوں میں بیج سلم مقررہ بیانے اور مقررہ مدت کے لئے کیا کرو۔ اور عبداللہ بن ولید نے کہا' بیانے اور وزن کی تعیین کے ساتھ " ( بیج صلم مونی چاہئے)

(۳۲۵۳٬۵۵۱) ہم سے محدین مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو عبداللہ نے خبردی انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان نے خبردی انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان نے خبردی انہیں محدین ابی مجالد نے کہا کہ جھے ابو بردہ انہیں سلیمان شیبانی نے انہیں محدین ابی مجالد نے کہا کہ جھے ابو بردہ اور عبداللہ بن افجا اونی اور عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنما کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے ان دونوں حضرات سے بیج سلم کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے ذمانے میں غنیمت کامال پاتے 'پھرشام کے انباط (ایک کاشکار قوم) ہمارے یہاں آتے تو ہم ان سے گیموں'جو اور منق کی بج کا سلم ایک مدت مقرد کرکے کرلیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھریں سلم ایک مدت مقرد کرکے کرلیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھریں نے بوچھا کہ ان کے پاس اس وقت یہ چزیں موجود بھی ہوتی تھیں یا نہیں ؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق ان سے پچھ بوچھے

ہی نہیں تھے

زَرْعٌ؟ قَالَ تُنتِجُ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ

ذَلِكَ)). [راجع: ٢٢٤٢، ٢٢٤٣]

٨- بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنتِجَ النَّاقَةُ

باب بيع سلم مين به ميعادلگاناكه جباو نثنى بچد بخ

یہ جاہیت کا روائج تھا۔ مینے اور دن تو متعین نہ کرتے 'جالت اس درجہ کی تھی کہ او نٹنی کے جننے کو وعدہ ٹھراتے۔ گواد نٹنی اکثر قریب قریب ایک سال کی مت میں جنتی ہے۔ محر پھر بھی آگے پیچھے کی دن کا فرق ہو جاتا ہے اور نیز نزاع کا باعث ہو گا'اس لئے الی مت لگانے سے منع فرمایا۔

٢٥٦ - حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ أَخْبَرَنَا جُويُرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبدِ اللهِ أَخْبَرَنَا جُويُرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى النَّبيُّ اللهُ الْحَبَلَةِ فَنَهَى النَّبيُّ اللهُ عَنْ). فَسُرَهُ نَافِعٌ: إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا عَنِ). فَسُرَهُ نَافِعٌ: إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا. [راجع: ٢١٣٣]

(۲۲۵۱) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا انہیں جو رہے نے خبر دی انہیں باقع نے اور ان سے عبد الله رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ لوگ اونٹ وغیرہ حمل کے حمل ہونے کی مت تک کے لئے بیچ تھے۔ نبی کریم اللہ اللہ کی تفییر سے منع فرملا۔ نافع نے حبل الحبلة کی تفییر یہ کی دیمال تک کہ او نشی کے بیٹ میں جو پچھ ہے وہ اسے جن یہ کی دیمال تک کہ او نشی کے بیٹ میں جو پچھ ہے وہ اسے جن یہ کی دیمال تک کہ او نشی کے بیٹ میں جو پچھ ہے وہ اسے جن

پراس کا پچہ بڑا ہو کر وہ پچہ جنے جیسے دو سری روایت میں اس کی تصریح ہے۔ اس میعاد میں جمالت تھی۔ دو سرے دھو کہ تھا کہ معلوم نہیں وہ کب پچہ جنتی ہے۔ پھراس کا بچہ زندہ بھی رہ جاتا ہے یا سرجاتا ہے۔ اگر زندہ رہے تو کب حمل رہتا ہے، کب وضع حمل ہوتا ہے۔ ایسی میعاد اگر سلم میں لگائے تو سلم جائز نہ ہوگی۔ کو عاد تا اس کا وقت معلوم بھی ہو سکے۔



باب شفعه کاحق اس جائداد میں ہو تا ہے جو تقسیم نہ ہوئی ہوجب خد بندی ہوجائے توشفعند کاحق باتی نہیں رہتا

١ - بَابُ الشُّفْعَةِ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ،
 فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ

شفد کتے ہیں شریک یا ہمائے کا حصہ وقت بھے کے اس کے شریک یا ہمانی کو جرأ نظل ہونا۔ امام بخاری کتے جیل کہ جرجی ا المیسی اور امام احمد روائت ہے کہ جانور ہیں ہے اور کی منقولہ جائیداد ہیں نہیں اور شافعہ اور حفیہ حقیہ کتے میں کہ شفعہ صرف جائیدہ غیر منقولہ ہیں ہوگا۔ اور شافعیہ کے نزدیک شفعہ صرف شریک کو طع گانہ ہمانیہ کو اور امام ابو حفیلہ دھنجہ کے نزدیک ہمانیہ کو بھی حق شفعہ ہے اور اہلحدیث نے اس کو افتیار کیا ہے۔ وہی ماحوذہ لفة من الشفع و هو الزوج و قبل من الزبادة و فیل من الاعانة و فی الشرع انتقال حصة شریک الی شریک کانت انتقلت الی اجنبی بمثل العوض المسمی و لم یختلف العلماء فی مشروعیتها (فنح) اور وہ شفع سے ماخوذ ہے جس کے معنی جو ڑا کے ہیں۔ کما گیا کہ زیادتی کے معنی میں ہے۔ بعض نے کما اعانت کے معنی میں ہے۔ شرع میں ایک کے حصہ کو اس کے دو سرے شریک کے حوالہ کرنا' جب کہ وہ کچھ قیمت پر کی اجنبی کی طرف نتقل ہو رہا ہو۔ اس کی مشروعیت پر علماء کا اتفاق ہے۔

٣٢٥٧ - حَدُّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدُّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن جَابِرِ بْنِ غَبْدِ اللَّحْمَنِ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((فَضَى عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((فَضَى رَسُولُ اللهِ فَلَى بالشَّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصَرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شَفْعَةً)). [راجع: ٢٢١٣]

(۲۲۵۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا' ان سے معمر نے بیان کیا' ان سے زہری نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ہراس چیز میں شفعہ کاحق دیا تھاجو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو۔ لیکن جب حدود مقرر ہو گئیں اور راستے بدل دیئے گئے تو پھر حق شفعہ باتی نہیں رہتا۔

تر میں کے کہا کہ اہم ابر صنیفہ رہاتی اور اہام شافعی رہاتی اور اہام مالک رہاتی کا ندہب سے ہے کہ اگر شریک نے شفیع کو بھے کی المیت کے شفیع کو بھے کی تو شفیع کو حق شفعہ نہ پنچ گا اور اس میں اختلاف ہے کہ بائع کو شفیع کا خبر دینا واجب ہے یا مستحب۔

## ٧– بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

وَقَالَ الْمَحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيَعَتْ شَفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرِهَا فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.

٢٢٥٨ – حَدَّثَنَا الْمَكَيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمَ بَنُ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمَ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ: مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ: ((وقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ فَجَاءَ الْسِمِسُورُ بْنُ مَحْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْسِيِّ الْمَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي مَوْلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي

# باب شفعہ کاحق رکھنے والے کے سامنے بیچنے سے پہلے شفعہ پیش کرنا

محم نے کہا کہ اگر بیچنے سے پہلے شفعہ کاحق رکھنے والے نے بیچنے کی اجازت دے دی تو پھراس کاحق شفعہ ختم ہو جاتا ہے۔ شعبی نے کہا کہ حق شفعہ رکھنے والے کے سامنے جب مال بیچا گیا اور اس نے اس بیچ پر کوئی اعتراض نہیں کیا تو اس کاحق شفعہ باقی نہیں رہتا۔

(۲۲۵۸) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو ابن جر تے نے خبردی انہوں نے کما کہ ہم کو ابن جر تے نے خبردی انہوں نے کما جھے کو ابراہیم بن میسرہ نے خبردی اللہ عنہ انہیں عمرو بن شرید نے کما کہ میں سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا تھا کہ مسور بن مخرمہ بڑھٹ تشریف لاے اور اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھا۔ اتنے میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع بڑھٹ بھی آگئے اور فرمایا کہ اے سعد! تمہارے قبیلہ میں جو میرے دو گھریں انہیں تم خرید لو۔ سعد بڑھٹ بولے کہ بخدا میں تو میرے دو گھریں انہیں تم خرید لو۔ سعد بڑھٹ بولے کہ بخدا میں تو

دَارِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ وَا للهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا. قَالَ الْمِسْوَرُ وَاللهِ لَتَبْتَاعِنَّهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: وَا للهِ لاَ أَزِيْدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفِ مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةٍ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَقَدْ أَعْطِيْتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ، وَلَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولَ: ﴿(الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطِيتُكَهَا بَأَرْبَعَةِ آلافٍ وَأَنَا أَعْطِي بِهَا

خَـمْسَمِائَةِ دِينَارِ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ).

[أطرافه في : ۲۹۷۷، ۲۹۷۸، ۲۹۸۰،

۱۸۴۲].

یہ حدیث بظاہر حنفیہ کی دلیل ہے کہ ہمسایہ کو شفع کا حق ہے۔ شافعیہ اس کی بیہ تاویل کرتے ہیں کہ مراد وہی ہمسایہ ہے جو جائیداد میعه میں بھی شریک ہوتا کہ حدیثوں میں اختلاف باقی نہ رہے۔

٣- بَابُ أَيُّ الْجَوَارِ أَقْرَبُ؟

معلوم ہوا کہ حضرت امام بخاری را تیج بھی حضرت امام ابو حذیفہ راتیج کے ساتھ متفق ہیں کہ ہمسایہ کو حق شفعہ ثابت ہے۔

شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيُّهِمَا أُهْدِي؟

٢٢٥٩ - حَدُّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ ح. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا

قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ

قَالَ: ((إلَى أَقْرَبهمَا مِنْكِ بَابًا)).

[طرفاه في : ٥ ٢٥٩، ٢٠٢٠].

ترید کے اسلانی نے کما اس سے شفعہ کا جواز ثابت نہیں ہو تا۔ حافظ نے کما کہ ابو رافع کی حدیث ہمسایہ کے لئے حق شفعہ ثابت كرتى ہے۔ اب اس مديث سے امام بخارى روائل نے يہ نكالا كه اگر كئي بسائے ہوں تو وہ بسايہ حق شفعه ميں مقدم سمجما جائے گاجس کا دروازہ جائیداد مبیعہ سے زیادہ نزدیک ہو۔



انہیں نہیں خریدوں گا۔ اس یر مسور رہائھ نے فرملیا کہ نہیں جی تہیں خریدنا ہو گا۔ سعد رہائھ نے فرمایا کہ پھر میں چار بزار سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ اور وہ بھی قسط وار۔ ابو رافع بڑاٹھ نے فرمایا کہ مجھے یانچ سو دیناران کے مل رہے ہیں۔ اگر میں نے رسول الله مالی ایک زبان سے یہ نہ سا ہو تا کہ پروی اپنے پروس کا زیادہ حق دار ہے۔ تو میں ان گھروں کو چار ہزار پر تمہیں ہرگزنہ رہتا۔ جب کہ مجھے یائچ سو دیناران ك مل رب بير - چنانچه وه دونول كر ابو رافع بناتند نے سعد بناتند كو دے دیئے۔

باب کون پڑوی زیادہ حق دارہے

ہیں اس دونول میں سے کس کے پاس مدیہ جھیجوں؟ آب نے فرمایا

کہ جس کادروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو۔

(۲۲۵۹) ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا(دوسری سند)اور مجھ سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے شابہ نے بیان کیا' ان سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابوعمران نے بیان کیا کما کہ میں نے طلح بن عبداللہ سے سنا اور ان سے عائشہ

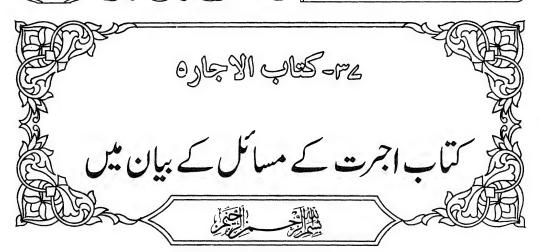

# ١ بَابُ اسْتِنْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، وَقُولُ اللهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِيْنُ﴾ والحازِنُ الأَمينُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعمِلْ مَنْ أَرَادَهُ.

# باب کسی بھی نیک مرد کو مزدوری پرلگانا اور اللہ تعالیٰ کابیہ فرمانا

کہ اچھا مزدور جس کو تو رکھے دہ ہے جو زور دار' امانت دار ہو' اور امانت دار ہو' اور امانت دار ہو' اور امانت دار خزانچی کا ثواب اور اس کا بیان کہ جو شخص حکومت کی درخواست کرے اس کو حاکم نہ بنایا جائے۔

اجارہ کے معنی مزدوری کے بیں اصطلاح میں بیر کہ کوئی مخص کسی مقررہ اجرت پر مقررہ مدت کیلئے اپنی ذات کا کسی کو مالک بنا

٢٢٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي
 جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَبِي مُوسَى
 الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ الله عَنه قَالَ: قَالَ
 النَّبِيُّ قَلَّةً: ((الْخَازِنُ الأَمِيْنُ الَّذِي يُؤَدِّي
 مَا أَمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْن)).

[راجع: ١٤٣٨]

٢٢٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيَى
 عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ
 هِلاَلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى
 رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَ: ((أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ

(۲۲۹۰) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے ابوبردہ بزید بن عبداللہ نے کما کہ میرے دادا 'ابو بردہ عامر نے مجھے خبر دی اور انہیں ان کے باپ ابوموئ اشعری رہے ہے کہ رسول اللہ المجھے نے فرمایا 'امانت دار خزانجی جو اس کو حکم دیا جائے 'اس کے مطابق دل کی فراخی کے ساتھ (صدقہ ادا کردے) وہ بھی ایک صدقہ کرنے والوں ہی میں سے ہے۔

(۲۲۷۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا'کما کہ ہم سے یجیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے قرة بن خالد نے کما کہ مجھ سے حمید بن ہلال نے بیان کیا' ان سے ابو بردہ نے بیان کیا اور ان سے ابو موکیٰ اشعری بڑاٹھ کے کہ میں رسول کریم طان کیا کی خدمت میں آیا۔ میرے ساتھ

هُ مَعِيَ رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَقَالَ: لَنْ -أو لا - نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مِن أَرَادَهُ)). [أطرافه في : ٣٠٣٨، ٤٣٤١، ٣٤٣٤) 371F3 TTPF3 P31V3 1017, VC17, YV1V].

(میرے قبیلہ) اشعرے دو مرد اور بھی تھے۔ میں نے کما کہ مجھے نہیں معلوم کہ بیہ دونوں صاحبان حاکم بننے کے طلب گار ہیں۔ اس پر آپ ا نے فرمایا کہ جو شخص ماکم بننے کاخود خواہش مندہو 'اسے ہم ہر گر حاکم نہیں بنائیں گے۔ (یہال راوی کوشک ہے کہ آنخضرت مٹھالام نے لفظ لن يالفظ لا استعمال فرمايا)

آی این استان الفظ " اجارات " اجارة کی جمع ہے۔ اجارہ لغت میں اجرت لینی اس مزدوری کو کہتے ہیں جو کسی مقررہ فدمت پر جو مقرره

عدت تک انجام دی گئی ہو' اس کام کے کرنے والے کو دینا' وہ نقذیا جنس جس مقررہ صورت میں ہو۔ مزدوری پر اگر کسی نیک اجھے امانت دار آدمی کو رکھا جائے 'تو کام کرانے والے کی ہید عین خوش قتمتی ہے کہ مزدور اللہ سے ڈر کر پوراحق ادا کرے گا ادر کسی کو تابی سے کام نہ لے گا۔ باب استیجار الرجل الصالح منعقد کرنے سے حفرت امام بخاری رواٹیے کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کے لئے مردوری کرناکوئی شرم اور عار کی بات نہیں ہے اور نیک صالح لوگوں سے مردوری پر کام کرانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ ہر دو کے لئے باعث برکت اور اجر و ثواب ہے۔

اس سلسلہ میں امام بخاری روائیے نے آیت ﴿ ان خیر من استاجرت ﴾ نقل فرماکر اپنے مقصد کے لئے مزید وضاحت فرمائی ہے اور بتلایا ہے کہ مزدوری کے لئے کوئی طاقتور آدمی جو امانت دار بھی ہو مل جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ باری تعالی نے آیت ندکورہ میں حضرت شعیب ملائقا کی صاحبزادی کی زبان پر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے والد ہے گھر پہنچ کر بیر کہا کہ بلیا جان! ایبا زبردست اور امانت دار نوکر اور کوئی نمیں طے گا۔ حضرت شعیب مالنکا نے یوچھا کہ تھے کیونکر معلوم ہوا۔ انہوں نے کما وہ پھرجس کو دس آدی مشکل سے اٹھاتے تھے' اس جوان لینی حضرت موی طالق نے الیلے اٹھا کر پھینک دیا۔ اور میں اس کے آگے چل رہی تھی۔ حیا دار اتا ہے کہ میرا کیڑا ہوا ے اڑنے لگا تو اس نے کما کہ میرے پیچے ہو کر چلو۔ اور اگر مین غلط رائے پر چلنے لگوں تو پیچے ے ایک ککری سیدھے رائے پر پھینک دینا۔ اس سے سمجھ کر سیدھا راستہ جان لوں گا اور اسی پر چلوں گا۔

حضرت موی طابق کابی عین عالم شباب تها اور حیا اور شرم کابی عالم اور خدا تری کابی حال که وخز شعیب عابق کی طرف نظرا شاکر و کھنا بھی مناسب نہ جانا۔ اس بنا پر اس لڑکی نے حضرت شعیب علائھ سے حضرت موی علائھ کا ان شاندار لفظوں میں تعارف کرایا۔ ہر عال امیر المحد ثین امام بخاری روایت نے ب سلسلہ کتاب البیوع اجارات یعنی مزدوری کرنے سے متعلق جملہ مسائل تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔

باب کے آخر میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص از خود نوکر یا حاکم بننے کی درخواست کرے۔ اور اس کے حاصل کرنے کے لئے وسائل ڈھونڈھے ' بادشاہ اور حاکم وقت کا فرض ہے کہ ایسے حریص آدمی کو ہرگز حاکم نہ بنائے اور جو نوکری سے بھاگے اس کو اس نوکری پر مقرر کرنا چاہئے بشرطیکہ وہ اس کا اہل بھی ہو۔ وہ ضرور ایمانداری اور خیرخواہی سے کام کرے گا۔ لیکن بیہ اصول صرف اسلامی پاکیزہ ہدایات سے متعلق ہے جس کو عمد خلافت راشدہ ہی میں شاید برتا گیا ہو۔ ورنہ اب تو کوئی اہل ہو یا نہ ہو محض خویش بروری کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اور اس زمانہ میں تو نوکری کا حاصل کرنا اور اس کیلئے دفاتر کی خاک چھاننا ایک عام فیشن ہو گیا ہے۔ سلم شریف کتاب الامارت میں می حدیث مزید تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ علامہ نووی رمایتے اس کے زمل میں فرماتے ہیں۔ فال

العلماء والحكمة في انه لا يولي من سال الولاية انه يوكل اليها ولا تكون معه اعانة كما صرح به في حديث عبدالرحمن بن سمرة السابق و

اذالم تكن معه اعانة لم يكن كفنا ولا يولى غيرالكف ولان فيه تهمه للطالب والحريص (نووى) لين طلب گار كو امارت نه دى جائ اس ين حكمت سيب كه وه امارت پر مقرر كيا جائ گاگراس كو اعانت حاصل نه بوگى جيسا كه حديث عبدالرحن بن سمره بين صراحت ب اور جب اس كو اعانت نه طے گى تو اس كا مطلب سيد كه وه اس كا اہل ثابت نه بوگا۔ اور اليب آدمى كو امير نه بنايا جائ اور اس بين طلب گار كے لئے خود تهمت بھى ہے اور اظمار حرص بھى۔ علماء نے اس كى صراحت كى ہے۔

صدیث ہذا کے آخر میں خزائجی کا ذکر آیا ہے۔ جس سے حضرت امام بخاری رطیعے نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ خزائجی بھی ایک قتم کا نوکر بی ہے۔ وہ امانت داری سے کام کرے گاتو اس کو بھی اجر و ثواب اتنا بی ملے گا جتنا کہ مالک کو ملے گا۔ خزائجی کا امین ہونا بہت ہی اہم ہے ورنہ بہت سے نقصانات کا اخمال ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل کی دو سرے مقام پر آئے گی۔

صافظ الن مجر رات من طريق فرمات ميل و قدروى ابن جرير من طريق شعيب الجبنى انه قال اسم المراة التى تزوجها موسى صفوره و اسم اختها ليا و كذا روى من طريق ابن اسحاق الا انه قال اسم اختها شرقا و قيل ليا و قال غيره ان اسمهما صفورا و عبرا و انهما كانتا توا ما و روى من طريق على ابن ابى طلحة عن ابن عباس فى قوله ان خير من استاجرت القوى الا مين قال قوى فيما ولى امين فيما استودع وروى من طريق ابن عباس و مجاهد فى آخرين ان اباها سالها عمارات من قوته و امانته فذكرت قوته فى حال السقى و امانته فى غض طرفه عنهما و قوله لها امشى خلفى و دلينى على الطريق و هذا اخرجه البيهقى باسناد صحيح عن عمر بن الخطاب و زادفيه فزوجه اقام موسى و معه يكفيه او يعمل له فى رعاية غنمه (فتح البارى)

وخر حفرت شعیب بیلتا کی دو سری بمن کا نام دولیت بین که جس عورت سے حفرت مولی بیلتا کی دوسی کے دولیت بین کہ جس عورت سے حفرت مولی بیلتا کے دولیت میں اس کا نام صفورہ تھا اور اس کی دو سری بمن کا نام دولیت بیف نے دو سری بمن کا نام مجرا تھا۔ اور بعض نے دولیت بوش نے کوئی اور نام بتایا ہے۔ اور بعض کی تحقیق یہ کہ پہلی کا نام صفورہ اور دو سری بمن کا نام عجرا تھا۔ اور یہ دونوں جو ڑکے ساتھ بیک وقت بیدا ہوئی تعیس۔ حضرت ابن عباس بی ان کی تا ہم اللہ ہیں ان کو زمہ دار دالی بنایا جائے۔ اور امین (امانت دار) ان چیزوں کے لیے جو اس کو سونی جائیں۔ اور ابین (امانت دار) ان چیزوں کے لیے جو اس کو سونی جائیں۔ اور ابین عباس بی ان کی تو ہم منقول ہے کہ اس کے دالد نے اپنی لڑی سے پوچھا کہ تم نے اس کی قوت اور امانت کے متعلق کیا عباس بی تھوں کے بیا کہ اس کے دالد نے اپنی لڑی سے پوچھا کہ تم نے اس کی قوت اور امانت کے متعلق کیا دیکھوں کے بیا کریا بیا نے کہ سلہ میں ان کی قوت کا بیان کیا۔ اور امانت کا ان کی آتھوں کے بیا کرنے کے سلملہ میں دیکھا۔ تو آبوں نے فرمایا کہ میرے پیچھے چھے چلو اور جب کہ دو آگے چل رہی تھیں اور قدم کا بعض حصہ حضرت موئ بیلتا کو نظر آگیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے چھے چلو اور راست سے بچھ کو مطلع کرتی چلو۔ پس حضرت شعیب بیلتا کی خصرت موئ بیلتا کی ضدمت میں مقیم دینے اور حضرت موئ بیلتا کی خدمت میں مقیم دینے کا شرف عاصل ہوا۔ اپنی ضدہ سے بردھا دیے۔ اس طرح پورے دس سال حضرت موئ بیلتا کی خدمت میں مقیم دینے کا شرف عاصل ہوا۔

حدیث عتبہ بن منذر میں مروی ہے۔ قال کنا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ان موسلی اجر نفسه ثمان سنین اوعشرا علی عفة فوجه و طعام بطنه اخرجه ابن ماجة وه کتے ہیں کہ ہم رسول الله طاق کے خدمت میں تھے آپ نے فرمایا که حضرت موکی علاق نے آٹھ سال یا دس سال کے لئے اپنے نفس کو حضرت شعیب علائے کی طازمت کے سرد کر دیا۔ تاکه آپ شکم پری کے ساتھ ازدواجی زندگی میں عفت کی زندگی گذار سکیں۔

المجموع شرح المهذب للاستاذ المحقق محمد نجيب المطبعي مي كتاب الاجاره كے ذيل مي لكھا ہے۔ يجوز عقد الاجارة على المنافع المباحة والدليل عليه قوله تعالٰى فان ارضعن لكم فاتوهن اجور هن (الجزء الرابع عشر' ص: ٢٥٥) ليني متافع مباح كے اوپر مزدوري كرنا جائز ہے جيساكه ارشاد باري ہے اگر وہ مطلقہ عورتي تممارے بچول كو دودھ بلائيں تو ان كو ان كى مزدوري اداكر دو۔

معلوم ہوا کہ مزدوری کرنے کرانے کا ثبوت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے ہے اور یہ کوئی ایبا کام نمیں ہے کہ اسے شرافت کے خلاف سمجھا جائے جیسا کہ بعض غلط فتم کے لوگوں کا تصور ہوتا ہے اور آج تو مزدوروں کی دنیا ہے، ہر طرف مزدوروں کی تنظیم ہیں۔ مزدور آج کے دور میں دنیا پر حکومت کر رہے ہیں جیسا کہ مشاہرہ ہے۔

## باب چند قیراط کی مزدوری پر بکریاں چرانا

(۲۲۹۲) ہم سے احمد بن مجمد کی نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو بن کیلی نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو بن کیلی نے بیان کیا کا ان سے اور ان سے ابو ہر یہ وہ فاقت نے کہ نی کریم طاق کے دادا سعید بن عمرو نے اور ان سے ابو ہر یہ وہ فاقت نے کہ نی کریم طاق کے ابنا ہم میں بھیجا جس نے بمریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیم نے پوچھا کیا آپ نے بھی بمریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں! کبھی میں بھی مکہ والوں کی بمریاں چند قیراط کی شخواہ پر چرایا کہ ہاں! کبھی میں بھی مکہ والوں کی بمریاں چند قیراط کی شخواہ پر چرایا

امیرالمحد ثین حضرت امام بخاری رطانع کا مقصد باب یہ ہے کہ مزددری کے طور پر بحریاں چرانا بھی ایک حلال پذیتہ ہے۔ بلکہ

میریک انبیاء علیم السلام کی سنت ہے۔ بکریوں پر گائے بھینس' بھیڑوں اور اونوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان کو مزدوری پر
چرانا چگانا جائز اور درست ہے۔ ہر پیغبر نے بکریاں چرائی ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ بکریوں پر رحم اور شفقت کرنے کی ان کو ابتدائے
عمر بی سے حادث ہو اور رفتہ رفتہ بنی نوع انسان کی قیادت کرنے سے بھی وہ متعارف ہو جائیں۔ اور جب اللہ ان کو یہ منصب جلیلہ
بخشے تو رحمت اور شفقت سے وہ این آدم کو راہ راست پر لا سکیں۔ اس اصول کے تحت جملہ انبیاء کرام کی زندگیوں میں آپ کو رحمت
اور شفقت کی جھک نظر آئے گی۔

حضرت موکیٰ عَلِيَنَا کو فرعون کی ہدایت کے لئے بھیجا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی تاکید کی جا رہی ہے ﴿ فَقُولاً لَهُ فَوَلاَ لَیَّا لَفَلَا يَیْنَا لَفَلاً يَنَا لَكُلُّ يَنَا لَكُو لَهُ يَعَالَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الحمدالله! آج مكم شریف كے اطراف ميں وادى منى ميں بيٹھ كريد سطرس لكھ رہا ہوں۔ اور اطراف كى بہاڑيوں پر نظر ۋال رہا ہوں اور ياد كر رہا ہوں كم اليك ذماند ميں بھى تھا جس ميں رسول كريم رحمت اللطمين مائي ان بہاڑيوں ميں مكم والوں كى بكريوں چرايا كرتے تھے۔ كاش! ميں اتى طاقت ركھتاكم ان بہاڑيوں كے چپہ چپہ پر پيدل چل كر آخضرت مائي كے نقوش اقدام كى ياد تازه كر سكتا۔ صلى الله عليه و على آله و اصحابه و سلم۔

بعض لوگوں نے کما کہ اطراف مکہ میں قراریط نام سے ایک موضع تھا۔ جمال آنخضرت سی بھیل مکہ والوں کی بحمیاں چرایا کرتے تھے۔ عافظ فرماتے ہیں لکن رجح الاول لان اہل مکة لا بعرفون بھا مکانا یفال له فراریط لیعنی قول اول کہ قراریط سے درہم اور دینار کے بعض اجزاء مراد ہیں ای کو ترجیح عاصل ہے اس لئے کہ مکہ والے کی ایسے مکان سے نا واقف تھے جے قراریط کے نام سے پکارا جاتا ہو۔ وقال العلماء الحكمة في الهام الانبياء من رعى الغنم قبل النبوة ان يحصل لهم النمون برعيها على مايكلفونه من القيام بامر امتهم ليحى علماء نـ كما هم كم النبياء كو بكرى چرائر المام كم بارك مين حكمت بيه هم كه ان كو شوت سے پہلے بى ان كوچراكر امت كى الله مثل بو جائے۔ تياوت كے لئے مثل بو جائے۔

کری خود ایک ایبا بابرکت جانور ہے کہ اللہ پاک کا فضل ہو تو بکری پالنے میں چند ہی دنوں میں دارے کے نیارے ہو جائیں۔ اس لئے فتنوں کے زمانوں میں ایک ایب مخص کی تعریف کی گئی ہے جو سب فتنوں سے دور رہ کر جنگلوں میں بکریاں پالے۔ اور ان سے گذران کر کے جنگلوں میں بکریاں پالے۔ اور ان سے گذران کر کے جنگلوں ہی میں اللہ کی عبادت کرے۔ ایسے وقت میں یہ بہترین قتم کا مسلمان ہے۔ اس وقت مجد نبوی دوصة من ریاض المجند مدینہ منورہ میں یہ سلملہ نظر ثانی اس مقام پر بہنچتا ہوا حرمین شریفین کے ماحول پر نظر ڈال کر حدیث بدا پر غور کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس عظیم ملک میں برکیوں کے مزاج کے موافق کتنے مواقع پیدا کر رکھے ہیں۔ مکہ شریف میں ایک مخلص دوست کے ہاں ایک بکری دیکھی جو ۲ کلو وزن سے زیادہ دودھ دیتی تھی۔ ﴿ صدق دسول الله صلی الله علیه وسلم ما من نبی الارعی الفتح کے ۔

باب جب کوئی مسلمان مزدور نہ ملے تو ضرورت کے وقت مشرکوں سے مزدوری کرانا جائز ہے۔ کیونکہ نبی کریم ملتی لیا تھا (ان سے بٹائی پر معلمہ کیا تھا)

٣- بَابُ اسْتِنْجَارِ الْمُشْرِكِيْنَ عِندَ
 الضَّرُورَةِ، أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ
 الإسْلاَمِ وَعَاملَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ

اس باب کے مضمون سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت مسلمان کو چھوڑ کر کافر کو نوکر رکھنا' اس سے مزدوری لینا منع ہے۔ کافر

المیسین حجاج کے بعد بھی ہویا ذی امام بخاری روانٹے کا فد بس کی ہے۔ اور آنخضرت میں ہے۔ اور آنخضرت میں ہے۔ اور آنخضرت میں ہے۔ اور آنکضرت میں ہوریوں کو کاشتگاری کے کام پر اس وجہ

سے قائم رکھا کہ اس وقت مسلمان کاشتگار ایسے موجود نہ تھے' جو خیبر کے بیودیوں نے جو بظاہر وفاداری کا دم بھر کر اسلامی ذہن پر جاتا۔ اور خود مسلمانوں کی آمدن میں بڑا نقصان ہوتا۔ گرافوس کہ خیبر کے بیودیوں نے جو بظاہر وفاداری کا دم بھر کر اسلامی نشن پر کاشت کر رہے تھے اپنی اندرونی سازشوں اور مسلمانوں کے خلاف خفیہ کوششوں سے خلافت اسلامی کو پریشان کر رکھا تھا۔ چنانچہ ان کالشت کر رہے تھے اپنی اندرونی سازشوں اور مسلمانوں کے خلافت میں ان یہودیوں کی اندرونی سازشوں کو ختم کرنے اور ان کی نلپاک کوششوں کو خاک میں ملانے کے لئے ان کو خیبر سے جلا وطن کر دیا اور وہلی مسلمانوں کو آباد کر دیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آگر غیر مسلم مفید سازشی نہ ہوں تو مسلمان ان سے حسب ضرورت اپنی نوکری کرا سے ہیں۔ اس طرح مسلمان کے لئے آگر غیر مسلم کے ہاں اسے نہیں کہ وہ ایسی جگہ نوکری کرا سے جیب کی ذلت اور خواری کا احتمال ہو تو مناسب نہیں کہ وہ ایسی جگہ نوکری کرا ۔

قال ابن بطال عامة الفقهاء يجيزون استجارهم عندالضرورة الخ (فتح البارى) ليخي عام فقماء نے غير مسلموں سے مزدوري كرانے كو بوقت ضروري جائز قرار ديا ہے۔

صاحب المردب كك المن المن المن الكافر اذا استاجر مسلما اجارة معينة فمنهم من قال فيه قولان لاونه عقد يتضمن حبس المسلم فصار كبيع العبدالمسلم منه و منهم من قال يصح قولا واحدالان عليا كرم الله وجهه كان يستسقى الماء لامراة يهودية والمهذب جزء رابع عشر ص : ٢٥٩)

الشرح خبر على رواه احمد و جود الحافظ ابن حجر اسناده و لفظه جعت مرة جوعاشديدا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة

فاذا انا بامراة قد جمعت مدرا فظنتها ترید بله فقاطعتها کل ذنوب علی تمره فمددت ستة عشر ذنوبا حتی مجلت یدای ثم اتبتها فعدت لی ست عشر تمرة فاتیت النبی ( ﷺ) فاخبر ته فاکل معی منها و هذا المخبر یدل دلالة یعجز الفلم من استقصاء ماتوحی به من بیان ماکانت الصحابة علیه من الحاجة و شدة الفاقة والصبر علی المجوع و بذل الوسع واتعاب النفس فی تحصیل القوام من العین للتعفف عن السوال و تحمل المتن و ان تاجیر النفس لا یعد دنانة و ان کان المستاجر غیر شریف او کافر اوالاجیر من اشراف الناس وعظماء هم و قد اورده عاصب المنتفی لیستدل به علی جواز الاجارة معاودة یعنی ان بفعل الاجیر عددا معلوما من العمل بعدد معلوم من الاجرة (کتاب مذکور ص ۱۲۹) یعنی علماء فی استفل به علی جواز الاجارة معاودة یعنی ان بفعل الاجیر عددا معلوما من العمل بعدد معلوم من الاجرة (کتاب مذکور ایک تو یه که تو کیا توگی ہے۔ اس بارے میں دو قول ہیں۔

ایک تو یہ کہ یہ مسلمان کو ایک طرح سے قید کرنا گویا اس مسلمان بندے کو بطور غلام بینا ہے۔ اور دو مرا قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے اس لئے کہ حضرت علی بڑیئز نے ایک یورت کو بطور غلام بینا ہے۔ اور دو مرا قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے بس لئے کہ حضرت علی بڑیئز نے ایک یموری کورت کو بطور غلام بینا تو میں اطراف مدینہ میں مزدوری کرنے لگا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا وہ کچھ مٹی کو گیا کرانا چاہتی تھی۔ میں نے اس بحد کیمور کی بیاتی کورت کو دیکھا وہ کچھ مٹی کو گیا کرانا چاہتی تھی۔ میں اس خورت کو بیکھا کی دیکھی وہ کھور دے دیں جن کو لئے کر میں آئے۔ اور میں آئے۔ اور میں اس عورت کے بیاس آئے۔ اور اس نے بیکھی چند کھوروں میں سے میرے ماتھ آپ نے بیکھی چند کھوروں کی سے میرے ماتھ آپ نے بیکھی چند کھوروں کو کہ سے میرے ماتھ آپ نے بیکھی چند کھوروں کی کورت کو دیکھا کہ کی کی کیمی کیمی خت مزدوری کرنے کے لئے تیار ہو جائے تیے 'یور کی کے لئے تیار ہو جائے تے 'یور کی کور کی کور کے دو مور کے دور کور کی کے کہور کی کی کیمی کیمی خت مزدوری کرنے کے لئے تیار ہو جائے تیے 'یور کی کور کے کے کر میں آئیدا کے اس کی کور کور کی کور کی کور کے کہور کی کور کی کے کر میں آئیدا کی مورد کی کور کی کی کے کہور کی کے کر میں آئیدا کورد کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کورد کی کورد کی کی کورد کی کو

اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شریف نفس کو کسی کی مزدوری میں ڈال دینا کوئی ذلیل پیشہ نمیں ہے۔ اگرچہ مزدوری کرانے والا خود ذلیل بھی کیوں نہ ہو۔ صاحب منتقی نے اس والا خود ذلیل بھی کیوں نہ ہو۔ صاحب منتقی نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ مزدوری مقررہ کام کے ساتھ مقررہ اجرت پر کرنا جائز ہے۔

آج کیم محرم ۱۳۹۰ه کو کعبه شریف میں بوقت تنجدیہ نوٹ لکھا گیا۔ اور ۲ صفر ۹۰ ھ یوم جعہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس پر نظر ٹانی کی گئی۔

المَّرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُونَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عُرُوةَ بْنِ الزُّبْيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ اللهِ وَأَبُوبَكُر رَجُلاً عَنْهَا : وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُ اللهِ وَأَبُوبَكُر رَجُلاً هِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيًّ هَنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيًّ هَنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيًّ هَادِيًا خِرِّيتًا - الْحِرِيِّت: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِيْنَ حِلْفِ فِي آلِ الْعَاصِي - قَدْ غَمَسَ يَمِيْنَ حِلْفِ فِي آلِ الْعَاصِي اللهِ وَالِنِ وَالِلِ وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ وَاعْدَاهُ فَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَهُمَا، وَوَاعَدَاهُ فَارَنُهُ وَلَا لَكُولًا فَاللهُ عَلَى اللهِ اللهِ وَالْعَدَاهُ فَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَهُمَا، وَوَاعَدَاهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۲۲۹۳) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا کہ ہم کوہشام بن عودہ نے خبردی انہیں معمر نے انہیں نہیں کردہ کی انہیں عردہ بن نہیں معمر نے انہیں نہیں کہ انہیں عردہ بن نہیں اور البو بکر بناتھ نے کہ ہی کریم ساتھ اور البو بکر بناتھ نے ایک مرد کو نوکر رکھا جو بنو عبد بن عدی کے خاندان سے تھا۔ اور وہ بطور ماہر راہیم مزدوری پر رکھا تھا اصدیث میں افتا فریت کے معنی راہیم میں ماہر کے ہیں۔ اس نے ابنا ہاتھ بانی وغیرہ میں ڈبو کر عاص بن وائل کے خاندان سے عمد کیا تھا۔ اور وہ کھار قریش می کے دین پر تھا۔ لیکن آخضرت ساتھ اور البو بکر مقالہ اس لئے اپنی سواریاں انہوں نے اسے دے دیں۔ اور خار تور پر تین رات کے بعد اس سے ملنے کی تاکید کی تھی۔ دیں۔ اور خار تور پر تین رات کے بعد اس سے ملنے کی تاکید کی تھی۔ دیں۔ اور حار تار تور پر تین رات کے بعد اس سے ملنے کی تاکید کی تھی۔

408

وہ شخص تین راتوں کے گذرتے ہی صبح کو دونوں حضرات کی سواریاں

لے کر وہاں حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد یہ حضرات وہاں سے عامر بن

فبیرہ اور اس دیلی راہبر کو ساتھ لے کر چلے۔ یہ مخص ساحل کے

کنارے سے آپ کولے کر چلاتھا۔

بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيْحَةَ لَيَالِ ثَلاَثٍ فَارْتَحَلاَ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيْلُ الدِّيلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ ((طَرِيْقُ السَّاحِلِ)). [راجع: ٤٧٦]

٤ - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا لَيَعْمَلَ
 لَهُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

أوْ بَعْدَ شَهْرٍ أوْ بَعدَ سَنَةٍ - جَازَوَهُمَا
 عَلَىشَرْطِهِمَاالَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ

باب کوئی شخص کسی مزدور کواس شرط پر رکھے کہ کام تین دن یا ایک ممینہ یا ایک سال کے بعد کرنا ہو گاتو جائز ہے اور جب وہ مقررہ وقت آجائے تو دونوں اپنی شرط پر قائم رہیں گے

اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری رطفتہ کی غرض ہیہ ہے کہ اجارہ میں بیہ امر ضروری نہیں ہے کہ جس وقت سے مستریخت سیستی اجارہ شروع ہو ای وقت سے کام کرے۔ جیسا کہ نبی کریم مٹھیلم نے بنی دیل کے مقرر کردہ نوکر سے تین رات بعد غار ثور پر آنے کا دعدہ لیا تھا۔

٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكُيْرٍ قَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي فَلَا قَالَتْ ((وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ فَلَقُو أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي اللَّيْلِ هَادِيًا خِرِيتًا وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ اللَّيْلِ هَادِيًا خَرِيتًا وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ عُورَ عَلَى أَنْ فَاتَاهُمَا عُرُبُ لَيْلٍ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(۲۲۹۳) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا ہما کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہ انہوں نے کما کہ ہم سے عقیل نے کہ ابن شماب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبردی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنو دیل کے ایک ماہر راہبر سے مزدوری طے کرلی تھی۔ وہ شخص کفار قریش کے دین پر تھا۔ ان دونوں حضرات نے اپنی دونوں اونٹیاں اس کے حوالہ کردی تھیں اور کمہ دیا تھا کہ وہ تین راتوں کے بعد صبح سویرے ہی سواریوں کے ساتھ غار ثوریر آجائے۔

اس مدیث میں رسول کریم طخیج کی جمرت سے متعلق ایک بزوی ذکر ہے کہ آپ اور حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ نے شب بھر سیار میں اور حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ نے شب بخص کو بطور را بہر مزدور مقرر فرما لیا تھا جو کفار قرایش کے دین پر تھا اور یہ بنو دیل میں سے تھا۔ آخیفبرت مٹھیج اور حضرت صدیق آبر بڑاتھ کو اس پر اعتاد تھا۔ اس لئے اپنی ہر دو سواریوں کو اس کے حوالہ کرتے ہوئے اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ تین را تیں گذر جانے کے بعد دونوں سواریوں کو لے کر غار ثور پر چلا آئے۔ چنانچہ اس نے ایسانی کیا۔ اور آپ ہر دو سواریوں کے لئے گران کے طور کیا۔ اور آپ ہر دو سواریوں کے لئے گران کے طور پر مقرر کیا تھا۔ اور کیا جہ دہ فریق راضی ہوں تو پر مقرر کیا تھا۔ اور کھا جائے اور ہر دو فریق راضی ہوں تو گذرنے کے بعد انجام دے۔ اس طرح آگر ایک ماہ بعد یا ایک سال بعد کی شرط پر کمی کو مزدور رکھا جائے اور ہر دو فریق راضی ہوں تو الیا معالمہ کرنا درست ہے۔

اس حدیث سے بھی ضرورت کے وقت کی معتمد غیر مسلم کو بطور مزدور رکھ لینا جائز ثابت ہوا۔ و ہذا ہوالمراد۔ الحمد لللہ کہ کعبہ شریف میں غار تورکی طرف بیٹے ہوئے یہ حدیث اور اس کی یہ تشریح حوالہ تلم کر رہا ہوں چودہ سو سال گذر رہے ہیں۔ گر حیات طیبہ کا ایک ایک ورق ہر طرح سے اتنا محفوظ ہے کہ اس نے زیادہ ممکن نہیں۔ یکی وہ غار ہے جس کو آج جبل اللور کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس میں آخضرت ما تھے اس خارے او جمر صدیق بڑھ کے ہمراہ تمن راتوں تک قیام فرمایا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس باب کے ذیل حضرت مولانا وحید الزمال مرحوم کا تشریحی نوٹ ہے ہے کہ اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری روائیے کی غرض ہے ہے کہ اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری روائیے نے بی غرض ہے کہ اجارہ میں ہے امر ضروری نہیں کہ جس وقت سے اجارہ شروع ہو ای وقت سے کام شروع کرے۔ اساعیلی نے بی اعتراض کیا ہے کہ باب کی حدیث سے بی شرط لگائی تھی کہ وہ تمنین دن کے بعد اپناکام شروع کرے۔ گریہ اعتراض صبح نہیں کیونکہ حدیث فدکورہ میں باب کی مطابقت واضح طور پر موجود ہے۔

بہ ثیوت اجارہ صاحب المدنب لکھتے ہیں۔ فقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم و ابابكر استاجر عبد الله بن الاريقط الديلى و كان خويتا و هوا خبر بمسالك الصحراء والوهاد العالم بجفرافية بلاد العرب على الطبيعة ليكون هاديا و مرشدا لهما في هجرتهما من مكة الى المدينة . تحقيق ثابت ہو گيا كه رسول كريم الم يكم اور حضرت ابو بكر خاش نے عبدالله بن اربقط ديلي كو مزدور بنايا۔ وه صحرائى رائے كابہت برا ماہر تھا۔ وہ بلاد عرب كے طبعى جغرافيہ سے بورے طور پر واقف تھا۔ اس كو اس لئے مزدور ركھا تھا۔ تاكه وه بوقت بجرت مكم كابہت برا ماہر تھا۔ وہ بلاد عرب كے طبعى جغرافيہ سے بورے طور پر واقف تھا۔ اس كو اس لئے مزدور ركھا تھا۔ تاكه وه بوقت بجرت مكم سے مدید تك آخضرت الوبكر صدیق برائش كو جس پر اعتاد ہو مزدور بناكر ركھنا ثابت ہوا۔

آج ۲۹ ذی الخبه ۸۹ سالھ کو بوقت مغرب مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کریہ نوٹ لکھا گیا۔ والحمد لله علی ذالک اور ۲ صفر یوم جعہ کو مبجد نبوی جنت کی کیاری میں بیٹھ کر اس پر نظر ٹانی کی گئی۔ والحمد لله علی ذالک۔

عار اقور پر حاضری: اس مدیث کو لکھتے ہوئے دل میں خیال قاکہ مکۃ المکرمہ میں موجود ہونے پر مناسب ہوگا کہ بجرت نبوی

کی اولین منزل نیخی غار وُر کو خود اپنی آنکھوں ہے و کھے کر عبرت حاصل کی جائے اگر چہ ہماں جانانہ کوئی رکن تج ہے نہ اس کے لئے

کوئی شرعی حکم ہے مگر ﴿ سیروا فی الارض ﴾ کے تحت بتاریخ ۲۱ محرم ۱۳۵ اس دیگر رفقائے تجابح کرام کے ہمراہ غار وُر پر جانے کا عزم کر

لیا۔ حرم شریف ہے گئی میل کا فاصلہ ہے۔ اور وہاں جانے پر چاروں طرف پہاڑی چوٹی پر نظر ڈائی گئی تو ہمت نے جواب دے دیا۔ مگر

نائم کے مطابق اندازاً دن کے گیارہ بج ہمارا قافلہ دامن کوہ وُر میں پنچ گیا۔ پہاڑی چوٹی پر نظر ڈائی گئی تو ہمت نے جواب دے دیا۔ مگر

رفقائے کرام کے عزم کو و کھے کر چر حائی شروع کی گئی۔ حال ہی تھا کہ جس قدر اوپر چڑھے جائے وہ مقام دور ہی نظر آتا جا رہا تھا۔ آخر

بیٹھ بیٹھ کر بھد مشکل تقریبا گھنڈ بحر کی محنت کے بعد غار وُر کھا ہوا تھا۔ یہ وہ غار تور ہے جس کے گئی غار ہیں جن کے اوپر عظیم پیٹروں

کی چست قدرتی طور پر بنی ہوئی ہیں۔ ایک غار پر غار وُر کھا ہوا تھا۔ یہ وہ غار تور ہے جس کے ان غار ہیں کر رسول کریم ماشکی خوت کے بعد غار وہ الله دالمنہ عاب صدیتی آکبر بڑاٹھ کو دشنوں کا خوف محس ہوا تو آخضرت کی جہر اند مراز غالفوں میں آتھ ہوئے کہ بالنین الله دالمنہ عاب صدیتی آکبر بڑاٹھ کو دور اللہ پاک نے جو بن کے ساتھ تیرا خود اللہ باک ہے دور اللہ پاک نے خود اللہ بیا کہ خود اللہ بیا کہ عزود اللہ بیا کہ خود اللہ بیا کہ خود اللہ بیا کہ خود اللہ بیا اور مارے۔ بھر بی کو دور ان کو تقریب بیاروں کو بیچا لیا۔

مار ہی اور ان کو آخضرت میں کے بیٹھنے لینے کی جگہ ہے۔ ایک طرف سے بیٹھ کردا شل ہوا جا سکا ہے۔ میں اور ہمارے درتی اندر دارے کو بیکوں کو بیچا لیا۔

عار میں اندر دو آخریوں کے بیٹھنے لینے کی جگہ ہے۔ ایک طرف سے بیٹھ کردا شل ہوا جا سکا ہے۔ میں اور ہمارے درتی ان در دارتی کو بیکا ہوں کے خود اللہ بی اندر مارے دور کو بیکا ایور مارت کے جا کہ کو میں کرد کے بیٹھنے لینے کی گئی ہو کہ ہو کے اور انس بیا کہ بعد کیا ہو بیکا ہور انس بی اندر مارے کو بیکا ہور کے بیارے میں اندر مارے کھی اندر دور آخریوں کے بیٹھنے کینے کی گئی ہو کہ ہو سکا۔ اور انس بیا کہ ہوا سکا ہے۔ میں اور ہمارے درتی اس عار کے اگر انس کرد کو انسے کی کو گئی ہو کہ کے دور انس ہو کیا کہ دور انس ہور کی کورٹ کے بیاروں کے ک

ہوئے اور سارا منظر دیکھا۔ اور بار بار قدرت النی یاد آئی رہی۔ اور تاریخ اسلام کے عظیم واقعہ کی یاد تازہ ہوتی رہی۔ چند الفاظ یادواشت غار کے اندر ہی بیش کر حوالہ قلم کئے گئے۔ جی چاہتا تھا کہ یہاں کافی دیر تھرا جائے کیونکہ منظر بہت ہی روح افزا تھا۔ گرینچ گاڑی والا منظر تھا۔ اس کئے دوستوں کے ساتھ والی کا مرحلہ طے کیا گیا۔ غار اونچائی اور راستہ پر خطر ہونے کے لحاظ سے اس قابل نہیں ہے کہ جر شخص وہاں تک جا سکے۔ چڑھنا بھی خطر ناک اور انرنا اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ چنانچہ انرنے میں دوگنا وقت صرف ہوا۔ اور نماز ظر کا وقت بھی انرتے اترتے ہی ہوگیا۔ بھد مشکل نیچ انر کر گاڑی پکڑی اور حرم شریف میں ایسے وقت حاضری ہوئی کہ ظہر کی نماز ہو چی تھی گر الجمد للہ کو دیکھا جائے سو اللہ پاک نے یہ موقع چی تھی گر الجمد للہ اولا و آخرا والصلوة والسلام علی رسول اللہ و علی صاحبہ الصدیق رضی اللہ عنہ۔

(محترم حاجی اللہ بخش صاحب بیجا پوری اور محترم حاجی منٹی حقیق الله صاحب ناظر مدرسہ دار المدی بوسف پور' بو' بی ساتھ تھے جن کی ہمت سے مجھ جیسے ضعیف کمزور نے بھی اس منزل تک رسائی حاصل کی۔ جزاہم اللہ)

### باب جماد میں کسی کو مزدور کرکے لے جانا

(۲۲۹۲) ابن جرتے نے کہا اور جھ سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا اور ان سے ان کے دادا نے بالکل ای طرح کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے ایک دوسرے مخص کا ہاتھ کاٹ کھلا۔ (دوسرے نے ایک والت کھلا۔ (دوسرے نے ایک ہاتھ کاٹ کھلا۔ (دوسرے نے این ہاتھ کھیٹیا تو) اس کا شخے والے کا دانت ٹوٹ گیا۔ اور ابو بکر وہ تھ نے اپنا ہاتھ کھیٹیا تو) اس کا شخے والے کا دانت ٹوٹ گیا۔ اور ابو بکر وہ تھ نے

آبُ الأَجيْرِ فِي الْغَزْوِ
 ٢٢٦٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةً قَالَ أَخْبِرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا) الْعُسْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَوْتَقِ أَعْمَالِي فِي الْعُسْرَةِ، فَكَانَ لِيْ أَجِيْرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعْضُ أَحْدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْطَلقَ إِلَى فَعْضُ أَحَدُهُمَا إصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْطَلقَ إِلَى فَعْضُ أَحْدُهُمُ وَقَالَ: ((أَقيدَعُ النَّبِيِّ فَي فِيكَ تَقْصَمُهَا؟)) قَالَ: أَحْسِبُهُ إَلَى الله عَنْ الله عَنْ الْفَحْلُ)).

[راجع: ١٨٤٧]

٢٢٦٦ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ
 اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدَّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ
 الصَّفَّةِ: ﴿(أَنَّ رَجُلاً عَضَّ رَجُلِ فَأَنْدَرَ
 تُشِيَّتُهُ، فأهدرَهَا أَبُوبَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ)).

#### اس كاكونى قصاص نهيس دلوايا ـ

تهم برمير اباب كامضمون اس سے ظاہر ہے كه حضرت يعلى بن اميد والله في جنگ تبوك كے سفر ميں اين ساتھ ايك اور آدى كو بطور 💯 مزدور ساتھ لگالیا تھا۔ حدیث میں جنگ تبوک کا ذکر ہے جس کو جیش العسر ہ بھی کما کیا ہے۔ المحداللہ مدینة المنورہ میں بیٹھ کر یہ نوث کھے رہا ہوں۔ یماں سے تبوک کی سومیل کے فاصلہ پر اردن کے رائے پر واقع ہے۔ اور حکومت سعودیہ ہی کا یہ ایک ضلع ہے۔ شام کے عیسائیوں نے یہاں مرحد پر اسلام کے خلاف ایک جنگی منصوبہ بنایا تھاجس کی ہروقت اطلاع آمخضرت من کیا کو ہوگئی۔ اور آے نے مافعت کے لئے پیش قدی فرائی۔ جس کی خبریا کر عیمائیوں کے حوصلے بت ہو گئے۔

یہ سفرعین موسم گرا کے شاب میں کیا گیا۔ جس کی وجہ سے مسلمان مجابدین کو بہت می تکالیف کا سامنا کرنا ہزا۔ سورہ توبہ کی گئی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی ان منافقین کا بھی جو اس امتحان میں حیلے بمانے کر کے پیچیے رہ گئے تھے۔ جن کے متعلق آیت ﴿ يَعْتَذِرُوْنَ النَّكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ اِلنَّهِمْ ﴾ (التوبد: ٩٣) نازل مولى - محر چند مخلص مومن بهي تتے جو يہي رہے والول ميں ره محتے تتے۔ بعد مي ان كى توبه قبول موئى - الحمد لله آج ٢ صغر كوم ميد نبوى مين بيثه كريد نوث كلما كيا-

٦- بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَبِيْنَ لَهُ الأَجَلَ، وَلَمْ يُبيِّنِ الْعَملَ

لِقُولِهِ : ﴿ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيُّ هَاتَيْنِ - إِلَى قُولِهِ - وَا اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلِهِ يَأْجُرُ فُلاَنًا : يُعْطِيْهِ أَجْرًا. وَمِنْهُ فِي النَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللهُ.

باب ایک هخص کوایک میعاد کے لئے نو کرر کھ لیٹااور کام بيان نه كرنا

سورة فقص مين الله تعالى في (حضرت شعيب مايئه كا قول يول) بمان فرطا ہے کہ "میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دولڑ کیوں میں سے کی کاتم ے نکاح کر دول" آخر آیت ﴿ والله على ما نقول و کیل ﴾ تك. عربوں کے ہاں یاجر فلانابول کر مراد ہو اسے العنی فلال کو وہ مزدوری دیتا ہے۔ ای لفظ سے مشتق تعزیت کے موقعہ پر بید لفظ کہتے ہیں اجرك الله. (الله تحمد كواس كا جرعطاكر)

حطرت امام بخاری وافتے يمال بلب كا مقعد بيان كرنے كے لئے صرف آيت قرآنى لائے جس مي حطرت شعيب فائل كى زبان سے ندكور ب كد انبول نے حضرت موى ويت سے يول فرمايا كديس ائى دو الركيوں سے ايك كا آپ سے ثكاح كرنا جابتا مول، اس شرطى کہ آپ آٹھ سال میرے ہاں نوکری کریں۔ یہال حضرت شعیب بینھ نے نوکری کے کام مقرر نہیں فرائے۔ ای سے مقد باب ابت ہوا۔ آیت ندکورہ میں لفظ تاجونی ندکور ہے۔ اس کی لفوی وضاحت حضرت امام نے ہوں قربائی کہ عراول میں ماجو طلانا کا محلورہ عردور کو مزدوری دین بر مستعل ب آیت یس لفظ ناجونی ای سے مشتق ب

باب اگر کوئی مخص کی کواس کام پر مقرر کرے کہ دہ گرتی ٧- بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيْمَ حَائِطًا يُرِيْدُ أَنْ يِنْقَضَّ جَازَ موئى ديوار كودرست كردے توجائزے۔

ای سے معاری لین مکان تعیر کرنے کا پیٹہ بھی ثابت ہوا۔ اور یہ کہ معاری کا پیٹہ حضرت معرف کی منع ہے۔ いかろんろんないよとらかいににして「アハム یوسف نے خردی انس این جریج نے خردی کماکہ کھے علی من

٧٣٩٧ - حَدَّلَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُزَيجٍ

أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبِرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْدٍ - يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ - وَغَيْرُهُمَا قَلَى صَاحِبِهِ - وَغَيْرُهُمَا قَلَ : يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ - وَغَيْرُهُمَا قَالَ : قَالَ نَسْعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ قَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا خَدُنْنِي أَبِيُ بْنُ كَعْبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ حَدُنْنِي أَبِي بُنُ كَعْبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَى أَبِي بُنُ كَعْبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَى : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَى : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَى : قَالَ سَعِيْدُ اللهِ فَقَى عَلَيْهِ الْمَوْدُ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مسلم اور عمروبن دینار نے سعید سے خبردی ۔ بید دونوں حضرات (سعید بن جبیر سے اپنی روایتوں میں) ایک دو سرے سے کچھ ذیادہ روایت کرتے ہیں۔ ابن بخر تی نے کہا میں نے بید حدیث اوروں سے بھی سی ہے۔ وہ بھی سعید بن جبیر سے نقل کرتے سے کہ جھے سے ابن عباس بھی شی اور ان سے ابی بن کعب رفاقتہ نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ جھے سے رسول اللہ ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا ۔ کہ پھروہ دونوں (موی اور خضر ملیما السلام) چلے۔ تو انہیں ایک گاؤں میں ایک دیوار طی بو خضر ملیما السلام) چلے۔ تو انہیں ایک گاؤں میں ایک دیوار طی بو کرنے ہی والی تھی ۔ سعید نے کہا خضر ملیلیما نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا اور ہاتھ اٹھایا وہ دیوار سید ھی ہوگی ۔ سعید نے کہا خضر ملیلیما ہوگی۔ سعید نے کہا کہ دیوار کو اپنے ہاتھ سے چھوا کہا می مزدوری کے سعید نے کہا کہ (حضرت موئی ملیلیما کی مردوری کے سعید نے کہا کہ (حضرت موئی ملیلیما کی مردوری کے سعید نے کہا کہ (حضرت موئی ملیلیما کی مردوری کے کہا کہ (حضرت موئی ملیلیما کی مراد بیہ تھی کہ) کوئی ایسی چیز مزدوری میں (آپ کو لینی چاہئے تھی) جے مراد بیہ تھی کہ) کوئی ایسی والوں نے ان کو کھانا نہیں کھلیا تھا)

ا معرت موسی میلائل اور حفرت خفر میلائل کا بید واقعہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکور ہوا ہے' ای جگہ بید دیوار کا واقعہ المیسی کی میروری کرنے کا جواز المیسی ہے جو گرنے ہی والی تھی کہ حفرت خضر میلائل نے اس کو درست کر دیا۔ ای سے اس قتم کی مزدوری کرنے کا جواز طابت ہوا۔ کیونکہ حضرت موسی میلائل کا خیال تھا کہ حضرت خضر میلائل کو اس خدمت پر گاؤں والوں سے مزدوری لینی چاہئے تھی۔ کیونکہ گاؤں والوں نے ب مروتی کا جوت ویتے ہوئے ان کو کھانا نہیں کھلایا تھا حضرت خضر میلائل نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے الهام اللی سے معلوم کر لیا تھا کہ بید ویوار بیتیم بچوں کی ہے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ وفن ہے۔ اس لئے اس کا سیدھا کرنا ضروری ہوا تا کہ تیموں کی الداو بایں طور پر ہو سکے اور ان کا فزانہ ہو کہ لوگ لوٹ کر لے جائیں۔

آج ۳ صفر کو محترم حاجی عبدالرحن سندی کے مکان واقع باب مجیدی مدینہ منورہ میں یہ نوٹ لکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک محترم کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا کرے۔ بہت ہی نیک مخلص اور کتاب و سنت کے دلدادہ ذی علم بزرگ ہیں۔ جزاہ اللہ خیرا فی الدارین۔ امید ہے کہ قار ئین بھی ان کے لئے دعائے خیر کریں گے۔

٨- بَابُ الإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

باب آوھےون کے لئے مزدور لگانا (جائز ہے)

ایک دن مخرت امام بخاری روانی کی غرض ان بابول کے لانے سے بیہ کہ اجارے کے لئے یہ ضروری نمیں کہ کم سے کم ایک دن میں کہ میں دوہر تک پھر عصر تک پھر عصر سے مغرب تک مخرب تک مخرد ری کرانے کا ذکر ہے۔ مزدوری کا معالمہ مزدور اور مالک پر موقوف ہے وہ جس طور پر جن شرائط کے تحت معالمہ طے کر لیں درست ہوگا۔

حَدَّنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ حَدَّنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِ عَنَّ أَلَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِ عَمَّلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ قَالَ: (( مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ لَيْ قَالَ: مَن يَعْمَلُ لِي مِنْ عُدُوةٍ إِلَى نِصْفُ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطِ؟ مِنْ غُدُوةٍ إِلَى نِصْفُ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطِ؟ فَعَمِلَ لِي مِنْ فَعَمِلَ لِي مِنْ فَعَمِلَ لِي مِنْ فَعَمِلَ لِي مِنْ نِصْفُ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطِ؟ فِعَمِلَ لِي مِنْ فَعَمِلَ إِلَى صَلاَةٍ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطِ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى. ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ الْعَصْرِ إِلَى اللهُ مَنْ الْعَصْرِ إِلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ الْعَصْرِ إِلَى اللهُ مَنْ الْعَصْرِ إِلَى اللهُ مَنْ الْعَصْرِ إِلَى اللهُ مَنْ الْمُعُنْ عَلَى النَّهُمُ هُمْ . النَّهُمُ مَنْ الْعَصْرِ إِلَى اللهُ ال

نید ان سے حماد بن زید ای سے ماد بن زید ان سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ابوب سختیانی نے ان سے نافع نے ان سے ابوب سختیانی نے ان سے نافع نے ان سے ابن عمر شکھ اس عمر شکھ نے کہ کی مخص نے کی مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ میرا کام ایک قیراط پر شخص نے کئی مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ میرا کام ایک قیراط پر شخص نے کئی مزدور کام پر لگائے اور کہا کہ آدھے دن سے عمر تک ایک قیراط پر میرا کام کیا۔ پھراس نے کہا کہ آدھے دن سے عمر تک ایک قیراط پر میرا کام کون کرے گا؟ چنانچہ یہ کام پھر نصادی نے کیا ، پھراس شخص نے کہا کہ عمر کے وقت سے سوری فصل کے کیا ، پھراس شخص نے کہا کہ عمر کے وقت سے سوری دوست تک میرا کام دو قیراط پر کون کرے گا؟ اور تم (امت محمدیہ) بی دولوگ ہو (جن کو یہ درجہ حاصل ہوا) اس پر یبود ونصار کی نے برا مانا وہ لوروہ کئے گئے کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہمیں کم لے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ بناؤ کیا تہمارا حق تہمیں پورا نہیں ملا؟ اس شخص نے کہا کہ ہمیں تو ہمارا حق پورا مل گیا۔ اس شخص نے کہا کہ پھر سب نے کہا کہ ہمیں تو ہمارا حق پورا مل گیا۔ اس شخص نے کہا کہ پھر سب نے کہا کہ ہمیں تو ہمارا حق پورا مل گیا۔ اس شخص نے کہا کہ پھر سب نے کہا کہ ہمیں تو ہمارا حق پورا مل گیا۔ اس شخص نے کہا کہ پھر

[راجع: ٥٥٧]

تم کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے۔ اس سے اہل سنت کا غذہب ثابت ہوا کہ اللہ کی طرف سے ثواب ملنا بطریق احسان کے ہے۔ امت محمدید پر یہ خدا کا کرم ہے کہ وہ جو بھی نیکی کرے اس کو دس گنا بلکہ بعض دفعہ اور بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ مگر ثواب پیاس وقت کا دیا جاتا ہے۔ یہ اس امت مرحومہ کی خصوصیات ہیں سے ہے۔

التینی عُمری نماز شروع ہونے یا ختم ہونے تک۔ اب یہ استدالال صحیح نہ ہوگا کہ عمر کا وقت دو مثل تک رہتا ہے۔ مافظ ا التینیکی نے کما دو سری روایت میں جو امام بخاری روائیے نے توحید میں نکال ہے یوں ہے کہ ایسا کنے والے صرف یمودی تھے۔ اور ان کا وقت مسلمانوں کے وقت سے زیادہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اساعیلی نے کما کہ اگر دونوں فرتوں نے یہ کما ہو تب ہمی حنفیہ کا استدال چل نہیں سکا۔ کس لئے کہ نصار کی حضرت مولی میں گا وار دیا وہ یمود کا زمانہ ملا کر ہے۔ کیونکہ نصار کی حضرت مولی میں گا وار دیا وہ یمود کا زمانہ ملا کر ہے۔ کیونکہ نصار کی حضر تک کا زمانہ اس حضرت عیلی وونوں پر ایمان لائے تھے۔ حافظ نے کما ان تاویلات کی ضرورت نہیں 'کس لئے کہ ظہرسے لے کر عصر تک کا زمانہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جتنا عصر اور مغرب کے بی میں ہوتا ہے۔ (وحیدی)

احادیث صیحہ واردہ کی بنا پر عصر کا وقت سایہ ایک مثل کے برابر ہو جانے پر شروع ہو جاتا ہے۔ الحمد للہ آج ہی کلہ شریف اور مدینہ شریف میں میں معمول ہے۔ ہردو جگہ عصر کی نماز ایک مثل پر ہو رہی ہے۔ اور پوری دنیائے اسلام جو ج کے لئے لاکھوں کی تعداو میں حرمین شریفین آتی ہے ان ایام میں یمال اول وقت ہی عصر کی نماز پڑھتی ہے۔ پھر بعض متعقب احناف کا سختی کے ساتھ اس کا اٹکار کرنا اور ایک مثل پر عمری نماز کا پڑھنا ناروا جانتا انتمائی جود کا ثبوت دیتا ہے۔ اس کو اندھی تقلید کماگیا ہے جس میں ہمارے یہ محرّم و معزز متعقب بھائی گرفتار ہیں۔ پھر بجیب بات یہ ہے کہ فداہب اربعہ کو برحق بھی کہتے ہیں اور عملی طور پر اس شدت کے ساتھ اس قول کا الث بھی کرتے ہیں۔ جب کہ امام شافعی اور امام احمد بن عنبل وغیرو رحمم اللہ ایک مثل پر عمری نماز کے قائل ہیں اور ظاہر ہے کہ ائمہ اربعہ میں ان اماموں کا بھی اہم مقام ہے۔ ظامہ ہے کہ عمری نماز کا اول وقت ایک مثل سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں شک و شبہ کی مطلق مخبائش نہیں ہے۔ تفصیل اپنے مقام پر گذر چکی ہے۔ الحمد لللہ مدینہ طیب حرم نبوی میں یہ نوٹ لکھنے کی سعادت طامل کر دہا ہوں۔ فلہ الحمد ولہ الفکر۔

یہ حدیث حضرت مجہتد مطلق امام الائمہ امام بخاری دولتے نے کی جگہ نقل فرماکر اس سے مختلف مسائل کا اثبات فرمایا ہے۔ اس میں یہود و نساری اور اہل اسلام کا ایک نقال تمثیلی طور پر دکھلایا گیا ہے۔ دین آسانی کی امانت پہلے یہود کو سونی گئ مگر انہوں نے اپنے دین کو بدل کر مسخ کر دیا۔ اور باہمی حسد و بغض میں گر فقار ہو کر دین کی بربادی کے موجب ہوئے۔ اس طرح گویا انہوں نے حفاظت دین کا کام بالکل بھی میں چھوڑ دیا اور وہ ناکام ہو گئے۔ پھر نساری کا نمبر آیا اور ان کو اس دین کا محافظ بنایا گیا۔ گرانہوں نے دین عیسوی کو اس قدر مسخ کیا کہ آسانی تعلیمات کی اصلیت کو جڑ اور بنیادوں سے بدل دیا۔ اور تشکیف اور صلیب پرتی میں ایسے گر فقار ہوئے کہ یہود کو بھی مات کر کے رکھ دیا۔ ان کے بعد مسلمانوں کا نمبر آیا۔ اور اللہ پاک نے اس امت کو خیر امت قرار دیا۔ اور قرآن مجید اور سنت بوی کو ان کے حوالہ کیا گیا۔ الحمد للہ قرآن مجید آج تک محفوظ ہے۔ اور سنت کا ذخیرہ محد مین کرام رحم اللہ کے ہاتھوں اللہ نے قیامت تک کے لئے محفوظ کرا دیا۔ یہ کام کا پورا کرنا ہے۔ جس پر امت کو دوگنا اجر ملے گا۔

مسلمانوں میں بھی اہل بدعت نے جو غلو اور افراط و تفریط سے کام لیا ہے وہ اگرچہ یہود و نصاریٰ سے بھی بردھ کر شرمناک حرکت ہے کہ اللہ سے بھی بردھ کر شرمناک حرکت ہے کہ اللہ کے سے مجوب رسول اللہ سے بھی اللہ سے بھی ہودہ صفات کے متعلق بے حد باطل اور گمراہ کن عقائد ایجاد کر لئے۔ اپنے خود سازیٰ سے ماختہ ائمہ کو مطاع مطلق کا ورجہ دے دیا' اور پیروں' شہیدوں' بزرگوں کے مزارات کو کعبہ و قبلہ بنالیا' بیہ حرکتیں یہود و نصاریٰ سے کم نہیں ہیں۔ گراللہ کا شکر ہے کہ ایسے غالی اہل بدعت کے ہاتھوں سے قرآن مجید محفوظ ہے۔ اور ذخیرہ سنت اصادیث صححہ کی شکل میں محفوظ ہے۔ اور ذخیرہ سنت اصادیث صححہ کی شکل میں محفوظ ہے۔ یہی وہ عظیم کارنامہ ہے جس پر اس امت کو اللہ نے اپنی نعتوں سے نوازا۔ اور یہود و نصاریٰ پر فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ پاک محفوظ ہے۔ یہی وہ عظیم کارنامہ ہے جس پر اس امت کو اللہ نے اپنی نعتوں سے نوازا۔ اور یہود و نصاریٰ پر فوقیت عطا فرمائی۔ اللہ پاک مان نظر شانی کرتے ہوئے ۲۳۳ اپریل کو یہ نوٹ حوالہ قلم کیا گیا۔ والحمد للہ علی کا مطا

٣٢٦٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُويسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ مَولَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطُّابِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُسِولَ اللهِ فَقَالَ: ((إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ على قَيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ عَلَى

(۲۲۲۹) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ جھے سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے عبداللہ بن عمر جھ کے خلام عبداللہ بن عمر بی شاک خلام عبداللہ بن عمر بین خطاب رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تمہاری اور یہود و نصاریٰ کی مثال ایس ہے کہ ایک مخص نے چند مزدور کام پر لگائے اور کما کہ ایک قیراط پر آدھے دن تک میری مزدوری کون کرے گا؟ پس یہود نے ایک قیراط پر یہ مزدوری کی نے چھر سے مزدوری کی نے بھر الم پر کام کیا۔ پھرتم لوگوں نے عصر سے نصاریٰ نے بھی ایک ایک قیراط پر کام کیا۔ پھرتم لوگوں نے عصر سے نصاریٰ نے بھی ایک ایک قیراط پر کام کیا۔ پھرتم لوگوں نے عصر سے نصاریٰ نے بھی ایک ایک قیراط پر کام کیا۔ پھرتم لوگوں نے عصر سے نصاریٰ نے بھی ایک ایک قیراط پر کام کیا۔ پھرتم لوگوں نے عصر سے نصاریٰ نے بھی ایک ایک قیراط پر کام کیا۔ پھرتم لوگوں نے عصر سے

قِيْرَاطِ قِيْرَاطِ ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى
قِيْرَاطِ قِيْرَاطِ ثُمُّ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ تَعْمَلُونَ مِنْ
صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى
قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ. فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ
وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُ
عَظَاءً، قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ
شِيْنًا؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَذَلِكَ فَصْلِى أُونِيْهِ

مغرب تک دو دو قیراط پر کام کیا۔ اس پر یہود و نصاری غصہ ہو گئے کہ ہم نے کام تو زیادہ کیا اور مزدوری ہم کو کم ملی۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ کیا میں نے تمہاراحق ذرہ برابر بھی ماراہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھراس شخص نے کہا کہ بیہ میرا فضل ہے جے چاہوں زیادہ دیتا ہوں۔

مَنْ أَشَاءُ)). [راجع: ٥٥٧]

اس روایت میں گویہ صراحت نہیں کہ نصاریٰ نے عصر تک کام کیا' گریہ مضمون اس سے نکلتا ہے کہ تم مسلمانوں نے عصر کی نماز سے سورج ڈو بے تک کام کیا۔ کیونکہ مسلمانوں کا عمل نصاریٰ کے عمل کے بعد شروع ہوا ہو گا۔ اس میں امت محدیہ کے خاتم الامم ہونے کا بھی اشارہ ہے۔ اور یہ بھی کہ ثواب کے لحاظ سے یہ امت سابقہ جملہ امم پر فوقیت رکھتی ہے۔

• ١ - بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيْرِ

(۲۲۷) ہم سے یوسف بن محمہ نے بیان کیا 'کما کہ مجھ سے بچیٰ بن سلیم نے بیان کیا' ان سے سعید بن البی سعید نے اور ان سے ابو ہر یرہ وہ ٹاٹھ نے کہ نبی کریم ساٹھ نے نے ہتایا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ تین قتم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پہ عمد کیا' اور پھروعدہ خلافی کی۔ دو سرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو جے کر اس کی قیمت کھائی۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا' پھر کام تواس سے پورالیا'لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔

باب اس امر کابیان که مزدور کی مزدوری

مارینے کا گناہ کتناہے۔

۲۲۷- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنَ أُمَيَّةً عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْهُمْ يَومَ الْقَيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَر، ورَجُلٌ اللهُ الْعَلَى بَي ثُمَّ عَدَر، ورَجُلٌ اللهَ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَر، ورَجُلٌ اللهَ أَعْلَى اللهُ أَعْلَى اللهُ عَنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)).
 أَجِيْرًا فَاسْتَوفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)).

[راجع: ۲۲۲۷]

قرآن مجید میں باری تعالی نے اکثر مقامات پر اوصاف اہل ایمان بیان کرتے ہوئے ایفائے عمد کا وصف نمایاں بیان کیا ہے۔

گریسی کے لئے قیامت کے دن خود اللہ پاک مدی بنے گا۔ اور وہ غدار بندہ مدی علیہ ہو گا۔ جس کے پاس کوئی جواب نہ ہو گا۔ اور وہ محض جس کے لئے قیامت کے دن خود اللہ پاک مدی بنے گا۔ اور وہ غدار بندہ مدی علیہ ہو گا۔ جس کے پاس کوئی جواب نہ ہو گا۔ اور وہ محض اس عظیم جرم کی بنا پر دوزخ میں و حکیلا جائے گا۔ اس لئے ایک حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی ایک علامت بتلایا گیا ہے۔ جس کے ساتھ آگر آدی خیات کا بھی عادی ہو اور جھوٹ بھی اس کی گھٹی میں داخل ہو تو پھروہ از روئے شرع محدی پکا منافق شار کیا جات ہے۔

اور نور ایمان سے اس کا دل قطعاً خالی ہو جاتا ہے۔

دو سرا جرم کی آزاد آدی کو غلام بناکرائے چ کراس کی قیت کھانا اس میں نمبروار تین جرم شامل ہیں۔ اول تو کسی آزاد کو گلام بنانا بی جرم ہے۔ پیرا خلام بنانا بی جرم ہے۔ پیرا خلام بنانا بی جرم ہے۔ ایسا ظالم انسان بھی وہ ہے جس پر قیامت کے دن اللہ پاک خود مد فی بن کر کھڑا ہو گا۔ تیسرا مجرم جس نے کس مزدور سے پورا پورا کام کرایا گر مزدوری ادا کرتے وقت اس کو دھتکار دیا۔ اور وہ غریب کلیجہ مسوس کر رہ گیا۔ یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ تھم یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پیدند خشک ہونے سے پہلے دیا۔ اور وہ غریب کلیجہ مسوس کر رہ گیا۔ یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ تھم یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پیدند خشک ہونے سے پہلے دیا۔ اور دی جائے۔ سرماید داروں کے ایسے بی پے در پے مظالم نے مزدروں کی تنظیم کو جنم دیا ہے جو آج ہر ملک میں مشکم بنیادوں پر قائم ہیں اور مزدوروں کے حقوق کی مفاقت کرتی ہیں۔ اسلام نے ایک زمانہ قبل بی اس قسم کے مفاسد کے خلاف آواز بلند کی تھی، جو اسلام کے مزدور اور غریب پرور ہونے کی اٹن دلیل ہے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔

# ١١ - بَابُ الإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى النَّيْل اللَّيْل

٢٢٧١ حَدُثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بَرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ المُعْلُ الْمَسْلِمِيْنَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ قُومًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَومًا إَلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرِ مَعْلُوم فَعَمِلُوا لَهُ نِصْفَ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَّنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِل. فَقَالَ لَهُمْ : لاَ تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً، فَأَبُوا وَتَركُوا. وَاسْتَأْجَرَ أَجيْرَيْن بَعْدَهُمْ فَقَالَ : أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَومِكُمْ هَذَا وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ فَعَمِلُوا، حَتَّى إذَا كَانَ حِيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِل، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيْهِ. فَقَالَ لَهُمْ أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلَكُمْ فإنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيْرٌ، فَأَبُوا،

## باب عفرے کے کردات تک مزدوری کرانا

(۲۲۷) ہم سے مخرین علاء نے بیان کیا کماکہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا' ان سے بزید بن عبداللہ نے' ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی اشعری را الله نے کہ نبی کریم سال کیانے فرمایا مسلمانوں کی اور يبود و نصاري كى مثال اليى ہے كه ايك شخص في چند آدميوں كو مزدور کیا کہ یہ سب اس کاایک کام صبح سے رات تک مقررہ اجرت پر کریں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے میہ کام دوپسر تک کیا۔ پھر کہنے لگے کہ ہمیں تہماری اس مزدوری کی ضرورت نہیں ہے جو تم نے ہم سے طے کی ہے۔ بلکہ جو کام ہم نے کر دیا وہ بھی غلط رہا۔ اس پر اس شخص نے کما کہ ایسانہ کرو۔ اپناکام پورا کرلو' اور اپنی پوری مزدوری لے جاؤ۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور کام چھوڑ کر چلے گئے۔ آخر اس نے دو سرے مزدور لگائے۔ اور ان سے کما کہ باقی دن پورا کرلو تو میں تہیں وہی مزدوری دول گاجو پہلے مزدوروں سے طے کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کام شروع کیا'لیکن عصر کی نماز کاوفت آیا توانہوں نے بھی یی کماکہ ہم نے جو تمہارا کام کردیا ہے وہ بالکل بیکار رہا۔ وہ مزدوری بھی تم اپنے پاس ہی رکھو جو تم نے ہم سے طے کی تھی۔ اس فخض نے ان کو سمجھایا کہ اپناباتی کام بورا کرلو۔ دن بھی اب تھوڑاہی باقی رہ ' گیاہے۔ لیکن وہ نہ مانے۔ آخراس مخص نے دوسرے مزدورلگائے

فَاسْتَأْجَرَ قُومًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَومِهمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَومِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذَلِكَ مَثْلُهُمْ وَمَثْلُ مَا قَبْلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ)).

[راجع: ٥٥٨]

كه بيدون كاجوحصه باقى ره گياہے اس ميں بيد كام كرويں - چنانچه ان لوگوں نے سورج غروب ہونے تک دن کے بقیہ حصہ میں کام بورا کیا۔ اور پہلے اور دوسرے مزدوروں کی مزدوری بھی سب ان ہی کو ملی۔ تو مسلمانوں کی اور اس نور کی جس کو انہوں نے قبول کیا میں مثال ہے۔

ا یہ بظاہر حضرت عبداللہ بن عمر بھی کی حدیث کے خلاف ہے۔ جس میں یہ ذکر ہے کہ اس نے صبح سے لے کر دوپسر تک ہے۔ ان احادیث میں یہود و نصاری اور اہل اسلام کی ایک تمثیل ذکر کی گئی ہے کہ یہود و نصاریٰ نے اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورے طوریر ادا نمیں کیا۔ بلکہ وہ وقت سے پہلے ہی اپناکام چھوڑ کر بھاگ نظے گرمسلمانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ اور اس کا متبجہ ب کہ قرآن مجید آج تک لفظ بہ لفظ موجود ہے۔ اور جب تک اللہ علیہ گاموجود رہے گا۔ جس میں ایک شوشے کی بھی رد وبدل نہیں ہوئی۔ اور قرآن مجید کے ساتھ اسوہ رسالت بھی پورے طور پر محفوظ ہے۔ اس طور پر کہ انبیاء سابقہ میں ایسی مثال ملنی ناممکن ہے کہ ان کی زندگی اور ان کی ہدایات کو بایں طور پر محفوظ رکھا گیا ہو۔

حدیث مذکورہ کے آخری الفاظ سے بعضول نے یہ نکالا کہ اس امت کی بقا ہزار برس سے زیادہ رہے گی۔ اور الحمد لله یہ امراب پورا ہو رہا ہے کہ امت محریہ پر چودھویں صدی پوری ہونے والی ہے اور مسلمان دنیا میں آج بھی کرو ڑہا کی تعداد میں موجود ہیں۔ اس ونیا کی عمر کتنی ہے یا یہ کہ امت مسلمہ کتنی عمر لے کر آئی ہے، شریعت اسلامیہ نے ان باتوں کو علم اللی یر موقوف رکھا ہے۔ اتنا ضرور بتلایا گیاہے کہ امت مسلمہ ہے قبل جو بھی انسانی دور گذر چکاہے وہ مدت کے لحاظ سے ایسا ہے جیسا کہ فجرہے عصر تک کا وقت ہے اور امت مسلمہ کا دور ایسے وقت میں شروع ہو رہا ہے کہ گویا اب عصر سے دن کا باقی حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اس لئے اس امت کو آخری امت ادر اس دین کو آخری دین اور قرآن مجید کو آخری کتاب اور سیدنا محمد رسول الله ساتیلیا کو آخری نبی و خاتم الرسل کما گیا ہے۔ اب علم اللی میں دنیا کی عمر کا جتنا بھی حصہ باقی رہ گیا ہے آخر وقت تک یمی دین آسانی رہے گا۔ یمی شریعت آسانی شریعت رہے گی۔ اور اس کے خلاف جو بھی مدعی ہو وہ خواہ اسلام ہی کا دعوے دار کیوں نہ ہو وہ کذاب ' مکار' دجال سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ ایسے وجاجله کی بکشرت مثالیں موجود ہیں۔ نظر ثانی میں یہ نوٹ حرم نبوی کے نزدیک مدینة المنورہ میں حوالہ قلم کیا گیا۔

١٢ – بَابُ مَن اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ، فَعَمِلَ فِيْهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ أَوْ مَنْ عَمِلَ فِي مَال غَيرهِ فَاسْتَفْضَلَ

نے خبردی 'انہیں زہری نے خبردی 'ان سے سالم بن عبداللد نے

٢٢٧٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ

باب اگر کسی نے کوئی مزدور کیااور وہ مزدور اپنی اجرت کئے بغیر چلاگیا پھر (مزدور کی اس چھوڑی ہوئی رقم یا جنس سے) مزدوری لینے والے نے کوئی تجارتی کام کیا۔ اس طرح وہ اصل مال بردھ گیا۔ اور وہ شخص جس نے کسی دو سرے کے مال سے کوئی کام کیا اور اس میں نفع ہوا (ان سب کے بارے میں کیا حکم ہے) (۲۲۷۲) ہم سے ابولیمان نے بیان کیا' انہوں نے کماکہ ہم کوشعیب

بان کیا' ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ میں نے

نی کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا ایٹ نے فرمایا کہ پہلی امت کے تین آدمی کہیں سفرمیں جارہے تھے۔ رات ہونے پر رات گذارنے کے لئے انہوں نے ایک بیاڑ کے غار میں بناہ لی' اور اس میں اندر داخل ہو گئے۔ اتنے میں پیاڑے ایک چٹان لڑھکی اور اس نے غار کا منہ بند کردیا۔ سب نے کہا کہ اب اس غارے تہمیں کوئی چیز تکالئے والی نہیں'سوااس کے کہ تم سب'اینے سب سے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ تعالی سے دعا کرو۔ اس پر ان میں سے ایک شخص نے انی دعا شروع کی کہ اے اللہ! میرے مال باپ بہت بو ڑھے تھے۔ اور مین روزانہ ان سے پہلے گھر میں کسی کو بھی دودھ نہیں پلا تا تھا۔ نہ ا پنال بچول كو 'اور نه اپن غلام وغيره كو 'ايك دن مجھے ايك چيز كى تلاش میں رات ہو گئی۔ اور جب میں گھرواپس ہوا تو وہ (میرے مال باپ)سو چکے تھے۔ پھرمیں نے ان کے لئے شام کادودھ نکالا۔ جبان کے پاس لایا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بات ہر گز اچھی معلوم نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے این بال بچوں یا اینے کسی غلام کو دودھ پلاؤل 'اس لئے میں ان کے سرانے کھڑا رہا۔ دودھ کاپیالہ میرے ہاتھ میں تھا۔ اور میں ان کے جاگنے کا تظار کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اب میرے ماں باپ جاگے اور انہوں نے اپناشام کا دودھ اس وقت پیا' اے اللہ! اگر میں نے یہ کام محض تیری رضاحاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو اس چٹان کی آفت کو ہم سے ہٹا دے۔ اس دعاکے بتيجه ميں وہ غارتھوڑا سا کھل گيا۔ گرنگلنااب بھی ممکن نہ تھا۔ رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه پردوسرے نے دعاكى اے الله! میرے چھاک ایک ارک تھی 'جوسب سے زیادہ مجھے محبوب تھی۔ میں نے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا الیکن اس نے نہ مانا۔ اسی زمانہ میں ایک سال قحط بڑا۔ تو وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اسے ایک سو بیں دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ خلوت میں مجھ سے برا کام کرائے۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئ۔ اب میں اس پر قابو پاچکا تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ تمارے لئے میں جائز نہیں کرتی کہ اس مرکوتم حق کے بغیر

عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ ((انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوُا الْمَبِيْتَ إِلَى غَار فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلَ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ اللَّ أَنْ تَدْعُوا ا لله بصَالِح أَعْمَالِكُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمُّ كَانَ لِي أَبُوَان شَيْخان كَبيْرَان، وَكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَ مَالاً، فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَومًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فحَلِبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْن، وَكَرِهْتُ أَنْ أُغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبَثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيُّ أَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيقْظًا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَفَرِّجُ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ، فَانْفُرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقَالَ الآخَرَ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بنْتُ عَمُّ كَانَتْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَّةٌ مِنَ السَّنينَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارِ عَلَى أَنْ تُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلْتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ : لاَ أُحِلُّ لكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إلا بحَقِّهِ، فَتَخَرَّجْتُ مِن الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىيَّ، وَتَركتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لأَ يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجْراءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ، غَيْرَ رَجُلِ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَشَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثْرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِيْن فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدُّ إِلَىَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإبل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ. فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَسْتَهْزِيءُ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِىءُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلُّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتُرُكُ مِنْهُ شَيْنًا. اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ. فَانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ، فَحَرَجُوا يَمْشُونَ)). [راجع: ٢٢١٥]

تو ڑو۔ یہ س کرمیں اینے برے ارادے سے باز آگیا۔ اور وہاں سے چلا آیا۔ حالا نکہ وہ مجھے سب سے بردھ کر محبوب تھی۔ اور میں نے اپنادیا مواسونا بھی واپس نہیں لیا۔ اے اللہ! اگریہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لئے کیا تھا' تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ چٹان ذراسی اور کھسکی۔ لیکن اب بھی اس سے باہر نہیں نکلا جاسکتا تھا۔ نبی كريم النيايا فرمايا اور تيسرك شخص في دعاكى - اك الله! ميس في چند مزدور کئے تھے۔ پھرسب کو ان کی مزدوری بوری دے دی۔ گر ایک مزدور ایا نکلا کہ وہ اپنی مزدوری ہی چھوڑ گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا۔ اور بہت کچھ نفع حاصل ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی مزدور میرے یاس آیا اور کمنے لگااللہ کے بندے! مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہائیہ جو کچھ تو دیکھ رہاہے۔ اونٹ 'گائے' بکری اور غلام ' یہ سب تہماری مزدوری ہی ہے۔ وہ کہنے لگا۔ اللہ کے بندے! مجھ سے ذاق نہ کر۔ میں نے کمامیں ذاق نہیں کرتا۔ چنانچہ اس شخص نے سب کھ لیااور اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک چیز بھی اس میں سے باقی نہیں چھوڑی۔ تو اے اللہ! اگر میں نے بیہ سب کچھ تیری رضامندی حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی' اور وہ سب باہر نکل كرجلے گئے۔

اس مدیث ہے بہت ہے مسائل ثابت ہوتے ہیں اور باب کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے جو صدیث ندکورہ میں تیمرے مخض کی ایست ہوتا ہے جو صدیث ندکورہ میں تیمرے مخض کی گئیت ہوتا ہے۔ اس ہے یہ بھی ثابت ہوا کہ اعمال صالحہ کو بطور وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ آیت کریمہ ﴿ وابتغوا البه الوسیلة المسلم کی کا نمی مطلب ہے۔ کہ اس اللہ کی طرف نیک اعمال کا وسیلہ وُھونڈو۔ جو لوگ بزرگوں' ولیوں کا وسیلہ وُھونڈھتے ہیں یا محض ذات نبوی کو بعد وفات بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں وہ ایسا عمل کرتے ہیں۔ جس پر کتاب و سنت ہے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر بعد وفات آنخضرت سائھ کی ذات اقد س کو بطور وسیلہ پیش کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر بڑا ٹھ ایک استشاء کی دعا کے موقع پر ایسا نہ کہتے کہ یا اللہ! ہم رسول کریم سائھ کی ذات گرامی موجود ہے لئذا دعا کرانے کے لئے آپ کو پیش کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی دنیا ہے چلے گئے اور آپ کے محترم بچا حضرت عباس بڑا ٹھ کی ذات گرامی موجود ہے للذا دعا کرانے کے لئے ہم ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو ان کی دعا ہیں ہمارے حق میں قبول فرما کر ہم کو باران رحمت سے شاداب فرما دے۔

١٣ - بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ

باب جس نے اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھانے کی

# 420 PS 100 C

## مزدوری کی یعنی حمالی کی اور پھراسے صدقہ کر دیا اور حمال کی اجرت کابیان

(۲۲۷۳) ہم سے سعید بن یکی بن سعید نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ (یکی بن سعید قریش) نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا ان سے اعمش نے بیان کیا ان سے شقیق نے اور ان سے ابو مسعود انصاری دی تئے نے کہ رسول کریم ملی آئے نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو بعض لوگ بازاروں میں جاکر بوجھ اٹھاتے جن سے ایک مد مزدوری ملتی (وہ اس میں سے بھی صدقہ کرتے) آج ان میں سے کسی کے پاس لاکھ لاکھ میں سے بھی صدقہ کرتے) آج ان میں سے کسی کے پاس لاکھ لاکھ در بھی ایس کا میں ہے کہ ابو مسعود رہنے یا دینار) موجود ہیں۔ شقیق نے کہا ہمارا خیال ہے کہ ابو مسعود رہنے نے کسی سے ایسے بی تین مراد لیا تھا۔

#### عَلَى ظَهْرِهِ،ثُمَّ تَصَدَّقَ بهِ، وَأُجْرَةِ الْحَمَّال

٣٧٧٣ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ
سَعِيْدٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا
الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ
رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ
أَحَدُنا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ، فَيُصِيْبُ
السَمُدُ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِانَةَ أَلْفٍ. قَالَ: مَا نَرَاهُ إِلاَ نَفْسَهُ)).

اُس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عمد نبوی میں صحابہ کرام رئی آتی محنت مزدوری بخوثی کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ حمالی بھی کرتے پھر جو مزدوری ملتی اس میں سے صدقہ بھی کرتے۔ اللہ پاک ان کو امت کی طرف سے بے شار جزائیں عطاکرے کہ اس محنت سے انہوں نے شجر اسلام کی آبیاری کی' آج الحمد لللہ وہی مدینہ ہے جن کے باشندے فراخی اور کشادگی میں بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ آج مدینہ میں کتنے ہی عظیم محلات موجود ہیں۔

## ١٤- بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيْمُ وَالْمَ هَنِهُ وَالْمِرَاهِيْمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا النَّوبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحِ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النّبِيُ ﷺ: ((الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)).

#### باب دلالی کی اجرت لینا

اور ابن سیرین اور عطاء اور ابراہیم اور حسن بصری رحم الله دلالی پر اجرت لینے میں کوئی برائی نہیں خیال کرتے تھے۔ ابن عباس بھن اللہ فی فیا نے فرمایا 'اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ کپڑااتنی قیت میں پچ لا۔ جتنا زیادہ ہو وہ تہمارا ہے 'تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ابن سیرین رطیقی نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ استے میں چھ لا 'جتنا نفع ہو گاوہ تمہارا ہے یا (یہ کہا کہ) میرے اور تمہارے درمیان تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم مالی کے فرمایا کہ مسلمان اپنی طے کردہ شرائط پر قائم رہیں گے۔

ابن سیرین اور ابراہیم کے قول کو ابن ابی شیبہ نے اور عطاء کے قول کو بھی ابن ابی شیبہ نے وصل کیا اور حسن کے قول کو بھی ابن ابی شیبہ نے وصل کیا۔ اور حضرت ابن عباس بھی ابن ابی شیبہ نے وصل کیا۔ اور حضرت ابن عباس بھی ابن ابی شیبہ نے وصل کیا۔ اور حضرت ابن عباس بھی ابن ابی شیبہ نے وصل کیا عطاء ہے 'انہوں نے ابن عباس بھی ابن الی کی اجرت مجمول ہے۔ اور ابن عباس بھی ابن ابی عباس بھی ابن ابی عباس بھی ابن ابی ابی مضاربت کی صورت ہے۔ ابن سیرین کے اس دو مرے قول کو بھی ابن ابی

شیبہ نے وصل کیا ہے۔ فرمان رسالت المسلمون عند شروطهم کو اسحاق نے اپنی مند میں عمرو بن عوف مزنی سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اور ابوداؤد اور احمر اور حاکم نے حفزت ابو ہررہ بڑاٹھ سے۔ (وحیدی)

سیدنا حضرت ابو ہریرہ بٹاٹھ کا نام آیا تو ایک تاریخ سامنے آگئ۔ اس لئے کہ حرم نبوی مدینہ طیبہ میں اصحاب صفہ کے چبوترہ پر بیٹھ کر سے چند حروف لکھ رہا ہوں۔ یمی وہ چبوترہ ہے جہاں اصحاب صفہ بھوکے پیاسے علوم رسالت حاصل کرنے کے لئے پروانہ وار قیام فرمایا کرتے تھے۔ ای چبوترہ کی تعلیم و تربیت سے حضرت ابو ہریرہ' حضرت عبداللہ بن مسعود' حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھیے۔ ان چبوترہ کی تعلیم و تربیت سے حضرت ابو ہریہ' حضرت عبداللہ بن مسعود کا قدرت عبداللہ بن عباس بھی افاضل اسلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک ان سب کو ہماری طرف سے بے شار جزائیں عطاکرے۔ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔

وہی اصحاب صفہ کا چہوترہ ہے جہاں آج شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہیں۔ عالیچوں پر غالیچ بھے ہوئے ہیں 'ہروقت عطر سے فضا معطر بہتی ہے۔ کتنے ہی بندگان خدا اس چہوترہ پر بیٹھ کر بخاریٰ ہے۔ کتنے ہی بندگان خدا اس چہوترہ پر بیٹھ کر بخاریٰ شریف کا متن پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ و تشریحات لکھ رہا ہوں۔ اس امید پر کہ قیامت کے دن اللہ پاک میرا حشر بھی اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ کرے اور ان کے جوار میں فردوس بریں میں جگہ دے۔ جھے کو 'میری آل اولاد کو 'جلہ معاونین اشاعت بخاری شریف کو اللہ پاک بید درجات نصیب فرمائے اور لواء الحمد کے نیچ حشر فرمائے۔ آج ۲ صفر ۱۳۹۰ھ کو حرم نہوی میں اصحاب صفہ کے چہوترہ پر بید کو اللہ کا کھے گئے۔

۲۲۷٤ حَدُّتَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدُّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ قَالَ حَدُّتَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ فَلَمُّ أَنْ يُتَلَقَّى عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ فَلَمُّ أَنْ يُتَلَقَّى اللَّبِيُ فَلَمُ أَنْ يُتَلَقَّى اللَّبِيُ فَلَمُ أَنْ يُتَلَقَّى اللَّبِي فَلَمُ اللَّهُ عَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ يَا اللَّكُبَانَ، وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَلْلَ : لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا)).

[راجع: ۲۲۱۵۸]

١٥ - بَابُ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ
 مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ؟

٣٢٧٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق حَدَّثَنَا خَبَّابٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((كُنْتُ رَجُلاً قَيْناً، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتْقَاضَاهُ فَقَالَ: لا وَاللهِ لا أَقْضِيْكَ حَتَّي أَتْقَاضَاهُ فَقَالَ: لا وَاللهِ لا أَقْضِيْكَ حَتَّى

(۲۲۷۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے عبدالواحد بن ذیاد نے بیان کیا 'ان سے ابن طاؤس نے 'ان نے بیان کیا 'ان سے ابن طاؤس نے 'ان سے ان کے باپ نے کہ نبی کریم سے ان کے باپ نے کہ نبی کریم طاق کے ان تجارتی) قافلوں سے (منڈی سے آگے جاکر) ملا قات کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اور یہ کہ شہری دیماتی کا مال نہ بیجیں 'میں نے پوچھا' اے ابن عباس شیش ! دشمری دیماتی کا مال نہ بیجیں "کا کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا کہ مرادیہ ہے کہ ان کے دلال نہ بنیں۔

## باب کیا کوئی مسلمان دارالحرب میں کسی مشرک کی مزدوری کرسکتاہے؟

(۲۲۷۵) ہم ہے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا' کہا کہ جھے ہے میرے باپ نے بیان کیا' ان ہے مسلم بن میرے باپ نے بیان کیا' ان ہے مسلم بن صبیح نے' ان ہے مسروق نے' ان ہے خباب بن ارت بڑا تھ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ میں لوہار تھا' میں نے عاص بن واکل (مشرک) کا کام کیا۔ جب میری بہت می مزدوری اس کے سرچڑھ گئ ' تو میں اس کے عرچڑھ گئ ' تو میں اس کے یاس تقاضا کرنے آیا' وہ کہنے لگا کہ خداکی فتم! میں تمہاری

كتاب الإجاره

تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ: أَمَّا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمُّ تُبْعَثَ فَلاَ. قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمُّ مَبْعُوثٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثُمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَقْضِيْكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ((أَفَرَأَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ : لأُوْتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا ﴾.[راجع: ٢٠٩١]

مزدوری اس وقت تک نہیں دول گاجب تک تم محمد (ملٹایلم) سے نہ پھر جاؤ۔ میں نے کہا'خدا کی قتم! بیہ تواس وقت تک بھی نہ ہو گاجب تو مر کے دوبارہ زندہ ہو گا۔ اس نے کہائیامیں مرنے کے بعد پھردوبارہ زندہ كياجاؤل كا؟ ميس نے كهاكم بال! اس يروه بولا چركيا ہے۔ وہي ميرے یاس مال اور اولاد ہو گی ' اور وہیں میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس یر قرآن مجید کی بیر آیت نازل ہوئی "اے پیغیبر! کیاتو نے اس شخص کو دیکھا'جس نے ہاری آیتوں کا انکار کیا۔ اور کہا کہ مجھے ضرور وہاں مال واولاد دی جائے گی۔"

حضرت خباب بہاٹن نے عاص بن واکل کی مزدوری کی والانکہ وہ کافراور دارالحرب کا باشندہ تھا۔ اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا۔ عاص بن واکل نے حضرت خباب بڑاتھ کی بات سن کر بطور نداق ایبا کہا۔ اللہ پاک نے اس کی ندمت میں آیت ندکورہ نازل فرمائی۔ کہ "اے! نبی تونے اس کافر کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا۔ "كويا اس نے اللہ كے يہاں سے كوئى عهد حاصل كرايا ہے۔

أُحْيَاء الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

١٦ - بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى باب سورة فاتحه راه كرعرو لري يهو نكنااوراس يراجرت

اس کو خود امام بخاری رہینے نے طب میں وصل کیا ہے۔ جمهور علماء نے اس سے یہ دلیل لی ہے کہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا درست ہے۔ گر حنفیہ نے اس کو ناجائز رکھا ہے۔ البتہ اگر دم کے طور پر اس کو پڑھے تو ان کے نزدیک بھی اجرت لے سکتا ہے لیکن

تعلیم کی نمیں لے سکتا کیونکہ وہ عبارت ہے۔ (فتح) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ)).

> وَقَالَ الشُّعْبِيُّ: لاَ يَشْتَرطُ النُّمُعَلِّمُ، إلاَّ أَنْ يُعْطَى شَيْنًا فَلْيَقْبِلْهُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كُرهَ أَجْرَ الْمُقلِّم وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيْرِيْنَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا.

وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ: الرُّشُوَةُ فِي الْحُكْم، وَكَانُوا يُعْطُونَ عَلَى الْخَرْص.

اور ابن عباس بي النه نبي كريم طلي المستحب بيان كياكه كتاب الله سب ے زیادہ اس کی مستحق ہے کہ تم اس پر اجرت حاصل کرو۔ اور شعبی رواللہ نے کماکہ قرآن پڑھانے والا پہلے سے طے نہ کرے۔ البتہ جو پکھ اسے بن مائلے دیا جائے لے لینا چاہے۔ اور تھم رطافیہ نے کما کہ میں نے کسی شخص سے بیہ نہیں ساکہ معلم کی اجرت کو اس نے ناپند کیا ہو۔ اور حسن راللہ نے (اینے معلم کو) دس درہم اجرت کے دیئے۔ اور ابن سیرین طایع نے قسام (بیت المال کاملازم جو تقسیم پر مقرر جو) کی اجرت کو برا نہیں سمجھا۔ اور وہ کہتے تھے کہ (قرآن کی آیت میں) سحت فیصلہ میں رشوت لینے کے معنی میں ہے۔ اور لوگ (اندازہ لگانے والول کو)اندازہ لگانے کی اجرت دیتے تھے۔ تعظیم اور حسن کے قول کو ابن سعد نے طبقات میں وصل کیا ہے۔ تھم کے قول کو بغوی نے جعدیات میں وصل کیا ہے۔ تھی اور حسن کے قول کو ابن سعد نے طبقات میں وصل کیا' اور ابن ابی شیبہ نے حسن سے نکالا کہ کتابت کی اجرت لینے میں قباحت نہیں ہے۔ اور ابن سیرین سے اس کی کراہیت نقل کی قباحت نہیں ہے۔ اور ابن سیرین سے اس کی کراہیت نقل کی اور ابن سعد نے ابن سیرین سے یوں نکالا کہ اجرت کی اگر شرط کرے تو مکروہ ہے ورنہ نہیں' اور اس روایت سے دونوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جس سحت کا ذکر ہے' وہ حرام ہے اس سے رشوت ہی مراد ہے۔ اور ابن مسعود اور زید بن قابت سے بھی سحت کی گئیر منقول ہے۔ و دونوں کی

٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُر عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّل عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي سَفْرَةِ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٌّ مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْء، لاَ يَنْفَعُهُ شَيْء. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَء الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضهمْ شَيْء. فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهُطُ إِنَّ سيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بكُلِّ شَيْء لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ شَيْء؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَا للهِ، إنَّى لأَرْقِيَ، وَلَكِنْ وَا للهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقَ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعلاً. فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيْعِ مِنَ الْغَنَمِ. فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: ﴿ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَال، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قُلَبة.

قَالَ: فَأُونُوهُمْ جُعَلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ

(٢٢٧٦) جم سے ابوالنعمان نے بيان كيا انہوں نے كما جم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے ابوبشر نے بیان کیا' ان سے ابوالمتو کل نے بیان کیااور ان سے ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي كيحه صحابه رضى الله عنهم سفريين تھے۔ دوران سفر میں وہ عرب کے ایک قبیلہ پر اترے۔ صحابہ نے جاہا کہ قبیلہ والے انہیں اینامهمان بنالیں۔ لیکن انہوں نے مهمانی نہیں ک ' بلکہ صاف انکار کر دیا۔ اتفاق سے اس قبیلہ کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا' قبیلہ والوں نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی' لیکن ان کا سردار اچھانہ ہوا۔ ان کے کسی آدمی نے کہا کہ چلوان لوگوں سے بھی یو چیں جو یمال آ کرا ترے ہیں۔ ممکن ہے کوئی دم جھاڑے کی چیزان ك ياس مو - چنانچه قبيله والے ان كے پاس آئ اور كماكه ' بھائيو! ہارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس کے لئے ہم نے ہر قتم کی کوشش کرڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کیا تمہارے پاس کوئی چیزدم كرنے كى ہے؟ ايك صحالى نے كها كد فتم الله كى ميں اسے جھاڑ دول گا۔ لیکن ہم نے تم سے میزمانی کے لئے کہا تھااور تم نے اس سے انکار كروياء اس لئے اب ميں بھي اجرت كے بغير نميں جھاڑ سكتا' آخر كريوں كے ايك كلے يران كامعالمہ طے ہوا۔ وہ صحابي وہاں گئے۔ اور الحمد لله رب العالمين بره بره كردم كيا- السامعلوم مواجيت كسى كى رسی کھول دی گئی ہو۔ وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا' تکلیف و درد کا نام و نثان بھی ماقی نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھرانہوں نے طے شدہ اجرت صحابہ کو ادا کر دی۔ کسی نے کہا کہ اسے تقشیم کرلو۔ لیکن جنہوں نے

جھاڑا تھا'وہ ہو لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپ ہے اس کاذکر کرلیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ سب حضرات رسول کریم ماٹھیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے اس کاذکر کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سور و فاتحہ بھی ایک رقبہ ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ اسے تقسیم کرلواور ایک میرا حصہ بھی لگاؤ۔ یہ فرما کر رسول کریم طابی ہنس پڑے۔ شعبہ نے کما کہ ابوالبشر نے ہم سے بیان کیا' انہوں نے ابوالمتوکل سے ایساہی نا۔

عَلَيْهِ. فَقَالَ بَعْضَهُمْ: اقْسِمُوا. فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِسِيُّ اللَّهِ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُونَا. فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ : ((وَمَا يُدُرِيْكَ أَنَّهَا رُقَيَّةٌ؟)) ثُمَّ قَالَ : ((قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاصْرِبُوا لِي قَالَ : ((قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاصْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهُمّا))، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ مَعَكُمْ سَهُمّا))، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَكُمْ سَهُمّا))، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَبْدَ اللهِ وَقَالَ شَعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوكَلُ كَلَ اللهِ بَهْذَا.

[أطرافه في : ٥٠٠٧، ٥٧٣٦، ٥٧٤٥].

اس حدیث سے ثابت ہوا قرآن مجید کی آیتوں اور اس طرح دیگر اذکار و ادعیہ ماثورہ کے ساتھ دم کرنا درست ہے۔ دیگر روایت میں صاف ذکور ہے لا باس بالرقی مالم یکن فیہ شوک شرکیہ الفاظ نہ ہوں تو دم جھاڑا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ گرجو لوگ شرکیہ لفظوں سے اور پیروں فقیروں کے ناموں سے منتر جنتر کرتے ہیں' وہ عنداللہ مشرک ہیں۔ ایک موحد مسلمان کو ہرگز ایسے ڈھکوسلوں میں نہ آنا چاہئے۔ اور ایسے مشرک و مکار تعوید و منتر والوں سے دور رہنا چاہئے کہ آج کل ایسے لوگوں کے ہتھکنڈے بہت کشت کے ساتھ چل رہے ہیں۔

اس مديث سے بعض علماء نے تعليم قرآن پر اجرت لينے كا جواز ثابت كيا ہے۔ صاحب المهذب لكھتے ہيں۔ ومن ادلة الجواز حديث عمر المتقدم في كتاب الزكوة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اتاك من هذا المال من غير مسئلة ولا اشراف نفس فخذه و من ادلة الجواز حديث الرقية المشهور الذي اخرجه البخاري عن ابن عباس و فيه ان ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. (ص ٢٦٨)

اور جواز کے ولاکل میں سے حدیث عرباللہ ہے جو کتاب الزکوۃ میں گذر چکی ہے۔ نی کریم ملٹی ان سے فرمایا تھا کہ اس مال میں سے جو تممارے پاس بغیر سوال کے اور بغیر تاکئے جھانئے خود آئے 'اس کو قبول کر لو اور جواز کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس میں دم کرنے کا واقعہ ذکور ہے جس کو امام بخاری نے ابن عباس بھٹ سے نکالا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ بلا شک جس پر تم بطور اجر لینے کا حق رکھتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔

صاحب لمعات لکھتے ہیں وفیہ دلیل ان الرقیة بالقران واخذ الاجرة علیها جائز بلا شبهة لینی اس میں اس پر ولیل ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ وم کرنا اور اس پر اجرت لینا بلا شبہ جائز ہے۔

اليابى واقعه مند المام اجمد اور الوداور مين خارجة بن صلت عن عمه كى روايت سے فدكور ب راوى كتے بين اقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتينا على حى من العرب فقالوا انا انبئنا انكم قد جئتم من عند هذا الرجل بغير فهل عند كم من دواء او رقية فان عندنا معتوها فى القيود فقلنا نعم فجاوا بمعتوه فى القيود فقرات عليه بفاتحة الكتاب ثلاثه ايام غدوه و عشية اجمع بزاقى ثم اتفل قال فكانما انشط من عقال فاعطونى جعلا فقلت لاحتى اسال النبى صلى الله عليه وسلم فقال كل فلعمرى لمن اكل برقية باطل لقد اكلمت برقية حق (رواه احمد و ابوداود)

مختصر مطلب یہ کہ ہم رسول اللہ مالی کی خدمت سے جدا ہو کر ایک عرب قبیلہ پر سے گذرے۔ ان لوگوں نے ہم سے کما کہ ہم کو معلوم ہوا ہے تم اس آدمی کے پاس سے کچھ نہ کچھ خیر لے کر آئے ہو۔ لینی رسول کریم ماٹیایا سے قرآن مجید اور ذکر الله سیکھ کر آئے ہو۔ ہمارے ہاں ایک دیوانہ بیڑیوں میں مقید ہے۔ تمهارے یاس کوئی دوایا دم جھاڑا ہو تو مہمانی کرو۔ ہم نے کما کہ ہاں! ہم موجود ہیں۔ پس وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ایک آدمی کو لائے۔ اور میں نے اس پر صبح و شام تین روز تک برابر سور و فاتحہ بڑھ کر دم کیا۔ میں سیہ سورہ پڑھ پڑھ کر اینے منہ میں تھوک جمع کر کے اس پر دم کرتا رہا۔ یمان تک کہ وہ مریض اتنا آزاد ہو گیا کہ جتنا اونٹ اس کی ری کھولنے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ تندرست ہو گیا۔ پس ان قبیلہ والوں نے مجھ کو اجرت دی جابی تو میں نے آنخضرت الہٰ ا ے اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ تو جھوٹ موٹ فریب دے کردم جھاڑا سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں 'تم نے تو حق اور سیا دم کیا ہے جس پر کھانا حق کے اوپر کھانا ہے جو حلال ہے۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک کے بہانہ سے غلط فتم کے لوگوں کی کثرت بھی پہلے ہی سے چلی آ رہی ہے اور بہت سے نادان لوگ این طبعی کمزوری کی بنا یر ایسے لوگوں کا شکار بنتے یا آ رہ ہیں۔ تاریخ میں اقوام قدیم کلدانیوں' مصربوں' سامیوں وغیرہ وغیرہ کے حالات پڑھنے سے معلوم ہو گاکہ وہ لوگ بیشتر تعداد میں دم' جھاڑ' پھونک بھانک منتر جنتر کرنے والوں کے زبروست معقد ہوتے تھے۔ اکثر تو موت و حیات تک کو ایسے ہی مکار وم جھاڑ کرنے والوں کے ہاتھوں میں جانتے تھے۔ صد افسوس کہ امت مسلمہ بھی ان باربوں سے نہ کی سکی اور ان میں بھی منتر جنتر کے ناموں پر کتنے ہی شرکیہ طور طریقے جاری ہو گئے۔ اور اب بھی بکثرت عوام ایسے ہی مکار لوگوں کا شکار ہیں۔ کتنے ہی نقش و تعویذ کھنے والے صرف ہندسوں سے کام چلاتے ہیں۔ جن کو خود ان ہندسوں کی حقیقت کا بھی کوئی علم نہیں ہوتا۔ کتنے ہی صرف پیروں' درویشوں' فوت شدہ بزرگوں کے نام لکھ کر وے دیتے ہیں۔ کتنے یا جبر کیل یا میکا کیل یا عزرا کیل لکھ کر استعلال کراتے ہیں۔ کتنے من گھڑت شرکیہ وعائمیں لکھ کر خود مشرک بنتے اور دو سرول کو مشرک بناتے ہیں۔ کتنے حضرت پیر بغدادی واٹھ کے نام کی دہائی کھے کر لوگوں کو برکاتے رہتے ہیں۔ الغرض مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ایسے ہتھکنڈوں کی شکار ہے۔ پھران تعویزوں کی قیمت چار آنہ' روپیہ' سوا روپیہ سے آگے برھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس طرح خوب دکانیں چل رہی ہیں۔ ایسے تعویذ گنڈہ کرنے والے اور لوگوں کامال اس دھوکہ فریب سے کھانے والے غور کریں کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب مانچام کو قیامت کے دن کیامنہ دکھلائیں گے۔

آج ٢٩ ذي الحبه ٨٩ ١١ه كو مقام ابراجيم ك قريب بوقت مغرب بد نوث لكها كيا۔ اور بعوند تعالى ٢ صفر ١٩٠١ه كو ميند منوره مجد

#### نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترہ پر بیٹھ کر نظر ٹانی کی گئی۔ ۱۳۷ – بَابُ ضَوِیْبَةِ الْعَبْدِ، وَتَعَاهُدِ ضَوَائِبِ الإمَاء

# باب غلام لونڈی پر روزانہ ایک رقم مقرر کردینا

عمد غلامی میں آقا اپنے غلاموں لونڈیوں پر روزانہ یا ہفتہ وار یا ماہانہ ایک ٹیکس مقرر کر دیا کرتے تھے۔ اس کے لئے صدیث میں خراج غلہ اجر ضریبہ وغیرہ کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ باب کی صدیث میں صرف ابو طیبہ بڑاٹھ کا ذکر ہے جو غلام تھا۔ لیکن لونڈی کو غلام پر قیاس کیا۔ اب یہ احتمال کہ شاید لونڈی زنا کر کے کمائے غلام میں بھی چل سکتا ہے کہ شاید وہ چوری کر کے کمائے۔ اور امام بخاری ملاتھ اور سعید بن منصور نے صدیفہ بڑاٹھ سے نکالا۔ انہوں نے کما اپنی لونڈیوں کی کمائی پر نگاہ رکھو۔ اور ابو داؤد نے رافع بن خدتی بڑاٹھ سے مرفوعاً نکالا کہ آپ نے لونڈی کی کمائی سے منع فرمایا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کس ذریعہ سے کمایا ہے۔

(۲۲۷۷) ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک رہائی نے کہ ابو طیبہ حجام نے نبی کریم ماٹی کیا کے پچھالگایا تو آپ نے انہیں اجرت میں ایک صاع یا دو صاع غلہ دینے کا حکم دیا اور ان کے مالکوں سے سفارش کی کہ جو محصول اس پر مقرر ہے اس میں کچھ کی کردیں۔

### باب بجیمنالگانے والے کی اجرت کابیان

(۲۲۷۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن ذریع نے بیان کیا کہ ہم سے بزید بن ذریع نے بیان کیا اُن سے فالد نے 'ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی الله عنما نے بیان کیا کہ نبی کریم سے بیان کیا کہ اگر اس میں کوئی کراہت ہوتی تو آپ کا کے واجرت بھی دی 'اگر اس میں کوئی کراہت ہوتی تو آپ کا ہے کو دیتے۔

. فارى رميع اور سعير بن سمور ح مديمة بهتو سع فدق بالتر عمر فوعاً ثكالا كه آپ نے لوئڈى كى كمائى حدث بالتر سعور ٢٠٧٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوْيُلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((حَجمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيُ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَو صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَمَ مَوَالِيَهُ فَحَقَفَ عَنْ غَلَّتِهِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَمَ مَوَالِيَهُ فَحَقَفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيْبَتِهِ)). [راجع: ٢١٠٢]

٣٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمِةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : (( احْتَجَمَ النبِيُّ فَيَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كِرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِدِ)).[راجع: ١٨٣٥]

حفرت ابن عباس می الله اس مخص کا رد کیا ، جو تجام کی اجرت کو حرام کمتا تھا۔ جمہور کا میں ند مب ہے کہ وہ حلال ہے۔ حدت خون میں پچھٹالگانا بہت مفید ہے۔ عربوں میں یہ علاج اس مرض کے لئے عام تھا۔

٢٧٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ النّبِيُ أَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ النّبِيُ اللهُ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجَدًا أَجَدًا إِلَى اللّهِ اللهُ أَحَدًا أَجْرَهُ)).[راجع: ٢١٠٢]

(۱۲۸۰) ہم سے ابو تعیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے معر نے بیان کیا ان سے عمرو بن عامر نے بیان کیا کہ میں نے انس دفعی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور آپ کسی کی مزدوری کے معاطے میں کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔

باب کی احادیث سے حضرت امام بخاری نے میہ طابت فرمایا کہ حجام لیٹنی پچھنا لگانے والے کی اجرت حلال ہے اور میہ پیشہ بھی جائز ہے۔ باگر میہ پیشہ ناجائز ہوتا تو نہ آپ پچھنا لگواتے نہ اس کو اجرت دیتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے کاموں کو بنظر حقارت دیکھنے والے غلطی پر ہیں۔

۱۹- بَابُ مَنْ كُلَّمَ مَوَالِي الْعَبْدِ أَنْ باب اس كے متعلق جس نے كسى غلام كے مالكوں سے غلام يُخفَفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ كَا وَيُ مقرره تَيكس مِن كى كے لئے سفارش كى۔

لین برسبیل تففل اور احسان' نہ ہے کہ بطور وجوب کے تھم دیتا۔ بعض نے کما کہ اگر غلام کو اس کی ادائیگی کی طاقت نہ ہو تو حاکم تخفیف کا تھم بھی دے سکتا ہے۔

٢٢٨١ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((دَعَا النَّبِيُّ اللهُ عَلْمَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَوْ مُدُّ أَو مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيْهِ فَخُفَّفَ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ)). [راجع: ٢١٠٢]

(۲۲۸۱) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کہ ہم ہے شعبہ نے بیان کیا کہ اس ہم ہے شعبہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک بڑا تھ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک بڑا تھ نے کہ نی کریم مٹھ لیا نے ایک پچھالگانے والے ظلم (الا طیبہ) کو بلایا انہوں نے آپ کے پچھالگانا۔ اور آپ نے انہیں ایک یا دو صاع کیا ایک یا دو مد (راوی حدیث شعبہ کو شک تھا) اجرت دینے کے لئے تھم فرمایا۔ آپ نے (ان کے مالکوں سے بھی) ان کے بارے میں سفارش فرمائی تو ان کا خراج کم کردیا گیا۔

کیجیلی مدیث میں پیجینا لگانے والے غلام کی کنیت ابو طیبہ بڑاٹھ ندکور ہے۔ ان کا نام نافع ہٹایا گیا ہے۔ مافظ نے ای کو می کما ہے، ابن مذاء نے کہا کہ ابو طیبہ نے ماس کی عمریائی تھی۔ مدیث سے صاف ظاہر ہے کہ فلام یا لونڈی کے اوپر مقررہ قیلی عمل کی کرانے کی سفادش کرنا ورست ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب اسلام کی برکت سے غلامی کا یہ بر ترین دور تقریباً ونیا سے ختم ہو چکا ہے مگم اب غلای کے دو سرے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں جو اور بھی بدتر ہیں۔ اب قوموں کو غلام مایا جاتا ہے جن کے لئے اقلیت اور اکٹریت کی اصطلاحات مروج ہو گئی ہیں۔

باب رنڈی اور فاحشہ لونڈی کی خرچی کابیان اور ابراہیم نخعی نے نوحہ کرنے والیوں اور گانے والیوں کی اجرت کو کروہ قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالی کا (سورہ نور جس) یہ قرمان کہ ساچی

٢- بَابُ كَسْبِ الْبَغيِّ والإِمَاءِ
 وَكَرِهَ إِبْرَاهِيْمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْـمُفَنَيَّةِ
 وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُكرهُوا فَتَيَاتِكُمْ

عَلَى الْبِهَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ يَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيْمٌ﴾. فَتَيَاتِكُمْ : إِمَاءَكُمْ.

٢٨٢ - حَدِّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ: ((أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[راجع: ٢٢٣٧]

٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُ هُلَّ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ))
قال: ((نَهَى النَّبِيُ هُلَّ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ))
[طرفه في: ٣٤٨٥].

باندیوں کو جب کہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں' زناکے لئے مجبور نہ کروتا کہ تم اس طرح دنیا کی زندگی کا سامان ڈھونڈو۔ لیکن اگر کوئی شخص انہیں مجبور کرتا ہے' تو اللہ ان پر جبر کئے جانے کے بعد (انہیں) معاف کرنے والا' ان پر رحم کرنے والا ہے۔ (قرآن کی آیت میں لفظ) فتیاتکم' امائکم کے معنی میں ہے۔ (لیعنی تہماری باندیاں)

(۲۲۸۲) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابو بکر امام مالک نے بیان کیا' ان سے ابو بکر بن عبدالرحلٰ بن حارث بن ہشام نے بیان کیا' ان سے الومسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے کی قیمت' ذانیہ (کے زنا) کی خرچی اور کابن کی مزدوری سے منع فرمایا۔

(۲۲۸۳) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا' کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے ابو حازم نے اور ان بیان کیا' ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی سٹی کیا نے باندیوں کی زناکی کمائی سے منع فرمایا تھا۔

آیت قرآنی اور ہر دو احادیث سے حضرت امام بخاری روٹیئے نے ثابت فرمایا کہ رنڈی کی کمائی اور لونڈی کی کمائی حرام ہے۔ عمد جالمیت میں لوگ اپنی لونڈیوں سے حرام کمائی حاصل کرتے اور ان سے بالجبرپیشہ کراتے۔ اسلام نے نمایت تخق کے ساتھ اسے روکا اور ایسی کمائی کو لقمہ حرام قرار دیا۔ اس طرح کمانت کا پیشہ بھی حرام قرار پایا۔ نیز کتے کی قیمت سے بھی منع کیا گیا۔

باب نر کی جفتی (پراجرت)لینا۔

(۲۲۸۴) ہم ہے مسدد بن مسرد نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالوارث اور اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے علی بن تکم عبدالوارث اور اساعیل بن ابراہیم نے بیان کیا کہ نی کریم نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر اللہ ان کیا کہ نی کریم ملی نے نزکدانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا۔ (حدیث اور باب میں مطابقت فلا ہر ہے)

باب اگر کوئی زمین کو محمیکہ پر لے پھر محمیکہ دینے والایا لینے

٧١- بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ الْفَحْلِ الْفَحْلِ اللهَ مَا ثَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٧٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلِيً الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلِيً بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النّبِيُ اللهُ عَنْهُمَا اللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ ال

٢٢ - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ



#### أخدهما

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تُمْضِى الإِجَارَةُ إِلَى وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تُمْضِى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النّبِيُ اللّهِ عَلَيْمَ بالشّطْرِ فَكَانْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ خَيْبَرَ بالشّطْرِ فَكَانْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ خَيْبَرَ بالشّطْرِ فَكَانْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النّبِيِّ فَيَ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يَدُدُ وَعُمْرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ وَلَمْ مَا تُبِضَ النّبِيُ فَيْكَ.

77.40 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنَا جُويْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا. وَأَل ابْنَ عُمَرَ حَدَّتُهُ أَنَّ الْمَوَارِعَ كَانَتْ وَأَل ابْنَ عُمَرَ حَدَّتُهُ أَنَّ الْمَوَارِعَ كَانَتْ تُكُرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظُهُ)). وأطرافه في : ٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٢٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩،

٢٢٨٦ - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ حَدَّثَ:
 ((أَنَّ النِّبِيُ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ))
 وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 ((حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ)).

[أطرافه في: ۲۲۷، ۲۳۳۲، ۲۳۶۶، ۲۷۲۲].

#### والامرجائ

اور ابن سیرین نے کما کہ زمین والے بغیر مدت پوری ہوئے ٹھیکہ دار کو (یا اس کے وار توں کو) ہے دخل نہیں کر سکتے۔ اور حکم 'حسن اور ایاس بن معاویہ نے کما اجارہ مدت ختم ہوئے تک باقی رہے گا۔ اور عبداللہ بن عمر بی شخالے نے نمیر کا اجارہ آو حول آدھ بٹائی پر یہودیوں کو دیا تھا۔ پھریس ٹھیکہ آنخضرت سٹھیلے اور ابو بکر بڑا تھ کے زمانہ تک رہا۔ اور حضرت عمر بڑا تھ کے بھی شروع خلافت میں۔ اور کمیس بیہ ذکر نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر بی تھا نے آخضرت میں شاہلے کے بھی شروع خلافت میں۔ اور کمیس بیہ ذکر نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر بی تھا نے آخضرت میں انہا کے بعد نیا ٹھیکہ کیا ہو۔

(۲۲۸۵) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا کہ اگہ ہم سے جو رہیہ
بن اساء نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بڑاتھ نے کہ
رسول کریم ساتھ کے (یمودیوں کو) خیبر کی ذمین دے دی تھی کہ اس
میں محنت کے ساتھ کاشت کریں۔ اور پیداوار کا آدھا حصہ خود لے لیا
کریں۔ ابن عمر بھی ہے نافع سے یہ بیان کیا گہ ذمین کچھ کرایہ پردی
جاتی تھی۔ نافع نے اس کرایہ کی تعیین بھی کردی تھیں لیکن وہ جھے یا و
منیں رہا۔

(۲۲۸۲) اور رافع بن خدی بنات کیا کہ نی کریم ملی کیا کہ نی کریم ملی کیا نے دمینوں کو کرایہ پر دینے سے معتب فرمایا تھا۔ اور عبیداللہ نے نافع سے بیان کیا' اور ان سے ابن عمر بی ان کے کہ (خیبر کے یہودیوں کے ساتھ وہاں کی زمین کا معالمہ برابر چاتا رہا) یمال تک کہ حضرت عمر براتی نے انہیں جلاوطن کردیا۔

تراجی کے معرت امام بخاری روٹی کا منتائے باب یہ ہے کہ رسول کریم مٹھی نے خیبر کے یبودیوں سے زمین کی بٹائی کا فمیک مے فربلا الم الموری کے موریوں سے زمین کی بٹائی کا فمیک مے فربلا الموری کی معرب میں آپ کا انقال ہو گیا تب اس معالمہ کو حضرت صدیق اکبر بڑاٹھ نے فلیف اسلام ہوئے

کی میٹیت میں جاری رکھا' حتی کہ ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو حضرت عمر بناٹھ نے بھی اپی شروع خلافت میں اس محالمہ کو جاری رکھا۔ بعد میں یبودیوں کی مسلسل شرار تیں دیکھ کر ان کو تیبرے جان وطن کر دیا۔ پس ثابت ہوا کہ دو معالمہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کی موت ہو جانے سے وہ معالمہ ختم نہیں ہو جاتا' بلکہ ان کے وارث اسے جاری رکھیں گے۔ ہاں اگر کسی معالمہ کو فریقین میں سے کسی ایک کی موت کے ساتھ مشروط کیا ہے تو بھریہ امر دیگر ہے۔

روایت میں زمینوں کو کرامیر پر دینے کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ بھی کہ فالتو زمین پڑی ہو جیسا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں حالات تھے' تو ایسے حالات میں مالکان زمین یا تو فالتو زمینوں کی خود کاشت کریں یا پھر بجائے کرامیہ پر دینے کے اپنے کسی حاجت مند بھائی کو مفت دے دیں۔



# ١- بَابُ الْحَوَالَة وهَلْ يَرْجِعُ في الْحَوَالَة

وَ قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيْكَانِ وَ أَهْلُ الْمِيْرَاثِ فَيَأْخُذُ هَذَا الشَّرِيْكَانِ وَ أَهْلُ الْمِيْرَاثِ فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَ هَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجعُ عَلَى صَاحِبهِ.

باب حوالہ لینی قرض کو کسی دو سرے پر اتارنے کابیان اور اس کابیان کہ حوالہ میں رجوع کرنادرست ہے یا نہیں اور حسن اور قادہ نے کہا کہ جب کسی کی طرف قرض منتقل کیاجارہاتھا تو اگر اس وقت وہ مالدار تھا تو رجوع جائز نہیں حوالہ پورا ہو گیا۔ اور ابن عباس جی شانے کہا کہ اگر ساجھیوں اور وارثوں نے یوں تقسیم کی کسی نے نقد مال لیا کسی نے قرضہ 'پھر کسی کا حصہ ڈوب گیا تو اب وہ دو سرے ساجھی یا وارث سے کچھ نہیں لے سکتا۔

آ پینی جب محال لد نے حوالہ قبول کرلیا، تو اب پھراس کو محیل سے موافذہ کرنا اور اس سے اپنے قرض کا نقاضا کرنا درست السین میں اور جس کے اسین میں۔ حوالہ کتے ہیں قرض کا مقابلہ دو سرے پر کر دینے کو جو قرض دار حوالہ کرے اس کو محال کہتے ہیں اور جس کے قرض کا حوالہ کیا جائے اس کو محال علیہ کہتے ہیں در حقیقت حوالہ دین کی ربھ ہے بعوض دین کے مگر ضرورت سے جائز رکھا گیا ہے۔

ترین کے اللہ اور حسن کے الروں کو ابن ابی شیبہ اور الرم نے وصل کیا' اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر محتال علیہ حوالہ بی کے وقت مفلس تھا تو مخال لہ پھر محیل پر رجوع کر سکتا ہے۔ اور امام شافعی ملٹھ کا یہ قول ہے کہ مخال کسی حالت میں حوالہ کے بعد پر محیل پر رجوع نہیں کر سکتا۔ حنیہ کا یہ ندہب ہے کہ توی کی صورت میں محال لہ محیل پر رجوع کر سکتا ہے۔ توی یہ ہے کہ محال عليه حواله بي سے مكر مو جائے۔ اور حلف كھا لے اور كواہ نہ مول يا افلاس كى حالت ميں مرجائے۔ امام احمد رواند نے كما محال محيل ير جب رجوع کر سکتا ہے کہ مختال علیہ کے مالداری کی شرط ہوئی ہو پھروہ مفلس نگلے۔ مالکیہ نے کمااگر محیل نے دھوکہ دیا ہو مثلاً وہ جانتا ہو کہ مخال علیہ دیوالیہ ہے لیکن مخال کو خبرنہ کی اس صورت میں رجوع جائز ہو گاورنہ نہیں۔ (وحیدی)

> ٢٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنا مَالِكُ عَنْ أبي الزُّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولًا اللهِ اللهِ عَلَيْقَالَ: ((مطلُ الْعَنِي ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتْبِعَ أَحَدُكُمُ على مَلِيَّ فَلْيَتَّبِعُ)).

(۲۲۸۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کما کہ ہم کو امام « مالک رطفیہ نے خبردی 'انہیں ابوالزناد نے 'انہیں اعرج نے 'اور انہیں ، ابو ہریرہ واللہ نے کہ رسول کریم طاق کیا نے فرمایا (قرض ادا کرنے میں) مال دار کی طرف سے نال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تواہے قبول کرے۔

اس سے یمی نکاتا ہے کہ حوالہ کے لئے محیل اور محال کی رضا مندی کافی ہے۔ محال علیہ کی رضا مندی ضروری نہیں۔ جمهور کا میمی قول ہے اور حنفیہ نے اس کی رضامندی بھی شرط رکھی ہے۔

#### ٧- يَابُ اذَا حَالَ عَلَى مَلِي فَلَيْسَ لَهُ رد

٣٢٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكُوَانِ الأَعْرَجِ عَنُ أَجِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ۚ قَالَ ((مَطْلُ الْغَنِي ظُلْمٌ، وَ مَنْ أَتْبِعَ عَلَى مَلِيْء فليتبع)).

باب جب قرض کسی مالدار کے حوالہ کر دیا جائے تواس کار د كرناجائز نهين

(۲۲۸۸) ہم سے محمد بن بوسف نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا' ان سے ابن ذکوان نے ' ان سے اعرج نے اور ان ے ابو ہریرہ واللہ نے کہ نبی کریم المالیہ نے فرمایا الدار کی طرف سے (قرض ادا کرنے میں) ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اور اگر کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالہ کیاجائے تو وہ اسے قبول کرے۔

مطلب سے ہے کہ کس مالدار نے کس کا قرض اگر اینے سر لے لیا تو اے ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہو گا۔ چاہئے کہ اے فوراً ادا کر دے' نیز جس کا قرض حوالہ کیا گیا ہے اسے بھی چاہئے کہ اس کو قبول کر کے اس مالدار سے اپنا قرض وصول کر لے اور ایسے حوالہ سے انکار نہ کرے۔ ورنہ اس میں وہ خود نقصان اٹھائے گا۔

> ٣- باب إذا حال دين الميت على رجل جاز

٧٢٨٩ حَدُّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةً بْنِ

باب اگر کسی میت کا قرض کسی (زندہ) شخص کے حوالہ کیا جائے توجائزہے۔

(۲۲۸۹) ہم سے می بن ابراہیم نے بیان کیا کماکہ ہم سے بزید بن الی عبيد نے بيان كيا' ان سے سلمہ بن أكوع والله نے كه ہم نبي كريم ماليكيا

432

کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے۔ اس پر آپ نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ اوگوں نے بتایا کہ نہیں کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگول نے عرض کیا کوئی مال بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله! آب ان كي نماز جنازه يرها ويجك آنخضرت ملتي الم دريافت فرمایا 'کسی کا قرض بھی میت پر ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہے۔ پھر آپ نے وریافت فرمایا کھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کما کہ تین دینار چھوڑے ہیں۔ آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجے۔ آخضرت سالی نے ان کے متعلق بھی وہی دریافت فرمایا کیا کوئی مال ترکہ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کماکہ نمیں۔ آپ نے دریافت فرمایا 'اور اس پر کسی کا قرض بھی ہے؟ لوگوں نے کما کہ ہاں تین دینار ہیں۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھراپنے ساتھی کی تم ہی لوگ نماز بڑھ لو۔ ابو قبادہ من اللہ بولے ' یا رسول اللہ! آب ان کی نماز بر حاد یجے ' ان کا قرض میں ادا کردول گا۔ تب آپ نے اس یر نمازیر هائی۔

الأَكْوَع رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قَالُوا لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ تُرَكَ شَيْئًا؟)) قَالُوا: لاَ. فَصَلَّى عَلَيْهِ . ثُمَّ أَتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قِيْلَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ فَصَلِّي عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بالتَّالِثَةِ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: ((هَلْ تَوكَ شَيْئًا؟)) قَالُوا: لاَ. قَالَ: ((فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ. قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ)). قَالَ أَبُوقَتَادَةُ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ عَلَى دَيْنَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ)).

وہ این ماجہ کی روایت میں یوں ہے میں اس کا ضامن ہوں۔ حاکم کی روایت میں یوں ہے آخضرت ملتہ اللہ نے یوں فرمایا وہ 🛍 اشرفیاں تجھ پر ہیں اور میت بری ہو گئی۔ جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ایسی کفالت صحیح ہے اور کفیل کو پھر میت کے مال میں رجوع نہیں پنچا۔ اور امام مالک روائد کے نزدیک اگر رجوع کی شرط کر لے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر ضامن کو بد معلوم ہو کہ میت نادار ہے تو رجوع نہیں کر سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ ریالتی فرماتے ہیں اگر میت بقدر قرض کے جائداد چھوڑ گیا ہے۔ تب تو منانت درست ہو گی ورنہ صانت درست نہ ہو گی۔ امام صاحب کا یہ قول صراحاً حدیث کے خلاف ہے۔ (وحیدی)

اور خود حضرت امام رطائلہ کی وصیت ہے کہ حدیث نبوی کے خلاف میرا کوئی قول ہو اسے چھوڑ دو۔ جو لوگ حضرت امام ابو حنیفہ ما معنی کے اس فرمان کے خلاف کرتے ہیں وہ سوچیں کہ قیامت کے دن حضرت امام روائی کو کیامنہ و کھلا کی گے۔

ہر مسلمان کو یہ اصول بیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ و رسول کے بعد جملہ ائمہ دین ' مجتندین ' اولیائے کاملین ' فقہائے کرام ' بزرگان اسلام کا مانتا یی ہے کہ ان کا احترام کال ول میں رکھا جائے۔ ان کی عزت کی جائے 'ان کی شان میں گتافی کا کوئی لفظ نه نکالا جائے۔ اور ان کے کلمات و ارشادات جو کتاب و سنت سے نہ کرائیں' وہ سر آکھوں پر رکھے جائیں۔ ان کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ اور اگر خدانخواستہ ان کا کوئی فرمان ظاہر آیت قرآنی یا حدیث صیح مرفوع کے خلاف معلوم ہو تو خود ان ہی کی وصیت کے تحت اسے چھوڑ کر قرآن و حدیث کی اتباع کی جائے۔ یمی راہ نجات اور صراط متقیم ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا اور ان کے کلمات ہی کو بنیاد دین ٹھسرا کیا گیا تو یہ اس آیت کے تحت ہوگا۔ ﴿ اَمْ لَهُمْ شُرَكُوْ شُرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَالَمْ بَاذُنْ بِهِ اللّٰهُ ﴾ (الشور کی: ۲۱) کیا ان کے ایسے بھی شریک ہیں (جو شریعت سازی میں خدا کی شرکت رکھتے ہیں۔ کیونکہ شریعت سازی دراصل محض ایک اللہ پاک کا کام ہے) جنہوں نے دین کے بیا ران کے لئے ایسی ایسی چیزوں کو شریعت کا نام دے دیا ہے جن کا اللہ پاک نے کوئی اذن نہیں دیا۔

صد افسوس کہ امت اس مرض میں ہزار سال سے بھی زائد عرصہ سے گرفتار ہے اور ابھی تک اس وباء سے شفائے کامل کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللهم ادحم علی امت حبیبک صلی الله علیه وسلم۔

خود ہندہ پاکستان میں دیکھ لیجئے! کونے میں نئی نئی بدعات ، عجیب بھیب رسومات نظر آئیں گی۔ کہیں محرم میں تعزیہ سازی ہو رہی ہے تو کمیں کاغذی گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ کہیں قبروں پر غلافوں کے جلوس نکل رہے ہیں تو کمیں علم اٹھائے جا رہے ہیں۔ تعجب مزید سے کہ سے سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس طرح اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ علماء ہیں کہ منہ میں لگام لگائے بیٹھے ہیں۔ کچھ جواز تلاش کرنے کی دھن میں لگے رہتے ہیں کیونکہ اس طرح با آسانی ان کی دکان چل سکتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔

طافظ ابن حجر كت بيل. زاد الحاكم في حديث جابر فقال هما عليك و في مالك والميت منهما برى قال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقى اباقتادة يقول ماصنعت الديناران حتى كان اخر ذالك ان قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الان حين بردت عليه جلده و قد وقعت هذه القصة مرة اخرى فروى

الدار قطني من حديث على كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى بجنازة لم يسال عن شنى من عمل الرجل و يسال عن دينه فان قيل عليه دين كف و ان قيل ليس عليه دين صلى فاتى بجنازة فلما قام ليكبر سال هل عليه دين؟ فقالوا ديناران فعدل عنه فقال على هما على يا رسول الله و هوبرى منهما فصلى عليه ثم قال لعلى جزاك الله خيرا وفك الله رهانك (فتح البارى)

لینی صدیث جابر میں حاکم نے ہوں زیادہ کیا ہے کہ میت کے قرض والے وہ دو دینار تیرے اوپر تیرے مال میں ہے اوا کرنے واجب ہوگئے۔ اور میت ان ہے بری ہوگئے۔ اس صحابی نے کہا' ہاں یا رسول اللہ واقعہ کی ہے۔ پھر آپ نے اس میت پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پس جب بھی رسول کریم مائے ہا ہو قادہ نے کہ طاقات فرماتے آپ دریافت کرتے تھے کہ اے ابو قادہ! تمہارے ان دو ویناروں کا وعدہ کیا ہوا؟ یہاں تک کہ ابو قادہ نے کہہ دیا کہ حضور ان کو میں اوا کرچکا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب تم نے اس میت کی کھال کو شھنڈا کر دیا۔ ایسا ہی واقعہ ایک مرتبہ اور بھی پوا ہے جے دار قطنی نے حضرت علی بوٹھ سے متعلق ضرور پوچھے۔ اگر اے مقروض بتایا جا تا تو آپ اس کا بیا جا تو آپ اس کا بیا جا تا تو آپ اس کا بیا جب آپ نمازہ نہ پڑھیا کہ بیارے میں پھی نہ بوٹھ کی بیازہ بیا جا تا تو آپ اس کا بیا ہو تا تو آپ جنازہ پڑھائے ہے بیان ایک دن ایک جنازہ لایا گیا۔ جب آپ نماز کی تکبیر کئے گئے تو بیا ہی مقروض ہے؟ کہا گیا کہ ہاں دو دینار کا مقروض ہے۔ پس آپ جنازہ پڑھائے ہے دن ایک جنازہ لایا گیا۔ جب آپ نماز کی تکبیر کئے گئے تو ایس کے کہا گیا کہ ہاں دو دینار کا مقروض ہے۔ پس آپ جنازہ پڑھائی جا رہی ہو تو آگر کوئی مسلمان اس کی مدو کرے اور اس کا بیان کی مدو کرے اور اس کا بیان کی مدو کرے اور اس کا بیادہ بیانک کی مدو کرے اور اس کا بیادہ بیانک کی مدو کے لئے میاد ملمانوں کی عقلوں کا بیا صال ہے کہ وہ ایس اماد پر ایک کو ڈی تر جس کی طرح ہما وہ ہے ہیں۔ طالا کہ ہو وہ بین مود کے لئے مردہ کی فاقعہ تیجہ بیالیسواں میں گھڑے رسموں پر کتنا ہی دوبیانی کی طرح ہما دیے ہیں۔ طالا کہ ہو وہ بین ایک کو ڈی کا جس سے دور اس کی مدود کے لئے تو ہو۔ کی ماد در کے گئے تیار نہیں ہوتے۔ ویسے نام نمور کے لئے مردہ کی فاقعہ تیجہ بیا جوالا کہ ہو ایس کے دو ایس امد پر ایک کو ڈی خرج کرے گئے تیار نہیں ہوتے۔ ویسے نام نمور کے گئے تیار نہیں ہوتے۔ ویس کے دور ایس کی طرح ہما دیے ہیں۔ طالا کہ ہوتے۔ ویسے نام نمور کے گئے تیار نہیں گئے تیار نہیں ہوتے۔ ویسے نام نمور کے گئے تیار نہیں گئے دور ایس کی طرح ہما دیے جس میا گئے۔ بیا گھرٹ کے دور ایس کی دور کیا گئے۔ اس کے دور ایس کی طرح کیا دیا کے دور ایس کی طرح کیا

رسوم ہیں جن کا قرآن و حدیث و اقوال محابہ حتیٰ کہ امام ابو صنیفہ روائیہ سے بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ گر شکم پرور علماء نے الی رسموں کی حمایت میں ایک طوفان جدال کھڑا کر رکھا ہے۔ اور ان رسموں کو عین خوشنودی خدا و رسول مٹائیل قرار دیتے ہیں اور ان کے اثبات کے حمایت قرآنی و احادیث نبوی میں وہ وہ تاویلات فاسدہ کرتے ہیں کہ دکھے کر چرت ہوتی ہے۔ بچ ہے سے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔

رسول کریم ملی این صاف لفظوں میں فرمایا تھا۔ من احدت فی امونا ہذا ما لیس منه فہورد جو ہمارے امردین میں ایک نی چیز
نکالے جس کا ثبوت ہماری شریعت سے نہ ہو' وہ مردود ہے۔ ظاہر ہے کہ رسوم مروجہ نہ عمد رسالت میں تھیں نہ عمد صحابہ و آبعین
میں جب کہ ان زمانوں میں بھی مسلمان وفات پاتے تھے' شہید ہوتے تھے مگران میں کی کے بھی تیجہ چالیسویں کا فبوت نہیں حتی کہ خود
حضرت امام ابو صنیفہ روایئے کے لئے بھی فبوت نہیں کہ ان کا تیجہ' چالیسوال کیا گیا ہو۔ نہ امام شافعی روایئے کا تیجہ فاتحہ فابت ہے۔ جب
حضرت امام ابو صنیفہ روایئے کے لئے بھی فبوت نہیں کی بیشی کرنا خود لعنت خداوندی میں گرفتار ہونا ہے' اجاذنا اللہ منما' آمین۔



١- بَابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ
 باب قرضوں وغيره كى حاضر ضانت اور مالى ضانت
 وَالدُّيُوْنِ بِالأَبْدَانِ وَ غَيْرِهَا

شریعت میں یہ دونوں درست ہیں۔ ضامن کو بدینہ والے زعیم اور معروالے ممیل اور عراق والے کفیل کہتے ہیں۔

( ۱۲۹۹) اور ابوالزناد نے بیان کیا' ان سے محمد بن حمزہ بن عمروالاسلمی نے اور ان سے ان کے والد (حمزہ) نے کہ حضرت عمر بخالفت نے (اپنے عمد خلافت میں) انہیں ذکوۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ (جمال وہ ذکوۃ وصول کر ہے تھے وہاں کے) ایک شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے ہم بستری کرلی۔ حمزہ نے اس کی ایک شخص سے پہلے ضانت لی' بیمال تک کہ وہ عمر بخالفۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمر بخالفۃ نے اس محص کو سو کو ژول کی سزا دی تھی۔ اس آدی نے جو جرم اس پرلگا تھا' محض کو سو کو ژول کی سزا دی تھی۔ اس آدی نے جو جرم اس پرلگا تھا' معذور رکھا تھا۔ اور جرم اور اشعث نے عبداللہ بن مسعود بخالفۃ نے اس کو حدور رکھا تھا۔ اور جرم راور اشعث نے عبداللہ بن مسعود بخالفۃ سے معذور رکھا تھا۔ اور جرم راور اشعث نے عبداللہ بن مسعود بخالفۃ سے

رَيِكَ مِن مِي رَدُون وَرَكَ مِن مِن عَنْ مُحَمَّدِ مِن رَبِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَمْدِهِ ((أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثْهُ مُصَدَّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مَنَ الرَّجُلِ كُفْلاءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَ كَانْ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةً، فَصَدَّقَهُمْ، وَ عَذَّرَهُ بِالْجَهَالَةِ))

وَقَالَ جَرِيْرُ وَ الأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فِي الْمُوْتَدَيْنَ: اسْتَتِبْهُمْ وَ كَفَلْهُمْ فَتَابُوا وَ كَفَلَهُمْ عَشَانِزُهُمْ.

وَ قَالَ حَمَّادُ: إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ قَالَ شَىٰءَ عَلَيْهِ وَ قَالَ الْحَكَمُ: يَضْمِنُ.

٢٢٩١ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ جَعْفُرُ بْنُ رَبِيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن هُوْمُوَ، عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ((عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكُورَ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَانِيْل أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِيْنَار فَقَالَ: آءْتِني بالشُّهَدَاء أشهدهم، فَقَالَ كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا. قَالَ: فَآءتِنِي بِالْكَفِيْلِ، قَالَ: كَفَى باللهِ كَفِيْلاً. قَالَ: صَدَقْتَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَل مُسَمِّى. فَخَرَجَ فِي الْبَحْر فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ ٱلْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلاَجَلِ الَّذِيْ أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشْبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيْهَا أَلْفَ دِيْنَارِ وَ صَحِيْفَة مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجُ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّى كُنْتُ تَسَلُّفْتُ فُلاَنًا أَلْفَ دِيْنَارِ فَسَأَلَنِي كَفِيْلاً فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيْلاً، فَرَضِيَ بكَ. وَ سَأَلَنِيُ شَهِيْدًا فَقُلْتُ: كَفَى باللهِ شَهِيْدًا، فَرَضِي بِذَلِكَ: وَ إِنِّيْ جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَتُ إِلَيْهِ الَّذِيْ لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ وَ إِنَّيْ أَسْتَوْدِعُكَهَا. فَرَمَى بِهَا فِيْ الْبَحْرِ حَتَّى

مرتدوں کے بارے میں کہا کہ ان سے توبہ کرائیے اور ان کی ضانت طلب کیجئے (کہ دوبارہ مرتد نہ ہوں گے)۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کرلی اور ضانت خود انہیں کے قبیلہ والوں نے دے دی۔ حماد نے کہاجس کا حاضر ضامن ہواگر وہ مرجائے تو ضامن پر کچھ تاوان نہ ہوگا۔ لیکن تھم نے کہا کہ ذمہ کامال دینا پڑے گا۔

(۲۲۹۱) ابو عبدالله (امام بخاری رطانته) نے کہا کہ لیث نے بیان کیا' ان سے جعفرین ربعہ نے 'ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمزنے اوران سے ابو ہررہ بناٹر نے کہ رسول الله سال نے بنی اسرائیل کے ایک محف کاذکر فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے ایک ہزار دینار قرض مائے۔ انہوں نے کماکہ پہلے ایسے گواہ لاجن کی كوابى ير مجه اعتبار مو- قرض ما تكنه والابولا كه كواه توبس الله بى كافي ب چرانبول نے کما کہ اچھا کوئی ضامن لا۔ قرض مانکنے والا بولا کہ ضامن بھی اللہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے کما کہ تو نے سچی بات کی۔ چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لئے اس کو قرض وے دیا۔ بیہ صاحب قرض لے کردریائی سفریر روانہ ہوئے۔ اور پھرانی ضرورت یوری کرکے کسی سواری (کشتی وغیرہ) کی تلاش کی تا کہ اس سے دریا یار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے طے پائی تھی۔ (اور اس کا قرض ادا کردے) لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ آخراس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کیا۔ پھرایک برار دینار اور ایک (اس مضمون کا) خط که اس کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف (پیر دینار بھیجے جارہے ہیں)اوراس کامنہ بند کر دیا۔ اور اسے دریا پر لے آئے۔ پھر کما' اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلال شخص سے ایک ہزار دینار قرض لئے تھے۔ اس نے مجھ ے ضامن مانگا' تو میں نے کمہ دیا تھا کہ میرا ضامن اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یمی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے۔ تو دہ مجھ پر راضی ہو گیا۔ اور (تو جانتا ہے کہ) میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری

وَلَجَتْ فِيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَ هُوَ فِيْ ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا وَلَيْ كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشْبَةِ الْتِيْ فِيْهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشْرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَ الْصَّحِيْفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالأَلْفِ دِيْنَارٍ فَقَالَ: وَاللهِ مَا لِيْكَ كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالأَلْفِ دِيْنَارٍ فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِيْ طَلَبِ مَرْكَبًا قَبْلَ الّذِي مَا لِيَكَ بَمَالِكَ فَمَا وَجَدُتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الّذِي بَمَالِكَ فَمَا وَجَدُتُ مَرْكَبًا قَبْلَ اللّذِي بَمَالِكَ فَمَا وَجَدُتُ مَرْكَبًا قَبْلَ اللّذِي بَمَالِكَ فَمَا وَجَدُتُ مَلْ كُنْتَ بَعَشْتَ إِلَى اللّذِي بَمَالِكَ فَمَا وَجَدُتُ مَلْ كُنْتَ بَعَشْتَ إِلَى اللّذِي بَعَنْتَ فِيهِ الْخَشْبَةِ، فَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ بَنُ اللهِ قَدْ اللهَ قَدْ اللهِ الدِيْنَارِ رَاشِدًا)).

ملے جس کے ذریعہ میں اس کا قرض اس تک (مدت مقررہ میں) پہنچا سکوں۔ لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس لئے اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں (کہ تو اس تک پہنچادے) چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں ہمادی۔ اب وہ دریا میں تھی اور وه صاحب (قرض دار) واپس ہو چکے تھے۔ اگرچہ گکر اب بھی میں تھا کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے۔ جس کے ذریعہ وہ اینے شہر میں جا سکیں۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں (بندرگاہ) آئے کہ ممکن ہے کوئی جماز ان کا مال لے کر آیا ہو۔ ليكن وبال انهيں ايك لكرى ملى وبى جس ميں مال تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اینے گھر کے ایندھن کے لئے لے لی۔ لیکن جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔ (کچھ دنوں کے بعد جب وہ صاحب اینے شرآئے) تو قرض خواہ کے گھر آئے۔ اور (بیہ خیال کر کے کہ شاید وہ کٹڑی نہ مل سکی ہو دوبارہ) ایک ہزار دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیئے۔ اور کما کہ قتم اللہ کی! میں تو برابرای کوشش میں رہاکہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پنچوں۔ لیکن اس دن سے پہلے جب کہ میں یمال پہنچنے کے لئے سوار ہوا۔ مجھے اپنی کوششول میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پھرانہول نے پوچھا اچھایہ تو بتاؤ کہ کوئی چیز بھی تم نے میرے نام بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا بتاتو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی جماز مجھے اس جمازے پہلے نہیں ملا۔ جس سے میں آج پہنچاہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی آپ کاوہ قرض ادا کر دیا۔ جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنا ہزار دینار لے کر خوش خوش واپس لوث

تر بیر مرط است عبداللہ بن مسعود بڑاللہ کا قول جو یماں فرکور ہوا ہے اس کو امام بیہ قی نے وصل کیا۔ اور ایک قصه بیان کیا کہ عبداللہ استین کیا کہ عبداللہ این مسعود زائلہ سے ایک محف نے بیان کیا کہ ابن نواحہ کا موذن اذان میں یوں کمتا ہے اشد ان مسیلہ سول اللہ۔ انہوں نے ابن نواحہ اور اس کے ساتھیوں کے باب میں مشورہ لیا۔ عدی بن حاتم نے کہا قتل کرو۔ جریر اور اشعث نے کہا ان سے توبہ کراؤ اور ضانت لو۔ وہ ایک سوستر آدمی تھے۔ ابن ابی شیبہ نے ایسا ہی نقل کیا ہے۔

ابن منیرنے کہا کہ امام بخاری روائٹ نے حدود میں کفالت سے دیون میں بھی کفالت کا حکم ثابت کیا۔ لیکن حدود اور قصاص میں کوئی کفیل ہو اس کفیل ہو اور اصل مجرم لیعنی کمفول عنه غائب ہو جائے تو کفیل ہو اس کفیل ہو اس پر اتفاق ہے لیکن قرضہ میں جو کفیل ہو اس کو قرض ادا کرنا ہو گا۔ (وحیدی)

حدیث میں بنی امرائیل کے جن دو محصول کا ذکر ہے ان کی مزید تغییات جو حدیث ہذا میں نہیں ہیں تو اللہ کے حوالہ ہیں کہ وہ لوگ کون تھے 'کہاں کے باشندے تھے؟ کون سے زمانہ سے ان کا تعلق ہے؟ بسرحال حدیث میں فدکورہ واقعہ اس قائل ہے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ اگرچہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور یمال ہر چیزا کیک سبب سے وابستہ ہے۔ قدرت نے اس کارخانہ عالم کو ای بنیاد پر قائم کیا ہے گر کچھ چیزیں مشتنیٰ بھی دجو دیڈیر ہو جاتی ہیں۔

ان ہر دو ہیں سے قرض لینے والے نے دل کی پختگی اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ محض ایک اللہ پاک ہی کا نام بطور ضامن اور کفیل پیش کر دیا۔ کیو نکہ اس کے دل میں قرض کے ادا کرنے کا تیتی جذبہ تھا۔ اور وہ قرض حاصل کرنے سے قبل عزم مصم کر چکا تھا کہ اسے کسی نہ کسی صورت یہ قرض بالضرور واپس کرنا ہو گا۔ ای عزم صمیم کی بنا پر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ حدیث میں ای لئے فرمایا گیا کہ جو شخص قرض لینے وقت اوائیگی کا عزم صمیم رکھتا ہے اللہ پاک ضرور اس کی مدد کرتا اور اس کا قرض ادا کرا دیتا ہے۔ ای لئے ادائیگی کے وقت وہ شخص کشتی کی طاش میں ساحل بحر پر آیا کہ سوار ہو کر وقت مقررہ پر قرض ادا کرنے کے لئے قرض خواہ کے گھر عاضر ہو جائے۔ گرانفاق کہ طاش بسیار کے باوجود اس کو سواری نہ مل سکی اور مجبوراً اس نے قرض کے دینار ایک کئڑی کے سوراخ میں بند کر کے اور اس کے ساتھ تعارفی پرچہ رکھ کر کئڑی کو دریا میں اللہ کے بھروسہ پر ڈال دیا اس نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ لئڑی کی سر رقم اگر اس قرض خواہ بھائی کو اللہ وصول کرا دے تو فہما ورنہ وہ جاب بھی وطن لوٹے گا اس کو دوبارہ یہ رقم ادا کرے گا۔ ادھروہ قرض دینے دالے ساحل محربر کسی آنے والی گئی کا انظار کر رہا تھا کہ وہ بھائی وقت مقررہ پر اس گئی سے آئے گا اور رقم ادا کرے گا۔ ادھروہ مرد بین ناکام ہو کر جابی رہا تھا کہ دریا میں اس بھی ہوئی لئڑی پر نظر جا پڑی اور اس نے ایک عمرہ لئڑی جان کر ایندھن وغیرہ کے خیال سے اصل کر لیا۔ گھر لے جانے پر اس لئڑی کو کھولا کو تو قیقت حال سے اطلاع پر کر واری ہی دوسول کر کے مسرور کو خیال سے احداد کرنے کو خوال کو وصول کرنے کی اطلاع نہ تھی وہ احتیاطاً وطن آنے پر دوبارہ یہ رقم لے کر ان کی خدمت میں حاض ہوا۔ اور تفیطات سے جردہ کو محول کرنے کی اطلاع نہ تھی وہ احتیاطاً وطن آنے پر دوبارہ یہ رقم لے کر ان کی خدمت میں حاض ہوا۔ اور تو کو علم ہوا اور دونوں ہے انتہا مسرور ہوئے۔

یہ توکل علی اللہ کی وہ منزل ہے جو ہر کسی کو نہیں حاصل ہوتی۔ اس کئے آنخضرت التی ایک محالی سے فرمایا تھا کہ اپنے اونٹ رات کو خوب مضبوط باندھ کر اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اسے کوئی نہیں چرائے گا۔

گفت پینمبریا آوازبلند برتوکل زانوے اشتربه بند

آج بھی ضرورت ہے کہ قرض حاصل کرنے والے مسلمان اس عزم صمیم و توکل علی اللہ کا مظاہرہ کریں کہ وہ اللہ کی توفق سے ضرور ضرور قرض کی رقم جلد ہی واپس کریں گے۔ وہ ایبا کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا اور ان سے ان کا قرض ادا کرا دے گا۔

ان دونوں مخصوں کا نام معلوم نہیں ہوا۔ حافظ نے کہا محمد بن رہیج نے مند صحابہ میں عبداللہ بن عمرو بھ شا سے نکالا کہ قرض ویے والا نجاشی تھا۔ اس صورت میں اس کو بنی اسرائیل فرمانا اس وجہ سے ہو گا کہ وہ بنی اسرائیل کا تمیع تھانہ بیہ کہ ان کی اولاد میں تھا۔

علامہ عینی نے اپنی عادت کے موافق حافظ صاحب پر اعتراض کیا اور حافظ صاحب کی وسعت نظر اور کثرت علم کی تعریف نہ کی۔ اور کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے اس پر اعتاد نہیں کیا جا سکتا حالانکہ حافظ صاحب نے خود فرما دیا ہے کہ اس کی سند میں ایک مجمول ہے۔

دودیری)

اس مدیث کے زیل حافظ این جرروات فرماتے ہیں:-

و في الحديث جواز الاجل في القرض وجوب الوفاء به و فيه التحدث عما كان في بنى اسرائيل و غيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساء و فيه التجارة في البحر و جواز ركوبه و فيه بداة الكاتب بنفسه و فيه طلب الشهود في الدين و طلب الكفيل به و فيه فضل التوكل على الله و ان من صح توكله تكفل الله بنصره و عونه الخ (فتح)

لینی اس حدیث میں جواز ہے کہ قرض میں وقت مقرر کیا جائے اور وقت مقررہ پر ادائیگی کا وجوب بھی ثابت ہوا اور اس سے بن اسرائیل کے عجیب واقعات کا بیان کرنا بھی جائز ثابت ہوا تا کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے 'اور ان کی اقتداء کی جائے اور اس سے دریائی تجارت کا بھی ثبوت ہوا اور دریائی سواریوں پر سوار ہونا بھی اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کاتب شروع میں اپنا نام لکھے اُور اس سے قرض کے متعلق گواہوں کا طلب کرنا اور اس کے کفیل کا طلب بھی ثابت ہوا۔ اور اس سے توکل علی اللہ کی فعنیات بھی نکلی اور یہ بھی کہ جو حقیق صبح متوکل ہوگا اللہ یاک اس کی مدد اور نصرت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

خود قرآن پاک میں ارشاد باری ہے۔ ﴿ وَمَنْ يَتَوَكُّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (العلاق: ٣) جو الله پر توكل كرے گا الله اس كے لئے كائى و وائى ہے۔ اس قتم كى بہت مى آیات قرآن مجید میں وارد ہیں۔ گراس سلسلہ میں بیہ بھى یاد رکھنا ضرورى ہے كہ ہاتھ پیر چھوڑ كر بيٹھ جانے كا نام توكل نہیں ہے۔ بلكہ كام كو پورى قوت كے ساتھ انجام دینا اور اس كا نتیجہ الله كے حوالے كر دینا اور خیر کے لئے الله سے پورى پورى اميد ركھنا بيہ توكل ہے۔ جو ايك مسلمان كے لئے داخل ايمان ہے۔ حديث قدى ميں فرمايا ہے انا عند طن عبدى بى ميں اپنى بردى كے مائل ہوں۔ وہ ميرے متعلق جو بھى گمان قائم كرے گا۔ مطلب بير كہ بندہ الله پر جيسا بھى بھروسہ كرے گا الله الله الله كو الله كے حوالہ كر الله الله الله الله الله كے حوالہ كر الله كے دوالہ كر الله كو مع كر كے دوكھا دیا۔

شروع میں ابوالزناد کی روایت سے جو واقعہ ندکور ہے' اس کی تفصیل ہے ہے کہ اس مخص نے اپنی بیوی کی لونڈی کو اپنا ہی مال سمجھ کر اس سے بوجہ ناوانی صحبت کرلی۔ یہ مقدمہ حضرت عمر بزائند کی عدالت عالیہ میں آیا تو آپ نے اس کی ناوانی کے سبب اس پر رجم کی سزا معاف کر دی مگر بطور تعزیر سو کو ڑے لگوائے۔ پھر جب حضرت عمر بزائند کا علم نہ تھا۔ لوگوں نے ذکر کیا تب بھی ان کو بقین نہ آیا۔ اس لئے قبیلہ والوں سامنے بھی یہ معاملہ آیا۔ ان کو حضرت عمر بزائند کے فیلے کا علم نہ تھا۔ لوگوں نے ذکر کیا تب بھی ان کو بقین نہ آیا۔ اس لئے قبیلہ والوں میں سے کسی نے اپنی ضانت پیش کی کہ آپ حضرت عمر بزائند سے اس کی تقدیق فرمالیں۔ چنانچہ انہوں نے بیر ضانت قبول کی اور معضرت عمر بزائند سے اس موضانت کو ثابت فرمایا ہے۔

٢ - بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى
 ﴿وَالْذِيْنَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ
 نَصِيْبَهُمْ ﴾

٣ ٧ ٧ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرَفِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿ وَلِكُلِ جَعَلْنَا مُوالِيَ ﴾ قَالَ: ورَثَة ﴿ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ مُوالِيَ ﴾ قَالَ: ورَثَة ﴿ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ

ہاب اللہ تعالیٰ کا (سور ہُ نساء میں) سے ارشاد کہ «جن لوگوں سے تم نے قتم کھاکر عمد کیا ہے'ان کا حصہ ان کو ادا کرو۔ "

(۲۲۹۲) ہم سے صلت بن محد نے بیان کیا کہ کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کا ان سے بیان کیا ان سے طلحہ بن مصرف نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس بی شائل نے کہ (قرآن مجید کی آیت) ﴿ لکل جعلنا موالی ﴾ کے متعلق ابن عباس نے فرمایا کہ (موالی کے معنی) ورش کے ہیں۔ اور ﴿ والذین عقدت ایمانکم ﴾ (کا

قصدیہ ہے کہ) مماجرین جب مدینہ آئے تو مماجر انصار کا ترکہ یاتے أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ : يَرِثَ الْمُهَاجِرُ الأَنصَارِيُّ تھے۔ اور انصاری کے نامۃ داروں کو پچھ نہ ملتا۔ اس بھائی ہے کی وجہ ے جو نبی کریم سا اللہ اللہ کی قائم کی ہوئی تھی۔ پھرجب آیت ولکل جعلنا دُونَ ذُوى رَحِمِهِ، لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النُّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَلِكُلُّ موالى نازل بوكى توليلي آيت والذين عقدت ايمانكم منسوخ بو كي. سوا امداد' تعاون اور خیر خوابی کے۔ البتہ میراث کا حکم (جو انصار و جَعَلْنَا مَوالِي ﴾ نَسَخَتْ. ثُمُّ قال: مهاجرین کے درمیان مواخاة کی وجہ سے تھا) وہ منسوخ ہو گیا۔ اور ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ إلا النَّصْرَ وصیت جتنی چاہے کی جاسکتی ہے۔ (جیسی اور شخصوں کے لئے بھی ہو وَالرِّفَادَةُ وَالنَّصِيْحَةَ - وَقَدْ ذَهَبَ سکتی ہے۔ تمائی ترکہ میں سے وصیت کی جا سکتی ہے جس کا نفاذ کیا الْمِيْرَاتُ - وَيُوصِي لَهُ)).

جائے گا)

أطرفاه في: ٥٨٠، ٢٧٤٧].

العنی مولی الموالاة سے عرب لوگوں میں دستور تھا کی سے بہت دوستی ہو جاتی تو اس سے معاہدہ کرتے اور کہتے کہ تیرا خون میں کی سے بہت دوستی ہم اس سے صلح کریں۔ تو ہمارا وارث ہم اس سے صلح کریں۔ تو ہمارا وارث ہم تیرے وارث' تیرا قرضہ ہم سے لیا جائے گا ہمارا قرضہ تھے ہے' تیری طرف سے ہم دیت دیں تو ہماری طرف سے۔

شروع زمانہ اسلام میں ایسے محض کو ترکہ کا چھٹا ملنے کا تھم ہوا تھا۔ پھریہ تھم اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔ ﴿ وَاُولُوا الْأَزْ حَامِ
بَفْضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضِ فِنْ كِنْبِ اللهِ ﴾ (الانفال: 20) ابن منیرنے کما کفالت کے باب میں امام بخاری رہائیے اس کو اس لئے لائے کہ جب
طف سے جو ایک عقد تھا' شروع زمانہ اسلام میں ترکہ کا استحقاق پیدا ہو گیا تو کفالت کرنے سے بھی مال کی ذمہ داری کفیل پر پیدا ہوگ کیونکہ وہ بھی ایک عقد ہے۔

عربوں میں جابل دستور تھا کہ بلاحق و ناحق دیکھے کی اہم موقعہ پر محض قبائلی عصبیت کے تحت قتم کھا بیٹھتے کہ ہم ایسا ایسا کریں گے۔ خواہ حق ہوتایا ناحق' اس کو صلف جاہلیت کما گیا۔ اور بتالیا کہ اسلام میں ایسی غلط قتم کی قسموں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اسلام سرا سر عدل کی ترخیب دیتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ﴿ وَلاَ يَخْوِمَنْكُمْ شَدَانُ فَذَهِ عَلَى اَلاَ تَفْدِلُوْا اِعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا اَلْمَوْرُدُ لِلنَّقُوٰی ﴾ (المائدہ: ٨) محض قومی عدل کی ترخیب دیتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ﴿ وَلاَ يَخْوِمَنْكُمْ شَدَانُ فَذَهِ عَلَى اَلاَ تَفْدِلُوا اِعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا اِلْمَوْرُ لِلنَّقُوٰی ﴾ (المائدہ: ٨) محض قومی عصبیت کی بنا پر جرگز ظلم پر کرنہ باندھو۔ انساف کرو کہ تقوی سے انساف ہی قریب ہے۔

قال الطبرى ما استدل به انس على اثبات الحلف لاينافى حديث جبير بن مطعم فى نفيه فان الاخاء المذكور كان فى اول الهجرة و كانوا يتوارثون به ثم نسخ من ذالك الميراث و بقى مالم يبطله القرآن و هو التعاون على الحق والنصر والاخذ على يدالظالم كما قال ابن عباس الاالنصر والنصيحة والرفادة و يوصى له و قد ذهب الميراث (فتح)

یعنی طبری نے کما کہ اثبات طف کے لئے حضرت انس بڑائھ نے جو استدال کیا وہ جبیر بن مطعم کی نفی کے خلاف نہیں ہے۔ اخاء فہ کور لیعنی اس متم کا بھائی چارہ شروع جرت میں قائم کیا گیا تھا۔ وہ آپس میں ایک دو سرے کے وارث بھی ہوا کرتے تھے۔ بعد میں میراث کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور وہ چیز اپنی حالت پر باتی رہ گئی جس کو قرآن مجید نے باطل قرار نہیں دیا۔ اور وہ باہمی حق پر تعاون اور امداد کرنا اور طالم کے ہاتھ پکڑنا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس بھائے نے فرمایا کہ میراث تو چلی گئی گرایک دو سرے کی مدد کرنا اور آپس میں ایک دو سرے کی خیرخوابی کرنا ہے چیزیں باتی رہ گئی ہیں۔ بلکہ اپنے بھائیوں کے لئے وصیت بھی کی جا سے ہے۔

واقعہ مواخات اسلامی تاریخ کا ایک شاندار باب ہے۔ مهاجر جو اپنے گھربار وطن چھوڑ کر مدینہ شریف چلے آئے تھے ان کی دلجوئی

بت ضروری تھی۔ اس لئے آخضرت ملی اے مدینہ کے باشندگان انصار میں ان کو تقیم فرما دیا۔ انصاری بھائیوں نے جس خلوص اور رفاقت کا جوت دیا اس کی نظیر تاریخ عالم میں ملنی ناممکن ہے۔ آخریمی مماجر مدیند کی زندگی میں گھل مل گئے۔ اور اپنے پیرول پر کھرے ہو کر خود انصار کے لئے باعث تقویت ہو گئے رضی اللہ عنهم اجمعین۔

آج مدینه طیبه بی میں بیٹھ کر انصار مدینہ اور مهاجرین کرام بناٹھ کا یہ ذکر خیریمال کھتے ہوئے دل پر ایک رفت آمیزا اثر محسوس کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ انصار و مهاجر قصراسلام کے دو اہم ترین ستون ہیں جن پر اس عظیم قصری تعمیر ہوئی ہے۔ آج بھی مدینہ کی فضا ان بزرگوں کے چھوڑے ہوئے تاثرات سے بھرپور نظر آ رہی ہے۔ معجد نبوی حرم نبوی میں مختلف ممالک کے لاکھوں مسلمان جمع ہو کر عبادت اللي و صلوة و سلام يزهت بين اور سب مين مواخات اور اسلامي محبت كي ايك غير محسوس لهردو ژتي موئي نظر آتي ہے- اگر مسلمان یمال سے جانے کے بعد بھی باہمی موافات کو ہر ہر جگہ قائم رکھیں تو دنیا انسانیت کے لئے وہ ایک بہترین نمونہ بن سکتے ہیں۔ ما مفر ٩٠ ١١٠٠ كو محترم بعائي عاجي عبد الرحمن سندي باب مجيدي مدينه منوره كے دولت كده پريد الفاظ نظر فاني كرتے ہوئ كھے مجے- به سلسله اشاعت بخاری شریف مترجم اردو حاجی صاحب موصوف کی مجاہدانہ کوششوں کے لئے امید ہے کہ ہر مطالعہ کرنے والا بھائی دعائے خیر کے گا۔

> ٣٢٩٣ حَدَّثَنَا قُتُيْبَةً قَالَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعَفَر عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوفٍ، فَآخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبيْعِ.

> > [راجع: ٢٠٤٩]

٢٢٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنا إسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لأَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَبِلَغَكَ أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ فَأَلَ: لاَ حِلْفَ فِي الإسْلاَم؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ اللَّهِ ، بَيْنَ قُرَيْش وَالأَنْصَارِ فِي دَارِيْ)).

[طرفاه في : ۲۰۸۳، ۲۷۳٤٠.

جب عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه ہمارے یہاں آئے تھے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان كابھائي چارہ سعد بن ربيع رضي الله عنه ہے کراہا تھا۔ (۲۲۹۴) م سے محر بن صباح نے بیان کیا کما ہم سے اساعیل بن

(۲۲۹۳) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے اساعیل بن جعفر

نے بیان کیا' ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ

ذكريان كيا ان سے عاصم بن سليمان في بيان كيا كما كه ميں ن انس بنالله سے بوچھا کیا آپ کویہ بات معلوم ہے کہ نی کریم ساللہ نے ارشاد فرمایا تھا' اسلام میں جاہلیت والے (غلط قتم کے)عہد و پیان نہیں ہیں۔ توانہوں نے کہا کہ نبی کریم ملٹائیا نے تو خود انصار اور قریش کے درمیان میرے گھرمیں عہد و بیان کرایا تھا۔

معلوم ہوا کہ عمد و پیان اگر حق اور انساف اور عدل کی بنا پر ہو تو وہ ندموم نہیں ہے بلکہ ضروری ہے گمراس عمد و پیان میں صرف باہمی مدد و خیر خواہی مد نظر ہو گی۔ اور ترکہ کا ایسے بھائی چارہ سے کوئی تعلق نہ ہو گا۔ کہ وہ وارثوں کا حق ہے۔ یہ امرد گیر ہے کہ ایے مواقع پر حسب قائدہ شری مرنے والے کو دصیت کا حق حاصل ہے۔

۳- بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيَّتٍ دَيْنًا باب جو شخص كى ميت ك قرض كاضامن بن جائ تواس

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَبِهِ قَالَ الْحَسنُ

٧٢٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنَ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ أَتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ : ((هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْن؟)) قَالُوا : لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ؟)) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)). قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَىَّ دَيْنُهُ يَا

رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ)).

[راجع: ٢٢٨٩]

اس مدیث سے امام بخاری روایئے نے یہ نکالا کہ ضامن اپنی ضانت سے رجوع نہیں کر سکتا۔ جب وہ میت کے قرضے کا ضامن ہو۔ كيونك آخضرت التي الم عرف ابو قاده كي صانت كے سبب اس ير نماز براھ لي۔ اگر رجوع جائز ہو او جب تك ابو قاده والله يوالله يون ادانه كروية آب اس ير نمازنه يرصحه

> ٢٢٩٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌ وسَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا))، فَلَمْ يَجِيءُ مَالُ الْبَحْرَيْن حَتَّى قُبضَ النَّبيُّ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُوبَكُر فَنَادَى: مَنْ كَانْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ عِدَةٌ أَو دَيْنٌ فَلْيَاتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : إِنَّ النَّبِيُّ إِنَّا لَكُبِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثِيَةً، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِانَةِ وَقَالَ : خُذُ مِثْلَيْهَا.

کے بعد اس سے رجوع نہیں کرسکتا' حضرت حسن بقری رمایتیه نے بھی نہی فرمایا۔

(٢٢٩٥) جم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے بزید بن ابی عبید نے' ان سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم ماٹھیا کے سال نماز پڑھنے کے لئے کسی کا جنازہ آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کیااس میت یر کسی کا قرض تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھادی۔ پھرایک اور جنازہ آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا میت پر کسی کا قرض تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ پھراپنے ساتھی کی تم ہی نماز پڑھ لو' ابو قادہ رضی اللہ عنہ نے عرض كيا ي رسول الله! ان كا قرض مين ادا كردول كارتب آب نانك نماز جنازه برهائی۔

(٢٢٩٦) جم سے علی بن عبدالله مديني نے بيان كيا ان سے سفيان بن عیینہ نے بیان کیا'ان سے عمروبن دینار نے بیان کیا'انہوں نے محد بن على باقرے سنا اور ان سے جابر بن عبدالله عن الله عن بيان كياكه نبي تریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بحرین سے (جزبیہ کا) مال آیا تو میں تمہیں اس طرح دونوں لپ بھر بھر کر دول گالیکن ، حرین سے مال نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی وفات تک نمیں آیا پھرجب اس کے بعد وہاں سے مال آیا تو ابو برر فائد نے اعلان کرادیا کہ جس سے بھی نبی كريم صلى الله عليه وسلم كاكوئي وعده هو يا آپ ير كسى كا قرض هو وه مارے بہاں آجائے۔ چنانچہ میں عاضر ہوآ۔ اور میں نے عرض کیا کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وہ باتیں فرمائی تھیں جے س كر حفزت ابو بكر والتر نے مجھے ايك لپ بھر كر ديا۔ ميں نے اس شار کیاتو وہ پانچ سوکی رقم تھی۔ پھر فرمایا کہ اس کے دو گنااور لے لو۔

[أطرافه في : ۲۰۹۸، ۲۲۸۳، ۳۱۲۷،

3517, 7173].

سب تین لپ ہو گئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لپ بھردینے کا وعدہ فرمایا تھا جیسے دو سری روایت میں ہے جس کو امام بخاری روائیے نے شادات میں نکالا' اس کی تصریح ہے۔ باب کا مطلب اس سے بول نکالا کہ حضرت ، بکر روائی جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین ہوئے تو گویا آپ کے سب معاملات اور وعدول کے وہ کفیل ٹھسرے اور ان کو ان وعدول کا پورا کرنا لازم ہوا۔ (قسطلانی)

# ٤ - بَابُ جَوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبيِّ ﴿ وَعَقْدِهِ

باب نبی کریم ملٹھ کیا کے زمانہ میں حضرت ابو بکر بڑھٹھ کو (ایک مشرک کا) امان دینااور اس کے ساتھ آپ کاعمد کرنا

جو حدیث اس باب میں لائے اس کی مطابقت اس طرح ہے کہ پناہ دینے والے نے جس کو پناہ دی محویا اس کی عدم ایذا کا متکفل موا۔ اور اس پر اس کفالت کا پورا کرنا لازم موا۔ اس حدیث سے بیہ نکلا کہ عدم ایذا دستی اور لسانی کی ضانت کرنا درست ہے۔ جیسے تمارے زمانہ میں رائج ہے۔ (وحیدی)

٣٢٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَثنا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخُبْرَنِي عُرُوّةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي فَأَخُبْرَنِي عُرُوّةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها زوْج النبي فَيْقَالَتْ: ((لَمْ أَغْقِلُ أَنِوَيُنَانَ الدِّينَ)).

وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزِّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُوْوَةُ بِنُ الزَّبْيُرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهَا فَالَتُ: ((لَهُ أَعْقِلُ أَبُويَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدَّيْنَ، وَلَمْ يَمُوَّ عَلَيْنَا يَومٌ إِلاَّ يَدِيْنَانِ الدَّيْنَ، وَلَمْ يَمُوَّ عَلَيْنَا يَومٌ إِلاَّ يَدِيْنَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ طَرَقِي النَّهَارِ يَئْرَدُ وعشيةً. فلَمَّ ابتُلِي الْمُسْلِمُونَ بَكُرَةً وعشيةً. فلَمَّ ابتُلِي الْمُسْلِمُونَ بَكُرَةً وعشيةً. فلَمَّ ابتُلِي الْمُسْلِمُونَ بَكُرةً وعشيةً حَتَى النَّهَارِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهَ وَهُوَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

(۲۲۹۷) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا کماکہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے عقیل نے کہ ابن شماب نے بیان کیا' اور انہیں عروہ بن زبیرنے خبردی کہ نبی کریم طالع کی زوجہ مطمرہ حضرت عائشہ وَيُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِينَ فِي جب سے ہوش سنبھالا تواسينے والدين كو اسی دین اسلام کا پیروکار پایا۔ اور ابو صالح سلمان نے بیان کیا کہ مجھ ے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا۔ ان سے یونس نے 'اور ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیرنے خبر دی اور ان سے عائشہ و المرابع الله ميل في جب موش سنبعالاتواي والدين كودين اسلام كاپيروكاريليا - كوئى دن ايسانسيس گذرا تفاجب رسول الله مانيدا مارے سال صبح وشام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھرجب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے گئی تو ابو بکر بناٹھ نے بھی ججرت حبشه كااراده كيا. جب آپ برك الغماد ينيج تو وبال آپ كي ملاقات قارہ کے سردار مالک ابن الدغنہ سے موئی۔ اس نے بوچھا ابوبكرا کمال کاارادہ ہے؟ ابو بکر ہٹاٹھ نے اس کاجواب سے دیا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے۔ اور اب تو یمی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سیر كرول اور اينے رب كى عبادت كرتا رمول ـ اس ير مالك ابن الدغنه

نے کما کہ آپ جیسا انسان (اپنے وطن سے) نمیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ کہ آپ تو محاجوں کے لئے کماتے ہیں صلہ رحى كرتے ہيں۔ مجوروں كابوج اپنے سرليتے ہيں۔ مهمان نوازى كرتے ہيں۔ اور حادثوں ميں حق بات كى مرد كرتے ہيں۔ آپ كو ميں امان دیتا ہوں۔ آپ چلئے اور اپنے ہی شہر میں اپنے رب کی عبادت كيجك چنانچه ابن الدغنه اپنے ساتھ ابو بكر والله كولے آيا اور مكه بينچ كر کفار قریش کے تمام اشراف کے پاس گیااور ان سے کماکہ ابو بمرجیسا نیک آدی (اینے وطن سے) نمیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ کیاتم ایسے مخص کو بھی نکال دو گے جو مختاجوں کے لئے کماتا ہے اورجو صلہ رحمی کرتاہے اور جو مجبوروں اور کمزوروں کابوجھ اپنے سمر پر لیتا ہے اور جو معمان نوازی کرتا ہے اور جو حادثوں میں حق بات کی مدد كرتا ہے۔ چنانچہ قريش نے ابن الدغنه كى امان كو مان ليا۔ اور حضرت ابو بكر را الله كو امان دے دى۔ پھرابن الدغنہ سے كماكہ ابو بكركو اس کی تاکید کر دینا کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھرہی میں کرلیا كرين وبال جس طرح جابين نماز ردهين اور قرآن كي تلاوت كريس ـ ليكن جميس ان چيزول كى وجه سے كوئى ايذا نه ديس ـ اور نه اس کا اظہار کریں۔ کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ماري عورتين فتنه مين نه ير جائين ابن الدغند في يه باتين جب حضرت ابو بكر والله كوسنائي - تو آپ اين رب كى عبادت گرك اندر ہی کرنے گے۔ نہ نماز میں کسی قتم کا اظهار کرتے اور نہ اپنے گھرے سواكسى دوسرى جكه تلاوت كرتے۔ پر حضرت ابو برصديق والتد في کھ دنوں بعد ایساکیا کہ آپ نے اپنے گھرے سامنے نمازے کئے ایک جگه بنالی اب آپ ظاہر موکر وہاں نماز پڑھنے لکے اور ای پر تلاوت قرآن كرنے لگے۔ پس چركياتھا مشركين كے بجول اور ان كى عورتوں کا مجمع لکنے لگا۔ سب حیرت اور تعجب کی نگاہوں سے انسیں و كمية - الو بكروالي برك بى روف والى عقد جب قرآن يرصف لكت تو آنسوؤل پر قابونہ رہتا۔ اس صورت حال سے اکابر مشرکین قریش

أَنْ أَسِيْحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي. قَالَ ابْنُ الدُّغنَةِ: إنَّ مِثْلُكَ لاَ يَخُرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ. فَإِنُّكَ تَكُسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكُلِّ، وَتَقْرِي الطَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ. فَارْجعُ فَاعْبُدُ رَبُّكَ بِبِلاَدِكَ، فَارْتَحَلَ ابْنُ الدُّغَنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرِ فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَار قُرَيْش فَقالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَابَكُم لا يَخْرُجُ مِثْلُهُ ولاَ يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلاً يْكْسِبُ الْمَعْدُومْ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلُّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جَوَارَ ابْن الدَّغِنَةِ، وَآمَنُوا أَبَابِكُر، وَقَالُوا لابْن الدُّغِنَةِ : مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدُ رَبُّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ وَلْيَقُرأُ مَا شَاءَ وَلاَ يُؤْذِيْنَا بِذَلِكَ، وَلاَ يَسْتَعلِنُ بهِ، فَإِنَّا قَدْ خَشِيْنَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. قَالَ: ذَلِكَ ابْنُ الدُّغِنَةِ لأبِي بَكْرٍ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبُّهُ فِي دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بالصَّلاَةِ وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرَ دَارِهِ. ثُمُّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِينَاءِ دَارِهِ، وَبَرَزَ، فَكَانَ يُصَلَّى فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرآنُ، فَيَتقَصُّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَبْنَاءهِمْ يَعْجَبُونَ ويَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُوبَكُمْ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ دَمِعَهُ حِيْنَ يَقْرَأُ أَلْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِن الْـمُشْرِكِيْنَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدُّغِنةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا

گھبرائے۔ اور سب نے ابن الدغنہ کو بلا جمیجا۔ ابن الدغنہ ان کے پاس آیا تو ان سب نے کما کہ جم نے تو ابو برکو اس لئے امان دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کریں گے۔ لیکن وہ تو نیادتی پراتر آئے اور گھرکے ساف نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنالی ہے۔ نماز بھی سب کے سامنے ہی پڑھنے لگے ہیں اور تلاوت بھی سب کے سامنے کرنے گئے ہیں۔ ڈر ہمیں اپنی اولاد اور عورتوں کاہے کہ کمیں وہ فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔ اس لئے اب تم ان کے پاس جاؤ۔ اگر وہ اس ر تیار ہو جائیں کہ اپنے رب کی عبادت صرف اپنے گھر کے اندر ہی كريں ، چرتو كوئى بات نہيں ۔ ليكن اگر انہيں اس سے انكار ہو توتم ان سے کو کہ وہ تمہاری امان تہمیں واپس کردیں۔ کیونکہ ہمیں یہ پند نمیں کہ تمہاری امان کو ہم تو ژیں۔ لیکن اس طرح انہیں اظہار اور اعلان بھی کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عائشہ بھی ویا نے بیان کیا کہ اس کے بعد ابن الدغنہ حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹھ کے پاس آیا اور کما کہ آپ کو معلوم ہے وہ شرط جس پر میرا آپ سے عمد ہوا تھا۔ اب یا آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری امان مجھے واپس کر دیں۔ کیونکہ یہ میں پند نہیں کرتا کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پنیے کہ میں نے ایک شخص کو امان دی تھی لیکن وہ امان تو ڑ دی گئی۔ حضرت ابو بر بناته نے فرمایا کہ میں تمهاری امان متہیں واپس کر ا ہوں۔ میں تو بس اب الله كي امان سے خوش مول ورسول كريم ما لله ان ونول مكم ہی میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمهاری جرت کامقام و کھلایا گیاہے۔ میں نے ایک کھاری نمکین زمین دیکھی ہے 'جمال کھجورے باغات ہیں اور وہ دو پھر لیے میدانوں کے درمیان میں ہے۔ جب رسول الله ملتي الله عن اس كا اظهار فرما ديا توجن مسلمانون في جرت كرنى چاى وه يملے بى مدينہ جرت كركے چلے گئے۔ بلكه بعض وه صحابہ بھی جو حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے۔ حفرت ابو برصديق والله بهي جرت كى تياريال كرف لله تو رسول الله الله الله نے ان سے فرمایا 'جلدی نہ کرو' امید ہے کہ مجھے بھی جلد ہی اجازت

كُنَّا أَجَوْنَا أَبَابَكُو عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجَدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلاَةَ وَالْقِرَاةَ، وَقَدْ خَشْيْنَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، فَأَتِهِ، فَإِنَّ أَحَبُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعَبُدَ رَبُّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا كُرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرَّيْنَ لأَبِي بَكْرٍ الإسْتِعْلَانَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغَنَةِ أَبَابَكُر فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدُ إِلَيَّ ذِمَّتِي؛ فَإِنِّي لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُل عَقَدْتُ لَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَإِنِّي أَرُدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجَوَارِ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِمَكَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ ((قَدْ أُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَحْلِ بَيْنَ لابَتينِ، وَهُمَا الْحَرُّتَانِ)). فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْـمَدِيْنَةِ حِيْنَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَجْعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ. وَتَجَهَّزَ أَبُوبَكُرٍ مُهَاجِرًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَى رَسُلِكَ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يْوَذَنْ لِي. قَالَ أَبُوبَكُرِ: هَلْ تَرْبُو ذَلِكَ بَأْبِي أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَبَسَ أَبُو بَكُو نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى لِيَصْحَبَهُ، وعَلَفَ رَاحلِتَيْن كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُوُ

أَرْبَعَةَأَشْهُرِ)). [راجع: ٤٧٦]

مل جائے گی۔ حضرت ابو بحر بڑاٹھ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور! چنانچہ حضرت ابو بحر صدیق بڑاٹھ رسول الله ساڑائیل کا انظار کرنے گئے ' تا کہ آپ کے ساتھ ہجرت کریں۔ ان کے پاس دو اونٹ تھے ' انہیں چار مینے تک وہ بول کے پے کھلاتے رہے۔

تشر من ہے: یہ حدیث واقعہ ہجرت سے متعلق بہت می معلومات پر مشتل ہے انیزاس سے حضرت صدیق اکبر بڑاتھ کا استقلال اور توکل على الله بھى ظاہر ہوتا ہے۔ ايك وقت تھاكہ اى شركم ميں (جمال بيٹ كركعبه مقدس ميں يه سطري لكھ رہا ہول) آنخضرت لٹھ کیا اور آپ کے جال نثارون کو انتائی ایذائیں دی جا رہی تھیں۔ جن سے مجبور ہو کر حضرت صدیق اکبر پڑھٹھ یہ مقدس شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اور ججرت حبشہ کے ارادے سے برک الغماد نامی ایک مقام قریب مکہ میں پہنچ چکے تھے۔ کہ آپ کو قارہ قبیلے کا ایک سردار مالک بن دغنہ ملا۔ قارہ بنی اہون قبیلہ کی ایک شاخ تھی جو تیراندازی میں مشہور تھے۔ اس قبیلے کے سردار مالک بن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ کو جب حالت سفر میں کوج کرتے دیکھا' تو فوراً اس کے منہ سے لکلا کہ آپ جیسا شریف آدی جو غریب یرور ہو' صلہ رحی کرنے والا ہو' جو دو مرول کا بوجھ اپنے مریر اٹھالیتا ہو اور جو مهمان نوازی میں بے نظیر خویوں کا مالک ہو' ایسا نیک ترین انسان ہر کر کمہ سے نہیں کل سکا نہ وہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ میری بناہ میں ہو کر واپس کمہ تشریف لے چلئے اور وہی اپنے رب ک عبادت کیجئے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق والت اس کے ساتھ کمہ والی ا سکتے۔ اور این دغنہ نے کمہ میں حضرت ابو بکر والتر کے لئے امن وسين كا اعلان عام كرويا . جے قريش نے بھى منظور كرليا . مكري شرط محمرائى كه صديق اكبر بالله علانية نمازند يرهين نه اللوت قرآن فرائيں' جے س كر مارے نوجوان بر جاتے ہيں۔ كچھ دنول بعد حضرت صديق اكبر راتھ نے گھر كے اندر تنگی محسوس فرماكر باہر دالان میں بیٹھنا اور قرآن شریف برھنا شروع فرما دیا۔ اس پر کفار قریش نے شکوہ شکایتوں کا سلسلہ شروع کر کے ابن دغنہ کو ورغلایا اور وہ اپنی یناہ واپس لینے پر تیار ہو گیا۔ جس پر حضرت صدیق اکبر بڑاتھ نے صاف فرما دیا کہ انبی اردی الیک جوارک وارضی بجوار الله بعنی اے این دغنه! پس تمهاری بناه تم کو واپس کرتا ہوں اور بس اللہ پاک کی امان پر راضی ہوں۔ اس دفت رسول کریم می پیلے کم مشریف ہی بس موجود تھے' آپ نے حضرت صدیق بڑاٹھ سے ملاقات فرمائی تو بتلایا کہ جلد ہی ججرت کا واقعہ سامنے آنے والا ہے۔ اور الله نے مجھے تماری بجرت کا مقام بھی دکھلا ویا ہے۔ جس سے آپ کی مراد مدینہ طیبہ سے تھی۔ اس بشارت کو س کر حضرت صدیق اکبر بڑاتھ نے اپی اونٹیوں کو سفر کے لئے تیار کرنے کے خیال سے بول کے بیتے بھڑت کھلانے شروع کر دیئے۔ تاکہ وہ تیز رفاری سے اجرت کے وقت سفر کرنے کے لئے تیار ہو جائیں۔ آپ جار ماہ تک لگا تار ان سواریوں کو سفر اجرت کے لئے تیار فرماتے رہے یمال تک کہ اجرت کا

اس مدیث سے باب کی مطابقت ہوں ہے کہ این دغنہ نے گویا ابو بمر صدایق بڑاتھ کی حانت کی حتی کہ ان کو مائی اور بدتی ایڈا نہ پنج ۔ حافظ فرماتے ہیں۔ والفرض من هذا الحدیث هنا رضا ابی بکربجوار ابن اللغنة و تقریر النبی صلی الله علیه وسلم له علی فالک ووجه دخوله فی الکفالة انه لائق بکفالة الابدان لان الذی اجارہ کانه تکفل بنفس المجاران لا بصام قاله ابن المنبر (فتح) بیتی بمائی اس مدیث کے درج کرنے سے غرض یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدایق بڑاتھ ابن دغنہ کی پڑوس اور اس کی پناہ دیتے بر راضی ہو مجھے۔ اور مدیث کو باب الکفالہ میں داخل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ابدان کا کفافت میں دیا جائز فابت ہوا۔ ورا عمل دیا وران کو باب کفافت میں دیا جائز فابت ہوا۔ وران کو پناہ دی وہ ان کی جان کے کفیل بن گئے کہ ان کو کوئی تکلیف نمیں دی جائے گی۔

الله كى شان ايك وه وقت تھا اور ايك وقت آج ہے كہ كھ معظمہ ايك عظيم اسلامى مركز كى حيثيت بين ونيائے اسلام كے ستر كوڑ انسانوں كا قبلہ و كعبہ بنا ہوا ہے۔ جمال ہر سال ہر تقريب جج ۲۰ ـ ۲۵ لاكھ مسلمان جمع ہوكر صداقت اسلام كا اعلان كرتے ہيں۔ الحمد لله الذي صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده فلا شنى بعده

آج ۲۲ ذی الحجه ۱۳۸۹ه کو بعد مغرب مطاف مقدس میں بیٹھ کریہ نوٹ حوالہ قلم کیا گیا۔ وبنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم - بَابُ الدَّیْن

[أطراف في: ۲۳۹۸، ۲۳۹۹، ۲۸۷۱، ۷۳۷۱، ۲۷۲۱، د۲۷۲، ۱۲۷۲۲.

المعلوم ہوا کہ قرض داری بری بلا ہے۔ آنخضرت نے اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھائی' ای لئے قرض سے ہمیشہ بچنے کی دعا سنت کے استحال کرنا ضرور کی ہے۔ اگر مجبوراً قرض لینا پڑے تو اس کی ادائیگی کی کامل نیت رکھنا چاہئے' اس طرح اللہ پاک بھی اس کی مدو کرے گا۔ اور اگر دل میں بے ایمانی ہو تو پھر اللہ بھی ایسے ظالم کی مدد نہیں کرتا ہے۔

بب سر ساتھی کی نماز پڑھاتے ورنہ آپ مسلمانوں کا خوال کے دروازے کا اس کے خیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا کا اس سلمہ نے اور ان سے ابو ہر یہ ہو گئے گئے کہ رسول کریم ملٹی کیا ہے پاس جب کسی الیں میت کو لایا جا ہ جس پر کسی کا قرض ہو تا تو آپ فرماتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کے ادا کرنے کے لئے بھی کچھے چھوڑا ہے؟ پھراگر کوئی آپ کو جنادیتا کہ ہاں اتنامال ہے جس سے قرض ادا ہو سکتا ہے تو آپ اس کی نماز پڑھاتے ورنہ آپ مسلمانوں ہی سے فرما دیے کہ اپنے ساتھی کی نماز پڑھاتے ورنہ آپ مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے معلول دیئے تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے کھول دیئے تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے کھول دیئے تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے

بھی زیادہ مستحق ہوں۔ اس لئے اب جو بھی مسلمان وفات پا جائے اور

وہ مقروض رہا ہو تو اس کا قرض ادا کرنا میرے ذھے ہے۔ اور جو

مسلمان مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کاحق ہے۔



لغت میں وکالت کے معنی سرد کرنا اور شریعت میں وکالت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنا کوئی کام کسی کے سپرد کر دے بشرطیکہ اس کام میں نیابت اور قائم مقامی ہو سکتی ہو۔ آج ہوم عاشورہ کو کعبہ شریف میں بوقت تہدید نوٹ لکھا گیا۔

١ – بَابُ وكَالَةِ الشَّرِيْكِ الشَّرِيْكَ
 في الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا

وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمًّ أَمَرَهُ بِقِسْمُتِهَا

٢٩٩ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدُثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَني رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ ا

باب تقشیم وغیرہ کے گام میں ایک ساجھی کااپنے دو سرے ساجھی کو وکیل بنادینا

اور نبی کریم طان کی حضرت علی منافظہ کو اپنی قرمانی کے جانور میں شریک کرلیا پھرانسیں تھم دیا کہ فقیرول کو بانٹ دیں۔

(۲۲۹۹) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا' کما کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا' ان سے مجاہد نے' توری نے بیان کیا' ان سے مجاہد نے' ان سے عبدالرحمٰن بن ابی لیل نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھا ہے تھے تھم دیا تھا کہ ان قربانی کے جانوروں بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھا ہے کو میں خیرات کردوں جنہیں قربانی کیا گیا

اس روایت میں گو شرکت کا ذکر نہیں 'گر حضرت امام بخاری رطفتہ نے جابر بناٹھ کی روایت کی طرف اشارہ کیا جس کو کتاب الشرکة میں نکالا ہے۔ اس میں صاف یوں ہے کہ آپ نے حضرت علی بناٹھ کو قربانی میں شریک کرلیا تھا۔ گویا آنخضرت سٹھ کیا نے ان امور کے لئے حضرت علی بناٹھ کو وکیل بنایا۔ اس سے وکالت کا جواز ثابت ہوا جو باب کا مقصد ہے۔

٢٣٠٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الخَيْرِ عَنْ

( ۲۳۰۰ ) ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا 'ان سے لیٹ نے بیان کیا ' ان سے بزید نے 'ان سے ابوالخیر نے 'اور ان سے عقبہ بن عامر بھا تھ

عُقْبة بْنِ عامرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ الله عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ الله عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ الله المُقَامَةِ مَنَّا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُوذٌ، فَذَكَرهُ للنَّبِيِّ الله فَقَالَ: ((ضَحَّ أَنْتَ)).

نے کہ نبی کریم ساٹھ کے نبی کھ بریاں ان کے حوالہ کی تھیں تا کہ صحابہ و کہ ان کے حوالہ کی تھیں تا کہ صحابہ و کھا ان کو تقسیم کردیں۔ ایک بکری کا کچہ باقی رہ گیا۔ جب اس کا ذکر انہوں نے آخضرت ساٹھ کے سے کیا' تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تو قربانی کرلے۔

[أطراف في : ٢٥٠٠، ١٥٥٧، ٥٥٥٥].

اس سے بھی وکالت ثابت ہوئی۔ اور بیہ بھی کہ وکیل کے لئے ضروری ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آسکے تو اس کی اپنے موکل سے تحقیق کر لے۔

باب اگر کوئی مسلمان دار الحرب یا دار الاسلام میں کسی حربی کافر کو اپناو کیل بنائے تو جائز ہے!

(۱۰۰۱) مم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کما کہ مجھ سے پوسف بن ماجثون نے بیان کیا' ان سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے صالح کے دادا عبدالرحمٰن بن عوف بھاٹھ نے بیان کیا کہ میں نے امیہ بن خلف ہے یہ معاہدہ اپنے اور اس کے درمیان لکھوایا کہ وہ میرے بال بچوں یا میری جائیداد کی جو مکہ میں ہے 'حفاظت کرے اور میں اس کی جائیداد کی جو مدینہ میں ہے 'حفاظت کروں۔ جب میں نے اپنانام کھتے وقت رحمٰن کاذکر کیا تو اس نے کہا کہ میں رحمٰن کو کیاجانوں۔ تم ا پنا وہی نام لکھواؤ جو زمانہ جاہلیت میں تھا۔ چنانچہ میں نے عبد عمرو کھوایا۔ بدر کی لڑائی کے موقع پر میں ایک بہاڑ کی طرف گیا تاکہ لوگوں سے آ نکھ بچا کر اس کی حفاظت کر سکوں' لیکن بلال بناٹھ نے د کھ لیا اور فوراً ہی انسار کی ایک مجلس میں آئے۔ انہوں نے مجلس والول سے کہا کہ بید دیکھوامیہ بن خلف (کافرد شمن اسلام) ادھرموجود ہے۔ اگر امیہ کافر کے نکلا تو میری ناکامی ہو گی۔ چنانچہ ان کے ساتھ انصار کی ایک جماعت ہمارے پیچیے ہولیٰ۔ جب مجھے خوف ہوا کہ اب یہ لوگ ہمیں آلیں گے ' تومیں نے اس کے ایک لڑکے کو آگے کردیا

١ - بَابُ إِذَا وَكُلَ الْهُسْلِمُ حَرْبِيًا فِي دَارِ الْحَرْبِ
 - أَوْ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ - جَازَ

٣٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُون عَنْ صَالِح بْن إبْرَاهِيْمَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرُّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَاتبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا بَأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صاغِيَتِي بمَكَّةً وَأَحْفَظُهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ، فَلَمَّا ذَكُرْتُ ((الرَّحْمَنَ)) قَالَ: لاَ أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ، كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبَتُهُ (عَبْدُ عَمْرِو). فَلَمَّا كَانَ فِي يَوم بَدْرِ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلِ لِأُخْرِزَهُ حِيْنَ نَامَ النَّاسُ، فَأَبْصَرَهُ بِلاَلَّ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسِ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ : أُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ، لاَ نَجَوْتَ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ. فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيْقٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا، فَلَمَّا

خَشِيْتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَفْتُ لَهُمُ ابْنَهُ لَا شَغْلَهُمْ فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَبُوا حَتَّى يَشِعُونَا - لَاَشْغُلَهُمْ فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَبُوا حَتَّى يَشِعُونَا أَوْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ : ابْرُكْ، فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لَهُ : ابْرُكْ، فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لأَمنَعَهُ، فَتَحَلَّلُوهُ بِالسَّيُوفِ مِنْ تَحْتِي كَمِّى قَتُلُوهُ، وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بَسْيْفِهِ. وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفِ بِيسَيْفِهِ. وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوفِ يَهْرِينَا ذَلِكَ الأَثْرَ فِي ظَهْر قدَمِهِ)).

[طرفه في : ٣٩٧١].

تاکہ اس کے ساتھ (آنے والی جماعت) مشغول رہے۔ لیکن لوگوں نے اسے قبل کردیا۔ اور پھر بھی وہ ہماری ہی طرف بڑھنے گئے۔ امیہ بہت بھاری جسم کا تھا۔ آخر جب جماعت انصار نے ہمیں آلیا تو میں نے اس سے کہا کہ زمین پرلیٹ جا۔ جب وہ زمین پرلیٹ گیاتو میں نے اس سے کہا کہ زمین پرلیٹ جا۔ جب وہ زمین پرلیٹ گیاتو میں نے اپنا جسم اس کے اوپر ڈال دیا۔ تاکہ لوگوں کو روک سکوں۔ لیکن لوگوں نے میرے جسم کے پنچ سے اس کے جسم پر تلوار کی ضربات لگائیں اور اسے قبل کر کے ہی چھوڑا۔ ایک صحابی نے اپنی تلوار سے میرے پاؤں کو بھی زخی کر دیا تھا۔ عبدالر حمٰن بن عوف بڑا تھے۔ پاؤں کو بھی زخی کر دیا تھا۔ عبدالر حمٰن بن عوف بڑا تھے۔ اس کا نشان اپنے قدم کے اوپر ہمیں دکھایا کرتے تھے۔

اس کانام علی بن امیہ تھا۔ اس کی مزید شرح غزوہ بدر کے ذکر میں آئے گی۔ ترجمہ باب اس حدیث سے یوں نکلا کہ امیہ کافر

حربی تھا اور دارالحرب یعنی مکہ میں مقیم تھا۔ عبدالرحلٰ بناٹھ مسلمان تھے لیکن انہوں نے اس کو وکیل کیا۔ اور جب
دارالحرب میں اس کو وکیل کرنا جائز ہوا' تو اگر وہ امان لے کر دارالاسلام میں آئے جب بھی اس کو وکیل کرنا بطریق اولی جائز ہو گا۔ ابن
منذر نے کما اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ کسی کا اس میں اختلاف نہیں کہ کافر حربی مسلمان کو وکیل یا مسلمان کافر حربی کو وکیل بنائے'
دونوں درست ہیں۔

حضرت بلال بڑائٹر پہلے ای امیہ کے غلام تھے۔ اس نے آپ کو بے انتہا تکالیف دی تھیں' تا کہ آپ اسلام سے پھر جائیں۔ گر حضرت بلال بڑائٹر آخر تک ثابت قدم رہے یہاں تک کہ بدر کامعر کہ ہوا۔ جس میں حضرت بلال بڑائٹر نے اس ملعون کو دکھ کر انسار کو بلاا۔ تا کہ ان کی مدو سے اسے قتل کیا جائے۔ گرچو تکہ حضرت عبدالر حمٰن بن عوف بڑائٹر کی اور اس ملعون امیہ کی باہمی خط و کتابت تھی اس لئے حضرت عبدالر حمٰن بن عوف بڑائٹر نے اس بچانا چاہا۔ اور اس کے لڑے کو انسار کی طرف و تھیل ویا۔ تا کہ انسار اس کے ساتھ مشغول رہیں۔ گر انسار نے اس لڑے کو قتل کر کے امیہ پر جملہ آور ہونا چاہا کہ حضرت عبدالر حمٰن بڑائٹر کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ جس اس طرح اسے بچا سکیں گر انسار نے اسے آخر قتل کر ہی دیا۔ اور اس جھڑپ میں حضرت عبدالر حمٰن بڑائٹر کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ جس کے نشانات وہ بعد میں دکھاریا کرتے تھے۔

حافظ ابن حجر رئالتي اس حديث پر فرماتے بين و وجه اخذ الترجمة من هذا الحديث ان عبدالرحمن بن عوف و هو مسلم في دارالاسلام فوض الى امية بن خلف و هو كافر في دارالحرب ما يتعلق باموره والظاہر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم و لم ينكره و قال ابن المنذر توكيل المسلم حربيا مستامنا و توكيل الحربي المستامن مسلما لا خلاف في جوازه يعني اس حديث سے ترجمۃ الباب اس طرح ثابت ہوا كہ عبدالرحمٰن بن عوف بنائي نے جو مسلمان تھے اور دارالاسلام ميں تھے انہوں نے اپنا مال دارالحرب ميں اميه بن ظلف کافر کے حوالہ کر ديا اور ظاہر ہے کہ يہ واقعہ آنخضرت مائيم کے علم ميں تھا۔ گر آپ نے اس پر انکار نہيں فرمایا۔ اس لئے ابن منذر نے کما ہے کہ مسلمان کا کی امانت دار حمل بنا لینا ان کے جواذ میں کوئی اختیاف نہيں ہے۔

٣- بَابُ الْوِكَالَة في الصّرف

باب صرافی اور مای تول میں وکیل کرنا

وَالْمِيْزَانِ وَقَدْ وَكُلَ عُمَرُ وَأَبْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ

اور حضرت عمر رخاتھ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرافی میں وکیل کیا تھا۔

صرافی تیج صرف کو کہتے ہیں۔ لینی رواپوں' اشرفیوں کو بدلنا۔ حضرت عمر بڑاٹھ کے اثر کو سعید بن منصور نے اور ابن عمر جہنے کے اثر کو بھی انہیں نے وصل کیا ہے۔ حافظ نے کہا اس کی اساد صحیح ہیں۔

> يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الْمَجيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرِ جَنِيْبٍ فَقَالَ: ((أَكُلُّ تَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا؟)) فَقَالَ: إِنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بالتُلاَثَةِ. فَقَالَ ((لاَ تَفْعَلْ، بعِ الْجَمْعَ باللَّذَرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا)). وَقَالَ باللَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا)). وَقَالَ

(۲۳۰۴۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی' انہیں عبدالجید بن سل بن عبدالرحمٰن بن عوف نے ' انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں ابو سعید خدری اور ابو ہریہ رضی اللہ عنما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا تحصیل دار بنایا۔ وہ عمدہ قتم کی تھجور لائے۔ تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام تھجوریں اس فتم کی ہیں۔ انہوں نے کما کہ ہم اس طرح کی ایک صاع تھجور (اس سے گھٹیا قتم کی) دوصاع تھجور کے بدل میں اور دوصاع' تین صاع کے بدلے میں خریدتے ہیں۔ آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا تھجوروں کو پیپوں کے بدلے بی کر ان سے ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا تھجوروں کو پیپوں کے بدلے بی کر ان سے ایسا نہ کیا کر' البتہ گھٹیا تھے ہو۔ اور تولے جانے کی چیزوں میں بھی آپ نے یہی تکم فرمایا۔

[راجع: ۲۲۰۱، ۲۲۰۲]

حافظ نے کہا کہ خیبر پر جس کو عامل مقرر کیا گیا تھا اس کا نام سواد بن غزیہ تھا۔ معلوم ہوا کہ کوئی جنس خواہ گھٹیا ہی کیوں نہ ہو وزن میں اسے بڑھیا کے برابر ہی وزن کرنا ہو گا۔ ورنہ وہ گھٹیا چیز الگ نچ کر اس کے پیپوں سے بڑھیا جنس خرید لی جائے۔

٤- بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ
 الْوَكِيْلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ
 ذَبْحَ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسادَ

باب چرانے والے نے یا کی وکیل نے کی بحری کو مرتے ہوئے یا کسی چیز کو خراب ہوتے دیکھ کر (بکری کو) ذرج کر دیا یا جس چیز کے خراب ہوجانے کاڈر تھااسے ٹھیک کر دیا 'اس بارے میں کیا تھم ہے ؟

آ ابن منیر نے کما امام بخاری روائیے کی غرض اس باب سے یہ نہیں ہے کہ وہ بکری حلال ہو گی یا حرام بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صورت میں چرواہے پر ضان نہ ہو گا' ای طرح وکیل پر اور یہ مطلب اس باب کی حدیث سے نکلتا ہے کہ کعب بن مالک بڑائی نے اس لونڈی سے مواخذہ نہیں کیا۔ بلکہ اس کا گوشت کھانے میں تردد کیا۔ مگر بعد میں رسول کریم ساٹھ کیا سے بوچھ کروہ گوشت کھانا گا۔

٢٣٠٤ حَدَّثَنَا إَسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ الْـمُعْتَمِرَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافع أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بسَلْع فَأَبْصَرَتْ جاريَةٌ لَنَا بشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا. فَكَسَرَتْ حَجرًا فذبحتْها به، فَقَالَ لهُمُ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ - أو أَرْسِلَ إلى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَسْأَلُهُ – وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ذَاكَ - أَوْ أَرْسَلَ -فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا)). قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةً وأنَّهَا ذَبَحَتْ. تَابَعَهُ عَيْدَةُ عَنْ غُبَيْد الله.

[أطرافه في: ٥٥٠١، ٢٠٥٥، ٢٥٥٠٤.

(۲۳۰۴۳) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا' انہوں نے معتر سے سنا انهوں نے کہا کہ ہم کو عبیداللہ نے خبردی انہیں نافع نے انهوں نے ابن کعب بن مالک بخات سے سنا وہ اپنے والدسے بیان کرتے تھے کہ ان کے پاس بریوں کا ایک ربو ڑھا۔ جو سلع بہاڑی پر چرنے جاتا تھا (انہوں نے بیان کیا کہ)ہاری ایک باندی نے ہارے ہی ربوڑ کی ایک بکری کو (جب کہ وہ چر رہی تھی) دیکھا کہ مرنے کے قریب ہے۔ اس نے ایک پھر تو ڑ کر اس سے اس بکری کو ذریح کر دیا۔ انہوں نے اپنے گھروالوں ہے کہا کہ جب تک میں نبی کریم ملی کیا ہے اس کے بارے میں بوچھ نہ لوں اس کا گوشت نہ کھانا۔ یا (بوں کما کہ) جب تک میں کی کو نبی کریم مان بیل کی خدمت میں اس کے بارے میں بوچھنے کے لئے نہ بھیجوں' چنانچہ انہوں نے نبی کریم ملٹی ہے اس کے بارے میں پوچھا' یا کسی کو (پوچھنے کے لئے) بھیجا۔ اور نبی کریم طاق کیا نے اس کا كوشت كھانے كے لئے حكم فرمايا۔ عبيدالله نے كماكه مجھے بير بات عجیب معلوم ہوئی کہ باندی (عورت) ہونے کے باوجوداس نے ذبح کر دیا۔ اس روایت کی متابعت عبدہ نے عبیداللہ کے واسطہ سے کی ہے۔

تر ہوئے استدمیں نافع کی ساعت ابن کعب بن مالک بڑاٹھ سے ندکور ہے۔ مزی نے اطراف میں لکھا ہے کہ ابن کعب ہے مراد عبداللہ میں۔ لیکن ابن وہب نے اس مدیث کو اسامہ بن زید سے روایت کیا. انہوں نے ابن شاب سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک ہے۔ حافظ نے کما کہ ظاہر یہ ہے کہ وہ عبدالرحمٰن ہیں۔

اس حدیث سے کئی ایک مسائل کا ثبوت ملتا ہے کہ بوقت ضرورت مسلمان عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور عورت اگر باندی ہو تب بھی اس کا ذبیحہ حلال ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ چاتو 'چھری پاس نہ ہونے کی صورت میں تیز دھار پھرسے بھی ذبیحہ درست ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی حلال جانور اگر اچانک کسی حادثہ کا شکار ہو جائے تو مرنے سے پہلے اس کا ذرج کر دینا ہی بهتر ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی مسللہ کی تحقیق مزید کر لینا ہمر حال بہتر ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ ربوڑ کی بکریاں سلع پہاڑی پر چرانے کے لئے ایک عورت (باندی) بھیجی جایا کرتی تھی۔ جس سے بوقت ضرورت جنگلوں میں بردہ اور ادب کے ساتھ عورتوں کا جانا بھی عابت ہوا۔ عبیداللہ کے قول سے معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی باندی عورت کے ذبیحہ پر اظهار تعجب کیا جایا کر یا تھا کیونکد دستور عام ہر قرن میں مردول ہی کے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے۔ سلع میاری مدینہ طبیبہ کے متصل دور تک میسلی ہوئی ہے۔ ابھی ابھی مسجد فتح و سرّعثان براثنہ وغیرہ بر جانا ہوا تو ہماری موٹر سلع بہاڑی ہی کے دامن سے گذری تھی۔ الحمد لللہ کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم کے صدقہ میں عمر کے اس آخری حصد میں پھران مقامات مقدسہ کی وید ہے مشرف فرمایا' فلہ الحمد والشکر۔

باب حاضراور غائب دونوں کو وکیل بنانا

٥- بَابُ وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ

وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصُّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ.

اور عبدالله بن عمرو بي الله اين وكيل كوجو ان عائب تهايد لكها کہ چھوٹے بردے ان کے تمام گھر والوں کی طرف سے وہ صدقہ فطر نكال دس-

(۵۰ ۲۳) ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا کما کہ ہم سے

سفیان توری نے بیان کیا' ان سے سلمہ بن کہل نے بیان کیا' ان

سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ وہاللہ نے کہ نبی کریم ملتی الم

ایک شخص کاایک خاص عمر کااونٹ قرض تھا۔ وہ شخص تقاضا کرنے آیا

تو آپ نے (این صحابہ ریک شی سے) فرمایا کہ اداکر دو۔ صحابہ ریک شی نے

اس عمر کااونٹ تلاش کیالیکن نہیں ملا۔ البتہ اس سے زیادہ عمر کا(مل

سكا) آپ نے فرمایا كه يى انہيں دے دو۔ اس پراس شخص نے كماكه

آپ نے مجھے بورا بوراحق دے دیا۔ الله تعالی آپ کو بھی بورابدلہ

ابن بطال نے کہا جمہور علماء کا بھی قول ہے کہ جو مخص شہر میں موجود ہو اور اس کو کوئی عذر نہ ہو وہ بھی وکیل کر سکتا ہے۔ الیکن حضرت امام ابو صنیفه راتی سے منقول ہے کہ بیاری کے عذریا سفر کے عذر سے ایسا کرنا ورست ہے یا فریق مقابل کی رضا مندی ہے اور امام مالک رطینیا نے کہا اس شخص کو وکیل کرنا درست نہیں جس کی فریق مقامل سے دشمنی ہو۔ اور طحاوی نے جمهور کے قول کی تائید کی ہے اور کما ہے کہ صحابہ رہن پیر نے حاضر کو وکیل کرنا بلا شرط بالاتفاق جائز رکھا ہے اور غائب کی وکالت وکیل کے قبول ير موقوف رہے گى بالاتفاق اور جب قبول ير موقوف رہى تو حاضراور غائب ہردو كا تھم برابرہے۔ (فتح البارى)

عبدالله بن عمرو جي اثر ك بارب مين حافظ نے يديان نمين كياكه اس اثر كوس نے نكالا۔ ليكن يد كماكه مجھ كواس وكيل كا

نام معلوم نهیس ہوا۔

٧٣٠٥- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :كَانَ لِرَجُل عَلَى النَّبِيِّ ﷺ جَمَلٌ سِنٌ مِنَ الإبل، فَجَاءَهُ يَتَقاضَاهُ فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ))، فَطَلَبُوا سِنْهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَوَقَهَا، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ))، فَقَالَ: أَوْفَيتني أَوفَى اللهُ بك، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)).

دے۔ پھرنی کریم سائل نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتروہ لوگ ہیں جو قرض وغیرہ کو پوری طرح ادا کردیتے ہیں۔ آأطرافه في : ۲۳۰٦، ۲۳۹۰، ۲۳۹۲، 

متحب ہے کہ قرض ادا کرنے والا قرض سے بہتر اور زیادہ مال قرض دینے والے کو ادا کرے ' تاکہ اس کے احسان کا بدلہ ہو۔ كيونكه اس نے قرض حسنه ديا۔ اور بلا شرط جو زياده ديا جائے وہ سود نہيں ہے۔ بلكه وہ ﴿ هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَان إلاّ الْإِحْسَان ﴾ (الرحمٰن: ۲۰) کے تحت ہے۔

> ٦- بَابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاء الدُّيُون ٢٣٠٦ حدَّثْنا سُلَيْمَانُ بْنُ حرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنُ كُهَيْلِ قَالَ:

باب قرض ادا کرنے کے لئے کسی کو وکیل کرنا۔ (۲۳۰۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا۔ ان سے سلمہ بن حمیل نے بیان کیا انہوں نے ابو سلمہ

سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّهِ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّهِ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ عَنْهُ، فَهَمَّ بِهِ النَّبِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: ((دَعُوهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً)). ثُمَّ قَالَ: ((أَعْطُوهُ سِنًا مِثْلَ سِنّهِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لاَ نَجِدُ، إِلاَّ أَمثلَ مِنْ سِنّهِ، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ وَرَاعِعُهُ مَا أَحْسَنَكُمْ قَصَاءً)). [راجع: ٢٣٠٥]

بن عبدالرحمٰن سے سنااور انہوں نے ابو ہریرہ بڑا تھ سے کہ ایک شخص نی کریم اللہ اللہ است کے ایک شخص نی کریم اللہ اللہ است کے ایک محابہ کرام غصہ ہو کراس کی طرف بر حصے لیکن آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ کیونکہ جس کا کسی پر حق ہو تو وہ کہنے سننے کا بھی حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 'کہ اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو۔ صحابہ بڑا تھ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے۔ (لیکن اس عمر کا نہیں) آپ نے فرمایا کہ اسے وہی دے دو۔ کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو فرمایا کہ اسے وہی دے دو۔ کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دو سروں کا حق یوری طرح ادا کردے۔

تیمیں سے باب کا مطلب نکلتا ہے۔ کیونکہ آپ نے جو حاضر تھے دو سروں کو اونٹ دینے کے لئے وکیل کیا۔ اور جب حاضر کو استین مربایا کیل کرنا جائز ہوا حالانکہ وہ خود کام کر سکتا ہے تو غائب کو بطریق اولی وکیل کرنا جائز ہوگا۔ حافظ ابن حجرنے ایسا ہی فرمایا ہے۔ اور علامہ عینی پر تعجب ہے کہ انہوں نے ناحق حافظ صاحب پر اعتراض جمایا کہ حدیث سے غائب کی وکالت نہیں نکلی ولیت کا تو کیا ذکر ہے۔ حالا تکہ اولیت کی وجہ خود حافظ صاحب کے کلام میں فرموں ہے۔ حافظ صاحب نے انتقاض الاعتراض میں کما جس محض کے فرم کا بیہ حال ہو اس کو اعتراض کرنا کیا ذیب دیتا ہے۔ نعو ذباللہ من النعصب و سوء الفھم (وحیدی)

اس حدیث سے اخلاق محمدی پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ قرض خواہ کی سخت گوئی کا مطلق اثر نہیں لیا' بلکہ وقت سے پہلے ہی اس کا قرض احسن طوریر ادا کرا دیا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو میہ اخلاق حسنہ عطا کرے۔ آمین۔

٧- بَابُ إِذَا وَهَبَ شَيْنًا لِوَكِيْلٍ أَوْ
 شَفِيْعِ قَومٍ جَازَ

لِقُولِ النَّبِيِّ ﷺ لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِيْنَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نَصِيْبِي لَكُمْ.

باب اگر کوئی چیز کسی قوم کے وکیل یا سفار شی کو ہبہ کی جائے تو درست ہے۔

کیونکہ نبی کریم ملٹھیانے قبیلہ ہوازن کے وفد سے فرمایا 'جب انہوں نے غنیمت کامال واپس کرنے کے لئے کہاتھا' تو نبی کریم ملٹھیا نے فرمایا کہ "میراحصہ تم لے سکتے ہو۔"

ا حافظ نے کما میہ حدیث کا عمل اے جس کو ابن اسحال نے مغازی میں عبداللہ بن عمرو بن عاص بی ایٹ سے نکالا ہے۔ ہوازن قیر اللہ علیہ میں ایک قیلے کا نام تھا۔ ابن منیر نے کما کو بظاہر ہے بہہ ان لوگوں کے لئے تھا، جو اپنی قوم کی طرف ہے وکیل اور سفارشی بن کر آئے تھے۔ گر در حقیقت سب کے لئے بہہ تھا، جو حاضر تھے ان کے لئے بھی اور جو غائب تھے ان کے لئے بھی۔ خطابی نے کما اس سے یہ نکلتا ہے کہ وکیل کا اقرار موکل پر نافذ نہ ہو گا۔ اور امام مالک ردیٹیے و شافعی رہائیے نے کما وکیل کا اقرار موکل پر نافذ نہ ہو گا۔ (وحیدی) اس حدیث ہے آخطرت ساتھ اور آپ کی انسان پروری پر روشنی پڑتی ہے کہ آپ نے از راہ ممرانی جملہ ساسی قیدیوں کو معانی دے کر سب کو آزاد فرما دیا۔ اور اس حدیث سے صحابہ کرام کے ایثار اور اطاعت رسول بڑائی پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ انہوں نے رسول کریم مطابح یہ مرضی معلوم کر کے ایثار کا بے مثال نمونہ چیش کر دیا کہ اس زمانہ بیس غلام قیدی بڑی دولت سمجھ جاتے انہوں نے رسول کریم مطابح یک مرضی معلوم کر کے ایثار کا بے مثال نمونہ چیش کر دیا کہ اس زمانہ بیس غلام قیدی بڑی دولت سمجھ جاتے

تھے۔ گر آنخضرت ملی کا شارہ پاکروہ سب اپنے اپنے قدیوں کو آزاد کردینے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ اور دنیاوی نفع نقصان کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا۔

حضرت امام الدنیا فی الحدیث کا منشائے باب میہ ہے کہ جب کوئی اجتائی معاملہ در پیش ہو تو انفرادی طور پر بات چیت کرنے کے بچائے اجتائی طور پر قوم کے نمائندے طلب کرنا اور ان سے بات چیت کرنا مناسب ہے۔ کس قوم کا کوئی بھی قومی مسکلہ ہو اسے ذمہ دار نمائندوں کے ذرایعہ اسے حل کرنا مناسب ہو گا۔ وہ نمائندے قومی وکیل ہوں گے اور کوئی قومی امانت وغیرہ ہو تو وہ ایسے ہی نمائندوں کے حوالہ کی جائے گی۔

(۲۳۰۵) ہم سے سعید بن غفیر نے بیان کیا 'کہا کہ مجھ کولیٹ نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے بیان کیا کہ عروہ یقین کے ساتھ بیان کرتے تھے اور انہیں مروان بن تھم اور مسور بن مخرمہ رہائٹ نے خبر دی تھی کہ نبی کریم ماٹھا کی خدمت میں (غزوۂ حنین کے بعد) جب قبیلہ ہوازن کاوفد مسلمان ہو کر حاضر ہوا' تو انہوں نے درخواست کی کہ ان کے مال و دولت اور ان کے قیدی انہیں واپس کروئے جائیں' اس پر نی کریم الن الے ا فرمایا کہ سب سے زیادہ کی بات مجھے سب سے زیادہ باری ہے۔ تہس اینے دو مطالبوں میں سے صرف کسی ایک کو اختیار کرنا ہو گا۔ یا قیدی واپس لے اوا یا مال لے او۔ میں اس پر غور کرنے کی وفد کو مهلت بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ رسول کریم ملتی اے طائف سے واپسی کے بعد ان کا (جعرانہ میں) تقریباً دس رات تک انتظار کیا۔ پھرجب قبیلہ ہوا زن کے وکیلول پریہ بات واضح ہو گئی کہ آپ ان کے مطالبہ کا صرف ایک ہی حصہ تسلیم کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اي ان لوگول كو واپس لينا چاہتے ہيں جو آپ كى قيد ميں ہيں۔ اس ك بعد رسول كريم الناج الله تعالى کی اس کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کی کھر فرمایا 'امابعد! یہ تہارے بھائی توبہ کر کے مسلمان ہو کر تہارے پاس آئے ہیں۔ اس لئے میں نے مناسب جانا کہ ان کے قد بوں کو واپس کر دوں۔ اب جو شخص این خوشی سے ایبا کرناچاہے تواسے کر گذرے۔ اور جو مخص میہ چاہتا ہو کہ اس کاحصہ باقی رہے اور ہم اس کے اس حصہ کو (قیمت کی

٧٣٠٧، ٢٣٠٧ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْر قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيل عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: وَزَعَمَ عُرُوةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْمَحَكَمَ وَالسَمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللّ وَقْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمْينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرِٰدّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله الله الله المُحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إحْدَى الطَّائِفَتَيْن: إمَّا السَّبيَ وإمَّا الْمَالَ. وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بهمْ)) -وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ - فَلَمَّا تَبيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ رَادٌّ إلَيْهِمْ إلا إحْدَى الطَّانِفَتَيْن قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فِي الْـمُسْلِمِيْنَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمُّ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اخْوَانَكُمْ هَوُلاَء قَدْ جَاؤُونَا تَائِبيْنَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطيِّب بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتَّى نُعْطَيَهُ ايَّاهُ مِنْ شکل میں) اس وقت واپس کر دیں جب اللہ تعالیٰ (آج کے بعد)سب

سے پہلا مال غنیمت کہیں ہے دلادے تواہے بھی کر گذرنا جائے۔ بیہ

س كرسب لوگ بول يزے كه جم بخوشي رسول كريم النايام كي خاطران

ك قيديوں كو چھوڑنے كے لئے تيار ہيں۔ ليكن رسول الله الله الله الله

فرمایا کہ اس طرح ہم اس کی تمیز نہیں کر سکتے کہ تم میں سے کس نے

اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے۔ اس لئے تم سب (این

اینے ڈیروں میں) واپس جاؤ اور وہاں سے تمہارے وکیل تمہارا فیصلہ

مارے پاس لائیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس چلے گئے۔ اور ان کے

سرداروں نے (جو ان کے نمائندے تھے) اس صورت حال پر بات

کی۔ پھروہ رسول کریم سائیلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا

کہ سب نے بخوشی دل سے اجازت دے دی ہے۔

أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ)). فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيِّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ. لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ((إِنَّا لاَ نَدْرِي لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ((إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنَ، فَلْرَجُعُوا حَتَّى يَرفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ))، فَرَجَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَرفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ غَرفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَا غَرْهُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ فَا غَرْفُوا)).

[أطراف في : ٣٩٥٦، ١٨٥٢، ٢٦٠٧، ٣١٣١، ٢٣١٨، ٢٧١٧].

[أطرافه في : ۲۵۶۰، ۲۵۸۳، ۲۲۰۸،

7717, 9173, ٧٧١٧].

آ تَمْ حَمْنِ فَحْ مَهُ كَ بِعِد ٨ ه مِينِ واقع ہوا۔ قرآن مجيد مِين اس كا ان لفظوں مِين ذكر ہے۔ ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ اَعْجَبَنْكُمْ لَيْنِيْنَ كُمْ اللّهِ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ (الى آخو كَنْتُ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مَّدْبِرِيْنَ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ (الى آخو الايات) ﴾ (التوبہ: ٢٥- ٢٧)

لینی حنین کے دن بھی ہم نے تمہاری مدد کی 'جب تمہاری کشرت نے تم کو گھنڈ میں ڈال دیا تھا۔ تمہارا گھنڈ تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر نگ ہوگئ اور تم منہ پھیر کر بھاگنے گئے۔ گراللہ پاک نے اپنے رسول سٹھیلا کے دل پر اپنی طرف سے تسکیین نازل کی اور ایمان والوں پر بھی' اور ایمالشکر نازل کیا جے تم نہیں دکھے رہے تھے اور کافروں کو اللہ نے عذاب کیا۔ اور کافروں کا یکی بدلہ مناسب ہے۔

ہوا یہ تھا کہ فتے کمہ کے بعد مسلمانوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ عرب میں ہر طرف اسلامی پر تیم امرا رہا ہے اب کون ہے جو ہمارے مقابلہ پر آ گئے۔ مقابلہ پر آ گئے۔ مقابلہ پر آ گئے۔ مقابلہ پر آ گئے۔ اور میدان جنگ میں انہوں نے بے تحاشا تیر برسانے شروع کئے تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بڑی تعداد میں راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ حتیٰ کہ رسول کریم منتی ہے کی زبان مبارک سے یہ ارشاد ہوا۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب میں اللہ کا سچا نی ہوں جس میں مطلق جھوٹ نمیں ہے۔ اور میں عبدالمطلب جیسے نامور بماور قریش کا بیٹا ہوا۔ پس میدان چھوٹ نامیرا کام نمیں ہے۔

اوھر بھاگنے والے محابہ کو جو آواز دی گی تو وہ ہوش میں آئے۔ اور اس طرح جوش خروش کے ساتھ رسول کریم سٹھیا کے جھنڈے تلے جمع ہونے کو والیس لوٹے۔ کہ میدان جنگ کا نقشہ بلٹ گیا اور مسلمان بری شان کے ساتھ کامیاب ہوئے اور ساتھ میں کافی تعداد میں لونڈی علام اور مال حاصل کر کے لائے۔ بعد میں لانے والوں میں سے قبیلہ ہوازن نے اسلام قبول کر لیا اور یہ لوگ رسول کریم مٹھیا کی خدمت اقدس میں اپنے اموال اور لونڈی غلام حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔ اور طائف میں آنخضرت مٹھیا کی خدمت اقدس میں اسے امال کیا۔ آپ نے فرایا کہ ہر دو مطالبات میں سے ایک ہو کیا جا سکتا ہے۔ یا تو اپنے آدی

واپس لے لویا اپنے اموال حاصل کر لو۔ آپ نے ان کو جواب کے لئے مملت دی۔ اور آپ دس روز تک جعرانہ میں ان کا انتظار کرتے رہے۔ یمی جعرانہ نامی مقام ہے۔ جمال سے آپ ای اثناء میں احرام باندھ کر عمرہ کے لئے مکہ تشریف لائے تھے۔ جعرانہ حد حرم سے باہر ہے۔

اس وفعہ کے جج ۱۸۹۱ھ میں اس حدیث پر پہنچا تو خیال ہوا کہ ایک دفعہ جعرانہ جاکر دیکھنا چاہئے۔ چنانچہ جانا ہوا۔ اور وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ شریف والہی ہوئی۔ اور معرہ کر کے احرام کھول دیا۔ یسال اس مقام پر اب عظیم الشان مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور یافی وغیرہ کا معقول انتظام ہے۔

رسول الله سائیل نے مطالبہ کے سلسلہ میں اپنے حصہ کے قیدی واپس کر دیئے اور دو سرے جملہ مسلمانوں سے بھی واپس کرا دیئے۔ اسلام کی کی شان ہے کہ وہ ہر حال میں انسان پروری کو مقدم رکھتا ہے' آپ نے یہ محاملہ قوم کے وکلاء کے ذریعہ طے کرایا۔ اس سے مجتند مطلق حفرت امام بخاری رطافیہ کا مقصد باب ثابت ہوا۔ اور یہ بھی کہ اجتاعی قومی معاملات کو حل کرنے کے لئے قوم کے نمائندگان کا ہونا ضروری ہے۔ آج کل کی اصطلاح میں ان کو چود حری پنج ممبر کما جاتا ہے۔ قدیم زمانے سے ونیا کی ہرقوم میں ایسے اجتاعی نظام چلے آ رہے ہیں کہ ان کے چود حری پنج جو بھی فیصلہ کر دیں وہی قومی فیصلہ مانا جاتا ہے۔ اسلام ایسی اجتماعی تنظیموں کا حالی ہے بشرطیکہ معاملات حق و انسان کے ساتھ حل کے جائیں۔

٨- بَابُ إِذَا وَكُلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِي شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي،
 فَأَعْطَى عَلَىَمَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

٩٠٠٩ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ وَغَيْرِهِ - يَزِيْدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ، وَلَمْ وَغَيْرِهِ - يَزِيْدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ، وَلَمْ يُبَلِّعُهُ كُلُهُمْ، رَجُلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ مَعْ النَّبِيَ عَلَيْ فِي سَقَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَقَالَ إِنَّمَا هُوَ فِي سَقَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَقَالَ ! ((مَنْ هَذَا؟)) فَمَرَّ بِي النَّبِي عَلَى جَمَلٍ ثَقَالَ ! ((مَنْ هَذَا؟)) قُلْتُ ؛ بَنِي عَلَى جَمَلٍ ثَقَالِ. قَالَ ! ((مَا لَكَ؟)) قُلْتُ ! بني عَلَى جَمَلٍ ثَقَالِ. قَالَ ! ((مَا مُعَكَ قَطِينُهُ)) قُلْتُ ! نَعَمْ. قَالَ ! ((أَمْعَكَ قَطِينُهُ))، فَلْتَ ! نَعَمْ. قَالَ ! ((أَمْعَكَ فَطِينُهُ))، فَلْتَ ! نَعَمْ. قَالَ الْمَكَانِ مِنْ فَوْلَ الْقَوْمِ. ((أَعْطِينُهُ))، فَلْكَ الْمُكَانِ مِنْ أَوْلِ الْقَوْمِ. (فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمُكَانِ مِنْ أَوْلِ الْقَوْمِ.

باب ایک شخص نے کسی دو سرے شخص کو بچھ دینے کے لئے وکیل کیا'لیکن سے نہیں بتایا کہ وہ کتنادے'اوروکیل نے لوگوں کے جانے ہوئے دستور کے مطابق دے دیا

ابن جری کران کیا کہ ابن جری کے بیان کیا کہ ہم سے ابن جری کے بیان کیا کہ ہم سے ابن جری کے بیان کیا کہ ہم سے ابن جری کے بیان کیا ان سے عطاء بن ابی رباح اور کی لوگوں نے ایک دوسرے کی روایت میں زیادتی کے ساتھ۔ سب راویوں نے اس حدیث کو جابر بن ٹھٹ تک نہیں پنچایا۔ بلکہ ایک راوی نے ان میں مرسلا روایت کیا۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ بن ہا ہے ساتھ ایک سفر میں تھا انہوں نے بیان کیا میں رسول کریم ملٹھا کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور میں ایک ست اونٹ پر سوار تھا۔ اور وہ سب سے آخر میں رہتا تھا۔ انقاق سے نبی کریم ملٹھا کیا گذر میری طرف سے ہوا تو آپ نے فرمایا 'یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے عرض کیا 'جابر بن عبداللہ! آپ فرمایا 'یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے عرض کیا 'جابر بن عبداللہ! آپ نظریا ہوں۔ آپ نے فرمایا 'تہ ہوئی ' (کہ استے پیچھے رہ گئے ہو) میں بولا کہ ایک نمایت ست رفتار اونٹ پر سوار ہوں۔ آپ نے فرمایا 'تہمارے پاس کوئی چھڑی بھی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جمھے دے دے دے۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ پیش کر دی۔ آپ

قَالَ: ((بِعْنِيْهِ))، فَقُلْتُ: بَلْ هُو لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((بَلْ بِعنيهِ قَدْ أَخَدْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ). بَأَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ). فَلَمَّا دَنُونَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ أَخَدْتُ أَرْتَحِلُ، فَلَمَّا دَنُونَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ أَخَدْتُ أَرْتَحِلُ، قَالَ: ((فَهَلاَّ جَارِيَةُ تُلاَعِبُهَا قَدْ خَلاَ مِنْهَا. قَالَ: ((فَهَلاَّ جَارِيَةُ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُهَا أَنْ أَنْكِحَ الْمِرَأَةُ قَدْ جَرَّبَتْ وَتُلاَعِبُهَا بَنَاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْ أَنْكِحَ الْمِرَأَةُ قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا، قَالَ: ((فَهَلاَّ جَارِيَةُ قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا، قَالَ: ((فَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)). فَلَمَا قَدِمْنَا فَعْمَاهُ أَرْبُعَةً دَنَانِيْرَ وَزَادَهُ قِيْرَاطًا. قَالَ الْمُدِيْنَةَ قَالَ: ((يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)). فَلَمَا قَدِمْنَا فَعْمَاهُ أَرْبُعَةً دَنَانِيْرَ وَزَادَهُ قِيْرَاطًا. قَالَ الْمُدِيْنَةَ قَالَ: ((يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)). فَلَمَا قَدِمْنَا فَيْعَادُ أَنْ إِنْهُ وَزَادَهُ قِيْرَاطًا. قَالَ فَالْمَدِيْنَةُ وَلَالَ أَنْهُ وَلَاكُ عَلَيْهُ وَلَاهُ فَيْرَاطًا. قَالَ فَلْمُ يَكُنِ الْقِيْرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَلَيْهِ اللهِ)). وَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ فَالِقَ عَرَاكُ وَلَاكُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

نے اس چھڑی سے اونٹ کوجو مارا اور ڈانٹاتواس کے بعد وہ سب ہے آمے رہنے لگا۔ آنخضرت ملی الم اللہ نے بھر فرمایا کہ یہ اونث مجھے فروخت كروك - ميس نے عرض كياكه يا رسول الله! بيه تو آبُّ بى كاہے 'كيكن آب نے فرمایا کہ اسے مجھے فروخت کردے۔ یہ بھی فرمایا کہ چار دینار میں اسے میں خرید تا ہوں ویسے تم مدینہ تک اس پر سوار ہو کر چل عكتے ہو۔ پھرجب مدینہ كے قریب ہم مینچ تومیں (دوسرى طرف) جانے لگا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کہاں جارہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کرلی ہے آپ نے فرمایا کہ کسی باکرہ سے کیوں نہ کی کہ تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمهارے ساتھ کھیلتی۔ میں نے عرض کیا کہ والد شہادت یا چکے ہیں اور گھر میں کئی بہنیں ہیں۔ اس لئے میں نے سوچا کہ کسی ایسی خاتون سے شادی كرول جويوه اور تجربه كار مو- آپ نے فرمايا كه پھر تو تھيك ہے۔ پھر مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بلال! ان کی قیت ادا کر دو اور کچھ بڑھا کر دے دو۔ چنانچہ انہوں نے چار دینار بھی دیئے 'اور فالتو ایک قیراط بھی دیا۔ جابر والله کماکرتے تھے کہ نبی کریم مالی کا یہ انعام میں اپنے سے مجھی جدا نہیں کرتا' چنانچیہ نبی کریم ملٹایل کاوہ قیراط جابر بنالله بميشه اين تقيلي مين محفوظ ركھاكرتے تھے۔

ترجمہ باب اس سے نکاتا ہے کہ آنخضرت ملی اس خصرت بلال بڑا کھو کو صاف یہ نہیں فرمایا کہ اتنا زیادہ وے وو۔ مگر حضرت

بلال بڑا کی خواب اس سے نکاتا ہے کہ آنخضرت ملی اس کے مطابق ایک قیراط جھکتا ہوا سونا زیادہ دیا۔ الفاظ فلم بکن القیراط بفارق

جراب جابر بن عبداللہ کا ترجمہ بعض نے یوں کیا کہ ان کی تلوار کی نیام میں رہتا۔ امام مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ جب حرہ کے

دن بزید کی طرف سے شام والوں کا بلوہ مدینہ منورہ پر ہوا تو انہوں نے نیہ سونا حضرت جابر بڑا تی سے چھین لیا تھا۔

حضرت جابر بڑاٹھ کے اس عمل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی اپنے کسی بزرگ کے عطیہ کو یا اس کی اور کسی حقیقی یادگار کو تاریخی طور پر اپنے پاس محفوظ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔

اس مدیث سے آیت قرآنی ﴿ لقد جاء کم دسول من انفسکم عزیز علبه ما عنتم ﴾ کی تقیر بھی سمجھ میں آئی کہ رسول کریم ساتھیا کی مسلمان کی ادنی تکلیف کو بھی دیکھنا گوارا نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت جابر بڑاٹھ کو جب دیکھا کہ وہ اس ست اونٹ کی وجہ سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو خود اس کا احساس ہوا۔ اور آپ نے اللہ کا نام لے کر اونٹ پر جو چھڑی ماری اس سے وہ اونٹ تیز رفار ہو گیا۔ اور حضرت جابر بڑاٹھ کی مزید دل جوئی کے لئے آپ نے اسے خرید بھی لیا۔ اور جمینہ تک اس پر سواری کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ آپ نے حضرت جابر بڑاٹھ سے شادی کی بابت بھی گفتگو فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اس فتم کی گفتگو معیوب نہیں ے۔ حضرت جابر بڑاتھ کے بارے میں بھی معلوم ہوا کہ تعلیم و تربیت محمدی نے ان کے اظال کو کس قدر بلندی بخش دی تھی کہ محض بہنوں کی خدمت کی خاطر بیوہ عورت سے شادی کو ترجیح دی اور باکرہ کو پہند نہیں فرمایا جب کہ عام جوانوں کا ربحان طبع ایسا ہی ہو تا ہے۔ حدیث اور باب میں مطابقت اوپر بیان کی جا چکی ہے۔

مسلم شریف کتاب البیوع میں بیر حدیث مزید تفصیلات کے ساتھ موجود ہے جس پر علامہ نووی رہ تھے فرماتے ہیں۔ فیه حدیث جابر و هو حدیث مشهور احتج به احمد و من وافقه فی جواز بیع الدابة و یشترط البائع لنفسه رکوبها لینی حدیث فدکورہ جابر کے ساتھ امام احمر رہ تھے اور آپ کے موافقین نے ولیل پکڑی ہے کہ جانور کا بیچنا اور بیچ والے کا اس کی وقتی سواری کے لئے شرط کرلینا جائز ہے۔ امام مالک رہ تھے کہتے ہیں کہ یہ جواز اس وقت ہے جب کہ مسافت قریب ہو۔ اور یہ حدیث اس معنی پر محمول ہے۔

ای صدیث جابر کے ذیل علامہ نووی دو سری جگہ فرماتے ہیں۔

واعلم ان في حديث جابر هذا فوائد كثيرة احد اها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انبعاث جمل جابر واسراعه بعد اعيانه الثانية جواز طلب البيع لمن لم يعرض سلعة للبيع الثالثة جواز المماكسة في البيع الرابعة استحباب سوال الرجل الكبير اصحابه عن احوالهم والا شارة عليهم بمصالحهم المخامسة استحباب نكاح البكر السادسة استحباب ملاعبة الزوجين السابعه فضيلة جابر في انه ترك حظ نفسه من نكاح البكر و اختار مصلحة اخواته بنكاح ثيب تقوم بمصالحهن الثامنه استحباب الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر التاسعة استحباب الدلالة على الخير المعاشرة استحباب ارجاح الميزان فيما يدفعه الحادية عشرة ان اجرة وزن الثمن على البائع الثانية عشرة التبرك بآثار الصالحين لقوله لا تفارقه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثة عشرة جواز تقدم بعض الجيش الراجعين باذن الامير الرابعة عشرة جواز الوكالة في اداء الحقوق و نحوها و فيه غير ذالك مما سبق والله اعلم (نه ه ع))

آثار صالحین کو تمرک کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھنا' یہ نازک معالمہ ہے۔ پیلے تو یہ ضروری ہے کہ وہ حقیقتا صبح طور پر آثار

صالحین ہوں' جیسا کہ حضرت جابر بڑاٹھ کو یقینا معلوم تھا کہ یہ قبراط بھے کو آنحضرت ساڑھیا نے خود از راہ کرم فالتو دلایا ہے۔ ایسا یقین کائل حاصل ہونا ضروری ہے ورنہ غیر ثابت شدہ اشیاء کو صالحین کی طرف منسوب کر کے ان کو بطور تیرک رکھنا یہ کذب اور افتراء بھی بن سکتا ہے۔ اکثر مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے پھے بال محقوظ کر کے ان کو آنخضرت ملڑھیا کی طرف منسوب کرنا بری ذمہ داری ہے۔ تیرک حاصل کرنا شرک کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ ایس مخلوک چیزوں کو آنخضرت ملڑھیا کی طرف منسوب کرنا بری ذمہ داری ہے۔ اگر وہ حقیقت کے خلاف ہیں تو یہ منسوب کرنے والے زندہ دوزخی بن جاتے ہیں۔ کیونکہ آنخضرت ملڑھیا نے ایسا افتراء کرنے دالوں کو زندہ دوزخی بنایا ہے بصورت دیگر اگر ایسی چیز تاریخ ہے صبح ثابت ہی منسل کو نقل اس کے سامنے سر جھکانا' اس پر نذر و نیاز پر وہ نیاز بر وہ نیاز کا میں داخل کو دیتے ہیں۔ حضرت جابر بوٹھ نے بلاشیہ اس کو ایک تاریخ یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھا۔ گریہ ثابت نہیں کہ اس کو چوہا چاٹا ہو' اے نذر و نیاز کا حق دار لوگ تھوں ڈاکے ہوں یا اس کو وسیلہ بتایا ہو۔ ان میں سے کوئی بھی امر ہرگز ہرگز حضرت جابر بوٹھ سے ثابت نہیں ہے۔ کہل اس بارے بھی اس قدر کہ کتنے ہی دینداری کا دعوی کی س اس بارے بھی ہی سے موج تعموظ رکھ بھی می خور رہا ہے بھی عندان نہ ہو کہ عندانلہ دوزخ میں ظود کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر فتم کے شرک خفی و جلی' صغیر و کیے ہے اس میں اس بارے ہو میکوظ رکھ ، ہمیں میں شود کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر فتم کے شرک

٩ - بَابُ وِكَالَةِ الْمَرَأَةِ الإِمَامَ في
 النّكَاح

• ٢٣٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْخَبَرَنَا مَالِكُ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيْهَا. لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيْهَا. لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيْهَا. قَالَ: ((قَدْ زَوِّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن)).

[أطرافه في : ٥٠٢٩، ٥٠٣٠، ٥٠٨٧،

باب کوئی عورت اپنانکاح کرنے کے لئے بادشاہ کو وکیل کر دے

(۱۳۳۰) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک رہے ہے جہداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک رہے ہے خبر دی ' انہیں ابو حازم نے ' انہیں سل بن سعد بڑا ہو نے انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم سائھ کیا کہ فدمت میں حاضر ہوئی۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے خود کو آپ کو بخش دیا۔ اس پر ایک صحابی نے کما کہ آپ میرا ان سے نکاح کرد ہجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح ان سے اس مرکے ساتھ کیا جو تہمیں فرانیا دہے۔

1310, P310, cles 14Aci

Y/3Y].

یہ وکالت امام بخاری روانئے نے عورت کے اس قول سے نکالی کہ بی نے اپی جان آپ کو بخش دی۔ داؤدی نے کما صدیث بین و وکالت کا ذکر نہیں ہے۔ اور آنخضرت سان کے برمومن اور مومنہ کے ولی بیں بموجب آیت ﴿ النبی اولٰی بالمومنین ﴾ المنے اور ای ولایت کی وجہ سے آپ نے اس عورت کا نکاح کر دیا۔ اس صدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مریس تعلیم قرآن بھی داخل ہو سکتی ہے اور پکھ اس کے پاس مریس بیش کرنے کے لئے نہ ہو۔ حضرت مولی بین کے نے دخر صفرت شعیب بین کے مریس اپنی جان کو دس مثل کے لئے بطور خادم بیش فرمایا تھا۔ جیساکہ قرآن مجید بیں فرکور ہے۔

# (460) S (460)

### باب کسی نے ایک شخص کو و کیل بنایا

پھروکیل نے (معالمہ میں) کوئی چیز (خوداینی رائے سے) چھوڑ دی'اور بعد میں خبر ہونے پر موکل نے اس کی اجازت دے دی تو جائز ہے۔ ای طرح اگر مقرره مدت تک کیلئے قرض دے دیا تو یہ بھی جائز ہے۔ (ا۳۳۱) اور عثان بن بیثم ابوعمرونے بیان کیا کہ ہم سے عوف نے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے 'اور ان سے ابو ہریرہ را اللہ نے بیان کیا کہ رسول الله سال الله فیلم نے مجھے رمضان کی زکوۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ (رات میں) ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلہ میں سے لب بحر بحر كرا تعانے لگاميں نے اسے پكر ليا اور كماكه قتم الله كى! ميں تحقی رسول الله مانیدم کی خدمت میں لے چلوں گا۔ اس پر اس نے کما كه الله كى قتم! مين بت محتاج بول- ميرك بال يح بين اور مين سخت ضرورت مند ہول۔ حضرت ابو ہریرہ بناٹھ نے کما (اس کے اظهار معذرت ير) ميں نے اسے چھوڑ ديا۔ صبح ہوئي تو رسول كريم ملتي الم مجھ سے یوچھا' اے ابو ہریہ! گذشہ رات تممارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کما' یا رسول اللہ! اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونارویا'اس لئے مجھے اس پر رحم آگیا۔ اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیاہے۔ ابھی وہ پھر آئے گا۔ رسول كريم طاقيام كاس فرمانے كى وجدسے مجھ كويقين تھاكہ وہ پھر ضرور آئے گا۔ اس لئے میں اس کی تاک میں لگا رہا۔ اور جب وہ دوسری رات آکے پھر غلہ اٹھانے لگانؤ میں نے اسے پھر پکڑا اور کماکہ تحقي رسول كريم ماليًا في خدمت مين حاضر كرول كالد ليكن اب بهي اس کی وہی التجاتھی کہ مجھے چھوڑ دے میں محتاج ہوں۔ بال بچوں کا بوجھ میرے سربرہے۔ اب میں بھی نہیں آؤں گا، مجھے رحم آگیااور میں نے اسے پھرچھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تورسول کریم ساٹھیے نے فرمایا اے ابو ہررہ! تمارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کما' یا رسول الله! اس نے پھراس سخت ضرورت اور بال بچوں کارونارویا۔ جس پر مجھے رحم آ

١٠ - بَابُ إِذَا وَكُلَ رَجُلاً فَتَرَكَ الْوَكِيْلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى

٣٣١١ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثُمِ أَبُو عَمْرُو حَدَّثَنَا عَوفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ (وَكُلَّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانَى آتِ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطُّعَام، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَا للهِ لأَرْفَعَنُّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٍ، وَعَلَيَّ عِيَال، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ. قَالَ : فَخَلَّيْتُ عَنْهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيتُ سَبِيْلَهُ. قَالَ: ((أَمَّا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ)). فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقُول رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطُّعَام، فَأَخَذْتهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنْكَ إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٍ، وَعَلَىَّ عِيَال، لاَ أَعُودُ. فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ فُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةُ شَدِيْدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ. قَالَ:

((أَمَّا أَنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ)). فَرَصَدْتُهُ النَّالِئَةَ، فَجَاءَ يَحْتُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَحَدْتُهُ فَقَلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَلَيُّوهَذَا اللهِ فَقَلْوَهُذَا اللهِ فَقَلْوَهُ ثُمَّ آخِرُ ثَلاَثِ مَوَّاتٍ، إِنْكَ تَرْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى تَعُودُ. قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى تَعُودُ الله بِهَا. قُلْتُ: مَا هُنَّ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقُرُا آيَةَ الْكُوسِيِّ ﴿ الله لاَ إِلهَ فَرَاشِكَ فَأَقُرُا آيَةَ الْكُوسِيِّ ﴿ الله لاَ إِلهَ لَا يَعْوَلُ الله عَلَى الله عَلَيْتُ فَرَاشِكَ فَأَوْرًا آيَةَ الْكُوسِيِّ فَا اللهِ حَلَيْتَ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ مَنَ اللهِ حَلِيقًا الآية يَقُرْبَنَكَ شَيْطَالٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَحَلَيْتُ فَالَ لِي رَسُولُ اللهِ يَعْلَمُنِي كَلْمَاتٍ عَلَيْتُ اللهِ رَعْمَ أَنَهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتِ يَنْ رَسُولُ اللهِ وَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتِ يَنْ وَسُولُ اللهِ رَعْمَ أَنَهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتِ يَنْ وَسُولُ اللهِ وَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتِ يَنْ وَسُولُ اللهِ وَعَمَ أَنَهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتِ يَنْ وَسُولَ اللهِ وَعَمَ أَنَهُ يُعَلِّمُنِي الله بَهَا فَحَلَيْتُ سَبَيْلَهُ.

قَالَ: ((مَا َهِيُ؟)) قُلْتُ : قَالَ لِي إِذَا أُويْتَ إِلَى إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِي مِنْ أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِي مِنْ أُولِهَا حَثَى تَخْتِمَ ﴿ الله لِالِلهَ إِلاَّ هُوَ الله كَالِلهَ إِلاَّ هُوَ الله كَالِي اللهِ حَافِظ وَلاَ يَقْرِبَكَ شَيْطَانُ حَتَى مِنَ اللهِ حَافِظ وَلاَ يَقْرِبَكَ شَيْطَانُ حَتَى الْخَيْرِ مَنْ اللهِ حَافِظ وَلاَ يَقْرِبَكَ شَيْطَانُ حَتَى الْخَيْرِ فَقَالَ اللهِ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النّبِي ﷺ : ((أَمَّا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ. كَذُوبٌ. وَكَانُوا أَخْرُصَ شَيْءَ عَلَى الْخَيْرِ كَانُوا أَخْرُصَ شَيْء عَلَى الْخَيْرِ كَانُوا أَخْرُصَ شَيْء عَلَى الْخَيْرِ كَالْمُ فَقَالَ النّبِي ﷺ : ((أَمَّا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ. كَذُوبٌ. وَكُلُوبٌ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْدُ ثَلاَثِ لَكِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

گیا۔ اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے اس مرتبہ بھی ہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے۔ اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ پھرمیں اس کے انظار میں تھاکہ اس نے پھر تیسری رات آکر غلہ اٹھانا شروع کیا' تو میں نے اسے پکڑلیا' اور کما کہ مجھے رسول اللہ مالید کی خدمت میں پنچاناب ضروری ہو گیاہے۔ یہ تیسراموقع ہے۔ مر مرتبه تم يقين ولات رب كه چرنس آؤ گے ليكن تم بازنسي آئے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے تو میں تہیں ایسے چند کلمات سکھادوں گاجس سے اللہ تعالی تنہیں فائدہ پنچائے گا۔ میں نے پوچھا'وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کما'جب تم اپنے بستر ر لیٹنے لگوتو آيت الكرى ﴿ الله لا اله الا هو الحي القيوم ﴾ يورى يره لياكرو-ایک گراں فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرا رے گا۔ اور صبح تک شیطان تمارے پاس مجھی نہیں آسکے گا۔ اس مرتبہ بھی پھریں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم سائھا سے دریافت فرمایا گذشته رات تهمارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا' یا رسول الله! اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین والیا کہ اللہ تعالی مجھے اس سے فائدہ کینیائے گا۔ اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض كياكه اس في بتايا تفاكه جب بسترير ليثولو آيت الكرى يزه لون شروع ﴿ الله لا اله الا هو الحي القيوم ﴾ ے آخر تک اس نے مجم ے یہ بھی کما کہ اللہ تعالی کی طرف سے تم پر (اس کے برجے سے) ایک گرال فرشته مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمارے قریب بھی نمیں آسکے گا۔ محلب خیر کوسب سے آھے بدھ کر لینے والے تھے۔ نی كريم اللي الله الن كى يد بات س كر) فرماياكد اكرچد وه جموا اتحاد لكن تم سے يد بات مي كه كيا ہے۔ اے ابو جريره! تم كويد بھى معلوم ہے کہ تین راتوں سے تہمارا معاملہ کس سے تھا؟ انہوں نے کما کہ نہیں۔ آنخضرت ما المالے نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔

آیک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رفاق نے صدقہ کی مجور میں ہاتھ کا نشان دیکھا تھا۔ جیسے اس میں ہے کوئی اٹھا میں گئی اٹھا کہ اٹھی کے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس کو پکڑنا چاہتا ہے؟ تو یوں کمہ سبحان من سخوک لمحمد ابو ہریرہ رفاق کتے ہیں کہ میں نے یمی کما تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کو پکڑلیا۔ (وحیدی)

معاذین جبل بڑاتھ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے اور امن الرسول سے اخیر سورۃ تک۔ اس میں یوں ہے کہ صدقہ کی تھجور آنخضرت سے اللہ بڑاتھ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے اور امن الرسول سے اخیر سورۃ تک۔ اس میں یوں ہے کہ صدقہ کی تھجور آئے ہے اس کا شکوہ کیا 'آپ نے فرمایا' یہ شیطان کا کام ہے۔ بھر میں اس کو تاکنا رہا۔ وہ ہاتھی کی صورت میں نمودار ہوا۔ جب دروازے کے قریب پہنچا تو درا ژوں میں سے صورت بدل کر اندر چلا آیا اور بھجوروں کے پاس آکر اس کے لقم لگانے لگا۔ میں نے اپنے کپڑے مضبوط باندھے اور اس کی کمر کپڑی' میں نے کہا اللہ کے دشمن تو نے صدقہ کی تھجور اڑا دی۔ دو سرے لوگ تجھ سے زیادہ اس کے حقد ارتقے۔ میں تو تجھ کو پکڑکر کہ تخضرت بھڑکتے کے پاس کے حال سے حقد ارتقے۔ میں تو تجھ کو پکڑکر کہ تخضرت بھڑکتے کہا ہے کیاں کے باس کے حقد ارتقے۔ میں تو تجھ کو پکڑکر کہ تخضرت بھڑکتے کے پاس کے باس کے حقد ارتقے۔ میں تو تجھ کو پکڑکر کہ تخضرت بھڑکتے کے پاس کے باک گا۔ وہاں تیری خوب فضیحت ہوگی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے پوچھا تو میرے گرمیں تھجور کھانے کے لئے کیوں گھسا۔ کینے لگامیں بو ڑھا مختاج 'عیالدار ہوں۔ اور نصیین سے آ رہا ہوں۔ اگر مجھے کمیں اور پچھ مل جاتا تو میں تیرے پاس نہ آتا۔ اور ہم تمہارے ہی شہر میں رہا کرتے تھے۔ یماں تک کہ تمہارے پنیمبر صاحب ہوئے۔ جب ان پر یہ دو آیتیں اتریں تو ہم بھاگ گئے۔ اگر تو مجھے کو چھوڑ دے تو میں وہ آیتیں تجھے کو سکھلا دوں گا۔ میں نے کما اچھا۔ پھراس نے آیت الکری اور امن الوصون سے سورہ بقرہ کے اخیر تک بتلائی۔ (فتح)

نىائى كى روايت من الى بن كعب رفات سے يوں روايت ہے۔ ميرے پاس محبور كا ايك تھيلا تھا۔ اس ميں سے روز محبور كم ہو ربى تقی دائل كى روايت ميں نے ديكھا ايك جوان خوبصورت لؤكا وہل موجود ہے۔ ميں نے پوچھا تو آدى ہے يا جن ہے۔ وہ كنے لگا ميں جن ہول۔ ميں نے اس سے پوچھا۔ ہم تم سے كيے بچيں؟ اس نے كما آيت الكرى پڑھ كر۔ پھر آنخضرت ما تي ہے اس كا ذكر آيا۔ آپ نے فرايا۔ اس خبيث نے بچ كما۔ معلوم ہوا جس كھانے پر اللہ كا نام نہ ليا جائے اس ميں شيطان شريك ہو جاتے ہيں اور شيطان كا ديكھنا ممكن ہے جب وہ ائي غلق صورت بدل لے۔ (وحيدى)

صافظ صاحب قرات بيل. و في الحديث من الفوائد غير ماتقدم ان الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المومن و ان الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها و توخذ عنه فينتفع بها و ان الشخص قد يعلم الشي و لا يعمل به و ان الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المنومن و لا يكون بذالك مومنا و بان الكذاب قد يصدق و بان الشيطان من شانه ان يكذب و ان من اقيم في حفظ شتى سمى و كيلا و ان الجن ياكلون من طعام الانس و انهم يظهرون للانس لكن بالشرط المذكور و انهم يتكلمون بكلام الانس و انهم يسرقون و يخدعون و فيه فضل آية الكرمي و فضل آخر صورة البقرة و ان الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه الخ (فتح الباري)

یعنی اس مدیث میں بہت سے فواکد ہیں۔ جن میں سے ایک یہ کہ شیطان ایک باتیں بھی جانا ہے جن سے مومن فاکدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور بھی حکمت کی باتیں فالر کے منہ سے بھی نکل جاتی ہیں۔ وہ خود تو ان سے فاکدہ نہیں اٹھاتا گر دو سرے اس سے سبق حاصل کر کتے ہیں۔ اور بعض آدی بچھ اچھی بات جانے ہیں، گر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور بعض کافرایی قابل تصدیق بات کمہ دیتے ہیں جیسی اہل ایمان گر وہ کافر اس سے مومن نہیں ہو جاتے۔ اور بعض دفعہ جھوٹوں کی بھی تصدیق کی جا تالی تصدیق بات اور بیطان کی شان بی ہے کہ اسے جھوٹا کہا جاتے اور یہ کہ جے کی چیز کی حفاظت پر مقرر کیا جائے اسے و کیل کما جاتا ہے اور یہ کہ جنات انسانی غذا کیں کھاتے ہیں اور وہ انسانوں کے سامنے ظاہر بھی ہو کتے ہیں۔ لیکن اس شرط کے ساتھ جو ذکور ہوئی اور یہ بھی کہ دہ بانسانی زبانوں میں کلام بھی کر کتے ہیں۔ اور وہ چوری بھی کر کتے ہیں اور وہ دھ کہ بازی بھی کر کتے ہیں۔ اور اس میں آیت

الکرسی کی اور آخر سور ۂ بقرہ کی بھی نضیلت ہے۔ اور یہ بھی کہ شیطان اس غذا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ آج ۲۹ ذی الحجہ ۱۳۸۹ھ میں بوقت مغرب مقام ابراہیم کے پاس یہ نوٹ لکھا گیا۔ نیز آج ۵ صفر ۱۳۹۰ھ کو مدینہ طیبہ حرم نبوی میں بوقت فجراس پر نظر ثانی کی گئی۔ رہنا تقبل منا واغفرلنا ان نسینا اواخطانا آمین

## ۱۱ – بَابُ إِذَا بَاعَ الْوَكِيْلُ شَيْئًا بِابَ الروكيل كُوكَى اليي بَحْ كرے جو فاسد بو تو وہ بَيْ واپس فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

باب کی حدیث میں اس کی صراحت نہیں کہ وہ واپس ہو گی۔ گر امام بخاری رطیعی نے اپنی عادت کے موافق اس حدیث کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا۔ جس کو امام مسلم نے نکالا۔ اس میں یوں ہے۔ یہ سودہے اس کو چھیردے۔ (وحیدی)

(۱۳۳۱۲) ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا' ان سے کی بن صالح نے بیان کیا' ان سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا' ان سے کی بن الی کثر نے بیان کیا' ان سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا' ان سے کی بن الی کثر نے بیان کیا کہ بلال بڑاٹھ نی کریم ابو سعید خدری بڑاٹھ سے ' انہوں نے بیان کیا کہ بلال بڑاٹھ نی کریم طراق کے مدمت میں برنی مجور کی ایک عمرہ قشم) لے کر آئے۔ بن کریم طراق نے فرمایا یہ کمال سے لائے ہو؟ انہوں نے کما ہمارے پاس خراب مجور تھی۔ اس کی دوصاع' اس کی ایک صاع کے بدلے بیس خراب مجور تھی۔ اس کی دوصاع' اس کی ایک صاع کے بدلے میں دے کر ہم اسے لائے ہیں۔ تاکہ ہم یہ آپ کو کھلائیں آپ نے میں دے کر ہم اسے لائے ہیں۔ تاکہ ہم یہ آپ کو کھلائیں آپ نے فرمایا۔ توبہ! توبہ! یہ تو سود ہے' بالکل سود۔ ایسا نہ کیا کر البتہ (اچھی کھرور) خرید نے کا ارادہ ہو تو (خراب) مجور نے کر (اس کی قیت سے) عمرہ خریداکر۔

٢٣٦١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَكَّم عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْفَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَ بِلاَلِّ إِلَى النّبِيِّ وَصَيَ الله عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَ بِلاَلِّ إِلَى النّبِيِّ الله يَعْدَنَا تَمْرٌ الله يَعْدَنَا تَمْرٌ أَوْنَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَقَالَ لَهُ النّبِي الله عَنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَهَالَ النّبِي الله عَنْدَ ذَلِكَ: ((أَوَّهُ النبي الله عَنْ الرِّبَا لاَ تَفْعَلُ، وَلَكِنْ الرَّبَا لاَ تَفْعَلُ، وَلَكِنْ الزَّبَا لاَ تَفْعَلُ بَيْعٍ آخَوَ النَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَوَ النَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَوَ الْتَمْرَ بِبَيْعٍ آخَوَ الْتَمْرَ بِبَيْعٍ آخَوَ الْتُمْرَ بِبَيْعٍ آخَوَ الْتُمْرَ بِبَيْعٍ آخَوَ النَّمْرَ بِهِ)).

آ معلوم ہوا کہ ایک ہی جنس میں کی و بیشی سے لین دین سود میں داخل ہے۔ اس کی صورت یہ بتاائی گئی کہ مھٹیا جنس کو ا الگ نقذ ج کر اس کے روپوں سے وہی بردھیا جنس خرید لی جائے۔ حضرت بلال بڑاٹنہ کی یہ بچ فاسد تھی۔ آنخضرت مٹاہیم نے اسے واپس کرا دیا۔ جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے۔

حفرت مولانا وحید الزمال نے مسلم شریف کی جس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ باب الرباء میں حفرت ابو سعید بڑاتئو بی کی روایت سے منقول ہے۔ جس میں بید الفاظ ہیں۔ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه الرباء فردوه الحدیث یعنی بید سوو ہے المقدا اس کو واپس لوٹا وو۔ اس پر علامہ ٹووی کصے ہیں:۔ هذا دلیل علی ان المقبوض بیع فاسد یجب رده علی بانعه و اذا رده استرد الشمن فان قبل فلم یذکر فی الحدیث السابق انه صلی الله علیه وسلم امر برده فالجواب ان الظاهر انها قضیة واحدة و امر فیها برده فبعض الرواة حفظ ذالک و بعضهم لم یحفظه فقبلنا زیادة الثقة و لو ثبت انهما قضیتان لحملت الاولی علی انه ایضا امر به و ان لم یبلغنا ذالک و لوثبت انهما قضیتان لحملت الاولی علی انه ایضا امر به و ان لم یبلغنا ذالک و لوثبت

قبضه فحصل انه لا اشكال في الحديث ولله الحمد (نووى)

یعنی یہ اس امرپر دلیل ہے کہ ایسی قبضہ میں لی ہوئی ہے بھی فاسد ہوگی۔ جس کا بائع پر لوٹا لینا واجب ہے اور جب وہ ہے رد ہوگئی ۔ اس کی قبت خود رو ہوگئی۔ اگر کما جائے کہ حدیث سابق میں یہ ندکور نہیں ہے کہ آنخضرت ساتھیا نے اس کے رد کرنے کا عظم فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فاہر بین ہے کہ فرمایا۔ بعض راویوں نے اس کو یاد رکھا اور اس کا جواب یہ خابت ہو جائے کہ یہ دو قصفے ہیں۔ تو پہلے کو اس پر بعض نے یاد نہیں رکھا۔ پس ہم نے ثقہ راویوں کی زیادتی کو قبول کیا۔ اور اگر یہ خابت ہو جائے کہ یہ دو قصفے ہیں۔ تو پہلے کو اس پر محول کیا جائے گا کہ آپ نے یہ عظم نہیں فرمایا محول کیا جائے گا کہ آپ نے یہ عظم نہیں فرمایا جو اس کا بائع مجمول ہوگیا اور وہ بعد میں پہچانا نہ جاسکا۔ تو اس صورت میں وہ مال باوجود یکہ یہ دو قصفے ہیں۔ تو ہم اس پر محمول کریں گے کہ اس کا بائع مجمول ہوگیا اور وہ بعد میں پہچانا نہ جاسکا۔ تو اس صورت میں وہ مال خوص کے لئے جس نے اس کی قبت کا بوجھ اپنے سر پر رکھا اور یہ وہی محجور ہیں جو اس نے قبضہ میں لی ہے۔ پس طامل ہوا کہ دیث میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

الحمد للد آج ۵ صفر ۱۹۰۰ه و حرم نوى مديد طيب من بوقت فجربه سلسلد نظر ان يه نوث الكها كيا-

١٢ - بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ
 وَنَفقتهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ

بالمَغْرُوفِ

- ٢٣١٣ حَدَّثَنَا قُنْيَةٌ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، قَالَ فِي صَدَقَةِ عَمْرَ رَضِيَ الله عَنْ عَمْرٍو، قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ: ((لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقًا لَهُ غَيْرَ مُعَامِّ أَنْ مَالاً. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَة مُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلٍ مَكَّة كَانَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلٍ مَكَّة كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ)).

[أطرافه في: ۲۱۳۷، ۲۷۲٤، ۲۷۷۲،

7777, 7777].

باب وقف کے مال میں و کالت اور و کیل کا خرچہ اور و کیل کااپنے دوست کو کھلانا اور خود بھی دستور کے موافق کھانا

(۱۳۳۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' انہوں نے کہا کہ حفرت عمر بناٹھ نے میان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے' انہوں نے کہا کہ حفرت عمر بناٹھ نے صدقہ کے باب میں جو کتاب لکھوائی تھی اس میں یوں ہے کہ صدقے کا متولی اس میں سے کھا سکتا ہے اور دوست کو کھلا سکتا ہے۔ کہ صدقے کا متولی اس میں سے دور عبداللہ بن عمر بناٹھ کے صدقے کے متولی تھے۔ وہ مکہ والوں کو اس میں سے تحفہ بھیجے تھے۔ جمال آب قیام فرمایا کرتے تھے۔

یمال وکیل سے ناظر' متولی مراد ہے۔ اگر واقف کی اجازت ہے تو وہ اس میں سے اپنے دوستوں کو بوقت ضرورت کھلا بھی سکتا ہے اور خود بھی کھا سکتا ہے۔

١٣ - بَابُ الْوِكَالَةِ فِي الْحُدُودِ
 ٢٣١٥. ٢٣١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ
 أخبرَنا اللَّيْثُ عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْد

باب حدلگانے کے لئے کسی کووکیل کرنا

(۲۳۱۲۰۱۵) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو لیث بن سعد نے خردی انہیں ابن شہاب نے انہیں عبیداللہ نے ا

اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِّ فَلَا قَالَ: ((وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)).

انب علي اس

[أطرافه في : ٢٦٤٩، ٢٦٩٦، ٢١٢٥،

אדרה איארן איי דאארן

ا نہیں زید بن خالد اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن شحاک اسلمی رضی اللہ عنہ سے فرمایا 'اے انیس! اس خاتون کے یہاں جا۔ اگر وہ زناکا اقرار کر لے 'تو اسے سنگسار کر دے۔ دے۔

מצארי ירארי פרואי פרצאי

ترجمہ باب اس سے نکاتا ہے کہ آتخضرت ساتھ انے انیس کو حد لگانے کے لئے وکیل مقرر فرمایا۔ اس سے قانونی پہلویہ بھی نکلا کہ مجرم خود اگر جرم کا اقرار کر لے تو اس پر قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور زنا پر حد شرعی علماری بھی ثابت ہوئی۔

٩٧٢٧٦.

٣١٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبُرَنَا عَنِ ابْنِ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: ((جِيْءَ بالنَّعْيْمَان - أَو ابْنِ النَّعْيْمَان - أَو ابْنِ النَّعْيْمَان - شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ الْمَا مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ فَيْمَنْ الْبَيْتِ أَنْ فَيْمَنْ أَنَا فِيْمَنْ ضَرَبُنَاهُ بالنَّعَالِ وَالْجَرِيَّدِ)).

(۲۳۳۱) ہم سے ابن سلام نے بیان کیا کہ ہم کو عبدالوہات ثقفی نے خبردی 'انہیں ایوب نے 'انہیں ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عقبہ بن حارث بڑا نے نے بیان کیا کہ جعمان یا ابن جیمان کو آخضرت عقبہ بن حارث بڑا گیا۔ انہوں نے شراب پی لی تقی ۔ جو لوگ اس وقت گھر میں موجود تھے رسول اللہ مٹھا کیا نے انہیں سے انہیں مارنے کے لئے تھم فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا میں بھی مارنے والوں میں تھا۔ ہم نے جو توں اور چھر یوں سے انہیں مارا تھا۔

[طرفاه في: ٢٧٧٤، د٢٧٧].

تعظیم این این انتجان کے بارے میں راوی کو شک ہے۔ اساعیلی کی روایت میں تعمان یا محمان نے کور ہے۔ حافظ نے کہا اس ا سیسی کی اور بڑا خوش مزاج آدی تھا۔ رسول کریم مٹھی شریک تھا۔ اور بڑا خوش مزاج آدی تھا۔ رسول کریم مٹھی کے دالوں کو حد مارنے کا تھم فرمایا۔ اس سے ترجمہ باب لگا ہے۔ کیونکہ آپ نے گھر کے موجود لوگوں کو حد مارنے کے لئے وکیل مقرر فرمایا۔ اس سے حدود میں وکالت ثابت ہوئی اور یمی ترجمہ الباب ہے۔

١٤ باب الوكالة في البُدن
 وتعاهدها

باب قربانی کے اونٹول میں و کالت اور ان کی تکرانی کرنے میں

و کالت تو اس سے ٹابت ہوگی کہ آپ نے حضرت ابو برصدیق بڑاتھ کے ساتھ وہ قربانیاں روانہ کر دیں اور گرانی اس سے کہ آپ نے اپنے ہاتھ ہے ان کے گلوں میں ہار ڈالے۔
۲۳۱۷ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (۲۳۱۷) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ مجھے امام قال: حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَالك نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن الی بحرین حرم نے اشیں عمو قال: حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

بنت عبدالرحمٰن نے خردی کہ عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا میں
نے اپنے ہاتھوں سے نبی کریم ملٹھا کیا کے قربانی کے جانوروں کے
قلادے سے تھے۔ پھرنی کریم سٹھ کیا نے ان جانوروں کو یہ قلادے اپنے
ہاتھ سے پہنائے تھے۔ آپ نے وہ جانور میرے والد کے ساتھ (کمہ
میں قربانی کے لئے) بھیجے۔ ان کی قربانی کی گئی۔ لیکن (اس بھیجنے کی وجہ
سے) آپ پر کوئی الی چیز حرام نہیں ہوئی جے اللہ تعالی نے آپ کے
لئے طلل کیا تھا۔

بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: ((قَالَتْ جَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ هَلَّ بَيدَيُّ، ثُمَّ قَلْدَهَا رَسُولُ اللهِ هَلَّ بَيدَيُّ، ثُمَّ قَلْدَهَا رَسُولُ اللهِ هَا بَيْ، قَلَمْ اللهِ هَا بَيْ، قَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ هَا مَعَ أَبِيْ، قَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ هَا مَعَ أَبِيْ، قَلَمُ اللهِ لَهُ حَتَّى نُحِرَ اللهَدَيُّ)).

[راجع: ١٦٩٦]

المجروع المحمد الموسل كريم التي المحمد الموسل كريم التي المحمد ا

بقیع غرقد مدینہ کا پرانا قبرستان ہے ' جو معجد نبوی سے تھوڑے ہی فاصلہ پر ہے۔ آج کل اس کی جانب معجد نبوی سے ایک وسیع سڑک نکال دی گئی ہے۔ قبرس بیشتر نابود ہو چک ہیں ' اہل بدعت سڑک نکال دی گئی ہے۔ قبرس بیشتر نابود ہو چک ہیں ' اہل بدعت نے پہلے دور ہیں یمال بعض صحابہ و دیگر بزرگان دین کے نامول پر بڑے برے تنے بنا رکھے تھے۔ اور ان پر غلاف ' پھول ڈالے جاتے۔ اور وہال نذر نیازیں چڑھائی جاتی معودی حکومت نے حدیث نبوی کی روشنی میں ان سب کو معار کر دیا ہے۔ پختہ قبرس بنانا شریعت اسلامیہ ہیں قطعاً منع ہے اور ان پر چادر پھول محد ثات و بدعات ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو الیمی بدعات سے بچائے۔ آمین۔

١٥ - بائب إذا قال الرجلُ لوكيلِهِ:
 ضَعْهُ حيثُ أَراكَ الله وقال الوكيلُ:
 قَدْ سَمِعْتُ ما قلتَ

باب اگر کئی نے اپنے وکیل سے کما کہ جمال مناسب جانو اسے خرچ کرو'اوروکیل نے کما کہ جو پچھ تم نے کما ہے میں نے س لیا

یعنی وکیل نے اپنی رائے ہے اس مال کو کسی کام میں خرچ کیا تو یہ جائز ہے۔ آتخضرت مان کے کو ابو طلحہ نے وکیل کیا کہ بیرماء کو آپ جس کار خیر میں چاہیں صرف کریں۔ آپ نے ان کو یہ رائے دی کہ اپنے ہی نامہ داروں کو بانٹ دیں۔ (دحیدی)

(۲۳۱۸) مجھ سے کی بن کی نے بیان کیا کما کہ میں نے امام مالک کے سامنے قرآت کی بواسطہ اسحاق بن عبداللہ کے کہ انہوں نے انس

٢٣١٨ - حَدَّثَنِيْ يَخْتَى بْنُ يَخْتَى قَالَ قَالَ مَرْاتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ

ا للهِ أَنَّهُ سَبِمعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مَنْ مَاء فِيْهَا طِيّبِ. فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ أَمْوَ الِي إِلَى بَيْرُحَاءً، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ أَرْجُوا بِرُّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ شِئْتَ. فَقَالَ: (بَخ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ. قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهَا، وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِيْنَ)). قَالَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِيْ أُقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمُّهِ)).

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكِ ((رَابحٌ)). [راحع: ٢٦١]

بن مالک بڑاٹھ سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ ابو طلحہ بڑاٹھ مدینہ میں انصار کے سب سے مالدار لوگوں میں سے تھے۔ "بیرجاء" (ایک باغ) ان کاسب سے زیادہ محبوب مال تھا۔ جومسحد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ رسول کریم ساتھیا بھی وہاں تشریف کے جاتے اور اس کا نمایت میشما عمه ياني ينيخ تے۔ پرجب قرآن كي آيت ﴿ لن تنالو البرحتي تنفقوا مما تحبون ﴾ اترى (تم يكي مركز نمين حاصل كريكة جب تك ند خرچ كرو الله كى راه مين وه چيزجو تهيس زياده پيند مو) تو ابو طلحه رفائيه رسول الله سطيل كي خدمت ميس آئے اور عرض كيا كيا رسول الله! الله تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾ اور مجھے اینے مال میں سب سے زیادہ پند میرا کی باغ بیرجاء ہے۔ بیہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اس کی نیکی اور ذخیرہ تُواب کی امید میں صرف اللہ تعالی سے رکھتا ہوں۔ پس آپ جمال مناسب معجميس اسے خرچ فرماديں۔ آپ نے فرمايا 'واه! واه! يہ تو برا بي نفع والا مال ہے۔ بہت ہی مفید ہے۔ اس کے بارے میں تم نے جو کچھ کما وہ میں نے س لیا۔ اب میں تو یمی مناسب سجمتا ہوں کہ اسے تواسینے رشته دارون بی میں تقتیم کردے۔ ابو طلح بن الله نے کما کہ یا رسول الله! میں ایا بی کرول گا۔ چنانچہ یہ کنوال انہول نے اینے رشتہ دارول اور پیلا کی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ اس روایت کی متابعت اساعیل نے مالک سے کی ہے۔ اور روح نے مالک سے (لفظ رائح کے بجائے) رائح نقل کیاہے۔

حضرت ابوطلح بن الله في يرصاء كى بارك بل آتخضرت التي اكو وكيل تحمرايا اور آپ نے اسے انى كے رشته داروں بل تقسيم كر دينے كا حكم فرمايا۔ اى سے ترجمة الباب الب البت ہوا۔ چونكه رشته داروں كا حق مقدم ہے اور وى صاحب ميراث بحى ہوتے ہيں۔ اس لئے آتخضرت التي الله الله ان بى كو ترجح دى۔ جو رسول كريم بي الله الله كى بهت بى برى دور انديشى كا البوت ہے۔ يه كوال مدينه شريف ميں حرم نہوى كے قريب اب بحى موجود ہے اور ميں نے بحى وہال حاضرى كا شرف حاصل كيا ہے۔ والحمد لله على ذاكد۔

باب خزانچی کاخزانه میں وکیل ہونا

(٢٢٣١٩) ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابو

١٦ - بَابُ وَكَالَةِ الأَمِيْنِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ الللَّاللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّهِ اللللَّهِ الللللَّمِيْمِ اللللَّمِينَا اللَّهِ الللَّهِ اللللل

٢٣١٩ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَلاَء قَالَ

اسامہ نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے برید بن عبداللہ نے'
انہوں نے کما کہ ہم سے ابوبردہ نے بیان کیا اور ان سے ابوموی اللہ علیہ وسلم نے
اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرایا' امانت دار خزانجی جو خرچ کرتا ہے۔ بعض دفعہ یہ فرمایا کہ جو دیتا
ہے تھم کے مطابق کال اور پوری طرح جس چیز (کے دینے) کا اسے
تھم ہو اور اسے دیتے وقت اس کا دل بھی خوش ہو' تو وہ بھی صدقہ
کرنے والوں میں سے ایک ہے۔

حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُويْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْ بُوْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((الْمَحَازِلُ الأَمِيْنُ الَّذِيْ يُنْفِقُ)) – وَرُبَّمَا قَالَ: ((الَّذِيْ يُعْطِيْ – مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفِّرًا طيب نَفْسَهُ إِلَى الَّذِيْ أُمِرَ بِهِ الْمَحَلِلُ مُوفَرًا طيب النَّمُتَصَدِّقَيْنِ)). [راجع: ١٤٣٨]

لین اس کو مالک کے برابر تواب ملے گا کہ اس نے بخوشی مالک کا تھم بجایا اور صدقہ کر دیا۔ اور مالک کی طرف سے مالک کے تھم کے مطابق وہ مال خرچ کرنے میں وکیل ہوا۔ یمی منشائے باب ہے۔



## باب کھیت بونے اور در خت لگانے کی فضیلت جس میں سے لوگ کھائیں۔

اور (سورهٔ واقعہ میں) اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ "بیہ تو بتاؤ' جو تم بوتے ہو۔ کیا سے تم اگلتے ہو' یا اس کے اگلنے والے ہم ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے چوراچورا بناویں۔" ١ - بَابُ فَضلِ الزَّرْعِ والغَرْسِ إِذا
 أكِلَ منه. وقولهِ تَعَالَى :

﴿ أَفِرَأَيْتُمْ مَا تَحَرُثُونَ، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ غُنُ الزَّارِعُونَ. لو نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ [الواقعة: ٣٣–٣٥]

مزارعہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے جس کا مافذ زرع ہے ' امام الجنبدین و سید المحد مین حضرت امام بخاری روائع نے یمائی بھی المنتخطی فضائل زراعت کے سلسلہ میں پہلے قرآن پاک کی آیت نقل فرمائی۔ جس میں ارشاد باری ہے ﴿ اللهِ يعنم مانحو الون ء انتم تزرعونه ام نحن الزارعون ﴾ (الواقعہ: ٢٦ سم) لین اے کاشکارو! تم جو کھیتی کرتے ہو کیا تم کھیتی کرتے ہو یا ور حقیقت کھیتی کرتے

والے ہم ہیں۔ ہم چاہیں تو تیار کیتی کو برماد کرکے رکھ دیں۔ پھرتم ہکا بکا ہو کر رہ جاؤ۔

حافظ ابن جمر والخر فرمات بن .-

ولاشک ان الایة تدل علی اجاحة الزرع من جهة الامتنان به والحدیث یدل علی فصله بالقید الذی ذکره المصنف و قال ابن المنیر اشار البخاری الی اباحة الزرع و ان من نهی عنه کما ورد عن عمر فمحله ما اذا شغل الحرث عن الحرب و نحوه من الامور المطلوبة و علی ذالک یحمل حدیث ابی امامة المذکور فی الباب الذی بعده لینی کوئی شک و شبه نمیں که آیت قرآئی کیبی کے مہاح ہونے پر والات کر رہی ہے اس طور پر بھی کہ بیر فدا کا بڑا بھاری کرم ہے اور حدیث بھی اس کی فضیلت پر دال ہے' اس قید کے ماتھ جے مصنف نے ذکر کیا ہے۔ این منیر کہتے ہیں کہ امام بخاری رہ تھے نے کیبی کے مہاح ہوئے پر اشارہ کیا ہے۔ اور اس سے جو ممافت وارد ہوئی ہے اس کا محل جب ہے کہ کیبی مسلمان کو جماد اور امور شرع سے عافل کر دے۔ ابوامامہ کی حدیث جو بعد میں کیبی کی ذمت میں آ رہی ہو وہ بھی اس پر محمول ہے۔ مولانا وحید الزمال رہ تھے فرماتے ہیں' امام بخاری رہ تھے نے اس آیت ﴿ افرء یتم ما تحوثون ﴾ سے بی خابت کیا کہ کیبی کرنا مباح ہے اور جس حدیث میں اس کی ممافعت وارد ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ کیبی میں ایسا مشخول ہونا منع ہے کہ آدی جمادے باز رہ یا دین کے دو مرے کاموں سے۔ (وحیدی)

٣٣٧٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح. وحَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرُسُ عَرْسًا، أَو يَوْرَعُ زَرْعًا فَيأْكُلُ مِنْهُ طَيرٌ أَو بُنسَانٌ أَو يَوْرَعُ زَرْعًا فَيأْكُلُ مِنْهُ طَيرٌ أَو إِنسَانٌ أَو يَهْمِيْمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً)).
وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ : قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النّبِي عَنِي النّبِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ الل

(۲۳۲۹) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے البرعوانہ نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو ایک در خت کا پودا لگائے یا کھیت میں بج بوئ پھراس میں سے پرندیا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے مسلم نے بیان کیا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا ان سے قادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بڑا تھے نے بی کریم المقالیم کے حوالہ سے۔

🕮. [طرفه في : ۲۰۱۲].

اس حدیث کا شان ورود امام مسلم نے یول بیان کیا ہے کہ ان النبی صلی الله علیه وسلم دای نخلا لام مبشر امواة من النبی صلی الله علیه وسلم دای نخلا لام مبشر امواة من النبی سلم النبیت النصار فقال من غرس هذا النخل امسلم ام کافر فقالوا مسلم فقال لا یغرس مسلم غرسا فیاکل منه انسان اوطیر او دابة الا کان له صدقة لینی رسول الله النبی ایک انساری عورت ام مبشرنای کا لگایا ہوا مجبور کا درخت و کیما' آپ نے بوچھا کہ یہ درخت کی مسلمان نے باتھ کا لگایا ہوا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی درخت لگائے بھراس سے آدی یا پرندے یا جانور کھائیں تو یہ سب کھ اس کی طرف سے صدقہ میں کھا جاتا ہے۔

حدیث انس روایت کردہ امام بخاری میں مزید وسعت کے ساتھ لفظ اویزرع زرعا بھی موجود ہے لیمنی باغ لگائے یا کھیتی کرے۔ تو اس سے جو بھی آدی ' جانور فائدہ اٹھائیں اس کے مالک کے ثواب میں بطور صدقہ لکھا جاتا ہے۔ حافظ فرماتے ہیں و فی الحدیث فصل الفرس والزرع والحص علی عمارة الارض لیمنی اس حدیث میں باغبانی اور زراعت اور زمین کو آباد کرنے کی فضیلت ذکور ہے۔

فی الواقع کیتی کی بدی ابیت ہے کہ انسان کی شکم بری کا بوا ذرایعہ کیتی ہی ہے۔ اگر کیتی نہ کی جائے تو غلہ کی پیداوار نہ ہو سکے۔ اسی لئے قرآن و حدیث میں اس فن کا ذکر بھی آیا۔ گر جو کاروباریاد خدا اور فرائض اسلام کی ادائیگی میں حارج ہو' وہ الثا وبال بھی بن جاتا ہے۔ کیتی کا بھی کی طل ہے کہ بیٹتر کیتی ہاڑی کرنے والے یاد اللی سے غافل اور فرائض اسلام میں ست ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں کھیتی اور اس کے آلات کی غدمت بھی وارد ہے۔ بسرحال مسلمان کو دنیاوی کاروبار کے ساتھ ہرحال میں اللہ کو یاد رکھنا اور فرائض اسلام کو ادا کرنا ضروری ہے۔ واللہ موالموفق۔

الحمد للله حدیث بالا کے پیش نظریں نے بھی اینے تھیتوں واقع موضع رہیوہ میں کی درخت لگوائے ہیں۔ جو جلدی سامیہ دینے کے قاتل ہونے والے ہیں۔ امسال عزیزی نذیر احمد رازی نے ایک بر کا بودا نصب کیا ہے۔ جے وہ دہل سے لے مجھے تھے۔ اللہ کرے کہ وہ پروان چڑھ کر صدبا سالوں کے لئے ذخیرہ حسات بن جائے اور عزیزان خلیل احمد و نذیر احمد کو توفیق دے کہ وہ کھیتی کا کام ان ہی احادیث کی روشنی میں کریں جس سے ان کو برکات دارین حاصل ہوں گی۔

آج ہوم عاشورہ محرم ۱۳۹۰ھ کو کعبہ شریف میں بید درخواست رب کعبہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ ٧ - بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الاشتغال بآلةِ الزَّرع، أَوْ مُجاوَزةِ یا صدے زیادہ اس میں لگ جاتا' الُحَدِّ الَّذِي أَمرَ بهِ

> ٧٣٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِم الْحِمصيُّ قَالَ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ الأَلْهَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ – وَرَأَى سَكُّةً وشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ - سَمِعْتُ النَّبِيّ ﷺيقولُ: ((لاَ يَدخُلُ هَذَا بَيْتَ قُومِ إلاُّ أَدْخَلَهُ الذُّلِّي)

باب تھیتی کے سلمان میں بہت زیادہ مطروف رہنا اس کاانجام براہے

(٢٣٣٢) مم سے عبراللہ بن يوسف نے بيان كيا كما كہ مم سے عبداللہ بن سالم حمعی نے بیان کیا' ان سے محمد بن زیاد الهانی نے بیان کیا' ان سے ابوامامہ بالی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا' آپ کی نظر پھالی اور کھیتی کے بعض دو سرے آلات پر بڑی۔ آپ نے بیان کیا کہ میں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس توم کے گھریں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے تو اپنے ساتھ ذات بھی لاتی

المنتهج المحترت امام بخاری نے منعقدہ باب میں احادیث آمرہ در مرح زراعت و درذم زراعت میں تطبیق پیش فرمائی ہے۔ جس کا ظاصہ یہ کہ کیتی باڑی اگر حد اعتدال میں کی جائے اس کی وجہ سے فرائض اسلام کی اوائیگی میں کوئی تسلل نہ ہو تو وہ کھیتی قابل تعریف ہے۔ جس کی نضیلت حدیث واردہ میں نقل ہوئی ہے۔ اور اگر کھیتی باڑی میں اس قدر مشخولیت ہو جائے کہ ایک مسلمان اینے دینی فرائف سے بھی غافل ہو جائے تو پھروہ تھیتی قاتل تعریف نہیں رہتی۔ حافظ ابن حجر رہ تھی نے اس پر جو تبعرہ فرمایا ہے

هذا من اخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات لان المشاهد الان ان اكثر الظلم انما هو على اهل الحرث و قد اشار البخارى بالترجمة الى الجمع بين حديث ابي امامة والحديث الماضي في فضل الزرع والفرس و ذالك باحد الامرين اما ان يحمل ماورد من الذم على عاقبة ذالك و محله اذا اشتغل به فضيع بسببه ما امر بحفظه و اما ان يحمل على ما اذا لم يضع الاانه جاوزالحد فيه والذي يظهر ان كلام ابي امامة محمول على من يتعاطى ذالك بنفسه امامن له عمال يعملون له و ادخل داره الالة المذكورة لتحفظ لهم فليس مراد لويمكن الحمل على عمومه فان الذل شامل لكل من ادخل نفسه ما يستلزم مطالبة اخرله و لا سيما اذا كان المطالب من الولاة و عن الداودى هذا لمن يقرب من العدوفانه اذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتا سد عليه العدوفحقهم ان يشتغلوا بالفروسية و على غيرهم امدادهم بما يحتاجون اليه (فتح الباري)

لینی یہ حدیث آنخضرت ما گھا کی ان فہروں میں ہے جن کو مشاہرہ نے بالکل صحیح ثابت کر دیا۔ کیو تکہ اکثر مظالم کا شکار کاشکار ہی ہوتے چلے آ رہے ہیں اور حضرت امام بخاری رواقی نے باب ہے حدیث الی امامہ اور حدیث سابقہ بابت فضیلت زراعت و باغبانی میں تطبیق پر اشارہ فرمایا ہے اور یہ وہ امور میں ہے ایک ہے۔ اول تو یہ کہ جو فدمت وارد ہے اسے اس کے انجام پر محمول کیا جائے ' اگر انجام میں اس میں اس قدر مشغولیت ہو گئی کہ اسلامی فرائض ہے بھی غافل ہونے لگا۔ دو سرے یہ بھی کہ فرائض کو تو ضائع نہیں کیا مگر حد اعتدال ہے آگے تجاوز کر کے اس میں مشغول ہو گیا تو یہ پیشہ اچھا نہیں۔ اور فااہر ہے کہ ابو امامہ والی حدیث ایسے ہی مختص پر وارد ہوگی جو خود اپنے طور پر اس میں مشغول ہو اور اس میں حد اعتدال ہے تجاوز کر جائے۔ اور جس کے نوکر چاکر کام انجام دیتے ہوں اور حفاظت کے لئے آلات زراعت اس کے بھر میں رکھے جائیں تو ذم سے وہ مختص مراد نہ ہوگا۔ جدیث ذم عموم پر بھی محمول کی جو دشمن ہے کہ کاشکاروں کو بیا او قات اوائے مالیہ کے لئے حکام کے سامنے ذیل ہونا پڑتا ہے۔ اور واؤدی نے کما کہ یہ ذم اس کے لئے جو دشمن سے قریب ہو' کہ وہ کھیتی باڑی میں مشغول رہ کر دشمن سے بہ خوف ہو جائے گا اور ایک دن دشمن ان کے اوپر چڑھ ہے جو دشمن سے قریب ہو' کہ وہ کھیتی باڑی میں مشغول رہیں اور حاجت کی اشیاء سے دو سرے لوگ ان کی دو کریں۔

زراعت باغبانی ایک بھرین فن ہے۔ بہت سے انبیاء' اولیاء' علماء زراعت بیشہ رہے ہیں۔ زمین میں قدرت نے اجناس اور پھلول سے جو نعمتیں پوشیدہ رکھی ہیں ان کا نکالنا بید زراعت پیشہ اور باغبان حضرات ہی کا کام ہے۔ اور جاندار مخلوق کے لئے جو اجناس اور چارے کی ضرورت ہے اس کا مہیا کرنے والا بعونہ تعالی ایک زراعت بیشہ کاشتکار ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف پہلوؤں سے ان فنوں کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بل جو سنے والے بیل کا ذکر ہے۔

فلاصہ یہ کہ اس فن کی شرافت میں کوئی شبہ نہیں ہے گردیکھا گیا ہے کہ زراعت پیٹہ قویس زیادہ تر مسکینی اور غربت اور ذلت کا شکار رہتی ہیں۔ پھران کے سرول پر مالیانے کا پہاڑ ایبا خطرناک ہوتا ہے کہ بسا او قات ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ احادیث متعلقہ فدمت میں یہی پہلو ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ فن بہت قاتل تعریف اور باعث رفع درجات دارین ہے۔ آج کے دور میں اس فن کی اہمیت بہت بردھ گئی ہے۔ جب کہ آج غذائی مسئلہ بن فرع انسان کے لئے ایک اہم ترین اقتصادی مسئلہ بن گیا ہے۔ ہر حکومت زیادہ سے زیادہ اس فن بر توجہ دے رہی ہے۔

ذات سے مرادیہ ہے کہ حکام ان سے بیبہ وصول کرنے میں ان پر طرح طرح کے ظلم تو ٹیں گے۔ حافظ نے کما کہ آنخضرت ساتھیا نے جیسا فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ اکثر ظلم کا شکار کاشکار لوگ ہی بنتے ہیں۔ بعض نے کما ذات سے یہ مراد ہے کہ جب رات دن محیتی باڑی میں لگ جائیں گے تو ساہ گری اور فنون جنگ بھول جائیں گے اور دعمن ان پر غالب ہو جائے گا۔

علامه ثووى احاديث ثراعت ك ويل قرائح بين: في هذه الاحاديث فضيلة الغرس و فضيلة الزرع و ان اجر فاعلى ذالك مستمر مادام الغراس والزرع و ما تولد منه الى يوم القيامة و قد اختلف العلماء في اطيب المكاسب و افضلها فقيل التجارة وقيل الصنعة باليد و قيل الزراعة و هو الصحيح و قد بسطت ايضاحه في اخر باب الاطعمة من شرح المهذب و في هذه الاحاديث ايضًا ان الثواب والاجر في الاحرة مختص بالمسلمين و ان الانسان يثاب على ماسرق من ماله او اتلفته دابة اوطائر و نحو هما (نووي)

لین ان احادیث میں درخت لگانے اور کھیتی کرنے کی فضیلت وارد ہے۔ اور بید کہ کاشکار اور باغبان کا ثواب بیشہ جاری رہتا ہے جب تک بھی اس کی وہ کھیتی یا درخت رہتے ہیں۔ ثواب کا بید سلسلہ قیامت تک جاری رہ سکتا ہے۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے

کہ بمترین کسب کون سا ہے۔ کما گیا ہے کہ تجارت ہے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ وستکاری بمترین کسب ہے۔ اور کما گیا کہ بمترین کسب کھتی باڑی ہے اور میں صحیح ہے۔ اور میں نے باب الاطعمہ شرح مہذب میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ اور ان احادیث میں یہ بھی ہے کہ آخرت کا اجرو ثواب مسلمانوں ہی کے لئے خاص ہے اور یہ بھی ہے کہ کاشکار کی کینی میں سے بچھ چوری ہو جائے یا جانور یرندے مچھ اس میں نقصان کر دیں تو ان سب کے بدلے کاشتکار کو ثواب ماتا ہے۔

یا الله! محص کو اور میرے بچوں کو ان احادیث کا مصداق بنائیو۔ جب کہ اپنا آبائی پیشہ کاشتکاری ہی ہے اور یا الله! ای برکوں سے ہیشہ نوازیو۔ اور ہر قتم کی ذلت مصبت ، ریشانی ، نک عالی سے بچائیو ، آمین ثم آمین۔

باب تھیتی کے لئے کتایالنا

٣- بَابُ اقْتِنَاء الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

اس باب سے امام بخاری نے محیتی کی اباحت ابت کی کیونکہ جب کھیت کے لیے کا رکھنا جائز ہوا تو محیتی کرنا بھی درست ہوگا۔ حدیث باب سے کھیت یا شکار کی حفاظت کے لیے کتا پالنے کا جواز نکلا۔ حافظ نے کہاای قیاس پر اور کسی ضرورت سے بھی کتے کا رکھنا جائز ہو گا۔ لیکن بلا ضرورت جائز نہیں۔

٢٣٢٢ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَمسَكَ كَلْبًا فَإِنهُ يَنقُصُ كُلُّ يَومٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ، إلاً كَلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةٍ)). قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ ﴿ (إلاَّ كُلُّبَ غَنَم أَو حَرْثٍ أَو صَيْدٍ)). وقَالَ أَبُو حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)). [طرفه في : ٢٣٢٤].

(٢٣٣٢) جم سے معاذین فضالہ نے بیان کیا کم کہ جم سے ہشام نے بیان کیا' ان سے کی بن الی کثر نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو مررہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ،جس مخص نے کوئی کتار کھا'اس نے روزانہ اپنے عمل ے ایک قیراط کی کمی کرلی۔ البتہ کیتی یا مویثی (کی حفاظت کے لیے) كت اس سے الگ ہيں۔ ابن سيرين اور ابو صالح نے ابو ہريرہ والله ك واسطے سے بیان کیا بحوالہ نی کریم مٹھیا کہ بکری کے ربوڑ کھیتی اور شکار کے کتے الگ ہیں۔ ابو مازم نے کما ابو مریرہ رضی اللہ عنہ نے ہی كريم صلى الله عليه وسلم سے كه شكارى اور مويثى كے كت (الگ بل)-

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ تھیتی کی حفاظت کے لیے بھی کتا پالا جا سکتا ہے جس طرح سے شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ محض شوقیہ کتا یالنا مع ہے۔ اس لیے کہ اس سے بہت سے خطرات ہوتے ہیں۔ بڑا خطرہ یہ کہ ایسے کتے موقع پاتے ہی برتنوں میں منہ ڈال کران کو گندا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ آنے جانے والوں کو ستاتے بھی ہیں۔ ان کے کاشنے کا ڈر ہو تا ہے۔ ای لئے اليے گھريس رحت كے فرشتے نييں داخل ہوتے جس ميں يہ موذى جانور ركھا كياہو۔ ايے مسلمان كى نيكيوں ميں سے ايك قيراط نيكياں كم موتى ربتى مين جوب منفعت كت كويالاً مو

طفظ صاحب فرماتتے ہیں۔ قبل سبب نقصان امتناع الملئكة من دخول بيته او مايلحق المارين من الاذى اولان بعضها شياطين اوعقوبة لمخالفة النهي اولو لو عنهلهي الاواني عند غفلة صاحبها فربما يتنجس الطاهر منها فاذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر الخ. و في الحديث الحث على تكثير الاعمال الصالحة والتحذير من العمل بما ينقصها والتنبيه على اسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب اوترتكب و بيان لطف الله تعالى بخلقه في اباحة مالهم به نفع و تبليغ نبيهم صلى الله عليه وسلم امور معاشهم و معادهم و فيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ماينتفع به مما حرم اتخاذه (فتح الباري)

لین نیکوں میں سے ایک قیراط کم ہونے کا سبب ایک تو یہ کہ رحمت کے فرشتے ایے گر میں داخل نہیں ہوتے 'یا یہ کہ اس کے کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا اس لئے بھی کہ بعض کتے شیطان ہوتے ہیں۔ یا اس لئے کہ باوجود نمی کے آتا رکھا گیا' اس سے نیکی کم ہوتی ہے۔ یا اس لئے کہ وہ برتوں میں منہ ڈالتے رہتے ہیں۔ جہاں گھروالے سے ذرا غفلت ہوئی اور کتے نے فوراً پاک پانی کو ناپاک کر ڈالا۔ اب اگر عبادت کے لئے وہ استعال کیا گیا' تو اس سے پاکی حاصل نہ ہوگی۔ الفرض یہ جملہ وجوہ ہیں جن کی وجہ سے محض شوقیہ کتا پانے والوں کی نیکیاں روزانہ ایک ایک قیراط کم ہوتی رہتی ہیں۔ گر تہذیب مفرب کا برا ہو آج کل کی نئی تہذیب میں کتا پانا بھی ایک فیشن بن گیا ہے۔ امیر گھرانوں میں محض شوقیہ پلنے والے کتوں کی اس قدر خدمت کی جاتی ہے کہ ان کے شامل نے دھلانے کے لئے خاص ملازم ہوتے ہیں۔ ان کی خوراک کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ استغفراللہ! مسلمانوں کو ایسے فضول بے ہودہ فضول خرجی کے کاموں سے بسرطال پر ہیز لازم ہے۔

حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث ہزا بہت سے فوائد پر مشمل ہے جن میں سے اعمال صالحہ کی کثرت پر رغبت دلانا بھی ہے اور ایسے اعمال بد سے ڈرانا بھی جن سے نیکل بریاد گناہ لازم آئے۔ حدیث ہزا میں ہر دو امور کے لئے تنبیہ ہے کہ نیکیاں بھڑت کی جائیں اور برائیوں سے بھڑت پر ہیز کیا جائے۔ اور یہ بھی کہ اللہ کی اپنی مخلوق پر مہانی ہے کہ جو چیز اس کے لئے نفع بخش ہے دہ مباح قرار دی ہے اور اس حدیث میں تہلیخ نبوی بابت امور معاش و معاد بھی نہ کور ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہے کہ بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں جیسا کہ کتا پالنا محران کے نفع بخش ہونے کی صورت میں ان کو مصلحت کی بنا پر مشتنیٰ بھی کر دیا جاتا ہے۔

السَّائِبُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيفَةِ أَنْ السَّائِبُ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ السَّائِبُ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ - رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَة، بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ - رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَة، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النبي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْنَهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرَعًا نَقَصَ كُلُ سَمِعْتَ النبي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرِعًا نَقَصَ كُلُ لاَ يُفِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرِعًا نَقَصَ كُلُ يَومَ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ)). قُلْتُ: أَنْتَ يَومَ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ)). قُلْتُ: أَنْتَ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ)). قُلْتُ: أَنْتَ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ)).

(۲۳۲۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو امام مالک نے خبردی انہوں نے کما کہ ہمیں یزید بن خصیف نے ان کو امام مالک نے خبردی انہوں نے کما کہ ہمیں یزید بن خصیف نے ان سے سائب بن یزید نے بیان کیا گھ سفیان بن زہیر نے ازد شنوہ قبیلے کے ایک بزرگ سے سنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس نے کہا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس نے کتا پالا ،جو نہ کھیتی کے لئے ہے اور نہ مولیٹی کے لئے اور نہ مولیٹی کے انہوں نے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بید سنا ہے؟ تو انہوں نے کما' ہاں ہاں! اس مسجد کے رب کی قشم! (میں نے ضرور آپ سے بید سنا ہے۔

[طرفه في: ٣٣٢٥].

قیراط یمال عنداللہ ایک مقدار معلوم ہے۔ مرادیہ کہ بے حد نیکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ جس کی وجوہ بت ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایے کم بی رحت کے فرشتے نہیں آتے و در مرے یہ کہ ایماکنا گذرنے والوں اور آنے جانے والے معمانوں پر حملہ کے لئے دو رُجَا ہے جس کا

گناہ کتا پالنے والے پر ہوتا ہے۔ تیسرے سے کہ وہ گھر کے برتنوں کو منہ ڈال ڈال کر ٹلپاک کرتا رہتا ہے۔ چوتھ سے کہ وہ نجاسیس کھا کھا کر گھر پر آتا ہے اور بد بو اور دیگر امراض اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اور بھی بہت می وجوہ ہیں۔ اس لئے شریعت اسلامی نے گھر مین کے کارکتا رکھنے کی مختی کے ساتھ ممانعت کی ہے۔ شکاری کتے اور تربیت دیئے ہوئے دیگر محافظ کتے اس سے الگ ہیں۔

باب محیت کے لئے بیل سے کام لینا۔

الاسلام) ہم سے محمہ بن بشار نے بیان کیا' کما کہ ہم سے غندر نے بیان کیا' کما ہم سے غندر نے بیان کیا' ان سے سعد بن ایراہیم نے' انہوں نے ابو ہریرہ بڑائی سلمہ سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ بڑائی سلمہ سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ بڑائی سلم کریم ماٹی ہے نے فرمایا (نی اسرائیل ہیں سے) ایک مخص بیل پر سوار ہو کر جارہا تھا کہ اس بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سوار سے کما کہ میں اس کے لئے نہیں پیدا ہوا ہوں' میری پیدائش تو کھیت ہوتنے کے لئے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا اور بو برو عربی ایمان لائے۔ اور ایک دفعہ ایک بھیڑ ہے نے ایک بکری پیرائس تھی تو گڈریے نے اس کا پیچھاکیا۔ بھیڑ ابولا' آج تو تو اسے بچاتا ہو۔ جس دن (مدینہ اجاڑ ہو گا) در ندے ہی در ندے رہ جائیں گے۔ جس دن (مدینہ اجاڑ ہو گا) در ندے ہی در ندے رہ جائیں گے۔ اس دن میرے سواکون بکریوں کا چرانے والا ہو گا۔ آپ نے فرمایا کہ بیں اس پر ایمان لایا اور ابو بکر و عمر بی ہیں۔ ابو سلمہ نے کما کہ ابو بکرو عمر بی ہیں۔ ابو سلمہ نے کما کہ ابو بکرو عمر بی ہیں۔ ابو سلمہ نے کما کہ ابو بکرو عمر بی ہیں۔ ابو سلمہ نے کما کہ ابو بکرو عمر بی ہیں۔ ابو سلمہ نے کما کہ ابو بکرو عمر بی ہیں۔ ابو سلمہ نے کما کہ ابو بکرو عمر بی ہیں۔ ابو سلمہ نے کما کہ ابو بکرو عمر بی ہیں۔ ابو سلمہ نے کما کہ ابو بکرو عمر بی ہیں۔ ابو سلمہ نے کما کہ ابو بکرو عمر بی ہیں۔ ابو سلمہ نے کما کہ ابو بکرو عمر بی ہیں۔ ابو سلمہ نے کما کہ ابو بکرو

\$- بَابُ اسْتِعْمَالِ الْبَقْرِ لِلْحَرَاثَةِ الْبَعْرِ بَلْحَرَاثَةِ الْبَعْرَةِ بَنُ بَشَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ سَعْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ سَعْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَانَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَصِي اللهِ عَنْ قَبِي النبي اللهِ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ النّهُ عَنْ اللّهِ فَقَالَت رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ النّهُ عَنْ اللّهِ فَقَالَت رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ النّهُ عَنْ وَعُمَرُ. وَأَحَدَ اللّهُ بُن اللّهُ اللّه عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

[أطرافه في: ٣٤٧١، ٣٦٦٣، ٣٦٩٠.

تربیعی ایک امرائیلی مرد کا اور ایک بیل کا مکالمہ المیسی کے خت اس مدیث کو درج فرمایا۔ جس میں ایک امرائیلی مرد کا اور ایک بیل کا مکالمہ اللہ تعالی نے بیل کو اسائی زبان میں بولنے کی استعال کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے بیل کو اسائی زبان میں بولنے کی طاقت دی اور وہ کئے لگا کہ میں محتی کے لئے پیدا ہوا ہوں ' سواری کے لئے پیدا نہیں ہوا۔ چونکہ یہ بولنے کا واقعہ خرق عادت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اللہ پاک اس پر قادر ہے کہ وہ بیل جیسے جانور کو انسانی زبان میں مختلو کی طاقت بخش دے۔ اس لئے اللہ کم محبوب رسول سائے اس پر اظہار ایمان فرمایا۔ بلکہ سائے ہی حضرات شیفین کو بھی شامل فرمالیا کہ آپ کو ان پر اظہاو کامل تھا طالا تکہ وہ جرو وہاں اس وقت موجود بھی نہ تھے۔ وانما قال ذالک رسول الله صلی الله علیه وسلم ثقة بھما العلمة بصدق ایمانهما و قوۃ یقینهما و کمال معوفتهما بقدرة الله تعالی (عینی) لین آخضرت سائے کے یہ اس لئے فرمایا کہ آپ کو ان ہر دو پر اظہار تھا۔ آپ ان کے ایمان اور لیمین کی معرفت بدر چہ کمال حاصل ہے۔ اس لئے آپ قین کی معرفت بدر چہ کمال حاصل ہے۔ اس لئے آپ قین کی معرفت بدر چہ کمال حاصل ہے۔ اس لئے آپ اس ایمان میں ان کو بھی شریک فرمالیا۔ رضی اللہ عنما و ارضا ہما۔

صدیث کا دوسرا حصہ بھیڑیے سے متعلق ہے جو ایک بری کو پکڑ کر لے جا رہا تھا کہ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور اللہ نے بھیڑیے کو انسانی زبان میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے چرواے سے کما کہ آج تو تم نے اس بکری کو جھے سے چھڑالیا۔ مگراس دن ان بربوں کو ہم سے کون چھڑائے گا جس دن میند اجاڑ ہو جائے گا اور بربوں کا چرواہا ہمارے سوا کوئی نہ ہو گا۔ قالی القرطبی کانه یشیر الی حدیث ابی هربوة المرفوع يتركون المدينة علی خيرها كانت لا يفشاها الا العوافی بربد السباع والطير قرطبی نے كماكد اس ش اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو مرفوعاً حضرت ابو ہریرہ بھٹھ سے مروی ہے كہ لوگ مدینہ كو فيريت كے ساتھ چھوڑ جائيں گے۔ والهی پر ديكھيں كے كہ وہ سارا شہر درندوں 'چ ندوں اور پر ندوں كا مسكن بنا ہوا ہے۔ اس بھیڑسے كی آواز پر بھی آنخضرت ساتھ اللے نے اظمار ایکان فراتے ہوئے حضرات صاحبی كو بھی شریک فرایا۔

خلاصہ یہ کہ حضرت امام بخاری رطاقہ نے جو باب منعقد فرملیا تھا وہ حدیث میں بیل کے مکالمہ والے حصہ سے اللبت ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب سے عالم شعور میں آکر زراحت کی طرف متوجہ ہوا تو زمین کو قابل کاشت بنانے کے لئے اس نے زیادہ تر بیل بی کا استعال کیا ہے۔ اگرچہ گدھے، گھوڑے 'اونٹ' مینے بھی بعض بعض مکوں میں بلوں میں جوتے جاتے ہیں۔ گرعوم کے لحاظ سے بیل بی کو قدرت نے اس خدمت جلیلہ کا اہل بنایا ہے۔ آج اس مشینی دور میں بھی بیل بغیر جارہ نہیں جیسا کہ مشاہدہ ہے۔

٥- بَابُ إِذَا قَالَ أَكْفِنِي مَؤُونَةَ بِلِبِ بِأَعْ وَالأَكَى عَدَ كَهُ تُوسِ ورخون وغيره كي وكيم

بھال کر 'تواور میں پھل میں شریک رہیں گے

چونکہ ماکل زراعت کا ذکر ہو رہا ہے اسلنے ایک صورت کاشکاری کی یہ بھی ہے جو باب بی بٹائی گئی کہ کھیت یا باغ والا اللہ اسلی کی و شریک کرے اس شرط پر کہ اس کے کھیت یا باغ بین کل محت وہ صرف کرے گا اور پیداوار نصفا نصف تقیم ہو جائے گی۔ یہ صورت شرعاً جائز ہے جیسا کہ صدیث باب بیل فرکور ہے کہ جب رسول اللہ شرکیا ہے یہ تشریف لائے تو افسار نے از راہ ہرددی و اخوت اپنی زمینوں' باغوں کو مهاجرین بی تقییم کرنا چاہا۔ گر آخضرت شرکیا نے اس صورت کو پہند نہیں فرایا۔ بلکہ شرکت کارکی تجویز پر انقاق ہو گیا کہ مهاجرین ہمارے کھیوں یا مجور کے باغوں بی کام کریں اور پیداوار تقیم ہو جایا کرے۔ اس پر سب نے آخضرت شرکیا کی اطاعت اور فرانبرداری کا اقرار کیا۔ اور صمعنا و اطعنا سے اظمار رضا مندی فرایا۔ باب اور صدیث بی مطابقت ظاہر

اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ ابتدائے اسلام ہی سے عام طور پر مسلمانوں کا یہ رجمان طبع رہا ہے کہ وہ خود اپنے بل ہوتے پر زندگی گذاریں اور اللہ کے سوا اور کی کے سامنے وست سوال دراز نہ کریں۔ اور رزق طال کی تلاش کے لئے ان کو جو بھی دشوار دشتہ افتیار کرنا پڑے 'وہ ای کو افتیار کرلیں۔ مسلمانوں کا بھی جذبہ تھا جو بعد کے زمانوں میں بھیل تجارت اشاحت اسلام کے لئے ایک بھترین ذریعہ ثابت ہوا۔ اور اہل اسلام نے تجارہ کے لئے دئیا کے کوئے کو چھان مارا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جمال گئے اسلام کی زندہ جیتی جاتی تصویر بن کر گئے۔ اور دنیا کے لئے پینام رجمت فابت ہوئے۔ صد افسوس کہ آج یہ باتیں خواب و خیال بن کررہ گئی ہیں۔ الماشاء اللہ 'دحم الله علینا۔ آئین۔

ان حقائق پر ان مغرب زدہ نوبوانوں کو بھی فور کرنے کی ضرورت ہے جو اسلام کو محض ایک فاتلی معالمہ کمہ کرسیاست معیشت سے الگ سمجھ بیٹھے ہیں جو بالکل فلط ہے۔ اسلام نے نوع انسانی کی ہر ہر شعبہ زندگی میں پوری پوری رہنمائی کی ہے 'اسلام فطری قوانین کا ایک بھترین مجموعہ ہے۔

٣٣٢٥ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ الْحَبَرَانَا شُقَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ اللهُ عَنْهُ الأَعْرَج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

النَّحَلُّ أَوْ غَيْرِهِ وَتُشْرِكُنِي فِي الشَّمَرِ

(۲۳۲۵) ہم سے تھم بن نافع نے بیان کیا کما کہ ہم کو شعیب نے خبر دی ' ان سے ابوالر تاو نے بیان کیا ' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہر رہ دولت نے بیان کیا کہ انسار نے نبی کریم شہیم سے کما ' کہ

المارك باغات آب مم مين اور مارك (مماجر) محاكيون مين القسيم فرما وَن آب في الكاركياتو الصارف (مهاجرين سے) كماكم آب اوگ در ختوں میں مخت کرو 'ہم تم میوے میں شریک رہی گئے۔ انہوں نے كمااجهابم نے شااور قبول یا۔

قَالَ: ((قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ؛ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّحِيْلَ. قَالَ: الأَ فَقَالُواً: ۚ تَكُفُونَا ٱلْـمُؤونةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي التُّمَرَةِ. قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَعَطُّنَا)).

[طرفاه في : ۲۷۱۹، ۳۷۸۲].

المعلوم موابد صورت جائز ہے کہ باغ یا زمین ایک فخص کی مواور کام اور محنت دو سرا فخص کرے ، دونوں پیدادار میں شریک ہوں۔ اس کو مساقات کتے ہیں۔ آخضرت سائھ اے جو انسار کو زمین تقسیم کردیے سے منع فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یقین تھا کہ مسلمانوں کی ترقی بہت ہوگی بہت می زمینیں ملیں گی۔ تو انصار کی زمین اتنی کے پاس رہنا آپ نے مناسب

> ٦- بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّحْلِ وَقَالَ أَنَسٌ: أَمَوَ النَّبِيُّ ﷺ بِنْحُلِ فَقُطِعَ.

باب میوه دار درخت اور کھجور کے درخت کاٹنا۔ اور حفرت انس بنالله نے کما کہ نبی کریم ملی کیا نے مجور کے درخوں کے متعلق حکم دیا اور وہ کاٹ دیتے گئے۔

بداس مدیث کا کوا ہے جو باب المساجد میں اویر موصولاً گزر چکی ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی ضرورت سے یا وحمن کا نقصان کرنے ك لئے جب اس كى حاجت ہو تو ميوه دار درخت كاثنا يا تھيتى يا باغ جلا دينا درست ہے۔

> ٣٣٣٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبِدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّقَ نُخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لَوْ

يَحْرِيْقَ بِالْـبُويِرةِ مُسْتَطِيْرُ.

[أطرافه في: ٣٠٢١، ٤٠٣١، ٤٠٣١،

(٢٢٣٢٩) جم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے جوریہ نے بیان کیا' ان سے نافع نے' اور ان سے عبداللہ بن عمر بھ اللہ بیان کیا کہ نبی کریم ملٹھیا نے بی نضیر کے مھبوروں کے باغ جلا ویکے اور کاٹ دہیے۔ ان ہی کے باغات کانام بوررہ تھا۔ اور حسان رہاتھ کابیہ شعراس کے متعلق ہے۔

بنی لوی (قریش) کے سرداروں پر (غلبہ کو) بویرہ کی آگ نے آسان بنا دیاجو ہر طرف تھیلتی ہی جارہی تھی۔

تریج میر ایک مقام کا تام کو کہتے ہیں۔ اور سراة کا ترجمہ عمائد اور معززین۔ بویرہ ایک مقام کا نام ہے جمال بن نفیر یبودیوں کے باغات تے۔ ہوا یہ تفاکہ قریش ہی کے لوگ اس تباہی کے باعث ہوئے۔ کیونکہ انہوں نے بن قریظ اور بن نضیر کو بحرکا کر آمخضرت وشمنول کو چھپ رہنے کا اور کمین گاہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ بحالت جنگ بہت سے امور سامنے آتے ہیں۔ جن میں قیادت کرنے والوں کو بہت سوچنا پڑتا ہے۔ کھیتوں اور درختوں کا کاٹنا آگرچہ خود انسانی اقتصادی نقصان ہے مگر بعض شدید ضرورتوں کے تحت یہ بھی پرداشت کرنا پڑتا ہے۔ آج کے نام نماہ مہذب لوگوں کو دیکھو گے کہ جنگ کے دنوں میں وہ کیا کیا جرکات کر جاتے ہیں۔ بھارت کے غدر ۱۸۵۷ء میں انگریزوں نے جو مظالم پیناں ڈھانے وہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ جنگ عظیم میں یورپی اقوام نے کیا کیا حرکتیں کیں۔ جن کے تصور سے جسم پر لزرہ طاری ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی دنیا میں اکثریت اپنی اقلیتوں پر جو ظلم کے پیاڑ تو ڑ رہی ہے ' وہ دنیا پر روش ہے۔ بہر حال حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔

۷- بَابٌ

اس میں کوئی ترجمہ فدکور نہیں ہے گویا یہ باب پہلے باب کی آیک فضل ہے اور مناسبت یہ ہے کہ جب بٹائی ایک میعاد کے لئے جائز ہوئی تو مدت گزرنے کے بعد زمین کا مالک یہ کمہ سکتا ہے کہ آپنا درخت یا بھیتی اکھاڑ کے جاؤ۔ پس درخت کا کاٹنا ثابت ہوا۔ الگے باب کا بھی مطلب تھا۔

> ٣٧٧ - خَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ قَالَ أَخْبُرْنَا عَبْدُ اللهِ قَالُ أَخْبُرُنَا يَحِيى بْنُ سَغِيْدٍ عَنْ خَنْظَلَة بْنِ قَيْسُ الأَنصَارِيِّ سَخْعَ رَافِع بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ: ((كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدْيِنَةِ مُرْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسمَّى لِسيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ دَلِكَ وَتَسْلِمُ الأَرْضُ وَمِمًا يُصَابُ الأَرْضُ ويَسْلَمُ ذلك، فَنْهِينا. وأما الذَّهْبُ والوَرق فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَنذِي).

(۲۳۳۷) ہم سے محمد نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ نے فہردی کا ہم کو یکی بن سعید نے فہروی انسین حظلہ بن قیس انساری نے انسول نے دافع بن خدی بی بی مناز وہ بیان کرتے سے کہ مدید میں اسارے پاس کھیت اورون سے زیادہ سے۔ ہم کھیتوں کو اس شرط کے ساتھ دو سرول کو جو سے اور بونے کے لئے دیا کرتے سے کہ کھیت کے ایک مقررہ مے (کی پیداواز) مالک زمین لے گا۔ بعض دفعہ ایساہو تا کہ فاص اس مے کی پیداواز ماری جاتی اور سازا کھیت سلامت رہتا۔ اور بعض دفعہ سازے کھیت کی پیداواز ماری جاتی اور بی خاص جمید نے بعض دفعہ سازے کھیت کی پیداواز ماری جاتی اور بی خاص جمید نے جاتا۔ اس لئے ہمیں اس طرح معالمہ کرنے سے روک دیا گیا۔ اور سونا اور چاندی کے بدل شمیکہ دینے کا تو اس وقت رواج ہی نہ تھا۔

نظری کرایہ کامعاملہ اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس صورت نہ کورہ میں مالک اور کاشکار ہر دو کے لئے نقع کے ساتھ نقصان کا بھی ہروقت احتال تھا۔ اس لئے اس صورت سے اس معاملہ کو منع کر دیا گیا۔

٨- بَنْ بُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ
 وقالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ مَا فِي الْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتَ هِجْرَةً إِلاَّ مَنْ عَلَى الْفَلْثِ وَالرَّبْعِ. وَزَارَعَ عَلِي وَسَعْدُ بَنُ مَسْعُودٍ
 وسَعَدُ بْنُ مَالِكِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ
 وعَمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْرِ وَالْقَاسِمُ وَعُرُوةً
 وآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمْرَ وَآلُ عَلَى وَالْنُ عَلَى وَابْنُ

باب آدهی یا کم و زیاده پیدادار بربانی کرنا

(بیبلاترددجائزہ) اور قیس بن مسلم نے بیان کیااور ان سے ابوجعفر نے بیان کیا کہ دینہ میں مماجرین کاکوئی گھراییانہ تھاجو تمائی یا چوتھائی حصہ پر کاشکاری نہ کرتا ہو۔ حضرت علی اور سعد بن مالک اور عبدالله بن مسعود اور حضرت ابو بحر کی بن مسعود اور حضرت ابو بحر کی اولاد اور حضرت علی کی اولاد اور ابن سیرین رضی اللہ عنم اجمعین سب بٹائی پر کاشت کیا کرتے تھے۔ اور

عبدالرحمٰن بن اسود نے کہا کہ میں عبدالرحمٰن بن یزید کے ساتھ کھیتی میں ساجھی رہا کرتا تھا اور حضرت عمر بزائش نے لوگوں سے کاشت کا محالمہ اس شرط پر طے کیا تھا کہ اگر ہے وہ خود (حضرت عمر بزائش) مہیا کریں تو پیداوار کا آدھا حصہ لیں 'اور اگر ختم ان لوگوں کا ہو جو کام کریں گے تو پیداوار کے اسے جھے کے وہ مالک ہوں۔ حسن بھری مطابع نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ زمین کی ایک شخص کی ہو اور اس پر خرج دونوں (مالک اور کاشکار) مل کر کریں۔ پھرجو پیداوار ہوا سے دونوں ہائٹ لین۔ زہری دوئی مائٹ اور مائٹ کی شرط) پر جنی جائے تو اس میں مواج کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم 'این سیرین 'عطاء 'تھم 'زہری اور قادہ رحم کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم 'این سیرین 'عطاء 'تھم 'زہری اور قادہ رحم کم اللہ نے کہا کہ (کپڑا بنے والوں کو) دھاگا اگر تمائی 'چو تھائی یا اس طرح کی شرکت پر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ معرف کہا کہ اگر جائور ایک معین مرت کے لئے اس کی تمائی یا چو تھائی کمائی پر دیا جائے 'تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ معرف کہائی پر دیا جائے 'تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ معرف کہائی پر دیا جائے 'تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ معرف کہائی پر دیا جائے 'تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ معرف کہائی پر دیا جائے 'تو اس میں کوئی قاص ہے۔

سيريان. وقال عبد الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ:
كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ فِي الْرَّرْعِ. وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمْرُ النَّاسَ عَلَى الشَّطْرُ، وَإِنْ عَنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاوُلُوا بِالبَنْرِ فَلَهُمْ كَذَا عَرَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَالْمِنَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لأَحْدِهِمَا فَيْنَهُمَا. لأَنْفِقَانَ جَمِيْعًا، فَمَا خَرَجَ فَهُو بَيْنَهُمَا. فَيْنِيقَ وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَلْسَ أَنْ يُخْلِي النَّهْ فِي وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَلْسَ أَنْ يُخْلِي النَّهُ فِي وَقَالَ الْحَكَمُ وَالزُهْرِي وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ وَالرُهْرِي وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ وَالرُهْرِي وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُهْرِي وَقَالَ وَالْحَكَمُ وَالزُهْرِي وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَالسَ أَنْ يُغْطِي وَالرُهْرِي وَقَالَ الْحَكَمُ اللَّهُ فَي وَالْمَوْرِي وَقَالَ أَوْ الرُهُمِ وَنَحُوهِ : وَقَالَ الْعُلْمَ وَالرُهُمِ فِي وَقَالَ الْمَاشِيَةُ عَلَى النَّمُ اللَّهُ فَي وَالرَّهُمُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى الْمَاشِيَةُ عَلَى النَّلُنْ وَالرُبُعِ وَالرَّهُ عِلَى أَجَلِ مُسَمَّى الْمَاشِيَةُ عَلَى النَّاشِيةُ عَلَى النَّاشِيةَ عَلَى النَّاشِيةَ عَلَى النَّاشِيةَ عَلَى النَّاشِيةَ عَلَى النَّاشِيةَ عَلَى النَّلُنْ وَالرُبُعِ وَالرَّهُ عِلَى أَجَلِ مُسَمَّى السَّعْلَ وَالرَّهُ عِلَى أَجَلِ مُسَمَّى .

ا بب کے ذیل میں کئی ایک اثر ذکور ہوئے ہیں جن کی تفصیل ہدکہ ابو جعفر ذکور امام محمد باقر ملتلہ کی کنیت ہے جو امام جعفر المستحد اور عمر بن حید العزیز بھٹھ کے اثروں کو ابن ابی شیبہ نے اور قاسم کے اثر کو حید الرزاق نے اور عروہ کے اثر کو جھی ابن ابی شیبہ نے وصل کیا ہے۔ اور ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق نے امام محمد باقر ہے تکالا۔ اس میں ہد ہے ان سے بٹائی کو بوچھا تو انہوں نے کما میں نے ابو بکر اور عمر اور علی سب کے خاندان والوں کو بد کرتے دیکھا ہے۔ اور ابن میں ہے ان سے بٹائی کو بوچھا تو انہوں نے کما میں نے ابو بکر اور عمر اور علی سب کے خاندان والوں کو بد کرتے دیکھا ہے۔ اور ابن میں سیرین کے اثر کو ابن ابی شیبہ اور نہیتی اور طحاوی نے وصل کیا اور عمر رفاقت کے اثر کو ابن ابی شیبہ اور نہیتی اور طحاوی نے وصل کیا۔

اوام بخاری رمی کے کا مطلب اس اثر کے لانے ہے یہ ہے کہ مزارعت اور مخابرہ دونوں ایک ہیں۔ بعض نے کما جب مخم زمین کا مالک دے تو وہ مزارعت ہے اور جب کام کرنے والا مخم اپنے پاس ہے ڈالے تو وہ مخابرہ ہے۔ بسر حال مزارعت اور مخابرہ امام اجمد اور خابرہ امام اجمد اور بنائن منذر اور خطابی کے نزدیک ورست ہے اور باتی علاء نے اس کو ناجائز کما ہے۔ لیکن صحیح ذبیب امام اجمد کا ہے کہ یہ جائز ہے۔ آئ بھری کے اثر کو سعید بن منصور نے وصل کیا اور زہری کے اثر کو این ابی شیبہ اور عبدالرزاق نے وصل کیا اور ابراہیم کے قول کو ابن ابی شیبہ اور قادہ اور تحم اور زہری کے بھی اقوال کو انہوں بی نے قول کو ابن ابی شیبہ نے اور حطا اور قادہ اور تحم اور زہری کے بھی اقوال کو انہوں بی نے وصل کیا۔ (ظامہ از وحیدی)

مطلب یہ ہے کہ مزارعت کی مخلف صورتیں ہیں۔ مثلاً فی دیگھ لگان بصورت روپیہ مقرر کر لیا جائے' یہ صورت بسر حال جائز ہے۔ ایک صورت یہ کہ مالک زمین کا کوئی قطعہ اپنے لئے خاص کر لے کہ اس کی پیداوار خاص میری ہوگی یا مالک غلم طے کر لے کہ پیداوار کچھ بھی ہو' میں انتا غلہ لوں گا۔ یہ صورتیں اس لئے ناجائز ہیں کہ معالمہ کرتے وقت دونوں فریق ناواقف ہیں۔ مستقبل میں ہردو کے لئے نفع و نقصان کا اخمال ہے۔ اس لئے شریعت نے ایسے دھوکے کے معالمہ سے روک دیا۔ ایک صورت بہ ہے کہ تمائی یا چوتھائی پر معالمہ کیا جائے یہ صورت بسرحال جائز ہے۔ اور یمال ای کابیان مقصود ہے۔

طفظ صاحب فرات میں: والحق ان البخاری انما اواد بسیاق هذه الاثار الاشارة الی ان الصحابة لم ینقل عنهم خلاف فی الجواز خصوصًا اهل المدینة فیلزم من یقدم عملهم علی الاخبار المرفوعة ان یقولوا بالجواز علی قاعدتهم (فتح الباری) لیخی حضرت امام بخاری روزیج نے ان آثار کے یہاں ذکر کرنے سے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام سے جواز کے خلاف کچھ معقول نمیں ہے خاص طور پر مدینہ والوں سے۔

٣٣٧٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِبَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ((عَنِ النّبِيُ اللهِ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَعْلِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ فَمَرِ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسْقِ. فَمَانُونَ وَسَقَ شَعِيْرٍ. فَقَسَمَ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسْقِ. فَمَانُونَ عَمْرُ خَيْبَرَ فَخَيْرَ أَزْوَاجَ النّبِي عَيْدٍ. فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيْرَ أَزْوَاجَ النّبِي عَيْدٍ. فَقَسَمَ عُمْرُ خَيْبَرَ فَخَيْرَ أَزْوَاجَ النّبِي عَلَيْهِ أَنْ يُمْضِي عُمْرُ الْمَاءِ وَالأَرْضَ وَمِنْهُنُ مَنِ الْمَاءِ وَالأَرْضَ وَمِنْهُنُ مَنِ الْمَاءِ وَالأَرْضَ وَمِنْهُنُ مَنِ الْحَتَارَ الأَرْضَ وَمِنْهُنُ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ وَمِنْهُنُ مَنِ الْحَتَارَ الأَرْضَ وَمِنْهُنُ مَنِ الْحَتَارَ الأَرْضَ وَمِنْهُنُ مَنِ الْحَتَارَ الوَسَقَ، وَكَانَتُ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَاءِ وَالأَرْضَ وَمِنْهُنُ مَنِ الْحَتَارَ الوَسَقَ، وَكَانَتُ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ اللهِ اللهُ وَالْمَاءِ وَالْأَرْضَ وَمِنْهُنُ مَنِ الْمَاءِ وَالأَرْضَ وَمِنْهُنُ مَنِ الْمُتَارَ الوسَقَ، وَكَانَتُ عَالِشَةُ اخْتَارَتِ اللهِ اللهُ وَلَهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِقِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَسُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَالْمُنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

ترجمہ باب اس سے نکائے کہ آنخفرت اٹھ کے اندان سے نصف پیدادار پر معالمہ کیا۔ رسول کریم ساٹھ کے اندان مطرات کے لئے فی نفرسو دس غلہ مقرر فرمایا تھا۔ یمی طریقہ عمد صدیق میں رہا۔ گرعمد فاروق میں یمودیوں سے معالمہ ختم کر دیا گیا۔ اس لئے حضرت عمر فاروق بڑ ٹھ نے انداج مطرات کو غلہ یا زمین ہردد کا افتیار دے دیا تھا۔ ایک وس چار من ادر بارہ سیر دن کے برابر ہوتا ہے۔

بزيل حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر مايخرج منها حافظ صاحب فرات بير-

ھذا الحدیث ھو عمدة من اجاز المزارعة والمخابرة لتقریر النبی صلی الله علیه وسلم کذالک واستمراره علی عهد ابی بکر الی ان اجلاهم عمر کما سیاتی بعد ابواب استدل به علی جواز المساقات فی النجل والکرم و جمیع الشجر الذی من شانه ان یشمر بجزه معلوم یجعل للعامل من الشمرة و به قال الجمور (فتح الباری) لین بی حدیث عمره ولیل ہے اس کی جو مزارعت اور تخابره کو جائز قرار دیا ہے اس کے کہ آنخضرت مرابط کے اس کی جو مزارعت اور حضرت ابو بکر بڑتھ کے زمانہ عمل بھی کی دستور رہا۔ یمال تک کہ حضرت عمر براتھ کا ذمانہ آیا۔ آپ نے بعد عمل ان یمود کو نیبرسے جلا وطن کر دیا تھا۔ کمیتی کے علاوہ جملہ پھل دار در فتوں عمل بھی ہے معالمہ جائز قرار دیا گیا کہ عصر مقرر کر دیں۔ جمور کا یکی فتوئی ہے۔

اس میں کھیت اور باغ کے مالک کا بھی فائدہ ہے کہ وہ بغیر محنت کے پیداوار کا ایک حصہ حاصل کر لیتا ہے اور محنت کرنے والے کے لئے بھی سولت ہے کہ وہ زمینات سے اپنی محنت کے نتیجہ میں پیداوار لے لیتا ہے۔ محنت کش طبقہ کے لئے ہید وہ اعتدال کا راستہ ہے جو اسلام نے پیش کر کے ایسے مسائل کو حل کر دیا ہے۔ تو ڑپھوڑ فتنہ 'فساد' تخریب کاری کا وہ راستہ جو آج کل بعض جماعتوں کی طرف سے محنت کش لوگوں کو ابھارنے کے لئے دنیا میں جاری ہے ' یہ راستہ شرعاً بالکل غلط اور قطعاً ناجاز ہے۔

٩ - بَابُ إِذَا لَـمْ يَشْتَرِطِ السِّنِيْنَ فِي السَّنِيْنَ فِي السَّنِيْنَ فِي السَّنِيْنَ فِي العَدادِ الْمَزَارَعَةِ الْمَزَارَعَةِ مُعْرِدَة كرے؟

المام بخاری مقلیہ نے یہ صراحت نہیں کی کہ وہ جائز ہے یا ناجائز۔ کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ مزارعت میں جب میعاد نہ

المجائز ہے یا نہیں؟ این بطال نے کما کہ امام مالک رمائے اور شافعی رمائے اور ابو ثور رمائے نے اس کو حکموہ کما

ہے۔ لیکن میچ ذہب اہل حدیث کا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اور ولیل ان کی بی حدیث ہے۔ ایس صورت میں زمین کے مالک کو افتیار ہوگا
کہ جب چاہے کاشکار کو نکال دے۔ (وحیدی)

٢٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْتَى نَافِعٌ بَنُ سَعِيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((عَامَلَ النَّبِيُّ فَلَى خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَعْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَر أَوْ زَرْع)).

[راجع: ۲۲۸۵]

٠١٠ - كات

٣٣٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدْثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُحَابَرَةَ: فَإِنَّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنْ النبي اللهِ عَمْرُو، إِنِّي أَعْطِيْهِم وَأُعِينُهُمْ. وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي أَعْطِيْهِم وَأُعِينُهُمْ. وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي النبي الله عَنْهُمَا – أَنْ النبي الله عَنْهُمَا – أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا).

[طرفاه في: ٢٣٤٢، ٢٣٤٤].

(۲۳۲۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ کہ سے یجیٰ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے یجیٰ بن سعید نے بیان کیا کا کہ ہم سے یجیٰ بن سعید نے بیان کیا کا ان سے عبداللہ بیان کیا کا اللہ علیه وسلم نے خیبر کے بیل اور اناج کی آدھی پیداوار پروہال کے رہنے والوں سے معالمہ کیا

#### باب:ـ

(۱۳۳۴) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیدیہ نے بیان کیا کہ جس نے طاؤس سے عیدیہ نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے کما کہ جس نے طاؤس سے عرض کیا کاش! آپ بٹائی کا معالمہ چھوڑ دیت کیوں کہ ان لوگوں (رافع بن خد تج اور جابر بن عبداللہ وُی تَنْ وغیرہ) کا کہنا ہے کہ نی کریم ملتی ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس پر طاؤس نے کما کہ جس تو لوگوں کو ذہن دیتا ہوں اور ان کافائدہ کرتا ہوں۔ اور صحابہ جس جو بردے عالم تحق انہوں نے جمعے خبردی ہے۔ آپ کی مرادابن عباس جی تقی کہ نی کریم ملتی ہے نے سرف سے نمیں روکا۔ بلکہ آپ نے صرف سے فرمایا تھا کہ آگر کوئی شخص اپنے بھائی کو (اپنی ذہن) مفت دے دے تو فرمایا تھا کہ آگر کوئی شخص اپنے بھائی کو (اپنی ذہن) مفت دے دے تو بیاس سے بہتر ہے کہ اس کا محصول لے۔

الم طحاوی نے زید بن ثابت بوات سے اللا۔ انہوں نے کہا' الله رافع بن خدیج کو بخشے' میں ان سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں۔ ہوا یہ تفاکہ دو انساری آدی آنخضرت التی اللہ کے پاس الرتے آئے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا یہ حال ہے تو کھیتوں کو کرایہ پر مت دیا کرو۔ رافع نے یہ لفظ س لیا کہ کھیتوں کو کرایہ پر مت دیا کرو۔ حالا نکہ آنخضرت ساتھ کے کرایہ پر دینے کو منع نہیں فرمایا۔ بلکہ آپ نے یہ برا سمجھا کہ اس کے سبب سے لوگوں میں فساد اور جھڑا پیدا ہو۔ ہاں یہ منہوم بھی درست ہے کہ اگر کسی کے پاس فالتو زمین بیکار پڑی ہوئی ہے تو بھڑ ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو بطور بخش دے دے کہ وہ اس زمین سے فائدہ حاصل کر سکے۔ ویسے قانونی حیثیت میں تو بسرحال وہ اس کا مالک ہے۔ اور بٹائی یا کرایہ پر بھی دے سکتا ہے۔

لفظ مخابرہ بٹائی پر کسی کے کھیت کو جو شنے اور بونے کو کہتے ہیں۔ جب کہ بیج بھی کام کرنے والے ہی کا ہو۔ عام اصطلاح ہیں اسے بٹائی کما جاتا ہے۔ حبرہ حصد کو بھی کہتے ہیں 'اس سے محابرہ لکا ہے۔ بعض نے کما کہ یہ لفظ خیبر سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ آخضرت سٹھیا نے خیبروالوں سے بھی معالمہ کیا تھا کہ آدھی پیداوار وہ لے لیس آدھی آپ کو دیں۔ بعض نے کما کہ یہ لفظ خبار سے نکلا ہے جس کے معنی نرم زهین کے ہیں۔ کما گیا ہے کہ فدفعنا فی خبار من الارض لینی ہم نرم زهین میں پھینک دیے گئے۔ نووی نے کما کہ مخابرہ اور مزارعہ میں پھینک دیے گئے۔ نووی نے کما کہ مخابرہ اور مزارعہ میں ختم مالک زمین کا ہوتا ہے۔

١١- بَابُ الْمُزَارَعَةِ مِعَ الْيَهُودِ بِالْبِيهِ وَكَسَاتُهُ بِمَالَى كَامِعَالَمُ كَرَتَا

اس باب کے لانے سے حضرت امام بخاری روائیے کی غرض یہ ہے کہ مزارعت جیسی مسلمانوں میں آپس میں درست ہے ولی ہی مسلمان اور کافر میں بھی درست ہے اور چو نکہ حدیث میں صرف یبود کا ذکر تھا۔ للذا ترجمہ باب میں ان ہی کو بیان کیا۔ اور جب یبود کے ساتھ مزارعت کرنا جائز ہوا تو ہر ایک فیر مسلم کے ساتھ جائز ہو گا۔ اس قتم کے دنیاوی 'تدنی' معاشری ' اقتصادی معالمات میں اسلام نے ذہبی نگ نظری سے کام نہیں لیا ہے۔ بلکہ ایسے جملہ امور میں صرف مفاد انسانی کو سامنے رکھ کر مسلم اور فیر مسلم ہر دو کا باہمی معالمہ جائز رکھا ہے۔ بال عدل ہر جگہ ہر مخص کے لئے ضروری ہے۔ ﴿ اِغْدِلُوْا هُوْ اَفْرُبُ لِلتَقُوٰی ﴾ (المائدہ: ٨) کا یمی مفہوم ہے گہ عدل کو یمی تقویٰ سے ذیادہ قریب ہے۔ عدل کا مطالبہ مسلم اور فیر مسلم سب سے کیساں ہے۔ آج کے زمانہ میں اہل اسلام زمین کے ہر جھے پر بھیلے ہوئے ہیں۔ اور بسا او قات فیر مسلم لوگوں سے ان کے دنیاوی معالمات لین دین وغیرہ کا تعلق رہتا ہے۔ رسول اللہ سے بیاجی سامنے آج سے چودہ سو سال قبل ایسے حالات کا اندازہ تھا۔ اس کے دنیاوی امور میں ذہبی تحصیب سے کام نہیں لیا گیا۔

٣٣٩٠ - حَدُّنَنَا بْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا وَيَوْرَعُوهَا خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَوْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)). [راجع: ٢٢٨٥]

١٢ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ
 في الْمَزَارَعَةِ
 الْمَزَارَعَةِ

٢٣٣٢ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ

> باب بٹائی میں کون سی شرطیس لگانا محروہ ہے۔

(٢٣٣٢) جم \_ عصدقد بن فضل نے بیان کیا کما کہ جم کوسفیان بن

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ يَخْيَى سَمِعَ حَنْظَلَةً الزُّرَقِيُّ عَنْ رَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الزُّرَقِيُّ عَنْ رَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ حَقْلاً، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبُّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ لَيْ فَي وَلَمْ لَيْ يَكُولُ.

[راجع: ٢٢٨٦]

عیینہ نے خردی' انہیں کی بن سعید انساری نے' انہوں نے صطلہ زرق سے سنا کہ رافع بن خدت کی بڑھ نے کہ اہمارے پاس مدینہ کے دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں ذھن زیادہ تھی۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ تھا کہ جب زھن بصورت جنس کرایہ پر دیتے تو یہ شرط لگا دیتے کہ اس حصہ کی پیداوار تو میری رہے گی۔ اور اس حصہ کی تہماری رہے گی۔ کور اس حصہ کی تہماری رہے گی۔ کی نہ ہوتی اور دوسرے کی نہ ہوتی۔ اس لئے نبی کریم مالی نے لوگوں کو اس طرح معاملہ کی نہ ہوتی۔ اس لئے نبی کریم مالی نے لوگوں کو اس طرح معاملہ کرنے سے منع فرادیا۔

میں سے ترجمہ باب نکاتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک فاسد شرط ہے کہ یمال کی پیدادار میں اول گا وہال کی تو لے۔ یہ مرا مر نزاع کی صورت ہے۔ اس لئے ایس شرطیں لگانا کروہ قرار دیا گیا۔

17 - بَابُ إِذَا زَرَعَ بِمَالَ قَومٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاَحٌ لَـهُمْ

باب جب کسی کے مال سے ان کی اجازت بغیر ہی کاشت کی اور اس میں ان کاہی فائدہ رہا ہو۔

حضرت امام بخاری روائیے نے اس باب میں وہی تین آدمیوں کی حدیث بیان کی جو اوپر ذکر ہو چکی ہے اور ترجمہ باب تیسرے مخض کے بیان سے نکالا کہ اس نے مزدور کی بے اجازت اس کے مال کو کام میں لگایا اور اس کے لئے فائدہ کمایا 'اور اگر ایساکرنا گناہ ہُو تا تو سے مخض اس کام کو دفع بلا کا وسیلہ کیوں بناتا۔ (وحیدی)

(۲۲۳۳۳) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا' ان سے ابوضمرہ نے بیان کیا' ان سے موئی بن عقبہ نے بیان کیا' ان سے تافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر جی شائے نے کہ نبی کریم طائے کیا نین آدمی کمیں چلے جا رہے تھے کہ بارش نے ان کو آلیا۔ تینوں نے ایک بپاڑ کی فار میں بناہ لے لی' اچا تک اوپر سے ایک جٹان غار کے سامنے آگری' اور انہیں (فار کے اندر) بالکل بند کر دیا۔ اب ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اب اپنے ایسے کاموں کو یاد کرو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اب اپنے ایسے کاموں کو یاد کرو۔ جنیں تم نے فالص اللہ تعالی کے لئے کیا ہو۔ اور اس کام کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے دعا کرو۔ مکن ہے اس طرح اللہ تعالی تمہاری اس مصیبت کو ٹال دے۔ چنانچہ ایک شخص نے دعا شروع کی۔ اب اللہ ! میرے والدین بہت بو ڈھے تھے۔ اور میرے چھوٹے چھوٹے بھوٹے اللہ ! میرے والدین بہت بو ڈھے تھے۔ اور میرے چھوٹے چھوٹے بھوٹے بیک بھی تھے۔ میں ان کے لئے (جانور) چرایا کرتا تھا۔ پھرجب واپس

ك بيان سے نكالاً كه اس نے مزدور كى بے اجازت فض اس كام كو دفع بلاكا وسلم كيوں بناتا۔ (وحيدى) حَدَّثَنَا أَبُو اهِيْمُ بْنُ الْـمُنْ لْبِرَ اهْلِيمُ بْنُ الْـمُنْ لْبِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْحَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَاوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَاوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى عَلَى هِمْ مَحْرَةٌ مِنْ الْحَبَلِ فَانْحَلَّتْ عَلَى عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا عَمَلْهُمْ الْمَعْلَدُ اللهَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: انْظُرُوا اللهَ عَمْلَهُمْ الْمَعْلَدُ اللهَ عَلْمُوا اللهَ الْمَعْلَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ، وَلِي صِبْيةٌ صِفَارٌ كُنْتُ

ہو تاتو دورھ دوہتا۔ سب سے پہلے 'اپنی اولادسے بھی پہلے 'میں والدین بی کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن در ہو گئ اور رات گئے تک گھرواپس آیا۔ اس وقت میرے مال باپ سو چکے تھے۔ میں نے معمول کے مطابق دودھ دوہا اور (اس کا پیالہ لے کر) میں ان کے سرمانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے پند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں۔ لیکن اپنے بچول کو بھی (والدین سے پہلے) بلانا مجھے پند نہیں تھا۔ بیچ صبح کک میرے قدمول ر راے تراہے رہے اس اگر تیرے زدیک بھی میرایہ عمل صرف تیری رضا کے لئے تھا تو (غارے اس جٹان کو ہٹاکر) ہارے لئے اتنا راسته بنا دے کہ آسان نظر آسکے۔ چنانچہ الله تعالی نے راستہ بنا دیا اور انہیں آسان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کما اے اللہ! میری ایک پچا زاد بهن تھی۔ مرد عورتول سے جس طرح کی انتائی محبت کرسکتے ہیں ' مجھے اس سے اتن ہی محبت تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلانا چاہا۔ لیکن وہ سو دینار دینے کی صورت میں راضی ہوئی۔ میں نے کوسشش کی اور وہ رقم جمع کی۔ پھرجب میں اس کے دونوں پاؤل کے ورمیان بینه گیا، تواس نے مجھ سے کما اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈر اور اس کی ممرکوحق کے بغیرنہ توڑ۔ میں یہ سنتے ہی دور ہو گیا۔ اگر میراید عمل تیرے علم میں بھی تیری رضابی کے لئے تھاتو (اس غار ے) پھر کو ہٹا دے۔ پس غار کامنہ کچھ اور کھلا۔ اب تیسرابولا کہ اے الله! ميس في ايك مزدور تين فرق جاول كي مزدوري ير مقرر كيا تها. جب اس نے اپناکام پورا کرلیا۔ تو مجھ سے کماکہ اب میری مزدوری مجھے دے دے۔ میں نے پیش کردی لیکن اس وقت وہ انکار کر بیٹھا۔ پھر میں برابراس کی اجرت سے کاشت کرتا رہا۔ اور اس کے متیجہ میں برصفے سے بیل اور چرواہے میرے پاس جمع ہو گئے۔ اب وہ فخص آیا اور کنے لگا کہ اللہ سے ڈر! میں نے کما کہ بمل اور اس کے چرواہے كى پاس جااور اسے لے لے۔ اس نے كما اللہ سے ڈر! اور جھے سے فداق نه کرا میں نے کما کہ میں فداق نہیں کررہاہوں (بیرسب تیرای ت) اب تم اسے لے جاؤ۔ پس اس نے ان سب پر قبضہ کرلیا۔ اللی!

أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيُّ أَسْقِيْهِمَا قَبْلَ بَنِيٌّ. وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَومَ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَخْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رَؤُوسِهِمَا وَ أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِي الصِّبيَّةَ وَالْصِّبيَّةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيُّ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمَ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجُهكَ فَأَفْرُجُ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَأُوا السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمُّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بنْتُ عَمُّ أُحْبَبْتُهَا كَأَشَدٌ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حِتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِيْنَار فَبَفِيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّق اللهَ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابتِغَاءَ وَجُهكَ فَافْرُجُ عَنَّا فُرْجَةً، فَفَرَجَ. وَقَالَ النَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرَق أَرُز، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ : أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقُرًا وَرَعِيْهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّق اللَّهُ. فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَر وَرَعَاتِهَا فَخُدْ. فَقَالَ: اتَّق اللَّهُ وَلاَ تَسْتَهْزِىءُ بِي. فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أَسْتَهْزِىءُ بك. فَخُذْ، فَأَخَذَهُ فَإِنْ كُنْ تَعْلُمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ الْنَعَاء رَجُهِلَ فَافْرَحُ مَا عَلَى.

فَفَرَجَ اللهُ)).قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ : ((فَسَمَيتُ)).

[راجع: ٢٢١٥]

اگر تیرے علم میں بھی میں نے بہ کام تیری خوشنودی ہی کے لئے کیا تھا تو تو اس غار کو کھول دے۔ اب وہ غار پورا کھل چکا تھا۔ ابو عبداللہ (امام بخاری روائی روایت میں فبغیت کے بچائے) فسعیت نقل کیا ہے۔

دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ لینی میں نے محنت کر کے سو اشرفیاں جمع کیں۔ ابن عقبہ کی روایت کو خود امام بخاری نے کتاب الادب میں وصل کیا ہے۔

اس مدیث طویل کے ویل میں حفرت حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ اورد فیه حدیث الثلاثة الذین انطبق علیهم الغار و سیاتی القول فی شرحه فی احادیث الانبیاء والمقصودمنه هنا قول احد الثلاثة فعرضت علیه ای علی الاجیر حقه فرغب عنه فلم ازل ازرعه حتی جمعت منها بقرا ورعاتها فان الظاهرانه عین له اجرته فلما ترکها بعد ان تعینت له ثم تصرف فیها المستاجر بعینها صارت من ضمانه قال ابن المنیر مطابقة الترجمة انه قدعین له حقه و مکنه منه فیرئت ذمته بذالک فلما ترکه وضع المستاجر یده علیه وضعا مستانفاثم تصرف فیه بطریق الاصلاح لابطریق التضییع فاغتفر ذالک ولم یعد تعد یا ولذالک توسل به الی الله عزوجل و جعله من افضل اعماله و اقر علی ذالک و قعت له الاجابة الخ (فتح الباری)

لینی اس جگہ حضرت امام بخاری روائیے نے ان تین اشخاص والی صدیث کو نقل فرمایا جن کو غار نے چھپالیا تھا۔ اس کی پوری شرح کتاب احادیث الانبیاء میں آئے گی۔ یہاں مقصود ان تینوں میں سے اس ایک شخص کا قول ہے۔ جس نے کما تھا کہ میں نے اپنے مزدور کو اس کا پورا حق دیتا چہا۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پس اس نے اس کی کاشت شروع کر دی' یمال تک کہ اس نے اس کی آمد سے بیل اور اس کے لئے ہالی خرید لئے۔ پس ظاہر ہے کہ اس نے اس مزدور کی اجرت مقرر کر رکھی تھی گراس نے اس کی اجرت مقرر کر رکھی تھی گراس نے اس پھوڑ دیا۔ پھراس فالک نے اپنی ذمہ داری پر اس کاروبار میں لگا دیا۔ این منیر نے کما کہ مطابقت یوں ہے کہ اس باغ والے نے اس کی اجرت مقرر کر دی اور اس کودی۔ گراس مزدور نے اسے چھوڑ دیا۔ پھراس شخص نے اصلاح اور ترتی کی نیت سے اسے بردھانا شروع کر دیا۔ ای نیت خبر کی وجہ سے اس نے اس نے اس عمل خبر کو قبول فرمایا۔ خبر کی وجہ سے اس نے اس کے اس عمل خبر کو قبول فرمایا۔

اس سے اعمال خرکو بطور وسیلہ بوقت وعا دربار النی میں پیش کرنا بھی ثابت ہوا۔ یکی وہ وسیلہ ہے جس کا قرآن مجید میں تھم دیا گیا ہے۔ ﴿ یَآیَهُا اللّٰهِ اللّٰهُ وَابْتَعُوْرَ اللّٰهِ وَابْتَعُوْرَ اللّٰهِ وَابْتَعُورَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

وأرضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِم وَمُعامَلَتِهِمْ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَر: ((تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ. فَتَصَدَّقَ بهِ)).

ا پنا ایک تھجور کا باغ لللہ وقف کر رہے تھے) اصل زمین کو وقف کر دے' اس کو کوئی چ نہ سکے۔ البتہ اس کا پھل خرچ کیا جاتا رہے۔ چنانچہ عمر پڑاٹھ نے ایساہی کیا۔

ابن بطال نے کما اس باب کا مطلب میہ ہے کہ محابہ آخضرت مٹھ کے اور بھی آپ کے او قاف میں ای طرح مزارعت کرتے رہے جیسے خیبر کے یہودی کیا کرتے تھے۔

یہ بھر ہے۔ ایک حدیث کا گلزا ہے جس کو اہام بخاری روائیے نے کتاب الوصایا میں نکالا کہ حضرت عمر بزائی نے اپنا ایک باغ جس کو محمل سے بھر میں ہے۔ تھے، صدقہ کر دیا۔ اور آنخضرت سائیلے ہے عرض کیا، میں نے بھی مال کمایا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو صدقہ کروں۔ وہ مال بہت عجمہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی اصل صدقہ کر دے نہ وہ بھے بد بہہ نہ اس میں ترکہ ہو بلکہ اس کا میوہ خیرات ہوا کرے۔ پھر حضرت عمر بزائی نے اس کو اس طرح اللہ کی راہ یعنی مجاہدیں اور ساکین اور فلاموں کے آزاد کرانے اور ممانوں اور مسافروں اور ناطے والوں کے لئے صدقہ کر دیا۔ اور یہ اجازت دی کہ جو اس کا متولی ہو وہ اس میں ہے دستور کے موافق کھائے، اپنی مسافروں اور تلطے والوں کے لئے صدقہ کر دیا۔ اور یہ اجازت دی کہ جو اس کا متولی ہو وہ اس میں ہے دستور کے موافق کھائے، اپنی دوستوں کو کھلائے۔ لیکن اس میں ہے دولت جمع نہ کرے۔ باب میں اور حدیث باب میں بخر زمین کی آباد کاری کا ذکر ہے۔ طحاوی نے کما بخر وہ زمین جو کسی کی ملک نہ ہو، نہ شراور نہ بستی کے متعلق ہو۔ آج کے حالات کے تحت اس تعریف سے کوئی زمین ایس بخر نہیں رہتی جو اس باب یا حدیث کے ذیل آسے۔ اس لئے کہ آج زمین کا ایک ایک چپہ خواہ وہ بخر در بخر ہی کیوں نہ ہو وہ حکومت کی ملکت میں داخل ہے۔ یا کسی گاؤں بستی سے متعلق ہے تو اس کی ملکت میں شائل ہے۔

بر صورت منہوم حدیث اور باب اپن جگہ بالکل آج بھی جاری ہے کہ بنجر زمینوں کے آباد کرنے والوں کا حق ہے۔ اور موجودہ حکومت یا اہل قریہ کا فرض ہے کہ وہ زمین ای آباد کاری کے لئے ہمت افزائی مقصود ہے۔ اور میں زبانہ میں انسانیت کا ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ جس قدر زمین زیادہ آباد ہوگی ٹی نوع انسان کو اس سے زیادہ نفع پہنچ گا۔ لفظ "درصا مواتا" اس بنجر زمین پر بولا جاتا ہے جس میں کھیتی نہ ہوتی ہو۔ اس کے آباد کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں پائی لایا جائے۔ پھراس میں باغ لگائے جائیں یا کھیتی کی جائے تو اس کا حق ملیت اس کے آباد کرنے والے کے لئے ثابت ہو جاتا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ حکومت یا اہل بھی آگر ایک زمین کو اس سے چھین کر کی اور کو دیں گے تو وہ عنداللہ ظالم تھرس گے۔

٧٣٣٤ حَدُّثَنَا صَدَقَةٌ قَالَ أَخْبِرَنَا عَبْدُ الرُّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَوْ أَبِيْهِ قَالَ: ((قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَوْ لاَ آخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَ قَسَمُتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النبي اللهِ عَنْهَ اللهِ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ اللهِ اللهِ عَنْهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهَا الهِ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

(۲۳۳۳) ہم سے صدقہ نے بیان کیا' کہا کہ ہم کو عبدالرحمٰن بن مهدی نے خردی' انہیں امام مالک نے' انہیں زید بن اسلم نے' ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عمر بڑھٹے نے فرمایا' اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کاخیال نہ ہو تا تو میں جتنے شربھی فیچ کر تا' انہیں فیچ کرنے والوں میں ہی تقسیم کرتا جاتا' بالکل اسی طرح جس طرح نبی کریم ساتھ کیا نے خبر کی زمین تقسیم فرمادی تھی۔

[أطرافه في: ٣١٢٥، ٤٢٣٥، ٤٢٣٦].

آ مطلب یہ ہے کہ آئندہ ایسے بہت ہے مسلمان لوگ پیدا ہوں گے جو مختاج ہوں گے۔ اگر میں تمام مفتوحہ ممالک کو غازیوں کلیسین میں تقسیم کرتا چلا جاؤں' تو آئندہ مختاج مسلمان محروم رہ جائیں گے۔ یہ حضرت عمر بڑاٹھ نے اس وقت فرمایا جب سواد کا ملک

فتح ہوا۔

آب بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا
 وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٍّ رَضِي الله عَنْهُ فِي أَرْضِ وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٍّ رَضِي الله عَنْهُ فِي أَرْضِ الْحَوَابِ بِالْكُوفةِ , وَقَالَ عُمَرُ: مَن أُحيَا أَرضًا مَيْنةً فَهِي له. ويُروَى عن عُمَر بْن عَوفٍ عنِ النبي عَنْ . وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقً مُسْلِم: وَلَيْسَ لِعرق ظَالَمٍ فِيْه حَق. مُسْلِم: وَلَيْسَ لِعرق ظَالَمٍ فِيْه حَق. ويُروَى فِيْهِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النبي عَنْ.

باب اس شخص کابیان جس نے بخر زمین کو آباد کیا۔
اور حضرت علی بڑا تھ نے کوفہ میں ویران علاقوں کو آباد کرنے کے لئے

یی عظم دیا تھا۔ اور حضرت عمر بڑا تھ نے فرمایا کہ جو کوئی بخر زمین کو آباد

کرے ' دہ اس کی ہوجاتی ہے۔ اور حضرت عمر اور ابن عوف بڑا تھ سے

بھی یمی روایت ہے۔ البتہ ابن عوف بڑا تھ نے آنخضرت ساتھ ہے سے

(اپی روایت میں) یہ زیادتی کی ہے کہ بشر طیکہ وہ (غیر آباد زمین) کی

مسلمان کی نہ ہو ' اور ظالم رگ والے کا زمین میں کوئی حق نہیں ہے۔

اور اس سلسلے میں جابر بڑا تھ کی بھی نبی کریم ساتھ ہے ایک الی بی

روایت ہے۔

(۲۳۳۵) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا ان سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن ابی جعفر نے بیان کیا ان سے محمہ بن عبدالرحمٰن نے ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس نے کوئی الی ذمین آباد کی 'جس پر کسی کا حق نہیں تھاتو اس زمین کاوہی حق دار ہے۔ عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمد خلافت میں میں فیصلہ کما تھا۔



فالتو زمینوں کو آباد کرنے کے لئے حکومت وقت کی اجازت ضروری ہے۔

اب

١٩ - بَابُ

اس باب میں کوئی ترجمہ ذکور نہیں ہے۔ گویا پہلے باب ہی کی ایک فصل ہے۔ اور مناسبت باب کی حدیث سے یہ ہے کہ آنخضرت سائی اے زوالحلیفہ کی زمین میں یہ تھم نہیں دیا کہ جو کوئی اس کو آباد کرے تو وہ اس کی ملک ہے۔ کیونکہ زوالحلیفہ لوگوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ ثابت ہوا کہ غیر آباد زمین اگر پڑاؤ وغیرہ کے کام آتی ہو تو وہ کسی کی ملک نہیں' وہاں ہر مخض اتر کسکا ہے۔ وادی عقیق کے لئے بھی یمی تھم لگایا گیا۔ حدیث ذیل کے یمال وارد کرنے کا یمی مقصد ہے۔

٢٣٣٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبُةً عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَة. فَقَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَناخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيْخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعرَّسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَينَهُ وَبَيْنَ الطُّرِيْقِ وَسَطٌّ مِنْ ذَلِكَ)). [راجع: ٤٨٣] ٣٣٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُفُيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ هُ قَالَ: ((اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ)).

الاساسا) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا' کہا کہ ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان کیا' ان سے مولی بن عقبہ نے' ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر شخافیا نے اور ان سے ان کے باپ نے کہ نبی کریم سائی لیا سے ذو الحلیفہ میں نالہ نے (کمہ کے لئے تشریف لے جاتے ہوئے) جب ذو الحلیفہ میں نالہ کے نشیب میں رات کے آخری حصہ میں پڑاؤ کیا تو آپ سے خواب میں کہا گیا کہ آپ اس وقت ایک مبارک وادی میں ہیں۔ مولیٰ بن عمر شخافیا کھتبہ (راوی حدیث) نے بیان کیا کہ سالم (بن عبداللہ بن عمر شخافیا نے بھی ہمارے ساتھ وہیں اونٹ بھیا ا۔ جمال عبداللہ بن عمر شخافیا نے بھی ہمارے ساتھ وہیں اونٹ بھیا ا۔ جمال عبداللہ بن عمر شخافیا نے بھی ہمارے ساتھ وہیں اونٹ بھیا کہ سے بالہ کے نشیب میں ہے۔ بھیا اور راستے کے درمیان میں مجدسے نالہ کے نشیب میں ہے۔ وادی عقیق کی مسجدسے نالہ کے نشیب میں ہے۔ وادی عقیق اور راستے کے درمیان میں۔

(۲۳۳۷) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہمیں شعیب بن اسحاق نے فہردی ان سے امام اوزاعی نے بیان کیا کہ مجھ سے پیلی نے بیان کیا کہ مجھ سے پیلی نے بیان کیا ان سے عکرمہ نے ان سے ابن عباس جی نے اور ان سے عمر وہ اللہ نے کہ نبی کریم سی اللہ نے فرمایا رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا فرشتہ آیا۔ آپ اس وقت وادی عقی میں قیام کے ہوئے سے (اور اس نے یہ پیغام پنچایا کہ) اس مبارک وادی میں نماز پڑھ اور کھا کہ کمہ دیجے اعموہ جی میں شریک ہو

[راجع: ۲۱۵۳٤]

آب ہے ۔ اسٹیسے سیسیسے اور اللہ علی جاتب کے اللہ اس کا مالک بن جاتا ہے کیونکہ نبی کریم ساتھ کے اوری عقیق میں قیام فرمایا جو کسی کی ملیت نہ تھی۔ اس لئے یہ وادی رسول کریم ساتھ کے قیام کرنے کی جگہ بن گئ 'بالکل اسی طرح غیر آباد اور نا ملیت زمین کا آباد کرنے والا اس کا مالک بن جاتا ہے۔ آج کل چونکہ زمین کا چپ چپ ہر ملک کی حکومت کی ملیت مانا گیا ہے اس لیے ایک زمینات کے لیے حکومت کی اجازت ضروری ہے۔

١٧ - بَابُ إِذَا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ
 أُقِرُّكُ مَا أَقرَّكَ اللهُ ولَمْ يَذْكُوْ أَجَلاً
 مَعْلُومًا - فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيْهِمَا

باب اگر زمین کامالک کاشتگار سے بوں کے میں تجھ کواس وقت تک رکھوں گاجب تک اللہ تجھ کو رکھے اور کوئی مدت مقرر نہ کرے تومعالمہ ان کی خوشی پر رہے گا (جب چاہیں فنخ کردیں)

رَسُولَ اللهِ عَنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ عِنْهَا وَكَانَتِ الْمُوفَدَامِ قَالَ حَدُّثَنَا أَخْمَرُنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُوسَى قَالَ آخْمَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: (خَبَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : ((إِنَّ عُمْرَ بُنُ عُقْبَةُ المُخْطَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَجلَي الْيَهُودَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ : ((إِنَّ عُمْرَ بُنَ اللهُ عَنْهُ أَجلَي الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ آرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ وَالنَّصَارَى مِنْ آرُضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ وَالنَّصَارَى مِنْ آرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ وَالنَّصَارَى مِنْ آرُضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ وَالنَّصَارَى مِنْ آرُضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَسُولُ اللهِ فَي وَلِرَسُولِهِ فَي وَلِمُسُلِمِيْنَ، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِيْنَ وَالرَسُولِهِ فَي وَلِمُسُلِمِيْنَ، وَكَانَتِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالْمَسْلِمِيْنَ، وَاللهُ فَي وَلِرَسُولِهِ فَي وَلِمُسُلِمِيْنَ، وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَسُولُ اللهِ فَي وَلِمُسُلِمِيْنَ، وَلَوسُولِهِ فَي وَلِمُسُلِمِيْنَ، وَاللهُ اللهِ وَلَهُمْ نِهِا أَنْ يَكُفُوا وَاللهُمْ نِصْفُ النَّمَر، فَقَالَ لَهُمْ مَعَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ النَّمَر، فَقَالَ لَهُمْ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ النَّمَر، فَقَالَ لَهُمْ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ النَّمَر، فَقَالَ لَهُمْ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ النَّمَر، فَقَالَ لَهُمْ

سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا ان سے موکی بن عقبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کیا انہیں نافع نے خبردی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر صفی اللہ عنمان نے بیان کیا انہ سے مقرت عبداللہ بن عمر صفی اللہ عنمانے بیان کیا کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے (جب خیبرپر) فتح حاصل کی تھی (دو سری سند) اور عبدالرزاق نے کہا کہ ہم کو ابن جریح نے خبردی کہا کہ جھے سے موکی بن عقبہ نے بیان کیا ان سے بافع نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ عمر بن خطاب رضی نافع نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنمانے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیودیوں اور عیمائیوں کو سرزین تجاز سے نکال دیا تھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے خیبر پر فتح پائی تو آپ نے بھی بیودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا تھا۔ جب آپ کو وہاں فتح حاصل ہوئی تو بس کی زمین اللہ اور اس کے رسول سائی اور مسلمانوں کی ہو گئی آفی۔ آپ کا ارادہ یہودیوں کو وہاں سے باہر کرنے کا تھا۔ لیکن یہودیوں نے رسول اللہ مائی اللہ علیہ و سلم نے دسول اللہ مائی اللہ علیہ و سلم نے دسول اللہ مائی اللہ علیہ و سلم نے دس کا فی اس کی بیاں ارسی کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔ ہم (خیبر کی اراضی کا) سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار دیں۔

رَسُولُ اللهِ ﷺ: نُقِرِّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجلاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ)). [راجع: ٢٢٨٥]

کونکہ وہ مروقت مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشیں کیا کرتے تھے۔

١٨ - بَابُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النُّبِيُّ ﴿ لَهُ يُواسِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالشَّمَرَةِ

باب نی کریم مان کیا کے صحابہ کرام تھیتی باڑی میں ایک دو سرے کی مدد کس طرح کرتے تھے۔

فرمایا که اچهاجب تک جم چابی تهیس اس شرط پر یمان رہے دین

گے۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں رہے۔ اور پر عررضی اللہ عنہ نے انہیں

تياء اور اربحاء كي طرف جلاوطن كرديا -

کیتی کا کام بی ایا ہے کہ اس میں باہی اشتراک و اداد کی بے حد ضرورت ہے۔ اس بارے میں افسار و مماجرین کا باہی اشتراک بت بی قابل محسین ہے۔ انسار نے ایے کمیت اور باغ مهاجرین کے حوالے کر دیے۔ اور مهاجرین نے اپنی محنت سے ان کو گل و

گزار بنا دیا . ( رخیمننی و رضوا عنه)

٧٣٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الأوْزَاعِيُ عَنْ أبي النَّجَاشِيُّ مَولَى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجِ ابْنِ رَافِعِ عَنْ عَمِهِ ظُهَيْرٍ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا. قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟)) قُلْتُ: نُوَاجِرُهَا عَلَي الرَّبِيْعِ وَعلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْو وَالشَّعِيْرِ. قَالَ: ((لاَ تَفْعَلُوا، أَزْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا. قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً)).

رَظْرِفَاهُ فَي: ٢٣٤٦، ٢٢٠١٢.٠

(۲۳۳۹) ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا کما کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خردی' انسیں امام اوزاعی نے خردی' انسیں رافع بن خد ت بن فر کے غلام ابو نجائی نے۔ انہوں نے رافع بن خد ت ج بن رافع بناٹھر سے سنا' اور انہوں نے اپنے چھا ظمیر بن رافع بناٹھ سے مظمیر والٹھ نے بیان کیا کہ نی کریم مٹھیانے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا تھا جس میں جمارا (بظاہر ذاتی) فائدہ تھا۔ اس پر میں نے کما کہ رسول اللہ الليام نے جو كچھ بھى فرمايا وہ حق ہے۔ ظمير داللہ نے بيان كياك مجھ رسول الله ملي إلى اور دريافت فرماياكه تم لوگ اين كميتول كا معالمه س طرح كرتے ہو؟ يس نے كماكه بم اسن كھيتوں كو (بولے كے ليے) نبرك قريب كى زهن كى شرط يردے ديتے ہيں-اى طميح محجور اورجو کے چندوس پر۔ میرس کر آپ نے فرمایا کہ ایسانہ کرو۔ یا خود اس میں کیتی کیا کرویا دو سرول سے کراؤ ورنہ اسے بول خال بی چھوڑ دو۔ رافع بناف بناف بیان کیا کہ میں نے کما (آپ کاب فرمان) میں

نے سااور مان لیا۔

المستريخ البعض روائدل من لفظ "على المربع" كي جكه على الربيع آيا ب- اربعاء اى كي جمع ب- ريح عالى كو كت مين اور بعض روایوں میں علی الربع ہے۔ جیسا کے یمان ذکور ہے۔ لین چوتھائی پداوار پر- لیکن حافظ نے کما صحع علی الربع" ب- اور مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کا کرایہ یہ تھمراتے کہ نالیوں پر جو پیداوار ہو وہ تو زمین والا لے گا اور باتی پیداوار محت کرنے والے ک ہو ک اس بر آتخضرت الكال كرايا كر ايانه كرو يا قو خود ميتى كرو ياكراؤيا اسے خالى برا رہے دو يا كاشت كے ليے اين كس مسلمان بمائی کو بخش دو۔ زمین کا کوئی خاص قطعہ کھیت والا اپنے لئے مخصوص کر لے ایماکرنے سے منع فرمایا۔ کیونکہ اس میں کاشتکار کے لیے نقسان کا اخمال ہے۔ بلکہ ایک طرح سے کھیت والے کے لئے بھی۔ کیونکہ ممکن ہے اس خاص مکڑے سے دو سرے مکروں میں بیدادار بمتر ہو۔ پس نصف یا تمائی جو تھائی بائی پر اجازت دی گئی اور بی طریقہ آج تک ہر جگہ مروج ہے۔ بصورت نقد روپیہ وغیرہ محصول لے كرفاين كاشكار كودے دينا' يه طريقه بھى اسلام نے جائز ركھا۔ آگے آنے والى احاديث ميں يه جمله تفصيلات فدكور مو رہى ہيں۔

• ٢٣٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الأُوزَاعِي عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالنُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنَّصْفِ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ : ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضُهُ)). [طرفه في : ٢٦٣٣].

٢٣٤١ - وَقَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةً: حَدُّنَنَا مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبِيَ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ).

٢٣٤٢ حَدَّثُنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ : ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسِ فَقَالَ يُزْرَعُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: ((أَنْ يَمْنَحُ أَجَدُكُمُ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْمًا مَقْلُومًا)). [راجع: ٢٣٣٠]

٢٣٤٣ - حَدُّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنِ حَرْبٍ قَالَ

( ۲۳۳۴) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم کو امام اوزاعی نے خبردی اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ تمائی ، چوتھائی یا نصف پر بٹائی کا معالمہ کیا کرتے ہے۔ پھر بی كريم من الميام في في في الله حسك ياس زين مو تواس خود بوك ورند دو مرول کو پخش دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اسے بول بی خال چھوڑدے۔

(۲۳۳۱) اور ریج بن نافع ابو توبہ نے کما کہ ہم سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا' ان سے کیلی بن ابی کثرنے' ان سے ابوسلمہ نے اور ان ے ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا ، جس کے پاس زمین ہو تو وہ خود بوے ورنہ ایے کسی (مسلمان) بھائی کو بخش دے 'اور اگریہ نہیں کر سکتا تو اے یول تی خالی چھو زدے۔

(۲۳۳۲) ہم سے قبیعہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے عمروین دینار نے بیان کیا کہ میں نے اس کا ایعنی رافع بن خد ج والتر كى ذكوره حديث كا) ذكر طاؤس سے كياتو انهوں نے كما کہ (بٹائی وغیرہ یر) کاشت کرا سکتا ہے۔ ابن عباس بھ انے فرمایا تھا کہ نى كريم الليل في اس سے منع نميں كيا تھا۔ البت آپ نے يہ فرمايا تھا کہ اپنے کسی بھائی کو زمین بخشش کے طور پر دے دینااس سے بمتر ہے کہ اس پر اس سے کوئی محصول لے۔ (بیاس صورت میں کہ زمیندار کے پاس فالتو زمین بیکاریزی ہو)

(۲۳۳۳) م سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم

ے حماد بن زید نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے ابوب تختیانی

نے بیان کیا' ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی الله عنمااپ

کھیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم' ابو بکر' عمر' عثان رضی اللہ عنهم

کے عمد میں اور معاویہ رضی الله عند کے ابتدائی عمد خلافت میں

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ الْهِنَ عُمْرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِي اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةٍ مُعَاوِيَةً)). [طرفه في: ٣٣٤٥].

٢٣٤٤ - ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيْجِ:
((أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ،
فَلَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِع، فَلَهَبْتُ مَعَهُ،
فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ اللَّهَاعَنْ كِرَاءِ
فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ اللَّهَاعَنْ كِرَاءِ
الْمَزَارِع، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا
كُنَّا نُكُرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
كُنَّا نُكُرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
النَّبْنَ). [راجع: ٢٢٨٦]

قانون الگ ہے اور ایار الگ۔ حضرت رافع بن خدیج بڑاتھ نے قانون نہیں بلکہ احمان اور ایار کے طریقہ کو بتاایا ہے اس کے برخلاف حضرت عبداللہ بن عمر بی بھا جواز اور عدم جواز کی صورت بیان فرما رہے ہیں۔ جس کا مقصد یہ کہ مدید میں جو یہ طریقہ رائح تما کہ نسر کے قریب کی پیداوار زمین کا مالک لے لیتا اس سے آنخضرت سٹھیل نے منع فرمایا۔ مطلق بٹائی سے منع نہیں فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی محض اپنی زمین بطور ہدروی کاشت کے لئے اپنے کسی بھائی کو دے دے۔ آنخضرت سٹھیل نے اس طرز عمل کی بیرے شاندار لفظوں میں رغبت والی ہے۔

كرايه يردية تھے۔

٣٤٥- حَدُّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ غَقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ مَدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ غَقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَلَا أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى. عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَلَا أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمُّ حَشِي عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النِّي فَلَمُهُ، ثُمُّ خَشِي عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النِّي فَلَمُهُ، قَدْ أَخْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْنًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضَ)). [راجع: ٣٣٤٣]

(۲۳۳۵) ہم سے یکی بن بگیرنے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے بیان کیا ان سے این شماب نے انہیں سالم نے خردی کہ عبداللہ بن عمررضی اللہ عنما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانہ میں جھے معلوم تفاکہ زمین کو بٹائی پر دیا جا تا تھا۔ پھرا نہیں ڈر ہوا کہ ممکن ہے نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت فرمائی ہو جس کا علم انہیں نہ ہوا ہو۔ چنانچہ انہوں نے (احتیاطاً) زمین کو بٹائی پر دینا علم انہیں نہ ہوا ہو۔ چنانچہ انہوں نے (احتیاطاً) زمین کو بٹائی پر دینا

چھے تفسیل سے گزر چکا ہے کہ بیشتر مهاجرین انسار کی زمینوں پر بٹائی پر کاشت کیا کرتے تھے۔ پس بٹائی پر دینا بلاشبہ جائز ہے۔ یول احتیاط کامحاملہ الگ ہے۔

## باب نفتری لگان پر سونے چاندی کے بدل زمین دینا

اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ بہتر کام جوتم کرناچاہو یہ ہے کہ اپنی خالی زمین کو ایک سال سے دوسرے سال تک کرایہ پر . •

این سعد نے بیان کیا' ان سے رہید بن الی عبدالر حمٰن نے بیان کیا' کما کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا' ان سے رہید بن الی عبدالر حمٰن نے بیان کیا' ان سے صفلہ بن قیس نے بیان کیا' ان سے رافع بن خدی بڑا تھا۔

بیان کیا کہ میرے دونوں چچا (ظمیراور میر بڑا تھا) نے بیان کیا کہ دہ لوگ نی کریم الی تیا کے ذمانے میں ذمین کو بٹائی پر نہر (کے قریب کی بیداوار) کی شرط پر دیا کرتے۔ یا کوئی بھی ایسا خطہ ہو تا ہے مالک ذمین (اپنے لیے) چھائے لیتا۔ اس لئے نی کریم الی خیا نے اس سے منع فرما دیا۔ صفلہ نے کما کہ اس پر میں نے رافع بن خدی بڑا تھا سے ہو چھا' اگر دیا رودر ہم کے بدلے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں در ہم و دیتار کے بدلے میہ معالمہ کیا جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دیتار ودر ہم کے بدلے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں نے دار لیث نے کہا نی کریم سائی کیا ہے جس طرح کی بٹائی سے منع فرمایا تھا' دہ ایس صورت ہے کہ طال و حرام کی تمیزر کھنے والا کوئی بھی فرمایا تھا' دہ ایس مورت ہے کہ طال و حرام کی تمیزر کھنے والا کوئی بھی فرمایا تھا' دہ ایس مورت ہے کہ طال و حرام کی تمیزر کھنے والا کوئی بھی فرمایا تھا' دہ ایس مورت ہے کہ طال و حرام کی تمیزر کھنے والا کوئی بھی فرمایا تھا' دہ ایس میں کھلادھو کہ ہے۔

# ١٩ - بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ أَمثَلَ مَا أَنتَمْ صَانِعُونَ أَن تَستأجروا الأَرضَ البيضاءَ مِنَ السَّنةِ إلى السَّنَةِ.

خَالِدِ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَلْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ قَالَ: ((حَدَّثَنِي عَمَّايَ النَّبِيُ هُمْ كَانُو يُكُرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُ هُمَّا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي هُمَّا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيءِ النَّبِي هُمَّ يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيءِ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضَ، فَنَهَى النَّبِي هُمَّ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضَ، فَنَهَى النَّبِي هُمَّ عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِي بَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِي بِالدِّيْنَارِ وَالدَّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٍ: فَكَيْفَ هِي بِالدِّيْنَارِ وَالدَّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٍ: لَيْسَ بِهَا بِالدِّيْنَارِ وَالدَّرْهَمِ؟). وقَالَ اللَّيْثَ: بِأَسِّ بِهَا فَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيْهِ وَكَانَ الدِّي نُهِي مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيْهِ وَكَانَ الْذِي نُهِي مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيْهِ وَكَانَ الْدِي نُهِي مِنْ الْمُخَاطَرَةِ وَالْعَرَامِ لَمُ لُولُولِ أَلْمَ فَيْهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ.

[راجع: ٢٣٣٩] [طرفه في : ٤٠١٣].

اس سے جمہور کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ جس مزارعت میں دھوکہ نہ ہو مثلاً روبید وغیرہ کے بدل ہو یا پیداوار کے نصف یا رائع پر ہو تو وہ جائز ہے۔ منع دہی مزارعت ہے جس میں دھوکہ ہو مثلاً کی خاص مقام کی پیداوار پر۔

#### باب

فلح نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے فلح نے بیان کیا ' (دو سری سند) اور ہم سے بیان کیا ' ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا ' انہوں نے کما کہ ہم سے ابوعامر نے بیان کیا ' ان سے ہلال بن علی نے ' ان سے عطاء کیا ' ان سے عطاء

#### ۲۰ باب

 بن بيار في اور ان سے ابو مريره والله في كد ني كريم الله الك دن

بیان فرما رہے تھے --- ایک دیماتی بھی مجلس میں عاضر تھا --- کہ

الل جنت میں سے ایک مخص اپنے رب سے کھنٹی کرنے کی اجازت

چاہے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرمائے گاکیا اپنی موجودہ حالت پر تو راضی

سیں ہے؟ وہ کے گا کول سیں! لیکن میراجی کیتی کرنے کو جاہتا

ہے۔ آخضرت سائی نے فرمایا کہ پھراس نے ج ڈالا۔ بلک جھیکنے میں

وہ اگ بھی آیا۔ یک بھی گیا اور کاث بھی لیا گیا۔ اور اس کے دانے

بہاڑوں کی طرح ہوئے۔ اب اللہ تعالی فرماتا ہے' اے ابن آدم!

اسے رکھ لے ' مجھے کوئی چیز آسودہ نمیں کر سکتی۔ یہ س کردیماتی نے

کها که قتم خدا کی وه تو کوئی قریشی یا انصاری ہی ہو گا؛ کیونکہ بی لوگ

کھیتی کرنے والے ہیں۔ ہم تو کھیتی ہی نہیں کرتے۔ اس بات پر رسول

عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَومًا يُحَدُّثُ -الطُّرْفَ نَبَاتُهُ وَاستِواؤُهُ واستِحْصَادُهُ، الأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ لاَ تَجدُهُ إلاَّ قُرَشِيًا أَو

وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ – أَنْ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبُّهُ فِي الزُّرْع، فَقَالَ لَهُ : أَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ. قَالَ فَبَذَرَ، فَبَادَرَ فَكَانَ أَمْثَالَ المجبَالِ. فَيَقُولُ اللهُ : دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٌ. فَقَالَ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ. وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ

حقیقت میں آدمی ایبا بی حریص ہے۔ کتنی بھی دولت اور راحت ہو' وہ اس پر قناعت نہیں کرتا۔ زیادہ طلبی اس کے خمیر میں ہے۔ ای طرح تلون مزاجی طال تکہ جنت میں سب کچھ موجود ہو گا چر بھی کچھ لوگ کھیتی کی خواہش کریں گے اللہ پاک اپنے فضل سے ان کی یہ خواہش بھی پوری کردے گاجیسا کہ روایت ذکورہ میں ہے۔ جو اپنے معانی اور مطالب کے لحاظ سے مقائق پر جی ہے۔

كريم النايل كوبنسي آگئي۔

ماب درخت ہونے کابیان

(٢٣٣٩) مم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا كماك مم سے يعقوب بن عبدالرحل نے بیان کیا' ان سے ابو حازم سلمہ بن ویارنے' ال سے سمل بن سعد رہا اللہ نے کہ جمعہ کے دن جمیں بہت خوشی (اس بات کی) ہوتی تھی کہ ہماری ایک بوڑھی عورت تھیں جو اس چقندر کو اکھاڑ لاتیں جے ہم اپنے باغ کی مینڈوں پر بو دیا کرتے تھے۔ وہ ان کو اپنی ہانڈی میں پکاتیں اور اس میں تھوڑے سے جو بھی ڈال دیتیں۔ ابو مازم نے کمامیں نہیں جانتا ہوں کہ سل نے یوں کمانہ اس میں چربی موتى نه چكنائي. بجرجب مم جعه كي نماز پره ليت توان كي خدمت مين حاضر ہوتے۔ وہ اپنا پکوان جارے سامنے کردیتیں۔ اور اس لیے ہمیں جمعہ کے دن کی خوشی ہوتی تھی۔ ہم دوپہر کا کھانا اور قبلولہ جمعہ کے بعد

٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَرْس ٢٣٤٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنْ كُنَّا نَفْرَحُ بِيَومِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزً تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقِ لَنَا كُنَّا نَفْرِسُهُ فِي أَرْبِعَانِنَا فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرِ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيْهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ - لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِيْهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَك - فإذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتُهُ إِلَيْنَا، فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيُومِ الْجُمْعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا كياكرتے تھے۔

نَتَفَدِّي وَلاَ نَقِيلُ إلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ)).

[راجع: ٩٣٨]

صحابہ کرام کا اپنے باغوں کی مینڈوں پر چقندر لگانا فہ کور ہے۔ ای سے باب کا مضمون ثابت ہوا نیز اس بو ڑھی امال کا جذبہ خدمت قاتل صد رشک ثابت ہوا۔ جو اصحاب رسول کریم میں تھا ہے۔ ان سے اتنا اہتمام کرتی۔ اور ہر جعد کو اصحاب رسول میں ہے اس کا استعام کرتی۔ اور ہر جعد کو اصحاب رسول میں ہے ہو اپنے کو اپنے ہاں موعو فرماتی تھی۔ چقندر اور جو 'ہر دو کا مخلوط ولیہ جو تیار ہوتا اس کی لذت اور لطافت کا کیا کمنا۔ بسرحال حدیث سے بہت سے مسائل کا استعال ہوتا ہے۔ یہ بھی کہ جعد کے دن مسنون ہے کہ دوپر کا کھانا اور قیلولہ جعد کی نماز کے بعد کیا جائے۔ جو اتین کا بوقت ضرورت اپنے کھیتوں پر جانا بھی ثابت ہوا۔ گریردہ شرعی ضروری ہے۔

(۲۳۵۰) جم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کماکہ جم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے ' ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہررہ ، واللہ نے اب آپ نے فرمایا کہ لوگ کتے ہیں ابو ہریرہ و الله على الله (میں غلط بیانی کیسے کر سکتا ہوں) یہ لوگ بیہ بھی کہتے ہیں کہ مهاجرین اور انصار آخراس کی طرح کیوں احادیث بیان نہیں کرتے بات سے ہے که میرے بھائی مهاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے اور میرے بھائی انصار کو ان کی جائیداد (کھیت اور باغات وغیرہ) مشغول رکھاکرتی تھی۔ صرف میں ایک مسکین آدمی تھا۔ پیٹ بھر لینے جب اليرسب حفرات غير حاضر رہتے تو ميں حاضر موتا۔ اس لئے جن احادیث کوبه یاد نهیس کرسکتے تھے میں انہیں یاد ر کھتا تھا۔ اور ایک دن نی کریم مٹھ کا نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو مخض بھی اپنے کرانے کو میری اس تقریر کے ختم ہونے تک پھیلائے رکھ پھر (تقریر ختم ہونے یر) اے اپنے سینے سے لگالے تو وہ میری احادیث کو کھی نہیں بھولے گا۔ میں نے اپنی کملی کو پھیلا دیا۔جس کے سوا میرے بدن پر اور کوئی کیڑا نمیں تھا۔ جب آ تخضرت سال کیا نے اپنی تقریر ختم فرمائی تو میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگالی۔ اس ذات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نی بناکر مبعوث کیا! پھر آج تک میں آپ کے اس ارشاد کی وجہ سے (آپ کی کین صدیث یں بمولاء اللہ گواہ مے کہ اگر

. ٢٣٥– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَفْدٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكِثِرُ الْحَدِيْثَ، واللهُ الْـمَوعِدُ. وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ لاَ يُحَدُّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيْثِهِ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يُشْغَلُهمُ الصُّفقُ بالأسواق، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغُلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ أَمْرًا مِسْكِيْناً أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى مِلْء بَطْنِي، فَأَحْضُرُ حِيْنَ يَغِيبُونَ، وَأَعِي حِيْنَ يَنْسَونَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَومًا ﴿ : لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ - حَتَّى أَقضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ - ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَينًا أَبدًا، فبَسَطتُ نَمِرةً لَيْسَ عَلَى ثُوبٌ غَيْرُهَا حَتَّى قَضَى النَّبِي اللَّهِ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَوَ الَّذِي بَعَنَّهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إلَى يَومِي هَذَا. وَا للهِ لَو ﴿ آيَتَانَ فِي كَتَابِ إِ لَهُمْ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا

أَبِدًا ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبِيِّنَاتِ وَالْـهُدَى – إِلَى قَوْلِهِ :– الرَّحِيْم﴾. [راجع: ١١٨]

قرآن کی دو آییس نہ ہو تیں تو جس تم سے کوئی مدیث بھی بیان نہ کرتا۔ (آیت) ﴿ ان الله بن بكتيمون ما انزلنا من البينت ﴾ سے الله تعالی ك ارشاد الرحيم تك۔ (جس جس اس دين كے چھپانے والے بر'جے الله تعالی نے ہى كريم مائيد م ك ذرايعہ دنيا جس جھجاہے " سخت لعنت كی گئے ہے)

یہ حدیث کی جگہ نقل ہوئی ہے' اور مجتمد مطلق حضرات امام بخاری مطلح نے اس سے بہت سے مسائل کا انتخراج فرمایا ہے' یمال اس حدیث کے لانے کامقصدیہ دکھلانا ہے کہ افسار مدینہ عام طور پر کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کھیتوں اور باغوں کو ذریعہ معاش بنانا کوئی امر معیوب نہیں ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے کہ جنٹی مخلوق ان سے فائدہ اٹھائے گی اس کے لئے اجر و ثواب میں زیادتی کاموجب ہوگا۔ والحمد للہ علی ذالک۔



ماقات ورحقیقت مزارعت کی ایک قتم ہے۔ فرق ہے کہ مزارعت زین یں ہوتی ہے اور مساقات درختوں یں اینی ایک محض کے درخت ہوں پیدادار ہم تم بانٹ لیس کے ای محض کے درخت ہوں وہ دو مرے سے ایول کے تم ان کو پانی دیا کرو' ان کی خدمت کرتے رہو' پیدادار ہم تم بانٹ لیس کے ای بارے کے مسائل بیان ہوں گے ' مساقات سقی سے مشتق ہے جس کے مسنے سیراب کرتا ہے۔ اصطلاح میں می کہ باغ یا کھیت کا مالک اینا باغ یا کھیت اس شرط پر کی کو دے دے کہ اس کی آبیائی اور محنت اس کے ذمہ ہوگی اور پیدادار میں دونوں شریک رہیں گے۔

باب کھیتوں اور باغوں کے لیے پائی میں سے اپنا حصہ لینا اور اللہ تعالی نے سور ہ مومنون میں فرمایا "اور ہم نے پانی سے ہرچیز کو زندہ کیا۔ اب بھی تم ایمان نہیں لاتے۔" اور اللہ تعالی کا یہ فرمان کھی "دیکھاتم نے اس پانی کو جس کو تم پیتے ہو کمیا تم نے بادلوں سے اسے اتار، ہے کیا اس کے اتار نے والے ہم ہیں۔ ہم اگر چاہے تو اس کو بَابُ فِي الشُّرْبِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: 
﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ النَّمَاهِ كُلُّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلاَ 
يُؤْمِنُونَ ﴾ وقولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ 
الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ 
الْمَرْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ 
الْمُرْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ

(496) B (496)

أَجَاجًا فَلُو لاَ تَشْكُرُونَهِ. الأَجَاجُ : الْمُزْنُ السَّحَابُ.

١- بَابُ فِي الشُّرْبِ

وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتهُ وَوَصِيَّتهُ جَائِزَةٌ ، مَفْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَفْسُوم.

وَقَالَ عُنْمَانُ : قَالَ النّبِيُ اللّهُ ((مَنْ يَشَا لَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

کھاری بنا دیتے۔ پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرتے " اجاج (قرآن مجید کی آیت میں) کھاری پانی کے معنی میں ہے۔ اور مزن بادل کو کہتے ہیں۔ باب پانی کی تقسیم '

اور جو کمتا ہے پانی کاحصہ خیرات کرنااور بہہ کرنااور اس کی وصیت کرنا جائز ہے وہ پانی بٹا ہوا ہوا بن بٹا ہوا۔ اور حضرت عثمان وٹائختر نے بیان کیا کہ رسول الله سٹھ کے نے فرمایا 'کوئی ہے جو بیئر رومہ (مدینہ کا ایک مشہور کنوال) کو خرید لے اور اپنا ڈول اس میں اس طرح ڈالے جس طرح اور مسلمان ڈالیس۔ (یعنی اے وقف کردے) آخر حضرت عثمان طرح اور مسلمان ڈالیس۔ (یعنی اے وقف کردے) آخر حضرت عثمان

ا پیئر رومہ مدینہ کا مشہور کنوال ایک یمودی کی ملکیت میں تھا۔ مسلمان اس سے خرید کر پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ اس پر سیست کی سرحان کی سیست کی ترغیب دلائی جس پر حضرت سیدنا حثان غنی میں میں میں میں میں میں اسلام کی سرخیار کی مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا۔ کنوال 'نمز' تالاب وغیرہ پانی کے ذخائر کسی بھی فرد کی ملکیت میں آ سکتے ہیں۔ اس لئے اسلام میں ان سب کی خرید و فروخت و بہ اور وصیت وغیرہ جائز رکھی ہے۔

حفرت عثان غنی بڑا کے کا یہ کوال بھر اللہ آج بھی موجود ہے۔ حکومت سعودیہ نے اس پر ایک بھترین فارم قائم کیا ہوا ہے اور مشیول سے یمال آبیا ٹی کی جاتی ہے۔ المحد للہ کہ هم کے ج و زیارت کے موقع پر یمال بھی جانے کا موقع طا۔ جو جامعہ اسلامیہ کی طرف ہے اور حرم مدینہ مے ہروقت موٹریں اوھر آتی جاتی رہتی ہیں۔ یمال کا ماحول بے حد خوشکوار ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو یہ ماحول رکھنا نصیب کرے۔ آئین۔

٣٥١ – حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدُّثَنِي أَبُو حَازِمِ حَدُّثَنِي أَبُو حَازِمِ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: ((أَتِيَ النّبِيُ فَهَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَعِيْنِهِ غُلَامٌ أَصْفَرُ القَومِ وَالأَشْيَاحُ عَنْ يَعِيْنِهِ غُلامٌ أَصْفَرُ القَومِ وَالأَشْيَاحُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ يَا غُلامُ: ((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ يَا غُلامُ: ((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ يُسَارِهِ، فَقَالَ يَا غُلامُ: ((أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطَهُ الْمُشْيَاخُ؟)) قَالَ : مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ . فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ).

[أطرافه في : ٢٣٦٦، ٢٤٥١، ٢٦٠٢،.

(۲۳۵۱) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابو علان نے بیان کیا اور ان سے ابو علان نے بیان کیا اور ان سے سل بن سعد رہ التی کیا کہ نبی کریم ساتھ ہے کہ بیا۔ آپ کی دائیں طرف ایک نو عمر الزکا بیٹھا ہوا تھا۔ اور کچھ بوے بو رہے لوگ ہائیں طرف بیٹھ ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا لاکے! کیاتو اجازت دے گا کہ میں پہلے یہ پیالہ بول کو دے دول۔ اس پر اس نے کہا یا رسول اللہ! میں تو آپ یے جھوٹے میں سے اپ حصد کو اپنے سواکی کو نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ نے دہ پیالہ بیلے اسی کو دے دیا۔

٣٠٥٢ حَدِّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعُيْبٌ عِنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ((حَدَّثَنِي أَنسُ شُعُيْبٌ عِنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ((حَدَّثَنِي أَنسُ بُنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ أَنْهَا حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللهِ فَلَى، شَاةٌ دَاجِنٌ - وَهُوَ فِي ذَارِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ - وَشِيْبَ لَبُنهَا بِمَاءِ مِن الْبِشْرِ الَّتِي فِي ذَارِ أَنسٍ، فَأَعْطَى مِنَ الْبِشْرِ الَّتِي فِي ذَارِ أَنسٍ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ فَلَى اللهِ عَن فِيْهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ إِذَا نَزَعَ القدَحَ عَنْ فِيْهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَوْرَابِي، فَقَالَ عُمَرُ - إِذَا نَزَعَ القدَحَ عَنْ فِيْهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ وَحَافَ أَن يُعْطِيهُ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ عُمَرُ - أَعْطِ أَبَابَكُو وَحَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ عُمَرُ - أَعْطِ أَبَابَكُو وَحَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ عُمَرُ - أَعْطِ أَبَابَكُو يَا رَسُولَ اللهِ عِنْذَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِيُّ وَحَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنَ يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنَ اللهِ عَلَى يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنَ اللهِ عَلَى يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنَ).

(۲۳۵۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم کو شعیب نے خبردی' ان سے زہری نے بیان کیا' اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گر میں بلی ہوئی ایک بحری کا دودھ دوہا گیا' جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں بلی ہوئی ایک بحری کا دودھ دوہا گیا' جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ کے گرمیں تھا' آخضرت ساتھیا کی خدمت میں اس کو بین کا پالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے پیا۔ جب اپنے منہ سے پیالہ آپ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے پیا۔ جب اپنے منہ سے پیالہ آپ تفاد عبر رضی اللہ عنہ ڈرے کہ آپ یہ پیالہ دیماتی کو نہ دے دیں۔ قا۔ عبر رضی اللہ عنہ ڈرے کہ آپ یہ پیالہ دیماتی کو نہ دے دیں۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ابو بکر (ہوائش) کو دے دیں۔ دیجئے۔ آپ نے پیالہ اس دیماتی کو دیا جو تب کی دائیں طرف تھا۔ اور دیماتی کو دیا جو تب کی دائیں طرف تھا۔ اور طرف قا۔ اور طرف والا زیادہ حق دار ہے۔ پھروہ جو اس کی دائی

آأطرافه في : ۲۰۷۱، ۲۱۲۰، ۲۰۲۹.

آس حدیث سے بھی پانی کا تقلیم یا بہہ کرنا ثابت ہوا۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اسلام میں حق کے مقابلہ پر کی کے لیے کی سیست کیوں نہ ہو۔ حق اس سے بھی بڑا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائھ کی بزرگی میں کس کو شک ہو سکتا ہے گر آنخضرت ساتھ کے تقویل نے آپ کو نظر انداز فرما کر دیماتی کو وہ پانی دیا اس لیے کہ قانون دیماتی ہی کے حق میں تھا۔ امام عادل کی میں شان ہونی چاہئے۔ اور ﴿ اِغْدِلُوا هُوَ اَفُوْنِ لِلتَقْوٰی ﴾ (المائدة: ۸) کا بھی مطلب ہے۔ یمال اس دیماتی سے اجازت

باب اس کے بارے میں جس نے کماکہ پانی کا مالک پانی کا

زياده حق دار ہے يمال تك وه (اپنا كھيت باغات وغيره)

سراب کرلے۔ کیونکہ نی کریم ماٹھ کانے فرمایا ہے کہ

ضرورت سے زیادہ جو پانی ہواس سے کسی کونہ رو کاجائے۔

(۲۳۵۳) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكہ مم كو امام

مالک نے خبردی انہیں ابوالزناد نے انہیں اعرج نے اور ان سے

کواس لئے نہ روکاجائے کہ اس طرح جو ضرورت سے زیادہ گھاس ہو

مجى نہيں كى مئى جيسے كه ابن عباس شاخا سے لى مئى تقى۔ اس ڈر سے كه كہيں ديماتى بد دل نه موجائے۔

٧- بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاء أَحَقُّ بالْمَاء حَتَّى يَرْوَى ،لِقُولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لا يُمْنَعُ فَصْلُ الْمَاءِ))

٣٥٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: (﴿ لاَ يُمْنَعُ فَضُلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلاَٰ)).

رطرفاه في ٢٣٥٤، ٢٩٩٦.

اس کا مطلب سے ہے کہ کسی کا کنواں ایک مقام پر ہو' اس کے ارد گرد گھاس ہو جس میں عام طور پر سب کو چرانے کا حق میر میں اللہ میں اللہ کی کے جانوروں کو پانی نہ پینے وے اس غرض سے کہ جب پانی چینے کو نہ ملے گا تو لوگ اپنے جانور بھی وہاں چرانے کو نہ لائیں گے اور گھاس محفوظ رہے گی۔ جمہور کے نزدیک سے صدیث محمول ہے اس کویں پر جو مکلی زشن میں ہویا ویران زمین میں بشرطیکہ ملکیت کی نیت سے کھودا گیا ہو اور جو کوال فلق اللہ کے آرام کے لیے ویران زمین میں کھودا جائے اس کا پانی ملک نہیں ہوتا۔ لیکن کھودنے والا جب تک وہاں سے کوچ نہ کرے اس پانی کا زیادہ جن دار ہوتا ہے۔ اور ضرورت سے بیہ مراد ہے کہ اپنے اور بال بچوں اور زراعت اور مویش کیلئے جو یانی در کار ہو۔ اسکے بعد جو فاضل ہو اسکا روکنا جائز نہیں۔ خطابی نے کما کہ یہ ممانعت تنزیمی ہے گراسکی دلیل کیا ہے بس ظاہر ہی ہے کہ نمی تحری ہے اور پانی کونہ رو کنا واجب ہے۔ اب اختلاف ہے کہ فاضل پانی کی قیمت لینا اس کو رو کنا ہے یا نہیں' ترجیح اس کو حاصل ہے کہ فاضل پانی کی قیمت نہ لی جائے۔ کیونکہ یہ بھی ایک طرح اس کا رو کنا ہی ہے۔

وہ بھی رکی رہے۔

٢٣٥٤ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَن ابْن الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لللهِ ، قَالَ: ((لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْـمَاء لِتَمْنَعُوا بهِ فَضْلَ الْكَلاُ)). [راجع: ٣٥٣]

٣- بَابُ مَنْ حَفرَ بئرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

(۲۳۵۴) ہم سے کی بن بیرنے بیان کیا کما کہ ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے ابن مسیب اور ابوسلمہ نے 'اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که فالتو پانی سے کسی کو اس غرض سے نہ روکو کہ جو گھاس ضرورت سے زیادہ ہو اسے بھی روک لو۔

باب جس نے اپنی ملک میں کوئی کنوال کھودا 'اس میں کوئی گر کر مرجائے تواس پر تاوان نہ ہو گا

امام بخاری روانی کے یہ قید لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بارے میں اہل کوفد کے ساتھ متفق ہیں کہ اگر میہ کنوال اپنی طک میں کھووا ہو تب کنویں والے پر ضان نہ ہوگا۔ اور جمہور کتے ہیں کہ کی حال میں ضان نہ ہوگا خواہ اپنی ملک میں ہو یا غیر ملک میں۔ مزیر تفصیل کتاب الدیات میں آئے گی۔

٣٥٥ – حَدُّثَنَا مُحْمُودٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي حَصِيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ هَا ((الْمَعْدِثُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازِ وَالْبَحْمُسُ)). [راجع: ٩٩٩]

٤- بَابُ الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ ،
 وَالْقَضَاءِ فِيْهَا

حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ عَبْدِ حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ فَلَا قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ الْمِرِيء هُوَ عَلَيْهِا فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهُو عَلَيْهِ مَضَبّالٌ، فَأَنْزِلَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهِينَ عَلَيْهِ مَمَنا عَضْبَالٌ، فَأَنْزِلَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهِينَ عَلَيْهِ مَمَنا عَضْبَالٌ، فَأَنْزِلَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهِينَ عَلَيْهِ مَمَنا عَمْلُونِ بَعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنا عَلَيْلاً فَي اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْزِلَتْ هَذِهِ كَدَّنَكُمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ أَلُونَ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ أَلُى اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمَّ اللهِ اللهِ يَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ إِذَا يَخْلِفُ. فَلَاتُ عَلَى اللهِ اللهِ إِذَا يَخْلِفُ. فَلَاكُورَ النّبِي اللهِ إِذَا يَخْلِفُ. فَلَاكُورَ النّبِي اللهِ اللهِ إِذَا يَخْلِفُ. فَلَاكُورَ النّبِي اللهِ إِذَا يَخْلِفُ. فَلَاكُ مَصْدِيقًا لَهُ). قُلْنَ لَ الله ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ).

[أطراف في : ٢٤١٦، ٥١٥٦، ٢٢٢٦، ٢٦٢٩، ٢٦٧٧، ٢٦٢١، ٤٥٤٩،

(۲۳۵۵) ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہ اکہ ہم کو عبیداللہ بن موسیٰ نے خبردی انہیں اسرائیل نے انہیں ابو حصین نے انہیں ابو صلح نے اور ان سے ابو ہریہ دفاقتہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مالی ہیا کے فرمایا کان (میں مرنے والے) کا تاوان نہیں "کنویں (میں گر کر مر جانے والے) کا تاوان نہیں۔ اور کسی کاجانور (اگر کسی آدی کو مار دے جانے والے) کا تاوان نہیں۔ گرھے ہوئے مال میں سے پانچواں حصہ دینا ہوگا۔ باب کنویں کے بارے میں جھگڑنا باب کنویں کے بارے میں جھگڑنا اور اس کافیصلہ کرنا

(۲۳۵۲'۵۷) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما کہ ہم سے ابو حمزہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے شقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہاتھ نے کہ نی کریم سٹھیا نے فرمایا ،جو شخص کوئی ایسی جھوٹی قتم کھائے جس کے ذریعہ وہ کسی مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ كرلے تو وہ اللہ سے اس حال ميں طے كاكم اللہ تعالى اس يربت زیادہ غضب ناک مو گا۔ اور پھراللہ تعالیٰ نے (سورہ آل عمران کی ہیہ) آیت نازل فرمائی 'که "جولوگ الله کے عمد اور اپنی قسموں کے ذریعیہ دنیا کی تھوڑی دولت فریدتے ہیں" آخر آیت تک۔ پھراشعث بڑھٹر آئے اور یوچھاکہ ابو عبدالرحمٰن (عبداللہ بن مسعود بناتیز) نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ یہ آیت تو میرے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میرا ایک کنوال میرے چیا زاد بھائی کی زمین میں تھا۔ (پھر جھگڑا ہوا تو) آنخضرت سلن الله في على عن فرمايا كه تواين كواه لا ميس في عرض كيا کہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر فریق مخالف ے قتم لے لے۔ اس پر میں نے کما' یا رسول اللہ! یہ تو قتم کھا بیٹھے گا۔ بیر سن کررسول اللہ ملتی اللہ نے بیہ فرمایا۔ اور اللہ تعالی نے بھی اس بارے میں یہ آیت نازل فرماکراس کی تصدیق کی۔

. [ ٧ ٤ ٤ ٥ . ٧ ١ ٨ ٧ ٧ . ٥ ٤ ٤ ٧ ٦ .

[أطرافه في : ۲۲۱۷، ۲۰۱۲، ۲۲۲۷،

٥- بَابُ إِثْم مَنْ مَنعَ ابْنَ السّبيل مِنَ الْمَاء

حق دارہے بہ نبیت مسافر کے۔

٢٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ عَنِ الأَعْمَش قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَومَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاء بِالطُّرِيْقِ، فَمَنَعَهُ مِن ابْن السَّبيْل. وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَامَهُ لاَ يُبَايِعُهُ إِلاًّ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ. وَرَجُلُ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَا للهِ الَّذِي لاَ إِلَّهَ غَيْرَهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلِّ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً﴾)).

[أطرافه في : ۲۳۲۹، ۲۲۲۲، ۲۲۱۲، .53377.

(200.

# باب اس شخص کا گناہ جس نے کسی مسافر کو یانی سے روک دیا

لینی جو پانی اس کی ضرورت سے زیادہ ہو جیسے حدیث میں اس کی تصریح ہے اور ضرورت کے موافق جو پانی ہو اس کا مالک زیادہ

(۲۳۵۸) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا' ان سے اعمش نے بیان کیا کہ میں نے ابو صالح سے سنا' وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ابو ہررہ را اللہ سے سنا کہ رسول اللہ ماٹھایا نے فرمایا تین طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ انہیں یاک کرے گا۔ بلکہ ان کے لئے درد ناک عذاب ہو گا۔ ایک وہ مخض جس کے پاس راہتے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعال سے روک دیا۔ دو سمرا وہ مخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لئے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے تووہ راضی رہے ورنہ خفاہو جائے۔ تیسرے وہ شخص جو اپنا (بیچنے کا) سامان عصرکے بعد لے کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس اللہ کی قتم جس کے سوا کوئی سجامعبود نہیں 'مجھے اس سامان کی قیمت اتنی اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا (اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا) پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی "جو لوگ الله کو درمیان میں دے کراور جھوٹی قشمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا سامال مول ليتے ہیں۔" آخر تک۔

المرید میں جن تین ملعون آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی جس قدر بھی ندمت کی جائے کم ہے۔ اول فالتو یانی سے روکنے والا' خاص طور پریاہے مسافر کو محروم رکھنے والا۔ وہ انسانیت کا مجرم ہے' اخلاق کا باغی ہے' ہمدردی کا دشمن ہے۔ اس کا ول پتھرے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک پاہے مسافر کو دیکھ کر دل نرم ہونا چاہئے۔ اس کی جان خطرے میں ہے۔ اس کی بقا کے لئے اسے یانی پانا چاہئے نہ کہ اسے پاسا لوٹا دیا جائے۔ دو سرا وہ انسان جو اسلامی تنظیم میں محض اپنے ذاتی مفاد کے لئے گھس مبیٹا ہے اور وہ ظاف مفاد ذراس بات بھی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں۔ یہی وہ بدترین انسان ہے جو ملی اتحاد کا دشمن قرار ویا جا سکتا ہے۔ اور ایسے غدار کی جس قدر بھی فدمت کی جائے کم ہے۔ اس زمانہ میں اسلامی مدارس و دیگر تظیموں میں بکٹرت ایسے ہی لوگ بر سرافتدار ہیں۔ جو محض ذاتی مفاد کے لئے ان سے چٹے ہوئے ہیں۔ اگر کسی وقت ان کے وقار پر ذرا بھی چوٹ پڑی تو وہ اس مدرسہ کے' اس تنظیم کے انتہائی دشمن بن کر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مبحد الگ بنانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر چہ حدیث میں حاکم اسلام سے بیعت کرنے کا ذکر ہے۔ گر ہر اسلامی تنظیم کو اس پر سمجھا جا سکتا ہے۔ تاریخ اسلامی میں کتنے ہی ایسے غدار کھتے ہیں جنوں نے اپنے ذاتی تنصان کا خیال کر کے اسلامی حکومت کو سازشوں کی آمادگاہ بناکر آخر میں اس کو تہہ و بالا کرا دیا۔ تیسرا وہ تا جر ہے جو مال نکالنے کے لئے جوٹ فریب کا ہر ہتھیار استعمال کرتا ہے اور جھوٹ بول بول کر خوب بڑھا چڑھاکر اپنا مال نکالتا ہے۔

الغرض بغور دیکھا جائے تو یہ تیوں مجرم انتائی فدمت کے قابل ہیں۔ اور حدیث ہذا میں جو پچھ ان کے متعلق بتلایا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل صدق اور صواب ہے۔

## باب نهر کایانی رو کنا

(۲۳۵۹٬۲۰) م سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا ان سے ليث نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے ابن شاب نے بیان کیا' ان سے عروہ نے اور ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ ایک انساری مردنے زیر بنافتہ سے حرہ کے نالے میں جس کایانی مدینہ کے لوگ تھجور کے درختوں کو دیا کرتے تھے' اپنے جھڑے کو نی کریم ملی کے خدمت میں پیش کیا۔ انصاری بناٹھ زبیرے کنے لگا پانی کو آگے جانے دو لیکن زبیر بواٹھ کو اس سے انکار تھا۔ اور یمی جھڑا نبی كريم النيال كي خدمت مي ييش تفاء آخضرت النيالي ن زبير والته س فرمایا کہ (پہلے اپنا باغ) سینج لے پھراپنے پڑوس بھائی کے لئے جلدی جانے دے۔ اس پر انصاری بڑاٹھ کو غصہ آگیا اور انہوں نے کما ال زبیر آپ کی چھو پھی کے لڑکے ہیں تا۔ بس رسول اللہ سائیا کے چرہ مبارک کارنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا 'اے زبیر! تم سیراب کراو۔ پھر پانی کو اتن دیر تک روکے رکھو کہ وہ منڈیروں تک چڑھ جائے۔ زمیر والله على الله كى فتم! ميرا تو خيال ہے كه بيه آيت اى باب ميں نازل ہوئی ہے "ہرگز نہیں "تیرے رب کی قتم! یہ لوگ اس وقت تك مومن نهيں نهو سكتے 'جب تك اپنے جھروں میں تجھ كو حاكم نه تتلیم کرلیں۔" آخر تک۔

### ٣- بَابُ سَكر الأَنْهَار

٢٣٥٩، ٢٣٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُروَةَ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثُهُ :((أَنَّ رَجُلاًّ مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ في شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ -فَأَبَى عَلَيْهِ. فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: ((اسْقِ يَا زُبَيرُ ، ثُمُّ أَرْسُلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ)). فَغَضِبَ الأنْصَارِيُّ فَقَالَ : إِنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. فَتَلُوُّنْ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمُّ قَالَ: ((اسْق يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبس الْمَاءَ حَتَّى يَوْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ)). فَقَالَ الزُّبَيرِ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الأَيَّةَ نَزَلَتُ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾.

[أطرافه في : ۲۳۲۱، ۲۳۲۲، ۲۷۰۸،

. [ & 0 10

یہ خوج اور آیت کریمہ اطاعت رسول کریم سٹھیلا کی فرضیت پر ایک زبردست دلیل ہے۔ اور اس امر پر بھی کہ جو لوگ میات من مسلم میں اسلم میں اسلم میں اسلم میں ہوں وہ ایمان سے محروم ہیں۔ قرآن مجید کی اور بھی بہت میں اس اصول کو بیان کیا گیا ہے۔

ا کیک جگہ ارشاد ہ ﴿ مَا کَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةِ إِذَا قَصَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ آمْزا أَنْ يُكُونَ لَهُمُ الْبَحِيَرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَ مَنْ يَّعِص اللّٰهَ وَ رَسُولُهُ آمْزا أَنْ يُكُونَ لَهُمُ الْبَحِيَرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وَ مَنْ يَّعِص اللّٰهَ وَ رَسُولُهُ آمْزا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْبَحِيرَةُ مِنْ آمْروابِ اس كے رسول كى يعلم موال كافيملہ سن لے تو پھراس كے رسول كى نافرمانى كرے گاوہ كھلا ہوا محلا ہوا محمل ہوا كہ اور اختيار باقى رہ جائے۔ اور جو بھى الله اور اس كے رسول كى نافرمانى كرے گاوہ كھلا ہوا محمل ہوا كہ اور ہے۔

اب ان لوگوں کو خود فیصلہ کرنا چاہئے جو آیات قرآنی و احادیث نبوی کے خلاف اپنی رائے اور قیاس کو ترجے دیتے ہیں یا وہ اپنے اماموں 'پیروں' مرشدوں کے فاووں کو مقدم رکھتے ہیں۔ اور احادیث صححہ کو مختلف جیلوں بمانوں نے ٹال دیتے ہیں۔ ان کو خود سوچنا چاہئے کہ ایک افساری مسلمان محابی نے جب آنحضرت ساتھیا کے ایک قطعی فیصلہ کے خلاف ناراضگی کا اظمار کیا تو اللہ پاک نے کس خضبناک لجہ میں اسے ڈائنا اور اطاعت نبوی کے لئے تھم فرایا۔ جب ایک محابی افساری کے لئے یہ قانون ہے ' تو اور کی مسلمان کی کیا وقعت ہے کہ وہ کھلے لفظوں میں قرآن و حدیث کی مخالفت کرے۔ اور پھر بھی ایمان کا ٹھیکیدار بنا رہے۔ اس آیت شریفہ میں مشرین حدیث کو بھی ڈائنا گیا ہے۔ اور ان کو بتلایا گیا ہے کہ رسول کریم ساتھیا جو بھی امور دینی میں ارشاد فرمائیں آپ کا وہ ارشاد بھی وتی التی حدیث کو بھی ڈائنا گیا ہے۔ اور ان کو بتلایا گیا ہے کہ رسول کریم ساتھیا جو بھی امور دینی میں ارشاد فرمائیں آپ کا وہ ارشاد بھی وتی التی میں داخل ہے جس کا تشکیم کرنا واجب ہے۔ جو لوگ حدیث نبوی کا انکار کرتے ہیں میں داخل ہے جس کا تشکیم کرنا واجب ہے۔ جو لوگ حدیث نبوی کا انکار کرتے ہیں میں داخل ہے جس کا تشکیم کرنا واجب ہے۔ اس حقیقت کا انکاری اپنی عشل و قم سے وہ قرآن مجید کے بھی مشر ہیں ' قرآن و حدیث میں باہمی طور پر جسم اور روح کا تعلق ہے۔ اس حقیقت کا انکاری اپنی عشل و قم سے درشنی کا اظمار کرنے والا ہے۔

باب جس کا کھیت بلندی پر ہو پہلے وہ اپنے کھیتوں کو پانی بلائے۔

٧- بَابُ شَرِبِ الْأَعْلَى قَبْلَ الْأَمْثُفَلِ

(۱۳ ۱۱) ، م سے عبران سے بیان کیا اسی عبراللہ بن مبار ک خ خردی 'انہیں معرف 'انہیں ذہری نے 'ان سے عروہ نے بیان کیا ' کہ زبیر بڑا تھ سے ایک انساری بڑا تھ کا جھڑا ہوا تو نی کریم سٹی کیا نے فرمایا کہ زبیر! پہلے تم (اپناباغ) سیراب کرلو ' پھرپانی آگے کے لئے چھوڑ دینا' اس پر انساری بڑا تھ نے کہا کہ یہ آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں! میرا کم منڈیروں تک پہنچ جائے استے روک رکھو نہیر والی فرما کہ اس کی منڈیروں تک بہتے جائے استے روک رکھو نہیر والی کے کہا کہ اس کی منڈیروں تک بہتے جائے استے روک رکھو نہیر والی فرما کہ یہ ایس کی منڈیروں تک بہتے جائے استے روک رکھو نہیر والی فتم! یہ لوگ ٢٣٦١ - حَدُّنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمُ عَنِ الرُّهْرِيُ عَنْ عُرُوةَ قَالَ : ((خَاصَمَ الرُّبَيْرُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ: ((يَا زُبَيرُ اسْقِ فُمَّ أَرْسِلْ)) فَقَالَ النَّيْ اللهُ السَّلاَةُ: ((اسْقِ يَا عَمَّيْكَ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَةُ: ((اسْقِ يَا عَمَيْهِ السَّلاَةُ: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ لُمَّ أَمسِكْ)). فَقَالَ الْجَدْرَ ثُمَّ أَمسِكْ)). فَقَالَ النَّبَيرُ فَلَمْ أَمسِكْ)). فَقَالَ الزُبَيرُ فَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي فَقَالَ الزَّبِيرُ فَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي

ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾.

اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک آپ کو اپنے تمام اختلافات میں عکم نہ تتلیم کرلیں۔ "ای باب میں نازل ہوئی ہے۔

[راجع: ٢٣٥٩]

معلوم ہوا کہ فیصلہ نبوی کے سلمنے بلاچوں و چرا سرتسلیم خم کر دینا ہی ایمان کی دلیل ہے اگر اس بارے میں ذرہ برابر بھی دل میں تنگی محسوس کی تو پھرایمان کا خدا ہی حافظ ہے۔ ان مقلدین جامین کو سوچنا چاہئے جو میچ حدیث کے مقابلہ پر محض اپنے مسکلی تعصب کی بنا پر خم تھو تک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فیصلہ نبوی کو رد کر دیتے ہیں' حوض کو ٹر پر آٹھنرت لڑھیا کے سامنے یہ لوگ کیا منہ لے کر جائیں گے۔

٨- بَابُ شِربِ الأُعْلَى إِلَى الْكَعَبِين الْمَعْدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ الْمَثْرِنَى ابْنُ جُرَيج قَالَ: حَدَّتُنِى ابْنُ قَالَ: حَدَّتُنِى ابْنُ شَهِابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الرَّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّتُهُ : شَهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الرَّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّتُهُ : ((أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الرُّبَيْرَ فِي شَرَاجِ مِنَ النَّحْرُةِ يَسْقِى بِهِ النَّحْلُ، فَقَالَ شِرَاجِ مِنَ النَّحْرَةِ يَسْقِى بِهِ النَّحْلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ((اسْقِ يَا زُبَيرُ - فَأَمَرَهُ بَالْمَعْرُوفِ - ثُمَّ أَرْسِلْهُ إِلَى جَارِكَ)).

بَالْمَعْرُوفِ - ثُمَّ أَرْسِلُهُ إِلَى جَارِكَ).
فَقَالَ الْأَنْصَارِئُ: أَن كَانَ ابْنَ عَمَّتكَ.
فَقَالَ الْأَنْصَارِئُ: أَن كَانَ ابْنَ عَمَّتكَ.
فَقَالُون وَجْهُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

# باب بلند كھيت والا مخنوں تك يانى بھركے

(٢٢٣١٢) ہم سے محدین سلام نے بیان کیا اکما کہ ہم کو مخلد نے خبر دی کماکہ مجھے ابن جر یج نے خردی کماکہ مجھ سے ابن شماب نے بیان کیا' ان سے عروہ بن زبیر رہائھ نے بیان کیا کہ ایک انصاری مرد نے زبیر وہ اللہ سے حرہ کی ندی کے بارے میں جس سے مجبورووں کے باغ سيراب مواكرت من جهر اكيا- رسول الله الني المنظم في الراد تم سراب كراو يهراپ پروى بھائى كے لئے جلديانى چھو ژدينا۔ اس یر انساری والتر نے کما۔ جی ہاں! آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں تال۔ رسول الله ما الله على كارتك بدل كيا- آپ في فرمايا اے زبيرا تم سيراب كرو على تك كه ياني كهيت كي ميندول تك پيني جائے۔ اس طرح آپ نے زبیر واللہ کو ان کا پوراحق دلوا دیا۔ زبیر والله کتے تھے کہ فتم الله كى يه آيت اى بارے من نازل موئى تقى "برگز نسين تيرے رب کی قتم! اس وقت تک یہ ایمان والے نمیں ہول گے۔ جب تك اي جمله اختلافات ميل آپ كو حكم نه تسليم كرير- "ابن شاب ك كماكد انسار اور تمام لوكول نے اس كے بعد نى كريم مان كا كے اس ارشاد کی بنا پر که «میراب کرو اور پھراس وقت تک رک جاؤ' جب تك ياني منذرول تك ند بيني جائي "ايك اندازه لكاليا ايعني ياني نخنول تک بعرجائے۔

[راجع: ٢٥٩٠]

گویا گانونی طور پر به اصول قرار بایا که کمیت میل فخون سک پانی کا بحر جانا اس کاسراب مونا ہے۔

#### باب یانی بلانے کے تواب کابیان

(۲۳ ۱۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک نے خردی 'انہیں ہی نے 'انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو جریہ فریل ناکیک شخص جارہا تھا کہ اب ہریہ بڑاتھ نے کہ رسول اللہ سٹھیل نے فرمایا 'ایک شخص جارہا تھا کہ اس سخت بیاس گی۔ اس نے ایک کویں میں اثر کرپانی بیا۔ پھرما ہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہائپ رہا ہے اور بیاس کی وجہ سے کچر چائٹ رہا ہے۔ اس نے (اپنے دل میں) کما' یہ بھی اس وقت الی بی بیاس میں جنالہ ہے جسے ابھی مجھے گی ہوئی تھی۔ (چنانچہ وہ پھر کنویں میں اثر ااور) اپنی جی اس نے ہر کراسے اپنی منہ سے پکڑے ہوگا وی ہر کویں میں اثر الور) ہوگا وی ہوگا وی ہر کویں میں اثر الور) ہوگا ہوگا ہوگا ہے اللہ تعالی نے اس کے اس کام کو جو کا اور اس کی مغفرت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! گیا ہمیں چوپاؤں پر بھی اجر طے گا؟ آپ نے فرمایا' ہر جاندار میں گواب ہے۔ اس روایت کی متابعت حماد بن سلمہ اور رہیج بن مسلم نے شواب ہے۔ اس روایت کی متابعت حماد بن سلمہ اور رہیج بن مسلم نے میں نیادسے کی ہے۔

9 - بَابُ فَضْلِ سَقْيَ الْمَاءِ الْجُبْرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَيَ عَنْ أَبِي صَالِحِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَيَ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ قَلَلُهِ الْمُطَشُ، فَنَزَلَ بِنْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمُ عَلَيْهِ الْمُطَشِ، فَقَالَ: لقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ خَرَجَ فَإِذَا هُو بِكَلْبِ يَلْهَثُ يَاكُلُ النُّرِي مِنْ الْمُطَشِ، فَقَالَ: لقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ مِنْ الْمُطَشِ، فَقَالَ: لقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَإِنْ لَنَا فَعْمَرَ لَهُ إِنْ لَنَا وَسُولَ اللهِ وَإِنْ لَنَا فَعْمَ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ، فَعَمَرَ لَهُ إِنْ لَنَا وَسُولَ اللهِ وَإِنْ لَنَا فَعْمَرَ لَهُ إِنْ لَنَا وَسُولَ اللهِ وَإِنْ لَنَا لَكُلْبَ، فَشَكُو اللهِ وَإِنْ لَنَا فَعْمَرَ لَهُ إِنْ اللهِ وَإِنْ لَنَا وَسُولَ اللهِ وَإِنْ لَنَا فَعْمَ الْمُ اللهِ وَإِنْ لَنَا وَسُولَ اللهِ وَإِنْ لَنَا وَسُولَ اللهِ وَإِنْ لَنَا وَسُولَ اللهِ وَإِنْ لَنَا وَالرَّبِيعُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ. وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ. وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.

[راجع: ۱۷۳]

ثابت ہوا کہ کمی بھی جاندار کو پانی پلا کر اس کی پیاس رفع کر دینا ایبا عمل ہے کہ جو مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسا کہ اس فحض نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اس عمل کی وجہ سے بخشا گیا۔ مولانا فرماتے ہیں یہ تو بظاہر عام ہے ہر جانور کو شائل ہے۔ بعض نے کما مراد اس سے حلال چوپائے جانور ہیں۔ اور کتے اور سور وغیرہ میں ثواب نہیں کیونکہ ان کے مار ڈالنے کا تھم ہے۔ میں (مولانا وحید الزمال) کہتا ہوں حدیث کو مطلق رکھنا بہتر ہے۔ کتے اور سور کو بھی یہ کیا ضروری ہے کہ نیاسا رکھ کر مارا جائے۔ پہلے اس کو پانی پلا دیں پھر مار ڈالیس۔ ابو عبد الملک نے کما یہ حدیث بنی اسرائیل کے لوگوں سے متعلق ہے۔ ان کو کتوں کے مارنے کا تھم نہ تھا (وحیدی) حدیث میں امر جاندار داخل ہے اس لحاظ سے مولانا وحید الزمال رواتی کی تشریح خوب ہے۔

٢٣٦٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيُ فَلَى صَلَاةً الْكُسُوفِ فَقَالَ: ((دَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبُّ وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةً - حَسِبْتُ أَنَّهُ-

(۲۳۹۲) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے نافع بن عمر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے نافع بن عمر نے بیان کیا کا ان سے ابن الی ملیکہ نے اور ان سے اساء بنت الی کمر بڑا تھ نے کہ نبی کریم ملی ہے ایک دفعہ سورج گر بن کی نماز پڑھی پھر فرملیا (ابھی ابھی) دوزخ مجھ سے اتنی قریب آگئی تھی کہ میں نے چونک کر کما۔ اے رب! کیا میں بھی انہیں میں سے ہوں۔ است میں دوزخ میں میری نظرایک عورت پر پڑی۔ (اساء رہی تھا نے بیان کیا)

تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ. قَالَ: مَا شَأَن ُهَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا)).

[راجع: ٥٤٧]

مجھے یاد ہے کہ (آنخضرت ملی ایسے فرمایا تھا کہ) اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اس پر اس عذاب کی کیادجہ ہے؟ آپ کے ساتھ والے فرشتوں نے کما کہ اس عورت نے اس بلی کو اتنی دیر تک باندھے رکھا کہ وہ بھوک کے مارے مرگئی۔

اس صدیث کو یمال لائے کا مطلب بیہ بھی ہے کہ کی بھی جاندار کو باوجود قدرت اور آمانی کے اگر کوئی شخص کھانا پائی نہ دے اور وہ جاندار بھوک پیاس کی وجہ سے مرجائے تو اس شخص کے لئے بیہ جرم دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتا ہے ان هذه المراة لما حبست هذه الهرة الى ان ماتت بالجوع والعطش فاستحقت هذه العذاب فلو کانت سقیتها لم تعذب و من ههنا يعلم فضل سقى الماء و هو مطابق للترجمة (عینی)

٣٣٦٥ حَدَّتُنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنَّمَ قَالَ: ((عُذَّبَتِ المُرَأَةُ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَحَلَتْ فِيْهَا النَّارَ، قَالَ: مَاتَتْ جُوعًا، فَدَحَلَتْ فِيْهَا النَّارَ، قَالَ: فَقَالَ: - وَاللهُ أَعْلَمُ -: لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا فَقَالَ: - وَاللهُ أَعْلَمُ -: لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ أَنْتِ أَرْصَى وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْمَيْهَا وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلُمْ الأَرْضِ)).
أَرْسَلْتِيْهَا فَأَكَلَتْ مِن حَشَاشِ الأَرْضِ)).
إطرفاه في : ٣٤٨٢، ٣٣١٨.

(۲۳۷۵) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہ اللہ بھے سے امام مالک رطابھے
نے بیان کیا۔ ان سے نافع نے 'اور ان سے عبداللہ بن عمر بھی ہے نے کہ
رسول اللہ طبی ہے نے فرمایا 'ایک عورت کو عذاب 'ایک بلی کی وجہ سے
ہوا جے اس نے اتن دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے
مرگئی۔ اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی۔ نبی کریم
طبی نے اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی۔ نبی کریم
طبی نے نومایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا۔۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ ہی
نیادہ جانے والا ہے ۔۔۔۔ کہ جب تو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس
وقت تک نہ تو نے اسے بچھ کھلایا نہ بلایا اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے
کیڑے مکوڑے ہی کھاکراینا بیٹ بھرلیتی۔

اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب ہے یوں ہے کہ بلی کو پانی نہ پلانے سے عذاب ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ پانی پلانا ثواب ہے۔ ابن منیر نے کہا اس حدیث ہے یہ بھی لکلا کہ بلی کا قتل کرنا درست نہیں۔

لطیفہ: تغییم البخاری میں خشاش الارض کا ترجمہ گھانس پھونس کرتے ہوئے بلی کے لئے لکھا ہے کہ نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین سے گھانس پھونس بھاتی ہو۔ شاید فاضل مترجم کی نظر میں گھانس پھونس کھاتی ہو۔ شاید فاضل مترجم کی نظر میں گھانس پھونس کھانے والی بلیاں موجود ہوں ورنہ عموماً بلیاں گوشت خور ہوتی ہیں۔ اس لئے دو سرے متر جمین بخاری خشاش الارض کا ترجمہ زمین کے کیڑے کو ٹرے ہی کرتے ہیں۔ خشاش بفتح المخاء اشھر الذبلاثة و ھی ھوام و قبل ضعاف المطیر (مجمع البحار لغات المحدیث لفظ (خ) ص ۲۸)

باب جن کے نزدیک حوض والااور مشک کامالک ہی اپنے پانی کا زیادہ حق دار ہے۔

(۲۳۷۱) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا ان سے ابوعازم نے اور ان سے سمل بن سعد رہائی نے کہ رسول

١٠- بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ
 الحوضِ وَالقِرْبةِ أَحقُّ بَمَائهِ
 ٢٣٢٦ - حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ
 الْعَزِيْزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ

فرمایا۔ آپ کی وائیں طرف ایک لڑکا تھاجو حاضرین میں سب ہے کم عمر تفاء بدى عمروالے صحابہ آب كى بائي طرف تھے. آنخضرت مائيدام نے فرمایا 'اے اڑے! کیا تماری اجازت ہے کہ میں اس پیالے کا بچا موایانی بو رحول کو دول؟ اس فے جواب دیا کیا رسول اللہ ! مس او آپ كاجموثاات حصد كاكسى كودين والاسيس مول- آخر آب في وه بالد ای کودے دیا۔

رَضِيَ ا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَتِيَ رَسُولَ ا اللَّهِ 🕮 بِقَدَح فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلامٌ هُوَ أَحْدَثُ الْقُومِ ، وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: ((يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ الأشياخ؟)) فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِر بنَصِيبي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ . فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ)).

[راجع: ٢٣٥١]

ترجمہ باب سے مطابقت اس طرح ہے کہ حوض اور مشک کو پیالے پر قیاس کیا۔ اتن منبرے کما وجہ مناسبت یہ ہے کہ جب دابنی طرف بیضے والا بیالہ کا زیادہ حق وار ہوا صرف واہن طرف بیضے کی وجد سے توجس نے حوض بنایا مشک تیار کیا وہ بطریق اولی پہلے اس کے پانی کاحق دار ہو گا۔

٣٣٦٧ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ، لأَذُودَنَّ عَنْ حَوضِي كَمَا تَذَادُ الْفَرِيْبَةُ مِنَ الإِبِلِ عَنِ الْحَوضِ)).

(٢٣٧٤) بم سے محمد بن بثارت بيان كيا كماكہ بم سے خندر نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' ان سے محمد بن زیاد نے' انہوں نے ابو ہریرہ بوٹھ سے ساکہ رسول اللہ مٹھی نے فرملی اس ذات كى فتم! جس كے ہاتھ على ميرى جان ہے۔ على (قيامت ك دن) اين حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح بانک دول گاجيسے اجنى اونت حوض سے ہانک دیئے جاتے ہیں۔

ييس ے باب كا مطلب نكا ہے۔ كو كلہ آخضرت النايم نے اس حوض والے ير انكار نيس كيا اس امرير كه وہ جانورول كو اپ وض سے ہانک دیتا ہے۔

٣٣٦٨ - حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخبرَنا عبدُ الرُّزاقِ أَخبرَنا مَقْمرٌ عن أيُوبَ وكثير بن كَثِيْر – يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخُوِ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا قَالَ النَّبِيُّ وَإِنَّهُ ﴿ (يَرْحَمَ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزُمَ - أَوْ قَالَ: لَوْ تُغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ - لَكَانَتَ عَيْنَا مَعِيْنًا. وَأَقْبَلَ جُرهُمُ فَقَالُوا: أَتَأْذَنِيَن أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ:

(٢٣٠١٨) بم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کما کہ بم کو عبدالرذات نے خردی کماکہ ہم کو معرف خردی انسیں العب اور کثیرین کثیر ن وونول کی روایول میں ایک دو سرے کی بہ نبست کی اور زیادتی ہے'اور ان سے سعید بن جبیر نے کہ اٹن عباس بی او نے بیان کیا کہ نی کریم علی نے فرمایا اساعیل علی کی والعدہ (مھرت باجرہ طیما السلام) يراللد رحم فرمائ كه أكر انهول في دمرم كو چمو رديا بو كايا یوں فرمایا کہ اگر وہ زم زم سے چلو بھر بھر کرنہ لیتیں تو وہ ایک بہتا چشمہ ہوا ، چرجب قبیلہ جرہم کے لوگ آے اور (مطرت باجرہ طیما اللام ے) كماك آپ بسي اين يوس بن قيام كى اجازت وين الله



نَعَمْ، وَلاَ حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ. قَالُوا : نَعَمْ).

انہوں نے اسے قبول کرلیا اس شرط پر کہ پانی پر ان کا کوئی حق نہ ہو گا۔ قبیلہ والوں نے بیہ شرط مان لی تھی۔

[أطرافه في : ٣٣٦٢، ٣٣٦٣، ٣٣٦٤، ٣٣٦٥].

حدیث بذا میں حضرت باجرہ ملیہا السلام کے ان واقعات کی طرف اشارہ ہے جب کہ وہ ابتدائی دور میں مکہ شریف میں المیت سیست سیست مفا اور مروہ کا چکر کاٹ رہی تھیں کہ اچانک ان کو زمزم کا چشمہ نظر آیا۔ اور وہ دوڑ کر اس کے پاس آئیں اور اس کے پانی کے اردگرد منڈیر لگانا شروع کر دیا۔ اس کیفیت کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔

جبتد مطلق اس مدیث کو یمال به مسئلہ بیان فرمانے کے لئے لائے ہیں کہ کنویں یا تالاب کا اصل مالک اگر موجود ہے تو بسر حال اس کی ملکیت کا حق اس قول پر کہ پانی پر تممارا (قبیلہ بنو جرجم کا) کوئی حق نہ ہوگا' اس پر آنخضرت سے کیا نئار نہیں فرمایا۔ خطابی نے کما اس سے یہ نظا کہ جنگل ہیں جو کوئی پانی نکالے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اور دو سراکوئی اس میں اس کی رضا مندی کے بغیر شریک نہیں ہو سکتا۔

ہاجرہ ملیہا السلام ایک فرعون معرکی بیٹی تھی۔ جے حضرت ابراہیم طلاع اور ان کی بیوی حضرت سارہ ملیہا السلام کی کرامات دیکھ کر اس نے اس مبارک خاندان میں شرکت کا افخر حاصل کرنے کی غرض سے ان کے حوالہ کردیا تھا۔ اس کا تفصیلی بیان چیچے گزر چکا ہے۔

الاسلام) ہم سے عبداللہ بن مجمہ مندی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے الوصالح سفیان توری نے بیان کیا ان سے عمروبن دینار نے ان سے الوصالح سان نے اور ان سے الو ہریہ ہولتہ نے کہ رسول اللہ اللہ اللہ التعالیٰ بات تین طرح کے آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف نظرافعا کے دیکھے گا۔ وہ مخض جو کسی سامان کے متعلق قتم کھائے کہ اسے اس کی قیمت اس سے زیادہ دی جا رہی ہے۔ حالا نکہ وہ جھوٹا ہے۔ وہ مخض جس نے جھوٹی قتم عصر کے بعد اسلے کھائی کہ اسکے ذریعہ وہ مخض جس اپنی مشرورت سے وہ مخض جو اپنی ضرورت سے وہ مخض جو اپنی ضرورت سے نیچ بانی سے کسی کو رو کے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں اپنا فضل اس طرح تم نے ایک ایسی چیز کے فالتو اس طرح تم نے ایک ایسی چیز کے فالتو حصے کو نہیں دیا تھا جے خود تمہارے ہاتھوں نے بنایا بھی نہ تھا۔ علی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے عمرو سے کئی مرتبہ بیان کیا کہ انہوں نے ابو کہا کہ ہم سے سفیان نے عمرو سے کئی مرتبہ بیان کیا کہ انہوں نے ابو صالح سے سا اور دہ نبی کریم سائی کیا تک اس حدیث کی سند پہنچاتے

اس نے اس مبارک خادان میں شرکت کا مخراصل حدد تنا عبد الله بن مُحتمد قال حدد تنا عبد الله بن مُحتمد قال حدد تنا سفیان عن عمرو عن أبي صالح عن الله عنه الله يوم الهیامة و لا ينظر إليهم: رَجُل حلف على سلفة لقد أعطى بها أكثر مِما أعطى وهو كاذب ، ورَجُل حلف على عين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رَجُل مسلم، ورَجُل منع فضل ماب فيقول الله: اليوم أمنعك فضل ماب منعت فضل ما لم تعمل يداك). قال منعم عمرو سمع أبا صالح ينبلغ به النبي هي عمرو سمع أبا صالح ينبلغ به النبي هي.

(508) SHEW [

تی بیر مراب میں بیان کردہ مضمون نمبر ۱سے ترجمہ باب نکانا ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ پانی روکنے پر یہ سزا ملی تو معلوم ہوا کہ سیر میں اس کو روکنا جائز تھا۔ اور وہ اس کا حق رکھتا تھا۔ بعض نے کما یہ جو فرمایا جو تیرا بنایا ہوا نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ پانی اس نے اپنی محنت سے نکالا ہوتا ، جیسے کنوال کھودا ہوتا یا مشک میں بحر کرلایا ہوتا تو وہ اس کا حق دار ہوتا۔ (وحیدی) میں اس کے سواکوئی اور چراگاہ محفوظ میں باب اللہ اور اس کے رسول کے سواکوئی اور چراگاہ محفوظ

نہیں کرسکتا

( ٢٣٧٥) ہم سے يكيٰ بن بكير نے بيان كيا كما كہ ہم سے ليث نے بيان كيا ان سے عبيدالله بيان كيا ان سے عبيدالله بيان كيا ان سے ابن شماب نے ان سے عبيدالله بن عتب نے اور ان سے ابن عباس رضی الله عنمانے كه صعب بن جثامہ ليثی رضی الله عنه عنہ نے بيان كيا كه رسول الله صلی الله عليه وسلم في مثامہ ليثی رضی الله اور اس كا رسول ہی محفوظ كر سكتا ہے۔ (ابن شماب نے فرمایا جراگاہ الله اور اس كا رسول ہی محفوظ كر سكتا ہے۔ (ابن شماب نے بيان كيا كہ ہم تك بيہ بھی پہنچا ہے كہ نبی كريم الله اور ربذہ كو نقيع ميں چراگاہ بنوائی تھی۔ اور حصرت عمر بن تي سرف اور ربذہ كو جراگاہ بنا كيا ہے۔ اور حصرت عمر بن تي سرف اور ربذہ كو جراگاہ بنا كيا ہے۔

٢٣٧٠ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعبَ ابْنِ جَنَّامَةً قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: بْنَ جَنَّامَةً قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((لاَ حِمَى إلاَ اللهِ وَلِرَسُولِهِ)). وقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيُ اللهِ حَمَى النَّقِيْعَ، وَأَنَّ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي عَمَى النَّقِيْعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى النَّقِيْعَ، وَأَنَّ عُمْرَ السَرَفَ وَالرَّبُذَةَ.

[طرفه في : ٣٠١٣].

مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جنگل میں چراگاہ روکنا' گھاس اور شکار بند کرنا ہیے کسی کو نہیں پنچنا' سوائے اللہ اور اس کے رسول سی اللہ اور اس کے رسول سی اللہ اور اللہ کے۔ امام اور خلیفہ بھی رسول کا قائم مقام ہے۔ اس کے سوا اور لوگوں کو چراگاہ روکنا اور محفوظ کرنا درست نہیں۔ شافعیہ اور اہل صدیث کا یمی قول ہے۔ نقیع ایک مقام ہے مدینہ سے ہیں میل یر' اور مرف اور ریزہ بھی مقاموں کے نام ہیں۔

۱۲ – بَابُ شُرْبِ النَّاسِ وَسَقْي بِالْبَاسِ وَسَقْي بِالْبَاسِ وَسَقْي بِالْبَاسِ وَسَقَي بِالْبَائِي بِي الْفَادِ الدَّوَابِ مِنَ الأَنْهَادِ الدَّوَابِ مِنَ الأَنْهَادِ الدَّوَابِ مِنَ الأَنْهَادِ الدَّوَابِ مِنَ الأَنْهَادِ اللَّهِ اللَّهُ الْفَادِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّ الللللْمُولِي الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ ا

امام بخاری را تید کا مطلب میہ ہے کہ جو نہریں راتے پر واقع ہوں۔ ان میں آدمی اور جانور سب پانی پی سکتے ہیں۔ وہ کسی کے لئے خاص نہیں ہو سکتیں۔

٢٣٧١ - حَدُّثَنَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((الْدَخَيْلُ لرَحُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِتِرٌ، وَلِرَجُلِ سِتِرٌ، وَعلى رَجُلِ وَزُرُ فَامًا اللهِ يَلَهُ أَجْرٌ وَعلى رَجُلِ وَزُرُ فَامًا اللهِ يَلَهُ أَجْرٌ

(اکس۲۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف تقیسی نے بیان کیا کہ ہم کو امام مالک بن انس نے خردی انہیں زید بن اسلم نے انہیں ابوصالح سان نے اور انہیں ابو ہریہ ہوائی نے کہ رسول اللہ التہ التہ التہ اللہ علی اللہ التہ التہ التہ بھوٹرا ایک محض کے لئے باعث ثواب ہے و دسرے کے لئے بھاؤ ہے۔ اور تیسرے کے لئے وبال ہے۔ جس کے لئے گھوٹرا اجروثواب ہے وہ وہ محض ہے جو اللہ کی راہ کے لئے اس کو پالے وہ اسے کی

لْمَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرَج أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْـمَرجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنات، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّت شَرَفًا أَوْ شَرَقَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلُمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِىَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلُ رَبَطَهَا تَغَنَّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ في رقَابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِياءً وَنِوَاءً لأَهْل الإِسْلاَمِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ)). وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُـمُو فَقَالَ : ((مَا أُنْزِلَ عَلَيٌّ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاًّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾)).

[أطراف في: ۲۸٦٠، ۳٦٤٦، ۲۹٦٢، ٤٩٦٣، ٢٥٣٥].

باب کا مضمون حدیث کے جملہ و لو انھا مرت بنھر النے سے نکلتا ہے۔ کیونکہ اگر جانوروں کو نسرسے پانی پی لینا جائز نہ ہوتا تو اس پر ثواب کیوں ملتا۔ اور جب غیر پلانے کے قصد کے ان کے خود بخود پانی پی لینے سے ثواب ملا' تو قصداً پلانا بطریق اولی جائز بلکہ موجب ثواب ہوگا۔

مریالے میدان میں باندھے (راوی نے کما) یا کسی باغ میں۔ توجس قدر بھی وہ اس ہرا لے میدان یا باغ میں چرے گا۔ اس کی ٹکیول میں کھاجائے گا۔ اگر اتفاق سے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور گھو ڑا ایک یا دو مرتبہ آگے کے یاؤں اٹھا کر کودا۔ تو اس کے آثار قدم اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھے جائیں گے اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گذرے اور اس کا پانی ہے۔ خواہ مالک نے اسے پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو تو بھی یہ اس کی نیکیوں میں لکھاجائے گا۔ تو اس نیت سے پالاجانے والا گھوڑا انہیں وجوہ سے باعث نواب ہے دوسرا مخض وہ ہے جو لوگوں سے بے نیاز رہنے اور ان کے سامنے دست سوال بردھانے سے بچنے کے لئے گھوڑا پالے ' پھراس کی گردن اور اس کی پیٹھ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی فراموش نہ کرے تو بیر گھوڑا اپنے مالک کے لئے پردہ ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر ' دکھاوے اور مسلمانوں کی دشنی میں پالے۔ تو یہ گھوڑا اس کے لئے وبال ہے۔ رسول الله طالية على المعلى على متعلق دريافت كيا كيا او آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کے متعلق کوئی عکم وجی سے معلوم نہیں ہوا۔ سوا اس جامع آیت کے "جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا'اس کابدلہ یائے گااور جو ذرہ برابر برائی کرے گا'اس کابدلہ یائے گا۔"

(۲۲۳۷۲) ہم سے اساعیل نے بیان کیا کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کا ان سے منبعث کے فلام یزید نے اور ان سے ذید بن خالد بڑا تی نے کہ رسول اللہ ساتھ کیا کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ سے لقطہ (راستے میں کی کی گم ہوئی چیز جو پا گئی ہو) کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تھیلی موئی چیز جو پا گئی ہو) کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تھیلی

اور اس کے بندھن کی خوب جانچ کر لو۔ پھرایک سال تک اس کا اعلان کرتے رہو۔ اس عرصے میں اگر اس کا مالک آ جائے (تو اسے دے دو) ورنہ پھروہ چیز تمهاری ہے۔ سائل نے یوچھا' اور گشدہ بری؟ آپ نے فرمایا' وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی ہے یا پھر بھیریے کی ہے۔ سائل نے یوچھا' اور گمشدہ اونث؟ آپ نے فرمایا' تہس اس نے کیامطلب؟اس کے ساتھ اسے سراب رکھنے والی چز ہے اور اس کا گھرہے۔ پانی یر بھی وہ جاسکتا ہے اور درخت (کے بیتے) بھی کھاسکتاہے یہاں تک کہ اس کامالک اس کویاجائے۔

## باب لكرى اور گھاس بيچنا

اس باب کی مناسبت کتاب الشرب سے میہ ہے کہ لکڑی یانی گھاس وغیرہ ہیہ سب مشترک چیزیں ہیں۔ جن سے ہرایک آدمی نفع اٹھا سكتا ہے۔ صديث ميں جو لكڑى اور گھاس بيان كى گئى ہے اس سے مراد يمى ہے كہ جو غير مكى زمين ميں واقع ہو۔

(۲۳۷۳) جم سے معلی بن اسد نے بیان کیا کما کہ جم سے وہیب نے بیان کیا' ان سے مشام نے' ان سے ان کے والد نے اور ان سے زبیربن عوام بنات کے نبی کریم ساتھ اے فرمایا اگر کوئی شخص رسی فے کر لکڑیوں کا گھٹالائے ' پھراسے بیچے اور اس ظرح اللہ تعالیٰ اس کی آبرد محفوظ رکھ تو یہ اس سے بمترے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ کھیلائے۔ اور (بھیک) اسے دی جائے یانہ دی جائے۔ اس کی بھی کوئی امید نه ہو

(۲۳۷۳) ہم ے کی بن بیرنے بیان کیا کماکہ ہم سے لیٹ نے

بیان کیا' ان سے عقیل نے' ان سے ابن شماب نے' ان سے

عبدالرحمٰن بن عوف بناتمه ك غلام الوعبيد في اور انهول في

ابو ہرری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

برے ہی ایمان افروز انداز میں مسلمانوں کو تجارت کی ترغیب دلائی گئی ہے خواہ وہ کتنے ہی چھوٹے پیانے پر ہو۔ بسر حال سوال کرنے سے بہتر ہے خواہ اس کو پیاڑ سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے سریر لاہ کر لائی پڑیں۔ اور ان کی فروخت سے وہ گذران کر سکے۔ بیکاری ت یہ بھی بدرجما بمتر ہے۔ روایت میں صرف لکڑی کا ذکر ہے۔ حضرت امام نے گھاس کو بھی باب میں شائل فرمالیا ہے۔ گھاس جنگل ے کھود کرلانا اور بازار میں فرونت کرنا' یہ بھی عنداللہ بہت ہی محبوب ہے کہ بندہ کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ **آگے مدیث** میں گھاس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ .

> ٢٣٧٤ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ عَوفِ أَنُّهُ سَمِعَ أَبَا هُوَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ

عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاًّ فَشَأْنُكَ بِهَا)). قَالَ: فَضَالُهُ الْفَنَمِ؟ قَالَ : <sub>((</sub>هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أو لِللَّنْسِ)). قَالَ فَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَ : ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَردُ الْـمَاءَ وَتَأْكُلُ الشُّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)). [راجع: ٩١]

١٣- بَابُ بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلاَ

٢٣٧٣ - حَدُّثَنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدُّثَنَا

وُهَيبٌ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الزُّبِيرِ بْن الْعَوَّام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ

((لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحَبُلاً فَيَأْخُذَ خُزْمَةً

مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيْعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجُهَهُ

خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِي أَمْ مُنِعَى).

[راجع: ١٤٧١]

حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ مَوْلَى عَبْد الرَّحْمَن بْن

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اس سے بھی لکڑیاں بیچنا ثابت ہوا۔ ٧٣٧٥ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبِرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ أَبِيْهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ: ((أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي مَغْنَمٍ يَومَ بَدْرٍ، قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنَحْتُهَا يَومًا عِنْدَ بَابِ رَجُل مِنَ الأنْصَارِ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لَأَبِيْعَهُ، وَمَعِيَ صَائِعٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَأَسْتَعِيْنَ بِهِ عَلَى وَلِيْمَةِ فَاطِمَةً، وَحَـمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةً. فَقَالَتْ: ألا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النُّواء، فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبُّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمُّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا- قُلْتُ لابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السُّنَامِ. قَالَ: قَدْ جَبُّ أَسنِمتَهُمَا فَلَهَبَ بِهَا - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ رَضِي الله عَنْهُ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنظَرِ أَفْظَعَنِي ، فَأَتَيْتُ نَبِيُّ اللَّهِ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَـمْزَةَ فَتَغَيّْظَ عَلَيْهِ، فَرَفَّعَ حَـمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ

فرمایا اگر کوئی مخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر (بیچنے کے لئے) کئے پھرے تو وہ اس سے اچھا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ پھرخواہ اسے کچھ دے یانہ دے [راجع: ۱٤٧٠]

(۲۳۷۵) ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کماہم کوہشام نے خبر دی' انسیں ابن جرت کے خروی' کما کہ مجھے ابن شماب نے خروی' ا نہیں زین العلدین علی بن حسین بن علی جی ان سے ان کے والدحسين بن على وي الله الله على بن الى طالب والله في بيان كياكه رسول الله طالية إلى ساتھ بدركى لزائى كے موقع ير مجھے ايك جوان او نتنى غنيمت ميس ملى تقى - اور ايك دوسرى او نتنى مجه رسول الله ما الله نظیم نے عنایت فرمائی تھی۔ ایک دن ایک انساری صحابی کے دروازے پر میں ان دونوں کو اس خیال سے باندھے ہوئے تھا۔ کہ ان کی پیٹے پر اذخر (عرب کی ایک خوشبو دار گھاس جے سنار وغیرہ استعال كرتے تھے) ركھ كريجينے لے جاؤں۔ بن قيفاع كاايك سار بھى میرے ساتھ تھا۔ اس طرح (خیال یہ تھاکہ) اس کی آمدنی سے فاطمہ عبدالمطلب والشارى كے كريس شراب يى رہے تھے۔ ان ك ساته ايك كان والى بهي تقى - اس في جب يه مصرعه يردها "بان: اے حزہ! اٹھو فربہ جوان او نٹیول کی طرف" (بڑھ) حمزہ باللہ جوش میں تکوار لے کراٹھے اور دونول اونٹیول کے کوہان چیردیئے۔ ان کے پید پھاڑ ڈالے۔ اور ان کی کلیجی نکال لی (ابن جرت کے نے بیان کیا کہ) میں نے ابن شماب سے بوچھا کیا کوہان کا گوشت بھی کا الیا تھا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ ان دونوں کے کوہان کاٹ لئے اور انہیں لے كئ ابن شاب ني بيان كياكه حضرت على والفرف في فرمايا مجصيد و کھھ کر بردی ٹکلیف ہوئی۔ پھ میں نبی کریم ماٹیج کی خدمت میں عاضر موا۔ آپ کی ضدمت میں اس وقت زید بن طار ی زار تھ موجود تھے۔ میں نے آپ کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو آپ تشریف لائے۔

إِلاَّ عَبِيْدٌ لآبَانِي! فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

زید بڑاٹھ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ حضور ساٹھ کیا جب حضرت حزہ بڑاٹھ کے پاس پنچے اور آپ نے خفگی ظاہر فرمائی ' تو حضرت عزہ نے نظر اٹھا کر کما" تم سب میرے باپ دادا کے غلام ہو۔ " حضور ساٹھ کیا الٹے پاؤں لوٹ کر ان کے پاس سے چلے آئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا قصہ ہے۔

المجروع المجروع المجروع المجروع المواد المراق المحروع المح

حزه! اٹھو بیہ عمروالی موٹی اونٹنیاں جو مکان کے صحن میں بندھی ہوئی ہیں' ان کو کاٹو اور ان کا گوشت بھون کر کھاؤ اور ہم کو کھلاؤ۔

حضرت حمزہ بڑاتھ پر مستی سوار تھی، شعر سنتے ہی فوراً تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور عالم بے ہوشی میں ان ہر وقو او نطیوں پر جملہ کر دیا اور ان کے کیلیج نکال کر'کوہان کاٹ کر گوشت کا بھڑی حصہ کباب کے لئے لے آئے۔ حضرت علی بڑاتھ نے یہ جگر خراش منظر دیکھا تو اپنے محرّم پچپا کا احرّام سامنے رکھتے ہوئے وہاں ایک لفظ زبان پر نہ لائے بلکہ سید سے آنخضرت طرابی ای فدمت میں پنچے۔ اس وقت زید بن حارثہ براتھ بھی وہاں موجود تھے۔ چنانچہ آپ نے سارا واقعہ آنخضرت طرابی کو سنایا اور اپنی اس پریشانی کو تفصیل سے بیان کیا۔ جے من کر آنخضرت طرابی کی اس پریشانی کو تفصیل سے بیان کیا۔ جے من کر آنخضرت طرابی نی موجود تھے۔ وکہ ابھی تک شراب اور کباب کے نشہ میں چور تھے۔ آنخضرت طرابی نے حضرت محزہ بڑاتھ پر اظمار خفگی فرمایا گر مراب و کباب میں گم تھے۔ وہ صیح غور نہ کر سکے بلکہ الٹا اس پر خود بی اظمار خفگی فرمایا۔ اور وہ الفاظ کے جو روایت میں ذکور ہیں۔

مولانا فرماتے ہیں' حضرت حمزہ اس وقت نشہ میں تھے۔ اس لئے الیا کہنے ہے وہ گنگار نہیں ہوئے دو سرے ان کا مطلب یہ تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور آنخضرت طاق کے والد ماجد حضرت عبد الله اور حضرت علی بڑائی کے والد حضرت ابو طالب دونوں ان کے لئے اور لڑکا گویا اپنے باپ کا غلام ہی ہوتا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر آنخضرت سٹھیل خاموثی سے واپس لوٹ آئے۔ اس وقت یمی مناسب تھا۔ شاید حمزہ کچھ اور کمہ بیٹھے۔ دو سری روایت میں ہے کہ ان کا نشہ اترنے کے بعد آپ نے ان سے ان او نشیوں کی قیت حضرت علی بڑائر کو دلوائی۔ باب کا مطلب اس فقرے سے نکلتا ہے کہ ان پر اذخر لاد کرلاؤں' اذخر ایک خوشبو دار گھاس ہے (وحیدی)

#### ١٤ - بَابُ الْقَطَائِعِ

## باب قطعات اراضي بطور جا كيردين كابيان

اصل کتاب میں قطائع کالفظ ہے۔ وہ مقطعہ اور جاگیر دونوں کو شائل ہے۔ شافعیہ نے کہا 'آباد زمین کو جاگیر میں دینا درست نہیں۔ ویران زمین میں سے امام جس کو لائق سمجھے جاگیر دے سکتا ہے۔ گرجاگیر داریا مقطعہ دار اس کا مالک نہیں ہو جاتا 'مجب طبری نے اس کا یقین کیا ہے۔ لیکن قاضی عیاض نے کما کہ اگر امام اس کو مالک بنا دے تو وہ مالک ہو جاتا ہے (وحیدی)

ما کہ ۲۳ کا کہ جم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے بیان کیا کا کہ ہم سے حماد بیان کیا ان سے بی بی بین سعید نے بیان کیا کہ میں نے انس بی بی بی کریم سائی ہے بی کریم سائی ہے ہی بی کریم سائی ہے ہی کرین میں پی کھا تطعات اراضی بطور جاگیر (انعبار کو) دینے کا ارادہ کیا تو انصار نے عرض کیا کہ ہم جب لیں گے کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اسی طرح کے قطعات عنایت فرمائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد دو سرے لوگوں کو) تم پر ترجیح دی جایا کرے گی تو اس وقت تم صبر دو سرے لوگوں کو) تم پر ترجیح دی جایا کرے گی تو اس وقت تم صبر کرنا۔ یہاں تک کہ ہم سے (آخرت میں آکر) ملاقات کرو۔

٣٧٧٦ حَدُّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدُّنَنَا حَمَّادُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُ اللهُ أَنْ يَقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: حَتَّى تُقْطِعَ لإِخْوَانِنَا مِنَ الأَنْصَارُ: حَتَّى تُقْطِعَ لإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا. قَالَ: ((سَتَرَوَنَ بَعْدِي أَثَرةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَونِي)).

[أطرافه في : ٣١٦٣، ٣١٦٣، ١٩٧٩].

آتخضرت سی بطور جا گیردین میں کچھ جا گیریں دینے کا ارادہ فرمایا' ای سے قطعات اراضی بطور جا گیردینے کا جواز ثابت ہوا۔ حکومت کے پاس اگر کچھ زمین فالتو ہو تو وہ پبلک میں کسی کو بھی اس کی ملی خدمات کے صلہ میں دے سکتی ہے۔ یہی مقصد باب ہے۔ مستقبل کے لئے آپ نے انسار کو ہدایت فرمائی کہ وہ فتوں کے دور میں جب عام حق تعلق دیکھیں خاص طور پر اپنے بارے میں ناساز گار حالات ان کے سامنے آئیں تو ان کو چاہئے کہ صبرو شکرسے کام لیں۔ ان کے رفع درجات کے لئے یہ برا بھاری ذریعہ ہوگا۔

#### ١٥ - بَابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِع

٣٣٧٧ - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْتَى بُنِ

سَعِيْدِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: دُعَا النّبِيُ

اللّهُ الأَنْصَارُ لِيُقِطَعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ،

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ فَقَلْتَ فَاكْتُبْ

لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَلَمْ يَكُنْ

ذَلِكَ عِنْدَ النّبِيِّ فَقَالَ: ((إِنْكُمْ

مَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةٌ، فَاصْبِرُوا حَتَى

تَلْقُونِي)). [راجع: ٢٣٧٦]

باب قطعات اراضی بطور جاگیردیگران کی سند لکھ دینا۔
(۲۳۷۷) اورلیث نے بچی بن سعید سے بیان کیا اور انہوں نے انس
بڑاٹھ سے کہ نبی کریم طال ہیلے نے انسار کو بلا کر بحرین میں انہیں قطعات
اراضی بطور جاگیردینے چاہے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے
رسول! اگر آپ کو ایبا کرنا ہی ہے تو ہمارے بھائی قریش (مهاجرین) کو
بھی اسی طرح کے قطعات کی سند لکھ دیجئے۔ لیکن نبی کریم طال ہیلے کے
بھی اسی طرح کے قطعات کی سند لکھ دیجئے۔ لیکن نبی کریم طال ہیمرے
باس اتنی زمین ہی نہ تھی۔ اس لئے آپ نے ان سے فرمایا "میرے
بعد تم دیکھو گے کہ دو سرے لوگوں کو تم پر مقدم کیا جائے گا۔ تو اس
وقت تم جھے ہے ملنے تک صبر کئے رہنا۔"

حکومت اگر کسی کو بطور انعام جاگیرعطا کرے تو اس کی سند لکھ دینا ضروری ہے تاکہ وہ آئندہ ان کے کام آئے اور کوئی ان کا حق

نہ مار سکے۔ ہندوستان میں شابان اسلام نے الی کتنی سندیں تانبے کے پتروں پر کندہ کر کے بہت سے مندروں کے پچاریوں کو دی ہیں جن میں ان کے لئے ذمینوں کا ذکر ہے پھر بھی تعصب کا یرا ہو کہ آج ان کی شاندار تاریخ کو مسخ کر کے مسلمانوں کے خلاف فضا تیار

كى جارى جـ الله انصر الإسلام والمسلمين آمين 
١٦ - بَابُ حَلْبِ الإِبلِ عَلَى الْمَاءِ 
١٣٧٨ - حَدُّنَنَا إِبْراهِيْمُ بْنُ الْمُنْلَيْ 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالُ: حَدَّثَنِي أَبِي 
عَنْ هِلاَل بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 
عَنْ هِلاَل بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 
عَنْ هِلاَل بْنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 
عَنْ اللّهِي اللهِ عَنْ أَبِي هُويْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
عَنِ النّبِي اللهِ قَال: ((مِنْ حَقَ الإِبلِ أَنْ 
تَحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ)). [راجع: ١٤٠٢] 
تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ)). [راجع: ١٤٠٢] 
شرب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرًّ أَو 
شرب في حائِطٍ أَوْ نَحْلٍ 
شرب في حائِطٍ أَوْ نَحْلٍ

قَالَ النَّبِيُّ ﴿ ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُوبُرُ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُوبُّرَ فَعَمَرُتُهَا لِلْبَائِعِ، وَلِلْبَائِعِ الِلْمِرُ وَالسُّقيُ حَتَّى يَرفَعَ، وكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرَيْقِي).

## بلب او نشی کوبانی کے پاس دوہنا

(۲۳۵۸) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے محد بن فلی نے بیان کیا کہ ان سے ہلال فلیج نے بیان کیا کا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا ان سے ہلال بن علی نے ان سے عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ نے اور ان سے ابد ہریرہ بن علی نے کہ ان کا دودھ بناتھ نے کہ نی کریم میں کیا نے فرمایا 'اونٹ کا حق یہ ہے کہ ان کا دودھ 'یانی کے یاس دوہا جائے۔

## باب باغ میں سے گذرنے کاحق یا تھجور کے درختوں میں یانی پلانے کاحصہ

اور نبی کریم ما این نے فرمایا 'اگر کسی فخص نے پوندی کرنے کے بعد کھجور کا کوئی درخت یجاتواس کا پھل بیچنے والے بی کا ہوتا ہے۔ اور اس باغ میں سے گذرنے اور سیراب کرنے کا حق بھی اسے حاصل رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا پھل تو ڑلیا جائے۔ صاحب عربہ کو بھی یہ حقوق حاصل ہوں گے۔

الم ابوضیفہ بڑاتھ کا یکی قول ہے اور ایک روایت الم احمد راتھ سے بھی ایسے بی ہے۔ اور الم شافعی راتھ اور الم مالک راتھ علیہ سے کہ اگر بائع نظر الم کے اس غلام کو کسی مال کا مالک بنا دیا تھا تو وہ مال خریدار کا ہو گیا، گرید کہ بائع شرط کر لے۔

باب کی مناسبت اس طرح سے ہے کہ جب عربیہ کا دینا جائز ہوا تو خواہ مخواہ عربیہ والا پاغ میں جائے گا اپنے پھلوں کی حفاظت کرنے کو۔ بیہ جو فرمایا کہ اندازہ کر کے اس کے برابر خٹک مجبور کے بدل نج ڈالنے کی اجازت دی اس کا مطلب بیہ ہے کہ مثلاً ایک مخص دو تین درخت مجبور کے بطور عربہ کے ۔ وہ ایک اندازہ کرنے والے کو بلائے وہ اندازہ کر دے کہ درخت پر جو تازی مجبور ہے وہ سوکھنے کے بعد اتنی رہے گی اور بیہ عربیہ والا اتنی سوکھی مجبور کی مخص سے لے کر درخت کا میوہ اس کے ہاتھ نج ڈالے تو بیہ درست ہے طلا نکہ یوں مجبور کو مجبور کے بدل اندازہ کر کے بیچنا درست نہیں کیونکہ اس میں کی بیشی کا احمال رہتا ہے گر عربہ والے اکثر محماج بی اس کی بیشی کا احمال رہتا ہے گر عربہ والے اکثر محماج بی کوکے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کھانے کے لئے ضرورت پر تی ہے 'اس لئے ان کے لئے یہ بی تو ان کو کھانے کے لئے در بی تاریخ فرا دی۔

(۲۳۷۹) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكہ ہم سے ليث في بيان كيا ان سے سالم بن عبداللہ في بيان كيا ان سے سالم بن عبدالله في بيان كيا كہ يس نے رسول الله مالي بيا

٧٣٧٩ - حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدُّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ : سَمِفْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[راجع: ٢٢٠٣]

٢٣٨٠ حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَمِيْدٍ عَنْ
 نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
 رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَ: ((رَخُصَ النّبِيُ الله أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخُرصِها ثَمَرًا))

[راجع: ٢١٧٣]

٣٨١ - حَدْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا: ((نَهَى النّبِيُ اللهِ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ النّمَوِ وَالنّمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُوَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ النّمَوِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهُ، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إلاَ للمَّيْنَارِ وَالدَّرْهَمِ، إلاَ الْعَرَايَا)).

[راجع: ١٤٨٧]

الفاظ مخابره عاقله اور مزابد ك معانى يجهي تفصيل سے لكھ جا يك بير.

٣٣٨٧ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بَنُ قَرَعَةً قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ خُصَيْنٍ عَنْ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ خُصَيْنٍ عَنْ أَبِي أَخْتَمدَ عَن أَبِي أَخْتَمدَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَخْصَ النّبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَخْصَ النّبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: (الرَخْصَ النّبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ اللهُ مَنِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مَا مَا مِنْ اللّهُ مَا مَا مِنْ اللّهُ مَا مَا مُنْ اللّهُ مَا مَا مُنْ اللّهُ مَا مَا مُنْ أَنْ مُنْ مَا مَا مَا مُنْ مُنْ مَا مُنْ اللّهُ مَا مَا مَا مَا مُنْ أَمْ مَا مَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ مَا مَا مُنْ مُنْ أَلْمَا مَا مَا مُنْ مُنْ أَمْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مَا مُنْ أَمْ مُنْ أَلّهُ مَا مَا مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ م

ے سنا' آپ نے فرمایا تھا کہ پیوند کاری کے بعد اگر کسی مخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچا تو (اس سال کی فصل کا) پھل بیچنے والے ہی کا رہتا ہے۔ ہاں اگر خریدار شرط لگا دے (کہ پھل بھی خریدار ہی کا ہو گا) تو یہ صورت الگ ہے۔ اور اگر کسی مخص نے کوئی مال والا غلام بیچا تو دہ مال بیچنے والے کا ہو تا ہے۔ ہاں اگر خریدار شرط لگا دے تو یہ صورت الگ ہے۔ یہ حدیث امام مالک سے' انہوں نے نافع سے' انہوں نے ابن عمر بی مردی ہے اس میں صرف غلام کا ذکر ہے۔

(۲۳۸۰) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا 'کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا 'ان سے ایمن عمر بیان کیا 'ان سے ایمن عمر بیان کیا 'ان سے ایمن عمر بیان کیا 'کہ نی کریم ماٹھیلم بی شاہد نے بیان کیا 'کہ نی کریم ماٹھیلم نے عرب کے سلسلہ میں اس کی رخصت دی تھی کہ اندازہ کر کے خرک کھجور کے بدلے بیچا جا سکتا ہے۔

(۲۳۸۱) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا 'کہا کہ ہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا 'ان سے عطاء نے 'انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنماسے ساکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ 'محاقلہ 'اور مزابنہ سے منع فرمایا تھا۔ اسی طرح پھل کو پختہ ہونے سے پہلے بیجنے سے منع فرمایا تھا 'اور بید کہ میوہ یا غلہ جو درخت پر لگا ہو 'وینار و در ہم ہی کے بدلے بیچا جائے۔ البتہ عرایا کی اجازت دی ہے۔

(۲۳۸۲) ہم سے کی بن قزعہ نے بیان کیا 'انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک نے خبردی ' انہیں داؤد بن حصین نے ' انہیں ابو احمد کے علام ابو سفیان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے رجے عربہ کی اندازہ کر کے خشک مجور کے بدلے پانچ وسق سے کم ' یا (یہ کما کہ) پانچ وسق کے اندر اجازت

دی ہے اس میں شک داؤر بن حصین کو ہوا۔ (بیع عربیہ کابیان پیچیے مفصل ہو چکاہے) فِيْمَا دُوْنَ حَـمْسَةِ أَوْسُقِ، أَو فِي حَـمْسَةِ أَوْسُقِ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ)).

[راجع: ٢١٩]

[راجع: ٢١٩١]

٢٣٨٣، ٢٣٨٣ حَدَّثَنَا زَكَوِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا زَكَوِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَولَى بَيْنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيْجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ ((أَنَّ رَسُولَ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَصْحَابَ الْعَرَايا فَإِنَّهُ أَذِنَ اللهُ عَبْدِ اللهِ : وَقَالَ ابْنُ اللهُ عَبْدِ اللهِ : وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَانِي بُشَيْرٌ . . مِثْلَهُ.

تشریحات مفیده از خطیب الاسلام فاضل علام حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی ناظم جامعه سراج العلوم جهنذا نگرنیپال ادام الله نیونهم.

کتاب الزارعۃ اور کتاب المساقاۃ کے خاتمہ پر اپنے ناظرین کرام کی معلومات میں مزید اضافہ کے لئے ہم ایک فاصلانہ ہموہ درج کر رہے ہیں جو فضیلۃ الشیخ مولانا عبدالرؤف رحمانی زید مجد ہم کی دماغی کاوش کا بتیجہ ہے۔ فاضل علامہ نے اپنے اس مقالہ میں مسائل مزارعت کو مزید احسن طریق پر ذہن نشین کرانے کی کامیاب کوشش فرمائی ہے۔ جس کے لئے مولانا موصوف نہ صرف میرے بلکہ جملہ قار کین کرام بخاری شریف کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک اس عظیم خدمت ترجمہ و تشریحات صبح بخاری شریف میں اس علمی تعاون و اشتراک پر محترم مولانا موصوف کو برکات دارین سے نوازے اور آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔

مولانا خود بھی ایک کامیاب زمیندار ہیں۔ اس لیے آپ کی بیان کردہ تفصیلات کس قدر جامع ہوں گی' شاکفتین مطالعہ سے خود ان کا اندازہ کر سکیں گے۔ محترم مولانا کی تشریحات مفیدہ کامتن درج زیل ہے۔ (مترجم)

زمین کی آباد کاری کا اہتمام: (۱) ملک کی تمام خام پیدا وار اور اشیائے خوردنی کا دارومدار زمین کی کاشت پر ہے۔ رسول اکرم ساڑی نے بھی زمین کے آباد و گلزار رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑی ہے ۔ دوایت ہے کہ حضور اکرم ساڑی ہے نے فرمایا من اشتری قرید کر اس کو آباد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اکرم ساڑی ہے فرمای کو خرید کر اس کو آباد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح سے مدد کرے گا۔ (منتخب کنزالعمال جلد دوم ص ۱۲۸)

ای طرح کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف روائند نے رسول اکرم ملتھ کے ایک حدیث نقل کی ہے فس احیا ارضا مینا فہی له و لیس بمحتجر حق بعد ثلث لینی جس شخص نے کسی پنجر و افتادہ زمین کی کاشت کرلی تو وہ اس کی ملیت ہے۔ اور بلا کاشت کئے ہوئے روک رکھنے والے کا نین سال کے بعد حق ساقط ہو جاتا ہے۔ (کتاب الخراج 'ص: ۷۲)

(۲) امام بخاری روایٹے نے ایک حدیث نقلی فرمائی ہے کہ رسول الله طاق کے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو جانے کی خبر مل جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی شاخ اور پودا ہو۔ تو اسے ضائع نہ کرے۔ بلکہ اسے زمین میں گاڑ اور بھاکر دم لے۔ (الادب المفرو ص ۱۹)

ایک روایت اس طرح وارد ہے کہ اگر تم من لو کہ دجال کانا نکل چکا ہے اور قیامت کے دو سرے سب آثار و علامات نمایاں ہو چکے ہیں۔ اور تم کوئی نرم و نازک پودا زمین میں بٹھانا اور لگانا چاہتے ہو تو ضرور لگا دو۔ اور اس کی دیکھ بھال اور نشوونما کے انتظامات میں سستی نہ کرو۔ کیونکہ وہ بسرحال زندگی کے گذران کے لئے ایک ضروری کوشش ہے۔ (الادب المفرد ص ۲۹)

انتباہ: ان روایات میں غور کرنے سے صاف طور پر پت چاتا ہے کہ زمین کی پیداوار حاصل کرنے کے لئے اور پھل دار درختوں اور غلہ والے پودوں کو لگانے کے لئے کس قدر عملی اہتمام مقصود ہے کہ مرتے مرتے اور قیامت ہوتے ہوئے بھی انسان زراعتی کاروبار اور زمینی پیداوار کے معاملہ میں ذرا بھی بے فکری اور سستی ولا پرواہی نہ برتے۔

کیا زراعت کا پیشہ ولیل ہے؟ ان حالات کی موجودگی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زراعت کا پیشہ ولیل ہے۔ حضرت ابوامامہ بابلی بڑا تھ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آنخضرت ملڑا ہے الله اور کھیتی کے بعض آلات دیکھ کر فرمایا کہ لا بدخل ہذا بیت قوم الا ادخلہ الله الذل یعنی جس گھر میں یہ واغل ہوگاس میں ذات واغل ہو کر رہے گی۔

لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رہائیے اور اہام بخاری رہائیے کی توجیہ کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی کا بیشہ اس قدر ہمہ وقتی مشغولیت کا طالب ہے کہ جو اس میں منهمک ہو گا وہ اسلامی زندگی کے سب سے اہم کام جماد کو چھوڑ بیٹھے گا اور اس سے بے پروا رہے گا اور ظاہر ہے کہ ترک جماد' شوکت و قوت کے اعتزال کے مترادف ہے۔ بسر حال اگر کھیتی کی فدمت ہے تو اس کی ہمہ گیر مصروفیت کے سبب کہ وہ اینے ساتھ بے حد مشغول رکھ کر دو سرے تمام اہم مقاصد سے غافل و بے نیاز کر دیتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ روائتے اسی فلف کے ماتحت لکھتے ہیں ﴿ فاذا تر کوا الجهاد واتبعوا اذناب البقر احاط بهم الذل و غلبت عليهم اهل سائر الاديان (عجبۃ الله البالغہ علد: افل موجاتے ہیں اور ان پر سائر الاديان (عجبۃ الله البالغہ علد: افل موجاتے ہیں اور ان پر زلت محيط ہو جاتی ہے۔ اور جماد سے کاشکاروں اور زمينداروں کی غفلت ان کی رہی سسی شوکت و قوت کو ختم کر ديتی ہے۔ اور ان پر تمام ادیان اور ذراہب اپنا تسلط جمالیتے ہیں۔ لیکن اگر جماد یا دین کے دو سرے اہم مقاصد سے صرف نظر نہ ہو تو آبادی زمین اور کاشتکاری خود اہم مقاصد میں سے ہے۔ چنانچہ رسول اکرم ملت ہوگیا نے خود بھی لوگوں کو مختلف زمینوں کو بطور جاگیر عطا فرمایا کہ اسے آباد و گزار رکھیں اور خلق خدا اور خود اس سے مستفید ہوں۔

#### زمین کا آباد رہنااور عوامی ہونااصل مقصد ہے:

(۱) حضرت عمر بناٹھ نے جب زراعت کی طرف خصوصی توجہ فرمائی تو پچھ لوگوں نے ایس جاگیروں کے بعض افادہ حصص کو آباد کر الیا تو اصل مالکان زمین نالش کے لئے دربار فاردتی میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر بناٹھ نے فرمایا تم لوگوں نے اب تک غیر آباد چھوڑے رکھا۔ اب ان لوگوں نے جب اے آباد کر لیا تو تم ان کو بٹانا چاہتے ہو۔ مجھے اگر اس امر کا احترام پیش نظرنہ ہوتا کہ تم سب کو حضور لا تھا۔ اب ان لوگوں نے جب اے آباد کاری اور پرتی تو ڑائی کا معاوضہ لا تھے ہے نے جاگیریں عنایت کی تھیں تو تم لوگوں کو پچھ نہ دلاتا۔ لیکن اب میرا فیصلہ سے ہے کہ اس کی آباد کاری اور پرتی تو ڑائی کا معاوضہ اگر تم دے دو گے تو زمین تمہارے حوالہ ہو جائے گی اور اگر آبیا ضعمی کر کتے تو زمین مجھوٹے آباد دائت کی قیت دے کہ وہ لوگ اس

**(518)** 

کے مالک بن جائیں گے۔ فرمان کے آخری الفاظ یہ ہیں و ان شنتم ردوا علیکم نمن ادیم الارض نم هی نهم (کتاب الاموال 'ص: ۳۸۹) اس کے بعد عام حکم دیا کہ جس نے کسی زمین کو تین برس تک غیر آباد رکھا تو جو مخص بھی اس کے بعد اسے آباد کرے گا' اس کی مکیت تشلیم کرلی جائےگی۔ (کتاب الخراج 'ص ۲۲)

اس حكم كا خاطر خواه اثر بوا اور بكثرت بيكار و مغبوضه محض زمينس آباد بو كئير-

(۲) رسول الله طراق نے ایک مخص کو ایک لمی زمین جاگیر کے طور پر عطا فرمائی متی۔ حضرت عمر بڑا تھ نے اس کے آباد کیے ہوئے حصہ کو چھو ڈکر بقیہ غیر آباد زمین اس سے واپس لے لی۔ (کتاب الخراج 'ص: ۵۸)

(٣) حضرت الو بكر براثر نے حضرت طلحہ بزائر کو (تلیعہ) ایک جاگیر عطا فرمائی متی اور چند اشخاص کو گواہ بنا کر تھم نامہ ان کے حوالہ کر دیا۔ گواہوں میں حضرت عمر بزائر بھی تھے۔ حضرت طلحہ بزائر جب وستخط لینے کی غرض سے سیدنا فاروق اعظم بزائر بھی تھے۔ حضرت طلحہ بزائر جب انکار کر دیا اور فرمایا۔ اھذا کلہ لک دون الناس "کیا یہ پوری جائیداو تما تم کو مل جائے گی اور مرے لوگ محروم رہ جائیں۔ حضرت طلحہ بزائر غصہ میں بھرے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق بزائر کے پاس پنچے اور کہنے گئے۔ "واللہ لا ادری اانت المحليفة ام عمر" میں نہیں جانتا کہ اس وقت آپ امیرالمؤمنین ہیں یا عمر؟ سیدنا ابو بکر صدیق بزائر نے فرمایا ﴿ عمر و لکن المطاعة لی ﴾ " بال ان شاء اللہ الاحری آئندہ عمر فاروق ہی امیرالمؤمنین ہوں گے۔ البتہ اطاعت میری ہوگی۔ الغرض سیدنا فاروق اعظم بزائرہ کی مخالفت کی بنا پر وہ جاگیرنہ پانسکے۔ (نتخب کنزالعمال جلد چہارم / ص: ۲۵۹۔ و کتاب الاحوال ' ص: ۲۷۲)

(٣) اس طرح حضرت بيينہ بن حصن بڑات کو صديق اكبر بڑات نے ايك جاكير عطا فرمائى۔ جب و مخط كرانے كى غرض سے حضرت عمر بڑات كے پاس آئے تو حضرت فاروق نے و سخط كرنے سے اتكار بى پر بس نہ كيا بلكہ تحرير شدہ سطروں كو مثا ديا۔ عيينہ بڑات ووبارہ صديق اكبر بڑات كے پاس آئے اور يہ خواہش فلاہركى كه دو سرا تھم نامہ ارقام فرما ديا جائے تو حضرت ابو بكر بڑات نے برملا فرمايا۔ والله لا اجدد شيئا ددہ عمر قتم خداكى وہ كام دوبارہ نہيں كروں گاجس كو عمر بڑات نے دوكيا ہو۔ (متخب كزالعمال عبد اجمارم / ص : ٢٩١)

ای سلسلہ میں ابن الجوزی نے مزید ہیہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر بڑاتھ بڑی تیزی میں حضرت ابو بکر بڑاتھ کے پاس آکر کھنے گئے کہ یہ جاگیرو اراضی جو آپ ان کو دے رہے ہیں' یہ آپ کی ذاتی زمین ہے یا سب مسلمانوں کی ملکیت ہے؟ حضرت ابو بکر بڑاتھ نے فرمایا' یہ سب کی چیز ہے۔ حضرت عمر بڑاتھ نے بوچھا' تو پھر آپ نے کسی خاص مختص کے لئے اتنی بڑی جاگیر کو مخصوص کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر براتھ نے کہا میں نے ان حضرات سے جو میرے پاس بیٹھ ہیں' مشورہ لے کر کیا ہے۔ حضرت عمر بڑاتھ نے فرمایا' یہ سب کے نمائندہ نہیں بو سکتے۔ (سیرت عمر ابن الخطاب' ص: ۲۰۰ و اصابہ لابن حجر براتھ بلد: خالث/ ص: ۵۱)

بسر حال ان کے اس شدید انکار کی وجہ حضرت عمر رہا تھ کے ان الفاظ میں تلاش کی جاستی ہے۔ اهذا کله لک دون الناس کیا دیگر افراد کو محروم کرکے بیہ سب کچھ تہیں کو مل جائے گا۔ (منتخب کنزالعمال 'جلد: چمارم / ص: ۱۷۳۱ و کتاب الاموال ص: ۲۷۷)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ مفاد عامہ کی چیز کی مخص واحد کے لئے قانونا مخصوص نہیں کی جا سکتی کوئی جاکیریا جائیداد مخص واحد کو صرف ای قدر ملے گی جتنا وہ سر سبز و شاواب اور آباد رکھ سکے۔ در حقیقت رسول پاک ساتھیا اور شیخین بی بیٹا کا مشاء یہ تعاکہ قطعات لوگوں کو دے کر زمینوں کو زیر کاشت لایا جائے تاکہ خلق خدا کے لئے زیادہ سے زیادہ غلہ مہیا ہو سکے۔ گریہ بات ہر وقت ملحوظ خاطر رہنی چاہئے کہ زمین صرف امراء کے ہاتھوں میں پڑ کر عیش کوشی اور عشرت پندی کا سبب نہ بن سکے۔ یا بیکار نہ پڑی رہے۔ اس لئے احتیاط ضروری تھی کہ زمین صرف ان لوگوں کو دی جائے جو اہل تھے اور صرف ای قدر دی جائے جتنی وہ ہار آور کر کتے ہوں۔ ہسر حال پلک کے فائدہ کے لئے بیکار اور زائد کاشت زمین حکومت اسلامی اپنے نظم میں لئے لئی ہے تاکہ اس کو مستحقین میں تقسیم کیا جا

اگریزی دور حکومت میں رواج تھا کہ لوگ زمینوں پر سیر خود کاشت کھا کر اور فرضی ناموں سے اندراج کرا کے زمینوں پر قابض ربتے تھے۔ اور اس سے دو سرب لوگوں کا نفع اٹھانا مخص واحد کی نامزدگی کی وجہ سے ناممکن تھا۔ ملک میں ذر کی زمینوں پر قبضہ المحض ہونے اور ساری زمینوں کے ذریر کاشت نہ آئے کے باعث قط اور پیداوار کی کی برابر چلی آتی رہی۔ اسلام کا فشاء یہ ہے کہ جتنی کاشت تم خود کر سکو اتن ہی اراضی پر قابض ربود۔ یا جتنی آبادی مزدوروں اور بلواہوں کے ذریعہ زیر کاشت لا سکتے ہو بس اس پر تصرف رکھو باتی حکومت کے حوالہ کر دو۔ اسلامی حکومت کو حق ہے کہ مالک اور زمیندار کو یہ نوش دے دے کہ ان عجزت عن عمارتھا عمرنا ما وزدعنا ما اگر اس زمین کے آباد کرنے کی صلاحیت تھو میں نمیں ہے تو ہم اس زمین کو آباد کریں گے۔ "حکومت کے نوش کے ان الفاظ کو نقل کر کے علامہ ابو بکر جصاص نے کھا ہے۔ کذالک یفعل الامام عند نا باراضی العاجز عن عمارتھا کی اپنی زمین کی آبادی سے جو معذور ہوں' ان کی زمینوں کے متعلق امام کو یمی کرنا چاہیے۔ (احکام القرآن 'جلد: ۳/ ص: ۵۳۲)

اور اس قتم کے عشقی فرامین حکومت کی طرف سے جاری بھی ہوا کرتے تھے۔ مثلاً عمر بن عبدالعزیز دولیے کے فرمان کے الفاظ ای سلمہ میں کتابوں میں نقل کے گئے ہیں کہ اپنے گور نروں کو لکھا کرتے تھے۔ لا تدعوا الارض حوابا (محلی ابن حزم 'جلد: ٨ / ص: ٢١١) زمین کو ہرگز غیر آباد نہ چھو ڈنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دولیے اپنے اپنے عمال کو بار بار تاکید کے ساتھ لکھا کرتے تھے کہ نصف محاصل پر کسان کو زمینوں کا بندوبست کرو۔ اگر تیار نہ ہوں تو فاعطو ھا بالغلث فان نم یزرع فاعطو ھا حتی ببلغ العشر تمائی پر بندوبست کرود۔ اگر چر بھی آباد نہ ہو تو دسویں حصہ کی شرط پر دے دو اور آ ٹر میں یہ بھی اجازت دے دی جاتی فان نم یزرعھا احد فامنحھا لین کھر بھی کوئی کی زمین کو آباد نہ کرے تو لوگوں کو یو نمی مفت آباد کرنے کو دے دو۔ اور اگر زمین کو مفت لینے پر بھی کوئی آبادہ نہ ہو' تو حضرت عمر بن،عبدالعزیز دولیے کا حکم یہ تھا۔ فان لم یزرع فاتف علیہا من بیت مال المسلمین لینی محومت کے نزانہ سے خرچ کرکے غیر آباد زمینوں کو آباد کرد۔ بسرحال زمین کی آباد کاری کیلئے کوئی ممکن صورت الی باتی نہیں رہی جو چھو ڈ دی گئی ہو۔

حصرت عمر برافی نے تجران کے سود خوار سرمایہ وارول کو معاوضہ دے کر زرعی زمینول کو حاصل کر کے مقامی کاشتکارول کے ساتھ بندوبست کر دیا تھا۔ چنانچہ حافظ این جمر برفتی نے ای موقعہ پر حصرت عمر بناٹی کا فرمان نقل کیا ہے۔ ان جاوا با لبقر والحدید من عندھم فلھم النطنان ولعمر النطن و ان جاء عمر بالبذر من عندہ فلہ الشطر رفتح الباری جلد: ٥/ ص : ٥) اگر تیل اور لوہا (الل تیل) کسانول کی طرف سے میا کیا جائے تو ان کو پیداوار کا دو تمائی سلے گا۔ اور عمر (حکومت) کو تمائی اور جم کا بندوبست اگر عمر (کی حکومت) کرے تو کسانول کو نصف حصہ کے گا۔ اس واقعہ سے آبادی زمین اور افساف و رعایت کی رعایا کا حال خوب واضح ہوا۔

(۵) ایک زمین قبیلہ مزینہ کے پچھ افراد کو ملی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے اس جاگیر کو یو بنی چھوڑ رکھا تھا۔ تو دو سرے لوگوں نے اس کو آباد کر لیا۔ مزینہ کے لوگوں نے حضرت عمر بناٹھ نے فرمایا کہ جو مخض تین برس تک زمین یو بنی چھوڑ رکھے گا اور دو سراکوئی مخض اے آباد کرے تو یہ دو سرا ہی اس ذمین کا حق دار ہو جائے گا۔ (الاحکام السلفانیہ للماوردی ص ۱۸۲) چھوڑ رکھے گا اور دو سراکوئی مخض اے آباد کرے تو یہ دو سرا ہی اس ذمین کا حق دار ہو جائے گا۔ (الاحکام السلفانیہ للماوردی ص ۱۸۲) (۱) حضرت بال بن حارث مزنی بناٹھ سے سیدنا فاروق اعظم بناٹھ سے جس قدر تم آباد رکھ کتے ہو اے اپنے پاس رکھو۔ لیکن جب وہ پوری ارامنی کو آباد نہ کر سکے تو باقی ماندہ زمین کو فاروق اعظم بناٹھ نے دو سرے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اور حضرت بلال بناٹھ سے فرمایا کہ رسول اللہ ساٹھیا کہ سول اللہ ساٹھیا کہ سول اللہ ساٹھیا کہ موادی اس مقصد کے بیش نظر دی تھی کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ آخضرت ساٹھیا کا مقصد یہ تو نہ تھا کہ تم خواہ مخواہ قابض بی رہو۔ (تعلیق کیا۔ الاموال می ۲۹۰ بحوالہ ابو داؤہ و مستدرک حاکم و خلاصت الوفاء می ۱۳۳۷)

(نوث) اس بلال بناتذ سے بلال بنات مؤذن رسول مراد بنیں ہیں بلکہ بلال بن ابی رباح ہیں۔ (استیعاب) (2) حضرت عمر بن عبدالعور: رمظی کے دور حکومت میں بھی اس قتم کا ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک مخص نے زمین کو غیر آباد سجھ کر اس کو آباد کرلیا۔ زمین والے کو اس کی اطلاع ملی تو نائش لے کر عاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اس مخص نے جو کچھ زمین کے سلسلہ محنت مزدوری صرف کی ہے اس کا معاوضہ تم اوا کر دو۔ گویا اس نے یہ کام تممارے لئے کیا ہے۔ اس نے کما اس کے مصارف اوا کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تو آپ نے مرکی علیہ سے فرمایا۔ ادفع البه نمن ادضه لینی تم اس کی قیمت اوا کرکے اس کے مالک بن جاؤ اور اب کھیت کو سر سبز و شاداب رکھو۔ (کتاب الاموال ص ۲۸۹)

یہ فیصلے بتلاتے ہیں کہ ان حضرات کا منشاء یہ تھا کہ زمین کبھی غیر آباد اور برکار نہ دہنے پائے اور ہر مخص کے پاس آئی ہی رہے جتی خود کاشت کر سکے یا کرا سکے۔ ان واقعات کی روشی میں اب گفتگو کا ظامہ یہ ہے کہ زمین کے وہ بڑے بڑے کو ایسے زمینداروں کے قبضے میں ہوں جن کی کاشت نہ وہ خود کرتے ہیں' نہ مزدوروں کے ذرایعہ ہی کراتے ہیں۔ بلکہ فرضی سیرو فرضی خود کاشت کے فرضی اندراجات کے ذریعہ ان جاگیروں پر قابض رہنا چاہجے ہوں۔ ایسے زمینداروں کے اس طالمانہ قبضہ کے لئے شریعت اسلامیہ میں کوئی جواز نہیں ہے۔ زمینداروں' جاگیر داروں کے نظام میں پہلے عمواً جاگیردار اور تعلقہ دار ایس ایسی ذمینوں پر قابض رہنا چاہتے ہوں۔ اللائد در حقیقت ان کی کاشت نہ ہوتی تھی۔

زمین کی آباد کاری کے لیے بلاسودی قرضہ کا انتظام: آج کے دوریں حکومت کا شکاروں کے سدھار کے لئے بج وغیرہ کی سوسائی کھول کر سودی قرضہ پر کھیٹی کے آلات' زراعت اور ج وغیرہ تقسیم کرتی ہے۔ لیکن خلافت راشدہ میں یہ بات نہ تھی۔ بلکہ وہ غیرمسلم رعایا کو بھی کھیتی کی ضروریات و فراہمی آلات کے لئے بلا سودی رقم دیتی تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رطیقہ نے عراق 'کوفہ و بھرہ کے حکام کے نام فرمان جھیجا تھا کہ بیت المال کی رقم سے ان غیر مسلم رعایا کی الداد کرو جو ہمیں جزیہ دیتے ہیں۔ اور کی سیخا فی کے سبب اپنی زمینوں کو آباد نہیں کر چکتے تو ان کی ضروریات کے مطابق ان کو قرض دو۔ تاکہ وہ زمین آباد کرنے کا سامان کرلیں' بیل خرید لیں' اور خم ریزی کا انتظام کرلیں۔ اور یہ بھی بتا دو کہ ہم اس قرض کو اس سال نہیں لیں گیا۔ الموال می ۲۵۱' سیرہ عمر بن عبدالعزیز میں سال نہیں لیں گیا۔ الموال می ۲۵۱' سیرہ عمر بن عبدالعزیز ص کا)

زمین کی آباد کاری اور بیداوار کے اضافہ کے لیے پانی کا اہتمام: غلہ کی پیدادار پانی کی فراہی اور مناسب آب پائی پر موقوف ہے۔ جب زمین کو چشوں اور نہوں کے ذریعہ پانی کی فرادانی حاصل ہوتی ہے۔ تو غلہ سر سبز و شاداب ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عربزاللہ نے کاشکار کی اس اہم ضرورت کا بھیٹہ لحاظ رکھا۔ چنانچہ حضرت سعد بزاللہ بن وقاص کی ماتحتی میں اسلامی فوجوں نے سواد عراق کو فتح کیا تو حضرت عربزاللہ نے فرمان بھیجا کہ جائیداد منقولہ کھوڑے ہتھیار وغیرہ اور نفذ کو لفکر میں تقسیم کرو' اور جائیداد غیر منقولہ کو مقامی باشندوں بی کے قبضے میں رہنے دو' تاکہ اس کی مال گذاری اور خراج سے اسلامی ضروریات اور سرحدی افواج کے مصارف اور آئندہ عسکری تنظیموں کے ضروری اخراجات فراہم ہوتے رہیں۔ اس موقع پر آپ نے زمینوں کی شادابی کے خیال سے فرمایا۔ الارض والانھاد لعمالھا زمین اور اس کے متعلقہ نہوں کو موجودہ کاشتکاروں ہی کے قبضہ میں رہنے دو۔ (کتاب الاموال می 60) سیرت عمرلابن الجوزی میں ۸ مشاہیر الاسلام جلد اول می ۱۳۵)

غلہ کی پیداوار اور آبیاتی کی اہمیت کے سلطے میں ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک بار حضرت عمر ہو تھ کے سامنے ایک معالمہ پیش ہوا۔ محمد بن مسلمہ 'ابن ضحاک کو اپنی ذمین میں سے نسر لے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ حضرت عمر ہو تھ نے ان سے فرمایا کہ تم کو اجازت دے دینی چاہیے 'کیونکہ تمہاری زمین سے ہو کر ان کی زمین میں جائے گی' تو اول و آخر اس سے تم بھی فائدہ اضا کو گے۔ محمد بن مسلمہ نے اسے فراق مدمی سے کہا کہ خدا کی قشم میں نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عمر ہو تھ نے فرمایا' والله لیموں به و

لو علی بطنک قتم خدا کی وہ نسربنائی جائے گی چاہے تہمارے پیٹ پر سے ہو کر کیوں نہ گذرے۔ حتی کہ نسرجاری کرنے کا تھم دے دیا اور انہوں نے نسرنکال لی۔ (مؤطا امام مجمد ص ۳۸۲)

ان واقعات سے ظاہر ہے کہ ظلافت راشدہ کے مبارک دور میں زمین کی آبیا تی اور پیدادار کے اضافہ ہی کے لئے پانی وغیرہ ک بہم رسانی کا ہر ممکن طور سے انتظام و اہتمام ہو تا رہا۔

بلا مرضى كاشت: زمين كى آباد كارى كے سلسلہ ميں بلا اجازت كاشت ' بنائی ' وظل كارى وغيرو سے متعلق چند ضرورى باتيں عرض كى جاتى ہىں۔

اب سب سے پہلے سنے کہ زمین والے کی بلا مرضی کاشت کی حقیقت شریعت میں کیا ہے۔ اس سلسلہ میں آمخضرت ساتھ کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ "من ذرع ادضا بغیر افن اهلها لیس له من الزرع شنی لینی جس نے کسی کی زمین کو بلا اجازت جوت لیا "تو اس کو اس کیتی ہے کچھ حاصل نہ ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین والے کی حقیت عرفی کا احترام شریعت میں مد نظر ہے۔ پس اگر کوئی مخض اس کے غیرافقادہ اور آباد زمین پر یونمی قبضہ کرے گاتو اس کا تعرف قطعاً باطل ہے۔ لیکن منجرو غیر آباد پرتی زمین جو مسلسل تین سال سے اگر مالک زمین اپنی تصرف و کاشت میں نہ لا سکے اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔

و خل کاری: ای طرح د خل کاری کا موجودہ سٹم بھی قطعاً باطل ہے۔ اسلام بھی کاشکار کو یہ اجازت نہ دے گا کہ وہ اصل مالک زمین کی زمین پر پؤاری و غیرہ کی فرضی کاروائیوں کی بنا پر قضہ جمالے۔ کاشکار کی محنت و شرکت زمین کی پیداوار اور زمین کے منافع میں ہو جائے اور فرضی دلائل و شواہد اور منافع میں ہے نہ کہ اصل زمین کی ملکت میں۔ اگر عدالت ہے اس کے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے اور فرضی دلائل و شواہد اور پؤاریوں کے اندراجات و کاغذات کے بنا پر کوئی حاکم فیصلہ بھی کردے تو وہ شرعاً باطل ہے۔ احادیث میں اس سلسلہ میں سخت و عید وارد ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔ و انما تختصمون الی و لعل بعض کم یکون الحن بحجته من بعض فاقضی له علی نحوما اسمع فمن قضیت له بحق اخید فلا باخذہ فانا اقطع له قطعة من الذار (مشکوة جلد ثانی باب الاقضیة

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حاکم کے ایسے کاغذات پڑاری وغیرہ کے فراہم کردہ بھواہد کی بنا پر اگر کسی ہخص کے لئے اسی ذہن کی ملکیت کا بنام وخل کاری فیصلہ ہرگز اس ذہن کو دخل کی ملکیت کا بنام وخل کاری فیصلہ ہرگز اس ذہن کو دخل کا ملکیت کا بنام وخل کاری فیصلہ ہرگز اس ذہن کو دخل کا در کے ایس فیصلہ کار کے لئے طال نہیں قرار دے سکتا۔ پڑاری سے ساز باز کرکے ایس زمینوں پر قضیہ کلھانا یا اپنی ملکیت و کھانا جو در حقیقت زمیندار کی زرخرید ہے' اولاً حرام ہے۔

بڑائی: آنخضرت طرابی نے خیبر کو فتح کر کے وہاں کی زمین کو خیبر کے کسانوں کے سرد فربایا۔ بٹائی کے سلسلہ میں ملے ہوا کہ نصف کاشتکار لیں گے اور نصف آنخضرت طرابی لیں گے۔ جب مجور پک کر تیار ہوئی تو آنخضرت طرابی نے معرت عبداللہ بن رواحہ بڑائی کو کمجوروں کا تخیینہ کرنے بھیجا۔ حضرت عبدالله بن رواحہ بڑائی نے فراخدلی کے ساتھ ایسا تخمینہ نکالا کہ اس مصفانہ تقسیم بی بعودی کاشتکار پکار اٹھے۔ بھذا قامت السلوات والارض کہ آسان و زمین اب تک ای قتم کے عدل و انصاف کی بنا پر قائم ہیں۔ انموں فے پوری پیداوار کو چالیس بزار وس تھرایا۔ اور پورے باغ کا دو مساوی حصہ بنا دیا اور ان کو افتیار دے دیا کہ اس میں سے جس حصہ کی بیداوار دو سرے نصف پر ذرہ برابر بھی زیادہ نہ تھی۔ آلک بیاس سے کہ کا مواس کے الاموال می ۲۸۲)

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیر رائیے نے بھی بٹائی کو جائز لکھا ہے ، فراقے ہیں والموادعة جائزة فی اصح فول العلماء و عمل عمل

المسلمين على عهدنبيهم وعهد خلفاء الراشيدين وعليها عمل آل ابى بكر و آل عمرو آل عثمان و ال على يُختم وغيرهم و هي قول اكابر الصحابة و هي مذهب فقهاء الحديث و احمد بن حنبل و ابن راهويه والبخارى و ابن خزيمة و غيرهم و كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر و زرع حلى مات (الحسبة في الاسلام صنعت

اس کا عاصل ہے ہے کہ بٹائی کھیتی جائز ہے عمد نبوی و عمد خلفائے راشدین و صحابہ کرام سنبیم بیل اس طرح کا تعال موجود ہے۔
زمین سے شریعت کو پیداوار عاصل کرنا مقصود ہے۔ زمین بھی معطل و بیکار ہاتھوں میں پڑی نہ رہے۔ اس لئے یہ تھم بھی دیا گیا ہے کہ
اگر کوئی مخص کی مجبوری سے اپنی زمین فروخت کرنے گئے تو اپنے دو مرے پڑوی کاشکار سے سب سے پہلے پوچھے۔ آخضرت بٹائیا کا
فرمان ہے کہ جس مخص کے پاس زمین یا محبور کے باغات ہوں اور ان کو وہ فروخت کرنا چاہتا ہو تو اس کو سب سے پہلے اپنے شریک پ
پیلے اپنے شریک پ

ای طرح اگر شرکت میں محیق ہو اور کوئی مخص ابنا حصد فروخت کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے اپنے شریک کو پیش کرے اس لئے کہ وہ اول حق دار ہے۔ (مند احمد جلد ۳ ص ۳۸۱)

یمال بیہ مقصد ہے کہ دوسرا آدی آلات حرث و انظامات اور وسائل فراہم کرے گا۔ ممکن ہے جلد میا نہ ہو اور اس کے پڑوی کے پاس جب کہ تمام آلات و اسبب فراہم ہیں تو زمین کے بار آور وزیر کاشت ہو جانے کے لئے یمال زیادہ اطبینان بخش صورت موجود ہے۔ اس لئے پہلے یہ زمین اس پڑوی کو پیش کرنا لازم ہے۔

کاشٹکاری کے لئے ترغیب: (۱۱) زمنی پیدادار کے سلسلہ میں حضرت عمر بڑاتھ نے مختلف انداز میں توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ پکھ لوگ بمن سے آئے ہوئے تھے ' حضرت عمر بڑاتھ نے ان سے بوچھا' تم کون لوگ ہو؟ جواب دیا کہ ہم لوگ متوکل علی اللہ ہیں۔ فرمایا' تم لوگ ہرگز متوکل علی اللہ متوکل وہ مخض ہے جو زمین میں فرمایا' تم لوگ ہرگز متوکل علی اللہ متوکل وہ مخض ہے جو زمین میں بل چلا کے اسے ملائم کر کے اس میں بیج ڈالے ' پھراس کے نشوونما و برگ و بار کے معالمہ کو خدا کے سرد کردے۔ (منتخب کزالعمال ' جلد بل جاری)

مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عمل کریں اور بتیجہ عمل کو خدا کے سپرد کر دیں وہی لوگ دراصل متوکل ہیں۔ کاشتکار کی تمثیل ترغیب پر دلالت کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ہے کہ حقیق توکل کی مثال کاشتکار کی زندگی و سپردگی میں ملاحظہ کی جاتی ہے۔ جج کی پردرش ہوا' پانی میں آسان کی طرف نظر' آفاب و ماہتاب سے مناسب تمازت و محدثدک کی ملی جلی کیفیتوں کا جس قدر احتیاج کسان (کاشتکار) کو ہے اور جس طرح قلبہ رانی کے بعد کسان اپنے تمام معاملات از اول تا آخر خدا کے سپرد کرتا ہے۔ یہ بات کی شعبہ میں اس حد تک نہیں ہے۔

علامہ غزال رہ اللہ نے لکھا ہے کہ تھیتی باڑی ' تجارت و زراعت وغیرہ سے الگ ہونا اور متعلقہ امور معاش کا اجتمام چھوڑ دینا حرام ہے۔ اور اس کا توکل نام رکھنا غلط ہے۔ (احیاء العلوم جلد رائع ص ۲۷۵)

(۱۲) زین کی آبادی و کاشتکاری کا تھم حضرت عمر والتر نے بھی دیا ہے۔ ابو ظبیان نامی ایک فخص سے آپ نے پوچھا کہ تم کو کس قدر وظیفہ بیت المال سے ملتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ڈھائی ہزار درہم۔ آپ نے فرمایا کہ یا ابا ظبیان اتعد من الحوث لینی اس ابو ظبیان! کمیتی کا سلسلہ قائم رکھو۔ وظیفہ پر بھروسہ کرکے کاشتکاری سے غفلت نہ کرد۔ (الادب المفرد ص ۸۲)

(۱۳۳) ایک بار حضرت عمر بناتی نے قیدیوں کے متعلق فرمایا کہ تحقیقات کرکے کاشتکار و زراعت پیشہ افراد کو سب سے پہلے رہا کرو۔ علم کا الفاظ میہ جیں۔ حلوا کل اکاد و زداع (منتخب کنزاهمال جلد ۲ ص ۳۳۳)

یہ عام قیدیوں سے صرف کاشتکار کی فوری رہائی کا بندوبست اس لئے فرمایا جا رہا ہے کہ ملک کے عوامی فلاح کا دار و مدار غلہ و اجناس کی عام پیدادار پر ہے۔ ہمارے یمال نیمال میں تمام مقدمات کی تھیتی کے زمانہ میں لمبی تاریخیں دے کر ملتوی کر دی جاتی ہیں تاکہ کاشتکار اپنے مکان پر واپس جاکر فراخت سے تھیتی سنبھال سکیس

#### لے اڑی طرز فغال بلبل نالال ہم سے کل نے سکھی روش جاک کریبال ہم سے

(۱۳) ایک بار حضرت عمر بناتی نے زید بن مسلمہ کو دیکھا کہ زمین کو آباد کر رہے ہیں تو حضرت عمر بناتی نے فرمایا۔ اصبت استفن عن الناس یکن اصون لدینک و اکرم لک علیهم لیعنی بیہ تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ اس طرح وجہ معاش کا انتظام ہو جانے سے دو مرول سے تم کو استغناء حاصل ہو جائے گا اور تممارے دین کی حفاظت ہوگی اور اس طرح لوگوں میں تمماری عزت بھی ہوگی۔ بیہ فرما کر حضرت عمر بزاتھ نے یہ شعر بڑھا۔

#### فلن ازال على الزوراء اعمرها ان الكريم على الاخوان ذومال

(احياء العلوم جلد ٢ ص ١٢٧)

(۱۵) حضرت عثمان بڑاتھ کے زمانہ میں جب وظائف پر بحروسہ ہونے لگا' تو آپ نے بھی تھم دیا و من کان له منکم صرع فلیلحق بضرعه و من له ذرع فلیلحق بزرعه فان لا نعطی مال الله الا لمن غزافی سبیله (الامامة والسیاستہ جلد اول ص ۱۳۳) یعنی جس کے پاس دوره و الے جانور ہوں وہ اپنے ربوڑی پرورش سے اپنے معاش کا انظام کرے۔ اور جس کے پاس کھیت ہو وہ کھیتی میں لگ کر اپنی ضرورتوں کا انتظام کر لے۔ و کھیتے ہو وہ کھیتی میں لگ کر اپنی ضرورتوں کا انتظام کر لے۔ و کھیتے ہی بھروسہ کرنے کے سبب سے سارا نظام معطل ہو جائے گا۔ اس لئے اب بیال صرف مجاہد و غازی سپاہیوں کے لئے مخصوص رہے گا۔ چنانچہ حضرات ابو بکر صدیتی بڑاتھ بھی سنح نامی مقام میں اپنی زمین واری کا کاروبار کرتے تھے۔ اور حضرت عمرفاروتی بڑاتھ نور بھی کاشت کراتے تھے۔ اور حضرت عمرفاروتی بڑاتھ نور بھی کاشت کراتے تھے۔ (بخاری کا بالم ارعہ)

حضرت عمار بن یا سر برالتر و حضرت عبدالله بن مسعود برالتر وغیره نے بھی مختلف جا گیروں کو بٹائی بر دے رکھا تھا۔ (کتاب الخراج ص

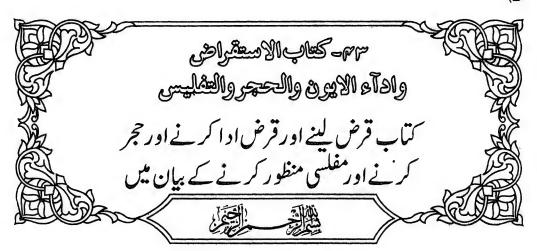

جمر کا معنی لفت میں روکنا' منع کرنا اور شرع میں اس کو کہتے ہیں کہ حاکم اسلام کسی مخض کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک رے۔ اور یہ دو وجہ سے ہوتا ہے۔ یا تو وہ مخض بے وقوف ہو' اپنا مال تباہ کرتا ہو۔ یا دو سروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ مثلاً

مدیون مفلس پر ججر کرنا' قرض خواہوں کے حقوق بچانے کے لئے یا رائن پر یا مرتن پر یا مریض پر اور وارث کا حق بچانے کے لئے۔ تفلیس لغت میں کسی آدمی کا محتاجگی کے ساتھ مشیور ہو جانا۔ یہ لفظ فلوس سے ماخوذ ہے اور یہ بیبہ کے معنے میں ہے۔ شرعا جے حاکم وقت دیوالیہ قرار دے کر اس کو بقایا الماک میں تفرف سے روک دے تاکہ جو بھی ممکن ہو اس کے قرض خواہوں وغیرہ کو دے کر ان کے معالمات ختم کرائے جائیں۔

١- باب من اشترى بالدَّينِ وليسَ
 عندَه ثَمَنهُ، أو لَيْسَ بِحَضْرتِهِ

٣٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُجَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((غَزَوْتُ مَعْ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: (كَيْفَ تَرَى بَعِيْرَك؟ مَعَ النَّبِيِّ اللهُ قَالَ: (كَيْفَ تَرَى بَعِيْرَك؟ أَتَبِيْعَنِيْهِ؟)) قُلْتُ نَعَمْ، فَبِعْتُهُ إِياهُ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ غَدَوتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ، فَأَعْطَانِي الْمَدِيْنَةَ غَدَوتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ، فَأَعْطَانِي الْمَدِيْنَةَ غَدَوتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ، فَأَعْطَانِي الْمَدِيْنَةَ عَدَوتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ، فَأَعْطَانِي الْمَدِيْنَةَ فَدَوتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ، فَأَعْطَانِي الْمَدَيْنَةُ )). [راجع: ٤٤٣]

## باب جو شخص کوئی چیز قرض حریدے اور اس کے پاس قیت نہ ہویا اس وقت موجود نہ ہو تو کیا تھم ہے؟

(۲۳۸۵) ہم سے محر بن یوسف بیکندی نے بیان کیا کہا کہ ہم کو جریر نے خردی انہیں مغیرہ نے انہیں شعبی نے اور ان سے جابر بن عبداللہ مُن اللہ علی کیا کہ میں رسول اللہ طاقی کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھا۔ آپ نے فرمایا 'اپنے اونٹ کے بارے میں تہماری کیا رائے ہے۔ کیا تم اسے بی گری میں نے کہا کہ ہاں 'چنانچہ اونٹ کو اور جب آپ مین نے کہا کہ ہاں 'چنانچہ اونٹ کو اور جب آپ مین نے کہا کہ ہاں 'چنانچہ کے کرمیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ آنخضرت میں ایک قیمت اداکروی۔

ثابت ہوا کہ معاملہ ادھار کرنا بھی درست ہے گر شرط بیا کہ وعدہ پر رقم ادا کر دی جائے۔

٣٣٨٦ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ((تَذَاكُونَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّسُودُ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ فَيَ الشَّرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدِ)). [راجع: ٢٠٨٦]

(۲۳۸۲) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا ان سے عبدالواحد نے بیان کیا ان سے عبدالواحد نے بیان کیا ان سے اعمی کی بیان کیا ان اس اعمی کے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ ابراہیم کی خدمت میں ہم نے بیج سلم میں رہن کاذکر کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک یمودی سے غلہ ایک خاص مدت (کے قرض پر) خریدا اور اپنی لوہے کی ذرہ اس کے پاس رہن رکھ دی۔

معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت کوئی اپنی چیز رہن بھی رکھی جائمتی ہے۔ لیکن آج کل الٹامعالمہ ہے کہ رہن کی چیزاز قتم زبور وغیرہ پر بھی مہاجن لوگ سود لیتے ہیں۔ نتیجہ سے کہ وہ زبور جلدی واپس نہ لیا جائے تو ایک نہ ایک دن سارا سود کی نذر ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لئے جس طرح سود لینا حرام ہے ویسے ہی سود دینا بھی حرام ہے۔ للذا ایسا گردی محالمہ ہرگزنہ کرنا چاہئے۔

باب جو مخص لوگوں کامال ادا کرنے کی نیت سے لے اور جو ہضم کرنے کی نیت سے لے

٢ بَابُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ
 أَذَاءَهَا، أَوْ إِتْلاَفَهَا

٣٨٧ – حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُمُّ قَالَ: هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَنْ قَالَ: ((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَذْي اللّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

( ٢٣٨٨) ہم سے عبدالعزیز بن عبدالللہ اولی نے بیان کیا' ان سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا' ان سے بور بن زید نے' ان سے ابو غیث نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'جو کوئی لوگوں کامال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس کی طرف سے ادا کرے گااور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے' تو اللہ تعالی بھی اس کو تباہ کردے گا۔

حدیث نبوی اپنے مطلب میں واضح ہے۔ جس کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے اللہ پاک بھی ضرور اس کے لئے کچھ نہ کچھ اسباب وسائل بنا دیتا ہے۔ جن سے وہ قرض ادا کرا دیتا ہے اور جن کی نیت ادا کرنے کی ہی نہ ہو' اس کی اللہ بھی مدد نہیں کرتا۔ اس صورت میں قرض لینا گویا لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنا ہے پھرایسے لوگوں کی ساکھ بھی ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ اس کی بے ایمانی سے واقف ہوکر اس سے لین دین ترک کر دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ قرض لیتے وقت ادا کرنے کی نیت اور فکر ضروری ہے۔

#### باب قرضول كاادا كرنا

اور الله تعالی نے (سورہُ نساء میں) فرمایا

"الله تهمیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کرو۔ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ الله تهمیں اچھی ہی نصیحت کرتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ الله بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔"

ابوشاب کیا ان سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے ابوشاب نے بیان کیا کہ ان سے ذید بن وہب نے اور ان سے ابو ذر بڑا تر نے بیان کیا کہ میں نبی کریم ماٹی کیا کے ساتھ تھا۔ آپ نے جب دیکھا آپ کی مراد احد بہاڑ (کو دیکھنے) سے تھی۔ تو فرمایا کہ میں یہ بھی پہند نہیں کروں گا کہ احد بہاڑ سونے کا ہوجائے تو اس میں سے میرے پاس ایک دینار کے برابر بھی تین دن سے زیادہ باقی رہے۔ سوا اس دینار کے جو میں کمی کا قرض ادا کرنے کے لئے رکھ لول۔ پھر فرمایا '(دنیا میس) دیکھو جو زیادہ (مال) والے ہیں وہی محتاج ہیں۔ سوا ان کے جو اپنے مال و دولت کو یوں اور یوں خرچ کریں۔ ابوشاب راوی نے اپنے سامنے اور دائیں طرف اور بائیں طرف اشارہ کیا۔ لیکن نے اپنے سامنے اور دائیں طرف اور بائیں طرف اشارہ کیا۔ لیکن

#### ٣- بَابُ أَدَاء الدُّيُونِ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى:

﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُوكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَخْكُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا﴾

حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ مَدَّثَنَا أَبُو شِهَابِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بَن وَهَبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَن وَهَبِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى، فَلَمّا أَبْصَرَ – يَعْنِي أَخُدًا – قَالَ : ((مَا أُحِبُ أَنَّهُ تَحَوُّلَ لِي أَخُدًا – قَالَ : ((مَا أُحِبُ أَنَّهُ تَحَوُّلَ لِي أَخُدًا عِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ فَوقَ ثَلاَثِ ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ فَوقَ ثَلاَثِ إِلاَّ دِيْنَارًا أَرْصُدُهُ لِلدَيْنِ)). ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ لِلاَّكُثْرِيْنَ هُمُ الأَقَلُونَ، إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ الْأَكْثَرِيْنَ هُمُ الأَقَلُونَ، إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا)) – وَأَشَارَ أَبُو شِهَابِ بَيْنَ هَمْ وَعَنْ شِمَالِهِ – ((وَقَلِيْلُ لَيَا مَنْ قَالٍ بِالْمَالِ يَلْدَيْهِ وَعَنْ شِمَالِهِ – ((وَقَلِيْلُ لَيْهُ وَعَنْ شِمَالِهِ – ((وَقَلِيْلُ لَ

مَا هُمْ)). وَقَالَ : ((مَكَانَكَ))، وَتَقَدُّمَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَسَمِعْتُ صَوتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيهُ. ثُمُّ ذَكَرْتُ قَولَهُ : مَكَانَكَ حَتَّى آتِيكَ. فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الَّذِي سَمِعْتُ - أَو قَالَ : الصُّوتُ الَّذِي سَمِعْتُ -قَالَ: ((وهَلْ سَمِعتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَتَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فقالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ فقالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا ذَخَلَ الْجَنَّة، قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ)). [راجع: ١٢٣٧]

٣٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ
سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ
شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ
عُبْهَ قَالَ: قَالَ أَبُوهُرَيْوَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ
عُنْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوهُرَيْوَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ: ((لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ
أَحُدِ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ يَمُرُ عَلَيٌ ثَلاَثٌ الْحَدُهُ
أَحُدِ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ يَمُرُ عَلَيٌ ثَلاَثٌ أَحُدِ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ يَمُرُ عَلَيٌ ثَلاَثٌ لَلْمَالُ عَنِ الزُّهْرِيُّ))
وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ
لِدَيْنٍ)) رَوَاهُ صَالِحٍ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ))
[طرفاه بي : ٢٤٢٥، ٦٤٤٥].

ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یمیں تھرے رہو۔ اور آپ تھوڑی دور آگے کی طرف بڑھے۔ میں نے پچھ آواز سن۔ (بھیے آپ کسی سے باتیں کر رہے ہوں) میں نے چاہا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ لیکن پھر آپ کا فرمان یاد آیا کہ "یمیں اس وقت تک ٹھرے رہنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ "اس کے بعد جب آپ تشریف لائے تو میں نے پوچھایا رسول اللہ! ابھی میں نے کچھ سنا تھا'یا (راوی نے یہ کما کہ) میں نے کوئی آواز سی تھی۔ آپ نے فرمایا 'تم نے بھی سن! میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جریل میلائل آئے تھے اور کمہ کے جین کہ تہماری امت کا جو شخص بھی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھرا تا ہو' تو وہ جنت میں داخل ہو گا۔ میں نے پوچھا کہ اگر چہ وہ اس طرح (کے گناہ) کرتا رہا ہو۔ تو آپ نے کما کہ ہاں۔

(۲۳۸۹) ہم سے احمد بن شبیب بن سعید نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ان سے بونس نے کہ ابن شماب نے بیان کیا ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ اللہ مال اللہ مال کیا اور ان سے ابو ہریرہ بڑا نے بیان کیا کہ رسول اللہ مال کیا نے فرمایا 'اگر میرے پاس احد بہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب بھی جھے یہ پند شیں کہ تین دن گذر جائیں اور اس (سونے) کا کوئی بھی حصہ میرے پاس رہ جائے۔ سوااس کے جو میں کی قرض کے دینے کے لئے رکھ چھوڑوں۔ اس کی روایت صالح اور عقیل نے زہری سے کی ہے۔

اب کا مطلب اس فقرے سے نکاتا ہے۔ گروہ دینار تو رہے جس کو ہیں نے قرضہ آواکرنے کے لئے رکھ لیا ہو۔ کیونکہ اس معلوم ہوتا ہے کہ قرض اواکرنے کی فکر ہر مخض کو کرنا چاہئے۔ اور اس کا اواکرنا فیرات کرنے پر مقدم ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ فیرات کرنے کے لئے کوئی مخص بلا ضرورت قرض لے تو جائز ہے یا نہیں۔ اور میچے یہ ہے کہ اواکرنے کی نیت ہو تو جائز ہے ' بلکہ ثواب ہے۔ عبداللہ بن جعفر بے ضرورت قرض لیاکرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا انہوں نے کہا آن مخصرت ساتھ ہے نے فرمایا ' اللہ قرض دار کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرض اواکر۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ رہے اور تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ جو مخص نیک کاموں میں خرج کرنے کی وجہ سے قرض دار ہو جائے تو پروردگار اس کا قرض غیب سے اواکرا دیتا ہے۔ گرالی کیمیا صفت مخصیتیں آج کل نایاب ہیں۔ بہ طالت موجودہ قرض کی حال میں بھی انجھا نہیں ہے۔ یوں مجبوری میں سب چھے کرنا پڑتا ہے۔ گر

خیر خیرات کرنے کے لئے قرض نکالنا تو آج کل کسی طرح بھی زیبا نہیں۔ کیونکہ اداین کا معاملہ بہت ہی پریشان کن بن جاتا ہے۔ پھرالیا مقروض آدی دین اور دنیا ہر لحاظ ہے گر جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو قرض سے بچائے۔ اور مسلمان قرضداروں کا غیب سے قرض اداکرائے۔ آمین۔

#### باب اونث قرض لينا

(۱۳۳۹) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا' کما کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا' انہیں سلمہ بن کیل نے خبردی' کما کہ ہیں نے ابو سلمہ سے سا' وہ ہمارے گھر ہیں ابو ہریہ دفائ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ ایک مخص نے رسول اللہ ساڑھ اسے اپنے قرض کا نقاضا کیا اور سخت ست کما۔ محلبہ رہی کتا ہے اس کو سزا دیٹی چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اس کمنے دو۔ صاحب حق کے لئے کہنے کا حق ہوتا ہے اور اسے ایک اونٹ خرید کردے دو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کے اونٹ سے (جو اس نے آپ کو قرض دیا تھا) اچھی عمری کا اونٹ مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہی خرید کے اسے دے دو۔ کیونکہ تم میں اچھاوی ہے' جو قرض ادا کرنے ہیں سب سے اچھا ہو۔ (صدیث اور باب میں مطابقت قرض ادا کرنے ہیں سب سے اچھا ہو۔ (صدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے)

#### باب تقاضے میں نرمی کرنا

(۱۳۳۹) ہم ہے مسلم نے بیان کیا کہ اگر ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے عبدالملک نے ان سے ربعی بن حراش نے اور ان سے طفیفہ بناتھ کیا کہ میں نے نبی کریم ساتھ کیا ہے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک فخص کا انتقال ہوا (قبر میں) اس سے سوال ہوا۔ تہمارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کما کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کریا تھا۔ (اور جب کی پر میرا قرض ہو تا) تو میں مالداروں کو مملت دیا کریا تھا۔ ویا کریا تھا۔ ویا کریا تھا۔ اس کی بخشش ہو گئی۔ ابو مسعود بخاتھ نے بیان کیا کہ میں نے کی اس کے قرض کو معاف کر دیا کریا تھا۔ اسی پراس کی بخشش ہو گئی۔ ابو مسعود بخاتھ نے بیان کیا کہ میں نے کی اسی کریم متاب ہے۔

الله المتقراض الإبلِ المتقراض الإبلِ المتقراض الإبلِ حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّتَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بِمِنِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بِمِنِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَرَّيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنْ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولُ الله فَقَالَ الله عَنْهُ فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقَّ مَقَالاً))، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيْرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ. وَقَالُوا: لاَ نَجِدُ إلاَ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: ((اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ حَيْرَكُمْ ((اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ حَيْرَكُمْ أَخْسَلُمُ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: ((راشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ حَيْرَكُمْ أَخْسَنَكُمْ قَضَاءً)).[راجع: ٢٣٠٥]

- بَابُ حُسْنِ التَّقَاضِي الْمَعْبَةُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٌ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ رَبْعِيٌ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِفْتُ النّبِيُ اللهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ النّبِيُ اللهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ النّبِيعُ النّاسَ فَأَتَجُوزُ عَنِ الْمُوسِو وَأُخفَفْ عَنِ الْمُفسِوِ. فَفُفِرَ اللّهُ عَنِ الْمُفسِوِ. فَفُفِرَ اللّهِ عَنْ النّبِيعُ النّاسَ فَأَتَجُوزُ عَنِ الْمُفسِوِ. فَفُفِرَ المُفسِوِ. فَفُفِرَ اللّهِ عَنْ النّبِيعُ اللّهُ عَنْ النّبِيعُ اللّهُ عَنْ النّبِيعُ اللّهُ اللّهُ عَنْ النّبِيعُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اس سے تقاضے میں نرمی کرنے کی فضیلت المت مولی۔ الله پاک نے قرآن میں فرمایا ﴿ وَ إِنْ كَانَ ذُوْعُسُوةَ فَعَطُرةَ الله منسرةِ وَ اللهُ تَصَدُّقُواْ عَيْدٌ لَكُمْ ﴾ (البقرة: ٢٨٠) يعنى اگر مقروض تك دست مو تو اس كو دُهيل دينا بمترب اور اگر اس ير صدقد عى كردو تو يه اور اس

بمترے۔ خلاصہ یہ کہ بیہ عمل عنداللہ بہت ہی پندیدہ ہے۔

٦- بَابُ هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنَّهِ؟

# باب کیابدلہ میں قرض والے اونٹ سے زیادہ عمروالا اونٹ ریا جا سکتا ہے؟

مرادیہ ہے کہ قرض میں معاملہ کی رو سے کم عمر والا اونٹ دیٹا ہے۔ گروہ نہ ملا اور بڑی عمر والا مل کیا تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ دینے والے کو اس میں نقصان بھی ہے۔

٣٩٢- حَدُّثَنَا مُسَدُدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَالُ قَالَ : حَدُّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ: أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ: ((أَنْ رَجُلاً لَتَى النّبِيُ فَلَى يَتَقَاضَاهُ بَعِيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى: ((أَعْطُوهُ)). فَقَالُوا: نَجِدُ إِلاَّ سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سِنّهِ، فَقَالَ اللهِ فَلَا اللهِ فَقَالَ رَسُولُ أَنْ مِنْ خِيَادِ النّاسِ اللهِ فَقَالَ رَاحِع: ٢٣٠٥]

٧- بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ
٣٩٣- حَدُنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدُنَنَا أَبِي سَفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيَرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَنْهُ سِنٌّ مِنَ الإبلِ، فَجَاءَهُ يَتَفَاضَاهُ، فَقَالَ عَلَى (أَعْطُوهُ).

فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَ سِنَّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ)). فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي وَفَى الله بك. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)). [راجع: ٢٣٠٥]

٢٣٩٤ - حَدَّثَنَا خَلَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ و قالَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

(۲۳۹۲) ہم سے مسدونے بیان کیا ان سے کیلی قطان نے ان سے سفیان توری نے کہ مجھ سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا ان سے ابو ہر رہ ہو گئے نے کہ ایک شخص نمی کریم ساتھیا ہے ابو ہر رہ ہو گئے آیا۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے ابنا قرض کا اونٹ مانگنے آیا۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے اس کا اونٹ دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ قرض خواہ کے اونٹ سے امریکا ہی اونٹ بال مراہے۔ اس پر اس شخص (قرض خواہ) نے کہا امریکا ہو اونٹ بیا ترسول اللہ ملتی ہورا پورا حق دیا۔ تہیں اللہ تمہارا حق پورا پورا دے! رسول اللہ ملتی ہے فرمایا کہ اسے وہی اونٹ دے دو۔ کیونکہ بمترین محض دہ ہے جو سب سے زیادہ بمتر طریقہ پر اپنا قرض ادا کر تا ہو۔

باب قرض الحجى طرح سے اداكرنا

(۲۳۹۳) ہم ہے ابو تعیم نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبیہ نے بیان کیا' ان سے سفیان بن عیبیہ نے بیان کیا' کہ بیان کیا' کہ بیان کیا' کہ اس سلمہ نے اور ان سے ابو ہر یہ واللہ نے بیان کیا' کہ فیض کا ایک فاص عمر کا اونٹ قرض تھا۔ وہ شخص آپ سے تقاضا کرنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے اونٹ دے دو۔ صحابہ نے تلاش کیا لیکن ایسا ہی اونٹ مل سکا جو قرض خواہ کے اونٹ سے اچھی عمر کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہی دے دو۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ آپ نے جھے میراحق پوری طرح دیا اللہ آپ کو بھی اس کابدلہ پورا پورادے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں بھتر آدمی وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بھی سب سے بہتر ہو۔

ا للهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبيُّ اللُّهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أَرَاهُ قَالَ ضُحْى - فَقَالَ: ((صَلِّ رَكْعَتَيْن. وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي)). [رأجع: ٤٤٣]

بيان كياكه مين نبي كريم النايل كي خدمت مين حاضر مواتو آپ معجد نبوي میں تشریف رکھتے تھے۔ معر نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے چاشت کے وقت کا ذکر کیا۔ (کہ اس وقت خدمت نبوی میں حاضر موا) پھر آپ نے فرمایا کہ دو رکعت نمازیر ھالو۔ میرا آپ پر قرض تھا' آپ نے اسے اداکیا 'بلکہ زیادہ بھی دے دیا۔

ا سے لوگ بہت ہی قابل تعریف ہیں جو خوش خوش قرض ادا کر کے سبکدوشی حاصل کر لیں۔ یہ اللہ کے بزدیک بوے پیارے بندے ہیں۔ اچھی ادائیگی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ واجب حق سے کچھ زیادہ ہی دے دیں۔

باب اگر مقروض قرض خواہ کے حق سے کم اداکرے ٨- بَابُ إِذَا قَضَى دُوْنَ حَقَّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُو جَائِزٌ

> ٧٣٩٥ حَدُّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا للهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ شَهِيْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدُّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّسِيُّ اللَّهِ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أبي فَأَبُوا، فَلَمْ يَعْطِهِم النَّبِيُّ ﷺ حَاتِطِي وَقَالَ: سَنَغْدُو عَلَيْكَ، فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّحْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيتُهُمْ، وَيَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا)). [راجع: ٢١٢٧]

جب که قرض خواه ای پر راضی مجھی ہو) یا قرض خواہ اسے معاف کر دے توجائز ہے۔

(۲۲۳۹۵) ہم سے عبدان نے بیان کیا کما کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خروی' انہیں یونس نے خروی' انہیں زہری نے بیان کیا' ان ے کعب بن مالک نے بیان کیااور انہیں جابر بن عبداللہ ری ﷺ نے خبر دی کہ ان کے والد (عبداللہ بڑاٹئہ) احد کے دن شہید کردیئے گئے تھے۔ ان ير قرض چلا آ رہاتھا۔ قرض خواہوں نے اينے حق كے مطالبے ميں سخق اختیار کی تومیں نبی کریم ملٹائیم کی خدمت میں حاضر موا۔ آپ نے ان سے دریافت فرمالیا کہ وہ میرے باغ کی تھجور لے لیں۔ اور میرے والد کومعانب کردیں۔ لیکن قرض خواہوں نے اس سے انکار کیا تو نبی كريم الليكام في انهيس ميرے باغ كاميوه نهيس ديا۔ اور فرمايا كه جم صبح كوتمهارے باغ ميں آئيں گے۔ چنانچہ جب صبح موئي تو آپ مارے باغ میں تشریف لائے۔ آپ درختوں میں پھرتے رہے اور اس کے میوے میں برکت کی دعا فرماتے رہے۔ پھرمیں نے تھجور تو ڑی اور ان کاتمام قرض ادا کرنے کے بعد بھی تھجو رہاتی ہے گئی۔

مضمون باب اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ التھا یا نے شہید صحالی بڑائی کے قرض خواہوں سے کچھ قرض معاف کر دینے کے لئے فرمایا۔ جب وہ لوگ تیار نہ ہوئے' تو رسول کریم ماٹھیا نے حضرت جابر بناٹھ کے باغ میں دعائے برکت فرمائی۔ جس کی وجہ سے سارا قرض بورا ادا ہونے کے بعد بھی تھجوریں باقی رہ گئیں۔ ٩- بَابُ إِذَا قَاصَّ ، أَوْ جَازَفَهُ فِي

باب اگر قرض ادا کرتے وقت کھجور کے بدل اتنی ہی کھجوریا

## الدَّينِ تَمْرًا بِتَمْرِ أَوْ غَيْرِهِ

٢٣٩٦ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْهُ أَخْبَرَهُ : ﴿إِنَّا أَبَاهُ تُوفِّنَي وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسُقًا لِرَجُل مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلُّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ وَكُلُّمَ الْيَهُودِيُّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِيُّ لَهُ فَأَنِي، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ النُخْلَ فَمَشَى فِيْهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِر: ((جُدُّ لَهُ فَأُوفِ لَهُ الَّذِي لَهُ))، فَجَدُّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَوْفَاهُ ثَلاَثِيْنَ وَسُقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَوَ وَسُقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ ليُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَصْلِ، فَقَالَ: ((أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ))، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِيْنَ مَشَى فِيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُبَارَكُنَّ فِيْهَا)). [راجع: ٢١٢٧]

## اور کوئی میوہ یا اناج کے بدل برابرناپ تول کریا اندازہ کرکے دے تو درست ہے

(۲۳۹۲) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا کماکہ ہم سے انس نے بیان کیا' ان سے ہشام نے' ان سے وجب بن کیسان نے اور اسیں جابر بن عبدالله و شروی کہ جب ان کے والد شہید ہوئے تو ایک یمودی کا تمیں وسق قرض اپنے اوپر چھوڑ گئے۔ جابر ہٹاٹھ نے اس ے مملت مانگی، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر جابر بناٹند آ بخضرت مائیدا کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ آپ اس یہودی (ابو تھم) سے (مهلت دینے کی) سفارش کردیں۔ رسول الله ملتی تشریف لائے اور یمودی سے یہ فرمایا کہ جابر بن اللہ کے باغ کے پھل (جو بھی ہوں) اس قرض ك بدلے ميں لے لے 'جو ان كے والد كے اوير اس كا بے'اس نے اس سے بھی انکار کیا۔ اب رسول کریم طان کیا باغ میں داخل ہوئے اور اس میں چلتے رہے۔ پیرجابر رہاللہ سے آپ نے فرمایا کہ باغ کا پھل تو ڑ ك اس كا قرض ادا كرو- جب رسول الله ملي الله التي السريف لائ تو انہوں نے باغ کی تھجوریں تو ٹی اور یہودی کا تیس وسق ادا کردیا۔ سترہ وست اس میں سے فی بھی رہا۔ جابر رہالتہ آپ التہ ایک خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو بھی یہ اطلاع دیں۔ آپ اس وقت عصر کی نمازرد سے تھے۔ جب آپ فارغ ہوے توانموں نے آپ کواطلاع دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی خبرابن خطاب کو بھی کردو۔ چنانچہ جابر ر بناٹھ حصرت عمر رفاٹھ کے یہاں گئے۔ حضرت عمر رفاٹھ نے فرمایا میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھاجب رسول اللہ ملٹھ کیا ہاغ میں چل رہے تھے کہ اس میں ضرور برکت ہو گی۔

سے آپ کا مجزہ تھا۔ عرب لوگوں کو مجور کا جو درختوں پر ہو ایبا اندازہ ہوتا ہے کہ تو ٹر کر تولیں ناپیں تو اندازہ بالکل صحیح نکاتا ہو۔ سے سردو سیرکی کی بیٹی ہو تو یہ اور بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈیو ڑھے سے زیادہ کا فرق نکلے۔ اگر مجبور پہلے ہی سے زیادہ ہوتی تو یمودی خوشی سے باغ کا سب میوہ اپنے قرض کے بدل قبول کر لیتا۔ مگر وہ تمیں وسق سے بھی کم معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے دہان پھرنے اور دعا کرنے کی برکت سے وہ ۲۲ وس ہوگیا۔ یہ امر عقل کے خلاف نہیں ہے حضرت عیمی طالبہ اور ہمارے بیارے پینجبر سائیلی سے اس قتم کے مجزات مکرر سے کرر ظاہر ہوتے رہے ہیں۔

## باب قرض سے اللہ کی بناہ مانگنا

(۲۳۹۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی' وہ زهری سے روایت کرتے ہیں (دو سری سند) ہم سے اساعیل نے بیان کیا' کہا کہ جھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا' ان سے محمد بن ابی عتیق نے بیان کیا' ان سے ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے عودہ نے بیان کیا' اور انہیں عائشہ ابن شہاب نے بیان کیا' ان سے عودہ نے بیان کیا' اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہانے خبردی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تو یہ بھی کہتے ''اے اللہ! میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ''کسی نے عرض کیا' یا رسول اللہ! آپ قرض سے اتی پناہ مانگتے ہوں۔ ''کسی نے عرض کیا' یا رسول اللہ! آپ قرض سے اتی پناہ مانگتے ہوں۔ 'اپ نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہو تا ہے تو جھوٹ بولنا ہے۔ اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ور زی کرتا ہے۔

### باب قرض دار کی نماز جنازه کابیان

(۲۳۹۸) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا 'ان سے شعبہ نے بیان کیا 'ان سے عدی بن ثابت نے 'ان سے ابو مریرہ سے عدی بن ثابت نے 'ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو مریرہ واللہ نے کہ نبی کریم طبی لیا ہے فرمایا جو شخص (اپنے انقال کے وقت) مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ اور جو قرض چھوڑے تو وہ ہمارے ذمہ ہے۔

(۲۴۳۹۹) ہم سے عبداللہ بن محرفی بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے
ابو عامر نے بیان کیا ان سے فلیح نے بیان کیا ان سے ہلال بن علی
انو عامر نے بیان کیا ان سے فلیح نے بیان کیا ان سے ابو ہریرہ رضی
نے ان سے عبدالرحمٰن بن الی عمرہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی
اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، ہرمومن
کامیں دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اگر تم چاہو تو بہ
آیت پڑھ لو۔ "نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب
ہے۔" اس لئے جو مومن بھی انقال کر جائے اور مال چھوڑ جائے تو
چاہئے کہ ور ثااس کے مالک ہوں۔ وہ جو بھی ہوں اور جو محض قرض

• ١ - بَابُ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

• ٢ - بَابُ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

عَنِ الزُّهْرِيِّ ح. وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ:

حَدَّثِنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَالُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

حَدَّثِنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَالُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

أَبِي عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ أَنَّ

عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَخْبَرَتهُ: أَنَّ رَسُولَ

اللهِ عَنْ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ:

((اللّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَقْرَمِ؟ قَالَ:

وَالْمَعْرَمِ)). فَقَالَ قَائِلٌ : مَا أَكْثَرَ مَا

((إلنَّ الرَّجُلُ إِذَا غُرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ

وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ)). [راجع: ٢٣٨]

11 - بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنَا الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنَا اللهِ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِورَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فَإِلَيْنَا)). [راجع: ٢٢٩٨]

 چھوڑ جائے یا اولاد چھوڑ حائے تو وہ میرے پاس آ جائیں کہ ان کاولی میں ہوں۔ فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أو ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي، فَأَنَا مَولاهُ)).

[راجع: ۲۲۹۸]

تر میں اس کے بال بچوں کو پرورش کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ لینی بیت المال مین سے میہ خرچہ دیا جائے گا۔ سجان اللہ! اس سے زیادہ شفقت اور عنایت کیا ہو گی۔ جو حضرت رسول کریم ملٹالیے کو اپنی امت سے تھی۔ باب بھی بیٹے پر اتنا مهران نہیں ہو تا جتنے آنخضرت ساتیا کی مسلمانوں پر مهمانی تھی۔ یمی وجہ تھی کہ مسلمان بھی سب آپ پر جان و دل سے فدا تھے۔ مسلمانوں کی حکومت کمیا تھی' ایک جمہوریت تھی۔ ملک کے انتظام اور آمدنی میں مسلمان سب برابر کے شریک تھے۔ اور بیت المال یعنی خزانہ ملک سارے مسلمانوں کا حصہ تھا۔ بیہ نہیں کہ وہ بادشاہ کا ذاتی سمجھا جائے کہ جس طرح جاہے' اپنی خواہشوں میں اس کو اڑائے اور مسلمان فاتے مرتے رہیں۔ جیسے ہمارے زمانے میں عموماً مبلمان رئیسوں اور نوابوں کا حال ہے۔ اللہ ان کو ہدایت کرے۔

﴿ اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ انْفُسِهِمْ ﴾ - (الاحزاب: ٢) ليني جتنا جرمومن خود ايني جان ير آپ مميان جوتا ہے اس سے زياده آنخضرت ملٹیلیم اس پر مہمان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ اور کفر کر کے اپنے شیئ ہلاکت ابدی میں ڈالنا چاہتا ہے اور آنخضرت اس کو بچانا چاہتے ہیں اور فلاح ابدی کی طرف لے جانا۔ اس لئے آپ ہر مومن پر خود اس کے نفس سے بھی زیادہ مرمان ہیں۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جو نادار غریب مسلمان بحالت قرض انقال کر جائیں 'بیت المال سے ان کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ بیت المال سے وہ خزانہ مراد ہے جو اسلامی خلافت کی تحویل میں ہوتا ہے۔ جس میں اموال غنائم' اموال زکوۃ اور دیگر قتم کی اسلامی آمدنیاں جمع ہوتی ہیں۔ اس بیت المال کا ایک مصرف نادار غریب مساکین کے قرضوں کی ادائیگی بھی ہے۔

١٢ – بَابِ] مَطلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ • • ٢٤٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهِ أَحِي وَهَبٍ بْنِ مُنبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ((مَطْلُ الفَنِيِّ ظُلمٌ)). [راجع: ٢٢٨٧]

باب جس شخص كاحق نكلتا بووه تقاضا كر سكتاب ١٣ - بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالِ وَيُذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتُهُ وَغَرَضُهُ)). قَالَ سُفْيَانٌ عِرضُهُ: يَقُولُ مَطَلْتَني. وَعُقُوبَتُهُ: الْحَبْسُ.

> ٧٤٠١ حَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ

باب ادائیگی میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے (\*\* ۲۲۴) ہم سے مسدونے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا' ان سے معمرنے' ان سے ہمام بن منبہ' وہب بن منبہ کے بھائی ن انهول نے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے سناکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' مالدار کی طرف سے (قرض کی ادائیگی میں) ٹال

اور نی کریم سال اے روایت ہے کہ (قرض کے ادا کرنے یر) قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا' اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال كرويتا ہے۔ سفيان نے كماكه عزت كو حلال كرنابيہ ہے كه قرض خواہ کے "تم صرف ٹال مٹول کررہے ہو۔" اور اس کی سزاقید کرناہے۔ (۲۴۰۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا ان سے کیلی نے بیان کیا ان سے شعبہ نے 'ان سے سلمہ نے 'ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے ابو ہر ہرہ

أَبِي هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيُّ اللَّهِ رَجُلٌ يَتَفَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً)). [راجع: ٢٣٠٥]

رضی الله عند نے کہ نبی کریم التی ایم کی خدمت میں ایک شخص قرض ما نگنے اور سخت تقاضا کرنے لگا۔ صحابہ رئیکشیج نے اس کی گوشالی کرنی چاہی تو نبی کریم ساٹھ کے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو عن دار الی باتیں كمه سكتاہے۔

اس مدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد کے معاملہ میں اسلام نے کس قدر ذمہ واریوں کا احساس ولایا ہے۔ فدکورہ قرض خواہ وقت مقررہ سے پہلے ہی تقاضا کرنے آگیا تھا۔ اس کے باوجود آنخضرت سٹھیے نے نہ صرف اس کی سخت کلامی کو برداشت کیا بلکہ اس کی سخت کلامی کو روا رکھا۔

> ٤ ١ - بَابُ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسِ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيْعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا أَفْلَسَ وَتَبِيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ. وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: قَضَى عُشْمَانُ مَن اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِ.

باب اگر بیع یا قرض یا امانت کامال بجنسه دیوالیه شخص کے پاس مل جائے توجس کاوہ مال ہے دو سرے قرض خواہوں سے زیادہ اس کاحق دار ہو گا

اور حسن رطائلیا نے کما کہ جب کوئی دیوالیہ ہو جائے اور اس کا (دیوالیہ ہونا حاکم کی عدالت میں) واثنع ہو جائے تو نہ اس کا اپنے کسی غلام کو آزاد كرنا جائز مو گا اور نه اس كى خريد و فروخت صحيح مانى جائے گا۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ عثمان بن اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو شخص اپنا حق دیوالیہ ہونے سے پہلے لے لے تو وہ اس کامو جاتا ہے اور جو کوئی ا پناہی سامان اسکے ہاں پیچان لے تو وہی اس کامستحق ہو تاہے۔

مثلًا زید نے عمرو کے پاس ایک گھوڑا امانت رکھایا اس کے ہاتھ ادھار پیچا' یا قرض دیا' اب عمرو نادار ہو گیا' گھوڑا جول کا تول عمرو کے پاس ملا۔ تو زید اس کو لے لے گا دو سرے قرض خواہوں کا اس میں حصہ نہ ہو گا)

(۲۴۰۲) ہم سے احدین بوٹس نے بیان کیا' ان سے زہیرنے بیان کیا' انہوں نے ان سے یکیٰ بن سعید نے بیان کیا کما کہ جھے ابو بربن محد بن عمروبن حزم نے خبرا ی انہیں عمربن عبدالعزیز نے خبردی انہیں ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام نے خبر دی انہوں نے ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے سنا' آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم - فے فرمایا یا بد بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم كويد فرماتے سنا ،جو شخص ہو بهو اينا مال كى شخص كے یاس یا لے جب کہ و ہ شخص دیوالیہ قرار دیا جاچکا ہو۔ توصاحب مال ہی اس کادوسرول کے قابلہ میں زیادہ مستحق ہے۔

٢٤٠٢ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَفِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ أَنَّ عُمَرَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَابَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ – أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺيَقُولُ – : ((مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَان

قَدْ أَفْلُسَ فَهُو أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ)).

اگر وہ چیزبدل گئی مثلاً سونا خریدا تھا' اس کا زیور بنا ڈالا تو اب سب قرض خواہوں کا حق اس میں برابر ہو گا۔ حفیہ نے اس میں برابر ہو گا۔ حفیہ نے اس مدیث کے مدیث کے مدیث کے خلاف اپنا فدہب قرار دیا ہے اور قیاس پر عمل کیا ہے۔ حالانکہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ قیاس کو حدیث کے مخالف ترک کر دینا چاہیے۔

صدیث اپنے مضمون میں واضح ہے کہ جب کسی شخص نے کسی شخص سے کوئی چیز خریدی اور اس پر قبضہ بھی کرلیا۔ لیکن قیمت نہیں اداکی تھی کہ وہ دیوالیہ ہو گیا۔ پس اگر وہ اصل سامان اس کے پاس موجود ہے تو اس کا مستحق بیچنے والا ہی ہو گااور دو سرے قرض خواہوں کا اس میں کوئی حق نہ ہو گا۔ حضرت امام بخاری روائٹے کا یہی مسلک ہے جو حدیث بذا سے ظاہر ہے۔ حضرت امام شافعی روائٹے کا فتوکی بھی یہی ہے۔

١٥ - بَابُ مَنْ أَخْرَ الْغَرِيْمَ إِلَى الْغَدِ
 أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلَكَ مَطْلاً

وَقَالَ جَابِرٌ: (اشْتَدُّ الْفُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ
فِي دَيْنِ أَبِي، فَسَأَلَهُمْ النَّبِيُ اللَّهُ أَنْ يَقْبَلُوا
ثَمَرَ حَانِطِي فَأَبُوا ، فَلَمْ يُعْطِهِمْ الْحَائِطَ
وَلَمْ يَكَسِرْهُ لَهُمْ وَقَالَ: ((سَأَغْدُو
عَلَيْكُمْ)) غَدًا))، فَعَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصْبَحَ
فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَقَصَيْتُهُمْ)).

 ١٦ - بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفلِسِ
 أو المُعدِمِ فقسمَهُ بينَ الغُرَماء، و أعطاهُ حتَّى يُنفِقَ على نَفسِه

٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعلَّمُ قَالَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِي اللهُ عَنْ دُبُرِ فَقَالَ النَّبِي اللهِ اللهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّيْلُ اللهُ عَنْ دُبُرِ فَقَالَ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَنْ دُبُرِ فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ دُبُرِ اللهُ عَنْ دُبُولُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

باب اگر کوئی مالدار ہو کر کل پرسوں تک قرض ادا کرنے کا وعدہ کرے توبہ ٹال مٹول کرنا نہیں سمجھاجائے گا

اور جاربن عبدالله رق ف بیان کیا که میرے والد کے قرض کے سلسلے میں جب قرض خواہوں نے اپنا حق مانگنے میں شدت اختیار کی او نبی کریم ساتھ ان کے سامنے یہ صورت رکھی کہ وہ میرے باغ کا میوہ قبول کرلیں۔ انہوں نے اس سے انکار کیا اس لئے نبی کریم ساتھ اس نے باغ نہیں دیا اور نہ کھل تو ڑوائے بلکہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس کل آؤں گا۔ چنانچہ دو سرے دن صبح ہی آپ ہمارے یمال تشریف کل آؤں گا۔ چنانچہ دو سرے دن صبح ہی آپ ہمارے یمال تشریف لائے اور پھلوں میں برکت کی دعا فرمائی۔ اور میں نے (اس باغ سے) ان سب کا قرض ادا کردیا۔

باب دیوالیہ یا مختاج کامال پیچ کر قرض خواہوں کو بانٹ دینایا خوداس کوہی دے دینا کہ اپنی ذات پر خرچ کرے

(۲۴۰۹۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا 'ان سے عطاء بن ابی رباح بیان کیا 'ان سے عطاء بن ابی رباح نے بیان کیا 'اور ان سے جابر بن عبداللہ بھی شائے نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام اپی موت کے ساتھ آزاد کرنے کے لئے کما۔ نی کریم ساتھ آناد کرنے کے لئے کما۔ بی کریم ساتھ اس فلام کو جھے سے کون خرید تا ہے ؟ نعیم بن عبداللہ نے اس کی قیت بن عبداللہ نے اس کی قیت

(آٹھ سودرہم)وصول کرے اس کے مالک کودے دی۔

عَبْدِ اللهِ، فَأَخَذَ ثَمْنَهُ فَدَ فَعَهُ إِلَيْهِ)).

[راجع: ٢١٤١]

ای سے باب کا مضمون ثابت ہوا۔ مخص ذکور مفلس تھا' صرف وہی غلام اس کا سرمایہ تھا اور اس کے لئے اس نے اپنے مرفے کے بعد آزادی کا اعلان کر دیا تھا جس سے دیگر مستحقین کی حق تلفی ہوتی تھی۔ للذا آنخضرت ملتی ہے اسے اس کی حیات ہی میں فروخت کرا دیا۔

## باب ایک معین مدت کے وعدہ پر قرض دینایا بھے کرنا

اور ابن عمر رئی اللہ نے کہا کہ کسی مدت معین تک کے لئے قرض میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ اس کے درہموں سے زیادہ کھرے درہم اسے ملیس۔ لیکن اس صورت میں جب کہ اس کی شرط نہ لگائی ہو۔ عطاء اور عمروین دینار نے کہا کہ قرض میں 'قرض لینے والا اپنی مقررہ مدت کایابند ہوگا۔

(۲۴۰۴) لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ان سے عبدالرحمٰن بن ہر مزنے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کسی اسرائیلی شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے دوسرے اسرائیلی شخص سے قرض مانگا تھا۔ اور اس نے ایک مقررہ مدت کے لئے اسے قرض دے دیا تھا۔ (جس کاذکر پہلے گذر چکا ہے)

## باب قرض میں کی کرنے کی سفارش کرنا

(۵\*۲۲) ہم سے مویٰ نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا 'ان سے مغیرہ نے 'ان سے عامر نے 'اور ان سے جابر بڑاٹھ نے بیاں کیا کہ (میرے والد) عبداللہ بڑاٹھ شہید ہوئے تو اپنے پیچے بال بیان کیا کہ (میرے والد) عبداللہ بڑاٹھ شہید ہوئے تو اپنے پیچے بال بی کم میں گھا کہ ابنا کچھ قرض معاف کردیں۔ لیکن انہوں نے انکار کیا 'پھر میں نبی کریم ساٹھ لیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ سے ان کے پاس سفارش کروائی۔

١٧- بَاْبُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، أَو أَجَّلُهُ فِي الْبَيعِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ أَعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ : هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ.

١٤٠٤ وقال اللّيثُ : حَدَّثنِي جَعْفَرُ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ أَنَّهُ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفْعَهَا إِلَيْهِ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفْعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى. الْحَدِيْثَ.

[راجع: ۱٤٩٨]

١٨ - بَابُ الشفاعَةِ فِي وَضِعِ الدَّينِ ٥٠ كَا ٢٠ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا قَالَ أَبُو عَوَانَا عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ جَابِرِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((أُصِيْبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ عِيَالاً ودَينًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّينِ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ عِيَالاً ودَينًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّينِ أَنْ يَصِهُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبُوا، فَأَتَيْتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا، فَأَتَيْتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا، فَأَتَيْتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا.

فَقَالَ: ((صَنَّفْ تَمْرَكَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَةٍ، وَاللَّينَ عِدَةٍ، وَاللَّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَاللَّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَاللَّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَاللَّينَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَخْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيكَ)). فَفَعَلْتُ. ثُمَّ جَاءَ أَخْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيكَ)). فَفَعَلْتُ. ثُمَّ جَاءَ الْمُضَوْفَى، وَبَقِيَ النَّمْوُ كَمَا هُوَ كَأَنْهُ لَمْ اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ النَّمْوُ كَمَا هُوَ كَأَنْهُ لَمْ يُمَسَّ)). [راجع: ۲۱۲۷]

٢٠٠٦ ((وَغَرَوْتُ مَعَ النّبِيِّ الْعَالَىٰ عَلَىٰ النّبِيِّ اللّهِ عَلَىٰ الْحَمَلُ فَتَخُلُفِ عَلَىٰ فَوَكَرَهُ النّبِيُ اللّهِ مِنْ خَلْفِهِ. قَالَ: بِعْنيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ - فَلَمّا دَنُونَا اسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ وَتَوَوَّدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَتَوَلّقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَوَلّقُ اللهُ اللهُ وَتَوَلّقُ اللهُ وَلَوَدٌ اللهُ ا

[راجع: ٤٤٣]

انہوں نے اس کے باوجود بھی انکار کیا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ (اپنے باغ کی) تمام کھجور کی قسمیں الگ الگ کرلو۔ عذق بن ذید الگ کین الگ الگ کرلو۔ عذق بن ذید الگ کین الگ الگ الگ کرلو۔ عذق بن ذید الگ اس کے الگ اور بھی تھی آؤں گا۔ چنانچہ بیس نے ایسا کر دیا۔ جب نی کریم سٹھ کے اشریف لائے تو آپ ان کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ اور ہر قرض خواہ کے لئے ماپ شروع کر دی۔ یمال تک کہ سب کا قرض پورا ہو گیااور کھجوراسی طرح باتی نی رہی جیسے پہلے تھی۔ گویا کی فرض فواتک نہیں ہے۔

(٢٣٠٢) اور ايك مرتبه مين ني كريم النياكي كات مات ايك جمادين ایک اونٹ پر سوار ہو کر گیا۔ اونٹ تھک گیا۔ اس لئے میں لوگوں سے یجے رہ گیا۔ ات میں نی کریم طاقیا نے اسے یکھے سے مارا اور فرمایا که یه اونث مجھے چ دو۔ مدینہ تک اس پر سواری کی تمہیں اجازت ہے۔ پھرجب ہم مدینہ سے قریب ہوئے تو میں نے نبی کریم الھالالے اجازت چاہی' عرض کیا کہ یا رسول الله! میں نے ابھی نئ شادی کی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا "كنوارى سے كى ہے یا بیوہ سے؟ میں نے كماكه بيوه ، مير والدعبدالله والله على شهيد موت تواين يتنفي كى چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں۔ اس لیے میں نے بوہ سے کی تاکہ انسیں تعلیم دے اور ادب سکھاتی رہے۔ پھر آپ نے فرمایا' اچھا اب اینے گھرجاؤ۔ چنانچہ میں گھر گیا۔ میں نے جب اپنے ماموں سے اونث بیچنے كاذكركياتو انهول نے مجھے ملامت كى۔ اس ليے ميں نے ان سے اونث ك تفك جانے اور نى اكرم سائيا كے واقعہ كا بھى ذكركيا۔ اور آپ ك اونث كو مارف كا بحى - جب نبى كريم ماليد مدين بنج توايس بعى صبح کے وقت اون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر موا۔ آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت بھی دے دی اور وہ اونٹ بھی مجھ کو والیر پخش دیا اور قوم کے ساتھ میرا (مال غنیمت کا) حصہ بھی مجھ کو بخش دیا۔

المول نے اس وجہ سے ملامت کی ہوگی کہ آخضرت مل کے ہاتھ اونٹ بیخاکیا ضرور تھا۔ یوں بی آپ کو دے ویا ہو آ۔ سیست کی اس بات پر کہ ایک ہی اونٹ ہمارے پاس تھا۔ اس سے گھر کا کام کاج نکلتا تھا' وہ بھی تو نے زیج ڈالا۔ اب تکلیف ہوگی۔ بعض نے کما مامول سے جدین قیس مراد ہے وہ منافق تھا۔

#### 

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَاللهُ لاَ يُحِبُ الْفَسَادِ ﴾ وَ﴿لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْفَسَادِ ﴾ وَ﴿لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِ فِنَ ﴾ وقالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَصَلُوا تُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَنْ نَقُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَنْ نَقُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَنْ نَقُلُكُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا تَعْالَى: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾ وَالْحجر في ذَلِك، ومَا يُنهى عَنِ وَالْحجر في ذَلِك، ومَا يُنهى عَنِ الْنَخداع.

اور الله تعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ الله تعالی فساد کو پہند نہیں کرتا (اور الله تعالی کا ارشاد سورہ بونس میں کہ) اور الله فسادیوں کا منصوبہ چلنے نہیں دیتا۔ اور الله تعالی نے (سورہ ہود میں) فرمایا ہے۔ کیا تمہاری نماز تمہیں میں بتاتی ہے کہ جے ہمارے باپ وادا بوجتے چلے آئے ہیں ہم ان بتوں کو چھوٹر دیں یا اپنے مال میں اپنی طبیعت کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں۔ اور الله تعالی نے (سورہ نساء میں) ارشاد فرمایا ابنا روبیہ بے وقوفوں کے ہاتھ میں مت دواور بوقوفی کی حالت میں جج کرنا۔

آ جیر مراد کا دان ہیں جو مال کو سنبھال نہ سکیں بلکہ اس کو جاہ اور برباد کر دیں۔ جیسے عورت ' بیچ ' کم عقل جوان ا لیسیسے الیسیسے مال میں تقرف کرنے سے روک دے۔ اور بید دو وجہ سے ہوتا ہے یا تو وہ مخص بے و توف ہو' اپنا مال جاہ کرتا ہو یا دو سروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ مثلاً مدیون مفلس پر حجر کرنا' قرض خواہوں کے حقوق بچانے کے لئے۔ یا راہین پر یا مریش پر مرتش اور دارث کا حق بچانے کے لئے۔ اس روکنے کو شرعی اصطلاح میں حجر کما جاتا ہے۔

آیات قرآنی سے بیہ بھی ظاہر ہوا کہ حلال طور پر کمایا ہوا مال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا ضائع کرنا یا ایسے نادانوں کو اسے سونپنا جو اس کی حفاظت نہ کر سکیس باوجود میہ کہ وہ اس کے حق دار ہیں۔ پھر بھی ان کو ان کے گزارے سے نیادہ دینا اس مال کو گویا ضائع کرنا ہے جو کسی طرح جائز نہ ہوگا۔

٧٠ ٠٧ - حَدُثَنَا أَبُو نُفَيْمٍ قَالَ حَدُثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ قَالَ سَوِهْتُ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ قَالَ سَوهْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ اللهِ إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، وَجُلٌ لِلنَّبِيِّ اللهِ إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: لاَ خِلاَبَةً)). فَقَالَ: لاَ خِلاَبَةً)). فَقَالَ: لاَ خِلاَبَةً)). فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ)). [راجع: ٢١١٧]

( ٢٠٠٥) ہم سے ابو لعیم نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے ابن عمر بیان کیا کہ نہی کریم سائی کیا ہے۔ ایک مخص نے بیان کیا کہ نمی کریم سائی کیا ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ خرید و فروخت میں جھے دھوکا دے دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب خرید و فروخت کیا کرے او کھہ دیا کر کہ کوئی دھوکا نہ ہو۔ جنانچہ کھروہ محض اس طرح کھا کرتا تھا۔

ایک روایت میں انا زیادہ ہے اور مجھ کو تین دن تک افتیار ہے۔ یہ صدیث اوپر گذر چکی ہے۔ یمال باب کی مناسبت یہ ب کہ آخضرت میں ان او باہ کرنا برا جانا۔ اس لیے اس کو یہ تھم دیا کہ رہے کے وقت یوں کما کرد و موکا فریب کا کام شیں ہے۔

(۲۲۰۸) جم سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا ان سے جریر نے

٨ • ٤ ٧ – حَدَّثَنِي عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ

**₹**(538) **₹** 

عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيُّ عَنْ وَرَّادٍ مَولَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَلَ: ((إِنَّ اللهِ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قَالَ: قَالَ لَنَبِيُ ﷺ: ((إِنَّ اللهِ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمْهَاتِ، وَوَأْدَ الْبُنَاتِ، وَمَنعَ عُقُوقَ الْأُمْهَاتِ، وَوَأْدَ الْبُنَاتِ، وَمَنعَ وَهَات. وَكَوْرَةً وَهَات. وَكَوْرَةً وَهَات. وَكَوْرةً السُّوَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ)).[راجع: ١٤٤٤]

بیان کیا' ان سے منصور نے' ان سے شعبی نے' ان سے مغیرہ بن شعبہ بنالتر نے بیان کیا کہ شعبہ کے غلام وراد نے اور ان سے مغیرہ بن شعبہ بنالتر نے بیان کیا کہ نبی کریم اللہ کے فرمایا' اللہ تعالی نے تم پر مال (اور باپ) کی نافرمانی' لؤکیوں کو زندہ دفن کرنا (واجب، حقوق کی) اوا نیگی نہ کرنا اور (دو سرول کا مال ناجائز طریقہ پر) دبا لینا حزام قرار دیا ہے۔ اور فضول بکواس کرنے' اور کشت سے سوالات کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قور دیا ہے۔

لفظ معاو هات كا ترجمہ بعض نے يوں كيا ہے اپنے اوپر پر جو جن واجب ہے جيسے ذكوة 'بال بچوں' ناتے والوں كى پرورش' وہ نه ويئا۔ اور جس كالينا حرام ہے يعنى پرايا مال وہ لے لين' قبل و قال كامطلب خواہ مخواہ اپنا علم جمانے كے ليے لوگوں سے سوالات كرنا۔ يا بے ضرورت حالات پوچھنا' كيونكہ بيد لوگوں كو برا معلوم ہوتا ہے۔ بعض بات وہ بيان كرنا نہيں چاہتے۔ اسكے پوچھنے سے ناخوش ہوتے ہوں۔

رجہ بہر افظ اصاعة المال سے نکلنا ہے لین پاس ضائع کرنا کروہ ہے۔ قسطلانی روائی سے کہ کا ال برباد کرنا ہے ہے کہ کھانے پینے لیس وغیرہ میں بے ضرورت تکلف کرنا۔ باس پر سونے چاندی کا ملع کرانا۔ دیوار چست وغیرہ سونے چاندی سے بر نگنا۔ سعید بن جبیر نے کہا مال برباد کرنا ہے ہے کہ حرام کامول بیں خرج کرے اور صیح بی ہے کہ ظابف شرع جو خرج ہو' خواہ دیٹی یا دنیادی کام میں جبیر نے کہا مال برباد کرنا ہے۔ بسرطال جو کام شرعاً مع بیں جیسے چنگ بازی' مرغ بازی' آتش بازی' ناچ رنگ ان میں تو ایک بیسہ بھی خرج کرنا حرام ہے۔ اور جو کام ثواب کے بیں مثلاً مخاجوں' مسافروں' غریوں' بیاروں کی خدمت' قوی کام جیسے مدر سے' بل' مرائے' معجد' مخاج خانے نافا ان میں جتنا خرج کرے وہ ثواب بی ثواب ہے۔ اس کو برباد کرنا نہیں کہ سکتے۔ ارہ گیا اپنے نفس کی لذت میں خرج کرنا تو اپنی عربت یا آبرہ بچائے نفس کی لذت میں خرج کرنا تو اپنی عربت یا آبرہ بچائے لئس کی لذت میں خرج کرنا مثلاً بے قائدہ بہت اور حالت کے موافق اس میں خرج کرنا اسراف نہیں ہال خرج کرنا مثلاً بے قائدہ بہت سے گھوڑے بنا

٧ - بابُ العَبدُ راعِ في مالِ سيِّدهِ
 ا ولا يَعمَلُ إِلَّا بإذنهِ

٧٤٠٩ حَدُّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَني همَالِمُ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَني همَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَصُدُولُ عَنْ يَقُولُ: ((كُلُكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْدِهِ: فَالْإِمَامُ رَاعٌ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْدٍ: فَالْإِمَامُ رَاعٌ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ

## باب غلام اپنے آقاکے مال کا نگراں ہے اس کی اجازت کے بغیراس میں کوئی تصرف نہ کرے

(۲۴-۹۹) ہم سے ابوالیمان تھم بن نافع نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبر کے خبر دی ان سے زہری نے لیاں کیا انہیں سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر ﷺ نے کہ انہوں نے رسول اللہ ملی آیا ہم کو یہ فرماتے سنا تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ پس بادشاہ حاکم ہی ۔ ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ ہر انسان ا۔ پے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ ہر انسان ا۔ پے

رُعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ رَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِي مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ وَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِي مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِا. مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). قَالَ فَسَمِعْتُ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِيُّ هَوُلاَءِ مِنْ رَسُولِ اللهِ هُنَّ، وَأَحْسِبُ النَّبِيُّ هَوُلاَء مِنْ رَسُولِ اللهِ هُنَّ، وَأَحْسِبُ النَّبِيُّ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسُؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسُؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسُؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. [راجع: ٩٣٨]

گر کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔
عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے
بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا حاکم ہے اور اس سے
اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ
سب میں نے رسول اللہ ساٹھ ایسے سنا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرواینے والد کے مال کا
حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس
ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں

ور المراق المرا



باب قرضدار کو پکڑ کرلے جانااور مسلمان اور بہودی میں

١- بَابُ مَا يُذْكُرُ فِي الْأَشْخَاصِ،

وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ

- ٢٤١٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَوَةَ أَخْبَرَنِي شَعْبَةُ قَالَ: عَبْدُ اللهِ عَنْ مَيْسَوَةً أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مِنَ لَيْدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ النّبِيِّ فَلَا خِلاَفَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ النّبِيِّ فَقَالَ: ((كِلاَكُمَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((كِلاَكُمَا رُسُولَ اللهِ فَقَالَ: ((كِلاَكُمَا مُخْسِنٌ)). قَالَ شُعْبَةُ أَظُنّهُ قَالَ: ((لاَ كَمَا رَالاَ كُمَا لَيْهُ فَقَالَ: ((لاَ كَمَا لَيْهُ فَقَالَ: ((لاَ كَمَا لَيْهُ فَقَالَ: ((لاَ كَمَا

[أطرافه في : ۳٤٠٨، ٣٤١٤، ٢٧٤٣، ٣١٨٤، ٣٢٠٠، ٧١٥٦، ١٥٦٨، ٢٧٤٧، ٧٧٤٧٦.

تَحْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا

فَهَلَكُوا)).

#### جھکڑا ہونے کابیان

(۱۳۲۰) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہ عمر سے شعبہ نے بیان کیا کہ عمر سے شعبہ نے بیان کیا کہ عبر الملک بن میسرہ نے مجھے خردی کہا کہ میں نے نزال بن سمرہ سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن سعود بڑا تھ سے سنا افر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت اس طرح پڑھتے سنا کہ میں ان رسول اللہ طرح پڑھتے سنا کہ میں ان کا ہاتھ تھا ہے آپ کی خدمت میں لے گیا۔ آپ نے (میرا اعتراض کا ہاتھ تھا ہے آپ کی خدمت میں لے گیا۔ آپ نے (میرا اعتراض من کر) فرمایا کہ تم دونوں درست پڑھتے ہو۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کیا کرو۔ کیونکہ تم سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کیا کرو۔ کیونکہ تم سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کیا کرو۔ کیونکہ تم

ترجہ باب اس سے نکا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا اس شخص کو پکڑ کر آنخضرت ہڑا ایک الم اس کے جب اللہ اس سے نکا کہ حضرت عبداللہ بن ہوا تو اللہ اس سے بحل المرایک مقدمہ ہے وہا بی دو سرا بھی۔ آپ کا مطلب بید تھا کہ الی چھوٹی باتوں ہیں اڑنا جھڑنا 'جنگ و جدل کرنا برا ہے۔ عبداللہ بڑا او کو لازم تھا کہ اس سے دو سری طرح پڑھے کی وجہ بوچھے۔ جب وہ کہتا کہ ہیں نے آخضرت سڑھیا ہے ایسا بی سنا ہے تو آپ سے دریافت کرتے۔ اس صدیث سے ان متحقب مقلدوں کو نصبحت لینا چاہیے 'جو آئین اور رفع بدین اور اس طرح کی باتوں پر لوگوں سے فساد اور جھڑا کرتے ہیں۔ اگر دین کے کسی کام میں شبہ ہو تو کرنے والے سے نرمی اور اظال کے ساتھ اس کی دلیل پوچھے۔ جب وہ صدیث یا اس سے معرض نہ ہو۔ ہر مسلمان کو افقیار ہے کہ جس صدیث پر چاہے محل کرنا بنا اللہ اللہ بالا دے بس سکوت کرے۔ اب اس سے معرض نہ ہو۔ ہر مسلمان کو افقیار ہے کہ جس صدیث پر چاہے محل کرے۔ برخرائیہ وہ صدیث بالانفاق مندوخ نہ ہو۔ اس صدیث سے بھی نکا کہ اختلاف بیہ نہیں ہے کہ ایک رفع بدین کرے 'وو برا نہ کراکوں کو اچھا فرمایا۔ اور لڑنے بھڑنے کو براکہا۔ و قال المظہری الاختلاف فی القر آن غیر جائز لان کل لفظ منہ اذا جاز قرناته دونوں کی قرآئی کو اچھا فرمایا۔ اور لڑنے بھڑنے کو براکہا۔ و قال المظہری الاختلاف فی القر آن غیر جائز لان کل لفظ منہ اذا جاز قرناته منبعہ بل علیہما ان یسالا عن ذالک ممن ہو اعلم منبھہ اوالوجوہ فقد انکر القرآن و لا یجوز فی القر آن القول بالرای لان القر آن سنة منبعہ بل علیہما ان یسالا عن ذالک ممن ہو اعلم منبھہ او قسطلانی الین قرآن مجید میں اختلاف کرنا ناوائز ہے۔ کیو نکہ منبعہ بل علیہما ان اختلاف کرنا والو کو اور کو کار کہا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید مسل طور پر نقل ہو تا چلا آر ہا ہو کہ اس ان اختلاف کرنا والوں کو اور کو کار کہا کہ ایک کہ قرآن مجید مسلس طور پر نقل ہو تا چلا آر ہا

الغرض اختلاف جو موجب اشقاق و افتراق و فساد ہو وہ اختلاف سخت مذموم ہے اور طبعی اختلاف مذموم نہیں ہے۔

حدیث باب سے یہ بھی نکلا کہ دعویٰ اور مقدمات میں ایک مسلمان کسی بھی غیرمسلم پر اور کوئی بھی غیرمسلم کسی بھی مسلمان پر اسلامی عدالت میں دعویٰ کر سکتا ہے۔ انصاف چاہنے کے لئے مدعی اور مدعاعلیہ کا ہم فدہب ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔

(۲۳۱۱) ہم سے کیل بن قرعہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے ابوسلمہ اور عبدالرحمٰن اعرج نے اور ان سے ابو ہرریہ رہا ﷺ نے بیان کیا کہ دو شخصوں نے جن میں ایک مسلمان تھااور دو سرایہودی 'ایک دو سرے كو برا بھلاكها. مسلمان نے كها اس ذات كى قتم! جن نے محمد (اللہ الله) کو تمام دنیا والوں پر بزرگ دی۔ اور یمودی نے کما'اس ذات کی قتم جس نے موسیٰ (علیہ الصلوة والسلام) کو تمام دنیا والوں پر بزرگی دی۔ اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کے طمانچہ مارا۔ وہ یہودی نبی كريم ملينام كي خدمت مين حاضر مواء اور مسلمان كے ساتھ اپن واقعہ کو بیان کیا۔ پھر حضور التھائیا نے اس مسلمان کو بلایا اور ان سے واقعہ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے آپ کواس کی تفصیل بتادی۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا۔ مجھے موسیٰ علائلہ پرترجے نہ دو۔ لوگ قیامت کے دن بے ہوش کر دیئے جائیں گے۔ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ ب ہوشی سے ہوش میں آنے والاسب سے پہلا شخص میں ہوں گا۔ لیکن موسیٰ عَلِاللّا کو عرش اللی کاکنارہ پکڑے ہوئے باؤں گا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علائل بھی بے ہوش ہونے والول میں ہول گے اور مجھ سے پہلے انہیں ہوش آ جائے گا' یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں میں ر کھاہے جو بے ہوشی سے مشتنیٰ ہیں۔

٧٤١١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((اسْتَبَّ رَجُلاَنِ: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودَ ، قَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ الْيَهُودِي: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِيْنَ ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيَ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِيِّ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِم، فَدَعَا النَّبِيُّ اللَّهُ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقَ؛ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشُ جَنْبَ الْعَرْش، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِـمَّنْ اسْتَثْنَى الله)).

ایک روایت میں یوں ہے اس یمودی نے کما یا رسول اللہ! میں ذی ہوں اور آپ کی امان میں ہوں۔ اس پر بھی اس مسلمان نے مجھ کو تھیڑ مارا۔ آپ غصے ہوئے اور مسلمان سے پوچھا تو نے اس کو کیوں تھیڑ مارا۔ اس پر اس مسلمان نے سے واقعہ بیان کیا۔ مگر آخضرت ساتھیا نے یہ پیند نہیں فرمایا کہ کمی نبی کی شان میں ایک رائی برابر بھی تنقیص کا کوئی پیلو افتیار کیا جائے۔

یبودی آیا اور کمااے ابوالقاسم! آپ کے اصحاب میں سے ایک نے محصے طمانچہ مارا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا 'کس نے؟اس نے کما کہ ایک انصاری نے۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ۔ وہ آئے تو آنخضرت ملی انسان کے بیائے کے اسے مارا ہے؟ انہوں نے کما کہ میں نے مائی ہے بازار میں بیہ قسم کھاتے سا۔ اس ذات کی قسم! جس نے موکی میل نے مولی کو تمام انسانوں پر بزرگی دی۔ میں نے کما' او خبیث! کیا محمہ اللہ اور میں نے اس کے منہ پر تھیٹردے مارا۔ اس پر بھی! مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے منہ پر تھیٹردے مارا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' دیکھو انبیاء میں باہم ایک دو مرے پر اس طرح بزرگی نہ دیا کرو۔ لوگ قیامت میں بہوش ہو جو شہو جو شائیں گے۔ اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلنے والا میں ہی ہوں گا۔ لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ میلائے عرش اللی کاپایہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اب میں دیکھوں گا کہ موسیٰ میلائے عمل بہوش ہوں گے اور مجھ سے بہلے ہوش میں آ جائیں گے یا انہیں پہلی ہوش موں گا ور بھو چی ہوتی جو طور پر ہو چی

الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجُهِي رَجُلٌ مِنْ الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجُهِي رَجُلٌ مِنْ الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجُهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ. فَقَالَ: ((مَن؟)) قَالَ: رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ. قَالَ: ((ادْعُوهُ)). فَقَالَ: الأَنْصَارِ. قَالَ: سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ ((أَصَرَبْتُهُ؟)) قَالَ: سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَخْلِفُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبُشُو، قُلْتُ : أَيْ خَبِيْثُ، عَلَى مُحَمَّدٍ الْبُشُو، قُلْتُ : أَيْ خَبِيْثُ، عَلَى مُحَمَّدٍ الْبُشِو، قُلْتُ : أَيْ خَبِيْثُ، عَلَى مُحَمَّدٍ النَّسَ يَصْعَقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ النَّاسِ مَنْ عَنْهُ الأَرْضُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى الْخُرْشِ، فَلاَ أَدْرِي الْخَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي الْأُولَى).

[أطرافه في : ۳۳۹۸، ۲۹۲۸، ۲۹۱۲،

**۷/***PF*, **۷73Y**].

اس حدیث کے ذیل میں علامہ قسطانی فرماتے ہیں۔ ومطابقة الحدیث للترجمة فی قوله علیه الصلوة والسلام ادعوه فان المیت المیت کی المیت کے المیت اللہ علیه وسلم لین باب اور حدیث میں مطابقت یہ ہے کہ آنخضرت سل الله علیه وسلم لین باب اور حدیث میں مطابقت یہ ہے کہ آنخضرت سل الله علیه وسلم لین باب اور حدیث میں سرا تھی۔ اس حدیث کو اور بھی کی مقامات پر امام بخاری مطابق نے نقل فرماکر اس سے بہت سے مسائل کا استخراج فرمایا ہے۔

یاک نے اپنے حبیب ملی کیا کو خاتم البین کا درجہ بخشا ہے جملہ انبیاء علیهم السلام پر آپ کی افضلیت کے لئے بیہ عزت کم نہیں ہے۔ (۲۲۱۳) ہم سے مویٰ نے بیان کیا کما کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا ان سے قادہ نے اور ان سے انس رہالتہ نے بیان کیا کہ ایک یمودی نے ایک لڑی کا سروو پھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا تھا (اس میں کچھ جان باقی تھی) اس سے بوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کیا فلال نے والل نے ؟ جب اس یمودی کا نام آیا تو اس نے این سرے اشارہ کیا (کہ ہاں) یمودی پکڑا گیا اور اس نے بھی جرم کا ا قرار کرلیا۔ نبی کریم ملتی الم نے حکم دیا اور اس کا سربھی دو پھروں کے ورميان ركه كر كيل ديا كيا-

٣ ٢ ٤ ١ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ((أَلَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَين. قِيْلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بكِ، أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّىَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ برَأْسِهَا، فَأْخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاغْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ 🚓 فَرُضٌّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ)).

[أطرافه في : ٢٧٤٦، ٥٢٩٥، ٢٨٨٦،

۷۷۷۲، ٤٨٨٢، ٥٨٨٢].

عليه وسلم على جارية فاخذ اوضاجا كانت عليها و رضح راسها والاوضاح نوع من الحلي يعمل من الفضة و لمسلم فرضح

راسها بين حجرين و للترمذي خرجت جارية عليها اوضاح فاخذها يهودي فرضح راسها واخذما عليهامن الحلي قال فادركت وبهارمق فاتی بھا النبی صلی الله علیه وسلم قبل الحدیث لینی زمانہ رسالت میں ایک یمودی ڈاکو نے ایک لڑکی پر حملہ کیا' جو چاندی کے کڑے پنے ہوئے تھی۔ یہودی نے اس پکی کا سروو پھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا اور کڑے اس کے بدن سے اتار لیے چنانچہ وہ بچی اس عال میں کہ اس میں کچھ جان باقی تھی' آنخضرت مٹڑیام کی خدمت میں لائی گئی اور اس نے اس یبودی کا بیہ ڈاکہ ظاہر کر دیا۔ اس کی سزا میں یہودی کا بھی سر دو بقمروں کے درمیان کچل کر اس کو ہلاک کیا گیا۔

احتج به المالكية والشافعية والحنابلة والجمهور على ان من قتل بشني يقتل بمثله (قسطلاني) ليعني مالكيه اور شافعيه اور حنالمه اور جہور نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ جو مخص جس کسی چیز سے کسی کو قتل کرے گاای کے مثل سے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ قصاص کا نقاضا بھی نہی ہے۔ گر حضرت امام ابو حنیفہ رہائٹے کی رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ مماثلت کے قائل نہیں ہیں۔ اور یہاں جو ہٰ کور ہے اسے محض سیای اور تعزیری حیثیت دیتے ہیں۔ قانونی حیثیت میں اسے تعلیم نہیں کرتے گر آپ کا بیہ خیال مدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت امام رماٹھ نے خور فرما دیا ہے اذا صح الحدیث فھو مذھبی جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔

> ٧- بَابُ مَنْ رَدَّ أَمرَ السَّفيهِ والضَّعيفِ الْعَقْل،

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيهِ الإمامُ وَيُذْكُو عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ الله عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْي، ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

باب ایک شخص نادان یا کم عقل ہو گو حاکم اس پر پابندی نه لگائے مگراس کاکیا ہوا معاملہ رد کیاجائے گا

اور حفرت جابر بناللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملتھایا نے ایک شخص کاصدقہ رد کر دیا پھراس کو ایس حالت میں صدقہ کرنے سے منع فرما دیا اور امام مالک روایت نے کماہے کہ اگر کسی کاکسی دوسرے پر قرض

نَهَاهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى
رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ وَلاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ
فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْقُهُ. وَبَاعَ علَى الضّعيفِ
ونحوهِ فَدَفَعَ ثَمْنَهُ إليهِ وأَمرَهُ بالإصلاح
والقيامِ بشأنهِ فإن أَفْسدَ بَعْدُ مَنْعَهُ، لأَنْ
النبي هُ نَهى عن إضاعةِ المال، وقال
النبي يُخدَعُ في البيع: إذا بَايَعْتَ فَقُل:
لا خِلابة، ولم يأخُذِ النبي هُ مَنْ مالَهُ.

ہواور مقروض کے پاس صرف ایک ہی غلام ہو۔ اس کے سوااس کے سوااس کے پاس چھ بھی جائیدادنہ ہو تواگر مقروض اپناس غلام کو آزاد کردے تواس کی آزادی جائزنہ ہوگی۔ اور اگر کسی نے کسی کم عقل کی کوئی چیز نیج کراس کی قیمت اسے دے دی اور اس سے اپنی اصلاح کرنے اور اپنا خیال رکھنے کے لئے کہا۔ لیکن اس نے اس کے باوجود مال برباد کر دیا تو اسے اس کے خرچ کرنے سے حاکم روک دے گا۔ کیونکہ نبی کریم ماٹی کیا نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ نے اس مختص سے جو خریدتے وقت دھوکا کھا جایا کرتا تھا، فرمایا تھا کہ جب تو کی خرید و فروخت کرے تو کہا کر کہ کوئی دھوکے کا کام نہیں ہے۔ کسے رسول پاک سائی کیا نے اس کا مال اپنے قبضے میں نہ لیا۔

ا معرت جابر بہتی والی صدیث کو عبد بن حمید نے نکالا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک فخص ایک مرغی کے اندے کے برابر سونے کا ایک ایک معرفی کے اندے کے برابر سونے کا ایک میری طرف سے تبول فرمائے۔

واللہ! میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس نے پھری کما۔ آخر آپ نے وہ ڈلا اس کی طرف بھینک دیا اور فرمایا تم میں کوئی ناوار ہوتا ہے اور اپنا مال جس کے سوا اس کے پاس پچھ اور نہیں ہوتا خیرات کرتا ہے۔ پھر خالی ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے۔ یہ خیرات کس عالت میں بھی پندیدہ نہیں ہے۔ خیرات اس وقت کرنی چاہیے جب آدی کے پاس خیرات کرنے بعد بھی مال باتی رہ جائے۔ اس حدیث کو ابوداؤد اور ابن خزیرہ نے نکالا ہے۔

یہ حدیث اسلام کے ایک جامع اصل الاصول کو ظاہر کر رہی ہے کہ انسان کا دنیا میں محتاج اور شک دست بن کر رہنا عنداللہ کی عال میں بھی محبوب نہیں ہے۔ اور خیرات و صد قات کا یہ نظریہ بھی صحیح نہیں کہ ایک آدمی اپنے سارے اٹا شد حیات کو خیرات کر کے پھر خود فالی ہاتھ بن کر بیٹھ جائے اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ آیت قرآنی ﴿ وَلا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تسطها کل البسط ﴾ الایه اس پر واضح ولیل ہے۔ ہاں بلا شک اگر کوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بڑاتھ جسیا ایمان و بیٹین اور توکل کا ملک ہو تو اس کے لئے سب کچھ جائز ہے۔ گریہ قطعاً نا ممکن ہے کہ امت میں کوئی قیامت سک حضرت صدیق اکبر بڑاتھ کا شیل پیدا ہو سکے۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر بڑاتھ کا شیل پیدا ہو سکے۔ اس موقع پر حضرت صدیق اکبر بڑاتھ کے الفاظ مبارکہ بھیشہ آب ذر سے لکھے جائیں گے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا خیرات لے کر آئے اور کیا گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو کت الله و دسوله میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ﴿ إِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسَکِیْ وَ مَحْتِایْ وَ مَمَاتِیْ لِلْهِ

امت کے ان بدرین لوگوں پر بزار نفرین جو ایسے نخر اسلام عاشق رسول کریم سے آیا کی شان میں تیرا بازی کرتے اور بے حیائی کی حد ہو گئی کہ اس تیرا بازی کو کار ثواب جانتے ہیں۔ کچ ہے۔ ﴿ فاصلهم الشيطان بما کانوا يفسقون ﴾

اس باب کے ذیل حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ واشار البخاری بما ذکر من احادیث الباب الی التفصیل بین من ظهرت منه الاضاعة فیرد تصرفه فیما اذاکان فی الشنی الکثیر اوالمستفرق و علیه تحمل قصة المدبر و بین ما اذاکان فی الشنی الیسیر اوجعل له شرطا یامن به من افساد ماله فلایرد (فتح البادی) یعنی باب میں مندرجہ احادیث سے مجتمد مطلق حضرت امام بخاری ریافتہ نے اس تفصیل کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب مال کثیر ہو یا کوئی اور چیزجو خاص اہمیت رکھتی ہو اور صاحب مال کی طرف سے اس کے ضائع کر دینے کا خطرہ ہو تو اس کا تصرف حکومت کی طرف سے اس میں رو کر ویا جائے گا۔ مدبر کا واقعہ ای پر محمول ہے اور اگر تھوڑی چیز ہو یا کوئی الی شرط لگا دی گئی ہو جس سے اس مال کے ضائع ہونے کا ڈرنہ ہو تو الی صورت میں اس کا تصرف قائم رہے گا اور وہ ردنہ کیا جا سکے گا۔ اصل مقصد مال کی حفاظت اور قرض خواہ وغیرہ اہال حقوق کو ان کے حقوق کا ملنا ہے۔ یہ جس صورت ممکن ہو۔ یہ سلطان اسلام کی صوابدید سے متعلق چیز ہے۔

٢٤١٤ - حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَجُلٌ وَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلٌ يُحْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ اللهِ (إِذَا يَعْتَ فَقُلُ لاَ خِلابةً))، فَكَانَ يَقُولُهُ)).

(۲۲۱۲) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اُ ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ' انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر بڑی ہیں ہے کہا کہ ایک صحابی کوئی چیز خریدتے وقت دھوکا کھا جایا کرتے تھے۔ نبی کریم ماٹی ہے نے ان سے فرمایا کہ جب تو خریدا کرے تو کمہ دیا کر کہ کوئی دھوکا نہ ہو۔ پس وہ اسی طرح کہا کرتے تھے۔

[راجع: ٢١١٧]

۔ آخضرت مالی کے کم تجربہ ہونے کے باوجود اس مخص پر کوئی پابندی نہیں لگائی ' طالانکہ سامان خریدنا ان سے نہیں آتا تھا۔ اسی سے مقصد باب ثابت ہوا۔

٧٤١٥ - حُدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدًا لَيْسَ لَهُ مَال غَيْرُه، فَرَدً النَّبِيُ هَنْ، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بِنِ النّحامِ)).

(۲۲۱۵) ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا ان سے جابر بڑا تئو نے کہ این کیا ان سے جمر بن منکد ر نے اور ان سے جابر بڑا تئو نے کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام آزاد کیا۔ لیکن اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا۔ اس لیے نبی کریم ماٹی کیا ہے اس کا غلام واپس کرا دیا۔ اور اسے نعیم بن نحام نے خرید لیا۔

[راجع: ۲۱٤۱]

دو سری روایات میں ہے کہ یہ مخص مقروض تھا اور قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پھھ نہ تھا۔ صرف یمی غلام تھا اور اس مصل بھی اس نے مدہر کر دیا تھا۔ آپ نے جب تفعیلات کو معلوم کر لیا تو اس کی آزادی کو رد کر کے اس غلام کو نیلام کرا دیا اور اس حاصل شدہ رقم سے اس کا قرض ادا کرا دیا۔ واللہ اعلم۔

٤ - بَابُ كَلاَمِ الْخُصومِ بعضهم في بعض بعض

باب مدعی یا مدعی علیہ ایک دو سرے کی نسبت جو کہیں (یہ غیبت میں داخل نہیں ہے) بشرطیکہ ایساکوئی کلمہ منہ سے نہ نکالیں جس میں حدیا تعزیر واجب ہو۔ ورنہ سزادی جائے گی۔

باب کے زیل حافظ مرحوم فرماتے ہیں۔ ای فیما لایو جب حدا و لاتعزیرا فلا یکون ذالک من الفیبة المحرمة ذکر فیه اربع احادیث

لین مدی اور مدی علیہ آپس میں ایسا کلام کریں جس پر حد واجب نہ ہوتی ہو اور نہ تعزیر۔ پس ایسا کلام غیبت محرمہ میں شار نہیں کیا جائے گا۔ اس باب کے ذیل حضرت امام بخاری رہائیے نے چار احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی اور دو سری حدیث ابن مسعود اور اشعث بی ایک کی ہے۔ والمغرض منه قوله قلت یا رسول الله اذا یحلف و یذھب بما لی فانه نسبه الی الحلف الکاذب و لم یواخذ بذالک لانه اخبر بما یعلمه منه فی حال النظام منه لیحی غرض حدیث اشعث بھائی ہے کہ انہوں نے حضور سائٹی کے سامنے مری علیہ کے بارے میں بیان ویا کہ وہ جھوٹی قتم کھا کر میرا مال سے اڑے گا۔ آپ نے مدعی کے اس بیان پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ تعیری حدیث کعب بن مالک رہائی کی ہے۔ جس میں فار تفعت اصوا تھما کے الفاظ ہیں۔ اور بعض طرق میں فتلاحیا کا لفظ بھی آیا ہے کہ وہ دونوں باہمی طور پر مگاڑ کی ہے۔ جس میں فار تفعت اصوا تھما کے الفاظ ہیں۔ اور بعض طرق میں فتلاحیا کا لفظ بھی آیا ہے کہ وہ دونوں باہمی طور پر مگاڑ نے لگے۔ اس سے مقصد باب ثابت ہو تا ہے۔ چو تھی حدیث ہشام بن حکیم بن حزام رہائی کے ساتھ حضرت عربی ہی واقعہ ہے جس میں حضرت عمر بڑا تھ کے اجتماد کی بنا پر حضرت ہشام برائی پر انکار فرمایا تھا۔

مقصد سے ہے کہ دوران مقدمہ میں عین عدالت میں مدعی اور مدعی علیہ آپس میں بعض دفعہ کچھ سخت کلای کر گذرتے ہیں اور بعض او قات عدالت ان پر کوئی نوٹس نہیں لیتی۔ ہاں اگر حد کے باہر کوئی شخص عدالت کا احترام بالائے طاق رکھ کر سخت کلای کرے گا تو یقیناً وہ قابل مزا ہو گا۔

اَخْبَرُنَا أَبُو مُعاَوِيةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ الْخَمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَمُو فِيها فَاجِرٌ ليَقتطع بِهَا مالَ اللهِ عَنْ مَسْلِم لَقِي الله وَمُو عَلَيهِ غَصْبَانُ)). قَالَ مُسْلِم لَقِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَقَالَ النّبِي فَلَت اللهِ عَلَيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَعَدَدنِي ، فَقَدَّمَتُهُ إِلَى النّبِي فَلَى اللهِ فَقَالَ لِلْيَهُودِي : ((اخْلِفْ)). لِي رَسُولُ اللهِ فَقَالَ لِلْيَهُودِي : ((اخْلِفْ))). قَالَ قَالَ قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَدُهُ مَنَ اللهِ فَقَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ قَالَنَ لَلْهُ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَدْهُ وَايْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَدْهُ إِلَيْهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَذِي اللهِ وَايْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَذِي اللهِ وَايْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيُولَ اللهِ وَايْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَذِي اللهِ فَالْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيُؤْلُ الله تَعَالَى: ﴿ إِلَيْ اللّهِ وَايْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَذِي اللهِ وَايْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَذِي اللّهِ وَايْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَوْلَ اللهُ وَايْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَوْلِهُمْ فَمَنَا وَيَوْلَ اللهِ وَايْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَوْلَ اللّهِ وَايْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَوْلَ اللّهُ وَايْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَوْلَ اللّهِ وَايْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيَوْلُ اللّهُ وَالْهَ وَايْمَانِهِمْ فَمَنَا وَيْوَالِكُولُ اللهِ وَالْهُولِي اللهُ وَايْمَانِهُمْ فَمَنَا وَيَهُ وَالْهُ وَالْمَانِهِمْ فَمَنَا وَلَهُ وَلَا لَاللّهُ وَالْمَانِهِمْ فَمَنَا وَلَوْلَ اللّهُ وَايْمَانِهِمْ فَمَنَا وَلَا لَاللهُ وَالْمَانِهُمْ فَمَالِهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمَانِهُمْ فَمَنَا وَاللّهُ وَالْمَانِهِمْ فَمَالًا وَلَالْمَانِهِمْ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَالْمُنَافِهُمْ اللهُ وَالْمَانِهُمْ فَمَالَى اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمَانِهِمْ فَمَالِهُ وَالْمَانِهُمْ وَالْمَانِهُمْ وَالْمَانِهُولُ اللهُ وَالْمَانِهُمْ وَالْمَالِهُمُ وَالْمُولُولُولُ اللهُ وَ

. [راجع: ٢٥٦٦، ٢٣٥٧]

(۲۳۱۲۱۷) ہم سے محد نے بیان کیا کما کہ ہم کو ابو معاویہ نے خبردی ، انہیں اعمش نے 'انہیں شقیق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود بناتھ نے بیان کیا کہ رسول الله مالی الله عنوایا۔ جس نے کوئی جھوٹی فتم جان بوجھ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کامال ناجائز طور پر حاصل کرلے۔ تووہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہو گا کہ اللہ پاک اس پر نمایت ہی غضبناک ہو گا۔ راوی نے بیان کیااس پر اشعث بڑاٹھ نے کما کہ الله کی قتم ! مجھ ہے ہی متعلق ایک مسلے میں رسول کریم مالم اللہ اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کا جھڑا تھا۔ اس نے انکار کیا تو میں نے مقدمہ نبی کریم ملڑ پیا کی ضدمت میں پیش کیا۔ آنخضرت ماٹھیلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کیا تمہارے یاس کوئی گواہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آنخضرت لٹڑیا نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آنخضرت سالی است میروی سے فرمایا کہ پھر تو قتم کھا۔ اشعث بنالتہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا' یا رسول اللہ! پھر توبیہ جھوٹی قتم کھالے گااور میرا مال اڑا لے جائے گا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی 'ب شک وہ لوگ جو اللہ کے عمد اور این قسمول سے تھوڑی یونجی خريدتے ہيں' آخر آيت تك۔

مرعی تعنی اشعث بڑاتئر نے عدالت عالیہ نبویہ میں یہودی کی خامی کو صاف لفظوں میں ظاہر کر دیا۔ باپ کا بھی مقصد ہے کہ مقدمہ ے متعلق مدی اور مدی علیہ عدالت میں اینے اپنے دلائل واضح کر دیں' اس کا نام غیبت نہیں ہے۔

٢٤١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ((أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيِّنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ في الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى: ((يَا كَعْبُ)) قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ ا للهِ قَالَ: ((ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا)) – فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيُّ الشُّطْرَ - قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((قُمْ فَأَقْضِهِ)).

(٢٣١٨) جم سے عبداللہ بن محدفے بیان کیا انہوں نے کما کہ جم سے عثان بن عمر نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم کو بونس نے خبردی' انہیں زہری نے'انہیں عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے' انہوں نے کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے ابن الی حدرد رضی الله عنه ہے مسجد میں اینے قرض کا تقاضا کیا۔ اور دونوں کی آوازاتیٰ بلند ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر میں س لی۔ آپ نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر پکارا اے کعب! انہوں نے عرض کیا' یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اینے قرض میں سے اتنا کم کر دے اور آپ نے آدھا قرض کم کردینے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کما کہ میں نے کم کر دیا۔ پھر آپ نے ابن الی حدرد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھ اب قرض ادا کردے۔

[راجع: ٥٧٤]

جھڑا طے کرانے کا ایک بھترین راستہ آپ نے افتیار فرمایا۔ اور بے حد خوش قسمت میں وہ دونوں فریق جنہوں نے دل و جان سے آپ کا یہ فیصلہ منظور کرلیا۔ مقروض اگر تک دست ہے توالی رعایت دینا ضروری ہو جاتا ہے اور صاحب مال کو بسر صورت صبر اور شکر کے ساتھ جو ملے وہ لے لینا ضروری ہو جاتا ہے۔

٣٤١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَام يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَان عَلَى غَيْر مَا أَقْرَوُها، وكَانَ رسُولُ اللهِ ﷺ أَفْرَأَنِيْهَا، وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ

(٢٢١٩) جم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا كماكہ جم كو امام مالك نے خبردی' انہیں ابن شماب نے' انہیں عروہ بن زمیر رضی اللہ عنہ ن انہیں عبدالرحل بن عبدالقاری نے کہ انہوں نے عمر بن خطاب بن الله سے سنا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ہشام بن مکیم بن حزام بناتُو کو سورہ فرقان ایک دفعہ اس قرأت سے پڑھتے سناجو اس کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا۔ حالا نکہ میری قرأت خود رسول بیٹھوں' کیکن میں نے انہیں مہلت دی کہ وہ (نماز سے)فارغ ہولیں۔ اس کے بعد میں نے ان کے گلے میں جادر ڈال کران کو مسیٹا اور

رسول الله ملتا ليم كى خدمت ميں حاضر كيا۔ ميں نے آپ سے كما كه ميں نے انہيں اس قرأت كے خلاف پڑھتے ساہے جو آپ نے مجھے سكھائى ہے۔ حضورا كرم للتا يائے نے مجھے سكھائى كہ پہلے انہيں چھوڑدے۔ پھر ان سے فرمایا كه اچھا اب تم قرأت ساؤ۔ انہوں نے وہی اپنی قرأت سائى۔ آپ نے فرمایا كه اسى طرح ازل ہوئى تھی۔ اس كے بعد مجھ سائى۔ آپ نے فرمایا كه اسى طرح ازل ہوئى تھی۔ اس كے بعد مجھ سے آپ نے فرمایا كه اب تم بھی پڑھو۔ میں نے بھی پڑھ كے سایا۔ آپ نے اس پر بھی فرمایا كه اسى طرح نازل ہوئى۔ قرآن سات قرأتوں میں نازل ہوا ہے 'تم كوجس میں آسانی ہو اسی طرح سے پڑھ لیا كہ وہی اس کے اس کے بھی لاھے۔ اس کے بعد کے سایا۔

لَبُنتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِنْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ اللهُ الل

یعنی عرب کے ساتوں قبیلوں کے محاورے اور طرز پر اور کمیں کمیں اختلاف حرکات یا اختلاف حروف سے کوئی ضرر نہیں استیک بیر مشہور سات قرائوں میں سے ہر قرآت کے موافق پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ لیکن شاذ قرآت کے ساتھ پڑھنا اکثر علاء نے درست نہیں رکھا۔ جیسے حضرت عائشہ بڑھ تھا کی قراق حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی وصلوة العصر یا ابن مسعود بڑھ تی قرآت فعا استمتعتم منهن الی اجل مسمی

ابب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت

# باب جب حال معلوم ہو جائے تو مجرموں اور جھگڑے والوں کو گھرسے نکال دینا

اور ابو بکر بڑاٹھ کی بمن ام فروہ وی کھنے ان جب وفات صدیق اکبر پر نوحہ کیا تو حضرت عمرفاروق والٹھ نے انہیں (ان کے گھرسے) نکال دیا۔

تاکہ اس حرکت سے روح صدیق اکبر براتھ کو تکلیف نہ ہو۔ اور جمیزو تکفین کے کام میں خلل نہ آئے۔ پھرفاروق اعظم کا جلال نوحہ جیسے ناجائز کام کو کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ ام فروہ والی روایت کو ابن سعد نے طبقات میں نکالا ہے۔

(۱۳۲۰) ہم سے محربن بشار نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے محربن عدی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے محربن عدی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے محربن بنان سے نے بیان کیا حمید بن عبد الرحمٰن نے ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا میں نے تو یہ ارادہ کرلیا تھا کہ نماز کی جماعت قائم کرنے کا حکم دے کرخود ان لوگوں کے گھول یہ جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھول کو جلا

٧٤٧- حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ
 حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُعْدِ بْنِ عَبْدِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبيً المَّلاقِ قَالَ: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاقِ فَتْهَامَ، ثُمُّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَاذِلِ قَوْدٍ لاَ فَتْهَامَ، ثُمُّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَاذِلِ قَوْدٍ لاَ فَتْهَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَاذِلِ قَوْدٍ لاَ

دول۔

يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ)).

راجع: ٢٤٤]

اس سے بھی ثابت ہوا کہ خطا کاروں پر کس حد تک تعزیر کا تھم ہے۔ خصوصاً نماذ با جماعت میں تساہل برتنا اتنی بڑی غلطی ہے جس کے ار تکاب کرنے والوں پر آپؓ نے اپنے انتہائی غیظ و غضب کا اظہار فرمایا۔ اس سے باب کامقصد ثابت ہوا۔

قریم میں افظ فاحرق علبھم سے ترجمہ باب نکاتا ہے کیونکہ جب گھر جلائے جائیں گے تو وہ نکل بھاگیں گے۔ پس گھرسے میں سیات کالنا جائز ہوا۔ ہمارے شخ امام ابن قیم نے اس حدیث سے اور کئی حدیثوں سے دلیل کی ہے کہ شریعت میں تعزیر بالمال درست ہے لینی حاکم اسلام کسی جرم کی سزا میں مجرم کو مالی تاوان کر سکتا ہے۔

پچھے باب میں مدعی اور مدعی علیہ کے باہمی ناروا کلام کے بارے میں پچھ نری تھی۔ مجتد مطلق حضرت امام بخاری رہائیئے نے بیہ باب منعقد فرما کر اشارہ کیا کہ اگر حد سے باہر کوئی حرکت ہو تو ان پر سخت گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ ان کو عدالت سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ حضرت امام نے حضرت عمر رہائی کے اس اقدام سے استدلال فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر رہائی کی وفات پر خود ان کی بمن ام فروہ رہی ہو جب نوحہ کرتے دیکھا تو ان کو گھر کے نکلوا دیا۔ بلکہ بعض دو سری نوحہ کرنے والی عور توں کو درے مار مار کر گھر سے باہر نکالا۔

فثبتت مشروعية الاقتصار على اخراج اهل المعصية من باب الولى و محل اخراج الخصوم اذا وقع منهم من المراء و اللدد مايقتضى ذالك. (فتح الباري)

## ۲- باب دَعوَى الوَصيِّ للميّتِ باب ميت كاوصى اس كى طرف سے دعوى كرسكتا ہے

(اس باب کے زیل حافظ صاحب فرماتے ہیں۔ ای عن المیت فی الاستلحاق وغیرہ من الحقوق ذکر فیہ حدیث عائشة فی قصة سعد و ابن زمعة قال ابن المنیر ملخصه دعوی الوصی عن الموصی علیه لانزاع فیه و کان المصنف اداد بیان مستند الاجماع وسیاتی مباحث المحدیث المذکور فی کتاب الفرائض (فتح) لین مرنے والا جس کو وصیت کر جائے وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لئے وعوی کر سکتا ہے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ گویا حضرت امام مطابقہ نے یمی اشارہ فرمایا ہے کہ اس پر جمع علمائے امت کا اجماع ہے۔

حَدَّتَنَا سُفُيَانُ عَنِ الزُّهْرِيَ عَنْ عُرُوهَ عَنْ عَرْوهَ عَنْ عَرْوهَ عَنْ عَرْوهَ عَنْ عَرْوهَ عَنْ عَرْوهَ عَنْ عَرْهَ عَنْ عَرْوهَ عَنْ عَرْهَ مَنَ الله عَنْهَا: ((أَنَّ عَبْدَ بُنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بُنَ أَبِي وَقُاصٍ احْتَصَمَا إِلَى النّبِيِّ عَلَى فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدًا: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي أَحِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ ابْنِي. رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي أَحِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ ابْنِي. أَنْظُرْ ابْنَ أَمَةٍ زَمْعَةَ فَأَقبضُهُ فَإِنْهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةٍ أَبِي، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً الْبِي فَرَأَى النّبِي عَلَى فَوَاشِ أَبِي فَرَأَى النّبِي اللهِ شَبَهًا وَلِلاَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النّبِي عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً وَاللّهَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً وَاللّهَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً بَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً بَاللّهِ عَلَى عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فَاللّهَ يَا عَبْدُ بْنُ وَمُعَلَى فَوَاشٍ أَبِي فَرَأَى النّبِي عَلَى فَوَاشٍ أَبِي فَوَالْ رَاهُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ وَمُعَةً وَاللّهَ عَلْمَ اللّهُ بَنْ وَمُعَةً وَالْكُولُ إِلَى عَلَى فَوَاشٍ أَبِي عَلَى عَبْدُ بُنُ وَمُعَةً وَاللّهَ عَبْدُ بْنُ وَمُعَةً وَالْكُولُ إِلَى عَلَى فَوَالْ وَلَا لَا عَبْدُ بُلْ وَلَا لَا عَبْدُ اللّهُ عَلَى فَوَالًا لَا عَبْدُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ اللّهِ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَبْدُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَبْدُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَبْدُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللهُ الللللّهُ الللللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللله

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)). [راجع: ٢٠٥٣]

واضح مشابهت دیکھی۔ لیکن فردیا کہ اے عبد بن زمعہ! لڑکاتو تمهاری ہی پرورش میں رہے گا۔ کیونکہ لڑکا ''فراش'' کے تابع ہو تا ہے۔ اور سودہ بڑاٹنے تواس لڑکے سے بردہ کیا کر۔

حضرت سعد بنالتر اپنے کافر بھائی کی طرف سے وصی تھے۔ اس لیے انہوں نے اس کی طرف سے وعویٰ کیا۔ جس میں کچھ اصلیت تقی۔ گر قانون کی رو سے وہ وعویٰ محیح نہ تھا۔ کیونکہ اسلامی قانون سے بالولد للفراش وللعاهر الحجر اس لیے آپ نے ان کا دعویٰ خارج کر دیا۔ گراتقوا الشبھات "کے تحت حضرت سودہ بنالتہ کو اس لڑکے سے پردہ کرنے کا حکم فرما دیا۔ بعض دفعہ حاکم کے سامنے پچھ الیے حقائق آ جاتے ہیں کہ ان کو جملہ دلائل سے بالا ہوکرایی صوابدید پر فیصلہ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔

٧- باب التَّوَتُّقِ مـمَّن تُخشى مَعَرَّتهُ
 وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيْمِ
 الْقُرْآنِ وَالسُّننِ وَالْفُورَانِضِ.

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ نَجْدِ، فَجَاءَتْ برَجُلٍ مِنْ بَنِي جَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ سَيِّهُ أَهْلِ الْيُمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ أَثَالِ سَيِّهُ أَهْلِ الْيُمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ مَنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَنْدَكَ يَا ثُمَامَةً؟)) اللهِ عَنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ – فَذَكَرَ الْخُدِيْثَ. قَالَ : ((مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةً؟)) قَالَ : ((أَطْلِقُوا ثُمَامَةً)).

باب اگر شرارت کاڈر ہوتو مکرم کاباند ھنادرست ہے اور عبداللہ بن عباس گان نے (اپنے غلام) عکرمہ کو قرآن و حدیث اور دین کے فرائض سکھنے کے لئے قید کیا۔

یان کیا' ان سے سعید بن ابی سعید نے اور انہوں نے کما کہ ہم سے لیث نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے سعید بن ابی سعید نے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنیہ و سلم نے چند اللہ عنیہ و سلم نے چند سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا۔ بیہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام ثمامہ بن اٹال تھا اور جو اہل محمامہ کا سروار تھا' پکڑ لائے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا' ثمامہ! تو کریم صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا' ثمامہ! تو اچھا ہوں۔ پھر انہوں نے کھا' اے محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) میں تریف ہوں۔ پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ انہمہ کوچھو ڈرو۔

[راجع: ٤٦٢]

کی دفعہ کی گفتگو میں ثمامہ اظاق نبوی سے حد درجہ متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے آپ سے ہربار کما تھا کہ آپ اگر میرے سیج سیجی ساتھ اچھا بر تاؤ کریں گے تو میں اس کی ناقدری نہیں کروں گا۔ چنانچہ یمی ہوا۔ آپ نے اسے بخوشی اعزاز و اکرام کے ساتھ آزاد فرما دیا۔ وہ فوراً ہی ایک کنویں پر گیا اور غسل کر کے آیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ پس ترجمہ الباب ثابت ہوا کہ بعض طالت میں کسی انسان کا کچھ وقت کے لئے مقید کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور الی حالت میں یہ گناہ نہیں ہے بلکہ نتیجہ کے لحاظ سے مفید طالب ہوتا ہے۔

عمد نبوی انسانی تدن کا ابتدائی دور تھا۔ کوئی جیل خانہ الگ نہ تھا۔ المذامجد ہی سے یہ کام بھی لیا گیا۔ اور اس لئے بھی کہ ثمامہ کو مسلمانوں کے دیکھنے کا بہت ہی قریب سے موقع دیا جائے اور وہ اسلام کی خوبیوں اور مسلمانوں کے اوصاف حسنہ کا بغور معائنہ کر سکے۔

خصوصاً اخلاق محمری نے اسے بہت ہی زیادہ متاثر کیا۔ سے ہے۔

آنچه خوبال مهه دارند تو تنها داری.

ترجمة الباب الفاظ فربطوہ بسارية من سوادى المسجد سے نكلتا ہے۔ شريح قاضى جب كى پر كچھ تھم كرتے اور اس كے بھاگ جائے كا ڈر ہوتا تو مسجد ميں اس كو حراست ميں ركھنے كا تھم ديتے۔ جب مجلس برخاست كرتے 'اگر وہ اپنے ذمے كا حق اواكر ويتا تو اس كو چھوڑ ويتے ورنہ قيد خانے ميں بجوا ديتے۔

دو مری روایت میں یوں ہے آپ ہر صبح کو تمامہ کے پاس تشریف لے جاتے اور اس کا مزاج اور طالت دریافت فرماتے۔ وہ کتا کہ اگر آپ مجھ کو قتل کرا دیں گے تو میرا بدلہ لینے والے لوگ بہت ہیں۔ اور اگر آپ مجھ کو قتل کرا دیں گے تو میں آپ کا بہت بہت احسان مند رہوں گا۔ اور اگر آپ میری آزادی کے عوض روپہ چاہتے ہیں تو جس قدر آپ فرمائیں گے آپ کو روپہ دوں گا۔ کی روز تک معاملہ ایسے ہی چاتا رہا۔ آخر ایک روز رحمتہ للعالمین طابق ہے تمامہ کو بلا شرط آزاد کرا دیا۔ جب وہ چلنے لگا تو صحابہ کو خیال ہوا کہ شاید یہ فرار افقیار کر رہا ہے۔ گر تمامہ ایک درخت کے نیچ گیا جمال پانی موجود تھا۔ وہاں اس نے عسل کیا۔ اور پاک صاف ہو کر وربار رسالت میں حاضر ہوا۔ اور کما کہ حضور اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ فوراً ہی اس نے کلمہ شمادت اشھد ان لا المه الا الله و اشھد ان محمد ارسول الله پر عا اور صدق دل سے مسلمان ہوگیا۔ رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔

## باب حرم میس کسی کو باند هنااور قید کرنا

اور نافع بن عبدالحارث نے مکہ میں صفوان بن امیہ سے ایک مکان جیل خانہ بنانے کے لیے اس شرط پر خریدا کہ اگر عمر بڑا تی اس خریداری کو منظور کریں گے تو تیج پوری ہوگی۔ ورنہ صفوان کو جواب محمد خریداری کو منظور کریں گے تو تیج پوری ہوگا۔ ابن زبیر بڑی تھا نے مکہ میں اُلوگوں کو قد کیا۔

ابنُ الزُّبَيرِ بِمَكَّةَ. مكة المُكرمه سارا بى حرم ميں داخل ہے۔ للذا حرم ميں جيل خانه بنانا اور مجرموں كاقيد كرنا ثابت ہوا۔ ابن زبير رُائن كا اثر كو ابن سعد وغيرہ نے نكالا ہے كہ ابن زبير نے حسن بن مجد بن حنفيہ كو دارالند وہ ميں تجن عارم ميں قيد كيا۔ وہ وہاں سے نكل كر بھاگ گئے۔

(۲۲۲۲۳) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے لیث نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے لیث نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا۔ جو بنو حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اٹال کو پکڑ لائے۔ اور مسجد کے آیک ستون سے اس کو باندھ دیا۔

٣ ٢ ٤ ٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَعَثَ النَّبِيُ اللهُ عَيْلاً قِبَل نَجدٍ، فَجَاءَتْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ بَرِجُلٍ مِنْ بَنِي حَيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَلُلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي

٨- بَابُ الرَّبْطِ والحَبس في الحرَم

وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا

لِلسَّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيَّةَ، عَلَى

أَنَّ عُمَرُ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعَهُ، وَإِن ۚ لَمْ

يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفُوانَ أَرْبَعُمِاتَةٍ. وَسَجَنَ

الْمَسْجِدِ). [راجع: ٤٦٢]

مدینہ بھی حرم ہے تو حرم میں قید کرنے کا جواز ثابت ہوا۔ یہ باب لا کر امام بخاری نے رد کیا جو ابن ابی شیبہ نے طاؤس سے روایت کیا کہ وہ مکہ میں کسی کو قید کرنا پرا جانتے تھے۔

## بسم الله الرحمٰن الرحيم باب قرض دار کے ساتھ رہنے کابیان

#### بسم الله الوحمن الوحيم ٩- بَابُ الْـمُلاَزَمةِ

اس طرح کہ قرض خواہ ارادہ کرے کہ جب تک مقروض میرا روپیہ ادا نہ کرے میں اس کے ساتھ چمٹا ہی رہوں گا اور اس کا پیچھا کھی نہ چھوڑوں گا۔

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنِ رَبِيْعَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنِ رَبِيْعَةَ 

- وَقَالَ غَيْرُهُ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ اللهِ مَالِكِ الأَنْصَارِيِّ: ((عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلِقَيهُ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلِقَيهُ فَلَلْ مَنْ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلِقَيهُ فَلَوْلُ أَنْهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ فَلَوْلَهُ مَنْ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلِقَيهُ فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُ فَلَى فَقَالَ: ((يَا كَعْبُ)) – فَأَحَدَ فَعَلْ رَبِي عَلَى مَدْرً بِهِمَا النَّبِي عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا. النَّعَفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا.

(۲۳۲۳) ہم سے یکیٰ بن بمیرنے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا' انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیٹ بین کیا' کہا کہ مجھ سے لیٹ نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے لیٹ نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمز نے' ان سے عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری نے' اور ان سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ بن ابی صدرداسلمی رضی اللہ عنہ پر ان کا قرض تھا' ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچیا للہ عنہ پر ان کا قرض تھا' ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچیا کیا۔ پھردونوں کی گفتگو تیز ہونے گی اور آواز بلند ہو گئی۔ اسے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ادھرسے گزر ہوا' اور آپ نے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا ادھرسے گزر ہوا' اور آپ نے میں فرمایا' اے کعب! اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرکے گویا یہ فرمایا کہ آدھ قرض کی کی کر دے۔ چنانچہ انہوں نے آدھا لے لیا اور آدھا قرض معانی کردیا۔

[راجع: ٥٧]

لفظ صدیث فلزمد سے ترجمہ باب نکلا کہ حضرت کعب بڑاٹھ اپنے قرض وصول کرنے کے لئے عبداللہ بڑاٹھ کے پیچھے چٹے اور کما کہ جب تک میرا قرض ادا نہ کر دے گا میں تیرا پیچھا نہ چھوڑوں گا' اور جب آنخضرت سائیل نے ان کو دیکھا اور اس طرح پیٹنے سے منع شین فرمایا تو اس سے چٹنے کا جواز نکلا۔ آنخضرت سائیل نے آدھا قرض معاف کرنے کی سفارش فرمائی' اس سے یہ بھی ہابت ہوا کہ مقروض اگر نگ دست ہے تو قرض خواہ کو چاہیے کہ کچھ معاف کردے' نیک کام کے لئے سفارش کرنا بھی ہابت ہوا۔

#### ١٠- بَابُ التَّقَاضِي

٢٤٧٥ حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدُّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ بْنِ حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ بْنِ حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُقِبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: ((كُنْتُ قَينًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ

(٣٣٢٥) ہم سے اسحال بن راہویہ نے بیان کیا کما کہ ہم سے وہب بن جریر بن حازم نے بیان کیا انہیں اعمش بن جریر بن حازم نے بیان کیا انہیں شعبہ نے خبردی انہیں اعمش نے انہیں ابوالفحل نے انہیں مسروق نے اور ان سے خباب بڑا تھا۔ نے بیان کیا کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں لوہے کا کام کر تا تھا۔ اور عاص بن واکل (کافر) پر میرے کچھ روپے قرض تھے۔ میں اس کے پاس

دَرَاهِمُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لاَ أَقْضِيْكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدِ. فَقُلْتُ: لاَ أَكْفُرُ بمُحَمَّدِ اللهِ حَتَّى يُمِيْتَكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ. قَالَ: فَدَعْنِي حَتِّي أَمُوتَ ثُمَّ أَبْعَثَ فَأُوتِي مَالاً وَوَلَدًا ثُمُّ أَقْضِيَكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿أَفَرَأَيتَ الَّذِي كُفَرَ بآيَاتِنَا وَقَالَ: لأُوْتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدُا﴾ الآية)). [راجع: ٢٠٩١]

تقاضا کرنے گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جب تک تو مجر (الم ایم) کا انکار نہیں کرے گامیں تیرا قرض ادا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا' ہرگز نهیں ٔ اللہ کی قتم! میں حضرت محمد النائج کا انکار مجھی نہیں کر سکتا' یہاں تک کہ اللہ تعالی تمہیں مارے اور پھرتم کو اٹھائے۔ وہ کہنے لگا کہ پھر مجھ سے بھی تقاضانہ کر۔ میں جب مرکے دوبارہ زندہ ہوں گا اور مجھے (دو سری زندگی میں) مال اور اولاد دی جائے گی تو تمهارا قرض بھی ادا کر دول گا۔ اس پر ہیہ آیت نازل ہوئی "تم نے اس شخص کو دیکھاجس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دی جائے گی. "آخر آیت تک.

ر بیرے استرت خباب رہائٹہ ' عاص بن واکل غیر مسلم کے ہاں اپنی مزدوری وصول کرنے کا تقاضا کرنے گئے۔ اس سے مقصد باب ت فابت ہوا۔ عاص نے جو جواب دیا وہ انتهائی نا معقول جواب تھا۔ جس پر قرآن مجید میں نوٹس لیا گیا۔ اس حدیث سے مجتلد مطلق امام بخاری روایتی نے کئی ایک مسائل کا استباط فرمایا ہے۔ اس کئے متعدد مقامات پر سے حدیث نقل کی گئی ہے جو حضرت امام بخاری رطالتی کے تفقہ و قوت اجتماد کی بین دلیل ہے۔ ہزار افسوس ان اہل جبہ و دستار پر جو حضرت امام بخاری رطالتی جیسے فقیہ امت کی شان میں تنقیص کرتے اور آپ کی قدم و درایت سے مکر جو کر خود اپنی نافخی کا ثبوت دیتے ہیں۔

حافظ ابن حجر رطینی ان ابواب کے خاتمہ پر فرماتے ہیں۔ اشتمل کتاب الاستقراض و مامعه من الحجر والتفليس و ما اتصل به من الاشخاص والملازمة على خمسين حديثًا المعلق منها ستة المكرر منها فيه و فيما مضى ثمانية و ثلاثون حديثا والبقية خالصة وافقه مسلم على جميعها سوى حديث ابي هريرة (من اخذ اموال الناس يريد اتلافها) و حديث (اما احب ان لي احدا ذهبا) و حديث (لي الواجد) و حديث ابن مسعود في القراة و فيه من الاثار عن الصحابة و من بعدهم اثنا عشر اثرا والله اعلم (فتح الباري) يعني بيركماب الاستقراض و الملازمة بچاس احادیث ير مشتمل ہے جن ميں احادیث معلقہ صرف جھ ہیں۔ مرر احادیث اڑتمیں ہیں۔ اور باقی خالص ہیں۔ امام مسلم نے بجر چند احادیث کے جو یمال ذکور ہیں سب میں حضرت الم بخاری راتھ سے موافقت کی ہے۔ اور ان ابواب میں محاب و تابعین کے باره آثار فركور موئے بل۔

سند میں ذکورہ بزرگ حضرت مسروق ابن الاجدع ہیں۔ جو ہدانی اور کوفی ہیں۔ آنخضرت سی کا کی وفات سے مجل مشرف به اسلام ہوے۔ صحابہ کے صدر اول جیسے ابو بکر' عمر' عثان' علی رضوان اللہ علیم اجمعین کا زمانہ پایا۔ سرکردہ علماء اور فقهاء جس سے تھے۔ موہ بن شرحیل نے فرمایا کہ کسی ہمدانی عورت نے مسروق جیسا نیک سیوت نہیں جنا۔

شعبی نے فرمایا 'اگر کسی گرانے کے لوگ جنت کے لئے بیدا کئے گئے ہیں تو وہ یہ ہیں اسود 'علقمہ اور مسروق۔

محدین منتشرنے فرمایا کہ خالد بن عبراللہ بھرہ کے عال (گورنر) تھے۔ انہوں نے بطور بدید تمیں بزار روبوں کی رقم حفرت مسروق کی خدمت میں پیش کی۔ بہ ان کے فقر کا زمانہ تھا۔ پھر بھی انہوں نے اٹے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

کما جاتا ہے کہ بچین میں ان کو جرا لیا گیا تھا۔ پھر مل گئے تو ان کا نام مروق ہو گیا۔ ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے۔ ١٢ ص مين بمقام كوفه وفات يائي - رحمه الله رحمة واسعة - شركوفه كى بنياد حضرت سعد بن ابى و قاص برات نے ركھى تقى۔ اس وقت آپ نے وہاں فرمايا تھا۔ تكوفوا فى هذا الموضع يمال پر جع ہو جاؤ۔ اى روز اس شركانام كوفد پر گيا۔ بعض نے اس كا پرانا نام كوفان بتايا ہے۔ يه شرعراق ميں واقع ہے۔ عرصہ تك علوم و فنون كا مركز رہا ہے۔



باب اور جب لقطہ کامالک اس کی صحیح نشانی بتادے تواہے اس کے حوالہ کردے۔

١- بُابُ إِذَا أَخبَرَ أَخبره رَبُّ
 اللَّقَطةِ بالعَلامةِ دَفعَ إليه

علامہ قسطلانی فرماتے ہیں۔ (فی اللقطة) بضم اللام و فتح القاف و یجوز اسکانها والمشهور عندالمحدثین فتحها قال الازهری وهو الذی سمع من العرب و اجمع علیه اهل اللغة والحدیث و یقال لقاطة بضم اللام و لقط بفتحها بلاهاء و هی فی اللغة الشنی الملقوط و شرعا ما وجد من حق ضائع محترم غیر محرز و لا ممتنع بقوته و لا یعرف الواجد مستحقه و فی الالتقاط معنی الامانة والولایة من حیث ان الملتقط امین فیما التقطه والشرع و لاه حفظه کالولی فی مال الطفل و فیه معنی الاکتساب من حیث ان له التملک بعد التعریف (قسطلانی) مخترب که لفظ لقط لام کے ضمہ اور قاف کے فتح کے ساتھ ہے اور اس کو ساکن پڑھنا بھی جائز ہے مگر محد ثین اور لغت والول کے بال فتح کے ساتھ بک مشہور ہے عرب کی زبانوں سے الیا بی ساگیا ہے۔ لفت میں لقط کی گری پڑی چیز کو کہتے ہیں۔ اور شریعت میں ایک چیز جو پڑی ہوئی پائی جائے اور وہ کی بھی آدی کے حق ضائع سے متعلق ہو اور پانے والا اس کے مالک کو نہ پائے۔ اور لفظ میں نمانت اور ولایت کے معانی بھی مشمل ہیں۔ اس لئے کہ ملتقط المین ہے جو اس نے پایا ہے اور شرعاً وہ اس مال کی حفاظت کا ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس میں اکساب کے معانی بھی ہیں کہ پہنچوانے کے بعد اگر اس کا مالک نہ ذمہ دار ہے جیسے بچے کے مال کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس میں اکساب کے معانی بھی ہیں کہ پہنچوانے کے بعد اگر اس کا مالک نہ طبح تو اس چر جس س کو حق ملکیت ثابت ہو حاتا ہے۔

(٢٣٣٧) جم سے آدم نے بیان کیا کما کہ جم سے شعبہ نے بیان کیا

٧٤٢٦ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ،

ح وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ عُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ سُويْدَ بْنَ خَفَلَةَ قَالَ: لَقِيْتُ أَبِي بْنَ كَعْبِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ: ((أَحَدْتُ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ، فَأَتَيْتُ النّبِي فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا حَولاً فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا حَولاً فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا حَولاً فَلَمْ أَجِدْ مَنْ أَتَيْتُهُ ثَلاَثُلُ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا حَولاً فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلاثُل عَولاً)، فَعَرَّفْتِهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلاثُل وَعَدَهَا وَعَدَدَهَا وَكَدَهَا وَكَدَهَا وَكَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَكَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَكَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاً فَاسْتَمْتِعْ وَوَكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاً فَاسْتَمْتِعْ فَقَالَ: لاَ أَذْرِيْ ثَلاثَةَ أَحُوالٍ أَو حَولاً لُو حَولاً أَوْلَ أَو حَولاً أَوْلَ أَو حَولاً أَوْلَ أَو حَولاً أَوْل أَو حَولاً أَو حَولاً أَو وَالِمَالَ أَو حَولاً أَوْلَى أَو حَولاً أَوْلَ أَوْلَى أَوْلَا أَو حَولاً أَوْلَا أَو حَولاً أَوْلَى أَوْلَا أَو حَولاً لَوْلَا أَو وَالِمُ أَوْلَ أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَلَا لَالْعَلَا لَا لَا عَلَالَ أَوْلَا أَوْلَا أَوْلُوالًا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلُوا لَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلُوا لَا أَوْلَا لَا لَالْعَلَا لَا لَا لَالْعَلَا لَا لَا أَوْلُوا لَا أَوْلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا أَوْلَا أَوْلِوا لَا أَوْلِولُوا لَا أَوْلِوا لَا أَوْلَا لَا لَا أَلَالَا لَا لَا لَالْعَلَا لَا لَا لَالْعَلَالَ أَوْلِا لَا لَالْعَلَا لَا لَا أَوْلُوا لَا أَوْلِوا لَا أَوْلَا لَا لَا لَالْعَلَا لَا أَوْلَا لَا لَا لَا لَا أَلَالْهَا لَا لَا أَلْمُ لَا أَلَالْهَا لَا لَا لَا لَا أَلْمُ لَا أَلَا لَا لَالْعَلَا لَالْعُلَالَا أَلَا لَا لَالْعُلُوالِ أَوْلِلُوا لَا أَلَالْمُ لَالْكُو

(دو سری سند) اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا' ان سے غندر نے' ان سے شعبہ نے 'ان سے سلمہ نے کہ میں نے سوید بن غفلہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے الی بن کعب مٹائنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سو دینار کی ایک تھیلی (کہیں راستے میں بڑی موئی) یائی۔ میں اسے رسول الله طائریم کی خدمت میں لایا تو آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ میں نے ایک سال تک اس كااعلان كيال فيح كوئي ايسا مخص نهيل ملاجوات يجإن سكتا اس لیے میں پھر آنحضرت ملتہ یا کی خدمت میں آیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ میں نے پھر (سال بھر) اعلان كيا ليكن ان كامالك مجهے نهيں ملاء تيسري مرتبہ حاضر ہوا 'تو آخضرت النا کے فرمایا کہ اس تھیلی کی بناوث وینار کی تعداد اور تھیلی کے بندهن كو ذبن مين محفوظ ركه- اگراس كامالك آجائے (تو علامت يوچير كے) اسے واپس كر دينا' ورنہ اپنے خرچ ميں اسے استعال كر لے چنانچہ میں اسے این اخراجات میں لایا۔ (شعبہ نے بیان کیا کہ) پھرمیں نے سلمہ سے اس کے بعد مکہ میں ملاقات کی تو انہوں نے کما کہ مجھے یاد نمیں رسول کریم ملٹھیا نے (حدیث میں) تین سال تک (اعلان كرنے كے لئے فرمايا تھا) يا صرف ايك سال كے لئے۔

روایت کے آخری الفاظ تین سال یا ایک سال کے متعلق حضرت علامہ قسطانی فرماتے ہیں ولم بقل احد بان اللقطة تعرف للائة احوال والشک یوجب سقوط المشکوک فیہ و هو الثلاثة فوجب العمل بالجزم و هو روایة العام الواحد الخ (قسطلانی) لین کی نے نہیں کہا کہ لفظ کو تین سال تک پہنچوایا جائے۔ اور شک سے مشکوک فیہ خود ہی ساقط ہو جاتا ہے جو یمال تین سال ہے۔ پین پختہ چیز پر عمل واجب ہوا اور وہ ایک ہی سال کے لئے ہے۔ بعض اور روایتوں میں بھی تین سال کا ذکر آیا ہے مگروہ مزید احتیاط اور تورع پر منی ہے۔

اگر پانے والا غریب اور محتاج ہے تو مقررہ مدت تک اعلان کے بعد مالک کو نہ پانے کی صورت میں اسے وہ اپنی ضروریات پر خرج کر سکتا ہے اور اگر کسی محتاج کو بطور صدقہ دے دے تو آور بھی بہتر ہو گا۔ اس پر سب کا انقاق ہے کہ جب مالک مل جائے تو بہر صورت اسے وہ چیز واپس لوٹانی پڑے گی 'خواہ ایک مدت تک اعلان کرتے رہنے کے بعد اسے اپنی ضروریات میں خرچ بی کیول نہ کر چکا ہو۔ امانت و دیانت سے متعلق اسلام کی ہے وہ پاک مدایات ہیں 'جن پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی ارض حرم میں ایسی مثالیں دیکھی نجا سکتی ہیں کہ ایک چیز لقط ہے گرو کھنے والے ہاتھ تک نہیں لگاتے بلکہ وہ چیز اپنی جگہ پڑی رہتی ہے۔ خود ۱۹۸۹ھ کے ج

لگائے۔ اللہ پاک آج کے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ حقائق اسلام کو سمجھ کر اسلام جیسی نعمت سے بسرہ ور ہونے کی کوشش کریں اور بنی نوع انسان کی فلاح و بہود کے راہتے کو اینائیں۔

حضرت الی بن کعب بڑاٹئر انصاری خزر تی ہیں۔ یہ کاتب وحی تھے۔ اور ان چھ خوش نصیب اسحاب میں سے ہیں جنہوں نے عمد رسالت ہی میں پورا قرآن شریف حفظ کر لیا تھا' اور ان فقہائے اسلام میں سے ہیں جو آپ کے عمد مبارک میں فتویٰ دینے کے مجاز تھے۔ صحابہ میں قرآن شریف کے اچھے قاری مشہور تھے۔ آنخضرت سُلُولیا نے ان کو سیدالانصار کا خطاب بخشا۔ اور حضرت عمر بڑاٹئر نے سیدالمسلمین کے خطاب سے کورفات آپ وفات مدینہ طیبہ ہی میں 19ھ میں واقع ہوئی۔ آپ سے کیٹر مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

#### باب بھو کے بھٹکے اونٹ کابیان

(٢٣٢٧) مم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا کہ مم سے عبدالرحمٰن بن مهدى نے بیان كیا كما ہم سے سفیان نے 'الن سے ربعہ نے 'ان سے منبعث کے غلام بزید نے 'اور ان سے زید بن خالد جہنی بناللہ نے کہ نبی کریم سال اللہ کی خدمت میں ایک دیماتی حاضر ہوا۔ اور راستے میں بڑی ہوئی کسی چیز کے اٹھانے کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا علان کر تا رہ۔ پھراس کے برتن کی بنادٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ۔ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتا دے (تواسے اس کا مال واپس کردے) ورنہ اپنی ضروریات میں خرچ کر۔ صحابی نے یوچھا' یا رسول اللہ! الی بحری کا کیا کیا جائے جس کے مالک کا پید نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ وہ یا تو تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی (مالک) کو مل جائے گی یا پھر بھیڑتے کا لقمہ بنے گی۔ صحابی نے پھر پوچھا اور اس اونٹ کاکیاکیاجائے جو راستہ بھول گیاہو؟اس پر رسول کریم ملٹاییا کے چرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا ، تہیں اس سے کیا مطلب؟ اسکے ساتھ خود اس کے کھرہیں۔ (جن سے وہ چلے گا) اس کا مشکیزہ ہے' یانی پر وہ خود پہنچ جائے گااور درخت کے بیتے وہ خود کھا

٧- بَابُ ضَالَّةِ الإِبلِ عَبْسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ مَولَى عَنْ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ مَولَى عَنْ رَبِيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ مَولَى الْمُنْعِثِ عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْحُهَنَى الله عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَ أَعْرَابِيُ النبي الله عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَ أَعْرَابِيُ النبي الله عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَ أَعْرَابِي النبي الله فَصَالَةُ عَمَّا يَلْتَقِطْهُ فَقَالَ: ((عَرِفْهَا سَنَةُ، ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخبِرُكَ بِهَا وَإِلا فَاسَتَفْقِهُا))، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَصَالَةُ فَصَالَةُ الْفِيلِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ النبي الله فَقَالَ: ((لَكَ أَوْ لاَخِيْكَ أَوْ اللّهَ عَلَى اللّهُ الإِبلِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ النبي الله فَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا النبي عَلَى وَسَقَاوُهَا، تَودُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ السَّعَجَرَ)).[راجع: ٩١]

آئے۔ بھر اس اونوں کو ریکتان کا جہاز کہا جاتا تھا۔ راستوں کے جاننے میں وہ خود بہت ماہر ہوا کرتے تھے گم ہونے کی صورت المستریجی استوں کے جاننے میں وہ خود بہت ماہر ہوا کرتے تھے گم ہونے کی صورت المستریجی اس کو جوائے کی حاجت نہیں۔ اس کو جھیڑئے وغیرہ کا ڈر نہیں' نہ چارے پانی کے لئے اس کو چرواہے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ پانی پر جاکر پانی پی لیتا ہے۔ بلکہ آٹھ روز کا پانی اپنے بیٹ میں بیک وقت جمع کر لیتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ تھم جنگل کے لئے ہے۔ اگر بہتی میں اونٹ ملے تو

اسے پکڑلینا چاہیے تاکہ مسلمان کا مال ضائع نہ ہو۔ ایبا نہ ہو وہ کسی چور ڈاکو کے ہاتھ لگ جائے۔ اونٹ کے تھم میں وہ جانور بھی ہیں جو اپنی حفاظت آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے گھوڑا بیل وغیرہ۔

مترجم کہتا ہے کہ آج کے عالات میں جنگل اور بہتی کہیں بھی امن نہیں ہے۔ ہر جگد چور ڈاکوؤں کا خطرہ ہے 'النذا جہال بھی کسی بھائی کا گم شدہ اُونٹ 'گھوڑا نظر آئے بہترہے کہ حفاظت کے خیال ہے اسے پکڑلیا جائے اور جب اس کا مالک آئے تو اس کے حوالہ کیا جائے۔ آج عرب اور جم ہر جگد چوروں' ڈاکوؤں' لٹیروں کی کثرت ہے۔ ایک اونٹ ان کے لئے بڑی قیمت رکھتا ہے۔ جب کہ معمولی اونٹ کی قیمت آج چاریا نجے سوے کم نہیں ہے۔

عمد رسالت میں عرب کا ماحول جو تھا وہ اور تھا۔ اس ماحول کے پیش نظر آپ نے یہ تھم صادر فرمایا۔ آج کا ماحول دو سرا ہے۔ پس بستر ہے کہ کسی گم شدہ اونٹ' گھوڑے وغیرہ کو بھی پکڑ کر بحفاظت رکھا جائے یہاں تک کہ اس کا مالک آئے اور اسے لے جائے۔

الحمد للله ١٣٩٠ه كوكعبه شريف ميں اس پارے كامتن بعد فجريهال تك لفظ بد لفظ غور و تدبركے ساتھ ان دعاؤل سے پڑھا گياكه الله پاك اس اہم ذخيرة حديث نبوى كو سجھنے كيلئے توفق بخشے۔ اور ہر مشكل مقام كے حل كيلئے اپنى رحمت سے رہ نمائى فرمائے۔ اور اس خدمت كو قبول فرماكر قبول عام عطاكرے اور سارے قدر دان حضرات كو شفاعت رسول ياك ساتھ الم سے بسرہ ور فرمائے۔ آمين۔

### ۳- بَابُ ضَالَّةِ الْغَنَمِ بِالْبِ مَشْرِه بَكُرى كَ بارك مِين

(۲۳۲۸) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا کہ مجھ سے سلیمان تھی نے بیان کیا' ان سے کیلیٰ بن سعید انصاری نے 'ان سے منبعث کے غلام بزید نے 'انہوں نے زید بن خالدسے سا' انہوں نے کہا کہ نبی کریم ملٹی ہے لقط کے متعلق بوچھا گیا۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ آپ نے فرمایا' اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ' پھرایک سال تک اس کا علان کر تارہ۔ یزید بیان کرتے تھے کہ اگر اسے پہچانے والا(اس عرصہ مین) نہ ملے توپانے والے کو ایی ضروریات میں خرج کرلینا چاہئے۔ اور یہ اس کے پاس امانت کے . طوریر ہو گا۔ اس آخری مکڑے (کہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہو گا) کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ بد رسول الله ملتھاليا كى حديث ہے يا خود انہوں نے اپنی طرف سے میہ بات کھی ہے۔ پھر پوچھا' راستہ بھولی موئی بری کے متعلق آپ کالیاارشادہ آپ ساتھ اے فرمایا کہ اے پکڑلو۔ وہ یا تمهاری ہوگی (جب کہ اصل مالک نہ ملے)یا تمهارے بھائی (مالک کے پاس پہنچ جائے گی' یا پھراہے بھیٹریا اٹھالے جائے گا۔ یزید نے بیان کیا کہ اس کا بھی اعلان کیا جائے گا ' پھر صحالی نے پوچھا' راستہ بھولے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کاکیا ارشاد ہے؟ آپ نے

٧٤٢٨ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيْدَ مَولَى الْـمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : ((سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللَّقَطةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةُ يَقُولُ يَزِيْدُ : إِنْ لَهُ تُعْتَرَفُ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَ وَدِيْعَةُ عِنْدَهُ. قَالَ يَحيَى: فَهَذَا الَّذِيْ لاَ أَذْرِيْ أَلِمِي حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ. ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْلِلذِّنْبِ) قَالَ يَزِيْدُ: وَهِيَ تُعَرُّفُ أَيْضًا. ثُمُّ قَالَ: كَيْفَ تُرَى فِي ضَالَّةِ الإبل؟ فَقَالَ: ((دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَردُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشُّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا)).[راجع: ٩١] فرمایا کہ اسے آزاد رہنے دو' اسکے ساتھ اسکے کھر بھی ہیں اور اس کا مشکیز ہ بھی۔ خود پانی پر پہنچ جائے گااور خود ہی درخت کے پتے کھالے گا۔ اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا۔

یجیٰ کی دو سری روایت سے ثابت ہو تا ہے کہ یہ فقرہ کہ اس کے پاس امانت کے طور پر گا۔ حدیث میں داخل ہے۔ اس کو امام مسلم اور اساعیلی نے نکالا۔ امانت سے مطلب یہ ہے کہ جب اس کا مالک آجائے گا تو پانے والے کو یہ مال اوا کرنا لازم ہوگا۔ بحری اگر مل جائے تو اس کے بارے میں بھی اس کے مالک کا تلاش کرنا ضروری ہے۔ جب تک مالک نہ ملے پانے والا اپنے پاس رکھے۔ اور اس کا دودھ ہے کیونکہ اس پر وہ کھلانے پر خرچ بھی کرے گا۔

باب پکڑی ہوئی چیز کامالک اگر ایک سال تک نہ ملے تووہ پانے والے کی ہوجائے گی

٤- بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ

اللَّقَطةِ بعدَ سنةٍ فيهِ لـمَن وجَدَهَا

آئی ہے۔ اس کو تصرف علماء یہ کہتے ہیں کہ مالک ہونے سے مراد ہے ہے کہ اس کو تصرف کرنا جائز ہو گا'لیکن جب مالک آ جائے تو وہ چیزیا اس کی میں تصرف کر سکتا ہے۔ اگر مالدار ہے تو اس کو خیرات کر دیا۔ اگر مالدار ہے تو اس کو خیرات کر دیا۔ گراگر اس کا مالک آئے تو اس کو اختیار ہے کہ خواہ اس خیرات کو جائز رکھے خواہ اس سے تاوان لے۔

جہاں تک غور و فکر کا تعلق ہے اسلام نے گرے پڑے اموال کی بڑی حفاظت کی ہے اور ان کے اٹھانے والوں کو اس طالت میں اٹھانے کی اجازت دی ہے کہ وہ خود ہضم کر جانے کی نیت سے ہرگز ہرگز ان کو نہ اٹھائیں۔ بلکہ ان کے اصل مالکوں تک پہنچانے کی نیت سے ان کو اٹھا سکتے ہیں۔ اگر مالک فوری طور پر نہ مل سکے تو موقع بہ موقع سال بھر اس مال کا اعلان کرتے رہیں۔ آج کل اعلان کے ذرائع بہت وسیع ہو چکے ہیں ' اخبارات اور ریڈیو کے ذرائع سے اعلانات ہر کس و ناکس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح متواتر اعلانات پر سال گذر جائے اور کوئی اس کا مالک نہ مل سکے تو پانے والا اپنے معرف میں اسے لے سکتا ہے۔ گریہ شرط اب بھی ضروری ہے کہ اگر کسی ون بھی اس کا اصل مالک آگیا تو وہ مال اسے معہ تاوان اوا کرنا ہو گا۔ اگر اصل مال وہ ختم کرچکا ہے تو اس کی جنس بالمثل اوا کرنی ہوگی۔ یا پھر جو بھی بازاری قیت ہو اوا کرنی ضروری ہوگی۔ ان تفصیلات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لقط کے متعلق اسلام کا قانونی نظریہ کس قدر ٹھوس اور کتنا نفع بخش ہے۔ کاش اسلام کے معاندین ان قوانین اسلامی کا بغور مطالعہ کریں اور اپنے ولوں کو عزاد سے یاک کر کے قلب سلیم کے ساتھ صداقت کو تشکیم کر سکیں۔

وسف قال (۲۳۲۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم کوامام مالک آبی عبد نے خبردی انہیں ربعہ بن ابی عبدالرحمٰن نے انہیں منبعث کے فلام بزید نے اور ان سے زید بن ظالد بناتھ نے کہ ایک محض نی کریم فلام بزید نے اور ان سے زید بن ظالد بناتھ نے کہ ایک محض نی کریم از جاء ملی فدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے لقط کے بارے میں سوال مسالکه عن کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے برتن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو وَو کَاءَهَا، ذبن میں یاد رکھ کرایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ اگر مالک مل جُنها وَإِلاً جائے (تواسے دے دے) ورنہ اپنی ضرورت میں خرج کر۔ انہوں نے حِنها وَإِلاً

٢٤٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيْدَ مَولَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ مُولَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ قَالَ : ((جَاءَ اللهِ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنِ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَكَاءَهَا، وَرَكَاءَهَا، وَرَكَاءَهَا، وَرَكَاءَهَا، وَرُكَاءَهَا، وَرُكَاءَهَا، وَرَكَاءَهَا، وَرَكَاءَهَا، وَرَكَاءَهَا، وَاللهُ عَرَفْهَا سَنَةُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها وَإِلاً

بوچھااور اگر راستہ بھولی ہوئی بکری ملے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تمهاری

موگی یا تمهارے بھائی کی ہوگی ورنہ پھر بھیٹریا اسے اٹھالے جائے گا۔

صحالی نے یوچھا' اور اونٹ جو راستہ بھول جائے؟ آپ نے فرمایا کہ

تہمیں اس سے کیامطلب؟ اسکے ساتھ خود اس کامشکیزہ ہے' اسکے

کھر ہیں۔ پانی پر وہ خود ہی پہنچ جائے گااور خود ہی درخت کے پتے کھا

[راجع: ٩١]

فَشَأْنِكَ بِهَا)). قَالَ: ((فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟)) قَالَ : ((هِي لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَو لِللَّالْبِ)). قَالَ: ((فَضَالَة الإبل؟)) قَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَردُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشُّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)).

لے گا۔ اور اس طرح کسی نہ کسی دن اس کامالک اسے خود پائے گا۔ سیست کے میں اس کی صراحت ہے کہ اگر کوئی ایبا مخص آئے جو اس کی گنتی اور تھیلی اور سربند ھن کو ٹھیک ٹھیک بتلا دے تو اس کو دے دے۔ معلوم ہوا کہ صحیح طور پر اسے پیچان لینے والے کو وہ مال دے دینا چاہیے۔ گواہ شاہد کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس روایت میں دو سال تک بتلانے کا ذکر ہے اور آگے والی احادیث میں صرف ایک سال تک کابیان ہوا ہے۔ اور تمام علماء نے اب ای کو افتیار کیا ہے اور دو سال والی روایت کے تھم کو ورع اور احتیاط پر محمول کیا۔ یوں مخاط حضرات اگر ساری عمر بھی اسے استعال میں نہ لائیں اور آخر میں چل کربطور صدقہ خیرات دے کراسے ختم کردیں تواسے نور علی نور ہی کہنا مناسب ہوگا۔

#### ٥- بَابُ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةُ فِي الْبَحْر أُوْ سُوطًا أو نَحْوَهُ

. ٢٤٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُوْمُنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللهُ أَنَّهُ ذَكُو رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْوَائِيْلَ -وَسَاقَ الْحَدِيْثُ - فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلُّ مَرْكُبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَّا الْحُلْهَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا مُسُوب وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيْفَةَ) ﴿ [راجع: ٩٨]

## باب اگر کوئی سمند رمیں لکڑی یا ڈنڈا یا اور کوئی ایسی ہی چیز یائے توکیا تھم ہے؟

( ۲۲۳۳ ) اورلیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفرین رہید نے بیان کیا' ان سے عبدالرحلٰ بن ہرمزنے اور ان سے ابو ہررہ واللہ نے کہ رسول کریم النہا نے بن اسرائیل کے ایک مرد کا ذکر کیا۔ پھر بوری مدیث بیان کی (جو اس سے پہلے گذر چی ہے) کہ (قرض دیے والا) باہریہ دیکھنے کے لئے نکلا کہ ممکن ہے کوئی جماز اس کاروپیے لے كرآيا مو ـ (درياك كنارك جب وه بهنجا) تواس ايك لكرى لمي جه اس نے اپنے گھرے اید ھن کے لئے اٹھالیا۔ لیکن جباسے چمالو اس ميں روپيہ اور خط بايا۔

المنظم المات مواكد دريا مي سے الى چزوں كو اٹھايا جا سكتا ہے۔ بعد ميں جو كيفيت سامنے آئے اس كے مطابق عمل كيا جائے۔ اسرائیل مرد کی حسن نیت کا ثمرہ تھا کہ پائی ہوئی کلڑی کو چیرا تو اے اس کے اندر اپنی امانت کی رقم مل می۔ اے مردد نیک ول اسرائيليون كى كرامت بى كمنا چاسيے ورن عام حالات من يه معالمه ب حد نازك ب، يه بعى ثابت مواكد كم بند كان خدا اداليكى امانت اور عمد کی پاسداری کاکس حد تک خیال رکھتے ہیں۔ اور سد بہت ہی کم ہیں۔

علامه قطائل فرماتے ہیں۔ و موضع الترجمة قوله فاخذ ها و هو مبنی علی ان شرع من قبلنا شرع لنا مالم یات فی شرعنا مایحالفه لاسیما اذا ور د بصورة الناء علی فاعله لعنی یمال مقام ترجمة الباب راوی کے بر الفاظ بیں۔ فاعدها لعنی اس کو اس نے لے لیا. ای ے مقصد باب ثابت ہوا۔ کیونکہ ہمارے پہلے والوں کی شریعت بھی ہمارے لئے شریعت ہے۔ جب تک وہ ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو۔ خاص طور پر جب کہ اس کے فاعل پر ہماری شریعت میں تعریف کی گئی ہو۔ آنخضرت ملٹھ بیا نے ان ہر دو اسرائیلیوں کی تعریف فرمائی۔ ان کا عمل اس وجہ سے ہمارے لئے قابل اقتداء بن گیا۔

٣- بَابُ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيْقِ الطَّرِيْقِ ٢٤٣١ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النبيِّ الله عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النبيِّ الله بَعْمَرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ قَالَ: ((لَوْ لاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونُ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلَتْهَا)).

[راجع: ٥٥٠٢]

٣٧ ٤ ٣٧ - وَقَالَ يَخْتَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٍ. وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ حَدُّثَنَا أَنَسَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمُدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمُدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمُدُ عَنْ مُعَمِّهُ مِنْ مُنبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ النبي اللهِ قَالَ: ((إلي رضي الله عَنْهُ عَنِ النبي الله قَالَ: ((إلي المُنقلِبُ إلى أهلي، فَأجدُ التَّمْرَة سَاقِطَةً لأَنقَلِبُ إلى أهلي، فَأَجدُ التَّمْرَة سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لاَ كُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لاَ كُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَنْقِيْهَا).

## باب كوئى شخص رائة سى تھجوريائے؟

(۲۲۳س) ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ان سے طلح نے اور توری نے بیان کیا ان سے طلح نے اور ان سے انس بڑا تھ نے بیان کیا کہ نبی کریم طاق کیا کی راستے میں ایک کھور پر نظر پڑی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہے تو میں خود اسے کھالیتا۔

(۲۲۳۳۲) اور یکی بن سعید قطان نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان توری
نے بیان کیا کہ ہم جے سے منصور نے بیان کیا اور زائدہ بن قدامہ نے
کھی منصور سے بیان کیا اور ان سے طلحہ نے کہا کہ ہم سے انس بڑا تی ان منصور سے بیان کیا اور ان سے طلحہ نے کہا کہ ہم سے انس بڑا تی بیان
نے حدیث بیان کی (دو سری سند) اور ہم سے محمہ بن مقاتل نے بیان
کیا انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی انہیں معمر نے انہیں ہمام
بین منبہ نے اور انہیں ابو ہریرہ بڑا تی کہ نبی کریم طراقی ہوئی ملی
میں اپنے گھر جاتا ہوں وہاں مجھے میرے بستر پر محبور پڑی ہوئی ملتی
سے میں اسے کھانے کے لئے اٹھالیتا ہوں۔ لیکن پھریہ ڈر ہوتا ہے
کہ کہیں میہ صدقہ کی محبور نہ ہو۔ تو میں اسے پھینک دیتا ہوں۔

آپ کو شاید یہ خیال آتا ہو گاکہ شاید صدقہ کی تھجور جس کو آپ تقتیم کیا کرتے تھے' باہرے کپڑے میں لگ کرچلی آئی ہوگ۔ ان حدیثوں سے یہ نکلا کہ کھانے پینے کی کم قبت چیزاگر راتے میں یا گھریں طے تو اس کا کھالینا درست ہے۔ اور آپ نے جو اس سے پہیز کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ صدقہ آپ پر اور سب بنی ہاشم پر حرام تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی حقیر چھوٹی چیزوں کے لئے مالک کا وُھوندُ هنا اور اس کا اعلان کرانا ضروری نہیں ہے۔

٧ - بَابُ كَيْفَ تُعَرَّفُ لَقْطةُ أَهلِ
 مَكَّةَ؟

باب اہل مکہ کے لقطہ کاکیا تھم ہے؟

مکہ کے لقط میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا مکہ کالقط ہی اٹھانا منع ہے۔ بعض نے کہا اٹھانا تو جائز ہے لیکن ایک سال کے بعد بھی پانے والے کی ملک نہیں بنتا 'اور جہور مالکیہ اور بعض شافعیہ کا قول ہے ہے کہ مکہ کالقط بھی اور ملکوں کے لقط کی طرح ہے۔ حافظ نے کہا' شاید امام بخاری راتیے کا مقصدیہ ہے کہ مکہ کالقط بھی اٹھانا جائز ہے اور یہ باب لا کر انہوں نے اس روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کیاجس میں یہ ہے کہ حاجیوں کی بڑی ہوئی چیز اٹھانا منع ہے۔ (وحیدی)

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لا يَلْتِقُط لُقْطَتَهَا إلاَّ مَنْ عَرُّفَهَا)). وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((لا تَلْتَقِطُهَا إلا مُعَرَّفٍ)).

٣٤٣٣ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدُّثَنَا رَوحٌ قَالَ حَدُّثَنَا زَكَرِيًّاءُ قَالَ حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَنَّهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَلا: ((لاَ يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلاَ يُنفُّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تَحِلُ لَقَطْتُهَا إلا لِمُنشِدٍ، وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا. فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُولَ ا للهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ. فَقَالَ : إِلاَّ الإِذْخِرَ).

[راجع: ١٣٤٩]

اور طاؤس نے کما' ان سے عبداللہ بن عباس بھن انے کہ نی كريم ما الله الله علم مل القط كو صرف وبى مخص الله عند اعلان كر لے 'اور خالد حذاء نے بیان کیا'ان سے عکرمہ نے 'اور ان سے ابن عباس بھن اے کہ نی کریم الھالا نے فرمایا ، کمدے لقط کو اٹھانا صرف اسی کے لئے درست ہے جواس کااعلان بھی کرے۔

(۲۳۳۳۳) اور احد بن سعد نے کما' ان سے روح نے بیان کیا' ان سے ذکریا نے بیان کیا' ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا' ان سے فرمایا ' مکہ کے درخت نہ کاٹے جائیں ' وہاں کے شکار نہ چھیڑے جائیں' اور وہال کے لقطہ کو صرف وہی اٹھائے جو اعلان کرے' اور اس کی گھاس نہ کائی جائے۔ حضرت عبایس جی این کے کما کہ یا رسول اللہ ! اذخر کی اجازت وے ویجئے چنانچہ آنخضرت ملی اے اذخر کی اجازت دے دی۔

مقصد باب بیر ہے کہ لقط کے متعلق مکہ شریف اور دو سرے مقامات میں کوئی فرق نہیں ہے۔

(۲۲۳۳۲) ہم سے کی بن موی نے بیان کیا ان سے ولید بن مسلم نے بیان کیا' ان سے امام اوزاعی نے بیان کیا' کما کہ مجھ سے بیلیٰ بن الى كثيرنے بيان كيا كماكه مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بيان كيا " كماكه مجه سے ابو مريره نے بيان كيا انهوں نے كماكہ جب الله تعالى نے رسول کریم ماٹھیا کو مکہ فتح کرادیا تو آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثاکے بعد فرمایا اللہ تعالی نے ہاتھوں کے لشکر کو مکہ سے روک دیا تھا'لیکن اپنے رسول اور مسلمانوں کواسے فتح كرا ديا۔ ديكھو! يه مكه مجھ سے پہلے كسى كے لئے طال نسيس ہوا تھا (لعنی وہاں لڑنا) اور میرے لیے صرف دن کے تھوڑے سے تھے میں درست ہوا۔ اب میرے بعد کمی کے لئے درست نہیں ہو گا۔ پس

٢٤٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرِ قَالَ : حَدَّثنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: حَدَّثَنِي ٱبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَـمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةً، قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلُّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْـمُؤْمِنينَ، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي

اس کے شکار نہ چھیڑے جائیں اور نہ اس کے کانٹے کاٹے جائیں۔ یمال کی گری ہوئی چیز صرف ای کے لئے حلال ہوگی جو اس کا اعلان کرے۔ جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا ہواہے دوباتوں کا اختیار ہے۔ یا (قاتل سے) فدیہ (مال) لے لے کا جان کے بدلے جان لے۔ حضرت عباس بن الله نا نام نا رسول الله! اذ فر كالمن كى اجازت بو ـ كيونك بم اے اپنی قبروں اور گھروں میں استعال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اذ خر کاٹنے کی اجازت ہے۔ پھر ابو شاہ یمن کے ایک محالی نے کھڑے ہو کر کما' یا رسول اللہ! میرے لیے بیہ خطبہ تکھوا دیجے۔ چنانچہ رسول الله ملتی الله علی نے سحابہ کو محم فرمایا کہ ابوشاہ کے لئے مدخطبہ لکھ دو۔ میں نے امام اوزاعی سے بوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ "میرے لئے اے لکھوا دیجے" تو انہوں نے کہا کہ وہی خطبہ مراد ہے جوانہوں نے رسول الله مان کے سے (مکہ میں) ساتھا۔ [راجع: ١١٢]

سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تُحِلُّ لأَحَدِ بَعْدِي، فَلاَ يُنفُّرُ صَيدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شَوكُهَا، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطْتُهَا إلاَّ لِـمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَينِ : إمَّا أَنْ يُفَدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقِيْدَ)). فَقَالَ الْعَبَّاسُ : إلاَّ الإذخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إلاَّ الإذخِر)). فَقَامَ أَبُو شَاهِ- رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ -فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اكْتُبُوا لأَبي شَاهِ)). قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَولُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ)).

روایت میں ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ ہے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کیلئے ہاتھیوں کالشکر لے آیا تھا۔ جس کاسورہ الم ترکیف المخ میں ذکر ہے۔ اس حدیث سے عمد نبوی میں کتابت حدیث کا بھی ثبوت ملاجو منکرین حدیث کی مفوات باطلہ کی تردید کے لیے کافی وافی ہے۔ باب کسی جانور کادودھ اس کے مالک کی اجازت کے بغیرنہ ٨ - بَابُ لاَ تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدِ بغَيْرِ إِذْن روباجائے

(۲۲۳۵) مم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كماكہ مم كو امام مالک نے خبردی نافع سے اور انہیں عبداللہ بن عمر اللہ نے کہ رسول كريم طنيهم نے فرمايا كوئي شخص كسى دوسرے كے دودھ كے جانوركو مالک کی اجازت کے بغیرنہ دوہے۔ کیا کوئی شخص سے پیند کرے گاکہ ایک غیر شخص اس کے گودام میں پہنچ کراس کا ذخیرہ کھولے اور وہاں ہے اس کاغلہ جرالائے؟ لوگوں کے مویثی کے تھن بھی ان کے لیے کھانالینی (دودھ کے) گودام ہیں۔ اس لئے انہیں بھی مالک کی اجازت کے بغیرنہ دوہاجائے۔

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرىء بغَيْر إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتِي مَشْرُبَتُهُ فتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيْهِمْ أَطَعُمَاتِهِمْ، فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلاَّ بإذْنِهِ)).

٢٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

اضطراری حالت میں اگر جنگل میں کوئی رہو ڑ مل جائے اور مضطرا پی جان سے پریثان ہو اور بھوک اور بیاس سے قریب المرگ ہو تو وہ اس حالت میں مالک کی اجازت بغیر بھی اس ربوڑ میں ہے کی جانور کا دودھ نکال کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ یہ مضمون دو مری جگہ

بیان ہوا ہے۔

٩ - بَابُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللَّقُطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ، لأَنَّها وَدِيْعَةٌ عندة

٧٤٣٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفُر عَنْ رَبيْعَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ يَزِيْدَ مولَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْحُهَنِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن اللُّقَطةِ قَالَ: ((عَرَّفْهَا سَنَةُ ثُمَّ أَعْرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمُّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ)). فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ((خُدْهَا، فَإِنَّهَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّنْبِ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الإبل؟ قَالَ : فَغَضِب رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حتى احْــمَرَتْ وجَنتاهُ – أَوْ احْمَرُ وَجْهُهُ - ثُمَّ قَالَ : ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُها وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَّبُهَا)). [راجع: ٩١]

• ١ - بَابُ هَلِ يَأْخُذُ اللَّقَطةَ ولا يدعُها تضيِّعُ حَتَّى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَ يستحقي؟

## باب یزی ہوئی چیز کامالک اگر ایک سال بعد آئے تواسے اس کامال واپس کردے کیونکہ پانے والے کے پاس وہ امانت

(۲۲۳۲) م سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا کما کہ مم سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا' ان سے رہید بن عبدالرحمٰن نے' ان سے منبعث کے غلام بزید نے 'اور ان سے زید بن خالد جہنی ہواتھ نے کہ ا یک شخص نے رسول کریم ملٹائیل سے لقطہ کے بارے میں یو چھا۔ آپ ً نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ۔ پھراس کے بندھن اور برتن کی بناوٹ کو ذہن میں یاد رکھ۔ اور اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر۔ اس کا مالک اگر اس کے بعد آئے تو اسے واپس کر دے۔ صحابہ مُن ﷺ نے یوچھا یا رسول اللہ! راستہ بھولی ہوئی بکری کا کیا کیا جائے؟ آپؑ نے فرمایا کہ اسے بکڑ لو' کیونکہ وہ یا تمہاری ہو گی یا تہمارے بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑئے کی ہوگ۔ صحابہ نے پوچھا' یا رسول الله! راسته بھولے ہوئے اونٹ کا کیا کیا جائے؟ آپ اس پر غصہ ہو گئے اور چرہ مبارک سرخ ہو گیا (یا راوی نے و جنتاہ کے بجائے) احمر وجهه کما۔ پھر آپ نے فرمایا مہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ خود اس کے کھراور اس کامشکیز ہ ہے۔ اس طرح اسے اس کا اصل مالک مل حائے گا۔

> باب یڑی ہوئی چیز کا اٹھالینا بہترہے السانه ہووہ خراب ہو جائے یا کوئی غیر مستحق ای کولے بھاگے۔

مال کی حفاظت کے پیش نظراپیا کرنا ضروری ہے ورنہ کوئی نااہل اٹھالے جائے گا' اور وہ اسے ہضم کر بیٹھے گا۔ مضمون حدیث ہے باب كا مطلب ظاہر ب كد تھلى كے اٹھا لينے والے شخص پر آخضرت الليم نے اظہار خفكى نسيس فرمايا بلكديد بدايت ہوئى كداس كاسال بھر اعلان کرتے رہو۔ اگر وہ چیز کوئی زیادہ فیتی نہیں ہے تو اس کے متعلق احمد و ابو داؤد میں حضرت جابر رہاللہ سے مروی ہے۔ قال دخص لبا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصاء والسوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به رواه احمد و ابوداود ليني آتخضرت التهيم

نے ہم کو لکڑی ڈنڈے اور رسی اور اس قتم کی معمولی چیزوں کے بارے میں رخصت عطا فرمائی جن کو انسان پڑا ہوا پائے۔ ان سے نقع المُّالَّاتُ۔ اس پر امام شوکانی رہائی فرماتے ہیں فیہ دلیل علی جواز الانتفاع بما یوجد فی الطرقات من المحقوات ولا یحتاج الی التعریف و قبل انہ یجب التعریف بھا ثلاثة ایام لما اخرجه احمد و الطبرانی والبیھتی والجوزجانی (نیل الاوطار) لیعنی اس میں ولیل ہے کہ حقیر چیزیں جو راستے میں پڑی ہوئی ملیس ان سے نقع المُّمانا جائز ہے۔ ان کے لئے اعلان کی ضرورت نمیں 'اور یہ بھی کما گیا کہ تین دن تک اعلان کرنا واجب ہے۔ احمد اور طبرانی اور بیہی اور جو زجانی میں ایسا منقول ہے۔

٢٤٣٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْلِ قَالَ : سَمِعْتُ سُويدَ بْنَ غَفْلَةَ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْن رَبِيْعَةَ وَزَيْدِ بْن صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوطًا، فَقَالَ لِي: أَلَقِهِ، قُلْتُ: لاَ، وَلَكِنْ إنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإلاُّ اسْتَمَتُّعْتُ بهِ. فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِيْنَةِ، فَسَأَلْتُ أُبِي بْنَ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا مِانَةُ دِيْنَارِ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِسِيُّ ﴿ فَقَالَ: ((عَرَّفُهَا حَولاً))، فَعَرَّفْتُهَا حَولاً. ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ: ﴿ وَ لَهُ اللَّهُ اللّ فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا حَولاً)) فَعَرَّفْتُهَا حَولاً. ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: ((اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوكَاءَهَا وَوعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا)). حَدَّثَنَا عَبْدَانْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً غَنْ سَلَمَةً بِهَذَا، قَالَ: ((فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي أَثْلَاثَةُ أَحْوَالِ أَوْ حَولاً وَاحِدًا)).

[راجع: ٢٤٢٦]

(۲۲۲۳۷) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا کہ کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سلمہ بن کہل نے بیان کیا کہ میں نے سوید بن غفلہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ میں سلمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان کے ساتھ ایک جماد میں شریک تھا۔ میں نے ایک کو ڑا پایا (اور اس کو اٹھالیا) دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کما کہ اسے چھینک وے۔ میں نے کما کہ ممکن ہے مجھے اس کا مالک مل جائے (تو اس کو دے دوں گا) ورنہ خود اس سے نفع اٹھاؤں گا۔ جماد سے واپس ہونے ك بعد ممن ج كيا- جب ميل مديخ كياتوميس ف الي بن كعب بناتد سے اس کے بارے میں پوچھا' انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم النظام کے زمانه میں مجھ کو ایک تھیلی مل گئی تھی' جس میں سو دینار تھے۔ میں اے لے کر آمخضرت ملٹھیام کی خدمت میں گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سال تك اس كا اعلان كرتاره عيس في ايك سال تك اس كا اعلان كيا اور يم واضر موا- إكد الك اجمي تك نسي ملا) آب في فرمالي كد ایک سال تک اور اعلان کر میں نے ایک سال تک اس کا چراعلان کیا' اور حاضر خدمت ہوا۔ اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا پھراعلان کر' میں نے پھرایک سال تک اعلان کیا اور جب چوتھی مرتبہ عاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رقم کے عدد علی کا بندهن 'اوراس کی ساخت کو خیال میں رکھ 'اگر اس کامالک مل جائے تواسے دے دے ورنہ اسے اپنی ضروریات میں خرج کر۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا کما کہ مجھے میرے باپ نے خبردی شعبہ سے اور انہیں سلمہ نے ہی حدیث شعبہ نے بیان کیا کہ پھراس کے بعد میں مکہ میں سلمہ سے ملائو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال نہیں (اس حدیث میں سویدنے) تین سال تک ہتلانے کا ذکر کیا تھا'یا ایک سال کا۔

معلوم ہوا کہ نیک نیتی کے ساتھ کسی پڑی ہوئی چیز کو اٹھالینا ہی ضروری ہے تاکہ وہ کسی غلط آدمی کے حوالہ نہ پڑ جائے۔ اٹھا لینے کے بعد حدیث ندکورہ کی روشنی میں عمل در آمہ ضروری ہے۔

١٠ - بَابُ مَنْ عَرَّفَ اللَّقَطَة ولـم
 يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

باب لقطہ کو ہتلانالیکن حاکم کے سپردنہ کرنا

اس بلب سے امام اوزای کے قول کارد منظور ہے۔ انہوں نے کما اگر لقط بیش قیت ہوتو بیت المال میں داخل کر دے۔

ورک ہے بیان کیا رہید ہے ان ہے منبعث کے غلام پرید نے اور ورک نے بیان کیا کہ ہم ہے سفیان ان ہے منبعث کے غلام پرید نے اور ان ہے دیماتی نے رسول اللہ اللہ اللہ ان ہے دیماتی نے رسول اللہ اللہ اللہ ان ہے لئہ ایک دیماتی نے رسول اللہ اللہ اللہ ان ہے اس کا اس کا اس کا اعلان کرتا رہ اگر کوئی ایبا مخص آ جائے جو اس کی بناوٹ اور بندھن کے بارے میں صحیح صحیح بتائے (تو اسے دے دے) ورنہ اپنی ضروریات میں اسے خرچ کر انہوں نے جب ایسے اونٹ کے متعلق بھی پوچھا جو راستہ بھول گیا ہو۔ تو آپ کے چرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تہیں اس سے کیامطلب؟اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ اور آپ نے فرمایا کہ تہیں اس سے کیامطلب؟اس کے ساتھ اور در خت کے پنچ سکتا ہے اور اس طرح وہ اپنی تک پہنچ سکتا ہے اور در خت کے پخ کھا سکتا ہے اور اس طرح وہ اپنی تک پہنچ سکتا ہے دانہوں نے راستہ بھولی ہوئی بکری کے بارے میں بھی پوچھا کتا ہے۔ انہوں نے راستہ بھولی ہوئی بکری کے بارے میں بھی پوچھا کتا ہے۔ انہوں نے راستہ بھولی ہوئی بکری کے بارے میں بھی پوچھا کل جائے گا۔

باب

۱۲ – بَابٌ

اس باب میں کوئی ترجمہ فدکور نہیں ہے۔ گویا پہلے باب ہی سے متعلق ہے' اس مدیث کی مناسبت باب اللقط سے یہ ہے کہ المیت سیسی اس دودھ کا پینے والا کوئی نہ تھا' تو وہ بھی پڑی ہوئی چیز کے مثل ہوا۔ اور چرواہا گو موجود تھا' مگریے دودھ اس کی ضرورت سے زائد تھا۔

بعض نے کما مناسبت یہ ہے کہ اگر لقط میں کوئی کم قیمت کھانے پینے کی چیز ملے تو اس کا کھا پی لینا درست ہے جیسے اوپر تھجور کی صدیث گذری' اور یہ دودھ بھی۔ جب اس کا مالک وہاں موجود نہ تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق بڑائیز نے اس کو لیا اور استعمال کیا۔ اسے تھجور پر قیاس کیا گیا ہے۔ گوچرواہا موجود تھا۔ گروہ دودھ کا مالک نہ تھا اس وجہ سے گویا اس کا وجود اور عدم برابر ہوا۔ اور وہ دودھ مثل

لقط کے تھمرا واللہ اعلم۔ (وحیدی)

این ماجد میں صحیح سند کے ساتھ ابو سعید سے مرفوعاً مروی ہے۔ اذا اتیت علی راع فنادہ ثلاث مرات فان اجابک والا فاشرب من غير ان تفسد و اذا اتيت على حائط بستان فناده ثلاث مرات فان اجابك و الا فكل من غير ان تفسد ليني جب تم كي ربع أبر آؤ تو اس کے چرواہے کو تین دفعہ پیارو' وہ کچھ بھی جواب نہ دے تو اس کا دورھ لی سکتے ہو۔ مگر نقصان پنچانے کا خیال نہ ہو۔ ای طرح باغ کا حکم ہے۔ طحاوی نے کما کہ ان احادیث کا تعلق اس عمد سے ہے جب کہ مسافروں کی ضیافت کا حکم بطور وجوب تھا۔ جب وجوب مفوخ ہوا

تو ان احادیث کے احکام بھی منسوخ ہو گئے۔

٢٤٣٩ حَدُّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَوْنَا النَّصْوُ قَالَ أَخْبَوْنَا إِسْوَائِيْلُ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْبَوَاءُ عَنْ أَبِي بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ح. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ غَن ٱلْبَرَاء عَنْ أَبِي بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((انْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا برَاعِي غَنَم يَسُوقُ غَنَمهُ فَقُلْتُ : لِمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ : لِرَجُل مِنْ قُرَيْش - فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ -فَقُلْتُ : هِلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَن؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ نَعَمْ، فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ، ثُمَّ أَمَوْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هَكَذَا - ضَرَبَ إحْدَى كَفَّيْهِ بِالْأُخْرَى - فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَن، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِدَاوَةً، عَلَى فَمِهَا خِرْقَةً، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَن حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَانَتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَشَرِبَ حَتَّى د َضينتُ)).

[أطرافه في: ٣٦١٥، ٣٦٥٨، ٣٩٠٨،

(٢٢٣٩) جم سے اسحاق بن ابراجیم نے بیان کیا کہ جم کو نضرنے خبردی' کہا کہ ہم کوا سرائیل نے خبردی ابواسحاق سے کہ مجھے براء بن عازب بنالته نے ابو بکر بنالتہ سے خبر دی (دوسری سند) ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کما کہ ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ابو اسحاق سے 'اور انہوں نے ابو بکر رہاٹھ سے کہ (ہجرت کر کے مدینہ جاتے وقت) میں نے تلاش کیا تو مجھے ایک چرواہا ملاجو اپنی کمریاں چرا رہا تھا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا۔ اس نے قریثی کا نام بھی بتایا 'جے میں جانا تھا۔ میں نے اس سے بوچھا کیا تمہارے ربوڑ کی بربوں میں کچھ دودھ بھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں! میں نے اس سے کہا کیاتم میرے کیے دودھ دوہ لو گے؟ اس نے کہا اس ضرور! چنانچہ میں نے اس سے دوہنے کے لیے کہا۔ وہ اینے ربو ڑے ایک بکری پکڑ لایا۔ پھر میں نے اس سے بکری کا تھن گر د وغبار سے صاف کرنے کے لیے کہا۔ پھرمیں نے اس سے اینا ہاتھ صاف کرنے کے لیے کما۔ اس نے ویباہی کیا۔ ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کرصاف کرلیا۔ اور ایک پالہ دودھ دوہا۔ رسول الله طلی کے لیے میں نے ایک برتن ساتھ لیا تھا۔ جس کے منہ پر کیڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے پانی دودھ پر بمایا۔ جس سے اس کانحیلا حصہ محصندا ہو گیا۔ پھردودھ لے کرنی کریم ملتی کی خدمت میں حاضر موا۔ اور عرض کیا کہ دورہ حاضرے 'یا رسول اللہ! بی لیجے۔ آپ نے اسے بیا' یمال تک کہ میں خوش ہو گیا۔

. 107. 4. 4914

اس باب کے لانے سے غرض یہ ہے کہ اس مسلہ میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کما ہے کہ اگر کوئی مخص کی باغ الم سیکہ میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کما ہے کہ اگر کوئی مخص کی باغ پر سے گذرے یا جانوروں کے گلے پر سے تو باغ کا پھل یا جانور کا دودھ کھا پی سکتا ہے گو مالک سے اجازت نہ لے 'گر جمہور علاء اس کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بے ضرورت ایبا کرنا جائز نہیں۔ اور ضرورت کے وقت اگر کر گذرے تو مالک کو تاوان دے۔ امام احمد نے کما اگر باغ پر حصار نہ ہو تو تر میوہ کھا سکتا ہے گو ضرورت نہ ہو۔ ایک روایت یہ ہے جب اس کی ضرورت اور احتیاج ہو۔ لیکن دونوں حالتوں میں اس پر تاوان نہ ہو گا۔ اور دلیل ان کی امام بیعتی کی حدیث ہے ابن عمر بھی تی سے مرفوعاً جب تم میں سے کوئی کسی باغ پر سے گزرے تو کھا لے۔ لیکن جمع کر کے نہ لے جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں بغیر اجازت کی بھی باغ کا پھل کھانا خواہ حاجت ہویا نہ ہو مناسب نہیں ہے۔ ای طرح کی جانور کا دودھ نکال کر از خود پی لینا اور مالک سے اجازت نہ لینا' یہ بھی اس دور میں ٹھیک نہیں ہے۔ کی شخص کی اضطراری حالت ہو' وہ پیاس اور بھوک سے قریب المرگ ہو اور اس حالت میں وہ کی باغ پر سے گذرے یا کی ریوڑ پر سے' تو اس کے لئے ایک مجبوری میں اجازت دی گئی ہے۔ یہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ بعد میں مالک اگر تاوان طلب کرے تو اسے دینا چاہے۔



لفظ مظالم ظلم کی جمع ہے جس کے معنی ہیں لوگوں پر ناحق زیادتی کرنا' اور یہ بھی کہ ناحق کسی کا مال مار لینا اور غصب کے معنی کسی کی الل ناحق طور پر بھنم کر جانے کے ہیں۔

حضرت مجہتد مطلق امام بخاری روٹیے نے اپنی اسلوب کے مطابق مظالم اور غصب کی برائی میں آیات قرآنی کو نقل قرمایا 'جن کا مضمون ظاہر ہے کہ ظالموں کا انجام دنیا اور آخرت میں بہت برا ہونے والا ہے۔ آیت شریف کا حصہ ﴿ و ان کان مکرهم لنزول منه المجبال ﴾ (اور اللہ کے پاس ان ظالم کافروں کا کر لکھا ہوا ہے ' اس کے سانے بچھ نہیں چلے گی) گو ان کے کرے دنیا میں بہاڑ سرک جی ہوئی اور جائیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ ''کرے کہیں بہاڑ بھی سرک کتے ہیں۔ '' ینی اللہ کی شریعت بہاڑ کی طرح جی ہوئی اور

مضبوط ہے۔ ان کے کرو فریب سے وہ اکھڑ نہیں سکتی۔ اس آیت کو لاکر حضرت امام بخاری ریا گئے نے یہ خابت فرمایا کہ پرایا مال چھین لینا اور ڈکار جانا ظلم اور غصب ہے جو عنداللہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔

باب وَقُول اللهِ تَعَالَى:

﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهِ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَومٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ، مُهْطِعِيْنَ مُقْبِعِي رُوُوسِهِمْ ﴾: الْمُقْبِعُ وَالْمُقْبِعُ وَاحَدٌ. [سورة إبراهيم : : 1، ۲۷، ۲۷، ۳۳].

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مُهُطِعِيْنَ﴾ مُدِيْمِي النَّطَرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مُسْرِعِيْنَ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ. ﴿وَأَفْنِدَتُهُمْ هَوَاءَ﴾ : يَعني جُوفًا: لا عُقُولَ لَهُمْ.

﴿ وَأَنكِرِ النَّاسَ يَومَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبّنا أَخْرَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيْبِ نُجِبْ دَعُوتَكَ وَنَتِيعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. وَسَكَنْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبيّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِم وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ. وقَلَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ وَقِيْو رُسُلَهُ وَعَدِو رُسُلَهُ وَعَدِو رُسُلَهُ وَعَدِو رُسُلَهُ وَعَدِو رُسُلَهُ وَعَدِو رُسُلَهُ وَعَدِو وَا إِنْ اللّهُ عَزِيْقُ وَعُدِو رُسُلَهُ وَعَدْ وَعَدْ وَعَدْ وَعَدْ وَعُدْ وَعُوا وَعُوا وَعُدْ وَعُوا وَعُوا وَعُونَا وَعَدْ وَعُولُوا وَلَا مِنْهُ وَعُولُوا وَعُولُوا وَعُولُوا مَنْ اللّهُ عَزِيْقُ وَعُلُوا وَعُولُوا وَعُلُوا وَعُولُوا وَعُولُوا وَعُنْ وَعُولُوا وَعُولُوا وَعْمُولُوا وَعُلُوا وَعُلُوا وَعُولُوا وَعُولُوا وَعُنْ وَعُمْ وَعُولُوا وَعُولُوا وَعُلُوا وَعُمْ وَعُولُوا وَعُمْ وَعُولُوا وَعُمْ وَعُولُوا وَعُولُوا وَعُمْ وَعُولُوا وَعُمْ وَعُولُوا وَعُولُوا وَعُولُوا وَعُولُوا وَعُمْ وَعُولُوا وَالْمُوا وَعُولُوا وَالْمُوا وَعُولُوا وَعُولُوا وَالْمُوا وَعُولُوا وَالْمُوا وَالْمِنَالِقُوا وَالْمُوا وَالْمُولُولُ وَالْمُوا وَالْمُولُولُوا وَالْمُوا وَالْمُولُولُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُولُولُوا وَلُولُوا وَالْمُولُولُولُوا وَالْمُولُولُوا وَالْمُولُولُولُوا وَلُولُوا وَالْمُولُولُولُولُوا وَالْمُولُولُولُولُوا وَلُولُوا وَالْمُولُولُوا وَالْمُولُولُوا وَلَا و

اور الله تعالى نے سور اراجيم ميں فرمايا" اور ظالموں كے كامول سے الله تعالى كو غافل نه سمجهنا. اور الله تعالى توانسيس صرف ايك ايس دن کے لئے مملت دے رہاہے جس میں آئکھیں پھراجائیں گی۔ اور وہ سراویر کو اٹھائے بھاگے جارہے ہول گے۔ مقنع اور مقمع دونول ك معنه ايك بى بير- مابد فرمايا كه مهطعين ك معنه برابر نظر ڈالنے والے ہیں اور یہ بھی کماگیا ہے کہ مهطعین کے معنی جلدی بھا گنے والے 'ان کی نگاہ ان کے خود کی طرف نہ لوٹے گی۔ اور دلول کے چھکے چھوٹ جائیں گے کہ عقل بالکل نہیں رہے گی اور اللہ تعالیٰ كافرمان كه اع محر! (من المرام) لوكول كواس دن عدة راؤجس دن ان ير عذاب آ اترے گا'جو لوگ ظلم كر چكے بيں وہ كميں كے كه اے مارے بروردگار! (عذاب کو) کچھ دنول کے لیے ہم سے اور مؤخر کر دے او اب کی بار ہم تیرا تھم س لیس کے اور تیرے انہاء کی البعداري كريس ع. جواب طع كاكمياتم ني يلع بيه فتم نيس كهائي تھی کہ تم پر بھی ادبار نہیں آئے گا؟ اور تم ان قوموں کی بستیول میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیاتھا۔ اور تم پر مد بھی طاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معالمہ کیا۔ ہم نے تمارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی ہیں۔ انہوں نے برے مکر اختیار کیے اور اللہ کے یمال ان کے یہ بدترین طراکھ لئے گئے۔ اگرچہ ان کے کرایے تے کہ ان سے بہاڑ بھی ال جاتے (مروہ سب بیار ابت ہوئے) ہی

الله ك متعلق بركزيد خيال ندكرناك وه اين انبياء سے كتے موت

وعدول کے خلاف کرے گا۔ بلاشبہ الله غالب اور بدلہ لینے والاہے۔"

تعبیم اللہوں کے بارے میں ان آیات میں جو کھ کما گیاہے وہ محتاج وضاحت نہیں ہے۔ انسانی تاریخ میں کتنے ہی ظالم بادشاہوں ، المیت کے میروں عالموں کے بہاڑ توڑے۔ اپی خواہشات کے اسپنے انہوں نے اسپنے اپنے وقتوں میں مخلوق فدا پر مظالم کے بہاڑ توڑے۔ اپی خواہشات کے لئے انہوں نے زیر دستوں کو بری طرح ستایا۔ آخر میں اللہ نے ان کو ایسا پکڑا کہ وہ مع اپنے جاہ و حشم کے دنیا ہے حرف غلط کی طرح

مث سئے اور ان کی کمانیاں بلق رہ گئیں۔ ونیا میں اللہ سے بغاوت کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ ظلم کرنا ہے ہیہ وہ گناہ ہے۔ جس کے لیے خدا کے یمال کبھی بھی معانی نہیں 'جب تک خود مظلوم ہی نہ معاف کروے۔

مظالم کی چکی آج بھی برابر چل رہی ہے۔ آج مظالم ڈھانے والے اکثریت کے محمنڈ میں اقلیتوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ نہلی غرور' فہ ہی تعصب' جغرافیائی نفرت' ان بیاریوں نے آج کے کتنے ہی فراعنہ اور نماروہ کو ظلم پر کمریستہ کر رکھا ہے۔ اللی قانون ان کو بھی پکار کر کہ رہا ہے کہ ظالمو! وقت آ رہا ہے کہ تم سے ظالموں کا بدلہ لیا جائے گا' تم ونیا سے حرف غلط کی طرح مٹا دیئے جاؤگ' آنے والی نسلیں تممارے ظلم کی تفصیلات من من کر تممارے ناموں پر تھو تھو کر کے تممارے اوپر لعنت بھیجیں گی۔ آیت شریفہ ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنُ اللَّهُ مُنْحِلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُو انْفِقَامِ ﴾ (ابراهیم: ۲۵) کا یکی مطلب ہے۔

#### باب علمول كابدله كس كس طورليا جائے گا

اس طرح کہ مظلوم کو ظالم کی تیکیاں مل جائیں گی' اگر ظالم کے پاس ٹیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی یا مظلوم کو تھم دیاجائے گا کہ ظالم کو اتن ہی سزا دے لے جو اس نے مظلوم کو دنیا ہیں دی تھی۔ اور جس بندے کو اللہ بچانا چاہے گااس کے مظلوم کو اس سے راضی کر دے گا۔

(۱۹۳۲) ہم سے اسحاق بن اہراہیم نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ ہم
کو معاذ بن ہشام نے خبردی' انہوں نے کما کہ ہم سے ان کے باپ
نے بیان کیا' ان سے قبادہ نے' ان سے ابوالمتوکل ناتی نے اور ان
شے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا' جب مومنوں کو دو ذرخ سے نجات مل جائے گی تو
انہیں ایک پل پرجو جنت اور دو ذرخ کے در میان ہوگاروک لیا جائے
گا۔ اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا'جو وہ دنیا ہی باہم
کرتے تھے۔ پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت ہیں۔
داخلہ کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں
داخلہ کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں
کے گھر سے بھی زیادہ بمتر طور پر پہچانے گا۔ یونس بن مجر نے بیان کیا'
کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا' ان سے قادہ نے اور ان سے
ابوالمتوکل نے بیان کیا۔

باب القصاص المظالم

اس سند كے بيان كرنے سے حضرت امام بخارى والله كى غرض بيہ كه تلاه كا ساع ابوالمتوكل سے معلوم ہو جائے۔ (يا الله! اپ رسول پاك ملي الله ان پاكيزه ارشادات كى تدر كرنے والوں كو فردوس بريں مطافرائيد. آئين۔ ٢- بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ الله لَعْنَةُ بِالله تَعَالَى كاسور وَ ہود شرس بِهِ فرمانا كه وقس لو! طالموں م الله عَلَى الطَّالِ وَيْن ﴾ الله عَلَى الطَّالِ وَيْن ﴾ (۲۳۴۱) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کما کہ ہم سے مام نے بیان کیا کما کہ مجھے قادہ نے خبردی ان سے صفوان بن محرز مازنی نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر عن الله علی اللہ میں ہاتھ دیئے جارہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور اوچھا رسول کریم مالی سے آپ نے (قیامت میں اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی) سرگوشی کے بارے میں کیاسا ہے؟ عبداللہ بن عربی ان کما کہ میں نے رسول بلالے گا اور اس پر اپناپردہ ڈال دے گا اور اسے چھیا لے گا۔ اللہ تعالی اس سے فرمائے گاکیا تجھ کو فلال گناہ یاد ہے؟ کیا فلال گناہ تجھ کو یاد ہے؟ وہ مومن کے گاہاں'اے میرے بروردگار۔ آخر جب وہ این گناہوں کا قرار کرلے گااور اسے یقین آجائے گاکہ اب وہ ہلاک ہوا تو الله تعالى فرمائ كاكه ميس في دنيامين تيرك كنابول يريره والا اور آج بھی میں تیری مغفرت کر تاہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کٹاب دے دی جائے گی۔ لیکن کافراور منافق کے متعلق ان پر گواہ (ملائیکہ ' اخبیاء اور تمام جن وانس سب) کہیں گے کہ یمی وہ لوگ ہیں جنهول نے اپنے برورد گار پر جھوٹ باندھا تھا۔ خبردار ہو جاؤ! طالموں پر الله كى يھٹكار ہوگى۔

٢٤٤١ حَدُّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنَ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ قَالَ: ((بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آخِذٌ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الله يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيقُولُ: نَعَمْ أَى رَبِّ. حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِلْنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هلك قَالَ: سَتَوْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أغْفِرُهَا لَكَ الْيَومَ، فَيُعْطِي كِتَابَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: هؤُلاَء الَّذِيْنَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَهْنَةُ الله عَلَى الظُّالِمِيْنَ)).

[أطرافه في: ٢٠٨٥، ٢٠٨٠، ٢٥١٤].

اس مدیث کو کتاب الغصب میں امام بخاری روایت اس لئے لائے کہ آیت میں جو یہ وارد ہے کہ ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے تو طالموں سے کافر مراد ہیں۔ اور مسلمان اگر ظلم کرے تو وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ اس سے ظلم کابدلہ کو ضرور لیا جائے گا، پروہ ملعون نهیں ہو سکتا۔

> ٣- بَابُ لاَ يَظْلِمُ الْمُسْلَمُ الْمُسْلِمَ ولا يُسلمه

> ٢٤٤٢ - حدَّثَنَا يَحيَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حدَثنا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابٍ نَ سَالَمُا أَخْبَرُهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنْ عُمَرَ صى الله عنهما أخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الشيال والمسلم الحو المسلم لأ

## باب کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نه کرے اور نه کسی ظالم کواس پر ظلم کرنے دے

(۲۳۳۲) ہم سے کی بن کیرنے بیان کیا کماکہ ہم سے لیٹ نے بیان کیا'ان سے عقیل نے'ان سے ابن شاب نے'انسیں سالم نے خردی اور انسی عبداللہ بن عمر اللہ نے فرمایا ، کہ رسول کریم مالیکیا نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کابھائی ہے "پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری

يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَةً مِنْ كُرُبَةً مِنْ كُرُبَةً مِنْ كُرُبَةً مِنْ مَسْلِمًا مُتَرَبُونَ مُسْلِمًا مَتَرَهُ اللهُ يَومَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا مَتَرَهُ اللهُ يَومَ الْقِيَامَةِ».

[طرفه في: ٦٩٥١].

٤- بَابُ أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أو
 مَظْلُومًا

کرے' اللہ تعالی اس کی ضرورت بوری کرے گا۔ جو شخص کی مسلمان کی ایک معیبت کو دور کرے' اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی معیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص معیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔

## باب ہرحال میں مسلمان بھائی کی مدد کرنا وہ ظالم ہویا مظلوم

اس کی تفییر خود آگے کی حدیث میں آتی ہے۔ اگر مسلمان بھائی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کی مدد یوں کرے 'کہ اس کو سمجھا کر باز رکھے کیونکہ ظلم کا انجام برا ہے ایسا نہ ہو وہ مسلمان ظلم کی وجہ سے کسی برسی آفت میں پڑ جائے۔

(۲۲۳۳۳) ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے عثان بن ابی شیبہ نے بیان کیا انہوں نے کما کہ ہم سے ہشیم نے بیان کیا انہیں عبیداللہ بن ابی بکر بن انس اور حمید طویل نے خبر دی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ساکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا 'اپنے بھائی کی مدد کرووہ ظالم ہو مظلوم۔

[طرفاه في : ۲٤٤٤، ۲۹٥٢].

(۲۲۲۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا کہ کہ ہم سے معتمر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم طاق نے فرمایا 'اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا 'یا رسول اللہ! ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں 'لیکن ظالم کی مدد کر سکتے ہیں 'لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا 'کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑلو۔ (بی اس کی مدد ہے)

#### باب مظلوم کی مدد کرناواجب ہے

گو وہ کافر ذی ہو۔ ایک مدیث میں ہے جس کو طحاوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھ ہے نکالا ہے کہ اللہ نے ایک بندے کے لیے حکم دیا' اس کو قبر میں سو کو ڑے لگائے جائیں۔ وہ دعا اور عاجزی کرنے لگا' آخر ایک کو ڈا رہ گیا' لیکن ایک بی کو ڑے ہے اس کی ساری قبر آگ ہے بھر پور ہو گئی۔ جب وہ حالت جاتی رہی تو اس نے پوچھا' جھے کو یہ سزاکیوں ملی؟ فرشتوں نے کہا تو نے ایک نماز بطمارت پڑھ لی تھی اور ایک مظلوم کو دیکھ کر اس کی مدد نہیں کی تھی۔ (وحیدی)

رهے ایونلہ عم کا انجام برا ہے ایا نہ ہو وہ مسلمان ۲ ٤ ٤٣ – حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بكْرِ بْنِ أَنَسٍ وَحُمَيدٌ الطَّوِيْلِ أَنَّهُ سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ مَظْلُومًا)).

٢٤٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَلْ ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوقَ يَدَيْهِ)). [راجع: ٢٤٤٣]

٥- بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُوم

معلوم ہوا کہ مظلوم کی ہر ممکن امداد کرتا ہر بھائی کا ایک اہم انسانی فریضہ ہے۔ جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے عن سهل بن حسف عن النبی صلی الله علیه وسلم قال من اذل عندہ مومن فلم ینصرہ و هو یقدر علی ان ینصرہ اذله الله عزوجل علی رنوس المخلائق یوم القیامه رواہ احمد لین آنحضرت سل کھا کہ جس مخص کے سامنے کی مومن کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور وہ با وجود قدرت کے اس کی مدد نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ پاک اسے ساری مخلوق کے سامنے ذلیل کرے گا۔

امام شوکانی فرماتے ہیں و ذہب جمہور الصحابة والتابعین الی وجوب نصرالحق و قتال الباغین (نیل) لیخی صحابہ و تابعین اور عام علمائے اسلام کا یمی فتوئی ہے کہ حق کی مدد کے لئے کھڑا ہونا اور باغیوں سے لڑنا واجب ہے۔

7880 حَدُّنَا شَعِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ حَدُّنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بِنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُويْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ ((أَمَرَنَا النَّبِيُ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. فَلَكَرَ عِيادَةً الْمَرِيْضِ، وَاتّبَاعَ الْجَنَائِزِ، فَلَذَكَرَ عِيادَةً الْمَرِيْضِ، وَاتّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْعِيْتَ الْعَاطِسِ، وَرَدَّ السَّلاَمِ، وَنَصْرَ الشَّكَمِ، وَنَصْرَ الْمَعْلُومِ، وَإِجَابَةً الدَّاعِي، وَإِبْرَارَ الْمَمْوَلِيْنِ الْمُنْفِيْتِ الْمُعْلِمِ، وَإِجَابَةً الدَّاعِي، وَإِبْرَارَ الْمُمْوَلِيْنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ

(۲۳۳۵) ہم سے سعید بن رئیج نے بیان کیا کہ اکہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اشعث بن سلیم نے بیان کیا کہ میں نے معاویہ بن سوید سے سنا انہوں نے براء بن عازب بڑا تھ سے سنا آپ نے بیان کیا تھا کہ ہمیں نبی کریم ماٹا تھا نے سات چیزوں کا حکم فرمایا تھا اور سات ہی چیزوں سے منع بھی فرمایا تھا (جن چیزوں کا حکم فرمایا تھا ان میں) انہوں نے مریض کی عیادت بنازے کے پیچے چلئے جھینگنے والے کا جواب دینے سلام کا جواب دینے مظلوم کی مدد کرنے کا دو ت کرنے والے (کی دعوت) قبول کرنے اور قتم پوری کرنے کا

سات ذکورہ کاموں کی اہمیت پر روشنی ڈالنا سورج کو چراغ دکھلانا ہے۔ اس میں مظلوم کی مدد کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس حدیث کو یمال درج کیا گیا۔

٧٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((الْـمُوْمِنُ لِلْمُوْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضَهُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

[راجع: ٤٨١]

(۲۳۳۱) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا ان سے ابوسامہ نے بیان کیا ان سے ابوس سے ابوس کیا ان سے ابوس کے ان سے ابوس کے ان سے ابوس نے فرمایا کہ ایک موس دو سرے موس کے ساتھ ایک عمارت کے علم میں ہے کہ ایک کو دو سرے سے قوت پہنچتی ہے اور آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگیوں کو دو سرے ہاتھ کی انگیوں کے اندر کیا۔

کاش! ہر مسلمان اس حدیث نبوی کو یاد رکھتا اور ہر مومٰن بھائی کے ساتھ بھائیوں جیسی محبت رکھتا تو مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنے ہوتے جو آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اب بھی اہل اسلام کو سمجھ دے کہ وہ اپنے پیارے رسول مٹاہیم کی ہدایت پر عمل کرکے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرس۔

> باب ظالم ہے بدلدلینا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

٦- بَابُ الانتِصَارِ من الظَّالِمِ،
 لِقَولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ :

﴿ لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَولِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا. وَالَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَفْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: كَانُوا يَكُورَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا، فَإِذَا قَدَرُوا عَفُوا.

"الله تعالی بری بات کے اعلان کو پیند نہیں کرتا۔ سوا اس کے جس پر ظلم كيا كيا مو' اور الله تعالى سنن والا اور جان والا ب." (اور الله تعالی کا فرمان کہ) "اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم ہو تاہے تو وہ اس کا بدله لے لیتے ہیں۔" ابراہیم نے کما کہ سلف ذلیل ہونا پند نہیں كرتے تھے۔ ليكن جب انتين (ظالم ير) قابو حاصل ہو جاتا تو اسے معاف كرديا كرتے تھے۔

یعنی ظالم کے مقابلہ پر برحیوں کی طرح عاجز ذلیل نہیں ہو جاتے بلکہ اتنا ہی انسان سے بدلہ لیتے ہیں جتنا ان پر ظلم ہوا۔ ورنہ خود ظالم بن جائیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ظالم سے بقدر ظلم کے بدلہ لینا ورست ہے۔ لیکن معاف کر دینا افضل ہے جیسا کہ سلف کاطور طریقه ندکور مواہ اور آگے حدیث میں آتا ہے۔

باب ظالم كومعاف كردينا

اور الله تعالى نے فرمايا كه "اگرتم تھلم كھلا طور يركوئى نيكى كرويا پوشيده طور پر یا کسی کے برے معالمہ پر معافی سے کام لو ' تو خداوند تعالی بت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت بری قدرت والا ہے۔ (سور و شوری میں فرمایا) اور برائی کابدلہ ای جیسی برائی سے بھی ہو سکتاہے۔ لیکن جو معاف کردے اور در تکی معاملہ کو باقی رکھے تو اس کا جر اللہ تعالیٰ ہی یرے۔ بے شک اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو بیند نہیں کرما۔ اور جس نے اپنے پر ظلم کئے جانے کے بعد اس کا (جائز) بدلہ لیا تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق فساد کرتے ہیں ' یمی ہیں وہ لوگ جن کو در د ناک عذاب ہو گا۔ لیکن جس مخص نے (ظلم پر) صبر کیا اور (ظالم کو) معاف کیاتو یہ نمایت ہی بمادری کا کام ہے۔ اور اے پغیر! تو ظالموں کو دیکھے گاجب وہ عذاب و مکھ لیں گے تو کمیں گے اب کوئی دنیا میں پھر جانے کی بھی

باب ظلم ، قیامت کے دن اندھرے ہول کے

(۲۳۴۷) ہم سے احمد بن پونس نے بیان کیا 'کما کہ ہم سے عبد العزیز ماجشون نے بیان کیا' اسیس عبدالله بن دینار نے خردی 'اور اسیس ٧- بَابُ عَفْوِ الْمَظْلُومِ. لِقَولِهِ تَعَالَى ﴿ إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوء فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴾ [النساء: ١٤٩]. ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَتِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْل، إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، أُولَٰتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. وَلَـمَنْ صَبَرَ وغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الأُمُورِ. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَـمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٌّ مِنْ سَبِيْلٍ﴾. [الشورى: ١٠٤-٤٤].

٨- بَابُ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَومَ الْقِيَامَةِ اینی ظالم کو قیامت کے دن نور نہ ملے گا۔ اندھیرے پر اندھیرا' ان اندھیروں میں وہ دھکے کھاتا مصیبت اٹھاتا پھرے گا۔ ٧٤٤٧ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الْمَاجِشُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ 

#### باب مظلوم کی بددعاسے بچنا اور ڈرتے رہنا

(۲۳۳۸) ہم سے کی بن موسی نے بیان کیا 'کہا ہم سے وکیج نے بیان کیا 'کہا ہم سے ذکریا بن اسحاق کی نے بیان کیا 'ان سے کی بن عبد اللہ میفی نے 'ان سے ابن عباس رضی اللہ عنما کے غلام ابو معبد نے 'اور ان سے ابن عباس رئی اللہ ان کریم ملٹی کیا نے معافر بڑائی کو مطلوم جب (عامل بناکر) یمن بھیجا' تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی بردہ نہیں ہو تا۔

بْنُ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الظَّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَومَ الْقِيَامَةِ)).

## ٩ بَابُ الاتَّقَاءِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

٢٤٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ عَنْ أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدِ مَولَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ بَعَثَ مُعَادًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ بَعَثَ مُعَادًا إِلَى الْيَمْنِ فَقَالَ: ((اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنْهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)).

[راجع: ١٣٩٥]

الین وہ فوراً پرورد گار تک پنچ جاتی ہے اور ظالم کی خرابی ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کو ای وقت سزا ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم کو ای وقت سزا ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم اور ظلم اور ظلم میں ہوتا ہے۔ بھی فوراً سزا دیتا ہے بھی ایک میعاد کے بعد تا کہ ظالم اور ظلم کرے اور خوب پھول جائے اس وقت دفعتاً وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ حضرت موئی طلائل نے جو فرعون کے ظلم سے تنگ آ کربدوعاکی پالیس برس کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوا۔ بسر حال ظالم کو یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ ہم نے ظلم کیا اور پچھ سزانہ ملی فدا کے ہاں انصاف کے لئے دیر تو ممکن ہے گراند چر نہیں ہے۔

١٠ بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ عِنْدَ
 الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَةُ؟

کہ میں نے فلال قصور کیا تھا۔ بعض نے کہا کہ قصور کرالینا کافی ہے اور یمی صحح ہے کیونکہ حدیث مطلق ہے۔ حدیث ان أبي اِیَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِیْدٌ الْمُهْبِرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ الْمُهْبِرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

باب آگر کسی شخص نے دو سرے پر کوئی ظلم کیا ہواوراس سے معاف کرائے تو کیااس ظلم کو بھی بیان کرنا ضروری ہے

کہ میں نے فلاں قصور کیا تھا۔ بعض نے کہا کہ قصور کا بیان کرنا ضروری ہے اور بعض نے کہا ضروری نہیں مجملاً اس سے معاف

(۲۳۲۹) ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا' اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا' اگر کسی مخض کا ظلم کسی دو سرے کی عزت پر ہویا کسی طریقہ (سے ظلم کیا ہو) تو اسے آج بی' اس دن کے عزت پر ہویا کسی طریقہ (سے ظلم کیا ہو) تو اسے آج بی' اس دن کے

فَلْيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ الْيَومَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ إسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ : إِنَّمَا سُمِّي الْـمُقْبُرِيَّ لأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ نَاحِيَةَ الْمَقَابِرِ. قَالَ أَبُوعَبْدِ ا للهِ: وَسَعِيْدٌ الْـمُقْبُرِيُّ هُوَ مَولَى بَنِي لَيْثُ، وَهُوَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ، وَاسْمُ أبي سَعِيْدِ كَيْسَانُ. [طرفه في : ٢٦٥٣٤.

آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم' بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہو گاتو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہو گاتواس کے ساتھی (مظلوم) کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ ابو عبداللہ (حضرت امام بخاری رطیقی) نے کہا کہ اساعیل بن ابی اولیں نے کہاسعید مقبری کانام مقبری اس لیے ہوا کہ قبرستان کے قریب انہوں نے قیام کیا تھا۔ ابو عبداللہ (امام بخاری رطالیہ) نے کہا کہ سعید مقبری ہی بی لیث کے غلام ہیں۔ پورا نام سعید بن ابی سعید ہے۔ اور (ان کے والد) ابوسعید کانام کیسان ہے۔

مظلمہ ہراس ظلم کو کہتے ہیں جے مظلوم از راہ صبر برداشت کر لے۔ کوئی جانی ظلم ہویا مالی سب پر لفظ مظلمہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ کوئی مخض کسی سے اس کا مال زبردسی چھین لے تو یہ بھی ایک مظلمہ ہے۔ رسول کریم مٹھیا نے ہدایت فرمائی کد ظالموں کو اپنے مظالم کا فکر دنیا بی میں کرلینا چاہیے کہ وہ مظلوم ے معاف کرالیں' ان کاحق ادا کردیں ورنہ موت کے بعد ان سے پورا پورا بدلہ دلایا جائے گا)

باب جب كسي ظلم كومعاف كرديا تووايس كامطالبه بهي باقي

(۲۳۵۰) جم سے محرفے بیان کیا کہ اہم کو عبداللہ نے خردی کہ اہم کو ہشام بن عروہ نے خبردی انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عاکشہ رضی الله عنهانے (قرآن مجید کی آیت) "اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نفرت یا اس کے منہ چھیرنے کاخوف رکھتی ہو۔" کے بارے میں فرمایا 'کہ کسی شخص کی بیوی ہے 'کیکن شوہراس کے پاس زیادہ آتا جاتا نہیں بلکہ اے جدا کرنا چاہتا ہے۔ اس پر اس کی بیوی كمتى ہے كه ميں الناحق تم سے معاف كرتى موں - اى بارے ميں يہ کیت نازل ہوئی۔

١١ - بَابُ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلاَ رُجُوعَ فِيْهِ

• ٢٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ا للهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَن أَبِيْهِ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا: ﴿وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إغْرَاضًا﴾ قَالَتْ : الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْـمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِر مِنْهَا يُرِيْدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ)).

[أطرافه في : ۲٦٩٤، ٢٦٠١، ٤٦٠١].

لینی اگر شوہر میرے پاس نمیں آتا تو نہ آ 'لیکن مجھ کو طلاق نہ دے 'اپنی زوجیت میں رہنے دے تو یہ درست ہے۔ فلوند پر ت اس کی صحبت کے حقوق ساقط ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی باٹر نے کما یہ آیت اس باب میں ہے کہ عورت اپنے مرد سے جدا ہو ایرا ستجھے۔ اور خاوند بیوی دونوں میر ٹھمرالیں کہ تیسرے یاج نبھے دن مرد اپنی عورت کے پا**س آیا کرے تو یہ درست ہی**ے۔ **حضرت سودو برہیم** 

نے ہمی این باری آ تخضرت ساتھ کے کو معاف کر دی تھی، آپ ان کی باری میں حضرت عائشہ صدیقہ مین کے باس رہا کرتے تھے۔ (وحیدی) باب اگر کوئی شخص دو سرے کو اجازت دے یا اس کو معاف كردے مربير بيان نه كرے كه كتنے كى اجازت اور معافى دی ہے۔

(۲۳۵۱) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبردی' انہیں ابو حازم بن دیٹار نے اور انہیں سل بن سعد ساعدی و الله نے کہ رسول کریم مالی کے خدمت میں دورہ یا پانی پینے كو پيش كياگيا۔ آپ نے اسے بيا۔ آپ ك دائيں طرف ايك لاكاتھا اور بائیں طرف بری عمروالے تھے۔ اڑے سے آپ نے فرمایا کیاتم مجھے اس کی اجازت دو گے کہ ان لوگوں کو پیر (پالہ) دے دوں؟ لڑکے ن كما منيس الله كى فتم إيا رسول الله "آپكى طرف سے ملنے والے ھے کا ایار میں کسی پر نمیں کر سکتا۔ رادی نے بیان کیا کہ آخر رسول كريم التي لاك وه پاله اى لڑكے كودے ديا۔

٧٤٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ - وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأشيّاخُ - فَقَالَ لِلْفُلامِ: (رَأَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعطِيَ هَوُلاءِ؟)) فَقَالَ الْفُلاَمُ: لاَ وَا للهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ أُوثِرُ بنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ : فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ فِي يَدِهِ).

١٢ – بَابُ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلُّهُ وَلَمْ

يَبِينَ كُمْ هُوَ

[راجع: ۲۳۵۱]

کونکہ اس کا حق مقدم تھاوہ داہن طرف بیٹھا تھا۔ اس مدیث کی باب سے مناسبت کے لیے بعض نے کما کہ حضرت امام بخاری رواللہ نے باب كا مطلب يوں فكالا كم أخضرت الله في الله و رسع لوكوں كو دينے كى اين عباس ولائ الله الله الله والله اجازت دے دیتے تو یہ اجازت الی عی ہوتی جس کی مقدار بیان نہیں ہوئی۔ لینی بیر بیان نہیں کیا گیا کہ کتنے دودھ کی اجازت ہے۔ پس باب كامطلب نكل آيا- (محيدي)

١٣ - بَابُ إِثْم مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأرض

٧٤٥٢ حَدَّثْنَا أَبُو الْيَمَان قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَمْرو بْن سَهْل أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ: ((مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْتًا طُوِّقَهُ

# باب اس شخص کا گناہ جس نے کسی کی زمین ظلم سے

(٢٣٥٢) جم سے ابوالیمان نے بیان کیا انہوں نے کما ہم کوشعیب نے خردی انہوں نے کما کہ ہم سے زہری نے بیان کیا ان سے طلحہ بن عبداللہ نے بیان کیا' انہیں عبدالرحمٰن بن عمرو بن سل نے خبر دی اور ان سے سعید بن زید رضی الله عنه نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا'آپ نے فرمایا جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی' اسے قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق

ا. يناياجائے گا۔

مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ)). [طرفه في : ٣١٩٨].

زمین کے سات طبقے ہیں۔ جس نے بالشت بحر زمین بھی چینی تو ساتوں طبقوں تک گویا اس کو چینا۔ اس لیے قیامت کے دن سین سی اس کے علی میں ہو گا۔ دو سری روایت میں ہے کہ وہ سب مٹی اٹھا کر لانے کا اس کو حکم ویا جائے گا۔ ان سب کا طوق بہنانے کا مطلب سے ہے کہ وہ ساتوں طبقے تک اس میں دھنسا دیا جائے گا۔ حدیث سے بعض نے سے بھی نکالا کہ

٣٤٥٣ - حَدُّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدُّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَخْيَى بَنْ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُومَةٌ، فَذَكَرَ لِعَالِشَةَ رَضِي

زمینس سات بی جیسے آسان سات بیں۔ (وحیدی)

ربين منهن فقالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ

الأرْضَ، فَإِنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ ظَلَمَ قَالَ : سِبْع قَيْدَ شِبْر مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع

أَرَضِيْنَ)). [طرفه في : ٣١٩٥].

(۲۲۵۳) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم ہے عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے کی بن عبدالوارث نے بیان کیا' ان سے حمیدن نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے ابی کیرے کہ مجھ سے محمد بن ابراہیم نے بیان کیا' ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ان کے اور بعض دو سرے لوگوں کے درمیان (زمین کا) جھڑا تھا۔ اس کا ذکر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا' تو انہوں نے ہلایا' ابو سلمہ! زمین سے پر ہیز کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے قرمایا' اگر کسی مخص نے ایک بالشت بھرزمین بھی کسی دو سرے کی نے فرمایا' اگر کسی مخص نے ایک بالشت بھرزمین بھی کسی دو سرے کی ظلم سے لے لی تو سات زمینوں کا طوق (قیامت کے دن) اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔

چو نکہ زمینوں کے سات طبق ہیں۔ اس لیے وہ ظلم سے حاصل کی ہوئی زمین سات طبقوں تک طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ زمین کے سات طبق کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ تعییلات کا علم اللہ کو ہے۔ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ ﴾ (المدثر: ۱۳۱) امام شوکائی فرماتے ہیں۔ و فیہ ان الارضین السبع اطباق کالسموات و هو ظاهر قوله تعالى و من الارض مثلهن خلافا لمن قال ان المراد بقوله سبع ارضین سبعة اقالیم (نیل) لینی اس سے ثابت ہوا کہ آسانوں کی طرح زمینوں کے بھی سات طبق ہیں جیسا کہ آیت قرآنی و من الارض مثلهن میں فرکور ہے لیمنی زمینیں بھی ان آسانوں ہی کے مائند ہیں۔ اس میں ان کی بھی تروید ہے جو سات زمینوں سے ہفت اقلیم مراد لیتے ہیں جو صبح نہیں ہے۔

الله بن إبواهيم قال مبارك في بيان كيا كما بهم سے موئى بن عقبہ في بيان كيا كما بهم سے عبدالله بن مبارك في بيان كيا كما بهم سے موئى بن عقبہ في بيان كيا سالم سے اور ان سے ان كے والد (عبدالله بن عمر رضى الله عنما) في كه ني الله الله عليه و سلم في فرايا ، جس مخص في ناحق كى زمين كا حقية خسيف به يوم تحو اساحصه بهى لے ليا تو قيامت كے دن اسے سات زمينوں تك حقية خسيف به يوم دسايا جائے كا۔ ابو عبدالله (حضرت امام بخارى رحمته الله عليه) في الله في بيخواسان في كماكه بيه حديث عبدالله بن مبارك كى اس كتاب ميں نميں سے جو به أملاؤ عليه في الله عبدالله بن مبارك كى اس كتاب ميں نميں سے جو به أملاؤ عليه في الله عند بي مديث عبدالله بن مبارك كى اس كتاب ميں نميں سے جو به أملاؤ عليه في الله عبدالله بن مبارك كى اس كتاب ميں نميں سے جو به أملاؤ عليه في الله عبدالله بن مبارك كى اس كتاب ميں نميں سے جو به أملاؤ عليه في الله عند بين مبارك كى اس كتاب ميں نميں سے جو به أملاؤ عليه في الله عليه بين الله عبدالله بن مبارك كى اس كتاب ميں نميں الله بين الله عند بين الله بين ا

٢٤٥٤ – حَدْثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ السُمْبَارَكِ قَالَ حَدْثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النبي الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ مِنَ الأَرْضِ شَيْنًا بِقَيْرِ حَقّهِ خُسِفَ بِهِ يَومَ الله الله عَنْهِ الله الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلْهُ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلْهُ الله عَنْهُ عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَلْهُ الله عَنْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلْهُ الله عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْهُ عَلَاهُ ع

شاگر دول کو املا کراما تھا۔

### باب جب کوئی شخص کسی دو سرے کو کسی چیز کی اجازت دے دے تووہ اسے استعال کر سکتاہے۔

(۲۳۵۵) ہم سے حفص بن عمرف بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان كيا ان سے جلد نے بيان كياكہ مم بعض الل عراق كے ساتھ مدينہ میں مقیم تھے۔ وہاں ہمیں قط میں متلا ہونا پڑا۔ عبداللہ بن زبیر محافظ کھانے کے لیے مارے پاس کھجور بھجوایا کرتے تھے اور عبداللہ بن نے (دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے وقت) دو کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مگریہ کہ تم میں سے کوئی شخص اینے دو سرے بھائی سے اجازت لے لے۔

بِالْبَصْرَةِ. [طرفه في : ٣١٩٦]. 1 - بَابُ إِذَا أَذِنَ إِنْسَالٌ لآخَرَ شُبئًا جَازَ

ه ٧٤٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ : كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فِي بَعْض أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَنا سَنَةٌ، فَكَانَ الزُّبَيرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِي ا للهُ عَنْهُمَا يَمُرُ بِنَا فَيَقُولُ : ((إِنَّ رَسُولَ ا للهِ اللهِ عَنِ الإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنْ الرُّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ).

رأطرافه في : ۲٤٨٩، ۲٤٩٠، ٢٤٤٥].

تریم کے خور کے سے نزدیک سے ننی تحری ہے۔ دو سرے علاء کے نزدیک تنزیک ہے۔ اور وجہ ممانعت کی ظاہر ہے کہ دو سرے کا حق تریک ہے۔ اور وجہ ممانعت کی ظاہر ہے کہ دو سرے کا حق تریک بن تن کیا اگر تھجور مشترک ہو تو دو سرے شریکوں کی بن اجازت ایما کرنا حرام ہے ورنہ مکروہ ہے۔ حافظ نے کما اس حدیث سے اس شخص کا غذہب قوی ہوتا ہے جس نے مجمول کا بہہ جائز رکھا

٢٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْغُودٍ: ((أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبِ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحًامٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ: اصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ لَعَلَّى أَدْعُو النَّبِيُّ ﷺ خَامِسَ خَـمْسَةٍ -وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ اللَّهِ الْجُوعَ! فَدَعَاهُ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: ((إِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعْنَا أَتَأْذَنُ لَهُ؟)) قَالَ : نَعَمْ)). [راجع: ٢٠٨١]

(٢٣٥٦) جم سے ابو النعمان نے بیان کیا کما جم سے ابو عوانہ نے بیان کیا' ان سے اعمش نے' ان سے ابودا کل نے اور ان سے ابو مسعود مناتِّة نے کہ انصار میں ایک صحابی جنہیں ابو شعیب بناتی کماجاتا تھا'کا ایک قصائی غلام تھا۔ ابو شعیب بھاٹھ نے ان سے کما کہ میرے لیے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کردے۔ کیونکہ میں نبی کریم ساتھایا کو چار ویگر اصحاب کے ساتھ وعوت دول گا۔ انہوں نے آپ کے چرہ مبارک ير بھوک كے آثار ديكھے تھے۔ چنانچہ آپ كو انہوں نے بلايا۔ ایک اور مخص آپ کے ساتھ بن بلائے چلا گیا۔ نبی کریم النا ایا نے صاحب خانہ سے فرمایا یہ آدمی بھی جارے ساتھ آگیاہے۔ کیااس کے لیے تمهاری اجازت ہے؟ انہوں کما'جی ہاں اجازت ہے۔

یہ صدیث اوبر گذر چکی ہے۔ امام بخاری روایٹیے نے اس باب کا مطلب بھی اس صدیث سے ثابت کیا ہے کہ بن بلائے وعوت میں جانا اور کھانا کھانا درست نہیں۔ گرجب صاحب خانہ اجازت دے تو درست ہو گیا۔ اس حدیث سے حضور نبی کریم ملہ کیا کی رافت اور ر حت پر بھی روشن پڑتی ہے کہ آپ کو کسی کا بھو کا رہنا گوارا نہ تھا۔ ایک باضدا ہزرگ انسان کی کمی شان ہونی چاہیے۔ ملٹی پیا۔ ۱۵ - بَابُ قَولِ ۱ مللهِ تَعَالَی: باب اللہ تَعَالَی: باب اللہ تعالٰی کاسور ہَ بِقرہ میں بیہ فرمانا''اور وہ بڑا سخہ

باب الله تعالیٰ کاسورهٔ بقره میں بیہ فرمانا''اوروہ بڑا سخت جھگڑ الوہے۔''

(۲۳۵۷) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا' ان سے ابن جرتے نے' ان سے ابن اللہ ملیکہ نے اور ان سے عائشہ رہی ہیں کہ نمی کریم ملی اللہ اللہ نے اور ان سے عائشہ رہی ہیں کہ بی کریم ملی اللہ نے اور ان سے عائشہ رہی ہیں کہ جو نے فرمایا' اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ نا پند وہ آدمی ہے جو سخت جھ کڑالو ہو۔

﴿ وَهُوَ أَلَدُ الْحِصَامِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤] ٢٤٥٧ - حَدُّثْنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ

أَبِفَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُ الْمُحَصِمُ)).

[طَرَفاه في: ٢٥٢٣].

بعض بد بختوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ذرا ذرا می باتوں میں آپس میں جھڑا فساد کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ عنداللہ بہت ہی برے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ بوں ہے' لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں تھے کو بھلی لگتی ہے اور اپنے دل کی حالت پر اللہ کو گواہ کرتا ہے طالانکہ وہ سخت جھڑالو ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت اخنس بن شریق کے حق میں اتری۔ وہ آنخضرت مٹھاتیا کے پاس آیا اور اسلام کا دعویٰ کرکے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ جبکہ دل میں نفاق رکھتا تھا (وحیدی)

١٩ باب إثم من خاصَمَ في باطل
 وهو يَعلَمُه

باب اس شخص کا گناہ'جو جان ہو جھ کر جھو کئے کے لیے جھگڑا کرے۔

(۲۴۵۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا' کہا کہ مجھ سے
اہراہیم بن سعد نے بیان کیا' ان سے صالح بن کیسان نے اور ان سے
ابن شہاب نے کہ مجھے عودہ بن زبیر بڑاٹھ نے خبر دی' انہیں زینب
ابن شہاب نے کہ مجھے عودہ بن زبیر بڑاٹھ نے خبر دی' انہیں زینب
سلمہ بڑاٹھ نے کہ رسول اللہ ماٹھ اللہ نے اپنے حجرے کے دروازے کے
سلمہ بڑاٹھ نے کہ رسول اللہ ماٹھ اللہ نے اپنے حجرے کے دروازے کے
سامنے جھڑے کی آواز سنی اور جھڑا کرنے والوں کے پاس تشریف
سامنے جھڑے کی آواز سنی اور جھڑا کرنے والوں کے پاس تشریف
الائے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ اس لیے
جب میرے یمال کوئی جھڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ (فریقین
میں سے) ایک فریق کی بحث دو سرے فریق سے عمدہ ہو' میں سبحتا
میں کہ وہ سچا ہے۔ اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا
ہوں۔ لیکن اگر میں اس کو (اس کے ظاہری بیان پر بھروسہ کرکے) کی
مسلمان کا حق دلا دول تو دو زخ کا ایک گڑا اس کو دلا رہا ہوں' وہ لے
مسلمان کا حق دلا دول تو دو زخ کا ایک گڑا اس کو دلا رہا ہوں' وہ لے

[أطرافه في : ۲۲۸۰، ۲۹۲۷، ۲۱۲۹،

۱۸۱۷، ۱۸۱۷].

الین جب تک فداکی طرف سے مجھ پر وئی نہ آئے میں بھی تماری طرح غیب کی باتوں سے ناواقف رہتا ہوں۔ کیونکہ میں المستح میں آدی ہوں اور آدمیت کے لوازم سے پاک نہیں ہوں۔ اس حدیث سے ان بے وقوفوں کا رد ہوا جو آخضرت ساتھ کے اسلام اللہ ان کیے علم غیب ثابت کرتے ہیں یا آخضرت ساتھ کے بھر نہیں سیجھے بلکہ الوہیت کی صفات سے متصف جانتے ہیں۔ قاتلهم اللہ ان یوفکون (وحدی)

حدیث کا آخری ککڑا تہدید کے لیے ہے۔ اس حدیث سے صاف یہ نکلتا ہے کہ قاضی کے فیصلے سے وہ چیز طال نہیں ہوتی اور قاضی کا فیصلہ ظاہراً نافذ ہے نہ باطنا۔ لینی اگر مدمی ناحق پر ہوا اور عدالت اس کو پچھ دلا دے تو اللہ اور اس کے درمیان اس کے لئے حلال نہیں ہوگا۔ جہور علماء اور اہل حدیث کا کیی قول ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حفیفہ رہ تاتے نے اس کا خلاف کیا ہے۔

لفظ غیب کے نعوی معانی کا نقاضا ہے کہ وہ بغیر کمی کے بتلائے از خود معلوم ہو جانے کا نام ہے اور یہ صرف اللہ پاک ہی کی ایک صفت خاصہ ہے کہ وہ ماضی و حال و مستقبل کی جملہ غیبی خبریں از خود جانتا ہے۔ اس کے سوا مخلوق میں سے کمی بھی انسان یا فرشتے کے لیے الیا عقیدہ رکھنا سرا سر نادائی ہے خاص طور پر نبیوں رسولوں کی شمان عام انسانوں سے بہت بلند و بالا ہوتی ہے۔ وہ براہ راست اللہ پاک سے شرف خطاب حاصل کرتے ہیں' ومی اور الهام کے ذریعہ سے بہت می اگلی کچھلی باتیں ان پر واضح ہو جاتی ہیں گران کو غیب پاک سے شرف خطاب حاصل کرتے ہیں' ومی اور الهام کے ذریعہ سے بہت می اگلی کچھلی باتیں ان پر واضح ہو جاتی ہیں گران کو غیب سے تعبیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کو عقل و فہم کا کوئی ذرہ بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ اور جو محض اندھی عقیدت کے پرستار بن کر اسلام فہمی سے قطعاً کورے ہو چکے ہیں۔ رسول کریم مین ہی اندگی میں ہروہ پہلو روز روشن کی طرح نمایاں نظر آتے ہیں۔ کتنی ہی دفعہ الیا ہوا کہ ضرورت کے تحت ایک پوشیدہ امرومی الئی سے آپ پر روش ہوگیا اور کتنی ہی دفعہ یہ بھی ہوا کہ ضرورت تھی مگرومی النی اور الهام نہ آنے کے باعث آپ ان کے متعلق کچھ نہ جان سکے اور بہت سے نقصانات سے آپ کو دو چار ہونا فرورت تھی مگرومی النی اور الهام نہ آنے کے باعث آپ ان کے متعلق کچھ نہ جان سکے اور بہت سے نقصانات سے آپ کو دو چار ہونا اگر میں غیب جانیا تو بہت می خبر ہی نی کوئی برائی نہ چھو سکتے۔ "اگر آپکو جنگ احد کا یہ انجام بد معلوم ہو تا تو کہی بھی ہی اس گھائی پر ایسے لوگوں کو مقرر نہ کرتے جن کے وجاں سے بٹ جانے کی وجہ سے کافروں کو پلیٹ کروار کرنے کاموقع ملا۔

خلاصہ یہ کہ علم غیب خاصہ باری تعالی ہے۔ جو مولوی عالم اس بارے میں مسلمانوں کو لڑاتے اور سر پھٹول کراتے رہتے ہیں وہ یقینا امت کے غدار ہیں۔ اسلام کے نادان دوست ہیں۔ خود رسول اللہ مٹھ کیا کے سخت ترین گستاخ ہیں۔ عنداللہ وہ منفوب اور ضالین ہیں۔ بلکہ یمود و نصاری سے بھی بدتر۔ اللہ ان کے شرسے امت کے سادہ لوح مسلمانوں کو جلد از جلد نجات بخشے اور معالمہ فنی کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آبین۔

١٧ - بَابُ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

ہاب اس شخص کابیان کہ جب اس نے جھگڑا کیا توبد زبانی پر اتر آیا

(۲۴۵۹) ہم سے بشرین خالد نے بیان کیا کما ہم کو محد نے خبردی شعبہ سے 'انہیں سلیمان نے 'انہیں عبداللہ بن مرہ نے 'انہیں مسروق نے ادر انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و

٢٤٥٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ عَنْ شُغْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ اللهِ قَالَ: ((أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا، أَوْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةً مِنْ أَرْبُعِ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةً مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا خَصْلَةً مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدُدُكَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإِذَا عاهَدَ عَدَرَ، وإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)).

سلم نے فرمایا ، چار خصاتیں ایس ہیں کہ جس محض میں بھی وہ ہول گی ، وہ منافق ہو گا۔ یا ان چار میں سے اگر کوئی ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے۔ یمال تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے ، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے ، جب معلمدہ کرے تو بے وفائی کرے ، اور جب جھڑے تو بد زبانی پر اتر آئے۔

[راجع: ٣٤]

جھڑا بازی کرنا ہی برا ہے۔ پھراس میں گالی گلوچ کا استعمال اتنا برا ہے کہ اسے نفاق (بے ایمانی) کی ایک علامت بتلایا گیا ہے۔ کسی اچھے مسلمان کاکام نہیں کہ وہ جھڑے کے وقت ہے لگام بن جائے اور جو بھی منہ پر آئے بکنے سے ذرا نہ شروائے۔

١٨ - بَابُ قِصاَصِ الْمَظْلُومِ إِذَا
 وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ : يَقَاصُهُ، وَقَرَأَ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ٢٦].

• ٢٤٦٠ حَدُثْنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدُّنَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: ((جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ غُنْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيٌ جَرَحٌ أَنْ أَطْهِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ فَهَلْ عَلَيٌ جَرَحٌ أَنْ أَطْهِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عَيْلُكِ إِنْ عَلَيْكِ إِنْ تُطْعِمِيْهِمْ بِالْمَعَرُوفِ)) [راجع: ٢٢١١]

باب مظلوم کواگر ظالم کامال مل جائے تو وہ اپنے مال کے موافق اس میں سے لے سکتا ہے

اور محرین سیرین مطافحہ نے کہا اپناحق برابر لے سکتا ہے۔ پھرانہوں نے (سور کا تحل کی) میہ آیت پڑھی "اگرتم بدلہ لو تو اتنا ہی جتنا تنہیں ستایا گیاہو۔"

(۱۳۳۹) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہا ہم کو شعیب نے خبردی اسیں زہری نے ان سے عودہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے کہ عتبہ بن ربعہ کی بیٹی ہند رضی اللہ عنها حاضر خدمت ہو کیں اور عرض کیا 'یا رسول اللہ! ابوسفیان بڑا ہو ان کے شوہر ہیں وہ) بخیل ہیں۔ تو کیا اس میں کوئی حرج ہے آگر میں ان کے مال میں سے لے کراپنے بال بچوں کو کھلایا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم دستور کے مطابق ان کے مال سے لے کرکھلاؤ تو اس میں کوئی حرج ہے محرج نہیں ہے۔

حضرت امام شافعی روانج نے ای حدیث پر فتوی دیا ہے کہ ظالم کا جو مال بھی مل جائے مظلوم اپنے مال کی مقدار میں اسے لے سکتا ہے' متا خرین احناف کا بھی فتوی کی ہے۔ (تفہیم البخاری' پ: ٩/ ص: ١٣٣٠۔

(٣٣٦١) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا كما ہم سے ليث نے بيان كيا كما ہم سے ليث نے بيان كيا كان سے ابوالخيرنے اور ان سے عقبہ بن عامر بڑا تھ نے كہ ہم نے نبى كريم ساتھ اللہ سے عرض كيا ،

بُ مَا رَيْنَ اللَّهُ مِنْ كُولَ يُلَ جُدُرُ مِنْ يُوسُفَ قَالَ حَدْثَنَا اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثِنِي يَزِيْدُ عَنْ أَبِي الْـخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ : ((قُلْنَا

لِلنَّبِيِّ ﴿ إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَنْزِلُ بِقَومٍ لاَ يَقْرُونَنَا؛ فَمَا تَرَى فِيْهِ؟ فَقَالَ لَنَا: ((إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَومٍ فَأَمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلصَّيْفِ فَأَقِبُلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الصَّيْفو).[طرفه في : ٢١٣٧].

آب ہمیں مختلف ملک والوں کے پاس سیجے ہیں اور (بعض دفعہ) ہمیں ایسے لوگوں میں اترنا پڑتا ہے کہ وہ ہماری ضیافت تک نہیں کرتے ' آپ کی ایسے مواقع پر کیا ہدایت ہے؟ آپ نے ہم سے فرمایا 'اگر تمہارا قیام کی قبیلے میں ہو اور تم سے ایسابر تاؤکیا جائے جو کسی مہمان کے لیے مناسب ہے ' تو تم اسے قبول کر لو' لیکن اگر وہ نہ کریں تو تم خود مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو۔

مہمانی کا حق میزبان کی مرض کے خلاف وصول کرنے کے لیے جو اس حدیث میں ہدایت ہے اس کے متعلق محد ثین نے مختلف وجیست بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ عظم مخصہ کی حالت کا ہے۔ بادیہ اور گاؤں کے دور دراز علاقوں میں اگر کوئی مسافر خصوصاً عرب کے ماحول میں پنچتا تو اس کے لیے کھانے پینے کا ذریعہ اہل بادیہ کی میزبانی کے سوا اور پچھ نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ایساموقع ہو اور قبیلہ والے ضیافت سے انکار کردیں' ادھر مجاہم مسافروں کے پاس کوئی سامان نہ ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے لئے ان سے اپنا کھانا بینا ان کی مرضی کے خلاف بھی وصول کر سے ہیں۔ اس طرح کی رخصیں اسلام میں مخصہ کے او قات میں ہیں۔ دو سری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ ضیافت اہل عرب میں ایک عام عرف و عادت کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے اس عرف کی روشنی میں مجاہدہ کیا تھا کہ اگر آپ نے ہدایت دی تھی۔ ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ نبی کریم سائیل کے بہاں قیام کرے تو وہ لئکر کی ضیافت کریں۔ یہ معاہدہ حضور مسلمانوں کا لئکر ان کے قبیلہ سے گذرے اور ایک دو دن کے لئے ان کے بہاں قیام کرے تو وہ لئکر کی ضیافت کریں۔ یہ معاہدہ حضور اگرم سائیل کے ان مکاتیب میں موجود ہے جو آپ نے قبائل عرب کے سرداروں کے نام بھیجے تھے اور جن کی تخریج زیباتی نے بھی کی گئی ہیں۔

حضرت مولانا انور شاہ کشمیری روائیے نے عرف و عادت والے جواب کو پند کیا ہے۔ لینی عرب کے یمال خود یہ بات جانی پچانی تھی کہ گزرنے والے مسافروں کی ضیافت اہل قبیلہ کو ضرور کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر ایبا نہ ہوتا تو عرب کے چیٹل اور بے آب و گیاہ میدانوں میں سفر عرب جیسی غریب قوم کے لئے تقریباً ناممکن ہو جاتا اور ای کے مطابق حضور اکرم میں تھیا کا بھی حکم تھا۔ کویا یہ ایک انتظامی ضرورت بھی تھی۔ اور جب وو ایک مسافر اس کے بغیر دور دراز کے سفر نہیں کر سکتے تھے تو فوجی و سنت کی طرح اس کے بغیر سفر کر سکتے۔ (تفہیم البخاری)

حدیث باب سے نکاتا ہے کہ مہمانی کرنا واجب ہے۔ اگر کچھ لوگ مہمانی نہ کریں تو ان سے جبراً مہمانی کا خرچ وصول کیا جائے۔ امام لیث بن سعد رملتی کا کی فدہب ہے۔ امام احمد رملتی سے منقول ہے کہ یہ وجوب دیہات والوں پر ہے نہ بستی والوں پر اور امام ابو حنیفہ رملتی اور شافعی رملتی اور جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ مہمانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور باب کی حدیث ان لوگوں پر محمول ہے جو مفتطر ہوں۔ جن کے پاس راہ خرج بالکل نہ ہو' ایسے لوگوں کی ضیافت واجب ہے۔

بعض نے کہا یہ تھم ابتدائے اسلام میں تھا جب لوگ محتاج تھے اور مسافروں کی خاطر داری داجب تھی' بعد اس کے منسوخ ہو گیا۔ کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جائزہ ضافت کا ایک دن رات ہے' اور جائزہ تفضل کے طور پر ہوتا ہے نہ وجوب کے طور پر بعض نے کہا یہ تھم خاص ہے ان لوگوں کے داسطے جن کو حاکم اسلام بھیجے۔ ایسے لوگوں کا کھانا اور ٹھکانا ان لوگوں پر داجب ہے جن کی طرف دہ بھیج ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں مجمی اس کا قاعدہ ہے حاکم کی طرف سے جو چڑای بھیج جاتے ہیں ان کی دستک (بیگار) گاؤں والوں کو دنی پڑتی ہے۔ (وحیدی)

سَاعِدُةً.

19 - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي

٧٤٦٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهَبِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ ا للهِ بْنُ عَبْدِ ا للهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ حِيْنَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ: ((إِنَّ الأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةً، فَقُلْتُ لأَبِي بَكُر: انْطلِقْ بنَا، فَجنْنَاهُمْ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةً)).

[أطرافه في : ٣٤٤٥، ٣٩٢٨، ٤٠٢١)

۹۲۸۲، ۳۸۲۰ ۳۲۳۷].

آریبر منے 🛚 حضرت امام بخاری روایتی کا مقصد باب بہ ہے کہ بستیوں میں عوام و خواص کی بیٹھک کے لیے چوپال کا عام رواج ہے۔ چنانچہ مدينة المنوره مين بهي قبيله بنو ساعده مين انصار كي چويال تقي - جهال بينه كرعوامي امور انجام ديئے جاتے تھ، حضرت صديق ا کبر رفاشته کی امارت و خلافت کی بیعت کا مسئله بھی اس جگه حل ہوا۔

سقیفہ کا ترجمہ مولانا وحید الزمال نے منڈوا سے کیا ہے۔ جو شادی وغیرہ تقریبات میں عارضی طور پر سابی کے لیے کپڑول یا پھونس کے چھپروں سے بنایا جاتا ہے۔ مناسب ترجمہ چویال ہے جو مستقل عوامی آرام گاہ ہوتی ہے۔

آخضرت سی است کے مامنے سب سے اہم ترین مسلم آپ کی جائشین کا تھا' انسار اور مهاجرین ہر دو خلافت کے امید وار تھے۔ آخر انصار نے کما کہ ایک امیر انصار میں سے ہو ایک مهاجرین میں سے۔ وہ ای خیال کے تحت سقیفہ بنو ساعدہ میں بغایت کر رہے تھے۔ حضرت عمر بناٹھ نے حالات کو بھائپ لیا اور اس بنیادی افتراق کو ختم کرنے کے لئے آپ صدیق اکبر بناٹھ کو ہمراہ ك كروبال بينج كئ حضرت صديق اكبر والتحد في عديث نبوى الانمة من قريش پيش كى جس ير انسار في سرتسليم خم كرويا- فوراً حضرت عمر بنات نے حضرت صدیق اکبر بناتھ کی خلافت کا اعلان کر دیا اور بلا اختلاف جملہ انصار و مهاجرین نے آپ کے دست حق یرست پر بیت کرلی۔ سیدنا حضرت علی بڑائٹر نے بھی بیت کرلی اور امت کاشیرازہ منتشر ہونے سے پیج گیا۔ یہ سارا واقعہ سقیفہ بنو ساعدہ میں ہوا تھا۔

> • ٢ - بَابُ لا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَفْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

#### باب چویالوں کے بارے بیں

اور نبی کریم ملٹھیا اینے محابہ کے ساتھ بنو ساعدہ کی چویال میں بیٹھے

(٢٢٧١٢) جم سے يحليٰ بن سليمان نے بيان كيا انهوں نے كما كه مجھ ے ابن وہب نے بیان کیا' انہوں نے کما کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا (دوسری سند) اور مجھ کو یونس نے خبردی کہ ابن شہاب نے کہا مجھ کو خبر دی عبید الله بن عبد الله بن عتب نے انہیں عبد الله بن عباس رضی الله عنمانے خردی کہ عمررضی الله عنه نے کما جب ا پنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی تو انصار بنو ساعدہ کے سقیفہ (چویال) میں جمع ہوئے۔ میں نے ابو بکر بناتھ سے کما کہ آپ ہمیں بھی وہں لے چلئے۔ چنانچہ ہم انصار کے یہاں سقیفہ بنو ساعدہ میں سنجے۔

باب کوئی کھخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے

(۲۳۹۳) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک رطاقیہ نے 'ان سے اعرج نے 'اور ان سے رطاقیہ نے 'ان سے اعرج نے 'اور ان سے ابو ہر یرہ و بوالی سے ابن شہاب نے 'ان سے اعرج نے 'اور ان سے ابو ہر یہ و بوالی میں گھڑے نے کہ رسول کریم مالی کے فرایا 'کوئی مختص اپنے پروی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے نہ روکے۔ پھرابو ہر یہ و بوالی کہ کما کرتے تھے 'یہ کیابات ہے کہ میں تہیں اس سے منہ پھیرنے والا پاتا ہوں۔ قتم اللہ! میں تو اس حدیث کا تمہارے سامنے برابر اعلان کرتا ہی رہوں گا۔

٣٣ ٤ ٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنِ الْبُنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ أَبِي هُوزَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ فَالَدَ ((لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْوِزَ خَشَبَه فِي جِدَارِهِ)). ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْوَةً: مَا لِي أَرَاكُم عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ؟ وَاللهِ لأَرمينُ مَا لِي أَرَاكُم عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ؟ وَاللهِ لأَرمينُ بَهَا يَئِنَ أَكْتَافِكُمْ.

[طرفاه في: ٥٦٢٧، ٢٦٢٥].

ا ایک کڑی لگانے سے 'کونکہ حدیث میں دونوں طرح بھیغہ جمع اور بھیغہ مفرد منقول ہے۔ امام شافعی ملتیہ نے کہا کہ سے

الدینے

آخر حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رہائی کا ایک خفگی آمیز قول منقول ہے جس کا لفظی ترجمہ یوں ہے کہ قتم اللہ کی میں اس حدیث کو تمہارے موند هوں کے درمیان سیجیکوں گا۔ یعنی زور زور سے تم کو ساؤں گا۔ اور خوب تم کو شرمندہ کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رہائی کے اس قول سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حدیث کے خلاف کی پیریا امام یا مجتد کے قول پر جے ہوئے ہوں ان کو چھیڑا اور حدیث نبوی علانیہ ان کو بار بار سانا درست ہے شاید اللہ ان کو بدایت دے۔

#### ٧١- بابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيْقِ

٢٤٦٤ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ يَعْلَى اللَّهِ عَلَّانَ اللَّهِ عَلَّانَ اللَّهِ عَلَّانَ اللَّهِ عَلَّانَ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((كُنْتُ سَاقِيَ الْقَومِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَومَنِلِهِ مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَومَنِلِهِ اللهِ عَلَى مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَومَنِلِهِ اللهِ عَلَى مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَومَنِلِهِ اللهِ عَلَى مَنَادِيًا اللهِ عَلَى مُنَادِيًا يُنَادِي: ((ألا إِنْ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ)). فقالَ لِي أَبُو طَلْحَةً: اخْرُجُ فَاهْرِفُهَا، فَقالَ لِي أَبُو طَلْحَةً: اخْرُجُ فَاهْرِفُهَا،

## باب رائے میں شراب کابمادینا درست ہے

(۲۲۳۹۲) ہم سے ابو یکی محد بن عبدالر حیم نے بیان کیا کہ ہم کو عفان بن مسلم نے خبردی کما ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا کہ ہم سے طلحہ بڑا تھ کے طاب خابت نے بیان کیا اور ان سے انس بڑا تھ نے کہ میں ابو طلحہ بڑا تھ کے مکان میں لوگوں کو شراب بلا رہا تھا۔ ان دنوں تھجور ہی کی شراب پیا مراب پیا مراب کی حرمت پر آیت قرآنی انزی) تو رسول کرتے تھے (پھرجو نمی شراب کی حرمت پر آیت قرآنی انزی) تو رسول کریم طابی نے ایک منادی سے ندا کرائی کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کما (بیہ سنتے ہی) ابوطلحہ بڑا تھ نے کہا کہ باہر لے جاکر اس شراب کو بمادے۔ چنانچہ میں نے باہر نکل کر ساری شراب بمادی۔ شراب کو بمادے۔ چنانچہ میں نے باہر نکل کر ساری شراب بمادی۔

شراب مدینہ کی کلیوں میں بہنے گئی او بعض لوگوں نے کہا ایوں معلوم

ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس حالت میں قتل کر دیئے گئے ہیں کہ

شراب ان کے پیٹ میں موجود تھی۔ پھراللہ تعالی نے یہ آیت نازل

فرمائی "وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے 'ان پر ان چیزوں کا

كوئي گناه نهيں ہے۔جويملے كھا چکے ہیں۔ (آخر آیت تك)

فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْـمَدِينَةِ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوَمِ : قَدْ قُتِلَ قَومٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طُعِمُوا﴾ الآية)).

[أطرافه في : ٤٦١٧، ٤٦٢٠، ٥٥٨٠،

7100, 7100, 3100, 7750, 7077].

باب كا مطلب حديث كے لفظ فجرت في سكك المدينة سے نكل رہا ہے۔ معلوم ہواكد رائے كى زين سب لوگوں ميں مشترك ہے گروہاں شراب وغیرہ با دینا درست ہے بشرطیکہ چلنے والوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ علاء نے کما ہے کہ راستے میں اتنا بست پانی بمانا کہ چلنے والوں کو تکلیف ہو منع ہے تو نجاست وغیرہ ڈالنا بطریق اولی منع ہو گا۔ ابوطلحہ زائٹھ نے شراب کو راستے میں بما دینے کا حکم اس ليے ديا ہو گاكه عام لوگول كو شراب كى حرمت معلوم ہو جائے۔ (وحيدى)

#### باب گھروں کے سحن کابیان اور ان میں بیٹھنا اور راستول میں بیٹھنا

اور حفرت عائشہ وی کھرنے کما کہ پھر ابو بکر بڑاٹن نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی 'جس میں وہ نماز پر مصتے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مشرکوں کی عورتوں اور بچوں کی وہاں بھیٹرلگ جاتی اور سب بهت متجب موتع - ان دنول نبي كريم ماليدم كاقيام مكه مين تفا (۲۴۲۵) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا انہوں نے کما ہم سے ابوعمر حفع بن ميسرونے بيان كيا ان سے زيد بن اسلم نے بيان كيا ا ان سے عطاء بن بیار نے بیان کیااور ان سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے بیان کیا کہ نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا راستول پر بیضے سے بچو۔ محلبہ نے عرض کیا کہ ہم تو وہاں بیضے پر مجبور ہیں۔ وہی ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جمال ہم باتیں کرتے ہیں۔ اس يرآپ نے فرمايا كه اگر وہال بيلھنے كى مجبورى بى ہے تو راست كا حق بھی ادا کرد۔ محابہ نے پوچھا اور رائے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہ نیجی ر کھنا کسی کو آیذاء دینے سے بچتا سلام کاجواب دینا

٢٧ – بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيْهَا،وَالنَّجُلُوس عَلَى الصَّغُدَات وَقَالَتُ عَائِشَةُ: فَابْتَنِي أَبُوبَكُر مَسْجِدًا بفِنَاء دَارِهِ يُصَلِّي فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَنَقَصُّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَالنَّبِيُّ ﴿ يَوْمَئِذِ بِمَكَّةً. ٧٤٦٥ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ فَصَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرةَ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُلْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ه قَالَ: ((اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ)). فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٍّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا. قَالَ : ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَى المَجَالِسِ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا)).

قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطُّرِيْقِ؟ قَالَ : ((غَضُّ

اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو تھم کرنا 'اور بری باتوں سے روکنا۔

الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالنَّمَعْرُوفِ وَنَهْيٌّ عَنِ الْـمُنْكَرِ)).

[طرفه في : ٦٢٢٩].

حافظ ابن حجر رالتي نے بحر طويل ميں آداب الطريق كو يوں نظم فرمايا ہے۔

جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق انسانا افش السلام و احسن في الكلام و شمت عاطسا وسلاما رد احسانا في الحمل عاون و مظلوما اعن و اغث لهفان و اهذ سبيلا و اهد حيرانا بالعرف مر وانه من انكر و كف اذى و غض طرفا و اكثر ذكر مولانا

یعنی احادیث نبوی سے میں نے اس مخص کے لیے آداب الطریق جمع کیا ہے جو راستوں میں بیٹے کا قصد کرے۔ سلام کا جواب دو' اچھا کلام کرو' چھیکئے والے کو اس کے المحمد لللہ کئے پر بر حمک اللہ سے دعا دو۔ احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرو' بوجھ والوں کو بوجھ اٹھانے میں مدد کرو' مظلوم کی اعانت کرو' پریٹان حال کی فریاد سنو' مسلمانوں' بھولے بھٹے لوگوں کی رہ نمائی کرو' نیک کاموں کا حکم کرو' بری باتوں سے روکو اور کسی کو ایڈا دینے سے رک جاؤ' اور آئکھیں نیچی کئے رہو اور ہمارے رب تبارک و تعالی کی بھڑت یاد کرتے رہا کرد جوان حقوق کو ادا کرے اس کے لئے راستوں پر بیٹھنا جائز ہے۔

#### ٣٧- بَابُ الآبَارِ الَّتِي عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلُمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَيًّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ سُمَيًّ مَوْلَى أَبِي مَكْرٍ عَنْ أَبِي مَالِحِ السَّمَّانَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيْقِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيْقِ عَنْهُ النَّعَلَّشُ، فَوَجَدَ بِنْزًا فَنَوَلَ فِيْهَا السَّتَدُّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ، فَوَجَدَ بِنْزًا فَنَوَلَ فِيْهَا فَشَرِب، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كُلُبٌ يَلْهَثُ لَنَاكُلُ النَّرَى مِنَ الْعَطْشِ مِثْلُ يَأْكُلُ النَّرِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِنُو فَمَاكَ خُفْهُ الذِي كَانَ بَلَغَ مِنِي، فَنَزَلَ الْبِنُو فَمَاكَ خُفْهُ مَاكُلُ بَعْمَ الْكُلْب، فَشَكَرَ اللهِ لَهُ لَهُ اللهِ فَلَا يَاللهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## باب راستول میں کوال بناناجب کہ ان سے

ان سے ابو بررہ بھائد بن مسلمہ نے بیان کیا' ان سے امام مالک نے' ان سے ابو بررہ بھائی نے اور ان سے ابو بررہ بھائی نے کہ نبی کریم مٹھائی نے فرمایا' ایک مخص راستے میں سفر کر رہا تھا کہ اسے بیاس گئی۔ پھراسے راستے میں ایک کواں ملا اور وہ اس کے اندر از گیا اور پانی پیا۔ جب باہر آیا تو اس کی نظرایک کتے پر پڑی جو ہانپ رہا تھا اور بیاس کی سختی سے کچڑ چائ رہا تھا۔ اس مخص نے سوچا کہ اس وقت یہ کتا بھی بیاس کی اتن بی شدت میں مبتلا ہے جس میں میں تھا۔ چنانچہ وہ پھر کویں میں اترا اور این جو بیانی بھر کر اس نے کتے کو پلایا۔ اللہ تعالی کے ہاں اس کا این جو رسول اللہ کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی جمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ رسول اللہ کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی جمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ رسول اللہ کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی جمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ رسول اللہ کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی جمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ رسول اللہ کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی جمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ رسول اللہ کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی جمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ رسول اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہاں' ہر جاندار مخلوق کے سلسلے میں اجر ملتا ہے۔

جمتد مطلق حضرت امام بخاری رطفیہ نے اس حدیث سے یہ مسلد نکالا کہ راستے میں کنوال کھود کتے ہیں تاکہ آنے جانے المست سیست والے اس میں سے پانی پیکیں اور آرام اٹھائیں بشرطیکہ ضرر کا خوف نہ ہو 'ورنہ کھودنے والا ضامن ہو گا اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ ہر جاندار کو خواہ وہ انسان ہو یا حیوان 'کافر ہو یا مسلمان سب کو پانی پلانا بہت بڑا کار ثواب ہے۔ حتیٰ کہ کتا بھی حق رکھتا ہے کہ وہ یاسا ہو تو اسے بھی یانی پلایا جائے۔

٢ - بَابُ إِمَاطَةِ الأَذَى
 وقالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ
 صَدَقَةٌ)).

باب راست میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤیٹا اور ہام نے ابو ہریرہ رہائٹ سے اور انہوں نے نبی کریم ملٹھیلا کے حوالہ سے بیان کیا کہ راستا سے کسی تکلیف وہ چیزہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ

عام گزرگاہوں کی حفاظت اور ان کی تغیرہ صفائی اس قدر ضروری ہے کہ وہاں سے ایک تنظے کو دور کر دینا بھی ایک بڑا کار ثواب قرار دیا گیا اور کسی پھر' کانٹے' کو ڑے کو دور کر دینا ایمان کی علامت بتلایا گیا۔ انسانی مفاد عامہ کے لیے الیا ہونا بے حد ضروری تھا۔ یہ اسلام کی اہم خوبی ہے کہ اس نے ہرمناسب جگہ پر خدمت خلق کو مد نظر رکھا ہے۔

٢٥- بَابُ الْعُرْفَةِ وَالْعُلِيَّةِ الْمَشْرِفَةِ
 باب او ني السُلوعِ
 وغير الْمَشْرِفَةِ فِي السُّطُوعِ
 رمنا جائز ہے نيز جھروك اور
 وغير الْمَشْرِهَا
 وغير ها

٢٤٦٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُ اللهُ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ السَّدِيْنَةِ ثُمَّ قَالَ: ((هَلْ تَرَونَ مَا أَرَى؟ السَّمَدِيْنَةِ ثُمَّ قَالَ: ((هَلْ تَرَونَ مَا أَرَى؟ إِنِّي أَرَى؟ مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلالَ بُيُوتِكُمْ كَمَواقِع الْقَطْرِ)). [راجع: ١٨٧٨]

(۲۲۷۷) ہم سے عبداللہ بن محر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابن عیبینہ نے بیان کیا ان ابنوں نے کہا کہ ہم سے ذہری نے بیان کیا ان سے عروہ نے بیان کیا ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک بلند مکان پرچ ھے۔ پھر فرمایا کیا تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو جو جس دیکھ رہا ہوں کہ (منقریب) تممارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہوں کے جسے بارش

تعلیم میں اشارہ ہے کہ مینہ کے ایک بلند مکان پر چڑھے ای سے ترجمہ باب نکلا بھر طیکہ محلے والوں کی ہے پردگی نہ ہو۔ اس صدیث میں ہیں ہیں ہیں ہوں اس مدیث میں ہیں ہیں ہوئے اور فساوات ہونے والے ہیں۔ جو بعد کے آنے والے زبانوں میں خصوصاً عمد بیزید میں رونما ہوئے کہ مینہ خراب اور بریاد ہوا۔ مینہ کے بہت لوگ بارے گئے۔ کی دنوں تک حرم نہوی میں نماز بھر رہی۔ پھر اللہ کا فضل ہوا کہ وہ دور ختم ہوا۔ خاص طور پر آج کل عمد سعودی میں مینہ منورہ امن و المان کا گوارہ بنا ہوا ہے۔ ہر جر هم کی سولتیں میسرہیں۔ مدینہ تجارت اور روزگاروں کی منڈی بنا جا رہا ہے۔ اللہ پاک اس حکومت کو قائم دائم رکھے۔ آمین۔ اور مینہ منورہ کو مزید در مزید در مزید ترتی اور رونق عطا کرے۔ راقم الحروف نے اپنی عروز کے آخری صد محرم مصاحد میں مینہ شریف کو جس ترقی اور رونق بر پایا ہے وہ بیشہ یاد رکھنے کے قائل ہے۔ اللہ پاک اپنے عبیب شریف کو جس ترق اور دونق بر پایا ہے وہ بیشہ یاد رکھنے کے قائل ہے۔ اللہ پاک اپنے عبیب شریف کو فعد اور دکھلائے آمین۔

(۲۳۹۸) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا کما ہم سے لیث نے بیان کیا' ان سے عقیل نے اور ان سے ابن شماب نے کہ مجھے عبیداللہ ین عبدالله بن الی تور نے خردی اور ان سے عبدالله بن عباس کھنظا نے بیان کیا کہ میں بمیشہ اس بات کا آر زو مند رہتا تھا کہ حضرت عمر والله سے آنخضرت النایم کی ان دو بولول کے نام پوچھول جن کے بارے میں الله تعالی نے (سورہ تحریم میں) فرمایا ہے "اگر تم دونول الله ك سامنے توب كرو (تو بهتر ب) كه تمهارے دل مجر كئے ہيں۔ " كريس ان کے ساتھ ج کو گیا۔ عمر بھاٹھ راتے سے قضائے حاجت کے لیے ہے تو میں بھی ان کے ساتھ (پانی کا ایک) چھاگل لے کر گیا۔ پھروہ قضائے ماجت کے لیے چلے گئے۔ اور جب واپس آئے تو میں نے ان ك دونول ماتھول ير جھاكل سے پانى ۋالا۔ اور انہول نے وضوكيا، پھر میں نے پوچھا' یا امیرالمؤمنین! نی کریم ساتھ کی بوبوں میں وہ دو خواتین کون سی بیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ "تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو۔" انہوں نے فرمایا 'ابن عباس! تم ير حیرت ہے۔ وہ تو عائشہ اور حفصہ ( رہی نیا) ہیں۔ پھر عمر بن پی میری طرف متوجہ ہو کر بورا واقعہ بیان کرنے گئے۔ آپ نے بتلایا کہ بنوامیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے طاموا تھا میں اپنے ایک انصاری پڑوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی کریم ساتھ ای خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں۔ جب میں حاضری دیتاتو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لا تا (اور ان کو سناتا) اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اس طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ (مکه میں) اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے۔ لیکن جب ہم (ہجرت کرکے) افسار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عور تیں خود ان پر غالب مفس ۔ ہماری عور تول نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع كرديا۔ ميں نے ايك دن اپني بيوى كو ڈانٹا ، تو انہوں نے بھى اس کا جواب دیا۔ ان کا بیہ جواب مجھے ناگوار معلوم ہوا۔ لیکن انہوں نے کماکہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تنہیں ٹاگواری کیوں ہوتی ہے۔ قتم

٢٤٦٨ حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدُّلُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي غُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي ثَوْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ غُنهُمَا قَالَ: ((لَـمْ أَزَلُ حَرِيْصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ السَمَوْآتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَا: ﴿ إِنْ تُتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَفَتْ لْلُوبُكُمَاكِهِ، فَحَجْجُت مَعَةً، فَعَدَلَ وعَدَلتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ، فَتَبَرُّزَ، حَتَّى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضًّا. فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ عَزُّ وَجَلُّ لَـهُمَا: ﴿إِنْ تُتُوبَا إِلَى اللَّهِ ﴾ فَقَالَ: وَاعْجَبَا لَكَ يَا ابْن عِبَّاسٍ، عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمُّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ ۖ الْحَدِيْثَ يَسُولُمُهُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ – وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ - وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيُّ ﴿ فَيَنْزِلُ هُوَ يَومًا وَأَنْزِلُ يَومًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جُنْتُهُ مِنْ خَبَرٍ ذَلِكَ الْيُومِ مِنَ الأمرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ. وكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيشٍ نَعْلِبُ النَّسَاءَ، فَلَمَّا قَلِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ فَإِذْ هُمْ قُومٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنْ مِن أَدْبِ نِسَاء الأَنْصَارِ، فَصِحْتُ عَلَى امْرَأْتِي، فَرَاجَعَنْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي. فَقَالَتْ:

الله كى نى كريم ما اليالياك ازواج تك آپ كوجواب دے ديتي بي اور بعض بویاں تو آپ سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں۔ اس بات سے میں بہت محبرایا اور میں نے کما کہ ان میں سے جس نے بھی ایساکیا ہو گاوہ تو برے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کیڑے پینے اور حفصہ بھی وار حضرت عمر والتہ کی صاحبزادی اور ام المؤمنين) كے پاس پنچااور كما اے حفصہ إكياتم يس سے كوئي ني كريم طالي اس يورے دن رات تك غصر راتى إي انبول نے كما که بال! میں بول اٹھا کہ پھرتو وہ تباہی اور نقصان میں رہیں۔ کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول مٹھیا کی خفکی کی وجہ سے (تم ير) غصه مو جائ اورتم بلاك مو جاؤ - رسول الله ما الله عنداه چيزول كامطالبه بركزنه كياكرون نه كسى معالمه ميس آپ كى كسى بات كا جواب دواور نہ آپ پر خفگی کااظهار ہونے دو' البتہ جس چیز کی تہہیں ضرورت ہو'وہ مجھ سے مانگ لیا کرو مکسی خود فریبی میں جتلانہ رہنا' تماری یہ پروس تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہیں اور رسول اللہ مٹھا کو زیادہ پیاری بھی ہیں۔ آپ کی مراد عائشہ ری تھا سے تھی۔ حضرت عمر بن الله في كما ان دنول يه چرچا بو رما تھاكم غسان ك فوكى مم سے اڑنے کے لیے گھوڑوں کے نعل باندھ رہے ہیں۔ میرے بردی ایک دن اپی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے۔ پھرعشاء کے وقت واپس لوٹے۔ آ کر میرا دروازہ انہوں نے بدی زور سے کھتھٹایا اور كما كيا آپ سو گئے ہيں؟ ميں بت كھبرايا ہوا باہر آيا 'انموں نے كماك ایک بہت برا حادثہ پیش آگیا ہے۔ میں نے بوچھاکیا ہوا؟ کیا غسان کا لشكر آگيا؟ انهول نے كها بلكه اس سے بھى بردا اور تھين حادثة 'وہ ب ك رسول الله ملی این این بواول کو طلاق دے دی۔ یہ س کر عمر بوالت نے فرمایا' حفصہ تو تباہ و برباد ہو گئی۔ مجھے تو پہلے ی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے (عمر واللہ نے کما) پھر میں نے کیڑے پنے۔ صبح کی نماز رسول كريم الله ك ساته برى (نماز برصة عي) آنخفرت الله اي با خانہ میں تشریف لے گئے اور وہیں تمائی افتیار کرلی۔ می حفصہ کے

وَلَمْ تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ؟ فَوَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النُّبِيُّ ﴿ لَيُرَاجِفُنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرِهُ الْيُومَ حَتَّى اللَّيْلَ. فَأَفْزَعَنِي. فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيْمٍ. ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثيابي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ: أَتُفَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْيُومَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ. فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ. أَفْتُأْمِنُ أَنْ يَفْضَبَ اللَّهُ لِفَضَب رَسُولِهِ ﴿ فَتُهْلِكِيْنَ؟ لاَ تَسْتَكْثِرِيْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ وَلاَ تُرَاجِعِيْهِ فِي شَيْءٍ، وَلاَ تَهْجُرِيْهِ، وَاسَأَلِيْنِي مَا بَدَ لَكَ. لاَ يَغُرُّنُكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأُ مِنْكِ وَأَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ (يُويْدُ عَائِشَةً). وَكُنَّا تَحَدُّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِعَالَ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَومَ نُويَتِهِ، فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بِابِي ضَرْبًا شَدِيْدًا وَقَالَ: أَنَاتِمُ هُو؟ فَفَرْعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ، قُلْتُ : مَا هُوَ، أَجَاءَتْ غَسَّانٌ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ، طَلِّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نؤسَاءَهُ. قَالَ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ. كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَٰذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَيٌّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلاةً الْفَجْر مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيْهَا. فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً، فَإِذْ هِيَ تَبْكِي. قُلْتُ مَا يُنْكِيْكِ، أَوْلَمْ أَكُنْ حَلَّوتُكِ؟ أَطْلُقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَتْ: لاَ أَدْرِي

چھوں رہی تھیں۔ میں نے کما' رو کیوں رہی ہو؟ کیا

يلے بى مين نے تهيس نہيں كه ديا تھا؟ كيا رسول الله طالي ان تم سب کو طَلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کما کہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آپ بالا خانہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ پھرمیں باہر نکلا اور منبرکے پاس آیا۔ وہاں کچھ لوگ موجو دیتھے اور بعض روبھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ لیکن مجھ پر رنج کاغلبہ ہوا' اور میں بالا فانے کے پاس پنچا، جس میں آپ تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ ك ايك سياه غلام سے كما وكد حضرت التي الم سے كمو)ك عمر اجازت چاہتا ہے۔ وہ غلام اندر گیا اور آپ سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پنچادی تھی کیکن آخضرت سائیلم فاموش ہو گئے۔ چنانچہ میں واپس آ کرانمیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیاجو منبرک پاس موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا۔ لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہیں لوگوں میں بیٹھ گیا جو منبرکے پاس تھے۔ لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہاگیا۔ اور میں نے غلام سے آ كركها كم عمرك لئے اجازت جاہو۔ ليكن بات جول كى تول رہى۔ جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کما کہ رسول اللہ مالی ایک آپ کواجازت دے دی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ تھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے 'جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا۔ اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصول کانشان آپ کے پہلومیں ير كياتها آپاس وقت ايك ايسے تكيے ير نيك لكائے ہوئے تھے جس کے اندر مجور کی چھال بھری گئی تھی۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کی اکہ کیا آپ نے اپنی بیوبوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کھنے لگا۔۔۔۔ اب بھی میں کھڑا ہی تھا۔۔۔ یا رسول اللہ! آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ این بیویوں پر غالب رہتے تھے۔ لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آ گئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں۔ پھر حفرت عمر بخاتھ نے

هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ فَجَنْتُ الْمُسْرَ، فَإِذَا حَولَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيْلاً. ثُمُّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجنْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُوَ فِيْهَا، فَقُلْتُ لِغُلاَم لَهُ أَسُودَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ فَكَلُّمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمُّ خَرَجَ فَقَالَ: ذَكُرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرُّهُطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. ثُمُّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ - فَجَلَسْتُ مَعَ الرُّهُطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ، الْمِنْبَرِ ثُمٌّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْفُلاَمَ فَقُلْتُ : اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ - فَذَكَرَ مِثْلَهُ - فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرَفًا فَإِذَا الغُلاَمُ يَدْعُونِي قَالَ: أَذِنْ لَكَ رَسُولُ ا لَلْهِ الله ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيْرٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثْرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ،، مُتَّكَىءٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمِ حَشْوُهَا لِيْفٌ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: طلَّقْتَ هِمِّسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيُّ فَقَالَ: ((لأَ)). ثُمُّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَعْلِبُ النَّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَومِ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ . . فَذَكَرَهُ. فَتَبَسَّمَ النَّبِي ﴿ لَهُ لُلَّتُ : لَوْ رَأَيْنَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لاَ يَهُرُنُّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأُ مِنْكِ وَأَحَبُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ أَنُّهُ ا يُرِيْدُ عَائِشَةً فَتَبَسُّمَ أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ تَبْسَم ثُمَّ

تفصیل ذکری۔ اس بات پر رسول کریم ملٹائیا مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہامیں حفصہ کے یہاں بھی گیاتھااور اس سے کمہ آیاتھاکہ کہیں کسی خود فریبی میں نہ مبتلا رہنا۔ یہ تمہاری پروس تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک میں اور رسول الله ملتی الله کو زیادہ محبوب بھی میں۔ آپ عائشہ ديئے۔ جب میں نے آپ کو مسکراتے دیکھا' تو (آپ کے پاس) بیٹھ گیا اور آپ کے گرمیں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بخدا! سوا تین کھالوں ك اوركوكى چيزوبال نظرنه آئى - ميس نے كما يا رسول الله! آپ الله تعالی سے دعا فرمائے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطاکردے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں ' دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے۔ حالا تکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ آنخضرت التَّالِيمُ مُلِك لَمَّائِ موئ تقد آپ نے فرمایا 'اے خطاب کے بیٹے! کیا تہیں ابھی کچھ شبہ ہے؟ (تو دنیا کی دولت کو اچھی سمجھتا ہے) یہ توالیے لوگ ہیں کہ ان کے اجھے اعمال (جو وہ معاملات کی حد تك كرتے ہيں ان كى جزا) اسى دنيا ميں ان كودے دى گئى ہے۔ (يه س كر) مين بول اشايا رسول الله! ميرے ليے الله عے مغفرت كى دعا شیجئے۔ تو نبی کریم ملٹا کیا نے (اپنی ازواج سے)اس بات پر علیحد گی اختیار کر لی تھی کہ عائشہ وجی آھا سے حفصہ وجی آھانے نیوشیدہ بات کہہ دی تقی۔ حضور اکرم ملٹی کیا نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ کو ہوئی تھی' فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس ایک میینے تک نہیں جاؤں گااور یمی موقعہ ہے جس پر اللہ تعالی نے آپ کو متنبہ کیا تھا۔ پھرجب انتیں ون گذر گئے تو آپ مائشہ وی اللہ اے گھر تشریف لے گئے اور انہیں کے یمال سے آپ نے ابتداء کی۔ عائشہ رہی کیا نے کماکہ آپ نے تو عمد کیا تھا کہ جارے یہاں ایک میٹے تک نہیں تشریف لائیں گے۔ اور آج ابھی انتیویں کی صبح ہے۔ میں تودن گن ربی تھی۔ نبی کریم ملی نے فرمایا ' یہ ممینہ انتیس دن کاہے اور وہ ممینہ انتیس بی دن کا تھا۔ عائشہ بڑی فیانے بیان کیا کہ پھروہ آیت نازل ہوئی جس میں (ازواج

رَفَعْتُ بَصْرَى فِي بَيْتِهِ فَوَا للهِ مَارَأَيْتُ فِيْهِ شَيًّا يَرُدُ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهُ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللهَ. وَكَانَ مُتَّكِناً فَقَالَ: ((أَوَفَى شَكِّ أَنْتَ يا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَومٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيَّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْلِي. فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةً، وَكَانَ قَدْ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، مِنْ شِدَّةِ مَوجدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبَهُ اللهُ. فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهِاً، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةَ : إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْع وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًا، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ ((الشُّهُرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ))، وَكَانَ ذَلِكَ الشُّهُرُ تِسْعًا وَعِشْرُونَ. قَالَتْ عَاثِشَةُ: فَأَنزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيْرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ فَقَالَ: ((إِنِّي ذَاكِرُ لَكِ أَمْرًا، وَلاَعَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُوَيْكِ)). قَالَتْ: قَدْ عْلَمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بَفِرَاقِهِ. ثُمُّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجَكَ - إِلَى قَوْلِهِ -عَظِيْمًا ﴾ قُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبُوَيُّ، فَإِنِّي أُرِيدُ ا للَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ

خَيَّرَ نِسَاءَهُ. فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ)). [راجع: ٨٩]

البی کو) اختیار دیا گیا تھا۔ اس کی بھی ابتداء آپ نے جھ بی سے کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کتا ہوں' اور بیہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو' بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کرلو۔ عائشہ رش تھا نے بیان کیا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے مال باپ بھی آپ سے جدائی کامشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کامشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے قول عظیما کہ "اپ بی بیویوں سے کمہ دو۔" اللہ تعالی کے قول عظیما تک۔ میں نے عرض کیا کیا اب اس معاطے میں بھی میں اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی! اس میں تو کسی شبہ کی مخبائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو پند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دو سری بیویوں کو بھی اختیار دیا اور انہوں اس کے بعد آپ نے دو عائشہ بی تھا نے دیا تھا۔

آئی ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے رسول ساتھ کو غصہ دلانا اور ناراض کرنا اللہ کو غضب دلانا اور ناراض کرنا ہے۔ آنخضرت ساتھ جب دنیا معلوم ہوا اللہ کے رسول ساتھ کو غصہ دلانا اور ناراض کرنا اللہ کو غضب سرخ ہو میں تشریف رکھتے تھے تو ایک بار حضرت عمر بڑا تی تورات مربع تاریف پڑھتے۔ اس وقت انہوں نے تورات بڑھنا مو تو ف کیا۔ دو سرے صحابہ نے حضرت عمر بڑا تی کو ملامت کی کہ تم آنخضرت ساتھ کیا اور آنخضرت ساتھ کیا اور آنخضرت ساتھ کیا اور آنخضرت ساتھ کیا ہو اس کہ حدیث عمل کرتے ہیں اور لین جو اسلام کا دعوی کرتے ہیں اور اس پر حدیث شریف سن کر دو سرے مولوی یا امام یا درویش کی بات پر عمل کرتے ہیں اور حدیث شریف پر عمل نہیں کرتے۔ خیال کرنا چا ہے کہ آنخضرت ساتھ کی کورے مبارک کو ایک باتوں سے کتنا صدمہ ہوتا ہوگا اور جب مدیث شریف پر عمل نہیں کرتے۔ خیال کرنا چا ہے کہ آنخضرت ساتھ کیا کی دوح مبارک کو ایک باتوں سے کتنا صدمہ ہوتا ہوگا اور جب آنخضرت ساتھ بھی ناراض ہوئے تو کمال ٹھکانا رہا۔ اللہ جمل جلالہ بھی ناراض ہوا۔ ایک حالت میں نہ کوئی مولوی کام آئے گانہ پیر نہ دامام۔

اللہ! تو اس بات کا گواہ ہے کہ ہم کو اپنے پنیمبرے ایس محبت ہے کہ باپ دادا' پیر مرشد' بزرگ امام مجتد ساری دنیا کا قول اور فعل صدیث کے خلاف ہم لغو سیحتے ہیں اور تیری اور تیرے پنیمبر سٹھیلا کی رضا مندی ہم کو کانی وائی ہے۔ اگر بیہ سب تیری اور تیرے پنیمبر سٹھیلا کی تابعداری ہیں بالفرض ہم سے ناراض ہو جائیں تو ہم کو ان کی ناراض کی ذرا بھی پروا نہیں ہے۔ یا اللہ! ہماری جان بدن سے نکلتے ہی ہم کو ہمارے پنیمبر کے پاس پنچا دے۔ ہم عالم برزخ میں آپ ہی کی کفش برداری کرتے رہیں اور آپ ہی کی حدیث سنتے رہیں۔ (وحیدی)

حفرت مولانا وحید الزمال مرحوم کی ایمان افروز تقریر ان محترم حفرات کو بغور مطالعہ کرنی چاہیے جو آیات قرآنی و احادیث صیحہ کے سامنے اپنے اماموں' مرشدول کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں بلکہ بہت سے تو صاف لفظوں میں کمہ دیا کرتے ہیں کہ ہم کو آیات و احادیث سے غرض نہیں۔ ہمارے لیے ہمارے امام کا فتولی کافی وائی ہے۔

ایسے نادان مقلدین نے حضرات اکمہ کرام و مجتدین عظام رحمتہ اللہ علیهم اجمعین کی ارواح طیبہ کو سخت ایذا پنچائی ہے۔ ان بزرگوں کی برگزیہ ہدایت نہ تھی کہ ان کو مقام رسالت کا مد مقاتل بنا دیا جائے۔ وہ بزرگان معصوم نہ تھے۔ امام تھے، مجتد تھے، قاتل صد احرّام تھے گروہ رسول نہ تھے نہ نبی تھے اور حضرت محمد رسول الله اللہ اللہ اللہ اللہ علام تھے۔ عالی مقلدین نے ان کے ساتھ جو بر ہاؤ کیا ہے قیامت کے دن یقینا ان کو اس کی جواب وہی کرنی ہوگی۔ یمی وہ حرکت ہے جے شرک نی الرسالت ہی کا نام دیا جانا چاہیے۔ یمی وہ مرض ہے جو یہود و نصاریٰ کی تباہی کا موجب بنا اور قرآن مجید کو ان کے لیے صاف کمنا پڑا۔ ﴿ إِنَّعَدُوْآ اَخْبَازَهُمْ وَ وَهُبَانَهُمْ اَوْبَانِهُمْ وَرَانِ عَلَى مُوجِبُ مِنَا وَ مِشَائِحٌ کو الله کے سوا رب قرار دے لیا تھا۔ ان کے اوامرو نوابی کو وہ وحی آسانی کا درجہ دے کیے تھے۔ اس لئے وہ عنداللہ مغضوب اور ضالین قرار یائے۔

صد افسوس! کہ امت مسلمہ ان سے بھی دو قدم آگے ہے اور علماء و مشائع کو یقینا ایسے لوگوں نے اللہ اور رسول کا درجہ دے رکھا ہے۔ کتنے پیر و مشائع ہیں جو قبروں کی مجاوری کرتے خدا سینے بیٹھے ہیں۔ ان کے معقدین ان کے قدموں میں سر رکھتے ہیں۔ ان کی خدمت و اطاعت کو اپنے لیے دونوں جہال میں کافی وافی جانتے ہیں۔ ان کی شان میں ایک بھی تنقیدی لفظ گوارا نہیں کر سکتے ' یقینا ایسے عالی مسلمان آیت بالا کے مصداق ہیں۔ حالی مرحوم نے ایسے ہی لوگوں کے حق میں سد رباعی کمی ہے۔

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی ہے برھائیں مزاروں پہ دن رات نذریں چڑھائیں شہیدوں ہے جاجا کے مائکیں دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس ہے آئے نہ ایمان گرئے نہ اسلام جائے روایت میں جو واقعہ ندکور ہے مختصر لفظوں میں اس کی تفصیل ہیں۔

تمام ازواج کی باری مقرر تھی اور اسی کے مطابق آنخضرت ساتھیا ان کے یہاں جایا کرتے تھے۔ ایک ون عائشہ وہ انھیا کی باری تھی اور انہیں کے گھر آپ کا اس دن قیام بھی تھا۔ لیکن انقاق ہے کسی وجہ ہے آپ حضرت ماریہ قبطیہ وہ تھا کے یہاں تشریف لے گئے۔ حفصہ وہ تھا نے آپ کو وہاں دیکھ لیا اور آکر عائشہ وہ تھا ہے کہ دیا کہ باری تمماری ہے اور آخضرت ملی اور آکر عائشہ وہ تھا ہے کہ دیا کہ باری تمماری ہے اور آخضرت ملی اور آکر عائشہ تک ازواج بیں۔ عائشہ وہ ان پر بڑا خصہ آیا۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ آخضرت ملی اور آئی اسی کے اس پر صحابہ میں بہت تشویش پھیلی اور ازواج مطمرات مطمرات سے علیحدہ رہیں گے اور اس عرصے میں ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس پر صحابہ میں بہت تشویش پھیلی اور ازواج مطمرات اور ان کے عزیز و اقارب تک ہی بات نہیں رہی بلکہ تمام صحابہ وہ آئی ہو گئے۔ حضور اکرم ملی کے اس عمد کی تعبیراہ دیا ہو گئے۔ حضور اکرم ملی کے اس عمد کی تعبیراہ دیث میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔

ایلاء کے اسباب احادیث میں مختلف آئے ہیں۔ ایک تو دہی جو اس حدیث میں ذکر ہے، بعض روایتوں میں اس کا سبب اذواج مطرات کا وہ مطالبہ بیان ہوا ہے کہ اخراجات انہیں ضرورت ہے کم طفت سے، تنگی رہتی تھی۔ اس لیے تمام اذواج مطرات نے حضور اکرم طفی کے انہیں اخراجات زیادہ طنے چاہئیں۔ بعض روایتوں میں شمد کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ علاء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ تمام واقعات پے در پے پیش آئے اور ان سب سے متاثر ہو کر آنخضرت مائی کے ایلاء کیا تھا، تاکہ اذواج کو تبیہ ہو جائے۔ اذواج مطرات سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی انسان تھیں۔ اس لیے بھی سوکن کی رقابت میں، بھی کی دو سرے انسانی جذبہ سے متاثر ہو کر اس طرح کے اقدامات کر جایا کرتی تھیں۔ جن سے آنخضرت مائی کے کیف ہوتی تھی۔ اس باب میں اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا کہ اس میں بلا غانے کا ذکر ہے جس میں آپ نے تنمائی اختیار کی تھی۔

(٣٣٦٩) ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا کہا ہم سے مروان بن معاویہ فزاری نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بڑاٹئہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملتی کیا ہے اپنی ازواج کے پاس

٧٤٦٩ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((آلَى رَسُولُ اللهِ

الله مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَكَانَتِ انْفَكَّتُ قَدَمَهُ، فَجَلَسَ فِي عُلَّيَّةٍ لَهُ؛ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا. فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ، ثُمُّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ)). [راجع: ۳۷۸]

٢٦ – بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيْرَهُ عَلَى

٧٤٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ

الْبَلاَطِ، أو بَابِ الْمَسْجِدِ

عَقِيْل قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْـمُتَوَكَّلِ النَّاجِيُّ قَالَ: ۚ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ الْمَسْجِدَ الْبَلاَطِ فَقُلتُ: هَذَا جَمَلُكَ: فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلِ قَالَ: ((الشَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ)). [راجع: ٤٤٣]

معجد نبوی سے بازار تک پھروں کا فرش تھا۔ ای کو بلاط کتے تھے۔ ای جگہ اونٹ باندھنا فدکور ہے اور دروازے کو ای پر قیاس کیا ٧٧ - بَابُ الْوُقُوفِ وَالْبَولِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قُوم

> ٧٤٧١ حَدُّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَوْبٍ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ ُ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَوْ قَالَ: لَقَدْ أَتَى النَّبيُّ

ایک ممینہ تک نہ جانے کی قتم کھائی تھی اور (ایلاء کے واقعہ سے پہلے ۵ میں) آپ کے قدم مبارک میں موچ آگئی تھی۔ اور آپ این بالا خانہ میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ (ایلاء کے موقع یر) حضرت عمر بناللہ آئے اور عرض کیا' یا رسول الله سائل ایا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ البتہ ایک مینے کے لیے ان كے پاس نہ جانے كى قتم كھالى ہے۔ چنانچہ آپ انتيں دن تك بیویوں کے پاس نہیں گئے (اور انتیس تاریخ کو بی چاند ہو گیاتھا) اس لیے آب بالا خانے سے اترے اور بیویوں کے پاس گئے۔

### باب مجد کے دروازے پرجو پھر بچھے ہوتے ہیں وہاں یا دروازے پر اونٹ باندھ دینا

( ۲۲۲۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کما ہم سے ابوعقیل نے بیان کیا' ان سے ابوالمتوکل ناجی نے بیان کیا کہ میں جابر بن عبدالله والله والله على عدمت مين حاضر موا تو انهول في بيان كياكه آنخضرت ملى المعدين تشريف ركفت تهداس ليه مي بهي معبد ك اندر چلاگيا۔ البتہ اونث بلاط ك ايك كنارے باندھ ديا۔ آپ سے میں نے عرض کیا کہ حضور! آپ کااونٹ حاضرہ۔ آپ باہر تشریف لاے اور اون کے چارول طرف شکنے لگے۔ پھر فرمایا کہ قیمت بھی لے اور اونٹ بھی لے جا۔

میا ہے۔ حافظ نے کما اس مدیث کے دو سرے طریق میں سجد کے دروازے کا بھی ذکر ہے۔ امام بخاری نے ای طرف اشارہ کیا ہے۔ باب کسی قوم کی کوڑی کے پاس ٹھسرنا اوروہاں بیشاب کرنا

(اک ۲۲۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا 'کما ہم سے شعبہ نے ' ان سے منصور نے ان سے ابوداکل نے اور ان سے حذیفہ رضی الله عنه نے كه ميں نے رسول الله طالي كوديكھا يا يد كماكه في كريم ملی ایک قوم کی کو ٹری پر تشریف لائے 'اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔

الله سُبَاطَةَ قَومٍ فَبالَ قَائِمًا)). [راجع: ٢٢٤]

مقصدیہ ہے کہ کوڑی جمال کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے ایک عوامی جگہ ہے جمال پیشاب دغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی چیزوں پر جھگڑا باذی درست نہیں بشرطیکہ وہ عوامی ہوں' کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے بشرطیکہ چھیٹوں سے کامل طور پر بچا جا سکے۔ اگر ایسا خطرہ ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ آج کل پتلون باز لوگ کرتے رہتے ہیں۔

٢٨ - بَابُ مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا
 يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيْقِ فَرَمَي بِهِ

٢٤٧٢ - حَدُّتَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٌّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي مَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقِ وَجَدَ غُصْنَ شَوكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَذَهُ، فَشَكَرَ اللهَ لَهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)). [راجع: ٢٥٢]

باب اس کا تواب جس نے شاخ یا کوئی اور تکلیف دینے والی چیزرائے سے مثائی

(۲۴ ۲۳) ہم سے عبداللہ بن پوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہم کو امام مالک نے خبردی انسیں سمی نے انسیں ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ رسول کریم مائے کیا نے فرمایا ایک مخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانے دار ڈالی دیکھی۔ اس نے اس کا بیہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کردی۔

کیونکہ اس نے خلق خدا کی تکلیف گوارا نہ کی اور ان کے آرام و راحت کے لیے اس ڈالی کو اٹھا کر پھینک دیا' ایبا نہ ہو کسی کے پاؤل میں چبھ جائے۔ انسانی ہدردی ای کانام ہے جو اسلام کی جملہ تعلیمات کا خلاصہ ہے۔

باب اگر عام راسته میں اختلاف ہو اور وہاں رہنے والے بچھ عمارت بنانا چاہیں توسات ہاتھ زمین راستہ کے لیے چھوڑ دیں۔

(۲۴ کا) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن خارم نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن خارم نے بیان کیا کا ان سے عکرمہ نے کہ میں نے ابو ہریرہ بڑاؤہ سے سنا آنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ فیصلہ کیا تھاجب کہ راستے (کی زمین) کے بارے میں جھڑا ہو توسات ہاتھ راستہ چھوڑ دینا جاسے۔

ایک متدن ملک کے شہری قوانین میں ہر قتم کے انتظامات کا لحاظ بے حد ضروری ہے۔ شارع عام کے لیے جگه مقرر کرنا المست میں ای قبیل سے ہے۔ طریق میتاء جس کا ذکر باب میں ہے اس کا معنی چو ڑا یا عام راستہ بعض نے کما میتاء سے یہ مراد ہے کہ نا آباد زمین اگر آباد ہو اور وہاں راستہ قائم کرنے کی ضرورت پڑے اور رہنے والے لوگ وہاں جھڑا کریں تو کم سے کم سات ہاتھ

٢٩ - بَابُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيْقِ
 الْميتَاء،

وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بِينَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهُلُهَا البُّنْيَان، فُتُركَ مِنْهَا لِلطُّرُقِ سَبْعَةُ أَهُرُع

٧٧٣ ٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزَّبْيْرِ بْنِ خَرِيْتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَضَى النَّبِيُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَضَى النَّبِيُ اللهُ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيْقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ)).

9 (596) SHOW (596)

زمین راستہ کے لیے چھوڑ دی جائے جو آدمیوں اور سواریوں کے نکلنے کے لیے کانی ہے۔ قسطلانی نے کما' جو د کاندار راہتے یہ بیٹھا کرتے جیں' ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر راستہ سات ہاتھ سے زیادہ ہو تو وہ فالتو حصہ میں بیٹھ کتے ہیں ورنہ سات ہاتھ کے اندر اندر ان کو بیٹھنے سے منع کیا جائے تاکہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔

یہ وہ انتظامی قانون ہے جو آج سے چودہ سو برس قبل اسلام نے وضع فرمایا۔ جو بعد میں بیشتر ملکوں کا شہری ضابطہ قرار پایا۔ یہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوة والسلام کاوہ خدائی فهم تھا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کے عمد مبارک میں گاڑیوں موٹروں چھکڑوں مجمعیوں کا رواج نہ تھا۔ اونٹ اور آدمیوں کے آنے جانے کے لیے تین ہاتھ راستہ بھی کفایت کرتا ہے۔ گرعام ضروریات اور مستقبل کی تدنی شری ترقیوں کے پیش نظر ضروری تھا کہ کم از کم سات ہاتھ زمین گذر گاہ عام کے لیے چھوڑی جائے۔ کیونکہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانے اور آنے والی سواریوں کی لم بھیر ہو جاتی ہے۔ تو دونوں کے برابر برابر فکل جانے کے لیے کم از کم سات ہاتھ زمین راستہ کے لیے مقرر مونی ضروری ہے۔ کیونکہ است راست میں مردو طرف کی سواریاں با آسانی نکل سکتی ہیں۔

• ٣- بَابُ النَّهْبِي بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنَا النَّبِيُّ عَلَى أَنْ لَا نُنتَهِبَ.

٢٤٧٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيْدَ الأَنْصَارِيُّ – وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ قَالَ: ﴿ (نَهَى النَّبَيُّ ﷺ عَنِ النَّهِبِي وَالْمِثْلُهِ)).[راجع: ٥٥١٦] رطرفه في : ١٦٥٥].

باب مالک کی اجازت کے بغیراس کا کوئی مال اٹھالینا

اور عبادہ بنالتہ نے کہا کہ ہم نے نبی کریم ملتی اس بات کی بیعت کی تھی کہ لوٹ مار نہیں کیا کریں گے۔

(۲۴۷/۲۳) مے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا کماہم سے شعبہ نے بیان کیا 'کما ہم سے عدی بن ابت نے بیان کیا 'کما کہ میں نے عبداللہ بن بزید انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا جوعدی بن ابت کے نانا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوث مار کرنے اور مثلہ کرنے ہے منع فرمایا تھا۔

تَهِ الله الله الله والله والنا ، ورى كرنا اسلام من سخق ك ساته ان كى خدمت كى من إدر اس ك لي سخت ترين سزا تجويز كى كى كى كى چورى كرنے والے كے ہاتھ پير كاك ۋالے جائيں ؛ ۋاكوؤں ، رہزنوں كو اور بھى تقين مزائيں تجويز كى كى ہيں۔ تاکہ نوع انسانی امن و امان کی زندگی بسر کر سکے۔ انہی قوانین کی برکت ہے کہ آج بھی حکومت سعودیہ عربیہ کا امن ساری دنیا کی حومت کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے جب کہ جملہ ممذب لوگوں میں ڈاکہ زنی مختلف صورتوں میں دن بدن ترقی پذیر ہے۔ چوری كرنا بطور ايك پيشہ كے رائج ہو رہا ہے۔ عوام كى زندگى حد درجہ خوفناكى ميں گزر رہى ہے۔ فوج يوليس سب ايسے مجرمول ك آگے لاچار ہیں۔ اس لیے کہ ان کے ہاں قانونی کیک حد درجہ ان کی ہمت افزائی کرتی ہے۔

مثله جنگ میں متعول کے ہاتھ پیر کان ناک کاٹ کر الگ الگ کر دینا۔ اسلام نے اس حرکت سے سختی کے ساتھ رو کا ہے۔

٧٤٧٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ : قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

(٢٢ ٤٥) مم سے سعيد بن عفير في بيان كيا انہوں نے كما كم مجھ سے لیث نے بیان' ان سے عقیل نے بیان کیا' ان سے ابن شماب نے' ان سے ابو بکرین عبدالرحمٰن نے' ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کما کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ذانی مومن رہتے ہوئے زنانہیں کر سکتا۔ شراب خوار مومن رہتے ہوئے شراب نہیں

یی سکتا۔ چور مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا۔ اور کوئی مخص

مومن رہتے ہوئے لوٹ اور غارت گری نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی

نظرس اس کی طرف انٹھی ہوئی ہوں اور وہ لوث رہاہو' سعید اور ابو

سلمہ کی بھی ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ سے بحوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و

سلم اسی طرح روایت ہے۔ البتہ ان کی روایت میں لوث کا تذکرہ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَنْزِنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يشْرِبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ولاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرِفَعُ

وَهُوَ مُؤْمِنٌ)). وَعَنْ سَعِيْدٍ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُبَةَ.

النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا

شیں ہے۔ رأطرافه في : ۷۷۲، ۲۸۲۰، ۲۸۸۱.

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ غارت گری کرنے والا 'چوری کرنے والا 'لوٹ مار کرنے والا اگرید مدعیان اسلام ہیں تو سمرا سرایے وعوے میں جھوٹے ہیں۔ ایسے افعال کا مرکب ایمان کے دعویٰ میں جھوٹا ہے، یمی حال زنا کاری، شراب خوری کا ہے۔ ایسے لوگ دعویٰ اسلام و ایمان میں جھوٹے مکار فریمی ہیں۔ مسلمان صاحب ایمان سے اگر تھی کوئی غلط کام ہو بھی جائے تو حد درجہ پشیمان ہو کر پھر ہیشہ کے لیے تائب ہو جاتا ہے اور اپنے گناہ کے لیے استغفار میں منهمک رہتا ہے۔

#### ٣١- بَابُ كَسْرِ الصَّلِيْبِ وَقَتْل الخنزير

باب صليب كاتو ژنااور خزر كامارنا

خلافت اسلامی سے جب غیر قومیں بر رپیکار ہوں اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پنجانے کے لئے کوشاں ہوں اور الله یاک مسلمانوں کو غلبہ نصیب کرے تو حربی قوموں کے ساتھ ایسے برتاؤ جائز ہیں۔ اگر وہ عیسائی ہیں تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ امن پند غیرمسلموں اور ذمیوں کی جان مال اور ان کے فدہب کو اسلام نے بوری بوری آزادی عطا فرمائی ہے۔

٧٤٧٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرِّيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فَيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصُّلِيْبَ، وَيَقْتُلَ الْحِنْزِيْرَ، ويَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ

(٢٢٧٢) م سعلى بن عبدالله مديني في بيان كيا كمامم سعسفيان بن عییند نے بیان کیا کما ہم سے زمری نے بیان کیا کما کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبردی 'انہوں نے ابو مریرہ وفائد سے سنا کہ رسول کریم ما الله في فرمايا عامت اس وقت تك قائم نه موكى جب تك ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم مین نہ ہو لے۔ وہ صلیب کو تو ژ دیں گے' سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں ، کریں گے (اس دور میں) مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔

أَحَدٌ)).[راجع: ٢٢٢٢]

قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیاتھ دنیا میں نازل ہوں گے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام آسان پر زندہ موجود ہں اور حق تعالیٰ نے ان کو زندہ آسان کی طرف اٹھالیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔

صلیب اور تشکیث نفرانیوں کی مذہبی علامت ہے۔ حضرت عیسیٰ ملائلہ آخر زمانہ میں آسان سے دنیا میں آ کر دین محمدی پر عمل کریں گے اور غیراسلامی نشانات کو ختم کر ڈالیں گے۔ اس باب کو منعقد کرنے اور اس مدیث کے یہال لانے سے حضرت امام بخاری رواللہ کی غرض یہ ہے کہ اگر کوئی صلیب کو تو ڑ ڈالے یا سور کو مار ڈالے تو اس پر ضان نہ ہو گا۔ قطلانی نے کما کہ یہ جب ہے کہ وہ حریوں کا مال ہو' اگر ذی کا مال ہو جس نے اپنی شرائط سے انحراف نہ کیا ہو اور عمد پر قائم ہو تو ایبا کرنا درست نسیں ہے کیونکہ ذمیوں کے مذہبی حقوق اسلام نے قائم رکھے ہیں اور ان کی مال و جان اور مذہب کی حفاظت کے لیے یوری گارنٹی دی ہے۔

> ٣٢- بَابُ هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيْهَا الْحَمْرُ، أَوْ تُحَرَّقَ الزُّقَاقُ؟

فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَو طُنْبُورًا أَوْ مَا لاَ يُنتَفَعُ بِخَشِبِهِ وَأَتِيَ شُرَيحٌ فِي طُنبور كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيْهِ بِشَيْءٍ.

٧٤٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ رَأَى نِيْرَانًا تُوقَدُ يَومَ خَيْبَرَ قَالَ: ((عَلاَمَ تُوقَدُ هَذِهِ النَّيْرَانَ؟)) قَالُوا عَلَى الْحُمْر الإنسيَّةِ. قَالَ: ((اكْسِرُوهَا وَأَهْرِيْقُوهَا)). قَالُوا: أَلاَ نُهْرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: ((اغْسِلُوا)).

رأطرافه في : ۲۱۶۸، ۱۹۹۷، ۲۱۶۸،

וששרי וף אדן.

باب کیا کوئی ایسامٹکاتو ژا جاسکتاہے یا ایسی مشک پھاڑی جا علتی ہے جس میں شراب موجود ہو؟

اگر کسی شخص نے بت'صلیب یا ستاریا کوئی بھی اس طرح کی چیزجس کی لکڑی سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو تو ڑ دی؟ قاضی شریح رطاقیہ کی عدالت میں ایک ستار کامقدمہ لایا گیا'جے تو ژویا تھا' تو انہوں نے اس کابدله نهیں دلوایا۔

(٢٣٤٤) ہم سے ابوعاصم ضحاك بن مخلد نے بيان كيا كما ہم سے یزید بن الی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع بناٹھ نے کہ نبی اکرم ماٹھائیا نے غزوۂ خیبر کے موقعہ پر دیکھا کہ آگ جلائی جارہی ہے' آپ نے بوچھایہ آگ س لیے جلائی جارہی ہے؟ صحابہ رہی تنظ نے عرض کیا کہ گدھے (کا گوشت یکانے) کے لیے۔ آخضرت ما گھانے نے فرمایا کہ برتن (جس میں گدھے کا گوشت ہو) تو ژ دو اور گوشت پھینک دو۔ اس یر صحابہ بولے ایسا کیوں نہ کرلیں کہ گوشت تو چھینک دیں اور برتن وهولیں۔ آپ نے فرمایا کہ برتن دھولو۔

بہ ایکے آپ نے سختی کے لیے ہانڈیوں کے توڑ ڈالنے کا تھم دیا۔ پھر شاید آپ پر وحی آئی اور آپ نے ان کا دھو ڈالنا بھی کافی سیجھا۔ اس مدیث سے امام بخاری رہائیے نے یہ نکالا کہ حرام چیزوں کے ظروف کو تو ڑ ڈالنا درست ہے مگروہ ظروف اگر ذمی غیر مسلموں کے جس تو بیان کے لیے نہیں ہے۔ امام شوکافی راٹنی فرماتے جس فان کان الاوعیة بحیث براق مافیها فاذا غسلت طهرت وانتفع بھالم یجز اتلافھا والاجاز (نیل) لیخی اگر وہ برتن ایبا ہے کہ اس میں سے شراب گراکراہے دھویا جا سکتا ہے اور اس کا پاک ہوتا ممکن ہے تو اسے پاک کر کے اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے اور اگر ایبا نہیں تو جائز نہیں پھراسے تلف ہی کرنا ہو گا۔

٣٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((دَخَلَ النّبِيُ هُ مَكُةً وَحُولَ الْكَعْبَةِ ثَلاَتُمِاتَةٍ وَاللّهُ مَكَّةً وَحُولَ الْكَعْبَةِ ثَلاَتُمِاتَةٍ وَسَيْتُونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعنُهَا بعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعلَ يَطْعنُهَا بعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعلَ يَقُولُ: ((﴿جَاءَ الْحَقُ وَزَهَلَ وَزَهَلَ الْبَاطِلُ ﴾)) الآية.

(۲۴۷۸) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا' ان سے ابو معر نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ سے مجاہد نے بیان کیا' ان سے ابو معر نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (فخ کمہ کے دن جب) مکہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے تین سو ساٹھ بت تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ ان بتوں پر مار نے گے اور فرمانے گے کہ "حق آگیا اور باطل مد اگا کہ "

[طرفاه في: ۲۸۷، ۲۷۷۰].

آ یہ بت کفار قرایش نے مختلف نبیوں اور نیک لوگوں کی طرف منسوب کر کے بنائے تھے ' حتیٰ کہ پچھ بت حضرت ابراہیم اور سیست کیا در آج کے دن سے کعبہ شریف ہمیشہ کے لئے بتوں سے پاک ہو گیا۔ الحمد لللہ آج چودھویں صدی ختم ہو رہی ہے 'اسلام بہت سے نشیب و فراز سے گذرا ہے گر مفغلہ تعالی تطبیر کعبہ انی جگہ پر قائم دائم ہے۔

٢٤٧٩ - حَدُّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْدِرِ قَالَ حَدُّثَنَا أَنسُ بْنُ غِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّهَا كَانَتْ عَنْ عَائِشًا كَانَتْ فَنْ عَائِشًا كَانَتْ فَنْ عَلَيْهِمَا فَيْهِ تَمَاثِيلُ. فَهَنَكُهُ النَّبِيُ عَلَيْهِمَا فَاتَخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا)).

[أطرافه في: ٥٩٥٤، ٥٩٥٥، ٢٦١٠].

انس بن عبرالرحمٰن عبراتیم بن منذر نے بیان کیا کما ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا 'ان سے عبدالرحمٰن عیاض نے بیان کیا' ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے 'ان سے عائشہ رہی ہے۔ ان کے والد قاسم نے اور ان سے عائشہ رہی ہی کہ انہوں نے اپنے جمرے کے سائبان پر ایک پردہ لاکا دیا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ نبی کریم طافی اسے میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ نبی کریم طافی اسے دو گدے بنا ڈالے۔ وہ دونوں گدے گھر میں رہتے تھے اور نبی کریم طافی ان پر بیٹا کرتے تھے اور نبی کریم طافی ان پر بیٹا کرتے تھے۔

مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے گھروں میں جاندار تصاویر کے ایسے پردے غلاف وغیرہ نہ رکھیں بلکہ ان کو ختم کر ڈالیں۔ یہ شرعاً و قانوناً بالکل ناجائز ہیں۔

باب جو شخص ا پنامال بچانے کے لیے اڑے

(۱۲۳۸۰) ہم سے عبداللہ بن برید نے بیان کیا 'انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی ایوب نے بیان کیا 'انہوں نے کہا مجھ سے ابوالاسود نے بیان کیا 'ان سے عکرمہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنهما

٣٣- بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ ٢٤٨٠- حَدُّثَنَا عَبْدُ ١ للهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدُثَنَا سَعِيْدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ

ا للهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدًى).

نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جو مخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا ا وہ شہیدے۔

کیونکہ وہ مظلوم ہے' نسائی کی روایت میں یوں ہے اس کے لئے جنت ہے۔ اور ترذی کی روایت میں اتنا زیاوہ ہے اور جو اپنی جان بچانے میں مارا جائے اور جو اپنے گھروالوں کو بچانے میں مارا جائے یہ سب شمید ہیں۔ آج کل اطراف عالم میں جو صدما مسلمان ناحق قتل کیے جا رہے ہیں۔ وہ سب اس حدیث کی رو سے شمیدوں میں داخل ہیں۔ کیونکہ وہ محض مسلمان ہونے کے جرم میں قتل کیے جا رہے ہیں انا للد و انا الیہ راجعون۔

### باب جس کسی شخص نے کسی دو سرے کا پیالہ یا کوئی اور چیز توڑ دی ہو تو کیا تھم ہے؟

(۱۲۲۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا' کہا ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا' ان سے حمید نے اور ان سے انس بڑاتھ نے کہ نمی کریم ساتیجا ازواج مطہرات میں سے کی ایک کے یہاں تشریف رکھتے تھے۔ امہات مؤمنین میں سے ایک نے وہیں آپ کے لئے خادم کے ہاتھ اس امہات مؤمنین میں سے ایک نے وہیں آپ کے لئے خادم کے ہاتھ اس ایک پیالے میں کچھ کھانے کی چیز بجوائی۔ انہوں نے ایک ہاتھ اس پیالے پر مارا' اور بیالہ (گر کر) ٹوٹ گیا۔ آپ نے پیالے کوجو ڑااور جو گھاؤ۔ کھانے کی چیز تھی اسے اس میں دوبارہ رکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ کھاؤ۔ آپ مائے ہیں نہیں اور بیالہ بھی نہیں بھیجا۔ بلکہ جب (کھانے سے) سب فارغ ہو گئے تو دو سرا اچھا بیالہ بھی نہیں کھیوا دیا اور جو ٹوٹ گیا تھا اسے نہیں بھیوایا۔ ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ کہ ہمیں یکی بن ایوب نے خردی 'ان سے حمید نے بیان کیا' ان سے کہ ہمیں یکی بن ایوب نے خردی 'ان سے حمید نے بیان کیا' ان سے انس بڑائھ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم مائی کیا ۔

#### ٣٤- بَابُ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

٣٥- بَابُ إِذا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَهِنَ

ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں حضرت صفیہ بڑی آفیا کا ذکر ہے۔ اور دار تطنی اور این ماجہ کی روایت میں حفصہ بڑی آفیا کا ذکر ہے اور طبرانی کی روایت میں ام سلمہ بڑی آفیا کا اور این حزم کی روایت میں زینب بڑی آفیا کا۔ احمال ہے کہ بیہ واقعہ کئی بار ہوا ہو۔ حافظ نے کہا کہ مجھے کو اس لونڈی کا نام معلوم نہیں ہوا۔ حدیث اور باب کا مفہوم ہیہ ہے کہ کسی کا کوئی پیالہ کوئی توڑ دے تو اس کو اس کی جگہ دو سرا صحیح بیالہ واپس کرنا چاہیے۔

باب اگر کسی نے کسی کی دیوار گرادی تواسے دہ ولیم ہی بنوانی ہوگی

اس مسلم میں مالکید کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ دیوار کی قیمت دینی چاہیے۔ گرامام بخاری ؒ نے جس روایت ہے دلیل لی وہ اس ر من ب كه اكل شريعتين مارك لي جحت بين جب ماري شريعت من ان ك ظلف كوئي حكم نه مو اور اس مسئله من اختلاف ب-

(٢٣٨٢) م عملم بن ابراہيم نے بيان كيا كما م ع جرير بن حازم نے بیان کیا' ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ والله نے کہ نبی کریم مٹھیانے فرمایا 'بن اسرائیل میں ایک صاحب تھے جن کانام جریج تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور انہیں لكارا انهول في جواب نهيس ديا و سوچة رب كه جواب دول يا نماز يرهول- پروه دوباره آئيل اور (غصي من) بد دعا كركئين اے الله! اسے موت نہ آئے جب تک کی بدکار عورت کامنہ نہ و کھے لے۔ جرت اپ عبادت خانے میں رہتے تھے۔ ایک عورت نے (جو جرت ک کے عبادت خانے کے پاس اپنے مویثی چرایا کرتی تھی اور فاحشہ تھی) كماكه جرت كو فتنه ميس دال بغيرنه رمول گي. چنانچه وه ان ك سامنے آئی اور مفتکو کرنی چاہی۔ لیکن انہوں نے منہ پھیرلیا۔ پھروہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے جسم کو اس کے قابو میں دے دیا۔ آخر لڑکا پیدا ہوا' اور اس عورت نے الزام لگایا کہ بیہ جرتے کالڑکا ہے۔ قوم کے لوگ جرت کے یمال آئے اور ان کاعباذت خانہ تو اُ دیا۔ انسیں باہر نکالا اور گالیاں دیں۔ لیکن جریج نے وضو کیا اور فماز رہ کراس لڑے کے پاس آئے۔ انہوں نے اس سے اوچھا بجا! تمارا باب كون ب؟ بجد (خداك حكم س) بول براك چرواما! (قوم خوش ہو گئ اور) کما کہ ہم آپ کے لئے سونے کا عبادت خانہ بنوا دیں۔ جر تے نے کماکہ میرا کھرتومٹی بی سے بے گا۔

٧٤٨٢ حَدُّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كَانَ رَجُلَّ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيجٌ يُصِلِّي، فَجَاءَتُهُ أُمُّهُ فَدَعَتُهُ، فَأَبَى أَنْ يُجِيْبَهَا فَقَالَ : أُجِيْبُهَا أَوْ أَصَلَّى؟ ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَت: اللَّهُمَّ لاَ تُمُنَّهُ حَتَّى تُرِيَّهُ وُجُونُهُ الْمُومِسَاتِ. وكَانْ جُرَيجٌ فِي صَومَعَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَةً: لأَفْتِسُ جُرَيْجًا. فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ، فَأَبَى. فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فُوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيجٍ. فَأَتُوهُ وَكَسَرُوا صَومَعَتَهُ، فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضًّا وصَلَّى، ثُمُّ أَتَى الْفُلاَمَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا عُلاَمُ؟ قَالَ: الرَّاعِي. قَالُوا: نبني صومعْتَكَ مِن ذَهَبٍ؟ قَالَ: لاَ، إلاّ مِنْ طِيْنِ)).[راجع: ١٢٠٦]

تریج میں اور اس سے مخلف مسائل کا استباط فرایا ہے۔ یہاں آپ یہ اور اس سے مخلف مسائل کا استباط فرایا ہے۔ یہاں آپ یہ ابت کسیسی کی دیوار ناحق کرا دیں تو ان کو دہ دیوار پہلی ہی دیوار کے فرمانے کے لیے مید حدیث لائے کہ جب کوئی مخض یا اشخاص کی کی دیوار ناحق کرا دیں تو ان کو دہ دیوار پہلی ہی دیوار کے مثل بنانی لازم ہو گی۔

جریج کا واقعہ مشہور ہے۔ ان کے دین میں مال کی بات کا جواب دینا بحالت نماز بھی ضروری تھا محر حضرت جریج نماز میں مشغول رے ، حتیٰ کہ ان کی والدہ نے خفا ہو کر ان کے حق میں بد وعاکر دی ، آخر ان کی پاک وامنی طابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے ای ولدائرنا بیج کو گویائی دی۔ عالانکہ اس کے بولنے کی عمرنہ تھی۔ گراللہ نے حضرت جریج کی دعا قبول کی اور اس بیج کو بولنے کی طاقت بخشى - قطلانى نے كماك اللہ نے چه بچوں كو كم سى ميں بولنے كى قوت عطا فرمائى - ان ميں حضرت يوسف ميان كى كاكدامنى كى كواى دين والا بچہ اور فرعون کی بیٹی کی مغلانی کا لؤکا اور حضرت عیسیٰ بلاتھ اور صاحب جرتج اور صاحب اخدود اور بنی اسرائیل کی ایک عورت کا بیٹا جس کو وہ دودھ بلا رہی تھی۔ اچاتک ایک شخص جاہ و حشم کے ساتھ گذرا اور عورت نے بچے کے لئے دعاکی کہ اللہ میرے بچے کو بھی ایک ہی تاہد بناؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت کی بلاتھ نے بھی کم سی میں باتیں کی ہیں۔ توکل سات بچے ہوں گے۔

ترجمہ باب اس سے نکاتا ہے کہ حضرت جربج نے اپنا گھر مٹی ہی کی پہلی حالت ک لابق بنوانے کا تھم دیا۔ حدیث سے یہ بھی لکلا کہ ماں کی دعا اپنی اولاد کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے۔ ماں کا حق باپ سے تین جھے زیادہ ہے۔ جو لڑک لاک ماں کو راضی رکھتے ہیں وہ دنیا میں بھی خوب پھلتے بھولتے ہیں اور آخرت میں بھی نجات پاتے ہیں اور ماں کو ناراض کرنے والے بھیشہ دکھ اٹھاتے ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ سے اس کا بہت کچھ جُوت موجود ہے۔ جس میں شک و شبہ کی کوئی مخبائش نہیں ہے۔

ماں کے بعد باپ کا درجہ بھی پچھ کم نمیں ہے۔ اس لئے قرآن مجید ہیں عبادت اللی کے لئے عکم صاور فرمانے کے بعد ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ﴾ (البقرة: ۸۳) کے لفظ استعال کیے گئے ہیں۔ کہ اللہ کی عبادت کرد اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرد۔ یماں تک کہ ﴿ فلا تقل لهما اف و لا تنهر هما و قل لهما قولا کریما واحفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ادحمهما کما ربیانی صغیرا ﴾ (بی فلا تقل لهما اف و لا تنهر هما و قل لهما قولا کریما واحفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ادحمهما کما ربیانی صغیرا ﴾ (بی اسرائیل: ۲۲) لینی ماں باپ ذیرہ موجود ہوں تو ان کے ساخے اف بھی نہ کرد اور نہ انہیں ڈانو ڈپٹو بلکہ ان سے نرم نرم میٹھی میٹھی باتیں جو رحم و کرم سے بھر پور ہوں کیا کرد اور ان کے لیے رحم و کرم والے بازو بچھا دیا کرد وہ بازو جو ان کے احرام کے لیے عاجزی باتیں جو رحم و کرم سے بھر پور ہوں اور ان کے حق میں یوں دعائیں کیا کرد کہ پردردگار! ان پر ای طرح رحم فرمائیو جیسا کہ بچپن میں انہوں نے جھے کو اینے رحم و کرم سے بروان چڑھایا۔

ماں باپ کی فدمت' اطاعت' فرانبرداری کے بارے میں بہت سی احادیث مروی ہیں جن کا نقل کرنا طوالت ہے۔ خلاصہ یمی ہے کہ اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی نیک دعائس ہیشہ حاصل کرے۔

حضرت جرتج کے واقعہ میں اور بھی بہت ی عبرتیں ہیں۔ سیجھنے کے لیے نوربصیرت درکار ہے' اللہ والے دنیا کے جمیلوں سے دور رہ کر شب و روز عبادت اللی میں مشغول رہنے والے بھی ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے جمیلوں میں رہ کر بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ نیز جب بھی کوئی حادثہ سامنے آئے صبر و استقال کے ساتھ اسے برداشت کرتے اور اس کا نتیجہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہماری شریعت کا بھی ہی حکم ہے کہ اگر کوئی مخض نقل نماز کی نیت باند معے ہوئے ہو اور حضرت رسول کریم ملی ہی اس تو وہ نماز وہ نماز کوئی مخص نقل نمازوں پر تو کر کر خدمت میں حاضری دے۔ آج کل اولاد کے لیے ہی حکم ہے۔ نیزی ہیوی کے لیے بھی کہ وہ خاوند کی اطاعت کو نقل نمازوں پر مقدم جانے۔ وہاللہ التوفیق۔



#### ١– بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهدِ وَالْعُرُوضِ

وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنْ؟ مَجَازَفَةً أَو قَبْضَةً قَبْضَةً، لِمَا لَمْ يَرَ الْـمُسْلِمُونَ فِي النَّهِدِ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا. وَكَذَلِكَ مَجَازَفَةُ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةِ، وَالقِرَانِ فِي التَّمْرِ.

٢٤٨٣ – حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّهُ عَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنّهُ قَالَ: ((بَعَثُ رَسُولُ اللهِ فَلْقَا بَعْنَا قِبَلَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ السَّاحِلِ، فَأَمَرَ أَبُوعُبَيْدَةً بِأَزْوادِ ذَلِكَ الطَّرِيْقِ فَييَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُوعُبَيْدَةً بِأَزْوادٍ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَيَى الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُوعُبَيْدَةً بِأَزْوادٍ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَيَى الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُوعُبَيْدَةً بِأَزْوادٍ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَيَى اللهَ عَلَيْلاً قَلِيلاً وَلَيْلاً حَتَّى فَكَانَ مِزْوَدَي تَمْرٍ فَيَنَ الْمَوْدَةُ تَمُونَ اللهَ عَلَيْلاً قَلِيلاً خَتَى فَكَانَ مِزْوَدَي تَمْرِ فَيَكُنْ يُومِ قَلْيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً خَتْمَى فَكَانَ يَقُونُنَاهُ كُلُّ يَوْمَ قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً خَتْمَ وَلَيْ فَيْنَ يَمُونَةً وَمُونَةً وَمُونَةً وَمُونَةً وَمُونَا فَيْ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقُلْتُ: وَمَا تُعْنِي تَمْرَةً؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقُلْتُ: وَمَا تُعْنِي تَمْرَةً؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقَدْ وَجَدْنَا فَقُلْتُ: وَمَا تُغْنِي تَمْرَةً؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا

#### باب کھانے اور سفر خرج اور اسباب میں شرکت کابیان

اور جو چیزیں تاپی یا تولی جاتی ہیں تخیینے سے بانٹنا یا مٹھی بھر بھر کر تقسیم کرلینا کیونکہ مسلمانوں نے اس میں کوئی مضائقہ نہیں خیال کیا کہ مشترک زاد سفر اکی مختلف چیزوں میں سے) کوئی شریک ایک چیز کھا لئے اور دو سرا دو سری چیز 'اسی طرح سونے چاندی کے بدل بن تولے ڈھیرلگا کربانٹے میں 'اسی طرح دودو کھجو راٹھا کر کھانے میں۔

نے خبردی' انہیں وہب بن کیسان نے اور انہیں جابر بن عبداللہ فی اللہ فی اور بیل بھی ان بیل شریک تھا۔ ہم نکلے فوجیوں کی تعداد تین سوتھی اور بیل بھی ان بیل شریک تھا۔ ہم نکلے اور ابھی رائے ہی رائے ہی بیل تھے کہ توشہ ختم ہو گیا۔ ابو عبیدہ بڑا تی نے علم دیا کہ تمام فوجی اپ تو شے (جو کچھ بھی باتی رہ گئے ہوں) ایک جگہ جمع کردیں۔ سب کچھ جمع کرنے کے بعد مجموروں کے کل دو تھلے ہو سکے اور روزانہ ہمیں اس میں سے تھوڑی تھوڑی تھوڑی مجبور کھانے کے لئے اور روزانہ ہمیں اس میں سے تھوڑی تھوڑی کھور کھانے کے لئے ملے کئی ۔ جب اس کا بھی اکثر حصہ ختم ہو گیاتو ہمیں صرف ایک ایک جملا ملے گئی ۔ جب اس کا بھی اکثر حصہ ختم ہو گیاتو ہمیں صرف ایک ایک بھلا کے جبر ماتی رہی۔ بیل (وہب بن کیسان) نے جابر مؤلی تھی قدر ہمیں اس کی قدر ہمیں اس کی قدر ہمیں اس کی قدر ہمیں اس کی قدر ہمیں اس

(604) SHE SHE SHE

فَقْدَهَا حِيْنَ فَبِيَتْ - قَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأَكُلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. ثُمَّ أَمَرَ أَبُوعُبَيْدَةَ بِضِلْعَينِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا، ثُمَّ أَمَرَ أَبُوعُبَيْدَةَ بِضِلْعَينِ مِنْ أَصْلَاعِهِ فَنُصِبَا، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا، فَلَمْ تُصِبْهُمَا).

[أطرافه في : ۲۹۸۳، ۲۳۹۰، ۴۳۹۱، ۲۳۲۲، ۵۲۹۳، ۵۲۹۲، ۵۲۹۲.

وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہوگئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آخر ہم سمندر تک پہنچ گئے۔ انقاق سے سمندر میں ہمیں ایک ایک محمل مل گئی جو (اپنے جسم میں) پہاڑکی طرح معلوم ہوتی تھی۔ سارا لشکراس مچھلی کو اٹھارہ تک کھا تا رہا۔ پھر ابو عبیدہ بڑاتھ نے اس کی دونوں پسلیوں کو کھڑا کرنے کا تھم دیا۔ اس کے بعد اونٹوں کو ان کے تلے سے چلنے کا تھم دیا۔ اس کے بعد اونٹوں کو ان کے تلے سے چلنے کا تھم دیا۔ اور وہ ان پسلیوں کے بینے سے ہو کر گذرے۔ لیکن اونٹ نے ان کو چھوا تک نہیں۔

ترجمہ باب اس سے نکلا کہ حضرت ابوعبیدہ بڑائھ نے ساری فوج کا توشہ ایک جگہ جمع کرالیا۔ پھراندازے سے تھوڑا تھوڑا سب کو دیا جانے لگا۔ سو سفر خرج کی شرکت اور اندازے سے اس کی تقتیم جاہت ہوئی۔

(۲۲۸۸۳) ہم سے بشرین مرحوم نے بیان کیا کماکہ ہم سے حاتم بن اساعیل نے بیان کیا' ان سے مزید بن الی عبیدہ نے اور ان سے سلمہ والحراث نے بیان کیا کہ (غروہ موازن میں) لوگوں کے توشی ختم ہو گئے اور فقرو محتاجي آگئ و لوگ نبي كريم التي يا كي خدمت مين حاضر موے۔ اینے اونٹول کو ذریح کرنے کی اجازت لینے (تاکہ انہیں کے گوشت سے پید بھر سکیں) آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ راستے میں حضرت عمر بناٹھ کی ملاقات ان سے ہو گئی تو انہیں بھی ان لوگوں نے اطلاع دی۔ عمر واٹن نے کماکہ اونٹوں کو کاث ڈالو کے تو پھر تم كيے زندہ رہو گے۔ چنانچ آپ رسول الله طائيم كى خدمت ميں عاضر ہوئے اور کما' یا رسول اللہ! اگر انہوں نے اونٹ بھی ذیح کر لیے تو پھرید لوگ کیے ذندہ رہیں گے۔ رسول کریم مٹھیا نے فرمایا کہ اچھا' تمام لوگول میں اعلان کردو کہ ان کے پاس جو کچھ توشے چ رہے ہیں وہ لے کریمال آجائیں۔ اس کے لئے ایک چڑے کادستر خوان بچھادیا گیا۔ اور لوگوں نے توشے اس دسترخوان پر لا کر رکھ دیتے۔ اس کے بعد رسول كريم ملينيم الشي الصح اور اس مين بركت كى دعا فراكى ـ اب آپ نے پھرسب لوگوں کو اپنے اپنے برتنوں کے ساتھ بلایا۔ اور سب نے دونوں ہاتھوں سے توشے اینے برتنوں میں بھر لیے۔ جب سب لوگ

#### بحریجے تو رسول اللہ التہ کیا نے فرمایا "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیہ کہ میں الله کاسچا رسول ہوں۔ "

اس مدیث میں ایک اہم ترین مجزء نوی کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی اپنے پغیر ساتھیا کے ہاتھ پر 💯 کا ہر کی۔ یا تو وہ توشہ اتنا کم تھا کہ لوگ اپنی سواریاں کاٹنے پر آمادہ ہو گئے۔ یا وہ اس قدر بردھ گیا کہ فراغت ہے ہرایک نے ا بنی خواہش کے موافق بھر لیا۔ اس فتم کے معجزات آنخضرت ملتا کیا ہے کئی بار صادر ہوئے ہیں۔ ترجمہ باب اس سے نکلتا ہے کہ آپ گ نے سب کے توشے اکھاکرنے کا علم فرمایا۔ پھر ہرایک نے یوں ہی اندازے سے لیا' آپ نے قول ماپ کراس کو تقتیم نہیں کیا۔

*حدیث اور* باب کی مطابقت کے سلسلہ میں شارحین بخاری لکھتے ہیں۔ ومطابقہ للترجمۃ تو خذمن قولہ فیاتون بفضل ازوادھم و من قوله فدعا و برك عليه فان فيه جمع ازوادهم و هو في معنى النهد و دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة. (عيني) ليثم حديث اور باب میں مطابقت لفظ فیانون الخ سے ہے کہ ایسے مواقع پر ان سب نے اپنے اسنے فالتو توشے لا کر جمع کر دیئے اور اس قول سے کہ آنخضرت ملی ایم اس میں برکت کی دعا فرمائی۔ یہال ان کے توشے جمع کرنا فدکور ہے اور وہ نھد کے معنے میں ہے لینی اینے اپنے تھے برابر برابر لا کر جمع کر دینا۔ اور اس میں آنحضرت مان کے کا برکت کے لیے دعا فرمانا۔ لفظ نہدیا نہد آگے بڑھنا' نمودار ہونا' مقاتل ہونا' ظاہر ہونا' بردا کرنا کے معنی میں ہے۔ اس سے لفظ تناهد ہے۔ جس کے معنی سفر کے سب رفیقوں کا ایک معین روپیہ یا راشن توشہ جمع کرنا کہ اس سے سفر کی خور دنی ضروریات کو مساوی طور پر پورا کیا جائے یمال ایبا ہی واقعہ ذرکور ہے۔

> حَدِّثَنَا الأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَم، فَنَاكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبُ الشُّمْسُ)).

٧٤٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ (٢٣٨٥) بم سے محد بن يوسف نے بيان انهوں نے كما بم سے اوزاعی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے ابوالخجاشی نے بیان کیا کما کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا' انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصری نماز پڑھ کراونٹ ذبح كرتے 'انسيں دس حصول ميں تقسيم كرتے اور پرسورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہم اس کارکا ہوا گوشت بھی کھالیتے۔

بيه بري اس مديث سے نکاتا ہے كه آپ ساتي عمر كى نماز ايك مثل پر پڑھاكرتے تھے ورنہ دو مثل سايد پر جو كوئى عمركى نماز سیر ہے گاتو اتنے وقت میں اس کے لیے یہ کام پورا کرنا مشکل ہے۔ اس مدیث سے باب کامطلب یوں لکاتا ہے کہ اونٹ کا

گوشت یونمی اندازے سے تقسیم کیا جاتا تھا۔ (وحیدی) ٧٤٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلُّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُم فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ

(٢٣٨٦) جم سے محد بن علاء نے بیان کیا کما ہم سے حماد بن اسامہ نے بیان کیا' ان سے برید نے' ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی رضی البلد عنه نے کہ نبی کریم الن اللہ نے فرمایا ، قبیلہ اشعرے لوگوں کاجب جمادے موقع پر توشہ کم ہوجاتا یا مدینہ (کے قیام) میں ان کے بال بچوں کے لیے کھانے کی کمی ہو جاتی توجو کچھ بھی ان کے پاس توشہ ہو تاہے وہ ایک کیڑے میں جمع کر لیتے ہیں۔ پھر آپس میں ایک

بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ بِالسُّويَّةِ، فَهُمْ مِنَّى وَأَنَّا مِنهُمْ)).

برتن سے برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پس وہ میرے ہیں اور میں ان کا

اینی وہ خاص میرے طریق اور میری سنت پر ہیں۔ اور میں ان کے طریق پر موں۔ اس مدیث سے یہ فکا کہ سفریا حضر میں توشوں كا لما ليمًا اور برابر برابر باث ليمًا مستحب ب- باب كي حديث سے مطابقت ظاہر ب- و مطابقته للترجمة توحذ من قوله جمعوا ماكان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم (عمدة القاري)

> ٢ - بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بِالسُّويَّةِ فِي الصَّدَقَةِ

٧٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْمُثَنِّي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: ((أَنَّ أَبَابَكُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرَيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ ا للهِ

[راجع: ١٤٤٨]

 قَالَ: وَمَا كَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتُرَاجَعَانَ بَيْنَهُمَا بِالسُّويَّةِ)).

جب ز کل قدیکا مال دویا تین ساتھیوں میں مشترک ہو۔ یعنی سب کا ساجھا ہو اور زکوۃ کا تحصیلدار ایک ساجھی سے کل زکوۃ وصول کر لے تو وہ دو سرے ساجمیوں کے جھے کے موافق ان سے مجرا لے اور زکوۃ کے اور دو سرے خرچوں کا بھی قیاس ہو سکے گا۔ پس اس طرح سے اس مدیث کو شرکت سے تعلق ہوا۔

٣- بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَم

٧٤٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَكَم الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ الْعَلَيْفَةِ، فَأَصابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبلاً وَغُنِمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَومِ، فَعَجَلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ

#### باب جو مال دو ساجھیوں کے ساجھے کا مووہ زکوۃ میں ایک دو سرے سے برابر برابر مجرا کرلیں

(۲۴۸۷) ہم سے محمر بن عبداللہ بن مثنی نے بیان کیا' انہوں نے کما كه جھے سے ميرے والد نے بيان كيا' انبول نے كماكه مجھ سے ثمامه بن عبدالله بن انس نے بیان کیا' ان سے انس رضی الله عند نے بیان کیا کہ ابو بکررضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فرض ذکوۃ کابیان تحریر کیا تھا جو رسول الله ملتھ لیا نے مقرر کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب سی مال میں دو آدمی ساجھی ہوں تو وہ زکوۃ میں ایک دوسرے سے برابر یرابرمجرا کرلیں۔

#### باب بكريون كابانثنا

(۲۴۸۸) ہم سے علی بن حکم انساری نے بیان کیا کما ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا' ان سے سعد بن مسروق نے ' ان سے عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خد تے ہاتھ نے اور ان سے ان کے دادا (رافع بن خد ی روائد) نے بیان کیا کہ ہم رسول الله طائع کے ساتھ مقام ذوالحليفه مين تهرب موئے تھے۔ لوگوں کو بھوک ملی۔ ادھر (غلیمت میں) اونث اور بریاں ملی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم ملتی ا لشكركے پیچیے كے لوگوں میں تھے۔ لوگوں نے جلدي كى اور (تقسيم سے يهلي بن) ذبح كرك مانديال چرهادير ليكن بعد مين ني كريم مان يان

فَأَكْفِنَتْ، ثُمُّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْعَنَمِ
بَعِيْرٍ، فَندُ مِنْهَا بَعِيْرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ،
وَكَانَ فِي الْقَومِ خَيْل يَسِيْرَةً، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسُهُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ: رَجُلٌ مِنْهُمْ مِسْهُمْ فَحَبَسُهُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِد كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. فَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَوْجُوا – أَوْ نَخَافُ – الْعَدُو عَذَا، وَلَيْسَتْ مُدّي، أَفْنَذْبِحُ بِالْقَصَبِ؟ غَذَا، وَلَيْسَتْ مُدّي، أَفْنَذْبِحُ بِالْقَصِبِ؟ فَذَا، وَلَيْسَتْ مُدّي، أَفْنَذْبِحُ بِالْقَصِبِ؟ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السَّنُ وَالظَّفُر، وَسَأَحَدُنُكُمْ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السَّنُ وَالظَّفُر، وَسَأَحَدُنُكُمْ فَمُذَى الْحَبْشَةِي).

[أطرافه في: ۲۰۰۷، ۳۰۷۵، ۹۶۵۰، ۳۰۰۰، ۲۰۰۰، ۹۰۰۰، ۳۵۰۰، ۲۵۰۵].

کم دیا اور وہ ہانڈیاں اوندھادی گئیں۔ پھر آپ نے ان کو تقیم کیااور دس بریوں کو ایک اوخ کے برابر رکھا۔ ایک اوخ اس میں سے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے گئی۔ لیکن اس نے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے گئی۔ لیکن اس نے اس کو تھکا دیا۔ قوم کے پاس گھوڑے کم تھے۔ ایک صحابی تیر لے کر اوخ کی طرف جھیٹے۔ اللہ نے اس کو ٹھمرا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان جانو رول میں بھی جنگی جانو رول کی طرح سرکٹی ہوتی ہے۔ اس لیے ان جانو رول میں سے بھی اگر کوئی تہیں عابز کردے تو اس کے ساتھ تم ایسا ہی معالمہ کیا کرو۔ پھر میرے واوا نے عرض کیا کہ کل ساتھ تم ایسا ہی معالمہ کیا کرو۔ پھر میرے واوا نے عرض کیا کہ کل وشمن کے حملہ کاخوف ہے 'ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں ( تکواروں سے ذریح کریں تو ان کے خراب ہونے کاڈر ہے جب کہ جنگ سانے میں خون بہا دے اور ذبیحہ پر اللہ تعالی کا نام بھی لیا گیا ہو۔ تو اس کے بھی خون بہا دے اور ذبیحہ پر اللہ تعالی کا نام بھی لیا گیا ہو۔ تو اس کے کھانے میں کوئی حرح نہیں۔ سوائے دانت اور ناخن حبشیوں کی چھری میں تہیں بتا تا ہوں۔ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری میں تہیں بتا تا ہوں۔ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری میں تہیں بتا تا ہوں۔ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری

وہ ناخن ہی سے جانور کانتے ہیں' تو الیا کرنے میں ان کی مشاہت ہے۔ امام نودی روایتے نے کما کہ ناخن خواہ بدن میں لگا ہوا
ہوا ہو یا جدا کیا ہوا ہو' پاک ہو یا نجس کی حال میں اس سے ذرئ جائز نہیں۔ ترجمہ باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ آتخضرت
سی کے اس کریوں کو ایک اونٹ کے برابر کیا۔ ہانڈیوں کو اس لیے اوندھا کر دیا گیا کہ ان میں جو گوشت پکایا جا رہا تھا وہ ناجائز تھا۔ ہے
کھانا مسلمانوں کے لیے طال نہ تھا۔ لڈوا آپ میں کھا گیا ہے ان کا گوشت ضائع کرا دیا۔ دیو بندی حفی ترجمہ بخاری میں یمال لکھا گیا ہے کہ
"ہانڈیوں کے الت دینے کا مطلب ہے کہ (ایعنی تقسیم کرنے کیلئے ان سے گوشت نکال لیا گیا۔) (دیکھو تھنیم البخاری دیو بندی ص ۱۳۲۳ پ

یہ منہوم کتنا غلط ہے۔ اس کا اندازہ حاشیہ صحیح بخاری شریف مطبوعہ کراچی جلد اول ص ۳۳۸ کی عبارت ذیل ہے لگایا جا سکتا ہے۔ محتی صاحب جو غالبًا حنق بی ہیں فرماتے ہیں۔ فاکفنت ای اقلبت و دمیت واریق ما فیہا و هو من الاکفاء فیل انما امر بالاکفاء لانهم ذبحوا الغنم قبل ان یقسم فلم یطب له بذالک لیخی ان ہانڈیوں کو الٹا کر دیا گیا اور جو ان میں تما وہ سب بماد دیا گیا۔ حدیث کا لفظ اکفنت مصدر اکفاء ہے ہے۔ کما گیا ہے کہ آپ نے ان کے کرانے کا بحم اس لیے صادر فرمایا کہ انہوں نے بحریوں کو مال غیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے بی ذریح کر ڈالا تھا۔ آپ ساتھ کیا کو ان کا یہ تعل پند نہیں آیا۔ اس تشریح سے صاف فاہر ہے کہ دیج بندی حنق نم کورہ منہوم بالکل غلط ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

٤ - بَابُ الْقِرَانِ فِي النَّمْرِ بَيْنَ

باب دو دو تھجو ریں ملا کر کھانا کسی شریک کو جائز نہیں جب

الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصِحَابَهُ ٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا خَلاَدُ بْنُ يَخْتَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولَ: ((نَهَى النَّبِيُ اللهُ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَيْنِ جَمِيْعَاحَتَّى يَسْتَأْذِنَ مَسْحَابَهُ)). [راجع: ٢٤٥٥]

٧٤٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: ((كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَرْزُقُنَا النَّبَيْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لاَ لَتُمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لاَ تَقْرُنُوا، فَإِنَّ النَّبِيِّ فَيْ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، لِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ)).

[راجع: ٥٥٤٢]

تک دو سرے ساتھ والوں سے اجازت نہ لے

(۲۴۸۹) ہم سے خلاد بن کی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے

سفیان توری نے بیان کیا کہا ہم سے جبلہ بن سحیم نے بیان کیا انہوں

نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماسے سا۔ انہوں نے کہا

نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنماسے سنا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ملٹیلیم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کوئی مخض اپنے ساتھ ملاکر ساتھیوں کو اجازت کے بغیر (دسترخوان پر) دو دو تھجور ایک ساتھ ملاکر

(۱۲۳۹) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا کما ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے جبلہ نے بیان کیا کہ اس سے جبلہ نے بیان کیا کہ ہمارا قیام مدینہ میں تھااور ہم پر قبط کا دور دورہ ہوا۔ عبداللہ بن زبیر شہر ہمیں کھجور کھانے کے لیے دیتے تھے اور عبداللہ بن عمر شہر اللہ ماتھ کلارتے ہوئے یہ کمہ جایا کرتے تھے کہ دودو کھجور ایک ساتھ ملاکر نہ کھانا کیونکہ نبی کریم نے اپنے دو سرے ساتھ کی اجازت کے بغیرایساکرنے سے منع فرایا ہے۔

الحمدللد نوال بإره ختم جوا-